



واريكيم الانتقرة نيزيجُ الاستلام جانيم من ينظر التي يوري في المراقب في المرابي التيان النهاة المراكب يعيه والتي المراقبة (هن نيزيجُ والاستلام جانيم من كل المحمد وكل وتبية شاكر الشيخ المام والتياني النهاة المراكب يعيه اورخانواد وَاعْلَى حضرت کے دیگرعلمائے کرام کی تصنیفات اور حیات وخدمات کے مطالعہ کے لئے وزیے کریں

Waris e Uloom e Alahazrat, Nabirah e Hujjat ul Islam, Janasheen e Mufti e Azam Hind, Jigar Gosha e Mufassir e Azam Hind, Shaikh ul Islam Wal Muslimeen, Qazi ul Quzzat, Taj ush Shariah Mufti

## Muhammad Akhtar Raza Khan

Qadiri Azhari Rahmatullahi Alihi

Or Khaanwada e Alahazrat k Deegar Ulama e Kiram Ki Tasneefat Or Hayaat o Khidmaat k Mutaluah k Liyae Visit Karen.

To discover about writings, services and relical life of the sacred heir of Imam Ahmed Raza, the grandson of Hujut-ul-Islam, the successor of Grand Mufti of India, his Holiness, Tajush-Shariah, Mufti

## Muhammd Akhter Raza Khan

Qadri Azhari Rahmatullahi Alihi the Chief Islamic Justice of India, and other Scholars and Imams of golden Razavi ancestry, visit

## www.muftiakhtarrazakhan.com



















#### **Contents**

| 4            | اجمالی فهرست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6            | پیش لفظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 9            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 12           | فبرستمضامینمفصّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 70           | فبرست ضمنى مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 96           | نمازوطبارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 96           | (امامت، جماعت،استنجاء، وضو، غنسل، تيتم وغيره)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 106          | روزهوزكۈةوھچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 110          | جنائزوزيارتقبورو <mark>مزاراتاولياء</mark>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 116          | ايصال ثواب وصدقه وخيرات وسوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 136          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 136          | رادالقحطوالوباءبدع <mark>وةالجيرانومواساةالفقراء ""</mark>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 136          | رادالقحطوالوباءبدعوة الجيران ومواساة الفقراء الله ورايع المقواء الله والمرادي كواله والمرادي المرادي |
| 136          | رادالقحطوالوباءبدعوة الجیران و مواساة الفقراء ساسة الفقراء ساسة الفقراء ساسته (پڑوسیول کی و خنواری کے ذریعے تحط اور وباء کو لا ذکرودعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| وٹاریخ والا) | رادالقحطوالوباءبدعوة الجيران ومواساة الفقراء التحد<br>(پرُوسيوں کی دعوت اور فقيروں کی غخواری کے ذريع قط اور وباء کو لا<br>ذکرودعا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 136          | رادالقحطوالوباء بدعوة الجيران ومواساة الفقراء الته (پروسيول كی دعوت اور فقرول كی عمخواری كے ذریعے تحط اور وباء كول فذكرودعا متكاح وطلاق محرمات، مهر، عدت، كفو، ولايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 136          | رادالقحطوالوباء بدعوة الجيران ومواساة الفقراء التاح<br>(پروسيول كى دعوت اور فقيرول كى غنخارى كے ذريع تحط اور وباء كول<br>ذكرودعا<br>نكاح وطلاق<br>محرمات، مهر، عدت، كفو، ولايت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 136          | رادالقحطوالوباء بدعوة الجیران و مواساة الفقراء تا الله (پروسیول کی دعوت اور فقرول کی غنخواری کے ذریعے قحط اور وباء کو لا ذکرودعا میکاح وطلاق محرمات، مهر، عدت، کفو، ولایت میں میں عدت، کفو، ولایت میں میں اللہ دساله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 136          | رادالقحطوالوباء بدعوة الجيران ومواساة الفقراء التا ورياء كول الرياسيول كى وعوت اور فقيرول كى عنخوارى كے ذريع قحط اور وباء كول فكرودعا الكام وطلاق الكام وطلاق الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 136          | رادالقحطوالوبا بدعوة الجيران ومواساة الفقراء التا ورياد القحطوالوبا بدعوة الجيران ومواساة الفقراء التا ورياد وياد وياد وياد وياد وياد وياد وياد و                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 278                                                           | رساله                                                                              |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 278                                                           | هادىالناسِفىرُسُومِ الاعراسِ                                                       |
| 278                                                           | (شادیوں کی رسومات کے بارے میں لو گوں کے لئے راہنما)                                |
| 324                                                           | حدودوتعزيرات                                                                       |
| 336                                                           | داب                                                                                |
| د و وظا نَف، عملیات، سفر،استخاره، فال، جماع، سفارش، مصحف، کتب | لمجلس وعظ، مسجد، قبله،اذان وا قامت، تلاوت، سجدهٔ تلاوت، درود وسلام، خطبه، اورا     |
| 336                                                           | ور سونے وغیرہ امور سے متعلق آ داب                                                  |
| 412                                                           | رساله                                                                              |
| 412                                                           | الكشفشافيا حكم فونوجرافيا ٢٢٨٠٠٠٠٠                                                 |
| 412                                                           | ( فونو گراف( گراموفون) کے حکم کے بارے میں تسلی بخش وضاحت)                          |
| 472                                                           |                                                                                    |
| 472                                                           | الادلةالطاعنه في اذان الملاعنه تشمير                                               |
| 472                                                           | (ملعونوں کی اذان کے بارے میں نیزے چبھونے والے دلائل)                               |
| 482                                                           | زينت                                                                               |
| 482                                                           | نگھی،سرمہ، مسی،مسواک،خضا <del>ب،مہ</del> ندی،سنگار وغیرہ سے متعلق                  |
| 496                                                           | رساله                                                                              |
| 496                                                           | حكالعيبفى حرمة تسوي <mark>د الشيب</mark> <sup>۱۳۰</sup>                            |
| 496                                                           | (سفید بالوں کو کالا کرنے کی حرمت کے بارے میں عیب کو مٹانا)                         |
| 508                                                           | کسبوحصولِ مال                                                                      |
|                                                               | نزید و فروخت، اُبرت، رشوت، سُود، قمار، بیمه، پیشیه، صنعت، قرض، نذرانه، بهه، میرامه |
|                                                               | ىيار دىنى دىنى دىنى دىنى دىنى دىنى دىنى دىن                                        |
| 604                                                           | 4 <b></b>                                                                          |
| 604                                                           | -<br>خيرالأمال في حكم الكسبوالسوال ١٦٦٨                                            |
|                                                               | ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                              |
|                                                               | علم وتعليم                                                                         |
|                                                               |                                                                                    |

| 624 | عالم، متعلّم، مفتی، واعظ، افتاء، کتابت، تقلید، علوم وفنون، تعلیم گاہ سے متعلق |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------|
| 722 | مجالسومحافل                                                                   |
| 722 | میلاد شریف، گیار ہویں شریف، مرشیے، ذکرِشہادت وغیرہ                            |
| 760 | مسکلہ میلاد سے متعلق                                                          |
| 760 | اعلیحض ت کاایک ایم اور مدلّل فتهٰی                                            |



**فتاؤی رِضویّه** مع تخر یج و ترجمه عربی عبارات

امام احمد رضا بریلوی قدس سرهٔ رضا فاوُنڈیش جامعہ نظامیہ رضویہ

اندرون لوماری دروازه لامور نمبر ۸ پاکستان (۴۰۰۰ ۵۴) مَنْ يُّرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُّفَقِّهُ فِي الدِّيْنِ (الحديث) اَلْعَطَايَا النَّبَوِيَّة فِي الْفَتَاوى الرِّضُوِيَّةِ مع تخرج وترجمه عربي عبارات

جلد ۲۳

تحقیقات نادره پر مشتمل چود ہویں صدی کاعظیم الشان فقهی انسائیکلوپیڈیا

امام احمد رضا بریلوی قدس سره العزیز ۲۷۲هه ۲۷۲ه ۱۹۲۱ه ۱۹۲۱ ۱۹۲۱

رضا فاوئد پیش، جامعه نظامیه رضویه اندرون لوماری دروازه، لامور ۸، پاکتتان (۴۰۰۰۵) فون: ۲۵۷۳۱۴

| (جمله حقوق نجق ناشر محفوظ ہیں)                                              |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| فآوی رضویه جلد ۲۳                                                           | نام کتاب          |
| شخ الاسلام امام احمد رضا قادري بريلوي رحمة الله تعالى عليه                  | تصنیف             |
| حافظ عبدالستار سعیدی، ناطم تعلیمات جامعه نظامیه رضوبیه،لا هور               | ترجمه عربی عبارات |
| حافظ عبدالستار سعيدي، ناظم تعليمات جامعه نظاميه رضوبه، لاهور                | پیش لفظ           |
| حافظ عبدالستار سعيدي، ناظم تغليمات جامعه نظاميه رضوبيه، لا مور              | ترتیبِ فہرست      |
| مولانا نظیر احد سعیدی، مولانا مجمدا کرم الله بٹ، مولاناغلام حسین            | تخر تځ و تضحيح    |
| مولانا مفتی محمد عبدالقیوم مزاروی ناظم اعلیٰ تنظیم المدارس املسنّت، پاکستار | باهتمام وسرپرستی  |
| محمد شریف گل، کڑیال کلاں ( گوجرانوالا )                                     | ئتابت             |
| مولانا محمد منشاتا بش قصوری معلم شعبه َ فارسی جامعه نظامیه لا ہور           | پییٹنگ            |
| ZYA                                                                         | صفحات             |
| ذوالحجه ۳۲۳ا <i>ه افرور</i> ی ۴ <b>۰۰</b> ء                                 | اشاعت             |
|                                                                             | مطبع              |
| رضا فاؤنڈیشن جامعہ نظامیہ رضویہ،اندرون لوہاری دروازہ،لاہور                  | ناشرناشر          |
|                                                                             | قيمت              |

## ملنے یے

\*رضا فاؤنڈیش، جامعہ نظامیہ رضویہ، اندرون لوہاری دروازہ، لاہور • ۲۹۲۵۲۲ ۲۰۰۳۰ ۲۹۲۵۲۲۲ \*مکتبہ اہلسنت جامعہ نظامیہ رضویہ، اندرون لوہاری دروازہ، لاہور \*ضیاء القرآن پبلیکیشنز، گنج بخش روڈ، لاہور \*شبیر برادرز، ۴۴ بی، اردو بازار، لاہور

# اجمالي فهرست 0 پیش لفظ \_\_\_\_\_ نماز وطهارت مازوطهارت روزه وز کوة و حج\_\_\_\_\_ جنائز وزیارت قبور ومزارات اولیاء\_\_\_\_\_ ايصال ثواب وصدقه وخيرات وسوال نكاح وطلاق 114 رسم ور واج\_\_\_\_\_ حدود وتعزيرات 211 0 رادالقحط\_\_\_\_ o اراءةالادب\_ o هادیالناس

| o الكشفشافياً | ۲۱۱ |
|---------------|-----|
| 0 ادلةالطاعنه | ٣٧١ |
| 0 حك العيب    | r90 |
| ٥ خيرالأمال   | 4+1 |



#### بسمرالله الرحس الرحيمط

#### پیشلفظ

الحمد الله! اعلیحضرت امام المسلمین مولانا شاہ احمد رضافاں بریلوی رحمۃ الله تعالیٰ علیہ کے خزائن علیہ اور ذخائر فقہ کو جدید انداز ممیں عصر حاضر کے تقاضوں کے عین مطابق منظر عام پر لانے کے لئے دارالعلوم جامعہ نظامیہ رضویہ لاہور ممیں رضا فاؤٹٹریشن کے نام سے جو ادارہ مارچ ۱۹۸۸ء میں قائم ہوا تھا وہ انتہائی کامیابی اور برق رفاری سے مجوزہ منصوبہ کے ارتقائی مراحل کو طے کرتے ہوئے اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اب تک یہ ادارہ امام احمد رضائی متعدد تصانیف شائع کرچکا ہم مگر اس ادارے کا عظیم ترین کارنامہ العطایا النبویة فی الفتاؤی الوضویه المعووف به فتاؤی رضویه کی تخریج وترجمہ کے ساتھ عمدہ وخوبصورت انداز میں اشاعت ہے۔ فقاؤی مذکورہ کی اشاعت کا آغاز شعبان المعظم ۱۳۹ سے آبل جا ہو آپ کے ہاتھ میں ساتھ عمدہ وخوبصورت انداز میں اشاعت ہے۔ فقاؤی مذکورہ کی اشاعت کا آغاز شعبان المعظم ۱۳۶ سے آبل جا د آپ کے ہاتھ میں اور بفضلہ تعالی جل مجدہ وبعنایت رسولہ الکریم تقریباً تیرہ اسال کے مختصر عرصہ میں تئیسویں ۲۳ جلد آپ کے ہاتھ میں اور بفضلہ تعالی جا کہ کا الصادی کتاب الصادی کتاب الحدہ کتاب العادید، الشہادة کتاب الاخدہ کتاب الحدہ کتاب الحدہ کتاب الحدہ کتاب العادید، کتاب اللہ منصوبہ کتاب الذہ کے کتاب الدنائے۔ کتاب الدنائے۔ کتاب الحدہ کتاب الدنائے۔ کتاب الحدہ کتاب الدنائے۔ کتاب الحدہ کی تعداد کے اعتبار سے حسن ذیل ہے۔

| صفحات        | سنين اشاعت                    | تعدادِ  | جواباتِ             | عنوان                            | جلد |
|--------------|-------------------------------|---------|---------------------|----------------------------------|-----|
|              | ,                             | رساکل   | استله               |                                  |     |
| ۸۳۸          | شعبان المعظم ۱۴ ادهمارچ ۱۹۹۰ء | 11      | **                  | كتأبالطهارة                      | 1   |
| ∠1•          | ربیج الثانی ۱۳۱۲ نومبر ۱۹۹۱ء  | 4       | ٣٣                  | كتأبالطهارة                      | ۲   |
| ∠0Y          | شعبان المعظم ۱۴۱۲فروری ۱۹۹۲   | ٧       | ۵۹                  | كتابالطهارة                      | ٣   |
| ۷۲۰          | رجب المرجب ١٩٩٣ جنوري ١٩٩٣    | ۵       | ITT                 | كتأبالطهارة                      | ۴   |
| 497          | ر بیج الاوّل ۱۴۱۴ ستمبر ۱۹۹۳  | ٧       | 16.4                | كتأبالصّلوٰة                     | ۵   |
| ۷۳۲          | ر بیج الاوّل ۱۴۱۵ اگست ۱۹۹۴   | ۴       | 402                 | كتأبالصّلوٰة                     | 7   |
| ۷۲۰          | رجب المرجب ١٩٩٥ دسمبر ١٩٩٧    |         | r49                 | كتأبالصّلوٰة                     | 4   |
| 441~         | محرم الحرام ۱۹۹۷بحون ۱۹۹۵     | ч       | <b>mm</b> ∠         | كتأبالصّلوٰة                     | ۸   |
| 9174         | زیقعده۱۹۹۲ <u>ای</u>          | 11"     | <b>7</b> 2 <b>m</b> | كتابالجنائز                      | 9   |
| ۸۳۲          | ر بیج الاوّل ۱۴۱۷اگست ۱۹۹۲    | 14      | ۳۱۲                 | كتابزكوة،صوم،حج                  | 1•  |
| ۷۳٦          | محرم الحرام ۱۹۱۸مئی ۱۹۹۷      | 4       | 409                 | كتأبالنكاح                       | 11  |
| YAA          | رجب المرجب ١٩١٨ نومبر ١٩٩٧    | ٣       | ۳۲۸                 | كتأب نكاح، طلاق                  | Ir  |
| YAA          | ذيقعده ١٩٩٨مارچ ١٩٩٨          | ۲       | 797                 | کتکبطلاق ایمان اور حدود و تعزیر  | ١٣  |
| ∠IT          | جمادی الاخری ۱۹۹۸متمبر ۱۹۹۸   | 4       | mma                 | كتأبالسير(ا)                     | ١٣  |
| <u> ۲</u> ۳۳ | محرم الحرام ۲۰۷۰اپریل ۱۹۹۹    | 10      | Al                  | كتأبالسير(ب)                     | 10  |
| 444          | جمادیالاولی ۱۴۰۰ ستبر ۱۹۹۹    | ٣       | ۲۳۲                 | كتاب الشركة، كتاب الوقف          | 17  |
| ∠۲ <b>۲</b>  | ذيقعد ١٣٢٠فروري٢٠٠٠           | ۲       | 100                 | كتاب البيوع، كتاب                | 14  |
|              | 14                            | ele.a.e |                     | الحواله، كتأب الكفاله            |     |
| ۷۴٠          | ر بیج الثانی ۱۳۲۱جولائی ۲۰۰۰  | ۲       | 125                 | كتاب الشهادة كتاب القضاء و       | IA  |
|              |                               |         |                     | الدعاوي                          |     |
| 797          | ذیقعده۲۰۱۱فروری۲۰۰۱           | ٣       | 797                 | كتأب الوكالة كتأب الاقرار ، كتأب | 19  |
|              |                               |         |                     | الصلح، كتأب المضاربة، كتأب       |     |
|              |                               |         |                     | الامانات، كتاب العارية، كتاب     |     |
|              |                               |         |                     | الهبه، كتاب الاجارة، كتاب        |     |
|              |                               |         |                     | الاكراة، كتأب الحجر، كتأب الغصب  |     |

| 777          | صفر المظفر1647              | ٣ | ۳۳۴ | كتأبالشفعه،كتأب              | ۲٠ |
|--------------|-----------------------------|---|-----|------------------------------|----|
|              |                             |   |     | القسمه، كتاب المزارعه، كتاب  |    |
|              |                             |   |     | الصيدوالذبائح، كتأب الاضحيه  |    |
| Y <b>∠</b> Y | ر نیچ الاوّل ۱۴۲۳ مئی ۲۰۰۲  | 9 | 791 | كتأب الحظر والاباحة (حصداول) | ۲۱ |
| 497          | جمادیالاخری ۱۴۲۳_ اگست ۲۰۰۲ | ۲ | ۲۳۱ | كتأب الحظر ولاباحة (حصدوم)   | ۲۲ |

فتادی رضوبہ قدیم کی پہلی آٹھ جلدوں کے ابواب کی ترتیب وہی ہے جو معروف ومتداول فقہ و فتادی میں مذکور ہے۔ ر ضافاؤنڈیشن کی طرف سے شائع ہونے والی ہیں جلدوں میں اسی ترتیب کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔مگر فقاوی رضوبیہ قدیم کی بقیہ حیار مطبوعہ (جلد نهم، دہم، بازدہم، دواز دہم) کی ترتیب ابواب فقہ سے عدم مطابقت کی وجہ سے محل نظر ہے۔ جنانچہ ادارہ بذاکے سرپرست اعلی محن اہلینت مفتی اعظم یا کتان حضرت علامه مولانا مفتی محمد عبدالقیوم مزاروی صاحب اور دیگر اکابر علماء ومشائخ سے استشارہ واستفسار کے بعد ارا کین ادارہ نے فیصلہ کیا کہ آئندہ شائع ہونے والی جلدوں میں فماوی رضوبہ کی قدیم جلدوں کی ترتیب کے بچائے ابواب فقہ کی معروف ترتیب کو بنیاد بنایا جائے، عام طوپر فقہ وفتاوی رضوبہ کی کتب میں کتاب الاضحیہ کے بعد کتاب الحظروالا باحة کاعنوان ذکر کیا جاتا ہے اور ہمارے ادارے سے شائع شدہ بیسویں جلد کااختتام چونکہ کتاب الاضحیہ پر ہوالہذا اکیسویں" جلد سے مسائل حظرواباحت کی اشاعت کاآغاز کیا گیا۔اس سلسلہ میں بح العلوم حضرت مولانامفتی عبدالمنان صاحب اعظمی دامت برکانتم العالیہ کی تحقیق انیق کوانتہائی قدر کی نگاہ ہے دیکھتے ہوئے اس سے بھرپور استفادہ اور راہنمائی حاصل کررہے ہیں۔ بادررہے کہ فتاوی رضوبہ قدیم جلد میں کتاب الحظر والا باحة کے عنوان پر مشتمل جلد جس کی مکتبہ رضاایوان عرفان بیسلیور نے جلد دہم اور رضااکیڈ می جمبئی نے جلد نہم کے نام سے شائع کیا ہے وہ غیر مرتب اور غیر مبوب ہے اس میں شامل بعض رسائل کی ابتداء وانتها متاز نہیں، کچھ رسائل بے نام شامل ہیں جبکہ بعض رسالوں کے مندر جات یکیا ہونے کی بجائے متفرق منتشر طو ریر مذکور ہیں اس جلد میں شامل دونوں حصوں کے عنوانات ومسائل ایک جیسے ہونے کے ماوجود دونوں کی فہرست کیجانہیں کی گئی۔لہذراس کی ترتیب و تبویب خاصا مشکل اور دقت طلب معاملہ تھا۔را قم نے متو کلا علی اللّٰہ اس پر کام شر وع کہاتواللّٰہ تعالیٰ کے فضل و کرم ، رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی نظر عنایت اور اعلیحضرت علیه الرحمة کے روحانی تصرف و کرامت کے صدقے میں توقع سے بھی کم وقت میں بہ کام یا یہ سمیل کو بینج گیا۔الحمد الله علی ذلك۔

كتاب الحظر والاباحة كى ترتيب ميں ہم نے جن امور كو بطور خاص ملحوظ ركھاہے وہ مندرجہ ذيل ہيں۔

(۱) حظروا باحت سے متعلق فاوی رضوبیہ قدیم کے دونوں مطبوعہ حصوں کی (استفتاء میں مذکور) مسائل کے اعتبار سے یکجا تبویب کردی ہے۔

(ب) ایک ہی استفتاء میں مختلف ابواب سے متعلق مسائل مذکور ہونے کی صورت میں مرمسکلہ کو مستفتی کے نام سمیت متعلق باب کے تحت درج کیا ہے۔

(ج) فآوای رضویہ قدیم کی کتاب الحظروالا باحة میں شامل مسائل کو ان کے عنوانات کے مطابق متعلقہ ابواب کے تحت داخل کردیا ہے۔

(د)رسائل كى ابتداء وانتهاء كوممتاز كيا ہے۔

(a) بے نام رسائل کے ناموں کوظام کیا ہے۔

(و) جن رسائل کے مندر جات ومشمولات یکجانہ تھان کو اکٹھا کر دیا ہے۔

(ز)حظرواباحت سے متعلقہ بعض رسائل اعلیحضرت جو فقاوی رضویہ قدیم میں شامل نہ ہوسکے تھے ان کو بھی مناسب جگہہ پرشامل اشاعت کردیا ہے۔

(ح) تبویب جدید کے بعد موجودہ ترتیب سابق ترتیب سے بالکل مخلف ہو گئی ہے ، لہذا پوری کتاب کی مکل فہرست موجودہ ابواب کے مطابق نئے سرے سے تیار کرناپڑی۔

(ط) جلد ہذامیں شامل تمام رسائل کے مندرجات کی مفصل فہرست مرتب کی گئ

(ی) اعلیحضرت رحمۃ اللّٰه تعالیٰ علیہ بعض مقامات پر گفتگو کرتے ہوئے اپنے تبحر علمی کے پیش نظر ایسے مسائل بھی زیر بحث لے آتے ہیں جو متعلقہ ابواب میں سے کسی کے تحت مندرج نہیں ہوسکے ایسے مسائل کے لئے مفصل فہرست کے بعد ہم نے ضمنی مسائل کے عنوان سے الگ فہرست مرتب کی ہے۔

#### كتاب الحظروالاباحة كيمترجم

سوائے ان رسائل کے جن کو اب فقاولی میں نئے سرے سے شامل کیا گیا ہے پوری "کتاب الحظر والا باحة" کی عربی اور فارسی عبارات کا مکل ترجمہ جامع منقول و معقول، فاضل جلیل، محقق شہیر، مصنف کتب کثیرہ، فخر المدرسین حضرت مولانا علامہ مفتی قاضی محمد سیف الرحمٰن صاحب دامت برکاتم العالیہ نے کیا ہے جو استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا محمد عبدالسبحان بن مولانا مظہر جمیل بن مولانا مفتی محمد غوث

( کھلا ہٹ، ہزارہ) کے صاحبزادے اور استاذالاساتذہ شخ الحدیث والنفیر حضرت مولانا محمد خلیل صاحب محدث ہزاروی کے نواسے ہیں، آپ نے تمام درسیات اپنے والد گرامی سے پڑھیں فارغ التحصیل ہوتے ہی درس وتدریس سے وابستہ ہو گئے اور سالہاسال آپ نے اہلست کے معروف ادارے جامعہ رحمانیہ ہری پور میں بطور شخ الحدیث تدریبی فرائض سرانجام دئے، آپ کے آباء واجداد نے ڈکے کی چوٹ پر احقاق حق اور ابطال باطل کا فریضہ سرانجام دیا، چنانچہ آپ کے والد گرامی حضرت مولانا قاضی محمود صاحب رحمۃ الله تعالی علیہا کی متعد درسی وغیر درسی قاضی محمود صاحب رحمۃ الله تعالی علیہا کی متعد درسی وغیر درسی تصانیف ارباب علم میں معروف ہیں۔ مناظرہ ورد بدمذہبال خصوصارد وہابیہ میں ان بزرگوں کی خدمات کو اہل سنت وجماعت میں ان بزرگوں کی خدمات کو اہل سنت وجماعت میں انہائی قدرکی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔

#### تئيسويں"'جلد

یہ جلد" کتاب الحظر والا باحة" کا تیسرا حصہ ہے جو **۹۰%** سوالوں کے جوابات اور مجموعی طور پر ۲۸۸ صفحات پر مشتمل ہے، اس جلد میں بنیادی طور پر جن ابواب کوزیر بحث لا ہاگیاوہ یہ ہیں:

طهارت، نماز، روزه، حج، زکوة، جنائز، زیارت قبور، ایصال ثواب، صدقه وخیرات، سوال، ذکرود عا، نکاح وطلاق، نسب، رسم ورواج، حدود تعزیر، آ داپ، زینت، کسب وحصول مال، علم و تعلیم اور مجالس ومحافل۔

دیگر کئی ایک ابواب سے متعلق مسائل کثیرہ پرضمنًا گفتگو واقع ہوئی، للذارا قم الحروف نے مسائل رسائل کی مفصل فہرست کے علاوہ مسائل ضمنیہ کی الگ فہرست بھی قارئین کی سہولت کے لئے تیار کردی ہے نیز اس جلد میں شامل مستقل ابواب سے متعلق مسائل اگر کہیں ایک دوسرے کے تحت ضمنًا مندرج تھے تو ان کی فہرست ہم نے متعلقہ باب کی مفصل فہرست کے آخر میں بطور ضمیمہ ذکر کردی ہے تاکہ ان مسائل کی تلاش میں دقت وابہام پیدانہ ہو۔

انتهائی وقیع اور گرانقدر تحقیقات و تد قیقات پر مشتمل مندرجه ذیل سات رسائل بھی اس جلد کی زینت ہیں:

(۱) الكشف شافيا حكم فونو جرافيا (۱۳۲۸ه)

فونو گراف میں قرآن پاک بھرنے اور سننے نیزاس سے مزامیر وغیرہ کی آوازیں سننے کاحکم

(٢)حك العيب في حرمة تسويد الشيب (١٥٠٥ اص)

سیاہ خضاب کی حرمت کاسولہ حدیثوں اور اقوال ائمہ سے ثبوت

(٣)راد القحط والوباء بدعوة الجيران ومواساة الفقراء (١٣١٢ه) مشتر کہ طور پر مسلمان محلّہ داروں کے صدقہ وخیرات کیاںک صورت کابیان (م) اراءة الادب لفأضل النسب (١٣٢٩هـ) فضلت نسے کے شرعًا معتبر ہونے بانہ ہونے کابیان (۵)هادى الناسفي سوم الاعراس (۱۳۱۲ه) شادیوں کی بعض رسوم مثلاً سہر اوغیر ویر حکم شرعی کاروشن بیان (٢)الادلةالطاعنه في اذان البلاعنه (٢٠١١ه) ر وافض کی اذان اہل سنت و جماعت کوسننا کیسا ہے (٤)خيرالأمال في حكم الكسب والسوال (١٣١٨ه)

روییه کماناکب فرض، کب مستحب، کب مکروہ، کب حرام اور سوال کر ناکب حائز اور کب ناحائز ہے۔

ان میں سے مقدم الذ کر دورسالے پہلے سے فاوی رضوبیہ قدیم کی کتاب الحظر والا باحة میں شامل تھے جبکہ ماقی پانچ رسائل اب شامل کئے گئے ہیں۔مسکلہ میلاد سے متعلق ایک انتہائی اہم فتوی بھی اس جلد میں شامل کیا گیاہے جو صفحہ ۷۵۹ پرمسکلہ ۴۰۹ زېر عنوان " محالس و محافل "مذ کور ہے۔

> ذوالحمه ساسماه فروري ۲۰۰۳ء

حافظ محمر عبدالستار سعيدي ناظم تغليمات حامعه نظاميه رضوبه، لا ہور

### فبرست مضامين مفصّل

| کون سی غیبت ممنوع اور کونسی غیر ممنوع ہے۔                   | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نماز وطهارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| F/L .                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (امامت، جماعت،استنجا، وضو، عنسل، تيمّم وغير ٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ایک جاہل، فاسق وفاجر مر تکب کبیرہ شخص کے امام بننے کے       | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ہندؤوں کے ہاں کھانا کھانے والے اور ایک عورت کوساتھ لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بارے میں سوال۔                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | پر نے والے مولوی کی امامت کیسی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| سرکے بال تر شوا کر چھوٹے چھوٹے رکھنامکروہ تنزیبی ہے۔        | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ہندؤوں کے یہاں کا گوشت وغیرہ کھا ناشر مًا کیسا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| پائنچے ٹخنوں کے نیچے رکھنا مکروہ تنزیبی لیعنی صرف خلاف اولی | 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | کیسی عورت ہے معمولی خدمت لیناجائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ہیں جبکہ بنیت تکبر نہ ہو۔                                   | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| کس کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ تنزیبی اور کس کے پیچھے مکروہ   | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ا یک مجمل سوال اور اس کاجواب۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| تح کی ج                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ولدالزناكي امامت كاحكم_                                     | 97                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | آج كل ومابيه وغيره مبتدعين ميں تقيه بہت رائح ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| انگریزی وضع کابوٹ ممنوع ہے۔                                 | 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | غیر سنی امام منافقت کرکے سنیوں کی مسجد میں امامت کرتا ہو تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اس کے اخراج کی تدبیر کرنے والااجر عظیم کا مستحق ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| داڑھی کتروا کرمشت ہے کم کرنااور سیاہ خضاب لگاناحرام ہے۔     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                             | ایک جابل، فاسق و فاجر مر تکب کبیر ہ شخص کے امام بننے کے بارے میں سوال۔ مرکے بال تر شواکر چھوٹے چھوٹے رکھنامکر وہ تنزیبی جینی صرف خلاف اولی پائنچے گخوں کے بنچے رکھنا مکر وہ تنزیبی لیعنی صرف خلاف اولی بیں جبکہ بنیت تکبر نہ ہو۔ کس کے پیچھے نماز پڑھنا مکر وہ تنزیبی اور کس کے پیچھے مکر وہ تخریبی ۔ ولد الزناکی امامت کا حکم۔ ولد الزناکی امامت کا حکم۔ | 90 ایک جابل، فاسق و فاجر مر تکب کبیر ہ شخص کے امام بننے کے بارے میں سوال۔  90 مرکے بال تر شواکر چھوٹے چھوٹے رکھنامکر وہ تنزیبی جینی صرف خلاف اولی  90 پائنچے گخوں کے نیچے رکھنا مکر وہ تنزیبی لیعنی صرف خلاف اولی  90 میں جبد بنیت تکبر نہ ہو۔  91 کس کے چھچے نماز پڑھنا مکر وہ تنزیبی اور کس کے چھچے مکر وہ  92 و کس کے جھے نماز پڑھنا مکر وہ تنزیبی اور کس کے چھچے مکر وہ  94 و لدالز ناکی امامت کا حکم۔  94 انگریزی وضع کا بوٹ ممنوع ہے۔ |

| 1+1  | اگر کوئی کسی کا گھڑا توڑ دے تواس کا تاوان دے۔                         | 9/  | فاسق معلن کے بیچھے نماز پڑھنامکروہ تحریمی ہے۔ پڑھ کی تواعادہ                              |
|------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                       |     | واجب ہے۔                                                                                  |
| 1+1  | کوئی چیز ہاتھ سے پاک کی جائے تواس کے پاک ہونے کے                      | 9/  | واجب ہے۔<br>ڈھول بجانار قص کرانا ممنوع ہے۔                                                |
|      | ساتھ ہاتھ بھی پاک ہوجاتا ہے۔                                          |     |                                                                                           |
| 1+1  | جس لباس کا بہننا ناجائز ہواس میں نماز مکروہ تحریمی ہے۔                | 9/  | مسلمان پر جھوٹی تہمت زنا گناہ کبیر ہ ہے، اس کے مرتکب کے                                   |
|      |                                                                       |     | پیچیے نماز مکروہ تحریمی ہے۔                                                               |
| 1+1  | چار سوالو <u>ں پر</u> مشتمل استفتاء <b>-</b>                          | 99  | دلدل بدعت، رائح مرشيه معصيت اور ساخته كربلا مجمع بدعات                                    |
|      | 17/                                                                   | AR  | ہےان کے مرتکب کوامام بناناگناہ ہے۔                                                        |
| 1+1  | قصداً حلال شرعی کو حرام کرنے والا، غیر مقلدوں کی غیر شرعی امداد       | 99  | نائک میں جانے والے امام، واعظ اور شخ کے بارے میں                                          |
|      | كرنے والا، بحلف جھوٹی شہادت دينے والا اور كلمه حق سے منحرف            | 3   | سوال_                                                                                     |
|      | ہونے والا سخت گنہگار بلکہ گمراہ ہےاس کے بیچھیے نماز ناجائز ہے۔        | 673 | 7                                                                                         |
| 1+1  | ایک جعلی پیراور درولیش کے بارے میں سوال۔                              | 99  | نائک مجمع فسقیات ہے اور اس میں جانا نامہذہ بہونے کی دلیل ہے۔                              |
| 1+1  | منكوحه غير كو بهاً لے جانے والا اور غيرسيد كو سيد ظام كرنے والا       | 99  | بے نماز سخت شقی، فاسق، فاجر، مر تکب کبائر مستحق جہنم ہے۔                                  |
|      | فاسق وفاجراور مر تکب کبائر ہےاس کے پیچیے نماز مکروہ تحریمی ہے۔        |     | 11 7                                                                                      |
| 1+1" | سود خور امام بنانا اور اس کے پیچیے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی واجب       | 1++ | انگریزی بال رکھناخلاف سنت وضع فتاق ہے۔                                                    |
|      | الاعادہ ہے۔                                                           |     |                                                                                           |
| 1+1" | جو شخص سود خور ہے اور حلال کمائی بھی رکھتا ہے اس کی دعوت              | 1++ | آج کل کے روافض اسلام سے خارج ہیں۔                                                         |
|      | قبول کرنے سے احتراز چاہئے اگرچہ اس میں فتوی جواز ہے۔                  |     | AVID                                                                                      |
| 1+1" | جمعہ کے فرضوں اور سنتوں کی نیت کابیان۔                                | 1++ | بلانکاح تحسی کے پاس رہنے والی عورت فاسقہ ہے۔                                              |
| 1+1" | شوم کاحکم مانے تو نماز کا وقت ختم ہوجائے گاایسی صورت میں              | 1++ | بلانکاح کسی کے پاس رہنے والی عورت فاسقہ ہے۔<br>فاسقوں کے یہاں کا کھانا فی نفسہ حرام نہیں۔ |
|      | نماز پڑھے شوہر کا حکم ما نناحرام ہے۔                                  |     |                                                                                           |
| 1+14 | نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی توبین کرنے والوں کو کافر جا نناحت | 1++ | فاسقوں سے میں جول نہ چاہئے خصوصًا مقتداء کو۔                                              |
|      | ہےایسے شخص پر تجدیداسلام اور اور تجدید نکاح هر گزلازم نہیں۔           |     |                                                                                           |
|      |                                                                       | 1++ | فال کھولنا کبھی کفراور کبھی معصیت ہو تا ہے۔                                               |

|                     | T                                                           | 1      | ,                                                                |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------|
| ۳۸•                 | روافض کی مسجد میں سنی کی نماز کا حکم۔                       | 1+1~   | جماعت مسنونہ سے پہلے الگ الگ نماز پڑھنے والے گنہگار ہیں مگر      |
|                     |                                                             |        | فرض ادا ہو جائے گا۔                                              |
| ۳۸۴                 | یچہ پیداہونے کے بعد عورت جِلّے میں کب پاک ہوتی ہے۔          | ۱۰۱۰   | جماعت اولیٰ سے پچھ لوگ اتفاقاً رہ جائیں تو مصلّی سے ہٹ کر        |
|                     | تفصيلي فنوي_                                                |        | جماعت کرالیں۔                                                    |
| ۵۳۲                 | سودی پیسہ سے بنائے ہوئے تالاب سے وضو کر ناجائز ہے۔          |        | ضميمه نماز وطبهارت                                               |
| ۵۹۷                 | خطبہ جمعہ کے وقت سلام و کلام مطلقاً حرام ہے۔                | 114    | گلی کوچوں میں کھلی پھرنے والی مرغی کے جھوٹے سے وضو               |
|                     |                                                             |        | کرنا مکروہ ہے۔                                                   |
| AVA                 | جمعہ وعیدین کے خطبہ میں ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھناخلاف           | 14     | عوام کو صلوٰۃ عندالطلوع سے منع نہ کیاجائے۔                       |
|                     | سنت ہے۔                                                     |        |                                                                  |
| ۷۱۵                 | علاء کے پیچیے نماز سے منع کرنا اور جاہلوں کو امام بنانا حکم | 144    | ایک رکعتی نماز جس طرح جواهر خمسه میں مذکورہے مذہب                |
|                     | شریعت کا بدلنا ہے۔                                          | 蝉      | حنفی میں ممنوع ہے۔                                               |
| 212                 | تفریق جماعت وترک جماعت دونوں حرام ہیں۔                      | IAI    | جس جگه کی پاکی ناپاکی کی تحقیق نہیں وہ پاک ہی ہے اور اس پر       |
|                     | L P                                                         |        | نماز جائز ہے۔                                                    |
| ۷۲۴                 | راستہ میں نمازیڑ ھنامکروہ ہے۔                               | 191    | نکاح حرام سے پیدا ہونے والے کی امامت جائز ہے۔                    |
| <b>∠</b> ۲ <b>Y</b> | فاسق كوامام بنانے والے گنهگار ہیں۔                          | 197    | دوبہنوں کے ایک مر د کے ساتھ نکاح کو جائز کہنے والے کے پیچیے      |
|                     | 2 1 1                                                       |        | نماز نېيں ہوتی۔                                                  |
|                     | روزه وز کوة و کج                                            | ***    | باپ کے غیر کی طرف نب کو منسوب کرنے والے کی امامت                 |
|                     | 7                                                           | 20 had | مکروہ ہے۔                                                        |
| 1+0                 | روزہ عصر اور اس کے فولکہ                                    | r+4    | امامت صغری کی ترتیب میں شرف نسب بھی وجہ ترجیح ہے۔                |
| 1+0                 | حدیث وفقه میں روزہ عصر کی اصل نہیں، بعض مشائخ کے            | r+4    | احق بالاملة كون ہے۔                                              |
|                     | معمولات سے ہے اور اس پر عمل میں حرج نہیں۔                   |        |                                                                  |
| ۲+۱                 | ز کوۃ و فطرانہ مسجد میں دے توادانہ ہوںگے۔                   | r99    | فاس کے پیچیے نماز سخت مکروہ ہے۔                                  |
| 1+1                 | خلافت فنڈ میں زکوۃ و فطرانہ دینادرست نہیں۔                  | ۳۵۸    | اگر کسی کی قرات بلاقصد اوزان موسیقی سے کسی وزن کے                |
|                     | ·                                                           |        | موافق ہو تواصلاً حرج نہیں حتی کہ نماز میں بھی الی تلاوت جائز ہے۔ |

| 200  | پیر کاروزه رکھنے کی وجہ۔                                        | ۲+۱            | ز کوة کار کن تملیک فقیر ہے۔                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------|
|      | جنائز وزيارت قبور ومزاراتِ اولياءِ                              | ۲+۱            | تھیڑ کاروپیہ تماشہ کی اجرت ہے قطعی حرام ہے۔                         |
| 1+9  | زیارت اولیا ہ الله کے واسطے جانا تطعًا جائز ہے۔                 | ۲+۱            | ز کوۃ و فطرہ اور تھیٹر کی آمدنی خلافت فنڈ میں دینے سے متعلق         |
|      |                                                                 |                | سوال کے بے منشاء ہونے کا بیان۔                                      |
| 1+9  | مر دہ پیدا ہونے والے بچے کو نال کاٹے بغیر د فن کیا جائے گا۔     | ۲+۱            | کیا عورت بلااذن شومر حج کے لئے جاسکتی ہے یا نہیں۔                   |
| 11+  | مر دہ کے بالوں میں گنگھی کر نادرست نہیں۔                        |                | ضميمه روزه وز کوة وحج                                               |
| 111  | سوائے روضہ رسول صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے عورتوں             | 184            | ایک میتیم خانه میں وہابی نیچری وغیرہ بدمذہب شامل ہیں سی             |
|      | کامزارات اولیاء و دیگر قبور پر جاناپیندیده نهیں۔                | AA             | مسلمانوں کو اس میں شامل ہونا حاہثے یانہیں، اس میں زکوۃ کی مد        |
|      | 1                                                               |                | سے چندہ دیاتوز کوۃ اداہو گی یانہیں، اور وہ چندہ باعث اجرو ثواب ہوگا |
|      |                                                                 | 2              | یا خبیں۔                                                            |
| 111  | تین سوالات پر مشتمل استفتاء -                                   | 1111           | ز کوة کار <sup>ک</sup> ن تملیک ہے۔                                  |
| III  | سارق، بدمعاش اور فاسق وفاجر جبکه مسلمان مو تواس کی نماز         | 479            | حالت روزہ میں متی لگانا منع ہے۔                                     |
|      | جنازہ فرض ہے۔                                                   |                | N-T                                                                 |
| III  | چوری اور جونے وغیرہ سے حاصل شدہ مال پر ختم پڑھناحرام،           | ۵۳۲            | سودی روپیہ سے حج کر ناجائز نہیں، ہاں فرض حج ذمہ سے ادا ہو           |
|      | اس کا کھاناحرام اور اس کو کھانے والا قابل امامت نہیں۔           |                | جا ہے۔                                                              |
| III  | مال حرام كو صدقه كرك اميد ثواب ركھنے والا، اس كو قبول           | ۵۹۸            | حج کوجانے کے لئے مسلمان کمپنی کے ہوتے ہوئے انگریز کمپنی             |
|      | کرکے د عاکر نے والااور آمین کہنے والاکافر ہے۔                   |                | جو کہ سودی معالمہ کرتی ہے کے ذریعے سفر کرنا کیساہے، اس سے           |
|      | 7                                                               | Daniel Control | متعلق چھ سوالات پر مشتمل استفتاء ۔                                  |
| 111" | جس شخص کے پاس مال حرام وحلال مخلوط ہوں اور اس کا خاص            | 4A+            | کس طرح سے استنجا کرناروزہ کو توڑ دیتا ہے۔                           |
|      | حرام ہونا معلوم نہ ہو یازرحرام سے کوئی چیز خریدی جس کی خریداری  | uain           |                                                                     |
|      | میں زرحرام پر نقذ وعقد جمع نہ ہوئے ہوں تواس پر ختم وفاتحہ پڑھنے |                |                                                                     |
|      | اوراس کو کھانے میں حرج نہیں اگرچہ خلاف احتیاط ہے۔               |                |                                                                     |

|     | *                                                                | 1     |                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| IIY | "المرء يقيس على نفسه" (مرشخص دوسرے كوا ني ذات پر                 |       | ضميمه جنائزوز يارت قبور ومزارات اولياء                                  |
|     | قیاس کرتا ہے۔                                                    |       |                                                                         |
| PII | مشر کین کے برتن بغیر و طوئے استعال کر نامگروہ ہے۔                | ۳۳۸   | نماز جنازه میں فاتحه کا باراده ثناء پڑھنامکروہ نہیں۔                    |
| 11∠ | گلی کوچوں میں کھلی پھرنے والی مرغی کے جھوٹے سے وضو               | r2r   | قبر پراذان دینے کا حکم شرعی۔                                            |
|     | کر نامگروہ ہے۔                                                   |       |                                                                         |
| 11A | میلاد النبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی شیرینی پر پیخ آیت پڑھ کر | r+r   | مزارات پر جاور چڑھانا اور اس سے پھول وغیرہ توڑ کر نعت                   |
|     | تقسیم کرنا جائز ہے اور پنج آیت میں شادی غمی کا تفرقہ اور اسے     |       | خوانوں کوہار ڈالنا کیساہے۔                                              |
|     | مجلس غم ہے مخصوص ماننا باطل وبےاصل ہے۔                           | NA    | I Francisco                                                             |
| ПΛ  | اصحاب رسول عليه الصلاة والسلام جب تحسى مجلس ميں جمع ہوتے         | ۵۸۵   | ایام موت کی دعوت قبول نه کی جائے۔                                       |
|     | تو کسی ایک سے قرآنی سورت کی تلاوت کراتے۔                         | à     | 79.1-                                                                   |
| ПΛ  | مسّله کی تائیداحادیث مبارکه ہے۔                                  | ווצ   | زوجہ کا کفن د فن شوم پر فرض ہے۔                                         |
| 119 | مجلس میلاد مبارک میں تلاوت قرآن عظیم ہمیشہ سے معمول              | ווד   | زوجہ کا کفن د فن شوہر پر فرض ہے۔<br>عزیز وا قارب کا کفن د فن کب فرض ہے۔ |
|     | علماء کرام وبلاد اسلام ہے۔                                       |       |                                                                         |
| 119 | اقوال وعبارات ائمہ سے مسئلہ کی تائید۔                            | YII   | م مسلمان کا کفن د فن مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے اور جب ایک                |
|     |                                                                  |       | شخص میں منحصر ہوجائے توفر ض عین ہوجاتا ہے۔                              |
| 14. | حضورا كرم صلى الله تعالى عليه وسلم كو كلام پاك كاثواب بهنچانا    |       | ايصال ثواب وصدقه وخيرات وسوال                                           |
|     | جن بزر گول کے نز دیک جائز ہے ان میں سے چودہ کے اساء گرامی۔       |       | AW//-                                                                   |
| Iri | ايسال ثواب كاطريقه-                                              | 110   | بزرگان دین کی نذرونیاز کے لئے ہندؤوں کی بنائی ہوئی شیریی                |
|     | 7                                                                |       | خرید ناکیسا ہے۔                                                         |
| Iri | اهداء ثواب کے عدم جواز کے بارے میں حافظ ابن تیمید کا نظریہ       | 110   | جنود عمومًا ناپا كيول ميں آلودہ رہتے ہيں للذا ان كى بنائى جوئى          |
|     | درست نہیں۔                                                       | 77/11 | مٹھائی وغیرہ سے پر ہیز چاہئے۔                                           |
| ITT | سيدنا عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى عنهما نے حضور انور عليه     | 110   | "الاصل الطهارة" قاعده كليه ہے۔                                          |
|     | الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے کئی عمرے گئے۔                          |       |                                                                         |
| ITT | حضرت على ابن موفق نے حضور عليه الصلوة والسلام كى طرف             | רוו   | "اليقين لايزول بألشك" ضابطه عام ہے۔                                     |
|     | سے ستر فج کئے۔                                                   |       |                                                                         |
|     |                                                                  |       |                                                                         |

| IFY  | احادیث مبار کہ سے تائیر۔                                         | ITT   | ا بن سراج عليه الرحمة نے حضور عليه الصلوٰة والسلام کی طرف سے دس |
|------|------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
|      |                                                                  |       | مزارے زائد قرآن ختم کئے اور دس مزار کے قریب قربانیاں کیں۔       |
| ۱۲۷  | امور خیر کے لئے چندہ کر نابدعت نہیں بلکہ سنت سے ثابت             | ırr   | حضرت ابوالمواهب درود شريف كاثواب حضور عليه الصلؤة والسلام       |
|      | <u>-</u>                                                         |       | کو ہدیہ کرتے جس کی برکت ہے ایک لاکھ افراد کے شفیع بنادیۓ گئے۔   |
| ۱۲۷  | احادیث مبارکہ سے تائید۔                                          | ١٢٣   | درودیاک کی فضیلت وبرکت۔                                         |
| IFA  | مختلف مواقع پر صحابہ کرام کے چندہ اکٹھاکرنے کے متعدد             | ۱۲۳   | شریت میں ثواب پہنچانے کے لئے کوئی دن مقرر نہیں جب               |
|      | واقعات_                                                          |       | چاہیں کریں۔                                                     |
| 119  | بروز پنجشنبه فاتحه اور کھانے کاثواب میت کی روح کو بخش            | ١٢٣   | کسی کھانے یاشیرینی پرنیچ کی فاتحہ دلا کر تقسیم کرنا جائزاوراس   |
|      | کر مساکین کو دیناجائز و مستحن اور باعث اجر و ثواب ہے۔            |       | كاثواب يهنچتا ہے۔                                               |
| 119  | میت کے سیم میں چنوں پر کلمہ شریف پڑھنا پھر ان کو اور             | الدلد | بچہ اہل تواب میں سے ہے۔                                         |
|      | بتاشوں کو مساکین وغیر مساکین میں تقسیم کرنا جائز مگر بهتریہ      | 2     | 3.4                                                             |
|      | ہے کہ صرف مساکین کو دیئے جائیں۔                                  |       | TX.                                                             |
| 11"+ | زید کے پاس کچھ روپیہ وجہ حلال کا اور کچھ حرام کا ہے زیدیہ        | ıra   | تقریب نکاح وغیره میں آ کرما تکنے والے نقالوں کو پچھ دیناکس      |
|      | جول گیا ہے کہ اس میں وجہ حلال کا کتنار و پیہ ہے اب اگر زید       |       | صورت میں جائز ہے۔                                               |
|      | اس روپے سے خیرات کر ناچاہے توکیسے کرے۔                           |       |                                                                 |
| 11"+ | ایک میتیم خانه میں وہانی نیچری وغیرہ بد مذہب شامل ہیں سی         | ira   | حضور علیہ الصلوة والسلام کی طرف سے ایک شاعر سائل کو پچھ         |
|      | مسلمانوں کو اس میں شاملِ ہو ناچاہئے یا نہیں، اس میں زکوۃ کی مد   |       | دینے کے بارے میں حضرت بلال کو حکم۔                              |
|      | سے چندہ دیا تو ز کوہ اداہو گی یانہیں، اور وہ چندہ باعث اجرو ثواب |       |                                                                 |
|      | ہوگا یا تہیں۔                                                    |       |                                                                 |
| 1100 | احکام غالب حالات پر مبنی ہوا کرتے ہیں نادروموہوم کااعتبار        | ıra   | پختنی حلوه شب برات کی شخصیص عرفی ہے لازم شرعی نہیں۔             |
|      | منہیں ہو تا۔                                                     |       |                                                                 |
| 11"1 | جن صورتوں میں تملیک نہ پائی جائے ان میں زکوہ ادانہیں             | Iry   | اجناس سے ایک ایک مٹی مرکھانے کے موقع پرمدرسہ دینیہ              |
|      | ہوتی۔                                                            |       | كى اعانت كے لئے الگ كرلينا جائز ومستحب ہے، ايسا كرنے والے       |
|      |                                                                  |       | اوراس کے مؤیدین سب کے لئے اجر جزیل ہے۔                          |
|      |                                                                  | Iry   | علم عبادت سے افضل ہے۔                                           |

| IFY  | مشتر که دعوت میں سے اہل دعوت کو کھانا جائز ہے۔               | 11"1 | ز کوة کار <sup>ک</sup> ن تملیک ہے۔                               |
|------|--------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|
| IPY  |                                                              | ırr  | جمعرات کی فاتحہ جائز، یو نہی بزر گوں کاعریں اگر منکرات شرعیہ     |
| ,,,, | بے منع شرعی ار تکاب ممانعت جہالت وجرات ہے۔                   |      |                                                                  |
|      |                                                              |      | سے خالی ہو تو جائز ہے۔                                           |
| 124  | اہل محلّہ کامل جل کر کھانا تیار کر ناتا کہ اس میں سے مساکین  | 127  | شعبان کی چودہ تاریخ کو حلوہ پکا کر حضرت اولیں قرنی اور سید       |
|      | و فقراء، علماء و صلحاء اعزاء وا قارب اور پڑوسی سب ہی کھا ئیں |      | الشداءِ امير حمزه رضى الله تعالى عنهما كي فاتحه ولانے كے بارے    |
|      | ابواب جنت کی تعداد کے برابر آٹھ خوبیوں کاحامل ہے۔            |      | ميں استفتاء۔                                                     |
| 11-2 | اہمیت وفضیلت صدقہ وخیرات سے متعلق احادیث کریمہ۔              | 177  | شریعت اسلامیہ میں ایصال ثواب کی اصل ہے۔                          |
| 11"  | صدقہ الله تعالیٰ کے غضب کو بھاتا اور بری موت کو دفع          | 127  | صد قات مالیہ کا تُواب با جماع ائمہ اہلست پہنچتا ہے۔              |
|      | کرتا ہے۔                                                     |      | 74                                                               |
| IFA  | آ دھاچھوہاراصدقہ کرنا بھی دوزخ سے بیخے کاسب ہوسکتا ہے۔       | Imr  | تخضیصات عرفیہ ازروئے حدیث جائز ہیں۔                              |
| IFA  | مسلمان كاصدقه عمر كوبرها تا ہے۔                              | Imr  | جواز خصوص کے لئے دلیل خصوص کاہو ناضر وری نہیں۔                   |
| IMA  | الله تعالی صدقه کے سبب سے بری موت کے سقر دروازے              | IMY  | منع خصوص کے لئے دلیل خصوص کاہو ناضر وری ہے۔                      |
|      | د فع فرماتا ہے۔                                              |      | N-T                                                              |
| IFA  | صدقہ برائی کے ستر دروازے بند کرتا ہے۔                        | ١٣٣  | جوبات الله تعالى اور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے       |
|      |                                                              |      | منع نہیں فرمائی کسی اور کو منع کاحق نہیں۔                        |
| 1179 | صدقہ سر بلاؤل کوروکتاہے جن میں سب سے ملکی جذام و             | ١٣٥  | ٥ رساله راد القحط والوباء بدعوة الجيران ومواساة                  |
|      | برص ہیں۔                                                     |      | الفقواء (مشتر که طور پر مسلمان محلّه دارول کے صدقہ و خیرات کی    |
|      | 7 1 1                                                        | 9    | ایک صورت کابیان)                                                 |
| 1179 | صبح تزمے صدقہ دو کہ بلاصد قے سے آگے قدم نہیں بڑھاتی۔         | ١٣٥  | ایک علاقے کارواج ہے کہ جب وہال ہیضد، چیک اور قبط سالی وغیرہ      |
|      |                                                              | UA:a | آ جائے تود فع بلاکے واسطے اہل محلّہ مل جل کردعوت پکاتے ہیں فقراء |
|      |                                                              |      | وعلاء کو بھی کھلاتے ہیں اور خود اہل محلّہ بھی اس میں سے کھاتے    |
|      |                                                              |      | بین، کیاالیی صورت میں طعام مطبوخه کا کھانا محلّه داروں کوجائز    |
|      |                                                              |      | یانہیں۔                                                          |

|     |                                                                 |       | T                                                             |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| ۱۳۸ | لو گوں کو کھانا کھلانے والے کے فضائل۔                           | 114   | صدقه بری قضا کو ٹال دیتا ہے۔                                  |
| 10+ | مہمان اپنارزق لے کرآتاہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے            | 114   | خفیہ وظاہر کثرت سے صدقہ کرنے سے رزق دیاجاتاہے اور             |
|     | کر جاتا ہے۔                                                     |       | بگڑیاں سنور جاتی ہیں۔                                         |
| 101 | دینی بھائیوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت                           | ١٣٠   | مومن اور ایمان کی کہاوت۔                                      |
| 101 | کھانامل کر اور بسم الله پڑھ کر کھانے میں برکت ہوتی ہے۔          | اما   | ا پناکھانا پر ہیز گاروں کو کھلاؤ اور اپنائیک سلوک سب مسلمانوں |
|     |                                                                 |       | کودو۔                                                         |
| 101 | تین چیزول میں برکت ہے۔                                          | اسما  | جو رزق میں وسعت اور مال میں برکت حپاہتاہے۔ وہ رشتہ            |
|     | TT                                                              |       | داروں سے اچھاسلوک کرے۔                                        |
| IST | ایک آ دمی کی خوراک دو کواور دو کی چار کو کفایت کرتی ہے۔         | IM    | تقوی وصلہ رحمی سے رزق وسیع، عمر دراز اور بری موت              |
|     |                                                                 |       | دور ہوتی ہے۔                                                  |
| IST | الله تعالی کاباتھ جماعت پر ہے۔                                  | ۳۳    | تمام نیکیوں سے جلدتر ثواب صلہ رحمی کا ہے۔                     |
| IST | پیندیدہ ترین کھانااللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ ہے جس پرہاتھوں کی     | ۳۳    | صلہ رحمی کرنے والے محتاج نہیں ہو سکتے۔                        |
|     | کثرت ہو۔                                                        |       | N-T                                                           |
| 100 | مشتر که طور پر کھانا تیار کرکے کھانے اور علماء وصلحاء ومساکین و | ۳۳۱   | بھلائی کے کام بری موتوں اور آفتوں سے بچاتے ہیں، جو د نیامیں   |
|     | اترباء کو کھلانے ہے بچیس فوائد حاصل ہونے کی امید ہے۔            |       | احسان والے ہیں وہی آخرت میں احسان والے ہوں گے۔                |
| 100 | بغرض حصول شفاء ود فع بلا پانچ متفرق اشیاء کو جمع کرنے کا        | الدلد | بھلائی کے کام کرنے والے سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔          |
|     | ايك عجيب نسخه نافعه _                                           |       |                                                               |
| 100 | بزرگان دین اور اسلاف کرام سے منقول متفر قات کو جمع کرنے         | الدلد | مسلمان بهائي كاول خوش كرنا موجب مغفرت اور عندالله بعداز       |
|     | کی مبارک ترکیبیں۔                                               |       | فرائض محبوب ترین عمل ہے۔                                      |
| ٢۵١ | جمع متفر قات کی کامل نظیر۔                                      | IMA   | جواپ مسلمان بھائی کواس کی چاہت کی چیز کھلائے الله تعالی       |
|     |                                                                 |       | اس پردوزخ حرام کردے۔                                          |
| 101 | کرامات اولیاء ورؤیائے صالحہ سے لاعلاج مریض درست ہوگئے۔          | الدلم | غریب مسلمانوں کو کھانا کھلانار حمت کو واجب کر دیتا ہے۔        |
|     |                                                                 | الما  | الله تعالى كے ہاں درجہ بلند كرنے والى اشياء بيه بيں:          |
|     |                                                                 |       | (۱) سلام کو پھیلانا،                                          |
|     |                                                                 |       | (۲) لو گوں کو کھانا کھلانا،                                   |
|     |                                                                 |       | (۳) رات کو نماز پڑھناجب لوگ سور ہے ہوں۔                       |

|     | ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------|
| AFI | الله ورسول كاذ كراہم واعظم مقاصد شرع مطہر سے ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 164      | سات برسول سے بہنے والا پھوڑا ٹھیک ہو گیا۔                       |
| 179 | نہی عارض بوجہ عارض راجع بعارض ہوگی نہ عائد بذکر یا بقید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 164      | امام حاکم صاحب متدرک کے منہ پر نکلے پھوڑے درست                  |
|     | عارض تاعروض عارض مختص بإفراد مختصه بعارض_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | ہوگئے۔                                                          |
| 179 | محل ریاء وسمعہ میں ذکر جسر ممنوع ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 104      | صدقہ و خیرات کو زیادہ نافع بنانے کے لئے چند امور کو ملحظ        |
|     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | ۔<br>ر کھناضر وری ہے۔                                           |
| 179 | موضع نجاسات میں ذکر لسان ناجائز ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14+      | قط سالی کے زمانہ میں مسلمانوں کامل جل کر مشتر کہ طور            |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | پر کھانا تیار کرکے خود بھی کھانااور دوسروں کو بھی کھلانا بہت ہی |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | مناسے۔                                                          |
| 179 | مديث خيرالذكر الخفي كامطلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | · ،<br>ضمیمه ایصال ثواب وصدقه و خیرات وسوال                     |
|     | عديد عيرا من من المناس |          | يمه اليفتال واب و عمر قد و يرات و حوال                          |
| 14+ | جہال عوار ض ظاہرہ ہوں مجر د عوار ض خفیہ قلبیہ کی بناء پر مادہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | arg      | صدقه واپس نہیں لیاجاتا۔                                         |
|     | خاصہ میں حکم دینااساء ۃ ظن بالمسلمین ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 28       | AA                                                              |
| 14+ | جوامر فی نفسه شرعًا خیر ومندوب ہو اور کراہت مجاورہ مختلف فیہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ٦٢٥      | اولیاءِ کو ایصال ثواب طریق اسلام ہے۔                            |
|     | یا مشکوک ہو اور تج بة اس کاترک منجربه منهبات اجماعیه ہو تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | N T                                                             |
|     | م گزاں سے منع نصیحت نہیں بلکہ مقصد شرع سے بعد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                                                                 |
|     | بعید ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                                                                 |
| 14+ | عوام کوصلوۃ عندالطلوع سے منع نہ کیاجائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | ذکر و رعا                                                       |
| 1∠1 | ذ کرالهی سے رو کنام گر مصلحت شرعیہ نہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 141      | میت جسرًا کلمہ پڑھتے ہوئے قبرستان لے جانا پھرواپی پر کلمہ       |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - The fi | پڑھتے ہوئے میت کے گھر تک آنا اور اس کلمے کاثواب میت             |
|     | 7 4 47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | کو بخش دینا جائز ہے نہیں، اور اس کو کفروشرک کہنے والا خاطی      |
|     | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ua:e     | ے یانہیں۔                                                       |
| 121 | عوام کومبحد میں ذکر بالجسر سے منع نہ کیاجائے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141      | مسکلہ جسر مختلف فیہا ہے اور اطلاقات قرآن مجید وارشادات          |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          | احادیث کثیرہ جانب جواز ونُدب ہیں۔                               |
| 121 | تائيد ميں عباراتِ ائمه كرام_                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 145      | چیس احادیث مقدسہ سے مسئلہ کی تائید اور ذکر اللی کی فضیلت۔       |
| 124 | عبارات علاء سے واضح ہو گیا کہ ذکر جسر میں کراہت بھی ہے تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | AFI      | نفس ذكر خداور سول جل جلاله، وصلى الله تعالى عليه وسلم في        |
|     | نه اس قدر که خوبی ذکر کی مقاومت کرسکے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | حد ذاته اصلًا متعلق نهى وقبح نهيں۔                              |

| ۱۷۸ | بعد نماز بآواز بلند کلمہ شریف پڑھناکیسا ہے اور اس سے روکنے | 121  | کراہت تنزیبہ کاحاصل خلاف اولی ہے نہ کہ ممنوع و ناجائز۔         |
|-----|------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
|     | والا امام كيساہے۔                                          |      |                                                                |
| ا∠۸ | کلمه طیبه اصل الاصول اور افضل الاذ کار ہے۔                 | 1211 | یہ د قائق تدلیس وتلبیس ابلیس لعین سے ہے کہ آدمی کو نیکی        |
|     |                                                            |      | کے پردے میں منکرر شدوا نکر کامر تکب کردیتاہے۔                  |
| 149 | جس چیز کی تکثیر شارع کو مطلوب ہواس کی تقلیل چاہنا شارع     | ۱۷۴  | وقت پھلنے و باء وبلیات وآندھی وطوفان شدید وغیرہ کے اذان        |
|     | کی ضد ہے۔                                                  |      | کہناشر عًا جائز ہے۔ قرآن وحدیث ہے دلیل۔                        |
| 149 | ذكر بالجمركن شرائط كے ساتھ جائز ہے۔                        | 140  | مجلس میلاشریف سے رو کناذ کرخداسے رو کناہے۔                     |
| 1/4 | جسر مفرط کیاہے، جسر مفرط کے ساتھ ذکر کر ناشر مگا کیساہے۔   | 120  | کس صورت میں مجلس میلاد شریف ہے کسی کورو کنادرست ہے۔            |
| 1/4 | اجماعی طورپرذ کر کرنا حسن ہے، صحیح یہ ہے ذکر بجسر جائز ہے  | 120  | مزد وراو قات مزد وری میں نقلی نماز ادانه کرے۔                  |
|     | مگر چند شر الط کے ساتھ ۔                                   | 2    | 19.4                                                           |
| IAI | عام راستوں میں حمد و نعت سے متعلق سوال۔                    | 124  | اپنے تحفظ کی دعام مخالف کے مقابل جائز ہے۔                      |
| IAI | جس جگہ پاکی ناپاکی کی تحقیق نہیں وہ پاک ہی ہے اور اس       | 124  | دعاء شر کافر وہدمذہب پر کی جائے۔                               |
|     | پر نماز جائز ہے۔                                           |      | N-T                                                            |
| IAI | کھ لوگ نماز کے بعد ذکر جلی کرتے ہیں ان پر وجد کی حالت      | 124  | الله تعالى كے لئے محبت وعداوت رکھنے والاکامل مومن ہے۔          |
|     | طاری ہوجاتی ہے اور ایک دوسرے پر گریڑتے ہیں، ایسا کرنا      |      |                                                                |
|     | شر عًا جائز ہے یا نہیں۔                                    |      | AV. II Z                                                       |
| IAT | بدعا کرنا گنبگاروں کے واسطے جائز ہے یاحرام۔                | 122  | سن صحیح العقیدہ کے لئے بدعانہ کی جائے جاہے وہ کتناہی مخالف ہو۔ |
| IAT | ذ کر جلی جائز ہے۔                                          | 122  | جوام خسه کیسی کتاب ہے اور اس میں وار دا عمال کیے ہیں۔          |
| IAT | حد معین ذکر جلی کی بیہ ہے کہ اتنی آواز سے نہ ہوجس میں اپنے | 122  | ایک رکعتی نماز جس طرح جواہر خسہ میں مذکورہے مذہب               |
|     | آپ کوایداہو یا کسی نمازی یامریض یاسوتے کو تکلیف پہنچے۔     | MAIN | حنیٰ میں ممنوع ہے۔                                             |

| ذكر كرتے كرتے كھڑا ہوجانا،                |
|-------------------------------------------|
| پر گریژنا، لیٹ جانااورروناوغیر            |
| حرج نہیں اور اگر ریاء کے لئے              |
| ضميمه ذكرودعا                             |
|                                           |
| ذ كرشريف حضور عليه الصلوة و               |
| بے وضو بھی جائز ہے جبکہ استخذ             |
| نبي كريم صلى الله تعالى عليه وس           |
|                                           |
| <u> </u>                                  |
| (محرمات، مهر، ء                           |
| عورت نے خاوندیے مرنے                      |
| توجنت میں کون سے خاوند <u>کے</u>          |
| یب عورت کاخاوند دوسر <u>ے م</u> ا         |
| نہیں کرتا، اب عورت نے                     |
| عورت دوسرا نکاح کر سکتی ہے .              |
| نکاح پر فساد طاری کی خبر <sup>کن شر</sup> |
| هال پر معاد مار ک اگر                     |
| مجر داخبار عن الاخبار كوئى شيئ            |
| بر داخبار من الاحتبار توق ین              |
|                                           |
|                                           |
| تحری قلب باب احتیاط سے ہے                 |
| محری قلب باب احتیاط سے ہے                 |
| محری فلب باب احتیاط سے <del>ہ</del><br>   |
| الم   |

| 191 | غیر سید جودیده دانسته سید بنتاهو وه ملعون ہے۔ اس کافرض و    | 1911 | ماہ محرم میں نکاح کر ناجائز ہے۔                            |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
|     | نفل قبول نهيں۔                                              |      |                                                            |
| 191 | باپ کے سواد وسرے کی طرف نسب منسوب کرنے والے کے              | 191  | نسبی، رضاعی اور صهری محارم کی تفصیل _                      |
|     | لئے حدیث میں وعید شدید۔                                     |      |                                                            |
| 199 | لفظ شُخ کے معانی۔                                           | 1917 | عور توں کاآپیں میں ہنسی مذاق مشروط طور پر جائز ہے۔         |
| 199 | جولاہا کس معنی میں خود کو شیخ کملا سکتا ہے۔                 | 190  | تین طلاق کے بعد بے حلالہ عورت کور کھناحرام، اس سے وطی      |
|     |                                                             |      | ز ناء اور اولاد ولد الزناء ہے۔                             |
| *** | اپنے باپ کے سوادوسرے کو اپنا باپ بتانے والے کے ہاتھ پر      | AR   | صنميه نكاح وطلاق                                           |
|     | بیت ناجائز ہے۔                                              |      | - ·                                                        |
| 7** | مسلمانوں کو دھوکہ دینے والے کے لئے سخت وعید۔                | 1++  | بلا نکاح کسی کے پاس رہنے والی عورت فاسقّہ ہے۔              |
| 7** | باپ کے غیر کی طرف نسب کو منسوب کرنے والے کی امامت           | r•4  | سیدزادی کاغیر سید سے نکاح شرعًا کیسا ہے۔                   |
|     | مکروہ ہے۔                                                   |      | 17                                                         |
| r+1 | ٥ رساله اراثة الادب لفاضل النسب (فضيات نسب ك شرعًا          | r•4  | چند باطل نکاحوں کی مثالیں۔                                 |
|     | معتبر ہونے یانہ ہونے کا بیان)                               |      |                                                            |
| r+r | جداعلیٰ کسی کا کاشتکار یانور باف یامائی فروش ہو اس کی اولاد | ۳۹۲  | نکاحول میں کثرت مصارف کچھ ضروری نہیں۔                      |
|     | کوماشا، جولاہا یا شکاری وغیرہ کہہ کربکارنا جس سے ان کی دل   |      | AV. II Z                                                   |
|     | ھئنی ہو درست ہے یانہیں۔                                     |      |                                                            |
| r+r | علاوہ صحابی النسل کے دوسری قوم کوشنخ کہنار واہے یانہیں۔     | ۴۸۳  | بیوه کو دوران عدت کوئی گهنااور کسی طرح کا سنگار جائز نہیں۔ |
| r+r | مولوی محمد لطف الرحمٰن صاحب کاجواب۔                         | ۳۸۳  | بعد ختم عدت اگریوه نقه وغیره نه پہنے توحرج نہیں مگر اس     |
|     | 1                                                           |      | کو ناجائز سمجھناممنوع ہے۔                                  |
| r+r | الله تعالی کے ہاں تم میں سے زیادہ عزت والاوہ ہے جو تم میں   |      | نب                                                         |
|     | زیاده پر بیز گار ہے۔                                        |      | ·                                                          |
| r+r | جس نے شریعت کے مطابق کام کرناچھوڑ دیااس کانسب کام نہ        | 19∠  | ایک مجہول النسب شخص کے بارے میں سوال جو خود کوسید          |
|     | دےگا۔                                                       |      | کملاتا ہے۔                                                 |
|     |                                                             |      |                                                            |

|       |                                                                   |       | , ,                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------|
| 111   | قریش برکت کے درخت ہیں۔                                            | 4+14  | اعلىجھزت مجدودين وملت فاضل بريلوي عليه الرحمه كافتوي_              |
| 111   | عزت دار اور بهتر قریش ہیں۔                                        | 4+14  | کسی مسلمان بلکہ کافر ذقی کو بھی بلاحاجت شرعیہ ایسے لفظ سے ریکار نا |
|       | i i                                                               |       | جس سے اس کی دل علنی ہواور اس کوایذا پہنچے شر عًا حرام ہے اگرچہ فی  |
|       |                                                                   |       | نفسه وه بات تحی ہو۔                                                |
| riy   | الله تعالی کاانتخاب اوراس کی پیند۔                                | 4+14  | ہر حق تی ہے مگر ہر تی حق نہیں۔                                     |
| riA   | حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم افضل ترين فتبيله ميں            | ۲۰۴۲  | جو شخص کسی کو برے لقب سے پکارے اس پر فرشتے لعنت                    |
|       | پيدابوخ_                                                          |       | کتے ہیں۔                                                           |
| riA   | فبیلہ معد بن عد نان کے لئے موسی علیہ السلام کی بددعا اور الله     | 4+14  | مسلمان کوایذادینے والارسول اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم           |
|       | تعالیٰ کی وجی۔                                                    |       | کوایدادیتاہے۔                                                      |
| r19   | سب سے بہترین جان حضور علیہ الصلوة والسلام کی ہے۔                  | r+0   | مدار نجات تقوی پر ہے نہ کہ محض نب پر۔                              |
| ***   |                                                                   | r+0   |                                                                    |
| ,,,,  | اول باآخر نسبتے دار د۔                                            | , • ພ | صدیث "من ابطأه عمله لم یسرع به نسبه " کے معنی ـ                    |
| ***   | احكامات و نكات ـ                                                  | r+0   | شرع مطہر نے متعدد احکام میں فرق نسب کو معتبر رکھاہے۔               |
| 771   | عرب کبھی بحال کفر بھی غلام نہ بنائے جائیں گے۔                     | r+4   | سلسله طام وه وذريت عاطره مين انسلاك وانتساب ضرور آخرت              |
|       |                                                                   |       | میں بھی نافع ہے۔                                                   |
| 771   | مشر کین عرب پر جزییه نہیں رکھاجائے گا۔                            | r•4   | سیدزادی کاغیر سید سے نکاح شرطًا کیساہے چند باطل نکاحوں کی          |
|       | 5 111 1/10                                                        |       | مثالیں_                                                            |
| 771   | عربوں کی زمین پر خراج کبھی نہیں لگا یا جائے گاوہ بہر حال عشری ہے۔ | r+4   | امامت صغری کی ترتیب میں شرف نسب بھی وجہ ترجیح ہے۔                  |
| rrr   | اعلیٰ در جہ کے اشر اف علاء وسادات ہیں۔                            | r+4   | احق بالاملة كون ہے۔                                                |
| 777   | لغز شيں۔                                                          | r+4   | ق.<br>قریش کی خلافت۔                                               |
| 777   | کریموں کی لغز ش ہے در گزر کرو۔                                    | r•4   | المامت کبری قریش کے ساتھ مخصوص ہے۔                                 |
| ***   | تنديل، تغظيم-                                                     | r+A   | ابل قریش کی فضیلت اور مقام و مر تبه۔                               |
| ***   | انطاق فاضله                                                       | r+A   | اسلامی حکومت کے والی قریش ہیں۔                                     |
| . , , | ,                                                                 | . , , |                                                                    |
| ۲۲۴   | مشاہدہ شاہد ہے کہ شریف میں دیگرا قوام سے حیاء وحمیت و تہذیب       | rır   | فقط ذکر قرلیش پر مشتمل قرآنی سورة ـ                                |
|       | ومروّت وغير ما بكثرت اخلاق حميده موهوبه ومكسوبه ميں زائد ہيں۔     |       |                                                                    |

| ۲۳۳         | صحابه اوراہل ہیت کی اولاد کے در جات۔                        | 770 | قوم فارس کی فضیات۔                                            |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
| ۲۳۳         | فضائل اللبيت ـ                                              | 220 | اولاد کسری مزار ماسال صاحب تخت و تاج رہی۔                     |
| ۲۳۵         | حضور علیہ الصلوة والسلام اور آپ کے اہلیت سے محبت کرنے       | 770 | امام اعظم اور امام بخاری علیجاالرحمه فارسیوں میں سے ہیں۔      |
|             | والے جنتی ہیں۔                                              |     |                                                               |
| ۲۳۵         | آیت کریمه "ولسوف يعطيك ربك فترضى "كی تفير-                  | 777 | شرافت ود ناءت کسی شهر کی سکونت پر نهیں۔                       |
| ۲۳٦         | سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے چارافراد قدی۔             | 777 | ان دونوں باتوں میں فرق ہے کہ فلاں امام نے نساجی کی اور        |
|             | ·                                                           |     | فلاں نتیاج امام ہو گیا۔                                       |
| ۲۳٦         | حوض کوثرپرسب سے پہلے کون آئےگا۔                             | 777 | انبیاء علیم السلام نے بحریاں چرائیں مگر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ |
|             |                                                             |     | فلال گذریانی ہوگیا۔                                           |
| rr2         | تنبيه نبيه اور نتيجه -                                      | 772 | امانت دار                                                     |
| rr2         | آیات واحادیث مذکورہ سے حاصل ہونے والے پانچ فوائد جلیلہ۔     | rra | چار خصاتیں                                                    |
| <b>t</b> r_ | حديث الى مريره رضى الله تعالى عنه اورآيد كريمه الحقنابهم    | 779 | نیک عور تیں                                                   |
|             | ذریتهم میں تطبق۔                                            |     | N T                                                           |
| ۲۳۸         | نفی نفع مطلق اور نفی مطلق نفع میں فرق۔                      | 779 | کفو میں شادی                                                  |
| ۲۳۸         | سلب فضل کلی اور سلب کلی فضل میں فرق۔                        | ٢٣١ | نفح آخرت                                                      |
| rr9         | ر د تقویهٔ الایمان                                          | ۲۳۲ | روز قیامت حضور علیه الصلوة والسلام سے قریب ترقریش ہوں         |
|             | - W                                                         |     |                                                               |
| 100         | حضور عليه الصلوة والسلام سے رشته وعلاقه مضبوط تر اور        | *** | ترجیحقریش کی ہو گی۔                                           |
|             | غیر منقطع ہے۔                                               |     |                                                               |
| 100         | تفاضل انساب ٹابت اور شر عًا معتر ہے۔                        | *** | حضور عليه السلام سے قرابت كا نفع_                             |
| rar         | آل رسول، انصار اور عرب کی تعظیم نه کرنے والے پر سخت وعید۔   | ٢٣٩ | جنت میں بلندور جه والا کون۔                                   |
| 100         | نب پر فخر کر ناجائز نہیں۔                                   | rr2 | شفاعت ومغفرت _                                                |
| 100         | لفظ شخ کے معانی اور اطلا قات۔                               | 739 | دونتیموں کی دیوار اوراصلاح اعمال۔                             |
| 100         | ابتداءً ہندمیں ہر مسلمان کوترک کہتے تھے۔                    | 739 | واقعه مولى عليه السلام وخفر عليه السلام_                      |
| ray         | جواپنے باپ کے سواد وسرے کو اپناباپ بتائے اس پر جنت حرام ہے۔ | ۲۳۱ | مومن کی اولاد کاثواب اور اس کااجر۔                            |
|             |                                                             |     | Ť                                                             |

|             |                                                           | 1           |                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۳         | نومولود کی ولادت سے قبل نیامکان بنوانا اور پرانے کو منحوس |             | رسم ورواج                                                           |
|             | سمجھنا کیسا ہے۔                                           |             | (ريام وتفاخر وبدعت واسراف وغيره)                                    |
| 740         | بد فالی اور بدشگونی مشر کول کاطریقه ہے۔                   | <b>r</b> 02 | لیلة القدر کے موقع پرمساجد کو آراسته کرنا، روشنیوں کااجتمام کرنا،   |
|             |                                                           |             | میلاد شریف کی تقریبات میں مکانوں کو سجانا، فانوس اور پھول وغیرہ     |
|             |                                                           |             | لگانا، عرسوں کے موقع پر خانقاہوں اور حضور انور صلی الله تعالیٰ علیہ |
|             |                                                           |             | وسلم کے مزار پرانوار پراہیابندوبست کر ناکیسا ہے۔                    |
| 777         | مكان مسكونه ميل درخت بييتالگاناشر عاممنوع ومنحوس نهيس_    | 201         | حضرت على كرم الله وجهه الكريم كاارشاد"نوّدت مساجدناً                |
|             |                                                           | AR          | نوّرالله قبرك يا ابن الخطاب" ـ                                      |
| 742         | خواب میں سفر دلیل ظفروصحت ہے۔                             | 109         | پیران پیرکاپیوند دینا کیساہے، اور اس کی کیفیت کابیان۔               |
| rya         | سودی قرض لے کرشادی بیاہ پر کھانا کھلانا اور اس کو کھانا   | 444         | د سوندی نام کفار ہنود سے ماخوذ ہے اور مسلمان کوممانعت ہے۔           |
|             | کیساہے، کیاایسے لو گوں کا جنازہ پڑھاجائے گا۔              | 3           | A                                                                   |
| 749         | بچہ کی ناری چھید ناسنت ہے اور اس کی خصوصیت کوئی نہیں۔     | 141         | مذ كرجانور يعني بيل اور بهينسا كوبل جوتة وقت اورماده كوبيائة        |
|             | 4                                                         |             | وقت قیمت کادسوال حصه نکالنا، در ختول کو پیرصاحب کا کر کے            |
|             | - (t) 1                                                   |             | استعال میں لانا حرام سمجھنا، کھیتوں سے پیر صاحب کا حصہ              |
|             |                                                           |             | دیناکیساہے، نیز پیر صاحب کی بودی، مدار پیر کی چٹیاوغیرہ رسوم        |
|             | Z WIL                                                     |             | کاکیا حکم ہے۔                                                       |
| ۲۷۱         | آخری چبار شنبه کی کوئی اصل نہیں، نه اس دن صحتیابی رسول    | 141         | کھیت میں حضور پر نور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے نام کاحصہ          |
|             | الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاكوئي ثبوت ب بلكه مرض وفات |             | دینا کس صورت میں جائزاور ک <mark>س می</mark> ں ناجائز ہے۔           |
|             | کی ابتداء اسی دن سے بتائی جاتی ہے۔                        |             |                                                                     |
| ۲۷۱         | ماہ صفر کے آخری چہار شنبہ کوساتوں سلام بے معنی بات ہے۔    | 744         | ریاء و تفاخر کی نیت سے برادری کو کھانا کھلانا حرام ہے اور صلہ       |
|             |                                                           |             | ر حمی کی نیت سے متحب ہے۔                                            |
| <b>r</b> ∠1 | خاتون جنت سيده زم إه رضي الله تعالى عنها كي طرف منسوب     | 747         | سات گزسے بلند مکان بنانا کیسا ہے۔                                   |
|             | ڈوروں کی رسم محض بےاصل ہے۔                                |             | ·                                                                   |
|             |                                                           | ۲۲۳         | طاق شہیداورطاق پر ستی کی رسموں کا کیا حکم ہے۔                       |

| ۲۸• | غیرشر عی حرکات پرشادی میں مسلمان مر گزشر یک نه ہوں۔ | r2r                 | کچھ مخصوص تاریخوں کوشادی کے لئے نقصان دہ سمجھنا باطل              |
|-----|-----------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                                     |                     | وبے اصل ہے۔                                                       |
| ۲۸۱ | لاطاعة لاحد في معصية الله تعالى ــ                  | <b>7</b> 2 <b>7</b> | ازروئے شریعت بہن کے گھر بھائی کار ہنا اور خوشدامن کے              |
|     |                                                     |                     | گھر داماد کار ہنا جائز ہے یا نہیں۔                                |
| ۲۸۱ | اعلان نکاح کے لئے دف بجانے کے جواز کی شرطیں۔        | ۲۷۴                 | شادی مح موقع پر ہندؤوں کی رسم مے مطابق گانے، باہے،                |
|     |                                                     |                     | پیشانی پر ہلدی کاٹیکا لگانے اور لڑمے کی سالگرہ کے روز کیھے میں    |
|     |                                                     |                     | عمر کی گرہ لگا نا خاہز و کتاہ ہے۔                                 |
| ۲۸۱ | شادی وغیرہ کے موقع پر کیے اشعار پڑھنے کی اجازت ہے۔  | 728                 | عیدین کے روز مسلمانوں کاشان وشوکت اسلام ظام کرنا، توپول کے        |
|     |                                                     |                     | فَیر کرنا، نشان و گھوڑا اور تاشے بحتے ہوئے عیدگاہ کو جانا کیساہے۔ |
|     |                                                     | 3                   | اظهار شوکت کی اصل حج میں حضور اقدیس صلی الله تعالی علیه وسلم      |
|     | N 18                                                |                     | كارمل واضطباع اور صحابه كرام كواس كاحكم دينا ہے۔                  |
| ۲۸۱ | بازاری فاجره فاحشه عورتوں اور رنڈیوں ڈومنیوں کوم گز |                     | ٥رساله هادى الناس في رسوم الاعراس                                 |
|     | گھرمیں قدم نہ رکھنے دیاجائے۔                        |                     | (شادیوں کی بعض رسوم مثلاً سهر اوغیر ه پر حکم شرعی کاروشن بیان)    |
| rar | صحبت بدزم قاتل ہے۔                                  | 144                 | شادی موقع پر آتشبازی، بندوق چھوڑنے، ککڑی کھیلنے، گانے بجانے       |
|     |                                                     |                     | اور نوشاہ کو پاکئی پر سوار کرکے ولہن کے گھر تک لے جانے کاسوال۔    |
| ۲۸۲ | عورتیں نازک شیشیاں ہیں جن کے ٹوٹ جانے کے لئے ایک    | 722                 | تین کے سواتمام لہو مسلمان کے لئے ممنوع ہیں۔                       |
|     | ادنی تھیں بھی بہت ہوتی ہے۔                          |                     |                                                                   |
| ۲۸۳ | مائل مذکورہ پراحادیث کریمہ سے دلائل (وف بازی کا     | r_9                 | شادیوں اور شب برات پر آتشبازی حرام ہے۔                            |
|     | مشروط جواز)                                         |                     |                                                                   |
| 179 | شادی وغیرہ میں آتشبازی چھوڑ نا جائز ہے یا نہیں۔     | r_9                 | فضول خرچی کی مذمت اوراس پر وعید شدید۔                             |
| r19 | اعلان کے لئے شادی میں بندوق چھوڑنے کے بارے میں      | ۲۸۰                 | مروج گانے بجانے ممنوع ہیں۔                                        |
|     | سوال_                                               |                     |                                                                   |
| r9+ | آتشبازی بنانااور چیوڑ ناکب جائز اور کب ناجائز ہے۔   | ۲۸٠                 | ایک ناپاک وملعون رسم کابیان جس پرصد ہالعنتیں الله تعالیٰ          |
|     | •                                                   |                     | کی از تی ہیں۔                                                     |

| ٣٠١ | چارچیزیں سنن مرسلین میں سے ہیں علیہم الصلوة والسلام-        | 191         | ایک مر تکب محرمات شخص کے بارے میں سوال (بزبان فارسی)        |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| m+h | اعلان نکاح وغیرہ کے لئے دف بجانے کے بارے میں مولانا         | 191         | لہوولعب میں مستغرق شخص کی مذمت قرآن وحدیث ہے۔               |
|     | رياست على خال اور مولانا شاه سلامت الله كافتوى اور مصنف     |             |                                                             |
|     | عليه الرحمه كااس پر محققانه تبعره-                          |             |                                                             |
| ۳۰۴ | خلاصه جواب المولوي رياست على خان ـ                          | rgr         | آية كريمه"ومن النأس من يشتري لهو الحديث" كي تفيير-          |
| ۳•٩ | خلاصه جواب الشاه سلامت الله في تائيده-                      | 191         | مغنیات کی بیچ وشراء ممنوع ہے۔                               |
| ٣٠٩ | جواب از مصنف عليه الرحمة -                                  | <b>19</b> 0 | واستفز زمن استطعت منهم بصوتك (الآية) مين آواز               |
|     | T                                                           | AR          | شیطان سے مراد غناء ومزامیر ہے۔                              |
| ٣٠٩ | اعلان نکاح کے لئے اور دیگر افراح مستحبہ میں اظہار سرور کے   | <b>197</b>  | (بالجمله)خلاصه بدكه اجنبيه عورت كابے حجابانه مر دول كي مجلس |
|     | لئے کب اور کس کو دف بجانا جائز ہے اور کس کو ناجائز ہے۔      | A           | میں آ ناآ ٹھ خرابیوں کا باعث ہے۔                            |
| ۳۱۰ | احادیث کریمہ سے استدلال۔                                    | 794         | جس كى حرمت ضروريات دين سے ہواس كو حلال جانے والا            |
|     | - A                                                         |             | کافر ہے۔                                                    |
| ۳۱۲ | اللهو حقيقة حرام كلهاب                                      | 797         | بعض لہوہائے ممنوعہ کبیرہ اور بعض ایسے صغیرہ ہوتے ہیں        |
|     |                                                             |             | جواصرار سے کبیرہ ہوجاتے ہیں۔                                |
| ۳۱۴ | مولانارياست على خال اور مولاناشاه سلامت الله عليهاالرحمه كي | <b>19</b> 2 | تمام کھیل باطل ہیں سوائے تین کے کہ وہ حق ہیں: تیر اندازی،   |
|     | مخسين-                                                      |             | اسپ تازی اور بازن خود بازی                                  |
| ۳۱۹ | جس كام سے الله تعالى جل جلاله اور رسول الله صلى الله تعالى  | <b>19</b> 2 | د نیاکب ملعون ہے۔                                           |
|     | علیہ وسلم منع نہ فرمائیں اس سے منع کرنے کاحق کسی کو نہیں۔   |             | 23.207 67                                                   |
| ۳۱۹ | وہابیہ تمام جاہل ہوتے ہیں۔                                  | <b>199</b>  | فاس کے پیچیے نماز سخت مکروہ ہے۔                             |
| ۳۱۹ | وہابی مفتی کواسراف کامعنی معلوم نہیں۔                       | <b>199</b>  | قلیان کشیدن یعنی حقه نوشی کاشرعی حکم۔                       |
| ۳۱∠ | غرض محمود اور غرض مذموم میں اتفاق کے در میان بون بعید ہے۔   | ۳٠٠         | بوقت نکاح خوشبولگانااور گلے میں پھول ڈالناجائز ہے۔          |
| ۳۱∠ | <b>بر</b> انفاق اسراف نهیں۔                                 | ۳٠٠         | خوشبولگا ناسنت اور اس کے پسندیدہ ہونے پر دلا کل حدیثیہ۔     |

| ٣٢٣ | حدِ قذف ای کوڑے ہیں۔                                            | ۳19 | چھولوں کا سہرا جس میں نلکیاں اور پنی وغیرہ نہ ہو جائزہے          |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                 |     | یا نہیں۔                                                         |
| ٣٢٣ | غیر سلطان کو حد جاری کرنے کااختیار نہیں۔                        | ٣٢٠ | شرع شریف کا قاعدہ کلیہ ہے جس چیز کوالله ورسول اچھابتا کیں        |
|     |                                                                 |     | وہ اچھی، جس کو برا بتائیں وہ بری ہے، اور جس سے سکوت              |
|     |                                                                 |     | فرمائیں وہ اباحت اصلیہ پر رہتی ہے۔                               |
| ٣٢٣ | تعزیر بالمال منسوخ ہے۔                                          | ٣٢٠ | آج کل کے مخالف اہلسنت کی روش ہے کہ جس چیز کو حیا ہاشر ک          |
|     |                                                                 |     | وبدعت وضلالت كهه ديا_                                            |
| ٣٢٣ | منسوخ پر عمل جائز نہیں۔                                         | ٣٢٠ | کسی چیز کو جائز کہنے والا دلیل خاص کامختاج نہیں بلکہ ناجائز کہنے |
|     |                                                                 |     | والاقرآن وحديث سے دليل لائے۔                                     |
| ٣٢٣ | مجمع میں گناہ ہو تو مجمع ہی می <mark>ں</mark> توبہ کی جائے۔     | ٣٢٠ | سوال میں مذ کور س <sub>ا</sub> رے کا حکم شرعی۔                   |
| rra | کسی کی منکوحہ کو اپنے پاس رکھ کرزنا کرنے والے کومسلمان          | ٣٢٠ | کون کی نئی بات کو بدعت کہاجاتا ہے۔                               |
|     | براوری سے نکال دیں۔                                             |     | 17                                                               |
| ٣٢٩ | مسلمان پربد گمانی حرام ہے۔                                      | ٣٢٠ | مدیث شریف"من تشبّه بقوم فهو منهم "کی تشری و                      |
|     | 7 [1]                                                           |     | توضيح_                                                           |
| ۳۲۹ | ثبوت زناکے لئے چار گواہ مر د ثقہ متقی در کار ہیں۔               | ۳۲۱ | بر بنائے تشبہ کسی فعل کی ممانعت کا قاعدہ۔                        |
| ۳۲۹ | بوڑھے زانی کی سزائیا ہے۔                                        | mrr | خلاصه حکم ـ                                                      |
| ۳۲۹ | الله تعالی کے سب سے بڑے دستمن تین شخص ہیں۔                      |     | ضمیمه رسم ورواج                                                  |
| ۳۲۷ | ز ناکاری اور ناچ گانے کو پیشہ بنانے اور اس کی کمائی کھانے والوں | 99  | ولدل بدعت، رائج مرشي معصيت اور ساخته كر بلا مجمع بدعات           |
|     | کے ساتھ مسلمانوں کو کیسابر تاؤ کر ناچاہئے۔                      |     | ہےان کے مر تکب کوامام بنانا گناہ ہے۔                             |
| mr9 | مسلمان کو زناء کی تہت بے ثبوت شرعی لگانے والافاسق،              | 99  | نائك مجمع فسقیات ہے اور اس میں جانا نامہذب ہونے كی دلیل          |
|     | مر دودالشادة اورائتی ۴۰ کوڑوں کاسز اوار ہے۔                     |     |                                                                  |
| mrq | گناہ سے توبہ کرنے والے کو پہلے گناہ سے عیب لگانا سخت حرام ہے۔   |     | حدود و تعزيرات                                                   |
|     |                                                                 | ۳۲۴ | حد قذف کے بارے میں طویل استفتاء کاجواب۔                          |

| ٣٣٧ | تغیر قصدے تغیر حکم ہوجاتا ہے۔                              | mrq         | زن وشومیں جدائی ڈالناشیطان کاکام ہے۔                             |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| ٣٣٧ | جنب کوآیات قرآن بدنیت ذکرود عایرٌ هنا جائز ہے۔             | mm.         | ایک شخص صاحب علم ہے مگر نماز روزے کاتارک ہے اس کے                |
|     |                                                            |             | ساتھ مسلمانوں کو کیاسلوک کر ناچاہئے۔                             |
| ۳۳۸ | نماز جنازه میں فاتحه کا بارادہ ثنایۂ هنامکروہ نہیں۔        | ۳۳۱         | کسی جرم پرزجراً ایا گیار و پیه حرام ہے، تعزیر بالمال منسوخ ہے۔   |
| ۳۳۸ | بوسیده قرآن مجیداور دیگراوراق کوجلادینا کیساہے۔            | ۳۳۱         | منسوخ پر عمل حرام ہے۔                                            |
| ٣٣٩ | مصاحف بوسیدہ کو پاک کیڑے میں لیبیٹ کر دفن کرنے کا          | rra         | آ داب                                                            |
|     | طريقه-                                                     |             | (مجلس وعظ، مسجد، قبله، اذان وا قامت، تلاوت، خطبه، درود           |
|     | 117                                                        | AR          | وسلام، اوراد ووظا كف، عمليات، سفر،استخاره، فال، جماع،            |
|     | 1                                                          |             | سفارش، مصحف، کتب اور سونے سے متعلق آ داب)                        |
| ٣٣٩ | صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنهم سے احراق مصحف کے وقوع کی   | mma         | معلّمین چار پائی پر بی- مٹھ یا لیٹے ہوں اور لڑکے کتابیں لئے پنچے |
|     | وجرـ                                                       | 14          | بیٹھے ہوں تو کیا حکم ہے۔                                         |
| ۳۴+ | بعض کتب حفیة کی طرف منسوب عبارت که "پیشاب سے               | ۳۳۹         | نفس حروف قابل ادب ہیں اگرچہ جداجد الکھے ہوں۔                     |
|     | آیت قرآنی کالکھنا جائزہے "کامتعدد وجوہ سے رُد اور معترض کی |             | N T                                                              |
|     | د هوکاد بی کاپر ده چاک_                                    |             |                                                                  |
| ۱۳۳ | فتاوی بر ہنه معتبر کتابوں میں معدود نہیں۔                  | ۳۳۹         | بلاضرورت کتاب پر دوات ر کھنا منع ہے۔                             |
| ۳۳۵ | رمل کے بارے میں حدیث رسول صلی الله تعالی علیہ وسلم کی      | ۳۳۹         | کتابوں والے صندوق کے اوپر کپڑے نہ رکھے جائیں۔                    |
|     | توضیح و تشر تک_                                            |             | AV//:                                                            |
| ۳۴۷ | حرام چیز دواء استعال کرنے میں اختلاف ہے اور جمارے ائمہ     | <b>rr</b> 2 | حروف تہجی کلام الله بیں کیونکہ ہود علیہ السلام پر نازل ہوئے۔     |
|     | اصل مذہب ظاہر الروایة سے کہ جائز نہیں۔                     |             |                                                                  |
| ۳۳۸ | حواله جات                                                  | <b>rr</b> 2 | کتب دینیہ کوبے وضوہاتھ لگانے کے بارے علماء مختلف ہیں۔            |
| ومس | جوائمه حقنہ کے لئے بھی ناپاک چیز استعال جائزنہ جانیں وہ    | <b>rr</b> 2 | کتابوں کے شروع میں ہم الله بطور تیرک لکھی جاتی ہے نہ کہ          |
|     | آیات قرآنیہ کونایاک چیزے لھناکسے جائز بتائیں گے۔           |             | بطورآیت قرآنی۔                                                   |

| ۳۵۸        | اگر کسی کی قرات بلاقصد اوزان موسیقی سے کسی وزن کے            | ٣٣٩         | قبلہ روبر ہنہ ہو کراپی عورت سے صحبت جائز ہے یانہیں۔                         |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|            | موافق ہو تو اصلاً حرج نہیں حتی کہ نماز میں بھی الیی تلاوت    |             |                                                                             |
|            | جائز ہے۔                                                     |             |                                                                             |
| ۳۵۸        | فآوی خیریہ سے تائید۔                                         | <b>ra</b> • | بحالت برہنگی قبلہ کو منہ یا پشت کر نامکروہ ہے کچھ آ داب قبلہ                |
|            |                                                              |             | كاذ كر_                                                                     |
| <b>44</b>  | بالقصد را گئی پر قرآن عظیم کو درست کرنایعنی گانے کی طرح      | ۳۵٠         | رنڈیوں کامسجد میں چراغ جلانا کیساہے۔                                        |
|            | پڑھناضر ور حرام ہے۔                                          |             | ·                                                                           |
| ۳۲۳        | حمد ونعت، ذکر موت، تذکیر آخرت اور اهوال قیامت وغیره          | ۳۵۱         | ایک مجلس میں بآواز بلند یا خفی چنداشخاص کا تلاوت کر نااور                   |
|            | ے متعلق اشعار پڑھنا جائز ہیں۔                                |             | ت<br>تحوڑا تھوڑا بانٹ کریڑھنا کیسا ہے۔                                      |
| ۳۲۳        | سید نا حضرت حسان رضی الله تعالی عنه کے لئے مسجد میں منبر     | rar         | آ داب تلاوت قرآن کابیان۔                                                    |
|            | بچيما يا حياتا-                                              | 3           |                                                                             |
| mak        | بارگاہ رسالت میں حدی خوانی کے لئے صحابہ مقرر تھے۔            | rar         | بوقت قرات قرآن مجید استماع وخاموشی فرض عین ہے یافرض                         |
|            | L. Alle                                                      |             | کفایی، ثانی او سع اور اوّل احوط ہے۔<br>کفاییہ، ثانی او سع اور اوّل احوط ہے۔ |
| ۳۲۴        | سید نابراہ بن مالک رضی الله تعالی عنہ کے مناقب۔              | rar         | مصنف عليه الرحمه كي تحقيق اور دونوں قولوں ميں تطبيق۔                        |
| mak        | حضرت انجشه حبشي، عبدالله بن رواحه اور عامر بن الا كوع رضي    | rar         | مر خطبہ کی ساعت واجب ہے۔                                                    |
|            | الله تعالى عنهم حدى خوان بارگاه رسالت بين-                   |             |                                                                             |
| m40        | روز عمرة القضاء وخول مكه كے وقت سركار دوعالم صلى الله تعالى  | rar         | چندافراد کااونچی آ واز سے قرآن پڑھنا کس صورت میں جائز اور                   |
|            | عليه وسلم كي آ كي آ كي سيدنا عبدالله بن رواحه رضي الله تعالى |             | کس صورت میں ناجائز ہے۔                                                      |
|            | عنه رجزيه اشعار پڑھتے جارے تھے۔                              |             |                                                                             |
| <b>710</b> | بالجمله ممانعت گانے میں یامعاذالله اشعار ہی خودبرے ہوں۔      | raa         | وعظ کے درمیان میں واعظ کااشعار مدحیہ اور حدیثوں کاترجمہ                     |
|            |                                                              | 774         | خوش الحانی سے پڑھنا اور قرآنی آیات کو گحن عرب میں پڑھنا                     |
|            |                                                              |             | کیاہے۔                                                                      |
| тчл        | حدیث میں عور توں کو کانچ کی بوتلوں سے تشبیہ کیوں دی گئی۔     | raa         | ،<br>خوش آ وازی کے ساتھ قرآن مجید تلاوت کرنے کی تر غیب میں                  |
|            | <u>.</u>                                                     |             | د س حدیثیں۔                                                                 |
|            | 1                                                            | l           | 1                                                                           |

| ٣22         | عورت خو دا پناپستان منه میں لے کر پیتی ہے تو کیا حکم ہے۔  | <b>749</b>   | امام ابن حجر مكى عليه الرحمه كى تصنيف"كف الوعاع عن        |
|-------------|-----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------|
|             |                                                           |              | محرمات اللهو والسماع"كاحواله_                             |
| ٣٧٧         | محراب کی دیواروں پرآیات کریمہ اس طرح کندہ ہیں کہ          | m2m          | ایک ہی مکان میں دوبیویوں سے بے پردہ مباشرت کرنا           |
|             | خطیب سے پنچے اور پیھیے پڑتی ہیں، کیا حکم ہے۔              |              | کیاہے۔                                                    |
| ۳۷۸         | محراب میں کوئی شے شاغل نظر نہ ہونی چاہئے۔                 | ٣٧٣          | قبر پراذان دینے کا حکم شر عی۔                             |
| ۳۷۸         | مبجد میں وعظ کس کی اجازت سے ہو ناچاہئے۔                   | ۳∠۳          | احکام مسجد سے متعلق حپار سوالات پر مشتمل استفتاء۔         |
| ۳۷۸         | جوکافی علم نه رکھتا ہواہے وعظ کر ناحرام ہے۔               | ۳ <b>∠</b> ۵ | بلاضرورت مسجد میں چراغ جلا نافضول ہے۔                     |
| ۳۷۸         | جس شخص کے بیان سے فتنہ اٹھتا ہواس کواہل مسجدروک سکتے ہیں۔ | m20          | مسجد کے روپیہ سے چیا کی قبر کی کر ناحرام ہے۔              |
| m29         | جمعہ کی چھٹی ہمیشہ معمول علماء اسلام ہے۔                  | m20          | مبجد میں تلاوت قرآن جائز ہے، اگر نماز میں خلل نہ آتاہو تو |
|             |                                                           | A            | بلندآ وازے بھی جائز ہے۔                                   |
| <b>~</b> ∠9 | حالہ بیوی سے صحبت جائز ہے۔                                | m20          | بےاعتکاف مسجد میں سوناممنوع ہے۔                           |
| ۳۸۰         | مىجەرمىں چندەمانگناكن صورتوں میں جائز ہے۔                 | ٣ <u>ـ</u> ۵ | بعد نماز فجر طلوع آفتاب سے قبل تلاوت قرآن مجید جائز ہے۔   |
| ۳۸۰         | روافض کی مسجد میں سنی کی نماز کا حکم۔                     | <b>m</b> ∠0  | راتے میں چلتے ہوئے قرآن مجید پڑھنا دوشر طوں کے ساتھ       |
|             |                                                           |              | جائز ہے۔                                                  |
| ۳۸۰         | علاء اور نعت خوانول کی نقدی وغیرہ میں جو خدمت کی جاتی ہے، | m20          | بیدار ہو کرآیۃ الکرسی پڑھنا کیسا ہے۔                      |
|             | اس کی تین صور تیں ہیں۔                                    |              |                                                           |
| ۳۸۲         | روزاندووپارے تلاوت کر ناافضل ہے یاتر جمہ کے ساتھ پارے     | <b>727</b>   | حقہ پیتے ہوئے سبق پڑھا نابراہے۔                           |
|             | كايك ربع_                                                 |              |                                                           |
| ۳۸۲         | قرآن پاک کا کونساز جمه پڑھناچاہئے۔                        | ٣٧٢          | کعبہ شریف کی جانب پشت کرکے دیوار مسجد کے سہارے بیٹھنا     |
|             | 14                                                        | užie.        | نامناسب ہے۔                                               |
| ۳۸۳         | تلاوت قرآن کتنی آواز سے کرنا چاہئے۔                       | ٣٧٦          | بوسیدہ مصحف شریف کوجلانا ممنوع ہے، د فن کرنا چاہئے۔       |
| ۳۸۳         | جوتے مسجد کے اندرر کھنا جائز ہے یا نہیں۔                  | W24          | اسپند پر کوئی آیت دم کرکے جلانے میں حرج نہیں۔             |
| ۳۸۳         | مقبروں کے درودیوار پرآیات قرآنی یاساء الہید لھناکیساہے۔   | ۳ <b>∠</b> ۲ | بیوی کاپستان منہ میں لے کر جماع کر نا کیسا ہے۔            |

| ۳۸۹         | معجد کی تاریخ پھر پر کندہ کراکے مغربی دیوار میں نصب کرنا نیز          | ۳۸۴  | یچہ پیداہونے کے بعد عورت جِلّے میں کب پاک ہوتی ہے،              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
|             | چندہ دینے والے کا نام چھر پر کندہ کرانادرست ہے یانہیں۔                |      | تفصیلی فتوی۔                                                    |
| ۳۸۹         | شر عًا انبیاء و مرسلین وملائکه مقربین کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام،   | ۳۸۵  | قطب کی طرف پاؤں کرمجے سونے میں کوئی حرج نہیں۔                   |
|             | صحابہ کے نام کے ساتھ رضی الله عنہ اور اولیاء وعلاء کے نام کے ساتھ     |      |                                                                 |
|             | رحمة الله عليه كہنے كاكيا حكم ہے نيز غير صحابى كے ساتھ رضى الله تعالى |      |                                                                 |
|             | عنه کہنا کیسا ہے۔                                                     |      |                                                                 |
| ٣٩٠         | اخبار روزنامہ صحیفہ حیدرآ باد دکن کے نام اور آیت قرآنی                | ۳۸۵  | كعبه كى طرف پاؤل كركے ليٹنا كيما ہے۔                            |
|             | پر مشتمل مونو گرام بنوانے سے متعلق استفتاء۔                           | \ F  |                                                                 |
| <b>1791</b> | تغظیم قرآن عظیم ایمان مسلم ہے۔                                        | ۳۸۵  | بیوی ہے ہمبیتری کس طرح سنت ہے۔                                  |
| ٣91         | تعظیم اور بے تعظیمی میں بڑاد خل عرف کو ہے۔                            | ۳۸۵  | دن میں بیوی سے ہمبستر ہو ناکیسا ہے۔                             |
| ٣91         | ز مخشری معتزلی کا تفییر میں بعض ایات مزل لانا علاء کرام نے            | ۳۸۲  | تكبر وعناد كے طور پر بير كہنا كيساہے كه ہمارى چار پائى مجلس وعظ |
|             | سخت مذموم وخلاف ادب قرار دیاہے۔                                       |      | ہے دور بچھاؤتا کہ کان میں وعظ کی آ واز نہ آئے۔                  |
| mar         | نقشه انگشتری مبارک رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم_                | ٣٨٧  | ہاتھ پرالله اور محمد کھدواناشر عًا کیساہے۔                      |
| ۳۹۴         | مجلس وعظ ونصيحت ميس حضور عليه الصلوة والسلام كانام سن كر              | ۳۸۷  | او گوں کے نام کے آگے جو محد ہاں پر حرف (ص) لکھناجائز            |
|             | سامعین کودرود شریف پڑھناجائز ہے یا نہیں۔                              |      | یانہیں۔                                                         |
| ٣9۵         | وہ مقامات جہاں درود شریف پڑھنامتحب ہے۔                                | ۳۸۸  | پردلیس میں بال بچ دار کو ک <mark>ب تک رہنا چاہئے۔</mark>        |
| ۳۹۲         | مىجدىنانا خير كثير ہے۔                                                | ۳۸۸  | ایک پھر پر "رمضان المبارک" کندہ ہے اس کے اوپر سے گزر نا         |
|             | 7                                                                     |      | کداس پریاؤں آئیں کیساہے۔                                        |
| ۳۹۲         | نکاحوں میں کثرت مصارف کچھ ضروری نہیں۔                                 | ۳۸۸  | رمضان اساء الهييه ہے۔                                           |
| ۳۹۲         | گم شدہ شیم کی دریافت کیلئے لیس شریف سے نام نکالاجاتا ہے               | ۳۸۸  | حروف کی تعظیم خود لازم ہے اگر چہران میں کچھ لکھاہو۔             |
|             | یا کسی اور طریقے سے چورکاپتہ معلوم کیاجاتا ہے، یہ طریقہ               | 7111 |                                                                 |
|             | ٹھیک ہے یا نہیں۔                                                      |      |                                                                 |

| 4.4      | بوسیدہ قرآن مجید اور مقدس اوراق کو لحد بنا کر د فن کیاجائے نہ   | <b>m</b> 9∠ | فال کیاہے، یہ جائز ہے یا نہیں۔                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
|          | <i>ک</i> ه ش-                                                   |             |                                                            |
| الد + لد | جس مکان میں آیات کریمہ واذکار لکھے ہوئے ہوں اس میں              | <b>m</b> 9∠ | انگریزی قلم وروشائی سے تعوید لکھنے سے اجتناب چاہئے۔        |
|          | جماع وبر ہنگی ہے ادبی ہے۔                                       |             |                                                            |
| 4.       | آیات قرآنی پر مشتمل کچھ کار ڈول پر لکھا ہوتا ہے کہ 9 یااامر تبہ | m92         | غیر مذہب کوآیات قرآنی لکھ کرنہ دی جائیں۔                   |
|          | لکھ کرلو گوں میں تقسیم کر ورنہ نقصان ہوگا، پیہ محض بے اصل       |             |                                                            |
|          | باتہ۔                                                           |             |                                                            |
| ٣٠۵      | بات ہے۔<br>دوران تلاوت کسی معظم دین کی تعظیم کے لئے کھڑ اہو نا۔ | m92         | ا عمال میں ایام ووقت اور زکوۃ وورد کی کچھ اصل ہے یا نہیں۔  |
| ۴+۵      | تماشاگاهون اور شادی وغیره کی مجلسون مین حمدونعت وغیره           | m91         | اعمال حب وبغض وحاجات وغيره مسجد ميں پڑھے جائيں             |
|          | پڑھناکیہاہے۔                                                    | à.          | یاخارج_                                                    |
| ۲۰۹      | صحن متجد مسجد ہے، فقہاء اس کو مسجد صیفی کہتے ہیں اور مسقف       | <b>79</b> A | جوجائز عمل جائزنیت ہے ہے اس کی حالتیں دو ہیں۔              |
|          | کومسجد شتوی۔                                                    |             | 17                                                         |
| ۲۰۹      | تعويذات ياآيات قرآنيه كانقش جداول ميں لکھنے كاحكم۔              | <b>799</b>  | اورادووظا نف مقرره کو اتفاقیہ بے وضو پڑھ سکتے ہیں یانہیں،  |
|          | 7 [1]                                                           |             | ناغہ کی صورت میں ان کی قضاہے یا نہیں۔                      |
| r+2      | شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئر سے کیام اد ہے۔                        | 799         | دوران وظیفه خوانی سلام کاجواب دیاجاسکتاہے یا نہیں۔         |
| r+2      | مىجىد مىيں امام كوبدن ديوا نا جائز ہے۔                          | ۴++         | سفر کو جانے کے کس قدر دن ہیں۔                              |
| r•∠      | گیار ہویں شریف میں تعظیم کے لئے اٹھنا کیسا ہے۔                  | ۴+٠         | اسباب بام چھوڑ کر خود شہر میں آ جانا کسی طرح سفر کی حد میں |
|          | 7 1 6                                                           |             | نہیں آتا۔                                                  |
| r•∠      | ماتم ونوحه محرم وغير محرم ميں حرام ہے۔                          | ٠٠٠         | ار دواخبارات ردّی میں فروخت کر دینا کیسا ہے۔               |
| r•∠      | رافضیوں کی مجلس میں جاناسخت حرام ہے۔                            | ۱۰۲۱        | مىجد كے اندر سوال كر نااور سائل كودينا كيسا ہے۔            |
| r•∠      | مزارات اولیاء پرشیرین تقسیم کرناجائز ہے۔                        | ۱۰۲         | آ داب مسجد کے متعلق دوحدیثیں۔                              |
| r•∠      | نیک کام سے رو کنے والا مناع للخیر ہے اور مناع للخیر ہو ناشیطانی | ۲٠٢         | مزارات پر چادر چڑھانا اور اس سے پھول وغیرہ توڑ کر نعت      |
|          | کام ہے۔                                                         |             | خوانوں کوہار ڈالنا کیساہے۔                                 |
|          |                                                                 | ۳٠٣         | نا قابل استعال بوسیدہ قرآنی اوراق سے متعلق حکم۔            |

|           | T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ۱۳۱۳      | د عوى دوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۴۰۸          | نو ٹول پر قرآنی آیت لکھنا ناجائز اور بے ادبی ہے۔                                     |
| سالد      | بذريعه تلاوت جوفونو ميں وديعت ہوا پھر بتحريك آله جو اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | r+1          | منبر شریف پربیٹھ کر میلاد پڑھناجائز ہے، منبر وعظ وخطبہ کے                            |
|           | سے ادا ہو گاسنا جائے گاحقیقةً وہ قرآن عظیم ہی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | لئے مختص نہیں۔                                                                       |
| ۱۳ ما الم | مقدمه اولي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۴+٩          | منبر مندر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ہے۔                                      |
| ساس       | آواز کیاہے، کیونکر پیدا ہوتی ہے، کیسے سننے میں آتی ہے، ذریعہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۴+٩          | جاہل اپنی طرف سے کچھ نہ کچے بلکہ عالم کی کتاب پڑھ کر                                 |
|           | ۔<br>حدوث کے بعد باتی رہتی ہے پااس کے ختم ہوتے ہی فناہو جاتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              | ا شائے۔                                                                              |
|           | ہے، کان سے باہر بھی موجود ہے ماکان ہی میں پیداہوتی ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                                                                      |
| ١         | آواز کنندہ کی طرف آواز کی اضافت کیسی ہے اور اس کی موت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۴٠٩          | جابل کاو عظ کہنا حرام اور اس کاسننا بھی حرام ہے۔                                     |
|           | ے بعد بھی باقی رہ سکتی ہے یانہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              | TA S                                                                                 |
| ١         | قرع و قلع کامعنی۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | اای          | ٥رساله الكشف شافياً حكم فونوجرافياً                                                  |
|           | V//                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3            | ۔<br>( فونو گراف میں قرآن پاک بھرنے اور سننے نیز اس سے مزامیر                        |
|           | 1-1h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4600         | ر برو کو تا میں رق پی مرف موقع کے اور مات کر اور اور اور اور اور اور اور اور اور او  |
| ارالد<br> | آواز کی تعریف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۴۱۲          | فوٹو گراف اور فونو گراف میں فرق۔                                                     |
| 710       | الله تعالی نے آواز کو گوش سامع تک پینچانے کے لئے سلسلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۴۱۲          | فوٹو گراف کی تصویر اپنی ذی الصورۃ سے مبائن اور اس کی محض                             |
|           | مهه خان کے اور و و ق مان ملک پاپایسے کے ساتھ استان استان کا مایا۔<br>متوج قائم فرمایا۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | ایک مثال و شبیہ ہوتی ہے۔<br>ایک مثال و شبیہ ہوتی ہے۔                                 |
| 710       | ون کا ہر مایات<br>ہوالیت ور طوبت میں یانی سے زائد ترہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۴۱۲          | ایک سال و بہیہ ہوں ہے۔<br>فونو گراف سے جو سناجاتا ہے وہ خود اصل قاری کی آواز ہوتی ہے |
|           | الواليت ور توب يل پاڻ سے رامار رہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              | و و رات سے بوساجاہ ہو ہودا من فارق کا اوار ہو گاہے ۔<br>نہ کہ اس کی حکایت و تصویر۔   |
| 610       | قرع اول سے متحرک ومتشکل ہونے والی ہوائے اول کاموجی سلسلہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ر الر<br>الر |                                                                                      |
| , , ,     | قرع بہ قرع سوراخ گوش میں جیھے ہوئے یٹھے تک پہنچ کر اس کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              | یہاں دود عوے ہیں جن کو ثابت کر نامطلوب ہے۔                                           |
|           | مراب ہر سوران کو لا یہ ہوئے ہے تک کی دان کو اسلام ہیں جن کو کر کے جن کو اسلام ہیں جن کو کر کے جن کو کر کر کے جن کو کر کر کے جن کو کر کے جن کو کر کر کے جن کو کر کر کر کر کر کے جن کر | 地場場          |                                                                                      |
|           | آواز کہاجاتا ہے پھر اس ذریعے سے لوح مشترک میں مرتبم ہو کر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                      |
|           | نفس ناطقه کے سامنے حاضر ہوتی ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                                                                      |
| ۳۱۵       | اداراک سمعی محض باذن اللّٰه حاصل ہو تا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ۲۱۲          | د عوى اول                                                                            |
| ۳۱۵       | ہر شین کاسب حقیقی اراد ۃ اللّٰہ عزوجل ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۱۳           | فونو سے جو سی جاتی ہے وہ بعینہ ای آواز کنندہ کی آواز ہے جس کی                        |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | صوت اس میں بھری ہے قاری و متعلم ہویاآ لہ طرب وغیرہ۔                                  |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              | / · · / / · · · · · · · · · · · · · · ·                                              |

|             | T                                                           |                  |                                                                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------|
| <u>۲۱</u> ۷ | مصنف عليه الرحمه نے سب آواز کے بارے میں قدماء سے            | ۳۱۵              | عالم اسباب میں حدوث آ واز کاسب عادی قرع و قلع ہے۔                |
|             | اختلاف کیول کیا۔                                            |                  |                                                                  |
| ۴۱۸         | فلاسفہ غلط کاری وخطاء شعاری کے عادی ہیں۔                    | ۴۱۵              | آ واز سننے کاسبب عادی شوی و تحدّد قرع و قلع تا ہوائے جوف سمع ہے۔ |
| ۴۱۸         | اس بات کااثبات کہ حدوث آواز کو قرع و قلع بس ہے تموج کی      | ۴۱۵              | جتنا فصل بڑھتا اور وسالط زیادہ ہوتے جاتے ہیں تموج و قرع          |
|             | حاجت نہیں۔                                                  |                  | میں ضعف آنا جاتا ہے۔                                             |
| MIA         | د کیل اول (اوّلًا)                                          | ۴۱۵              | دور کی آواز کم کیوں سنائی دیتی ہے اور ایک حدمے بعد بالکل ختم     |
|             |                                                             |                  | ہو جاتی ہے۔                                                      |
| MIA         | قرع و قلع سے ہوا د بے گی اور اپنی لطافت ور طوبت کے باعث     | ۴۱۵              | ب<br>تموج ایک مخروطی شکل پر پیدا ہوتا ہے۔                        |
|             | ضروراس کی شکل و کیفیت قبول کرے گی اسی کانام آواز ہے اور     |                  | NA.                                                              |
|             | صرف په دېناتمو جېنېيں۔                                      | à                | 19.4                                                             |
| ۳۱۹         | دليل دوم (ثانيًا)                                           |                  | زمین سے مخروط ظلی، آگھ سے مخروط شعاعی اور آفتاب سے               |
|             | 1- (h                                                       |                  | مخر وط نوری نکاتا ہے۔                                            |
| ۴۱۹         | ا گر تشکل مقروع اپنے بعد کے اجزاء متحرک ہونے کامحتاج ہوتو   | ۲۱۲              | مخروطات تموج ہوائی کے اندر جوکان واقع ہوں ایک ایک ٹھیا سب        |
|             | چاہئے کہ تموج باتی رہے اور تشکل ختم ہوجائے اور یہ باطل ہے۔  |                  | تک بنچے گا اور سب اس آواز کو سنیں گے جو کان ان مخر وطول سے باہر  |
|             |                                                             |                  | رہے وہ نہ سنیں گے۔                                               |
| r19         | سلسله تموّج میں تشکسل باطل ہے۔                              | ۳۱۲              | مٹھپول کے تعدد سے آواز میں تعدد لازم نہ آئے گا۔                  |
| r19         | سبب سے مسبّب کامتخلف ہو نا باطل ہے۔                         | MIA              | آوازاں شکل و کیفیت مخصوصہ کانام ہے کہ ہوایا پانی وغیرہ میں       |
|             | 7 W 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                     |                  | قرع یا قلع سے پیداہوتی ہے۔                                       |
| r19         | حدوث آواز سے متعلق نظریات فلاسفه کاابطال اور ان کے          | ۳۱۲              | پانی میں غوط لگانے والے دو شخصول میں سے ایک کی آواز              |
|             | استدلالات كاجواب-                                           | 13334<br>1130.10 | دوسرا من سکتاہے۔                                                 |
| ۳۲۲         | متموج حرکت ہے اور حرکت زمانی ہے۔                            | ۳۱۲              | یانی اتنالطیف نہیں جتنی ہواہے۔                                   |
| ۳۲۲         | حروف کی تین قشمیں ہیں: الفظیہ، افکرید، "خطیہ-               | ۳۱۲              | تمام حوادث کاسبب حقیقی محض اراده البی ہے۔ دوسری چیز اصلاً نہ     |
|             |                                                             |                  | مؤثرنه موقوف عليه -                                              |
| 447         | سننے کاسب ہوائے گوش کامتشکل بشکل آواز ہونا ہےاور اس کے تشکل | ۲۱∠              | آ واز کاظام ری وعاد ی سبب قریب قرع و قلع ہے۔                     |
|             | کا سبب ہوائے خارج متشکل کا اسے قرع کرنا اور اس قرع کاسبب    |                  |                                                                  |
|             | بذریعیہ تموج حرکت کاوہاں تک پہنچنا ہے۔                      |                  |                                                                  |

| 449 | کیفیات اشکال اصوات کے تحفظ کا پہلے کوئی ذرایعہ ہمارے پاس    | mr2 | ذریعہ حدوث قلع وقرع ہیں اور وہ آنی ہیں حادث ہوتے ہی ختم         |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
|     | موجود نہیں تھا اب بمشیت الهی به آله ایجاد ہو گیا جس میں     |     | ہوجاتے ہیں اور وہ شکل و کیفیت جس کانام آواز ہے باقی رہتی        |
|     | آ وازیں ایک زمانه تک محفوظ ره سکتی ہیں۔                     |     | ہے تو وہ معدات ہیں جن کا معلول کے ساتھ رہنا ضرور نہیں۔          |
| 449 | متقدمين بيآله ديھيتے تومعلوم ہوتاكه تموج ہواختم ہوتاہے آواز | mr2 | آواز کان سے باہر بھی موجود ہے بلکہ باہر ہی سے منتقل ہوتی ہوئی   |
|     | محفوظ و مخزون رہتی ہے۔                                      |     | کان تک چہنچی ہے۔                                                |
| ا۳۲ | حکم اپنی علت کے ساتھ دائر ہوتا ہے۔                          | 472 | آواز آواز کنندہ کی صفت نہیں بلکہ ملائے متکیف کی صفت ہے،         |
|     |                                                             |     | ہواہو یا پانی وغیر ہ۔                                           |
| ۱۳۳ | آواز ملابی کی علت تحریم تشحضات نہیں بلکہ اس کالہو ہو ناہے۔  | ۴۲۸ | آواز کنندہ کی موت کے بعد آواز قائم رہ سکتی ہے۔                  |
| ۳۳۳ | آواز ملاہی میں خصوصیت صورت آلہ کودخل نہیں بلکہ بیہ          | ۳۲۸ | انقطاع تنوح انعدام ساع كاباعث هوسكتا ہے نه كه انعدام صوت        |
|     | آوازیں جس آلہ سے بھی پیداہوں گی اپنارنگ لائیں گی۔           | 2   | _لا                                                             |
| سسم | جب علت حرمت قطعًا حاصل مو تو حكم حرمت كيو تكر زائل          | ۴۲۸ | متوج کے دوبارہ حدوث سے تجدید ساع ہوگی نہ کہ دوسری آواز          |
|     | ہو کتا ہے۔                                                  |     | پيدا ہو گی۔                                                     |
| ۳۳۳ | یہ بات بداہت کے خلاف ہے کہ فونو سے سازوں کی آوازیں          | ۳۲۸ | وحدت آواز وحدت نوعی ہے۔                                         |
|     | مورث طرب نہیں۔                                              |     |                                                                 |
| سسم | لذت کلی مشکک ہے۔                                            | ۴۲۸ | واقع میں تمام الفاظ وجمله اصوات بجائے خود محفوظ ہیں، وہ بھی امم |
|     | 2 11 1 1 1                                                  |     | مخلوقه میں سے ایک امت ہیں جو اپنے رب تعالیٰ کی تشبیع کرتے ہیں۔  |
| ۳۳۳ | طرب کامعنی۔                                                 | ۴۲۸ | کلمات ایمان نشیج رحمٰن کے ساتھ اپنے قائل کے لئے استغفار         |
|     |                                                             |     | بھی کرتے ہیں۔                                                   |
| ۳۳۳ | علامہ سید محمد عبدالقادالاہدل شافعی کے مؤقف کادس وجوہ سے    | ۳۲۸ | کلمات کفراپنے رب کی تشبیج کے ساتھ اپنے قائل پر لعنت بھی         |
|     | رُد۔                                                        |     | کرتے ہیں۔                                                       |
| ۳۳۳ | اولاً تا عاشر گـ                                            | rra | لطافت ورطوبت جس طرح باعث سہولت انفعال ہے یو نہی                 |
|     |                                                             |     | مورث سرعت زوال بھی ہے۔                                          |
| ۴۳۹ | مقدمه ثانيه-                                                |     |                                                                 |

|     | T                                                                          |        |                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------|
| ۳۴۸ | جن علماء نے معنی ثانی کوتر جیح دی ان کے ہاں پھر اس کے بیان                 | 449    | وجودشیئ کے حیار مراتب ہیں: (۱) وجود فی الاعیان (۲) وجود فی      |
|     | میں عبارات مختلف ہیں۔                                                      |        | الاذبان (٣) وجود في العبارة (٣) وجود في الكتابية ـ              |
| ra+ | مصنف علیہ الرحمہ کی تحقیق کہ بصورت صدا پہاڑ وغیرہ سے                       | 4      | حق حصول اشیاء با شباحها ہے نہ بانفسها۔                          |
|     | ککرا کر ہواہی دوسری اس کیفیت سے متکیف ہو کرآتی ہے نہ                       |        |                                                                 |
|     | کہ ہوائے اول۔                                                              |        |                                                                 |
| 801 | پېلې د ليل (اولاً)                                                         | 444    | جارے ائمہ سلف رضی الله تعالی عنهم کے عقیدہ صادقہ میں بیر        |
|     |                                                                            |        | چاروں نحو قرآن عظیم کے حقیقی مواطن وجود و تحقیقی مجال شہود ہیں۔ |
| 801 | دوسري دليل (ثانيًا)                                                        | 444    | تعریف قرآن مجیداوراس کے مناقب۔                                  |
| ۳۵۱ | اژ قرع دو میں : (۱) تحرک (۲) تشکل_                                         | الماما | صورت جبرائیل۔                                                   |
|     | جو صدمہ تح ک کوروک دے وہ تشکل کو بھی نہیں رہنے دیتا۔                       | 3      | 1977                                                            |
| rar | ایک اعتراض اور اس کاجواب۔                                                  | ٣٣٣    | كلام الله واحد لاتعدد له بحال                                   |
| rar | وجوب سجده تلاوت ساع اول پرہے نہ کہ ساع معادیر۔                             | 444    | جس طرح کاغذ کی رقوم میں وہی قرآن مرقوم ہے ای طرح جو فونو        |
|     |                                                                            |        | میں بھرا گیا اور اب اس سے اداہوتاہے بالکل وہ قرآن ہے نہ کہ      |
|     |                                                                            |        | غير قرآن ـ                                                      |
| rar | ساع صداساع معاد ہے۔                                                        | ۲۳۲    | فونوے آیت سجدہ س کر سجدہ تلاوت واجب کیول نہیں ہوتا۔             |
| rar | فونو کی تو وضع ہی اعادہ ساع کے لئے ہے۔                                     | 444    | طوطی ومینا کو آیت سجدہ سکھادی جائے تواس کے سننے سے سجدہ         |
|     | T- WIA                                                                     |        | واجب نہیں ہو تا۔                                                |
| rar | مقدمه جلیله مهده کے بعد تنقیح اصل مسئله۔                                   | ۲۳۹    | مجنون کی تلاوت پر سجده تلاوت واجب نہیں۔                         |
| rar | مسئله کی صور عدیده و وجوه شتی کابیان۔                                      | ۲۳۶    | سوتے میں کسی نے آیت سجدہ پڑھی تو کیاسجدہ تلاوت کاوجوب ہوگا۔     |
| rar | وجه اول                                                                    | ۳۳۸    | صداکس کو کہتے ہیں۔                                              |
| rar | ا گر فونو کی پلیٹیں نجس مسالا کی بنی ہوئی میں تواس میں قرآن مجید کا بھر نا | ۳۳۸    | صداسے سنائی دینے والی آ واز پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہو تا۔      |
|     | حرام قطعی اور سخت گناہ ہے اور اس پر مطلع ہونے کے باوجود اس میں             |        |                                                                 |
|     | قرآن بھروانے والے، سنانے والے اور اس پر راضی ہونے والے                     |        |                                                                 |
|     | سب گنهگار ہول گے۔                                                          |        |                                                                 |
|     |                                                                            | ۳۳۸    | صدامیں ہواای تموج اول سے پلٹتی ہے یا گنید وغیرہ کی تھیں سے وہ   |
|     |                                                                            |        | تموج زائل ہو کر تموج تازہاس کیفیت سے متکیف ہم تک آتا ہے۔        |

|     | <del>-</del>                                                     | 1   |                                                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| ra2 | جس مجلس لہوولغو میں کھیل تماشے کے طور پر قرآن مجید سنا           | rar | اسپرٹ تطعًا شراب ہے اور حرام ہونے کے ساتھ پیشاب کی                   |
|     | جارہا ہو وہاں اگر کوئی شخص تذکرو تفکر کے طور پر بھی سُنے نو گناہ |     | طرح نجس بھی ہے۔                                                      |
|     | ہے.ری نہ ہوگا۔                                                   |     |                                                                      |
| ra2 | مجلس لہوولعب میں شریک ہونا ناجائز ہے اس پر آیات قرآنیہ           | rar | نجس کاغذ پر قرآن مجمید لکھنا حرام و گناہ ہے۔                         |
|     | شاہد ہیں۔                                                        |     |                                                                      |
| ۳۵۸ | وجه چپارم                                                        | 202 | نجاست کی جگہ قرآن مجید پڑھنا منع ہے۔                                 |
| ۳۵۸ | صلحاء نے خاص جلسہ کرکے فونو سے کسی اچھے قاری کی آواز             | rar | نجاست کی جگہ قرآن مجید پڑھنامنع ہے۔<br>حمام میں تلاوت قرآن مکروہ ہے۔ |
|     | میں بطور نذ کر و تفکر قرآن مجید سنااور سنانے والا بھی صالح ہے    | AR  |                                                                      |
|     | تواس میں دو۲ نظریں ہیں۔                                          |     | 74                                                                   |
| ran | نظراولی                                                          | rar | عنسل میت سے قبل اس کے پاس تلاوت قرآن کا حکم شرعی۔                    |
| ran | کوئی فی نفسہ جائز کام کفار سے سکھنے میں حرج نہیں اگر چہ ان ہی    | 200 | وجددوم                                                               |
|     | کی ایجاد ہو۔                                                     |     | 17                                                                   |
| ۳۵۸ | فونو بذات خود معازف ومزامير سے نہيں۔                             | 200 | فقہیات میں خلن یقین کے ساتھ ملتحق ہوتا ہے خصوصًا احتیاط              |
|     |                                                                  |     | فی الدین کے معاملہ میں۔                                              |
| ۳۵۸ | فونوایک آله مطلقه ہے جس کی نسبت م رگونه آواز کی طرف ایسی         | 200 | محرمات میں شبہ ملتحق بہ یقین ہے۔                                     |
|     | ہی ہے جیسے اوزانِ عروضیہ کی کلام کی طرف بلکہ حروف ہجاء کے        |     | AV. 11 Z                                                             |
|     | معنی کی طرف۔                                                     |     |                                                                      |
| ۳۵۸ | حروف ہجاء من حیث تھی حروف العجاء علوم رسمیہ میں کسی              | 200 | فونو کا عام طور پر بجانا، سننا، سناناسب کھیل تماشے کے طور پر ہوتا    |
|     | خاص معنی کے لئے وضع نہیں کئے گئے بلکہ وہ آلہ تادیہ معانی         |     | ہےاور قرآن عظیم کھیل تماشے کے لئے نہیں اُترا۔                        |
|     | مخلفہ ہیں ان سے اچھے برے جیسے معانی چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔       |     |                                                                      |
| ۳۵۸ | فونواس حیثیت ہے کہ وہ ایک آلہ مطلقہ ہے اس کو حسن یا فتح          | 200 | قرآن مجید کو کھیل تماشے کے طور پر سننے والوں اور دین کو کھیل         |
|     | سے موصوف نہیں کر سکتے بلکہ وہ حسن وقتح، مدح وذم، منع             |     | تماشا بنانے والوں کے لئے وعید شدید۔                                  |
|     | واباحت اور ثواب وعقاب میں اس چیز کے تالع ہے جواس سے              |     |                                                                      |
|     | ادا کی جاتی ہے۔                                                  |     |                                                                      |
|     |                                                                  | ra2 | وجه سوم                                                              |
|     |                                                                  |     |                                                                      |

|            | T                                                               |       | T                                                                   |
|------------|-----------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| ۲۲۲        | الله تعالى كے بتانے سے اصالةً غيب كا جاننا نبوت كى شان ہے۔      | 401   | تلوار بہت انچھی بھی ہے اور سخت بری بھی۔                             |
| ۲۲۲        | حضرت مالك بن عوف رضى الله تعالى عنه نے اپنا نعتیه قصیده         | ۳۵۹   | شعر اچھا بھی ہےاور برا بھی۔                                         |
|            | بارگاہِ رسالت میں پیش کیا جس میں تاقیامت علوم غیبیہ کو          |       |                                                                     |
|            | حضور عليه الصلوة والسلام کے لئے ثابت مانا۔                      |       |                                                                     |
| 44Z        | بالجمله خلاصه حکم، یهال تین چیزیں ہیں: ممنوعات، معظمات،         | المها | نظرد قیق                                                            |
|            | مباحات                                                          |       |                                                                     |
| <b>647</b> | اول یعنی ممنوعات کا حکم۔                                        | المها | شریعت مطہرہ کا قاعدہ ہے کہ جس چیز سے حرام کومدد پہنچے اس            |
|            | 3.77                                                            | NA    | کو بھی حرام فرمادیتی ہے۔                                            |
| M47        | دوم لعني معظمات كاحكم-                                          | المها | جو چیز بنانا ناجائز ہواس کو خرید نااوراستعال میں لانا بھی ممنوع ہے۔ |
| ۸۲۸        | سوم يعني مباحات كاحكم_                                          | المما | خواجه سراؤل كاخريد نااوران سے كام خدمت ليناشر مًّا منع ہے۔          |
|            | oرساله الادلة الطاعنه في اذان الملاعنه                          | 747   | بیل اور بخرے کو خصّی کرنا جائز نیز گھوڑی سے خچر لینا بھی جائز       |
|            | (روافض کی اذان اہلسنت وجماعت کوسننا کیساہے)                     |       | -                                                                   |
| r2r        | اہل تشیع نے جو اذان وغیرہ میں حضرت علی مرتظی رضی الله           | ۳۲۳   | جن کو بھیک مانگناحرام ہےان کو بھیک دینا بھی گناہ ہے۔                |
|            | تعالى عنه كي نسبت كلمه "خليفة رسول الله بلافصل" كهنا اختيار كيا |       |                                                                     |
|            | ہے اہلسنت وجماعت کے لئے میہ کلمہ مبغوضہ سننا تبرّاہے۔           |       |                                                                     |
| r2r        | تبراکے معنی اظہار برات و بیزاری ہیں۔                            | 444   | جس چیز کوبنانا ناجائزاس کوخرید نااور استعمال میں لانا بھی ناجائز    |
|            |                                                                 |       | ہے، اور جس چیز کو خرید نااور کام میں لانا منع نہ ہوگااس کو بنانا    |
|            | 7 1 1                                                           |       | بھی ناجائز نہ ہوگا۔                                                 |
| r2r        | " على خليفة رسول الله بلا فصل " كہنے ميں بالنصر یح خلافت        | 444   | ایک خیال باطل کاد فعیه                                              |
|            | راشدہ حضرات خلفاء ثلثہ رضوان الله تعالیٰ علیهم کی نفی ہے۔       | Wain. |                                                                     |
| r2r        | روافض کے زعم باطل میں استحقاق خلافت حضرت مولی علی               | ۵۲۳   | حضور علیہ الصلوة والسلام نے انصار کی کمسن بچیوں کو بیر کہنے ہے      |
|            | كرم الله وجهه الاسنى مين منحصر تفا، اور خلفاء ثلثه رضى الله     |       | كيوں منع فرمايا" و فينا نبيّ يعلم مافي غدد"                         |
|            | تعالیٰ عنهم نے حضرت علی المرتضٰی کامیہ حق چیمین لیاتھا۔         |       |                                                                     |

| _   | T                                                           |             |                                                            |
|-----|-------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| r_9 | ہاں اب داد انصاف طلب ہے۔                                    | r2r         | روافض نے گویا حضرت علی المرتضی رضی الله تعالی عنه کوعیارًا |
|     |                                                             |             | بالله سخت نامر د، بزول، تارك حق اور مطیع باطل بتایا۔       |
|     | ضميمه آواب                                                  | r2r         | دوستی بے خردال دشمنی است۔                                  |
| 1++ | فال کھولنا کبھی کفراور کبھی معصیت ہو تا ہے۔                 | r2m         | حضرات خلفاء ثلثه کی ثناء ومدحت اور ادب وعقیدت اہلسنت کے    |
|     |                                                             |             | اصول مذہب میں داخل ہے۔                                     |
| 179 | موضع نجاسات میں ذکر لسان ناجائز ہے۔                         | r2r         | اذان میں "خلیفہ بلافصل"کااضافہ خود رافضیوں کے مذہب کے      |
|     |                                                             |             | خلاف ہے۔                                                   |
| 124 | وقت چھلنے وباء ویلیات وآند ھی وطوفان شدید وغیرہ کے اذان     | r2r         | مصنف علیہ الرحمہ نے روافض کی اپنی کتابوں سے تین امور       |
|     | كېناشر عًا جائز ہے۔                                         |             | پر سندین نقل فرمائی ہیں:                                   |
|     |                                                             | À           | (۱) روافض کی حدیث وفقہ کی روسے اذان ایک محدود عبارت        |
|     |                                                             | 轉           | اور معدود کلمات کانام ہے جن میں یہ ناپاک لفظ داخل نہیں۔    |
| 404 | نجاست کی جگہ قرآن مجید پڑھنامنع ہے۔                         | r2m         | (۲) ان کے نزدیک بھی اذان منقول میں اور عبارت بڑھانا        |
|     | 4                                                           |             | ناجائز و گناہ ہےاورا پنے دل ہے ایک نئی شریعت نکالناہے۔     |
| 404 | حمام میں تلاوت قرآن مکروہ ہے۔                               | r2m         | (٣)ان کے پیشوا خود لکھ گئے کہ ان زیاد تیوں کی موجد ایک     |
|     |                                                             |             | ملعون قوم ہے جنہیں امامیہ بھی کافر جانتے ہیں۔              |
| rar | عنسل میت سے قبل اس کے پاس تلاوتِ قرآن کا حکم شرعی۔          | 474         | سندامراول                                                  |
| ۵۳۲ | سودی بیسہ سے بنائی ہوئی مسجد میں نماز جائز ہے۔              | 424         | سندامر دوم                                                 |
| ۵۵۸ | وظا کف واعمال کے اثر کرنے میں تین شر الط ضروری ہیں۔         | 47          | سندامرسوم                                                  |
| ۵۵۸ | مصنف عليه الرحمه كے يهال كى جمله اجازات ووظائف واعمال       | ۳۷۸         | تنبيه لطيف                                                 |
|     | و تعویذات میں نماز پابندی سے باجماعت مسجد میں ادا کرنے      | <u>uain</u> |                                                            |
|     | کی شرط ہے۔                                                  |             |                                                            |
| ۵۸۱ | طوائف نے حرام کمائی سے مکان خرید کر اس کی آمدنی معجد کے نام | ۴۷۸         | كلمه "خليفه بلافصل" كے تمرا ہونے كاثبوت كتب شيعہ ہے۔       |
|     | لگادی، کیااس کومسجد کے اخراجات میں صرف کر ناجائز ہے۔        |             |                                                            |

| ۴۸۳ | جو مباح بنیت محمودہ کیا جائے وہ شرعًا محمود ہو جاتا ہے۔      | ۵۸۳ | دوران عدّت نکاح ہوا، گواہوں کو جوروپے ملے وہ مسجد میں         |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|
|     |                                                              |     | لگاناچاہتے ہیں، لئے جائیں یانہیں۔                             |
| ۴۸۳ | متی لگانی عورت کو مباح ہے، اگر شوہر کے لئے سنگار کی نیت      | ۵۸۹ | طوا کف کے کب سے خرید کردہ جائداد کی آمدنی کو مصارف            |
|     | ے لگائے تومتحب ہے۔                                           |     | مسجد ومدرسه میں خرچ کر ناکیساہے۔                              |
| ۴۸۳ | جودلالة النص سے ثابت ہو وہ ای طرح ہے جیسے نص سے ثابت ہو۔     | AAF | قرآن مجید کااحترام نه کرنے والے معلم سے پڑھناحرام۔            |
| ۴۸۳ | بیوه کو دوران عدت کوئی گهنااور کسی طرح کا سنگار جائز نہیں۔   | ∠•9 | معلم اپنے احباب کے ساتھ تخت پر بیٹھتا ہے اور شاگر د قرآن مجید |
|     |                                                              |     | لے کرینچے، توبیہ سب گتاخ ہیں۔                                 |
| ۴۸۳ | بعد ختم عدت اگر بیوه نقه وغیره نه پہنے تو حرج نہیں مگر اس کو | AR  | زينت                                                          |
|     | ناجائز سمجھناممنوع ہے۔                                       |     | (کنگھی، سرمہ، مسی، مسواک، خضاب، مہندی، سنگاروغیرہ)            |
| ۳۸۴ | سیاہ خضاب مر طرح کا سوائے مجاہدین کے سب کو مطلقاً حرام       | ۳۸۱ | عور توں کے ناک چھیدنے اور نتھنی پہننے کے بارے میں پانچ        |
|     | ٠                                                            | 鴾   | سوالات پر مشتمل استفتاء -                                     |
| ۳۸۴ | صرف مہندی کاسرخ خضاب سنت مستحبہ ہے۔                          | ۳۸۲ | نق یا بلاق کے لئے عور توں کو ناک چھید ناجائز ہے۔              |
| ۳۸۴ | حدیث اور عبارات فقهاً سے مسئلہ کی تائید۔                     | ۳۸۲ | کان کے گہنوں کے لئے عور توں کاکان چھید نا جائز ہے۔            |
| ۳۸۵ | روزانہ کنگھی کی ممانعت سے متعلق احادیث کریمہ اور ان کا       | ۳۸۲ | کان چھید نا حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے زمانداقد س |
|     | مطلب                                                         | 1   | میں متعارف ومشہور تھا۔                                        |
| ۲۸۹ | بنیت صالحہ دن میں کئی بار کنکھی کرنے میں کوئی ممانعت         | ۳۸۲ | عورتوں کے لئے ناک اور کان چھیدنے کا جواز دلالة النص سے        |
|     | و کراہت نہیں۔                                                |     | ثابت ہے۔                                                      |
| ۲۸۶ | حضرت ابو قماده رضی الله تعالیٰ عنه اکثر دن میں دوبار سرکے    | ۳۸۳ | ناک چھیدنا عورتوں کے لئے امر مباح ہے، فرض و واجب              |
|     | بالوں میں تیل ڈالتے تھے۔                                     |     | وسنت اصلًا نہیں۔                                              |

|     |                                                                   |      | · .                                                        |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| ۳۹۳ | الله تعالی کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والی عورت پر حدیث             | ۴۸۸  | مرد کو تنہامہندی سے داڑھی میں خضاب کرنا یااس میں کتم کی    |
|     | میں لعنت آئی ہے۔                                                  |      | پتیاں ملانا جائز ہے۔                                       |
| 494 | جنگ د هوکا ہے۔ (حدیث)                                             | ۴۸۸  | سیاہ خضاب وسے کا ہو یا کسی اور چیزکا، مطلقاً حرام ہے،      |
|     |                                                                   |      | مگر مجاہدین کو جائز ہے۔                                    |
|     | ٥ رساله حك العيب في حرمة تسويد الشيب.                             | ۴۸۸  | احادیث کے حوالہ جات                                        |
|     | (سیاہ خضاب کی حرمت کاسولہ حدیثوں اور اقوال ائمہ سے ثبوت)          |      |                                                            |
| ۲۹۲ | صحیح مذہب میں ساہ خضاب حالت جہاد کے سوامطلقاً حرام ہے۔            | ۳۸۹  | متی کسی رنگ کی ہو عور توں کو علاج دندان یا شوم کے واسطے    |
|     |                                                                   | AA   | آرائش کے لئے جائز ہے۔                                      |
| ۲۹۳ | حدیث اول                                                          | ۳۸۹  | حالت روزہ میں متی لگا نامنع ہے۔                            |
| ۲۹۲ | حضرت ابو قحافہ رضی الله تعالیٰ عنہ کو سیاہ خضاب سے منع            | m/19 | مر دیا عورت کو سر میں گئی ڈالنا، پھوڑے بھنسی پراستعال      |
|     | کرد یا گیا۔                                                       | 3    | کر ناجائز ہے۔                                              |
| ۲۹۲ | حدیث دوم                                                          | r9+  | مهندی میں نیل ملا کر لگانا مر د کو کس صورت میں جائز اور کس |
|     | 4                                                                 |      | صورت میں ناجائز ہے۔                                        |
| ۲۹۲ | پیری کی سفیدی کو سیاہ رنگ کے علاوہ کسی رنگ سے بدلنے کی            | r9+  | ہاتھ پاؤں میں مہندی کی رنگت مرد کے لئے حرام ہے، واڑھی      |
|     | ا جازت۔                                                           |      | اور سر میں مستحب۔                                          |
| ۲۹۲ | حدیث سوم                                                          | ۲91  | سیاه خضاب حرام ہے۔                                         |
| ۲۹۲ | سر کار دوعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے آنے والی قوم کی خبر دی۔ | ۱۹۲  | سیاه خضاب کی ممانعت پراحادیث کریمه۔                        |
| ۲۹۲ | ساہ خضاب لگانے والوں کے لئے وعیرِ شدید۔                           | 49r  | سیاہ مقول بالنشکیک ہے۔                                     |
| 49Z | حدیث چہارم                                                        | rgr  | ساہ خضاب کو کبوتر کے پوٹے سے حدیث میں کیوں تشبیہ دی گئ۔    |
| ~9∠ | الله تعالی قیامت کے روز سیاہ خضاب کرنے والوں کی طرف               | rar  | جوسیاہ خضاب لگائے وہ جنت کی خوشبونہ پائےگا۔                |
|     | نظر کوم نه فرمائےگا۔                                              |      |                                                            |
| 49Z | حديث بينجم                                                        | 49r  | تح یم سواد سے صرف مباشر ان جہاد کا استثناء ہے۔             |
| ~9∠ | الله تعالی بوڑھے کو نے کو دعثمن رکھتا ہے۔                         | 49r  | زوجہ جوال کے لئے سیاہ خضاب کاجواز ایک روایت مرجوحہ میں     |
|     |                                                                   |      | آیا ہے۔                                                    |
|     |                                                                   | ۳۹۲  | مرجوح پر فتوی کا حکم جہل وخرق اجماع ہے۔                    |

| 499 | حدیث دواز د ہم تا پانز د ہم                                    | ~9∠ | حدیث ششم                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| ~99 | ادھیڑ عمر والوں میں سے جوانی جیسی صورت بنانے والا بدترین       | ~9∠ | زر د خضاب مومن کا، سرخ خضاب مسلمان کااور سیاه خضاب کافر    |
|     |                                                                |     | ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                     |
| ۵۰۰ | سیاہ خضاب منبی عنہ ہے۔                                         | 497 | کاہے۔<br>حدیث ہفتم                                         |
| ۵۰۰ | حدیث شانز د ہم                                                 | 497 | سپیدی نور ہے جس نے اس کو چھپا یااس نے نور کو زائل کیا۔     |
| ۵۰۰ | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے سياہ خضاب سے منع فرمايا- | 497 | سفید بال اکھاڑ نامنع ہے۔                                   |
| ۵۰۰ | عامه مثالُخ کرام وجمہورائمہ اعلام کے نز دیک سیاہ خضاب منع ہے۔  | ~9A | حدیث نشتم                                                  |
| ۵٠١ | علاء جب كرابت مطلق بولتے بين اس سے مراد كرابت تحريم            | 791 | جے اسلام میں سپیدی آئے وہ اس کے لئے نور ہے جب تک اسے       |
|     | ليتے ہیں۔                                                      |     | بدل نہ ڈالے۔                                               |
| ۵٠١ | کراہت تح یم کامر تکب گنهگار اور مستحق عذاب ہو تاہے۔            | 791 | حدیث ننم                                                   |
| ۵٠١ | سیاہ خضاب کاحرام ہو ناغیر غازی کے حق میں ہے۔                   | 791 | سب سے پہلے بالوں کو مہندی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام |
|     | 1- /A                                                          |     | نے نگائی۔                                                  |
| ۵٠١ | بالجمله قول مذكور عى مختار ومنصور ومذبب جمهور اور ثابت         | 791 | سب سے پہلے خضاب سیاہ فرعون نے لگایا۔                       |
|     | بارشاد حضور پر نور صلی الله تعالی علیه وسلم ہے۔                |     |                                                            |
| ۵٠١ | احادیث وروایات میں مطلق سیاہ رنگ کی ممانعت ہے خواہ             | 799 | مہندی کے مستحب اور خضاب کے حرام ہونے کی وجہ۔               |
|     | نرانیل ہو یامہندی کامیل یا کوئی تیل سب ناجائز ہے۔              |     | AV. II Z                                                   |
| ۵+۲ | ساہ خضاب میں کس قدر مہندی ملانے سے حرمت جاتی رہتی              | r99 | حدیث د ہم                                                  |
|     | <u>-</u>                                                       | 9   | 23/1/9                                                     |
| ۵+۲ | صديق اكبرر ضي الله تعالى عنه كيساخضاب لكاتے تھے۔               | r99 | سیاہ خضاب کرنے والول کاچیرہ الله تعالی قیامت کے روزہ کالا  |
|     | 1                                                              |     | -625                                                       |
| 0+r | کون ساخضاب جائز ومحمود ہے۔                                     | r99 | حدیث یاز دہم                                               |
| 0+r | کتم کس چیز کانام ہےاس کے معنی کی تحقیق۔                        | r99 | واڑھی منڈانے پاسیاہ کرنے والے کے لئے الله تعالی کے ہاں     |
|     |                                                                |     | کوئی حصہ نہیں۔                                             |
|     |                                                                | ~99 | واڑھی منڈانااوراس کوسیاہ کر نامثلہ ہے۔                     |

|     |                                                              |                 | ,                                                               |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|
| ۵۰۸ | گانے والے کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ کس صورت میں ہبد اور کس    | ۵۰۳             | مصنف کی تحقیق که حناو کتم کے خضاب کارنگ سرخ ہوتا ہے۔            |
|     | صورت میں رشوت بنتا ہے۔                                       |                 |                                                                 |
| ۵۱۰ | زرحرام بعینه پر نقذ وعقد کااجتماع ہو تواس کالینا کیسا ہے۔    | ۵۰۴             | وسمه كامعني-                                                    |
| ۵۱۲ | مال حرام وحلال اس طرح مل گئے کہ تمیز دشوار ہے تواس کا کیا    | ۵۰۵             | اصل خضاب حناکا ہواور اس میں کچھ پتیاں نیل کی شریک کرلی          |
|     | حکم ہوگا۔                                                    |                 | جائیں کہ سرخی میں ایک گونہ پختگی آ جائے تو جائز ہے۔             |
| ۵۱۵ | اگر اجیر کو کچھ خبر نہیں کہ زراجرت، مال حرام سے توفقی        | ۵۰۵             | شراب میں کس قدر نمک ملانے سے سر کہ ہوجاتا ہے اوراس کی           |
|     | جواز ہے۔                                                     |                 | حقیقت بدل جاتی ہے۔                                              |
| ۵۱۵ | اصل حلت ہے۔                                                  | NR              | الحاصل مداررنگ پرہے جو پچھ سیاہ رنگ لائے سب حرام ہے۔            |
| ۵۱۵ | بادشاہ کے انعام وعطیات کا حکم شرعی۔                          | ۵+۷             | كىپ وحسول مال                                                   |
|     |                                                              | A               | (خرید وفروخت، اجرت، رشوت، سود، قمار، بیمه، پیشه، صنعت،          |
|     | × //                                                         | 雍               | قرض، نذرانه، بهه، میراث، غصب، ذرائع آمدنی، حلال وحرام           |
|     | - A                                                          |                 | ومشتبہ سے متعلق مسائل)                                          |
| ۲۱۵ | ہارازمانہ شبہات سے بیخے کا نہیں۔                             | ۵۰۷             | رنڈیوں اور ڈومنیوں کے ہاں مزدوری کرنا اور نصارٰی کے پاس نو کری  |
|     |                                                              |                 | کرناجائز ہے یاناجائز۔                                           |
| ۵۱۷ | اگر معلوم ہو کہ متاجر کامال اکثر حرام ہے تو متقی کاکام اس سے | ۵+۷             | اصل مزدوری فعل جائز پر سب کے ہاں جائز اور فعل ناجائز پر سب کے   |
|     | 10                                                           |                 | ہاں ناجائز ہے۔                                                  |
| ۵۱۷ | بچاہے۔<br>آدمی کو حظوظ نفس کی وسعتیں خراب کرتی ہیں۔          | ۵۰۷             | اں کی تفصیل کہ جائز مزووری پرزراجرت، مال حرام سے لینا کیساہے    |
|     | 7 8 12 18                                                    |                 | وہ اکل حلال ہے یا نہیں۔                                         |
| ۵۱۷ | تصوف کی چاشنی سے لبریز ایک مخضر اور انتہائی مفید مضمون۔      | ۵۰۷             | رنڈی وغیرہ کی ناجائز آمدنی ان کے ہاتھ میں مال معضوب کا حکم<br>ح |
|     | 1                                                            | キス明 4個<br>とこのに由 | ر کھتی ہے۔                                                      |
| ۵۱۸ | حديث مبارك"الحلال بين الخ"كي نفيس تشريح-                     | ۵۰۸             | وہ صورت کہ رنڈی کو ملنے والامال رشوت قرار پاتا ہے۔              |
| ۵۱۸ | حمٰی کا معنی۔                                                | ۵۰۸             | ایک صورت میں طوا نف کی آمدنی مثل موہوب ہوتی ہے۔                 |
|     |                                                              | ۵۰۸             | رنڈیاں اور ڈومنیال ایک صورت میں حاصل ہونے والی آمدنی کی         |
|     |                                                              |                 | مالک ہو جاتی ہیں۔                                               |

|     | 1                                                            |     |                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
| ٥٢٦ | م ر ملزوم معصیت معصیت ہو تاہے۔                               | ۵۱۹ | بعض علاء نے در صورت غلبہ حرام عدم جواز کی تصریح فرمائی۔      |
| ۵۲۷ | انگریز کی نو کری خصوصًا باجابجانا کیساہے اور اس سے حاصل      | ۵۲۰ | ازالہ شبہہ کے لئے اتنا بھی کافی ہے کہ صاحب مال یاڈوم خود     |
|     | شدہ کمائی کائیا حکم ہے۔                                      |     | بیان کریں کہ یہ مال جارے پاس وجہ حلال سے آیا ہے تو اب        |
|     |                                                              |     | اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں۔                                |
| ۵۲۸ | رزق الله عزوجل کے ذمہ ہے۔                                    | ۵۲۱ | جے اپنے دین کاکامل پاس ہو وہ غلبہ حرام کی صورت میں احتراز    |
|     |                                                              |     | بى كرے۔                                                      |
| ۵۲۹ | حلال روزی تلاش کر نا جہاد فی سبیل الله ہے۔                   | ۵۲۳ | کافر کے لئے رہن کاکاغذ تحریر کرنا مسلمان کورواہے یانہیں۔     |
| ۵۳۰ | طلب الحلال واجب على كل مسلمر                                 | ۵۲۳ | نفس تحرير ربن نامه ميں كوئي حرج نہيں مگر سودي معاملے والا    |
|     |                                                              |     | کاغذنه کلھے کہ موجب لعنت ہے۔                                 |
| ۵۳۰ | جھوٹے حیلے حوالے الله تعالیٰ کے حضور کام نہ آئیں گے۔         | ٥٢٣ | کفار کے میلہ میں بقصد فروخت اسباب تجارتی جانے کی شرعی        |
|     | × //                                                         | 3   | حثیت کیا ہے۔                                                 |
| ۵۳۱ | حرام کی کمائی پر نذرونیاز کرنے، اس کو کھانے اور اس پر فاتحہ  | ۵۲۳ | م مکروہ تح یی صغیرہ گناہ ہے۔                                 |
|     | دلانے والے کے بارے میں سوال۔                                 |     | N T                                                          |
| ۵۳۳ | ڈاک کی نو کری ڈپٹی پوسٹماسٹری تک جائز ہے۔                    | ۵۲۳ | م صغیرہ اصرار ہے کبیرہ ہو جاتا ہے۔                           |
| ۵۳۳ | ذی علم مسلمان اگر بنیت ردِّ نصالی انگریزی پڑھے تو اجریائے    | ۵۲۳ | معابدِ کفار میں مسلمان کوجاناجائز نہیں کیونکہ وہ مجمع شیاطین |
|     | _6                                                           |     | ا بیں۔                                                       |
| ۵۳۳ | حساب، اقلید س اور جغرافیه وغیره جائز علم پڑھنے میں حرج نہیں۔ | arr | مسّله کی تائیر میں عبارات علاء_                              |
| ۵۳۳ | جو چیز اپنادین وعلم بقدر فرض سکھنے میں مانع آئے حرام ہے۔     | ۵۲۳ | ہندوستان عندالتحقیق دارالحرب نہیں ہے۔                        |
| ۵۳۳ | وہ کتابیں جن میں نصال ی کے عقائد باطلہ درج میں ان کا پڑھنا   | ۵۲۴ | مسلمان دارالحرب میں کیا کچھ برائے فروخت لیجاسکتاہے۔          |
|     | ر دا نهیں۔                                                   |     |                                                              |
| ۵۳۲ | حالت صحت میں وارث کے ہاتھ کچھ فروخت کرنایا ہبہ               | ara | کتب فقہ سے حوالہ جات۔                                        |
|     | کرناجائز ہے۔                                                 |     |                                                              |
| ۵۳۳ | تنہاایک وارث کو کوئی شیئی بخش دینااور دوسروں کے ساتھ اس      | ara | مسلمانوں کا فروں کے محلّہ سے گزر ہوتو شتابی کر تاہوا گزر     |
|     | فتم کی رعایت نه کر ناکب مکروه وممنوع ہے اور کب نہیں۔         |     | جائے۔                                                        |

|     | T                                                       |         |                                                                   |
|-----|---------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|
| ۵۳۹ | اصحاب الرقيم كاقصه-                                     | ۵۳۴     | طالب علم بیٹے کو دوسری اولاد پرترجیح دینے میں کوئی مضائقہ         |
|     |                                                         |         | ا خہیں۔                                                           |
| ۵۴۰ | جس چیز کالیناحرام ہواں کادینا بھی حرام ہو تاہے۔         | ara     | کسی شخص نے سود وغیرہ حرام مال چھوڑ کر انتقال کیا تواس کے          |
|     |                                                         |         | بیٹے کے لئے وہ مال حلال ہو گایا نہیں۔                             |
| ۵۴۱ | سود کے روپیہ سے جو کارنیک کیاجائے اس میں استحقاق ثواب   | مهم     | وارث کو صرف اتنامعلوم ہے کہ ترکہ میں مال حرام بھی ملاہے           |
|     | نېيں-                                                   |         | مگرنہ مال متمیز اور نہ ہی مستحق معلوم تودیانةً احتراز افضل ہے     |
|     |                                                         |         | اور حکم جواز ہے۔                                                  |
| ۵۴۱ | حدیث سے تائید۔                                          | ۵۳۷     | عرف میں جو کچھ مشہورہے وہ اس طرح ہے جیسے لفظ سے شرط               |
|     |                                                         |         | کردی جائے۔                                                        |
| ۵۳۱ | سود خوار پر شر مگافرض ہے جتناسود جس جس سے ہےاسے یااس    | ۵۳۷     | تلاوت قرآن مجیداور ذ کرالپی پراجرت لینادیناد ونوں حرام ہیں۔       |
|     | کی اولاد کو واپس کرے، وہ نہ مل سکیں تواتنامال تصدق کرے۔ | 3       | Y                                                                 |
| ۵۳۲ | سودخوری سے توبہ کاطریقہ۔                                | ۵۳۷     | سیناه پر ثواب کی امید زیاده سخت واشد ہے۔                          |
| ۵۳۲ | سودی روپیہ سے حج کر ناجائز نہیں۔ ہال فرض حج ذمہ سے ادا  | ۵۳۷     | اجرت پر قرآن وغیر ہ پڑھوانے میں جواز کی صورت۔                     |
|     | ہو جائے گا۔                                             |         |                                                                   |
| ۵۳۲ | قبولت شینی اور چیز ہے اور سقوط فرض اور چیز۔             | ۵۳۸     | عورت کے نکاح کے بدلے میں لئے ہوئے روپے محض رشوت                   |
|     | 2 11 1                                                  |         | وحرام ہیں، نه ان کا کھانا جائز اور نه ہی مسجد میں لگانا جائز بلکه |
|     | - 4                                                     |         | لازم ہے کہ جس شخص سے لئے ہیں اس کو واپس دیں۔                      |
| ۵۳۲ | سودی پییہ سے بنائی ہوئی معجد میں نماز جائز ہے۔          | ۵۳۸     | غیر مسلموں کو کرائے پر کرسیاں دینامسلمان کے لئے جائز ہے۔          |
| ۵۳۲ | سودی پیسہ سے بنائے ہوئے تالاب سے وضو کر ناجائز ہے۔      | ۵۳۹     | پیشہ وران ذیل کے بارے میں شرع کیا حکم دیتی ہے: (۱) قاطع           |
|     | 2                                                       | 1.25.ia | الشجر (٢) ذاخ البقر (٣) دائم الخمر (٣) بالح البشر-                |
| ۵۳۲ | بع فاسد سے خریدے ہوئے گھر پر قبضہ کرنے کے بعد خریدار    | ٥٣٩     | عوام میں مشہور ایک غلط حدیث کی نشاند ہی۔                          |
|     | نے اسے فقیروں پروقف کردیا تو دہوتف ہو گیا۔              |         |                                                                   |
|     |                                                         | ۵۳۹     | هنده کو بمعاوضه زناجو وظیفه ملتاتها وه حرام قطعی، اور تائبه هو    |
|     |                                                         |         | جانے کے بعد اگر بلامعاوضہ ملتارہے توحلال ہے۔                      |

| pry | المسنت کے مذہب میں آدمی تحسی گناہ کے باعث اسلام سے           | ۵۳۳ | ملک کی خباثت وقف کی صحت سے مانع نہیں۔                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
|     | خارج نہیں ہو تا۔                                             |     |                                                                        |
| ary | مدیث سے تائید۔                                               | ۵۳۳ | مال ربامیں بعد قبضه عدم ملک نہیں رہتا صرف خبثِ ملک                     |
|     |                                                              |     | ہوتا ہے۔                                                               |
| ۵۴۷ | گوڑا یا گدھا کہ بے ذکح مرجائے اس کی کھال کہ پکائی نہ گئی ہو  | ۵۳۳ | خبث ملک فقیر کو تصدق میں لینے سے مانع نہیں۔                            |
|     | بیخاخرید ناحرام ہے اس کی د باعث کر ناجائز ہے اور اس کا پیشہ  |     |                                                                        |
|     | مکروہ ہے ایبا کرنے والے کے ہاں کھانے سے احتراز اولی ہے۔      |     |                                                                        |
| ۵۳۸ | حدیث میں پھینے لگانے والے کی کمائی کو حرام کیوں کہا گیا۔     | ۵۳۲ | سوداورر شوت کامال توبہ سے پاک ہو جاتا ہے یا نہیں۔                      |
| ۵۳۸ | رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے بچھنے لگوائے اور پچھنے | ۵۳۳ | سود خوار اور را ثی کے ہاں نو کری کرنا، تنخواہ لینااور کھانا کھانا جائز |
|     | لگانے والے کو اجرت بھی دی۔                                   | à.  | ہے جبکہ وہ چیز جواسے دے اس کا بعینہ مال حرام ہو نامعلوم نہ ہو۔         |
| ۵۳۸ | رنڈی جو مال اس حرام وناپاک ذریعے سے حاصل کرتی ہے             | ۵۳۵ | شادی کے وقت دولہا والے لڑکی کے استاد کو بخوشی جو کچھ دیں               |
|     | اس کی ملک نہیں ہو تا حکم غصب رکھتا ہے۔                       |     | اس کالیناجائز ہے اور مجبوری ہے دیا توحرام ہے۔                          |
| ۵۳۸ | اموال ضائعه كامصرف_                                          | ۵۳۵ | زید کانابینا باپ اپنی خوثی ہے حسب عادت بازار میں سامان                 |
|     |                                                              |     | فروخت کرنے جاتاہے توزید پرالزام نہیں،اورا گرزیداہے مجبور               |
|     |                                                              |     | کر تا ہے تو ضرور گنہگار و نالا کُل ہے۔                                 |
| ۵۳۸ | اموال ضائعه كواپ مال باپ اور بيني بيشي پر صدقه كرديناحلال    | ۲۳۵ | باپ کامال بیٹے کواس کی رضا ہے قدر برضا تک حلال ہے ورنہ                 |
|     | ۔                                                            | 3   | حرام_                                                                  |
| ۵۳۸ | غير منقسم ہو ناصد قد كو نقصان نہيں ديتاا گرچہ ہبد كو نقصان   | ۲۳۵ | باپ کاحق بیٹے پر ہمیشہ رہتا ہے یو نہی بیٹے کاحق باپ پر۔                |
|     | ویتاہے۔                                                      |     |                                                                        |
| ۵۳۹ | صدقه واپس نہیں لیاجاتا۔                                      | pry | بیٹاجب جوان ہو جائے تو باپ پر اس کا نفقہ واجب نہیں رہتا۔               |
| ۵۵۰ | کوئی شخص سودی کاروبار سے اموال کثیرہ جمع کرکے مرگیا،         | pry | ایک مسلمان عورت ہندہ میں سال ایک انگریز کے ساتھ رہی،                   |
|     | وار ثوں کے لئے وہ حلال ہے یا نہیں۔                           |     | اب تائب ہوئی ہے، کیااس کا مسلمان ہو ناصحیح ہے۔                         |

| raa | باجا بجانا ناجائز، ہندؤوں کے ہاں بجانا اور سخت ناجائز اور ان کے | ۵۵۰ | مورث کے سود سے حاصل شدہ ترکہ کو دارث کیا کریں۔               |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|
|     | شیطانی تهوار میں بجانااور بھی سخت حرام در حرام ہے۔              |     |                                                              |
| raa | ہنود کے تہوار میں باجا بجانے والااگر باز نہ آئے تو اس کی        | ۵۵۱ | جومال کسی ذریعہ حرام سے حاصل کیا اس سے کوئی جائداد           |
|     | مسلمان برادری اس سے بائیکاٹ کرے۔                                |     | خريدى يا تجارت پراگايا تواب اس جائداد يا تجارت كى آمدنی اس   |
|     |                                                                 |     | شخص یااس کے لواحقین کے میں مباح ہے یا نہیں۔                  |
| raa | ہندووں کے سودی معالمہ کی و ثیقہ نولین کرنے والے کااستفتاء       | ۵۵۱ | کسی ذریعہ حرام سے حاصل کردہ مال سے سبکدو ثبی کاطریقہ۔        |
|     | اور مصنف عليه الرحمه كاحكيمانه جواب اور اس پيشه كو فورًا ترك    |     |                                                              |
|     | کرنے کی تلقین اور قضائے حاجات کے لئے اعمال مجربہ کی تعلیم۔      |     | 1                                                            |
| ۵۵۸ | وظا کف واعمال کے اثر کرنے میں تین شر الط ضروری ہیں۔             | ۵۵۱ | مال سود اور مال ریثوت وغیر ہ کے حکم میں فرق۔                 |
| ۵۵۸ | مصنف عليه الرحمه کے يہال كى جمله اجازات و وظا كف واعمال         | aar | مسئلہ استبدال یعنی حرام مال کے عوض کوئی دوسری چیز خرید نا۔   |
|     | و تعویذات میں نماز پابندی سے باجماعت مسجد میں ادا کرنے          | 3   | AA                                                           |
|     | کی شرط ہے۔                                                      |     | TX.                                                          |
| ۵۵۸ | تاوان کا روپیہ جمع کرنا کیساہے۔                                 | oor | زرحرام پر عقد ونقذ کے جمع ہونے کی صورت اور اس کا حکم۔        |
| ۵۵۹ | بلاضرورت شرعيه ومجبوري صادق سودي روبييه قرض ليناحرام            | aar | سودیاعقود فاسدہ کے ذریعے جومال حاصل کیااس سے خریدی           |
|     | اور شدید گناہ کبیر ہ ہے۔                                        |     | ہو کی شی <sub>ک</sub> میں خباثت نہیں آئے گی۔                 |
| ۵۵۹ | عقد فاسد سے حاصل شدہ روپیہ خبیث ہےاسے واپس دینااور              | ممد | و کیل نے مؤکل کی اشر فیاں اپنی اشر فیوں میں ملادیں تووکیل    |
|     | عقد کو فننخ کر ناواجب ہے۔                                       |     | پر ضمان لازم ہے، اور ضمان میں مؤکل کا تصرف جائز ہے۔          |
| ۵۵۹ | جوروپیہ عقد فاسد سے حاصل ہواس کو امور خیریا اپنے کسی            | ۵۵۲ | شراب فروثی سے تائب ہونے والا اب اس سے حاصل شدہ               |
|     | معرف میں خرچ نہیں کر سکتا۔                                      |     | مال کاکیا کرے۔                                               |
|     | (4)                                                             | ۵۵۵ | مال حرام کے تصدق میں مساکین کاغیر اصول وفروع ہو ناشر ط نہیں۔ |
|     |                                                                 |     |                                                              |

|     | ·                                                                |      | <del>-</del>                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| ٦٢٥ | مشر کوں سے ہدیہ قبول نہیں کرناچاہئے۔                             | ۵۵۹  | قرض کی ادائیگی ناپاک روپے سے کی تو قرض دہندہ کے لئے وہ                 |
|     |                                                                  |      | روپيه پاک رما يانهيں۔                                                  |
| ۵۲۳ | مزارات طیّبه پرجو کچھ بطورایصال ثواب پیش کیاجاتاہے اس            | ۵۵۹  | ناپاک روپیہ دوقتم پر ہے۔                                               |
|     | خدام سے بطور ہدیہ وشراء لیناجائز ہے۔                             |      |                                                                        |
| ۵۲۳ | چندہ کار و پیم چندہ دینے والوں کی ملک رہتا ہے۔                   | ٠٢۵  | چندہ دے کر واپس لیااس میں ایک روپیہ زائد آگیااس کو کھالیا              |
|     |                                                                  |      | ہاب کیا حکم ہے۔                                                        |
| ۵۲۳ | جس کام کے لئے چندہ دیا گیا ہے اس میں صرف نہ ہو تواس کے           | ۰۲۵  | ہے اب نیا م ہے۔<br>مجلس میلاد مبارک اعظم مندوبات سے ہے جبکہ بروجہ صحیح |
|     | لئے حکم شرعی کی تفصیل۔                                           | NA   | _51                                                                    |
| ٦٢٥ | وظیفه مقرر ہونے کے باوجود قاضیوں کالوگوں سے زبر دستی یا          | ۰۲۵  | جو قوالی یہاں رائج ہے ناجائز ہے۔                                       |
|     | گڑ گڑا کر کچھ لینا کیسا ہے۔                                      | à.   | 8.4                                                                    |
| ۵۲۵ | گور نمنٹ کی طرف سے محکمہ آبکاری میں ملازمت کر ناجائز ہے          | ۰۲۵  | وعده خلافی پر قرآنی وعید۔                                              |
|     | يانہيں۔                                                          |      | 17                                                                     |
| ۵۲۵ | شراب بنانا، بنوانا، بیچنا، بکوانا اور مرطرح کا تعاون حرام ہے اور | ۰۲۵  | تائبہ رنڈی کاناجائز کمائی سے بنوایا ہوامکان اس کوجائز ہے               |
|     | ایسے کام میں نو کری ناجائز ہے۔                                   |      | يا ناجائز۔                                                             |
| ٢٢۵ | ایک عورت پر جن آتا ہے جس کو وہ علانیہ دیکھتی ہے اور وہ عورت کو   | ١٢٥  | ناپاک مال کو پاک کرنے کاحلہ۔                                           |
|     | روپے نوٹ وغیرہ دے جاتا ہے وہ عورت ان نوٹوں کا کیا کرے۔           |      | AV 17                                                                  |
| ۵۲۷ | درخت تاڑے تاڑی نکال کر فروخت اور اس کی قیت لیناممنوع ہے۔         | ٦٢٥  | حق موروثی قابل تھ نہیں، نہ اس پر کچھ لے سکتا ہے۔                       |
| ۵۲۷ | درزی لو گوں کے کیڑے سے تھوڑ اسابچا کرٹوپیاں بنالیں توان کا       | ٦٢٥  | جس کو قانون نے حق موروثی تظہرایا ہے وہ کوئی شرعی حق                    |
|     | خرید نامعصیت وحرام ہے۔                                           |      | -نېيں_                                                                 |
| AFG | بیاج (سود) کوجائز کر لینے کاحیلہ کرنامسلمان کی شان نہیں۔         | ٦٢٥  | بت پر چڑھاوا چڑھا نا كفر ہے۔                                           |
|     | البته بیاج سے نجات حاصل کرنے کا حیلہ خود محدرسول الله            | 2711 |                                                                        |
|     | صلی الله تعالی علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔                     |      |                                                                        |
| AFG | حاکم نے اپنے محکوم سے قرض لیا، اس پر سود دیا، یااپنے             | ٦٢٥  | اولیا ہوایصال ثواب طریق اسلام ہے۔                                      |
|     | مطالبات سے کچھ چھوڑ دیاتواس میں کیاحکم ہے۔                       |      |                                                                        |
| PFG | حرام سے جتنا فاج کے بچنالازم ہے۔                                 | ٦٢٥  | بت کاچڑھاوا پچاری سے مفت یاشراءً ملے تواس کالینا کیساہے۔               |
|     |                                                                  |      |                                                                        |

|              | 1                                                           |                | ,                                                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| 8 <u>2</u> 4 | جس چیز سے بعینہ اقامت معصیت ہواس کا بیچنا جائز نہیں جیسے    | PFQ            | بحالت اکراہ شرعی جس فعل ناجائز کی رخصت دی جاتی ہے                |
|              | مزامير-                                                     |                | ر خصت دیں گئے۔                                                   |
| 02Y          | مزامیر-<br>ایک قوم گھتری سے متعلق استفتاء-                  | PFQ            | تخویف واقعی کااعتبار ہے نہ کہ نری دھمکی کا۔                      |
| ۵۷۸          | در ہم کی مقدار۔                                             | ۵۷۰            | امام نے ایک رنڈی کی نماز جنازہ پڑھادی اور ان کادیا ہوا نذرانہ    |
|              |                                                             |                | قبول ئىيااس پرىمياحكم ہوگا۔                                      |
| ۵۷۸          | سود لینے اور دینے والے کی مذمت حدیث ہے۔                     | ۵۷۱            | جتناواجی خرچہ ہے مدعاعلیہ جھوٹے مدعی سے لے سکتا ہے سچے مدعی      |
|              |                                                             |                | سے لیناحرام ہےاور مدعی سچاہو یا جھوٹامدعاعلیہ سے نہیں لے سکتا۔   |
| ۵۷۸          | عور توں کابے پر دہ پھر ناحرام، اور ان کے شوم اگر اس پر راضی | ۵۷۱            | بھنگی مسلمان ہوا مگر پیشہ ترک نہیں کیا اس کے ہاں دعوت            |
|              | ہیں توریّوث ہیں۔                                            |                | پر جا کر کھا ناشر تا کیسا ہے۔                                    |
| ۵۷9          | حسد کار شیطان ہے۔                                           | ۵۷۳            | پنڈت کوجواناج پن میں ملتا ہے وہ جمع کرکے بازار کے بھاؤے          |
|              | X//                                                         | 3              | کم پر فروخت کردیتاہے اس کا خرید نا جائز اور اس پر نیاز شریف      |
|              | 1-1h                                                        |                | مجھی مباح ہے۔                                                    |
| ۵۷۹          | جس رسم میں خود کوئی شرعی برائی نه ہو اس میں قوم کی          | 020            | روپے کانوٹ پندرہ آنے کو بیچاخرید نامطلقاً جائز ہے۔               |
|              | موافقت کا حکم ہے۔                                           |                | 11 -                                                             |
| ۵۸۰          | حرام روپید کامصرف اور اس کے پاک ہوجانے کی صورت۔             | ۵۷۳            | افیون کی تجارت اور خرید و فروخت کے بارے میں حکم شرعی۔            |
| ۵۸۰          | طرفین سے شرط لگاناکیاہے اور اس میں جومال جیتا اس            | ۵۲۴            | ر شوت میں حاصل شدہ مال واپس کرنا یا معاف کرانا از قبیل           |
|              | کاکھانا کیساہے۔                                             |                | محال ہو گیا ہو توبرات و توبہ کی کیا صورت ہو گی اور مال کس        |
|              | 3                                                           |                | مصرف میں صرف کیاجائے۔                                            |
| ۵۸۱          | چونگی کی نو کری جائز ہے۔                                    | ۵۷۵            | ایک گاڑی جانور کے بجائے انسان کھینچتا ہے مناسب معاوضہ کے         |
|              | 1                                                           | 电发影 机<br>电子加工电 | بدلے اس پر سواری جائز ہے۔                                        |
| ۵۸۱          | نو کر کاخلاف قرار داد کر ناغدر ہے اور غدر مطلقاً حرام۔      | 024            | حلال گوشت میں حرام ملاہوتواس کوخرید نامطلقاً حرام، اگرمتمیز ہوکہ |
|              |                                                             |                | یه مکزاحلال ہےاور به حرام ہے توصرف حلال کوخرید ناجائز ہے۔        |
| ۵۸۱          | کسی قانونی جرم کاار تکاب کرکے اپنے آپ کو بلاوجہ ذلت وبلا    | 82Y            | بازاری عوت کے ہاتھ قبیتاً چیزیں فروخت کر ناجائز ہے یانہیں۔       |
|              | کے لئے پیش کر ناشر عاجرم ہے۔                                |                |                                                                  |

| _   |                                                              |         |                                                                  |
|-----|--------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|
| PAG | جونوید یا نیوتا دیاجاتا ہے وہ قرض ہے اس کا اداکر نا لازم ہے، | ۵۸۱     | طوا کف نے حرام کمائی ہے مکان خرید کر اس کی آمدنی مسجد کے         |
|     | ا گرره گیاتومطالبه رہےگا۔                                    |         | نام لگادی کیااس کومسجد کے اخراجات میں صرف کر ناجائز ہے۔          |
| ۵۸۷ | بغیر اجازت مالک درخت سے مسواک کاٹنا، مٹی کاڈھیلالینا، چھپر   | ۵۸۲     | ایک مکان اہل محلّہ معجد کی آمدنی کے لئے خرید ناچاہتے ہیں ایک     |
|     | سے تنا کھنچا کیاہے۔                                          |         | شخص اس میں حارج ہے وہ خود خریدار ہے اس پر کیا حکم ہے اور         |
|     |                                                              |         | مالک مکان کیا کرے۔                                               |
| ۵۸۷ | جس کے پاس سودی کے ساتھ جائز آمدنی بھی ہے اس کے ہاں           | ۵۸۳     | ناچنے گانے کا پیشہ ملعون اور حرام تطعی ہے اس کو حلال جاننا       |
|     | کھانا کیساہے۔                                                |         | کفرہے،اس سے حاصل ہونے والامال حرام ہے۔                           |
| ۵۸۷ | چوری کامال خود کھانااور دوسروں کو کھلانادونوں حرام ہیں۔      | ۵۸۳     | بزرگان طریقت شیطان خصلت نہیں ہوتے۔                               |
| ۵۸۷ | مہاجن سے تجارت کے لئے سودی قرضہ لینا اور اس سے               | ۵۸۳     | دوران عدت نکاح ہوا، گواہوں کوجوروپے ملے وہ مسجد میں لگانا        |
|     | تجارت کر ناجائز ہے یانہیں۔اوراس کا نفع کیسا ہے۔              | à.      | چاہتے ہیں، لئے جائیں یانہیں۔                                     |
| ۵۸۷ | سود کھانے، کھلانے اور تعاون کرنے والوں پر لعنت۔              | ۵۸۴     | کس کس ضرورت سے سودی قرض لینے کی اجازت ہے۔                        |
| ۵۸۸ | طوائف کی ناجائز آمدنی اور جائداد کامصرف کیا ہوسکتا ہے، اس    | ۵۸۴     | عالم صاحب کو کھانا کھلانے اور فاتحہ دلانے کیلئے بلایاواپی پر پچھ |
|     | کے لئے وہ کس صورت میں جائز ہو سکتی ہے۔                       |         | مدیه دیاتویه لینادینا کیساہے۔                                    |
| ۵۸۹ | طوائف کے ہاتھ کوئی چیز فروخت کرنایا جائز شین کو کرایہ        | ۵۸۵     | ایام موت کی دعوت قبول نه کی جائے۔                                |
|     | پردیناجائز ہے مگر اس کے زرحرام سے اجرت یاقیت میں             |         |                                                                  |
|     | لیناحرام ہے۔                                                 |         | N. 11 Z                                                          |
| ۵۸۹ | طوائف کے کسب سے خرید کردہ جائداد کی آمدنی کومصارف            | ۵۸۵     | قرض حسنه دے کر مانگنے کی ممانعت نہیں، ہاں مانگنے میں پیجا        |
|     | مىجدومدرسە مىں خرچ كرناكىساہے۔                               | Sheet . | مختی نه کرے۔                                                     |
| ۵9+ | چندہ کا ختیار چندہ دہندوں کو ہے جویہ کہیں کہ ہماراچندہ مساوی | ۲۸۵     | نادارمدیون کو قرض حسنه کی صورت میں مہلت دینافرض                  |
|     | طور پر تمام مساجد میں تقسیم کیاجائے وہ مساوی تقسیم کیاجائے،  | LZije.  |                                                                  |
|     | اور جوبیہ کہیں کہ بعض مساجد کو دیاجائے وہ بعض کو دیاجائے۔    |         |                                                                  |

|     | 1                                                            |     |                                                                   |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|
| ۵۹۵ | غیر مسلم کامال اس کی خوش سے بلاعذر ملے توحلال ہے۔            | ۵۹۰ | طوائفیں کہتی ہیں کہ ہم نے محب کے دام بدل کر مٹھائی خریدی          |
|     |                                                              |     | ہے تواس پر فاتحہ وغیر ہ سب جائز ہے۔                               |
| ۵۹۵ | سید ناصدیق اکبررضی الله تعالیٰ عنه نے مشر کین قریش کے        | ۵۹۱ | عشرہ محرم میں تخت بنانا بے معنی اور فضول بات ہے، اس کے            |
|     | ساتھ شرط لگائی اور جیتی۔                                     |     | لئے چندہ لینادینا ناجائز ہے۔                                      |
| 294 | جیلوں میں قیدیوں سے جواشیاء تیار کرائی جاتی ہیں ان کاخرید نا | ۵۹۱ | کافراصلی کی نوکری جس میں کوئی غیر شرعی کام نه کرناپڑے             |
|     | اوراستعال کرنا کیساہے۔                                       |     | ا جاز ہے۔                                                         |
| ۵۹۷ | ر شوت کی تعریف اور اس کا حکم ۔                               | ۵۹۱ | د نیوی معالمہ پر کافر اصلی سے بات چیت کرنا اور کچھ دیر اس کے      |
|     |                                                              | 1 / | یاں بیٹھنا منع نہیں ، نہ ہی اس سے کفروفسق لازم آتا ہے۔            |
| ۵۹۷ | تشیع کٹڑی کی ہو یا پھر کی، جائزہے مگر بیش قیت ہو نامکروہ     | ۵۹۱ | مرتد کی نو کری، اس سے بات چیت اور اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا         |
|     | اور سونے چاندی کی حرام ہے۔                                   | 3   | منع ہے۔                                                           |
| ۵۹۷ | خطبہ جمعہ کے وقت سلام و کلام مطلقاً حرام ہے۔                 | ۵۹۲ | کافر کے عقیدہ کفریر مطلع ہو کر اس کے کفر میں شک کرنے والا         |
|     | 1 /s /h                                                      |     | كافر بو جائے گا۔                                                  |
| ۵۹۷ | کافروں کی فوج میں نو کری جائز ہے یا نہیں۔                    | agr | بغیر ثبوت وجه كفر كے مسلمان كوكافر كہنا سخت گناہ ہے بلكه بير كہنا |
|     |                                                              |     | اسی کہنے والے پر ملیٹ آتا ہے۔                                     |
| ۵۹۷ | ذمی پر ظلم مسلمان پر ظلم سے اشد ہے۔                          | ۵۹۲ | زناکی کمائی مثل معضوب حرام ہے، فرض ہے کہ تمام فقراء               |
|     |                                                              |     | پر تصدق کردے تب ہی اس کی توبہ مکل ہو گی۔                          |
| ۵۹۷ | حدیث سے تائیر۔                                               | ۵۹۲ | مسّله کی تائیر میں حوالہ جات۔                                     |
| ۵۹۸ | قادیانی مرتدییں ان کے ساتھ خریدوفروخت اور بات چیت کی         | ۵۹۲ | مال حرام سے بچنے اور اس سے سبکدوش ہونے کاطریقہ۔                   |
|     | اجازت نہیں۔                                                  |     |                                                                   |
| ۵۹۸ | ج کوجانے کے لئے معلمان کمپنی کے ہوتے ہوئے انگریز کمپنی       | ۵۹۳ | جان کے بیمہ کی صورت۔                                              |
|     | جو کہ سودی معالمہ کرتی ہے کہ ذریعے سفر کرنا کیساہے اس سے     | 770 |                                                                   |
|     | متعلق چيه سوالات پر مشمل استفتاء-                            |     |                                                                   |
| ۱۰۲ | افیون کی تجارت دوا کے لئے جائز اور افیونی کے ہاتھ بیچنا      | ۵۹۵ | جس کمپنی سے بیمہ کامعالمہ کیا گیاہے اگر اس میں کوئی مسلمان        |
|     | ناجائزہے۔                                                    |     | شریک ہے تو یہ حرام قطعی ہے۔<br>شریک ہے تو یہ حرام                 |
|     |                                                              | ۵۹۵ | بیمہ قمار یعنی جوا ہے۔                                            |
|     | <u> </u>                                                     | l   |                                                                   |

|            | ·                                                        |      |                                                             |
|------------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
| 4+6        | تانے اور پیتل وغیر ہ کے زیور فروخت کر نامکروہ تحریمی ہے۔ | ۱۰۲  | زندگی کابیمہ جائز ہے یانہیں۔                                |
| 4+0        | ذرائع کسب میں اساءت کی مثالیں۔                           | 7+1  | بیمه زندگی کی صورت                                          |
| 4+0        | اسأت كا حاصل مكروہ تنزيبي سے بڑھ كر ہے اور مكروہ تح يي   | 4+1  | بیمه زند گی کا حکم شرعی۔                                    |
|            | ہے کمتر ہے۔                                              |      |                                                             |
| 7+7        | جانب فعل میں مرمرتبہ طلب کے مقابل جانب ترک میں           | 4+1" | 0 رساله خير الأمال في حكم الكسب والسوال-                    |
|            | ایک مرتبه نهی ضرور ہے۔                                   |      | (روپیه کماناکب فرض، کب مستحب، کب مکروه، کب حرام، اور        |
|            |                                                          |      | سوال کر ناکب جائز اور کب ناجائز ہے)                         |
| Y+Y        | فرض کے مقابل حرام، واجب کے مقابل مکروہ تحریمی، مندوب     | 4+1  | كب كے لئے ايك مبدإ ہے يعنى وہ ذريعہ جس سے مال حاصل          |
|            | کے مقابل مکروہ تنزیبی اور سنت کے مقابل اساءت ہے۔         |      | کیاجائے اور ایک غایت ہے لیعنی وہ غرض کد مخصیل مال ہے        |
|            |                                                          | à    | مقصود ہو۔                                                   |
| 7+7        | سنت کارتبہ مندوب سے برتر اور واجب سے کمتر ہے۔            | 4+1  | کسب کے مبداوغایت دونوں میں احکام نہ گانہ جاری، اور دونوں    |
|            | - A                                                      |      | کے اعتبار سے کسب پرادکام مختلفہ طاری ہیں۔                   |
| 4•∠        | ظهر، مغرب اور عشاء کے فرض پڑھ کرسنتوں سے پہلے بیع        | 4+14 | نفس محب بے لحاظ مبادی وغایات کوئی حکم خاص نہیں رکھتا۔       |
|            | وشراه کاحکم شرعی۔                                        |      |                                                             |
| 4•4        | طلوع فجر کے بعد نماز فجر سے پہلے خرید وفروخت کیسی ہے۔    | 4+14 | ذرائع کب میں حرام کی مثالیں۔                                |
| 4+4        | ذرائع محب میں مکروہ تنزیبی کی مثالیں۔                    | 4+14 | اذان جمعہ کے وقت تجارت مکروہ تحریمی ہے۔                     |
| ۸+۲        | ذرائع كسب ميں مباح كي مثاليں۔                            | 4+14 | کب مکروہ تح یمه پر حرمت کااطلاق صحیح ہے۔                    |
| Y•A        | ذرالغ كب ميں مستحب كي مثاليں۔                            | 4+0  | دوس کے سودے پر سودا کر نامگروہ تحریجی ہے۔                   |
| ۸•۲        | خدمت اولیاء وعلماء کی نو کری متحب ہے۔                    | 4+0  | ئع من برید جائز ہے۔                                         |
| A+F        | گھاٹ، چونگی یا بندوبست کی نو کری کب مستحب ہے۔            | 4+6  | تلقی جلب اور شہری کادیہاتی کے لئے بھے کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ |
| <b>V+V</b> | ذرائع كسب ميں سنت كي مثاليں۔                             | 4+0  | نیچری وضع کے جوتے یا کپڑے سینامکروہ تحریمی ہے۔              |

| 711  | کس قدر کھاناپینااور لباس واجب ہے۔                              | ۸+۲         | مدیداحباب قبول کر نااور عوض دیناسنت ہے۔                     |
|------|----------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
| 711  | غایات کسب میں سنت کی مثالیں۔                                   | 4+9         | افضل واعلیٰ کسب مسنون سلطان اسلام کے زیر نشان جہاد شرعی ہے۔ |
| 711  | غايات كسب مين مستحب كي مثالين _                                | 4+9         | جهاد کی فضیلت واہمیت                                        |
| 411  | غایات کسب میں مباح کی مثالیں۔                                  | <b>41</b> + | انواع کسب میں بہترین جہاد، پھر تجارت، پھر کاشتکاری، پھر     |
|      |                                                                |             | صنعت ہے۔                                                    |
| 411  | غایات کسب میں مکروہ تنزیبی کی مثالیں۔                          | 41+         | ذرائع کسب میں واجب وفرض کی مثالیں۔                          |
| 411" | غایات کسب میں اسأت کی مثالیں۔                                  | 71+         | عطیہ والدین قبول کر ناکب واجب اور کب فرض ہے۔                |
| AIL  | غایات کسب میں مکروہ تحریمی کی مثالیں۔                          | 41+         | عہدہ قضاء قبول کر ناکب فرض، کب مکر وہ اور کب حرام ہے۔       |
| YIY  | غایات کسب میں حرام کی مثالیں۔                                  | <b>41</b> + | غايات كسب مين فرض كي مثالين _                               |
| YIY  | احکام کحب                                                      | <b>A1+</b>  | کس قدر خور دونوش اور لباس فرض ہے۔                           |
| ۷۱∠  | فرض وواجب میں طلب جازم اور سنت ومستحب میں غیر جازم ہے۔         | 411         | کفایت اہل وعیال اور ادائے دیون ونفقات مفروضہ فرض ہے۔        |
| ۷۱∠  | مکروہ تنزیبی سے نبی ارشادی اور مکروہ تحریم کی وحرام سے حتی ہے۔ | All         | فرض ہے بری الذمہ ہو نافرض ہے۔                               |
| ۷۱∠  | مباح نہی وطلب دونوں سے خالی ہے۔                                | All         | مقدمه فرض بھی فرض ہو تا ہے۔                                 |
| ۷۱∠  | سبب وغرض دونول اقسام تسعہ سے ایک ہی فتم کے ہوں تو              | All         | زوجہ کا کفن د فن شوہر پر فرض ہے۔                            |
|      | کسب پر بھی وہی حکم ہوگااور اگر مختلف اقسام سے ہول تو پھر تین   |             |                                                             |
|      | صور تیں ہیں۔                                                   |             | AV. 11 Z                                                    |
| AIF  | حرام کاترک فرض اور فرض کاترک حرام ہے۔                          | AII         | عزیزوا قارب کا کفن د فن کب فرض ہے۔                          |
| AIF  | لعض فرض بعض دیگر سے اعظم وآکد ہوتے ہیں اور بعض                 | All         | م مسلمان کا کفن د فن مسلمانوں پر فرض کفامیہ ہے۔             |
|      | حرام، بعض دیگر سے اشنع واشد ہوتے ہیں۔                          |             |                                                             |
| AIF  | شرع میں مامورات کی بنسبت منہیات کااعتناء شدیدتر ہے۔            | AII         | اورجب ایک شخص میں منحصر ہوجائے توفرض عین ہوجاتا ہے۔         |
| AIF  | جب طلب و نہی میں سب وجوہ سے تساوی قوت ثابت ہو تو حکم           | ווד         | غايات كسب ميں واجب كى مثاليں۔                               |
|      | کب میں جانب نہی کو ترجیح ہوگی اور اگردونوں کی قوت کم           |             |                                                             |
|      | و بیش ہو توا قوی کااتباع ہوگا۔                                 |             |                                                             |

| 140  | مزدوراو قات مزدوری میں نفلی نمازادانیہ کرے۔                 | 719  | خوک و خمر کی حرمت مال غیر بے اذن غیر لینے کی حرمت سے                                               |
|------|-------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                             |      | زائد ہے اور سدر مق ود فع جوع قاتل و عطش مہلک کی فرضیت                                              |
|      |                                                             |      | ،<br>ان سب سے اقوی ہے للذاحالت مخصہ میں ان اشیاء کا تناول اس                                       |
|      |                                                             |      | قدر جس سے ہلاکت د فع ہولازم ہوا۔                                                                   |
| 191  | مغنیات کی بیچ وشراہ ممنوع ہے۔                               | 719  | ا گرمفطر کچھ نہیں یاتا مگریہ کہ تحسی انسان کاہاتھ کاٹ کر کھائے                                     |
|      |                                                             |      | توحلال نہیں اگرچہ اس شخص نے اجازت بھی دی ہو کہ حرمت                                                |
|      |                                                             |      | انسان اس فرض یعنی د فع ہلاک سے اقوی ہے۔                                                            |
| ۳۸٠  | علاء اور نعت خوانوں کی نقدی وغیرہ میں جو خدمت کی جاتی ہے    | 719  | ادکام کب سے متعلق تحقیق جمیل وضبط جلیل پر مشتمل تقریر                                              |
|      | اس کی تین صور تیں ہیں۔                                      |      | منیر مصنف علیہ الرحمۃ کی اس تحریر کے غیر میں نہ ملے گی۔                                            |
| ۴۰۰  | ار دواخبارات ردّی میں فروخت کر دینا کیسا ہے۔                | 719  | مسئلہ سوال کے حکم کی وضاحت                                                                         |
| 4+1~ | اذان جمعہ کے وقت تجارت م <sup>ک</sup> روہ تحریمی ہے۔        | 719  | غرض ضروری نہ ہو یاضروری ہو مگر بغیر سوال کے کسی طریقہ                                              |
|      |                                                             | 4660 | حلال سے دفع ہو سکتی ہے تو سوال کر ناحرام ہے۔                                                       |
| ۵۰۲  | دوسرے کے سودے پر سودا کر نامکر وہ تحریمی ہے۔                | 44.  | جے سوال کر ناحرام ہو اس کودینا بھی ناجائز کہ یہ کب حرام                                            |
|      | , •                                                         |      | کامؤید ہوتا ہے۔                                                                                    |
| ۵۰۲  | ئع من يزيد جائز ہے۔                                         | 44.  | سوال حلال ہونے کی صور تیں۔                                                                         |
| 4+0  | تلقی جلب اور شہری کادیہاتی کے لئے بیع کر نامکروہ تحریمی ہے۔ |      | ضميمه كتب وحصول مال                                                                                |
| ۵۰۲  | نیچری وضع کے جوتے یا کیڑے سینامکروہ تحریمی ہے۔              | 90   | کیسی عورت سے معمولی خدمت لینا جائز ہے۔                                                             |
| 4+0  | تانے اور پیتل وغیرہ کے زیور فروخت کرنام کروہ تحریمی ہے۔     | 1+4  | ع ورے سے مول حد مت میں جا ہو ہے۔<br>تھیڑ کاروپید کہ تماشہ کی اجرت ہے قطعی حرام ہے۔                 |
| 4+4  | ناہے اور یہ مغرب اور عشاء کے فرض پڑھ کر سنتوں سے پہلے بیج   | 110  | یر دارو پید که ماسه کی برت ہے کی حرام ہے۔ بررگان دین کی نذرونیاز کے لئے ہندوؤں کی بنائی ہوئی شیریٰ |
|      |                                                             | ,,,  |                                                                                                    |
|      | وشراء کا حکم شرعی۔                                          |      | خرید نا کیسا ہے۔                                                                                   |

| 472  | جو علم انبیاء علیهم الصلوة والسلام نے ترکہ میں چھوڑا وہ محمود ہے                                    | 4+∠   | طلوع فجر کے بعد نماز فجر سے پہلے خرید وفروخت کیسی ہے۔                  |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
|      | ورنه مذموم وبدیالغو و نضول یاد نیاکاکام ہے۔                                                         |       |                                                                        |
| 472  | عالم ومولوی کملانے کامستحق کون ہے۔                                                                  | A+F   | خدمت اولیا و علماء کی نو کری مستحب ہے۔                                 |
| 472  | فلسفی ونجوی عالم کہلانے کے مستحق نہیں۔                                                              | A+F   | گھاٹ، چونگی یا ہندوبست کی نو کری کب متحب ہے۔                           |
| YFA  | ا گر کوئی شخص علاء شہر کے لئے وصیت کر جائے تو کون سے علماء                                          | A+F   | مدیداحباب قبول کر نااور عوض دیناسنت ہے۔                                |
|      | اس میں داخل اور کون سے خارج ہول گے۔                                                                 |       |                                                                        |
| YFA  | مصداق فضائل صرف علوم دینیه ہیں۔                                                                     | 71+   | عطیہ والدین قبول کرناکب واجب اور کب فرض ہے۔                            |
| YFA  | جوفنون علوم دینیہ کے لئے آلات ووسائل ہیں وہ بھی مورد                                                | ۷۲۳   | مجلس خوانی خصوصًاراگ سے پڑھنے کی اُجرت ناجائز وحرام ہے۔                |
|      | نضائل ہیں۔                                                                                          |       | ~~                                                                     |
| YFA  | علم وہ ہے جو مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کاتر کہ ہے نہ کہ وہ                                   | ۷۲۳   | طاعت وعبادت پر فیس لیناحرام ہے،                                        |
|      | جو کفاریو نان کاپس خور دہ ہے۔                                                                       | 3     | A                                                                      |
| 479  | علم تین ہیں: قرآن، حدیث یادہ چیز جو وجوب عمل میں ان کے                                              | 40    | شعر خوانی وز مزمہ شجی کی فیس لینامحض حرام ہے۔                          |
|      | ہمسر ہواوران کے سواجو کچھ ہے سب فضول ہے (حدیث)                                                      |       | N-T                                                                    |
| ٧٣٠  | حدیث کی تشر ت اشعة اللمعات کے حوالے ہے۔                                                             | 444   | علم و تعليم                                                            |
|      | - IPP -                                                                                             |       | (عالم، متعلّم، مفتى، واعظ، افياء، كتابت، تقليد، علوم وفنون، تعليم كاه) |
| 44.  | خلاصه حدیث بزبان امام شافعی علیه الرحمه -                                                           | 454   | مديث "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة"                              |
|      |                                                                                                     |       | میں کون ساعلم مراد ہے۔                                                 |
| 4111 | تعلیم و تعلم فنون عقلیہ جائز ہے یا نہیں۔<br>نفس منطق ایک علم آلی ہے اس کے اصل مسائل سکھنے میں اصلاً | 444   | کون سے علوم کا پیھنا فرض عین ہے۔                                       |
| 4111 | نفس منطق ایک علم آلی ہے اس کے اصل مسائل سکھنے میں اصلاً                                             | 424   | كيحه علوم فرض كفاميه ياواجب ياسنت يامستحب بين-                         |
|      | حرج شرعی تہیں۔                                                                                      | uaie. |                                                                        |
| 4111 | صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم صرف ونحو، معانى وبيان وغيره                                          | 424   | فضیات وتر غیب والے علوم کاضابطه۔                                       |
|      | کے متاح نہ تھے۔                                                                                     |       |                                                                        |
| 411  | جو کوئی علم منطق سے ناآشنا ہے اس کے علوم نا قابل اعتبارونا                                          | 444   | علاء وارث انبياً ہيں۔                                                  |
|      | قابل اعتاد ہیں۔                                                                                     |       |                                                                        |
|      |                                                                                                     |       |                                                                        |

|      |                                                                    |     | ,                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|
| 4m2  | شا گرد کے ذیے استاد کے حقوق کس قدر ہیں، استاد کے احکام کی          | 427 | منطق کے مقدمات قواعد اسلامیہ ہیں۔                                    |
|      | نافرمانی میں شاگرد کی نسبت کیا حکم ہے، شاگرد نات کاپر دہ استاد     |     |                                                                      |
|      | سے بعد بلوغ ہو ناحیاہے یا قبل بلوغ بھی۔                            |     |                                                                      |
| 477  | استاد کاحق مال باپ اور تمام مسلمانوں کے حق سے مقدم ہے۔             | 427 | امام غزالی علیہ الرحمہ نے منطق کانام معیار العلوم رکھاہے۔            |
| 457  | عالم دین مرمسلمان کے حق میں عمومًا اور استاذ علم دین اینے          | 427 | علم آلی ہے بقدر آلیت اشتغال جاہئے۔                                   |
|      | شا گرد کے حق میں خصوصًا نائب حضور پر نور سیدعالم صلی الله          |     |                                                                      |
|      | تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔                                               |     |                                                                      |
| 429  | جس سے اس کے استاد کواذیت پیچی وہ علم کی برکت سے محروم              | 777 | بہت سے اجزاء حکمت وفلفہ شریعت مطهرہ سے مضادت نہیں                    |
|      | ر ہے گا۔                                                           |     | ر تھتے بلکہ ان میں بعض بلاواسطہ اور بعض بالواسطہ امور دینیہ          |
|      |                                                                    | à.  | میں نافع و معین ہیں۔                                                 |
| 44.4 | تقلید امام دیگر وقت ضرورت صحیحه چندشرائط کے ساتھ                   | 444 | علم زیجات و توقیت کے فوائد اور احکام شرع میں ان کے منافع۔            |
|      | بالاتفاق جائز ہے۔                                                  |     | 17                                                                   |
| 44.4 | امام شافعی علیہ الرحمہ نے نماز فجر مزار امام اعظم پر پڑھی تواد بًا | אשא | علوم عقلیہ کے تعلیم و تعلم کومطلقاً ناجائز بتانا اور بعض مسائل صحیحہ |
|      | دعائے قنوت نہ پڑھی۔                                                |     | مفیدہ عقلیہ پراشتمال کے باعث توضیح تلوح مجیسی کتب جلیلہ عظیمہ        |
|      |                                                                    |     | دینیے کے پڑھانے سے منع کرنا جہالت شدیدہ وسفاہت بعیدہ ہے۔             |
| 461  | زن مفقود کو چار سال کے بعد امام مالک علیہ الرحمة جواجازت           | אשף | كفريات فلاسفه-                                                       |
|      | نكاح دية بين اس كامطلب                                             |     |                                                                      |
| 441  | آگ پریکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کاٹوٹ جاناائمہ اربعہ میں            | 420 | علوم عقلیہ وفلسفیہ پڑھنے اور پڑھانے والے کے لئے شرائط۔               |
|      | سے کسی کامذہب نہیں۔                                                |     |                                                                      |
| 464  | حفظ قرآن فرض كفايه ، سنت صحابه و تا بعين اور عمده قربات ميں        | 424 | فلیفه کی کتب کو درس نظامی میں کیوں شامل کیا گیا۔                     |
|      | ۔ ۔                                                                |     |                                                                      |
| 444  | قاری قرآن کے فضائل۔                                                | צשצ | منطق بلاشبه مفيد وكارآ مداورا كثر جكه مختاج اليه-                    |
| 400  | قرآن مجید بھول جانے پر سخت وعیدیں دارد ہیں۔                        | 4m2 | کسی کام کے نہ کرنے کی قتم کھالی پھر دیکھا کہ اس کا کرنا بہتر ہے      |
|      |                                                                    |     | تووه کام کرلے اور قشم کا کفارہ اوا کرے۔                              |
|      | علم دین کس قدر فرض ہے۔ ۲۴۷                                         | _   |                                                                      |
|      | م د ین <i>ان فدر تر ن ہے۔ کے ۱۱</i> ۲                              |     |                                                                      |

| 1           |                                                        |     |                                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
| 705         | حدیث اول                                               | 777 | فرض چھوڑ کر نفل میں مشغول ہونے والے کی مذمت۔                     |
| aar         | عبدالوہاب متر وک ہے۔                                   | ۸۳۸ | عالم یاحافظ کو بلاقصور بدنام کرنے والا اور خود کو لوگوں کے       |
|             |                                                        |     | سامنے عالم اور نیک ظاہر کرنے والا کیسا ہے۔                       |
| aar         | حدیث دوم                                               | 729 | علاء حق کی تحقیر معاذالله رسول الله صلی الله تعالی کی تو بین ہے۔ |
| aar         | حديث سوم                                               | 449 | تین شخصوں کے حق کو ہلکانہ جانے گامگر کھلامنا فق۔                 |
| rar         | جعفر بن نصر ثقه راویوں سے باطل روایات نقل کر تاہے۔     | 449 | بلاوجه شرعی کسی سی المذہب کوبرا کہنا یااس کی تحقیر کرنا جائز     |
|             |                                                        |     | مبیں۔                                                            |
| rar         | حفص قارى، حفص بن سليمان ابود اؤد قراة كے امام ہیں۔     | 469 | مسلمان کی ناحق ایداخداورسول کی ایذاہے۔                           |
| rar         | حفص بن غیاث حدیث کے امام، ثقد، فقیہ اور حدیث کی چھ     | 449 | م رایک کوبراوہی کیے گاجو خود نہایت برااور بدتر ہوگا۔             |
|             | کتابوں کے روایوں میں سے بیں۔                           | 2   | 19.14                                                            |
| rar         | لیث صدوق ہے، مسلم وسنن اربعہ اور تعلیقات بخاری کے رواۃ | 40+ | ا پنے آپ کو بہتر سمجھنا تکبر ہے اور متکبرین کا ٹھکا نا جہنم ہے۔  |
|             | میں سے ہے۔                                             |     | 17                                                               |
| <b>70</b> 2 | لیث کی جرح و تعدیل سے متعلق ائمہ حدیث کے مختلف اقوال۔  | 40+ | جس عبارت میں صرف لفظ مکروہ ہواس سے کیاارادہ لیاجائے              |
|             |                                                        |     | گا، تحریم یا تنزیه.                                              |
| <b>70</b> 2 | ابن خراش کے بارے میں ائمہ حدیث کے اقوال۔               | 701 | جو شخص عالم وحافظ ہو کر اپنے لڑکے کو انگریزی تعلیم دلوائے        |
|             | 2 1 1                                                  |     | اوردینی علم ہے محروم رکھے اور اپنی لڑکیوں کے نکاح غیر شرع        |
|             |                                                        |     | سے کرے حشر کے دن اس سے ضرور باز پرس ہو گی۔                       |
| NOF         | احمد بن فرات امام، حافظ، ثقة، فقيه اور حجت ہے۔         | 701 | بوقت ضرورت بقدر حاجت تنبيه، اصلاح اور نفيحت كے لئے               |
|             | 4 10 45                                                |     | بلا تفریق اُجرت وعدم اجرت استاد کاشا گر کوبدنی سز ادیناجائز ہے   |
|             |                                                        |     | مگرید سز الکڑی کے بجائے ہاتھ سے ہونی چاہئے اور ایک وقت           |
|             |                                                        |     | میں تین مرتبہ سے زائد پٹائی نہیں ہونی چاہئے۔                     |
| Par         | محدین ابراہیم میں توقف پایاجاتاہے، اس کے بارے میں      | 400 | عور توں کولکھناسکھا ناشر مگا کیساہے۔                             |
|             | ا قوال ائمه -                                          |     |                                                                  |
|             |                                                        | 404 | عور توں کو لکھائی سکھلانے کی ممانعت سے متعلق احادیث کریمہ۔       |

| <b>7</b> ∠9 | ایک بدعقبیدہ جاہل واعظ کاوعظ سننے سے متعلق استفتاء۔            | 444         | واضح سبب کے بغیر جرح مقبول نہیں۔                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 4A+         | جابل کاوعظ کہناحرام اور اس کو سننا بھی حرام ہے۔                | 444         | محدثین جب کہیں"فلان کذّاب" تواس کا کیامطلب ہوتا ہے۔                 |
| 4A+         | الصلوة والسلام عليك يأرسول الله كهنا باجماع مسلمين             | 171         | محمد بن ابرا ہیم کے فضائل                                           |
|             | جائزو مستحب ہے،اس پر دلائل۔                                    |             | ·                                                                   |
| 4A+         | تقویت الایمان سخت بردینی وضلالت کی کتاب ہے۔                    | 775         | نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کے بعد تمام علوم کسی شخصیت         |
|             |                                                                |             | میں جمع نہیں ہو سکتے۔                                               |
| 4A+         | کس طرح سے استنجا کر ناروزہ کو توڑ دیتا ہے۔                     | 444         | امام احمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه اور ديگر ائمه حديث           |
|             |                                                                | AR          | واقدى کے مخالف کیوں ہوئے۔                                           |
| IAF         | عالم دین سنّی المذہب جوابے شہر کے اہل علم میں اعلم ہو وہ       | 771         | عقیل ثقه، حافظ اور حجت ہے۔                                          |
|             | ضروران کاحاکم شرعی ہے۔                                         | À           |                                                                     |
| IAF         | نہی عن المنکر اپنی شرائط کے ساتھ ضرور فرض ہے مگروہ             | 771         | ا بن مریم ثقه ، ثبت اور فقیه ہے۔                                    |
|             | زجروتوت میں منحصر نہیں۔                                        |             | 17                                                                  |
| IAF         | دعوت کھانی فی نفسہ حلال ہے جب تک معلوم و مخقق نہ ہو کہ         | 446         | نافع بن بزید ثقنه اور عابد ہے۔                                      |
|             | جو کھانا ہمارے سامنے آیا ہے بعینہ حرام ہے۔                     |             |                                                                     |
| IAF         | عوام کو علائے دین کی شان میں حسن ظن وحسن عقیدت لازم            | 444         | معرفت تامه اور ورع تام کے بغیر اساء الرجال میں کلام                 |
|             | -ç                                                             |             | کر نا جائز شہیں۔                                                    |
| 77.         | وہا ہوں کے پاس اپنے بچوں کو پڑھا ناحرام ہے۔                    | 779         | حدیث ضعیف پرمقام احتیاط میں عمل کیاجاتا ہے۔                         |
| 77.         | غیر مقلدوں سے مسکلہ دریافت کرناحماقت ہے۔                       | 721         | ابراہیم بن مبدی مصیصی کیساراوی ہے۔                                  |
| 77.         | سخن پروری تعنی دانسته باطل پراصرار ومکابره ایک کبیره،          | 440         | بار ہااختلاف زمانہ سے حکم بدل جاتا ہے، اس کی کچھ مثالیں۔            |
|             | عبارات علماء میں کیچھ الفاظ اپنی طرف سے الحاق کرکے ان          | <u>Laie</u> |                                                                     |
|             | پرافتراء دوسراکبیره، علماء کواسانده کودهوکادینا تیسراکبیره ہے۔ |             |                                                                     |
|             |                                                                | ۱۷۸،        | قرآن شریف کارجمه اس طرح پر کرناینچ ترجمه میں محذوفات                |
|             |                                                                |             | اور مطالب وغیرہ خطوط ملالی بنا کر لکھ دیئے جائیں، جائز ہے یا ناجائز |

| AAF         | جوخود صحیح خواں نہ ہواس کو جائز نہیں کہ اور وں کوپڑھائے۔        | 444 | مسئلہ کی تائید قرآنی آیات ہے۔                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| AVL         | قرآن مجید کااحترام نه کرنے والے معلم سے پڑھناحرام۔              | 417 | سند علم کوئی چیز نہیں، علم ہو ناحیا ہے، اور علم الفتوی پڑھنے سے |
|             |                                                                 |     | مبين آتا_                                                       |
| AAF         | جعہ وعیدین کے خطبہ میں ساتھ ساتھ ترجمہ پڑھنا خلاف               | 445 | جو علم سے عاری ہواس کے فتوی پر عمل جائز نہیں۔                   |
|             | سنت ہے۔                                                         |     |                                                                 |
| 9.04        | عالم پرز بانی بیان حکم فرض ہے لکھ کردیناضر وری نہیں۔            | YAF | بغیر علم کے فتوی دینے والے کی مذمت میں احادیث کریمہ۔            |
| <b>79+</b>  | لڑ کیوں کاغیر مر دول کے سامنے خوش الحانی سے نظم پڑھنا حرام      | ۹۸۴ | علی گڑھ یو نیور سٹی میں تعلیم وتعلم اور اس کی اعانت سے متعلق    |
|             |                                                                 | AA  | چار سوالات پر مشتمل استفتاء -                                   |
| <b>19</b> + | ہے۔<br>بچیوں کو کتابت سکھانا ور عاشقانہ نظمییں پڑھانا ممنوع ہے۔ | AVA | قرآن مجید بعینم محفوظ ہے اس میں کسی فتم کے دخل بشری ہے          |
|             |                                                                 | à.  | ایک نقطه کی کمیٰ بیثی نہیں ہو سکتی۔                             |
| <b>19</b> + | كوئي شخف كہے كہ ميں در مختار كو حديث كے سامنے نہيں مانتا تو     | MAP | غیر نبی کسی نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا۔                     |
|             | اس کا کیا جواب ہے۔                                              |     | 17                                                              |
| 49+         | جاہل کو عالم مان لیناجہل ہے اور اس کا انجام ضلالت ہے۔           | MAP | عقائد ابل سنت وجماعت كابيان_                                    |
| 79+         | لزوم مناظره کی شرائط کاذ کر۔                                    | AVA | عقائد شيعه كابيان-                                              |
| 791         | علم حدیث، تفییر،اصول اور فقد کے بغیر فتوی دینے والامجرم ہے۔     | YAY | رنڈی کوقرآن مجید پڑھانا کیسا ہے۔                                |
| 791         | عور توں کو لکھنا سکھا نامنع ہے۔                                 | YAY | عالم بے عمل اور جابل باعمل میں سے کون افضل ہے۔                  |
| 79r         | حضرت لقمان عليه الصلاة والسلام نے مكتب ميں ايك لاكى كو          | YAZ | جابل بوجه جہل اپنی عبادت میں سوئناہ کرلیتاہے اور ان کوئناہ      |
|             | تعلیم دلاتے دیچ کر فرمایا یہ تلوار کس کے لئے صیقل کی جارہی ہے۔  | 2   | بھی نہیں سمجھتا۔                                                |
| 49r         | غیر مذہب والیوں کی صحبت آگ ہے۔                                  | YAZ | عالم دین کاہاتھ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔                    |
| 49r         | عمران بن حطان رقاشی کا قصه په                                   | YAZ | مسلمان بچیوں کو تعلیم دلوانے کے بارے میں فنوی۔                  |
|             |                                                                 | YAZ | فرض عین کاعلم حاصل کرنا فرض عین، فرض گفامیه کا فرض              |
|             |                                                                 |     | کفاید، واجب کاواجب اور مستحب کامستحب ہے۔                        |

| ۷٠٠ | علم تکسیر علم جفر سے جداد وسرافن ہے۔                     | 797         | کافرہ عورت سے مسلمان عورت کو پر دہ لازم ہے۔              |
|-----|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------|
| ۷•• | طلسم ونیر نجات سراسر ناجائز ہیں۔                         | 795         | ہم چنتی زیور وغیرہ جیسی کتابیں پڑھناپڑھا ناحرام ہے۔      |
| ۷٠٠ | نیر نج شعبدہ ہے اور شعبدہ حرام ہے۔                       | 796         | بے ضرورت محض فخروحسن کی بناہ پر دوسرامدرسہ قائم کیا ہے   |
|     |                                                          |             | تاکہ پہلا بند ہو جائے کیاوہ مسجد ضرار کی طرح ہے۔         |
| ۷٠٠ | طلسم تصاویر سے خالی نہیں اور تصویر حرام ہے۔              | 796         | ایک شخص منکر قیامت وجمعہ ہے تعلیم جدید میں ترقی پیند اور |
|     |                                                          |             | تعلیم دین میں تنزل پیندہ۔اس کے قائم کردہ دینی مدرسہ      |
|     |                                                          |             | میں تعلیم و تعلم کے بارے میں کیا حکم ہے۔                 |
| ۷٠١ | پیر واستاد علم دین کامر شبه مال باپ سے زیادہ ہے۔         | 796         | کتب فقہاء کرام کامئکر گمراہ ہے۔                          |
| ∠•٢ | والد کی رضامندی کے بغیر دوسرے شہر میں علم دین حاصل       | 796         | حل لواطت کا قائل کافر ہے۔                                |
|     | کرنے کے لئے جانا جائز ہے یانہیں۔                         | à.          | 19.4                                                     |
| ۷٠٣ | مال باپ مختاج ہول ان کی ہلاکت کاخدشہ ہو توبیٹے کو سفر پر | 490         | علم نجوم وجفر وطلسم وغيره سے متعلق ايک طويل استفتاء۔     |
|     | نہیں جاناچاہئے۔                                          |             | 17                                                       |
| 446 | بیٹے کوسفر سے روکنا باپ پر کس صورت میں لازم ہے۔          | <b>19</b> ∠ | جفر ايك نهايت نفيس فن اور حضرات المبيت عليهم الرضوان     |
|     |                                                          |             | کاعلم ہے۔                                                |
| ۷+۵ | مفاسد کاد فاع مصالح کے حصول سے زیادہ اہم ہے۔             | APP         | کتاب" جفر جامع "میں امام جعفر صادق علیه الرحمه نے ماکان  |
|     | 2 11 1                                                   |             | ومايجون تحرير فرماديا_                                   |
| ۷•۵ | علم طب کے استاد اور علم حساب کے استاد میں سے کس کو       | APF         | علم جفر میں لکھی گئی تصانیف اسلاف کاذ کر۔                |
|     | افضیلت حاصل ہے۔                                          |             | 23/1/47                                                  |
| ۷+۵ | ماں باپ مخصیل علم دین سے منع کریں تو کیا کر ناچاہے۔      | APF         | نجوم کے دو ککڑے ہیں: علم اور فن تا ثیر۔                  |
| ۷٠٢ | تعلیم انگریزی وہندی مسلمان کو جائز ہے یا نہیں۔           | APF         | علم نجوم سے متعلق قرآن مجید سے استنباط۔                  |
| ۷٠٦ | فلسفه قديمه وجديده كخ خلاف اسلامي عقائد كابيان           | 799         | نجوم کافن تا ثیر باطل ہے۔                                |
| ۷٠٧ | علوم دینیہ کے بعد علوم آلیہ سکھنے کی ممانعت نہیں۔        | 799         | حر کات فلکیہ مثل حر کات نبض علامات ہیں۔                  |
| ۷٠٧ | نفس زبان بیچنا کوئی حرج نہیں رکھتا۔                      | 799         | قرآن مجید سے تائید۔                                      |
|     |                                                          | ۷٠٠         | نبض کااختلاف اعتدال سے طبیعت کے انحراف پر دلیل ہے۔       |

| 411         | جھوٹامسکلہ بیان کرنا سخت کبیرہ ہے۔                              | ۷٠٦         | بدمذہب استاد کا صحیح المذہب شا گرد پر کیاحق ہے۔               |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|
| ∠1٢         | جاہل پر سخت حرام ہے کہ فتوی دے۔                                 | 4.4         | بڑا بھائی والد کے مشابہ ہے۔                                   |
| ∠I <b>r</b> | سیٰ عالم دین کی تعظیم باعث اجر عظیم ور ضائے خداہے۔              | ۷٠۷         | استاد کاا زکار کفران نعمت ہے۔                                 |
| <u> ۱</u> ۳ | مفتی فنزی دینے کاذمہ دار ہے یا وہ جواس پر عمل کرے۔              | 4.4         | کفران نعمت موجب سزاوعقوبت ہے۔                                 |
| <b>کال</b>  | کتب دینیات کی طالب علم کو تعلیم دینے سے کسی مدرس کو منع         | ۷•۸         | علاء ومشائخ پراعتراض کاعوام کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔           |
|             | کرنے والوں کا کیا حکم ہے۔                                       |             |                                                               |
| ∠۱۴         | کسی ناہل کو اس کی قابلیت سے باہر علم سکھانا اس کو فتنہ میں      | ۷٠٨         | ندیراحمد کانه ترجمه قرآن صحیح ہے نیه ایمان، وہ منکر خداتھا۔   |
|             | ڈالنا ہے۔                                                       | AR          | B                                                             |
| ∠۱۴         | جابلوں کو حاکم شرع بناناحرام ہے۔                                | ∠+9         | معلم اپنے احباب کے ساتھ تخت پر بیٹھتا ہے اور شاگر د قرآن مجید |
|             |                                                                 | A           | لے کرینچی، توبیسب گتاخ ہیں۔                                   |
| ∠۱۳         | ظالموں کی تعظیم حرام ہے۔                                        | ∠•9         | قرآن شریف میں عربی عبارات کے پنچے ترجمہ وشان نزول             |
|             | /- /A                                                           |             | و نقص کالھنا جائز ہے۔                                         |
| ∠۱۳         | عالمان دینگی اہانت کفر ہے۔                                      | ∠+9         | جن فنون و کتب میں انکاروجود آسان و گردش آ فاب وغیرہ           |
|             |                                                                 |             | کفریات کی تعلیم ہوان کویڑ ھناحرام ہے۔                         |
| ۷۱۵         | عالمان دین سے بلاوجہ بغض رکھنے میں خوف کفر ہے۔                  | ۷۱۰         | انگریزی اور جائز فنون نو کری کے لئے پڑھنا جائز ہے۔            |
| ۷۱۵         | علاء کے پیچیے نماز سے منع کرنا اور جاہلوں کو امام بنانا حکم     | ۷۱+         | دیوبندی کاوعظ سننا، اس سے فتوی لینا، میل جول رکھنا            |
|             | شریعت کابدلناہے۔                                                |             | جائز نہیں۔                                                    |
| ۷۱۵         | عالم كايد كہناكه ميں نے مسكد صحيح بتاياتها ياغلط مجھ كوياد نہيں | ۷۱۰         | مئلہ دریافت کرنے پر عالم کی خفگی کیسی ہے۔                     |
|             | کسی اور سے پوچھ لو، درست ہے یا نہیں۔                            |             |                                                               |
| ۷۱۵         | کسی عالم سے یو چھاکہ آپ مسلہ صحیح وغلط بھی بیان کرتے ہیں،       | ۷۱۰         | عالم کی خفگی پر بددل ہو کرترک عمل کیساہے۔                     |
|             | اس پراس کاجواب دینا که بال، درست ہے یا نہیں۔                    |             |                                                               |
| ۷۱۲         | فتوی کے لئے سند حاصل کرنا ضروری نہیں، البتہ با قاعدہ تعلیم      | <b>∠</b> 11 | عالم کی خطا گیری اور اس پراعتراض حرام ہے۔                     |
|             | پاناضر وری ہے۔                                                  |             |                                                               |

| 694                 | مر جوع پر فتوی کا حکم جہل وخرق اجماع ہے۔                       | <b>۷۱۲</b>  | بے علم فتوی دینے والا لعنتی ہے۔                            |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|
| ٥٣٣                 | ذی علم مسلمان اگر بنتیت روّ نصاری انگریزی پڑھے تواجریائے گا۔   | <b>۷۱۲</b>  | علمائے دین کی توہین کرنے والے منافق ہیں۔                   |
| ٥٣٣                 | حساب،ا قلید س اور جغرافیه وغیره جائز علم پڑھنے میں حرج نہیں۔   | 212         | تفریق جماعت وترک جماعت دونوں حرام ہیں۔                     |
| ۵۳۳                 | جوچیز اپنادین وعلم بقدر فرض سکھنے میں مانغ آئے حرام ہے۔        | 212         | وعظ کہنا عالم کامنصب ہے، جاہل کو وعظ کہنے کی اجازت نہیں۔   |
| ٥٣٣                 | وہ کتابیں جن میں نصاری کے عقائد باطلہ درج ہیں ان کاپڑھنا       | 212         | کسی نے غلط مسئلہ بیان کیااور دوسرے نے بغرض اصلاح سوال      |
|                     | روانہیں۔                                                       |             | کیاتویہ بے جانہیں۔                                         |
| ۷۲۴                 | کتاب و قاری کا پنچے اور کافروں کا چھچوں پر ہو نا سخت بے تعظیمی | ∠IA         | علماء وسادات کو ربّ العزت نے اعزاز وانتیاز بخشاہے تو ان کا |
|                     | ۔ د                                                            | AA          | عام مسلمانوں سے زیادہ اکرام امر شرع کاامتثال ہے۔           |
| <b>∠</b> ۲ <b>Y</b> | ایخ آپ کوبے ضرورت شرعی مولوی صاحب لکھنا گناہ ہے۔               | ∠IA         | حفظ مراتب کو ملحوظ رکھنے سے متعلق اعادیث کریمہ             |
| 272                 | جاہل کو وعظ گوئی گناہ ہے۔                                      | ∠IA         | علماء وسادات كوممنوع ہے كه اپنے لئے امتياز چاہيں۔          |
| ∠ <b>٣</b> ٢        | بے اصل و باطل روایات کاپڑھناسننا حرام و گناہ ہے۔               | ∠19         | کسی شخص کالو گول سے اپنے لئے طالب قیام ہو نامکروہ اور      |
|                     | 1- B                                                           |             | لو گوں کامعظم دین کے لئے قیام مندوب ہے۔                    |
|                     | بے خواندہ وبے اجازت اساتذہ تفییر وحدیث بطور وعظ بیان           | <b>4</b> ۲٠ | کوئی گدھاہی عزت کی بات قبول نہ کرےگا۔                      |
|                     | کرنااور سنناحرام ہے۔                                           |             |                                                            |
| ۷۳۴                 | روایات موضوعه پژهنا بھی حرام اور سننا بھی حرام۔                |             | ضيمه علم وتعليم                                            |
|                     | مجالس ومحافل                                                   | 14+         | جهال عوارض ظامره مول مجرد عوارض خفیه قلبیه کی بناپر ماده   |
|                     | (میلاد شریف، گیار ہویں شریف، مرشے، ذکر شہادت وغیرہ)            | 100         | خاصہ میں حکم دینااساءۃ خلن بالمسلمین ہے۔                   |
| <b>4</b> 11         | امر دول سے مجالس میلادیڑ هوا نادرست ہے یا نہیں۔                | ۱۳۳         | فآوی بر ہنه معتبر کتا بول میں معدود نہیں۔                  |
| <b>∠</b> ۲1         | وہ کونی حالتیں ہیں جن کے سبب سے مولود کاپڑھنا سننا             | ٣٧٨         | جوکافی علم نه رکھتا ہواہے وعظ کہنا حرام ہے۔                |
|                     | ناجائز ہو جاتا ہے۔                                             |             |                                                            |
| <b>4</b> 11         | عورت کے ساتھ دواورامر دکے ساتھ ستر شیطان ہوتے ہیں۔             | ۳۸۲         | روزانه دوپارے تلاوت کرناافضل ہے یاتر جمہ کے ساتھ پارے      |
|                     |                                                                |             | کاایک ر <sup>بع</sup> ۔                                    |
|                     |                                                                | ۳۸۲         | قرآن پاک کا کون ساتر جمه پڑھناچاہئے۔                       |

|             | T                                                                                           | Ti .                |                                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 274         | ا پے آپ کو بے ضرورت شرعی مولوی صاحب لکھنا گناہ ہے۔                                          | ∠۲1                 | امر د کا حکم مثل عورت کے ہے۔                                                         |
| 272         | جاہل کو وعظ گوئی گناہ ہے۔                                                                   | <b>∠</b> ۲۲         | ا باحت ساع کی ایک شرط به بھی ہے کہ ان میں کوئی امر دنہ ہو۔                           |
| ۷۲۸         | جاہل کا پیر بنناحرام و ناجائز ہے۔                                                           | <b>∠</b> ۲۲         | دس خرابیوں پر مشمل مجلس میلاد کے بارے میں استفناء۔                                   |
| <b>∠</b> ۲9 | مشر کوں کی تعریف کر نااور انہیں مسلمانوں پرترجیج دیناسخت                                    | <b>4</b> ٢٢         | ابل ہنود میلاد میں چندہ دیں تولینا چاہئے یا نہیں۔                                    |
|             | نالپندیدہ ہے۔                                                                               |                     | ·                                                                                    |
| <b>∠</b> ۲9 | قیام بوقت میلاد شریف سنت ہے یامباح، اور اس پر حرف زنی                                       | ۷۲۳                 | دینی بات میں مشر کول سے مد دلینااور دینی کام کادار ومداران کی                        |
|             | درست ہے یانہیں۔                                                                             |                     | اجازت پرر کھناحرام ہے۔                                                               |
| ۷۳۰         | ذ كرميلاد شريف كے وقت جيباكه آج كل قيام كرتے ہيں                                            | ۷۲۴                 | حقوق عامه میں دست اندازی نا جائز ہے۔                                                 |
|             | جائزے یا نہیں۔                                                                              |                     | NA D                                                                                 |
| ∠٣r         | خوش الحان چیو کروں ہے محفل میلاد میں فارسی وار دوغز لیں                                     | ۷۲۴                 | راستہ میں نمازیڑ ھنامکروہ ہے۔                                                        |
|             | اوراشعار گانے کی طرز پرپڑھوا ناممنوع ہے۔                                                    | 3                   | A                                                                                    |
| ∠۳۲         | بے اصل و باطل روایات کاپڑھناسننا حرام و گناہ ہے۔                                            | 250                 | کتاب و قاری کا پنچے اور کافروں کا چھجوں پر ہو نا سخت بے تعظیمی                       |
|             | Le (Se                                                                                      |                     | -4                                                                                   |
| ۷۳۳         | بے خواندہ وبے اجازت اساتذہ تفسیر وحدیث بطور وعظ بیان                                        | ۷۲۳                 | جفرت حتّان بن ثابت رضی الله تعالی عنه کے لئے مسجد نبوی                               |
|             | کر نااور سنناحرام ہے۔                                                                       |                     | میں منبر بچھا یاجاتا۔                                                                |
| ۷۳۳         | اليے شخص كوبرسر منبر ميلاديرُ هنا جو تارك صلاة شارب خمر،                                    | 250                 | مجلس خوانی خصوصًاراگ سے پڑھنے کی اُجرت ناجائز وحرام ہے۔                              |
|             | داڑھی کترااور داڑھی والوں کامذاق اڑاتاہو کیساہے اور سننے                                    |                     |                                                                                      |
|             | والے گنہگار ہیں یانہیں۔                                                                     | 9                   | 2 3/1 57                                                                             |
| ۷۳۴         | روایات موضوعه پڑھنا بھی حرام اور سننا بھی حرام۔                                             | ۷۲۴                 | ذ کررسول صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اجل عبادات سے ہے۔                                 |
| ۷۳۴         | لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے والے کا اجر اور برائی کی طرف                                   | ۷۲۴                 | ذ کررسول صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اجل عبادات ہے۔<br>طاعت وعبادت پر فیس لیناحرام ہے۔ |
|             | بلانے والے کاوبال۔                                                                          |                     |                                                                                      |
| ۷۳۵         | ذ كرشريف حضور عليه الصلوة والسلام باوضو ہو نامستحب ہے اور                                   | 250                 | شعر خوانی وز مزمه سنجی کی فیس لینامحض حرام ہے۔                                       |
|             | ب وضو بھی جائزہے جبکہ استخفاف کی نیت نہ ہو۔<br>بے وضو بھی جائزہے جبکہ استخفاف کی نیت نہ ہو۔ |                     | . ,                                                                                  |
|             |                                                                                             | <b>∠</b> ۲ <b>٦</b> | فاسق کوامام بنانے والے گنهگار ہیں۔                                                   |
|             | 1                                                                                           |                     | - 1                                                                                  |

| ∠۳۳ | معجلس میلادوشب برات میں حلوہ تقسیم کرنا، خوشی منانا،     | 280          | نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہمہ وقت ذکر الہی کرتے تھے۔ |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|
|     | آتشبازی حیجوڑنا، دن مقرر کرنااور قیام کرنا کیساہے۔       |              |                                                               |
| ۷۳۳ | میلاد شریف کی محفل میں لو گوں کاوجد میں آ کر ہاتھ پاؤں   | ۷۳۲          | یہ کلمہ ملعونہ کہ واڑھی منڈانے والے رکھانے والوں سے           |
|     | مار نا کیسا ہے۔                                          |              | بہتر ہیں کفرہے۔                                               |
| ۷۳۵ | وجد کی تین صور تیں ہیں۔                                  | ۷۳۲          | بے نمازی مسلمان کے گھر میلاد شریف کی مجلس میں شرکت            |
|     |                                                          |              | کر ناکیساہے۔                                                  |
| ۷۳۵ | مجلس ذ کرشهادت اور تجدید سروروغم روایے یانہیں۔           | 282          | جس کے بارے میں مشہور ہوکہ وہ حرام کارہے اس سے میلاد           |
|     | 17/                                                      | AR           | پڑھوا نااور چو کی پر بٹھا نا جائز ہے۔                         |
| ۷۳۲ | فاتحد گیار ہویں شریف میں ایک رباعی پڑھنے اور طریقه فاتحہ | 242          | ہندومیلاد شریف کے چندے میں مسلمانوں کے ساتھ شریک              |
|     | گیار ہویں شریف کے بارے میں سوال۔                         | 2            | ہوں یاوہ خود میلاد شریف کرائیں توجائز ہے یا نہیں۔             |
| ۲۳۲ | مجلس میلاد شریف میں ذکر حضرات حسنین بغیر ذکر فضائل       | 2m1          | گیار ہویں شریف کرنا اور مجلس مبارک میلاد میں قیام کرنا        |
|     | صحابه رضى الله تعالى عنهم كيساب_                         |              | جائز ہے۔                                                      |
| ۷۴۷ | جس مجلس کاممبر مرمذہب کاہو سکتاہے اس میں شرکت            | 2m1          | شہداء کر بلاکے فضائل و مناقب اور ذکر شہادت جائز ہے جبکہ       |
|     | جائز نهیں۔                                               |              | ماتم کی مجلس نہ بنائی جائے۔                                   |
| ۷۳۸ | وعظ کے بعد شیرینی تقسیم کرناجائز ہے۔                     | ∠ <b>r</b> 9 | بطریق روافض واقعات کربلا بیان کرنا اور ذکر صحابہ سے           |
|     | 2 11 1                                                   |              | بدمذہبی کی دلجوئی کی وجہ ہے اعراض کر ناکیسا ہے۔               |
| ۷۳۸ | محفل مولود شريف اور مجالس خير ميں حضوراقدس صلى الله      | ۷۴٠          | واقعات کر بلابیان کرنے کو امام غزالی وغیرہ اکابر نے کن وجوہ   |
|     | تعالیٰ علیه وسلم کی تشریف آوری۔                          | 36.4         | سے حرام کہا۔                                                  |
| ∠r9 | مجلس میلاد میں وقت ذکر ولادت مقدس قیام مستحب ومستحسن ہے۔ | ا۳∠          | اہلسنت اور روافض کے طریقہ ذکر شہادت میں فرق۔                  |
| ∠۵• | طوا نف کے ہاں مجلس میلاد پڑھنا اور اس کی حرام آمدنی ہے   | ۷۳۱          | ر وافض حضرت ابو بحر صداتی وعمر وعثان اولاد امیر المومنین علی  |
|     | منگائی ہوئی شیرینی پر فاتحہ کر ناکیساہے۔                 |              | كرم الله وجهد الكريم كاذكر كيول ترك كرت بين جهال صحابك        |
|     |                                                          |              | بارے میں برگمانی پھیلائی جائے وہاں ان کے فضائل بیان           |
|     |                                                          |              | کر ناواجب بلکہ اہم فرائض ہے۔                                  |
|     |                                                          | ۷۴۳          | مجلس میلاد میں شیرینی کی تقسیم سے متعلق سات سوالات            |
|     |                                                          |              | پر مشتمل استفتاء-                                             |

| ۷۵۵          | حدیثوں میں شہادت شریفہ کاصاف ذکر ہے۔                            | ∠۵• | مجلس میلاد میں بعد بیان مولود کے ذکر شہادت امام حسین رضی         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                 |     | الله تعالی عنه اور واقعات کر بلاپڑ هناجائز ہے یا نہیں۔           |
| ∠۵۵          | غم پروری ممنوع ہے۔                                              | ۷۵۱ | محرم میں ذکر شہادت ومصائب شہداء کرکے سوزخوانی ومرثیہ             |
|              |                                                                 |     | مصنفه انیس و دبیر پڑھناحرام ہے۔                                  |
| ∠۵Y          | رافضیول کی مجلس میں جانااور مر ثیہ سنناحرام۔                    | ∠ar | ذ کرمیلاد مبارک به تعین ایام و مخصیص ریج الاول یابه تقرریاز د جم |
|              |                                                                 |     | ودیگر تواریخ اعراس بزرگان یادواز دہم شریف تک مرروز مجلس میلاد    |
|              |                                                                 |     | كرنااور حاضرين ميس مشحائي تقتيم يا كهانا تقتيم كرنا كيسا_        |
| ∠۵Y          | روافض کی نیاز نہ کی جائے۔                                       | ∠ar | ذ كرسيّدالمحبوبين صلى الله تعالى عليه وسلم نورايمان وسرورجان ہے۔ |
| ∠۵٦          | محرم میں سبز اور سیاہ کپڑے علامت سوگ ہیں اور سوگ حرام           | 200 | حضورانور صلى الله تعالى عليه وسلم كى ولادت ربيع الاول ميں        |
|              | ٠                                                               | 4   | بروز پیر ہوئی۔                                                   |
| ∠۵Y          | مروج میلاد شریف اور سادات اطهار کی نذرونیاز جائز ہے، اس         | 200 | پیر کار وزه رکھنے کی وجہ۔                                        |
|              | میں شرکت ثواب ہے۔                                               |     | 1 4                                                              |
| 202          | رافضی ہے مجلس شریف پڑھوا ناحرام ہے۔                             | 200 | او قات فاضلہ میں تکثیرا عمال صالحہ مندوب ومطلوب ہے۔              |
| ۷۵۷          | مجالس روافض اوران کی خرافات میں شر کت حرام ہے۔                  | 200 | شیرین کی تقسیم کے فولئہ۔                                         |
| ∠ <b>۵</b> ∧ | غوث پاک کو ایصال ثواب کے لئے گیار ہویں شریف کی مجلس             | 200 | ایک گنامگار سی اپی نجات کاذر بعه سمجھ کر مجلس میلاد کرے تو       |
|              | میں کلمہ، درود اور سورہ اخلاص کے بعد" یاغوث "کے ساتھ            | 100 | اس میں جانا چاہئے یانہیں۔                                        |
|              | تشیج پڑ ھناجائز ہے۔ وجو دافضل وجہ منع مفصول نہیں ہو تا۔         |     | - NA // 5                                                        |
| <b>20</b> A  | انبیاء واولیاء کی نداندائے غیر الله نہیں بلکہ الله ہی کی نداہے۔ | ∠۵۵ | جس کو اجھے لوگ اچھا سمجھیں وہ بد باطنوں کے براسمجھنے سے          |
|              |                                                                 |     | برانهیں ہو جاتا۔                                                 |
| ∠۵ <b>∧</b>  | غيرالله كے لئے تواضع كے حرام مونے كى توجيد ـ                    | ∠۵۵ | ماه محرم میں ذکر شبادت امام حسین رضی الله تعالی عنه میں          |
|              |                                                                 |     | واقعات صحيحه بيان كرنا_                                          |
| <b>20</b> A  | مجلس میلاد مبارک سے اہل محلّه کو منع کرناکیساہے۔                | ∠۵۵ | قرآن مجيد ميں تمام ماكان ومايكون كابيان۔                         |

| ۷۲۲         | قیام بوقت ذکرولادت کے جواز کے لئے اتنابی کافی ہے کہ اس          | ∠۵9  | محفل میلاد شریف و قیام بوقت ذکرولادت مبارکه کیساہے، کچھ لوگ         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
|             | یے اب<br>کے عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں۔                         |      | اں وجہ ہے اس کو ناجائز کہتے ہیں کہ قرون ثلثہ میں نہ تھا، ثقات علماء |
|             |                                                                 |      | سے خاص اس بارے میں منع وار د ہے، چنانچہ سیرت شامی میں ہے            |
|             |                                                                 |      | هذاالقيام بدعة لااصل لباان اقوال كالحياحال ہے۔                      |
| ۷۲۳         | قیام مذکور کے مستحن ہونے کا ثبوت                                | ∠۵9  | الله تعالی نے اپنی نعمتوں کے اظہار و بیان اور اپنے فضل ورحمت        |
|             | ·                                                               |      | کے ساتھ مطلقاً خوشی منانے کا حکم دیا ہے۔                            |
| ۷۲۳         | نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی تعظیم وتوقیر مسلمانوں      | ∠4•  | ولادت صاحب لولاک سب نعمتوں کی اصل ہے۔                               |
|             | کاعین ایمان ہے۔                                                 |      |                                                                     |
| <b>۷۲۵</b>  | تعظيم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بجبيع انواعه امر       | ∠4•  | حضوراقدس عليه الصلوة والسلام كي خوبيوں كے بيان واظہار كاحكم         |
|             | مستحن ہے۔                                                       |      | نص قطعی ہے۔                                                         |
| 240         | قیام ذکر ولادت شریف ہی کے وقت کیوں۔                             | ۷۲۰  | مجلس ومحفل میلاد کس کانام ہے۔                                       |
| <b>2</b> 44 | کسی کام کاکیا جاناجواز کی ولیل ہے اور نہ کیاجانا عدم جواز کی    | الا∠ | قرون زمانه کوحا کم شرعی بنانا درست نهیں۔                            |
|             | دلیل نہیں۔                                                      |      |                                                                     |
| <b>2</b> 44 | عبارت شامی کامطلب۔                                              | ۷۲۱  | نیک عمل تحسی وقت میں ہونیک ہے اور بد تحسی وقت ہو                    |
|             |                                                                 |      | براہ۔                                                               |
| 247         | ېرېدعت مذ مومه نهيں ہوتی۔                                       | ۷۲۱  | حديث "مَنْ سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً "كَي توضيح                        |
|             | ضميمه مجالس ومحافل                                              | ۷۲۱  | کو نی ہرعت ضلالت ہے، نیز اقسام بدعت کابیان۔                         |
| IIA         | میلاد النبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی شیرینی پرینج آیت پڑھ کر | 247  | بدعت حسنہ کے مندوب ہونے پراتفاق ہے۔                                 |
|             | تقسیم کر ناجائز ہے اور پنج آیت میں شادی و تمی کا تفرقہ اوراہے   |      |                                                                     |
|             | مجلس غم سے مخصوص ماننا باطل وبےاصل ہے۔                          |      |                                                                     |
| 11/4        | اصحاب رسول الله عليه الصلوة والسلام جب كسى مجلس مين جمع         | 245  | میلاد شریف منانا اور اس کے لئے لوگوں کا اجتماع بدعت حسنہ            |
|             | ہوتے تو کسی ایک سے قرآنی سورت کی تلاوت کراتے۔                   |      |                                                                     |
| 119         | مجلس میلاد مبارک میں تلاوت قرآن عظیم ہمیشہ سے معمول             | ۷۲۳  | العمل بالمطلق يقتضي الاطلاق ـ                                       |
|             | علاء کرام و بلاد اسلام ہے۔                                      |      |                                                                     |
| 140         | مجلس میلاد شریف سے رو کناذ کرخداسے رو کناہے۔                    | ۷۲۳  | ذ کرنبی ذ کرخدا ہے۔                                                 |

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan جلامجه

| - |     |                                                           |     |                                                     |
|---|-----|-----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|
|   | ٠٢۵ | مجلس میلاد مبارک اعظم مند و بات ہے ہے جبکہ بروجہ صحیح ہو۔ | 120 | کس صورت میں مجلس میلاد شریف سے کسی کورو کنادرست ہے۔ |



#### فبرستضمنيمسائل

|     | <u> </u>                                                    |      | <b>4</b> ·                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------|
| r+0 | شرع مطہر نے متعددادکام میں فرق نسب کو معتبرر کھاہے۔         |      | عقالد وكلام وسير                                                       |
| r+4 | سلسله طامره وذريت عاطره مين انسلاك دانتساب ضرور آخرت        | 1++  | آج کل کے روافض اسلام سے خارج ہیں۔                                      |
|     | میں بھی نافع ہے۔                                            | 6    |                                                                        |
| ۲٠٦ | قریش کی خلافت_                                              | 1+1~ | نی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کی تو بین کرنے والوں کو کافر جا نناحق |
|     |                                                             |      | ہےایے شخص پر تجدید اسلام اور اور تجدید نکاح هر گزلاز م نہیں۔           |
| r+4 | امامت کبری قریش کے ساتھ مخصوص ہے۔                           | 111  | مال حرام کو صدقه کرکے امید ثواب رکھنے والا، اس کو قبول                 |
|     |                                                             |      | کرکے د عاکر نے والا اور آمین کہنے والا کافر ہے۔                        |
| 771 | عرب مجھی بحال کفر بھی غلام نہ بنائے جائیں گے۔               | 127  | الله تعالى كے لئے محبت وعداوت رکھنے والاكامل مومن ہے۔                  |
| 771 | مشر کین عرب پر بزنیه نہیں رکھاجائے گا۔                      | 191  | سنّى لركى كاغير مقلدے فكاح محض ناجائز ہے۔                              |
| 771 | عربول کی زمین پرخراج تجھی نہیں لگا یاجائے گاوہ بہر حال عشری | 195  | دو بہنوں کو ایک مر د کے نکاح میں جمع کرنے والے قاضی اور                |
|     |                                                             |      | گواہوں نے اگر حلال جان کراہا کیا تو تجدید اسلام و تجدید نکاح کریں۔     |
| rra | حضور عليه الصلوة والسلام اورآپ كے البيت سے محبت كرنے        | r+0  | مدار نجات تقویٰ پر ہے نہ کہ محض نسب پر۔                                |
|     | والے جنتی ہیں۔                                              | 100  | AVII                                                                   |

| arr | معابدِ کفار میں مسلمان کوجانا جائز نہیں کیونکہ وہ مجمع شیاطین   | <b>197</b>  | جس کی حرمت ضروریات دین سے ہو اس کو حلال جاننے والا              |
|-----|-----------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|
|     | - <u>ن</u> ير-                                                  |             | کافر ہے۔                                                        |
| ۵۲۴ | ہندوستان عندالتحقیق دارالحرب نہیں ہے۔                           | <b>m</b> 91 | تغظیم قرآن عظیم ایمان مسلم ہے۔                                  |
| ۵۲۴ | مسلمان دارالحرب میں کیا کچھ برائے فروخت کیجا سکتاہے۔            | ۳۱۵         | اداراک سمعی محض باذن الله حاصل ہوتا ہے۔                         |
| ara | مسلمانوں کاکافروں کے محلّہ سے گزر ہوتو شتابی کرتا ہوا گزر جائے۔ | r10         | مرشین کاسبب حقیقی ارادة الله عزوجل ہے۔                          |
| ۵۳۷ | گناه پر ثواب کی امیدزیاده سخت واشد ہے۔                          | MIA         | تمام حوادث کاسبب حقیقی محض اراده البی ہے۔ دوسری چیز اصلاً نہ    |
|     |                                                                 |             | مؤثرنه مو قوف عليه -                                            |
| ۵۳۱ | سود کے روپیہ سے جو کارنیک کیاجائے اس میں استحقاق ثواب           | ۴۲۸         | واقع میں تمام الفاظ وجمله اصوات بجائے خود محفوظ ہیں، وہ بھی امم |
|     | نېيں_                                                           |             | مخلوقه میں سے ایک امت میں جو اپنے رب تعالی کی تشبیح کرتے ہیں۔   |
| ٢٩٥ | ایک مسلمان عورت ہندہ ہیں سال ایک انگریز کے ساتھ رہی،            | ۳۲۸         | کلمات ایمان تشییج رحمٰن کے ساتھ اپنے قائل کے لئے استغفار        |
|     | اب تائب ہوئی ہے، کیااس کا مسلمان ہو ناصیح ہے۔                   |             | بھی کرتے ہیں۔                                                   |
| ٢٩٥ | المسنت كے مذہب ميں آدمی كسى سناه كے باعث اسلام سے               | ۳۲۸         | کلمات کفراپے رب کی تشیج کے ساتھ اپنے قائل پرلعنت بھی            |
|     | خارج نہیں ہوتا۔                                                 |             | کتیں۔                                                           |
| ٦٢٥ | ہت پر چڑھاوا چڑھا نا <i>گفر</i> ہے۔                             | سمم         | كلام الله واحد لا تعد وله بحال_                                 |
| ۵۸۳ | ناچنے گانے کاپیشہ ملعون او رحرام تطعی ہے اس کو حلال جاننا       | r2m         | حضرات خلفاء ثلثه كي ثناء ومدحت اور ادب وعقيدت ابلسنت كے         |
|     | کفرہے، اس سے حاصل ہونے والامال حرام ہے۔                         |             | اصول مذہب میں داخل ہے۔                                          |
| ۵۹۱ | کافراصلی کی نو کری جس میں کوئی غیر شرعی کام نہ کرناپڑے          | ۵+۱         | کراہت تح یم کامر تکب گنهگار اور مستحق عذاب ہو تاہے۔             |
|     | جائز ہے۔                                                        | 2           | 23/1/17                                                         |
| ۵۹۱ | د نیوی معاملہ پر کافراصلی ہے بات چیت کرنا اور کچھ دیراس کے      | ۵۲۳         | کافر کے لئے رہن کاکاغذ تحریر کرنا مسلمان کورواہے یانہیں۔        |
|     | یاس بیشهنامنع نہیں، نہ ہیاں ہے کفروفسق لازم آتا ہے۔             | Wale        |                                                                 |
| ۵۹۱ | مرتد کی نو کری، اس سے بات چیت اور اس کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا       | ٥٢٣         | کفار کے میلہ میں بقصد فروخت اسباب تجارتی جانے کی شرعی           |
|     | منع ہے۔                                                         |             | حثیت کیا ہے۔                                                    |

| کافرکے عقید      |
|------------------|
| •• /             |
| كافر ہو جائے گ   |
| بغير ثبوت و ﴿    |
| اسی کہنے وا_     |
| غير مسلم كاما    |
|                  |
| قادیانی مرتد     |
| اجازت نہیں       |
| كفريات فلاس      |
|                  |
| نبی کریم صلی     |
| میں جمع نہیر     |
| الصلوة وال       |
| جائزو مستحب      |
| قرآن مجيد بع     |
| ایک نقطه کی      |
| غيرنبي کسي       |
| عقائدُ اللَّ سدّ |
|                  |
| عقائد شيعه كا    |
| كت فقهاء كم      |
| حل لواطت ك       |
| فلسفه قديمه      |
| جن فنون و        |
| کفریات کی ت      |
|                  |

| ۵۱۸ | حديث مبارك "الحلال بين الخ" كي نفيس تشر تك                 | 797        | آية كريمه"ومن النأس من يشترى لهو الحديث "كي تفيير-          |
|-----|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|
| ۵۳۹ | عوام میں مشہور ایک غلط حدیث کی نشاندہی۔                    | 190        | واستفز زمن استطعت منهم بصوتك (الآية) مين آواز شيطان         |
|     |                                                            |            | سے مراد غناء ومزامیر ہے۔                                    |
| ۵۳۸ | حدیث میں پھینے لگانے والے کی کمائی کو حرام کیوں کہا گیا۔   | 4.4        | شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئر سے کیام راد ہے۔                   |
| 44. | حدیث کی تشر سی اشعة اللمعات کے حوالے ہے۔                   | ۸۷۲        | قرآن شریف کاتر جمه اس طرح پر کرناینچ ترجمه میں محذوفات      |
|     |                                                            |            | اور مطالب وغیرہ خطوط ہلالی بناکر لکھ دیئے جائیں، جائزہے     |
|     |                                                            |            | ياناجائز،                                                   |
| 444 | خلاصه حدیث بزبان امام شافعی علیه الرحمه-                   | ۷+۸        | نذیراحمد کاند ترجمه قرآن صحیح ہے نہ ایمان، وہ منکر خدا تھا۔ |
| 779 | حدیث ضعیف پر مقام احتیاط میں عمل کیاجاتا ہے۔               |            | فوائد حديثيه                                                |
|     | فوائد اصوليه                                               | 179        | حديث خيرالذكر الخفي كامطلب                                  |
| 110 | "الاصل الطهارة" قاعده كليه -                               | r+0        | مدیث "من ابطأه عمله لم یسرع به نسبه " کے معنی ـ             |
| III | "اليقين لايزول بالشك" ضابط عام ہے۔                         | ٣٢٠        | حديث شريف "من تشبّه بقوم فهو منهم "كي تشر ح و توضيح_        |
| III | "الموء يقيس على نفسه" (مرشخض دوسرے كواپني ذات پر           | ٣٣٥        | رمل کے بارے میں حدیث رسول صلی الله تعالی علیہ وسلم کی       |
|     | قیاس کرتا ہے۔                                              |            | توضيح و تشر ت-                                              |
| ١٣٢ | جواز مخصوص کے لئے دلیل خصوص کاہو ناضروری نہیں۔             | <b>747</b> | حدیث میں عور توں کو کانچ کی بو تلوں سے تشبیہ کیوں دی گئی۔   |
| ۱۳۲ | منع خصوص کے لئے دلیل خصوص کاہو ناضر وری ہے۔                | ۳۸۵        | روزانہ کنکھی کی ممانعت سے متعلق احادیث کریمہ اوران کا مطلب۔ |
| ırr | جوبات الله تعالى اور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے | 195        | ساہ خضاب کو کبوتر کے پوٹے سے حدیث میں کیوں تثبیہ دی         |
|     | منع نہیں فرمائی کسی اور کو منع کاحق نہیں۔                  | Zhai       | گئ-                                                         |

|             | T                                                                 |             |                                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|
| ۳۱۲         | جس كام سے الله تعالى جل جلاله اور رسول الله صلى الله تعالى عليه   | 124         | بے منع شرعی ار تکاب ممانعت جہالت وجرات ہے۔                |
|             | وسلم منع نہ فرمائیں اس سے منع کرنے کاحق محسی کو نہیں۔             |             |                                                           |
| ۳۱∠         | م رانفاق اسراف نہیں۔                                              | AFI         | نفس ذ كر خداور سول جل جلاله، وصلى الله تعالى عليه وسلم في |
|             |                                                                   |             | حد ذانة اصلًا متعلق نهي وفتح نهيں۔                        |
| ۳۲۰         | شرع شریف کا قاعدہ کلیہ ہے جس چیز کو الله ورسول اچھا بتائیں وہ     | NY          | الله ورسول كاذ كراجم واعظم مقاصد شرع مطهر سے ہے۔          |
|             | اچھی، جس کوبرا بتائیں وہ بری ہے، اور جس سے سکوت فرمائیں وہ        |             | , , , , , , ,                                             |
|             | اباحت اصلیہ پرر ہتی ہے۔                                           |             |                                                           |
| ۳۲۰         | كسى چيز كو جائز كيمنے والا دليل خاص كامختاج نهيں بلكه ناجائز كينے | 179         | نهی عارض بوجه عارض راجع بعارض ہو گی نہ عائد بذکر یابقید   |
|             | والاقرآن وحديث ہے دليل لائے۔                                      |             | عارض تاعروض عارض مختص بإفراد مختصه بعارض_                 |
| ۳۲۰         | کون کی نئی بات کو بدعت کہاجاتا ہے۔                                | ۱۸۴         | مجر داخبار عن الاخبار كوئي شيئ نهيں۔                      |
| ۳۲۱         | بر بنائے تشتبہ کسی فعل کی ممانعت کا قاعدہ۔                        | IAM         | تحری قلب باب احتیاط سے ہے۔                                |
| ٣٢٣         | منسوخ پر عمل جائز نہیں۔                                           | IAM         | ایک کاظن دوسرے کے حق میں کافی نہیں خود اپنے دل کی         |
|             |                                                                   |             | شہادت چاہئے۔                                              |
| ٣٢٣         | مجمع میں گناہ ہو تو مجمع ہی میں توبہ کی جائے۔                     | ۲۰۴         | م حق سے ہے مگر مرسے حق نہیں۔                              |
| mm2         | تغيير قصد سے تغيير حكم موجاتا ہے۔                                 | ***         | اول باآخر نسبتے دار د_                                    |
| <b>m</b> 91 | تعظیم اور بے تعظیمی میں بڑاد خل عرف کو ہے۔                        | 772         | حديث الى مريره رضى الله تعالى عنه اورآبي كريمه الحقنابهم  |
|             | T. VIA                                                            |             | دریتهم م <i>یں تطی</i> ق۔                                 |
| ۱۹          | سبب سے مستب کامتخلف ہو نا باطل ہے۔                                | <b>۲</b> ۳∠ | نفي نفع مطلق اور نفي مطلق نفع مين فرق_                    |
| ا۳۲         | حکم اپنی علت کے ساتھ دائر ہوتا ہے۔                                | ۲۳۸         | سلب فضل کلی اور سلب کلی فضل میں فرق۔                      |
| ا۳۲         | آواز ملاہی کی علت تحریم تشخصات نہیں بلکہ اس کالہو ہو ناہے۔        | ۲۸۱         | لاطاعة لاحد في معصية الله تعالى ــ                        |
| ۳۳۳         | آواز ملاہی میں خصوصیت صورت آلہ کو دخل نہیں بلکہ بیر               | ۲۸۲         | صحبت بدزم واتل ہے۔                                        |
|             | آوازیں جس آلہ سے بھی پیداہوں گی اپنارنگ لائیں گی۔                 |             | ·                                                         |
| ۳۳۳         | حب علت حرمت قطعًا حاصل ہو تو حکم حرمت کیونکر زائل                 | 797         | بعض لہوہائے ممنوعہ کبیرہ اور بعض ایسے صغیرہ ہوتے ہیں جو   |
|             | ہو سختا ہے۔                                                       |             | اصرار سے کبیر ہ ہو جاتے ہیں۔                              |
| ۳۵۸         | فونواس حیثیت سے کہ وہ ایک آلہ مطلقہ ہے اس کو حسن یافتی ہے         | ۳۱۲         | اللهو حقيقة حرام كلها                                     |
|             | موصوف نہیں کر سکتے بلکہ وہ حسن وجتی مدح وذم، منع واباحت اور       |             |                                                           |
|             | ثواب وعقاب میں اس چیز کے تابع ہے جواس سے ادا کی جاتی ہے۔          |             |                                                           |

| 7+7          | جانب فعل میں ہر مرتبہ نہی ضرور ہے۔                             | المها | شریعت مطہرہ کا قاعدہ ہے کہ جس چیز سے حرام کومدد پہنچاس            |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|
|              |                                                                |       | کو بھی حرام فرمادیق ہے۔                                           |
| 7+7          | فرض کے مقابل حرام، واجب کے مقابل مکروہ تحریمی، مندوب           | 444   | جوچیز بنانا ناجائز ہواس کو خرید نااور استعال میں لانا بھی ناجائز  |
|              | کے مقابل مکروہ تنزیبی اور سنت کے مقابل اساًت ہے۔               |       | ہے اور جس چیز کو خرید نا اور کام میں لانا منع نہ ہوگا اس کو بنانا |
|              |                                                                |       | بھی ناجائز نہ ہوگا۔                                               |
| 7+7          | سنت کارتبہ مندوب سے برتر اور واجب سے کمتر ہے۔                  | ۳۸۳   | جو مباح بنیت محمودہ کیاجائے وہ شر عًا محمود ہو جاتا ہے۔           |
| 711          | مقدمه فرض بھی فرض ہو تا ہے۔                                    | ۳۸۳   | جود لالة النص سے ثابت ہو وہ اسی طرح ہے جیسے نص سے ثابت            |
|              | 17                                                             | AR    | _97                                                               |
| PIF          | فرض وواجب ميں طلب جازم اور سنت ومستحب ميں غير جازم             | ۵٠۱   | علاء جب كرابت مطلق بولتے ہيں اس سے مراد كرابت تحريم               |
|              | -2                                                             | à     | ليتے ہیں۔                                                         |
| 71 <i>Z</i>  | مکروہ تنزیبی سے نبی ارشاد کی اور مکروہ تحریکی وحرام سے حتی ہے۔ | ۵۱۵   | اصل حلت ہے۔                                                       |
| <b>YI</b> Z  | مباح نہی وطلب دونوں ہے خالی ہے۔                                | ۵۲۳   | م مکروہ تح یمی صغیرہ گناہ ہے۔                                     |
| AIL          | حرام کازک فرض اور فرض کاترک حرام ہے۔                           | arr   | م ِ صغیرہ اصرار ہے کبیرہ ہو جاتا ہے۔                              |
| AIL          | شرع میں مامورات کی بنسبت منہیات کااعتناء شدیدتر ہے۔            | ory   | م ملزوم معصیت معصیت ہوتا ہے۔                                      |
| 444          | منطق کے مقدمات قواعد اسلامیہ ہیں۔                              | ۵۳۷   | عرف میں جو کچھ مشہورہے وہ اس طرح ہے جیسے لفظ سے شرط               |
|              | 2 11 1                                                         |       | کردی جائے۔                                                        |
| 444          | علم آلی سے بقد آلیت اشتغال چاہئے۔                              | ۵۴۰   | جس چیز کالیناحرام ہواس کادینا بھی حرام ہوتا ہے۔                   |
| 7 <u>/</u> 0 | بار ہااختلاف زمانہ سے حکم بدل جاتا ہے، اس کی پچھ مثالیں۔       | 4+h   | کب مکروہ تح یمه پر حرمت کااطلاق صحیح ہے۔                          |
| ۷+۵          | مفاسد کاد فاع مصالح کے حصول سے زیادہ اہم ہے۔                   | 4+0   | اسأت كا حاصل مكروه تنزيبي سے برده كر ہے اور مكروه تح يى           |
|              |                                                                | La in | ے کمتر ہے۔                                                        |

| 12+ | جوامر فی نفسه شرعًا خیر ومندوب هواور کراهت مجاوره مختلف فیها | <b>~</b> | کفران نعمت موجب سزاوعقوبت ہے۔                              |
|-----|--------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------|
|     | یا مشکوک ہواور تجربةً اس کاترک منجربه منہیات اجماعیہ ہو تو   |          |                                                            |
|     | م ر گزاس سے منع نصیحت نہیں بلکہ مقصد شرع سے بعد بعید ہے۔     |          |                                                            |
| اكا | ذ کرالبی ہے رو کنام گز مصلحت شرعیہ نہیں۔                     | ∠۵∧      | وجودافضل وجه منع مفصنول نہیں ہوتا۔                         |
| 121 | عوام کومبجد میں ذکر بالجسر سے منع نہ کیاجائے۔                |          | فوائد فقهي                                                 |
| 121 | عبارات علاءے واضح ہو گیا کہ ذکر جسر میں کراہت بھی ہے تو      | 1+4      | <b>فوامکہ فقہی</b><br>ز کوة کار کن تملیک فقیر ہے۔          |
|     | نداس قدر که خوبی ذکر کی مقاومت کرسکے۔                        |          |                                                            |
| 121 | کراہت تنزیہہ کاحاصل خلاف اولی ہےنہ کہ ممنوع و ناجائز۔        | ١٢٣      | بچہ اہل نواب میں سے ہے۔                                    |
| 124 | اپنے تحفظ کی دعام مخالف کے مقابل جائز ہے۔                    | Ira      | پختنی حلوہ شب براِت کی شخصیص عرفی ہے لازم شرعی نہیں۔       |
| 124 | دعاء شر کافر وبدمذہب پرکی جائے۔                              | 114      | احکام غالب حالات پر مبنی ہوا کرتے ہیں نادرو موہوم کااعتبار |
|     |                                                              | 稱        | خېيس ہو تا_                                                |
| 122 | سن صحیح العقیدہ کے لئے بدعانہ کی جائے چاہے وہ کتابی مخالف    | 1111     | جن صورتول میں تملیک نہ پائی جائے ان میں زکوۃ ادانہیں       |
|     | _yr                                                          |          | ہوتی۔                                                      |
| 1∠9 | جس چیز کی تکثیر شارع کو مطلوب ہواس کی تقلیل چاہناشارع        | ırr      | شریعت اسلامیہ میں ایصال ثواب کی اصل ہے۔                    |
|     | کی ضد ہے۔                                                    |          |                                                            |
| 1∠9 | ذكر بالجمركن شرائط كے ساتھ جائز ہے۔                          | 1111     | صد قات ماليه كاثواب باجماع ائمه البسنت بينچتا ہے۔          |
| 1/4 | جسر مفرط کیاہے، جسر مفرط کے ساتھ ذکر کر ناشر مگا کیساہے۔     | 177      | تخضیصات عرفیہ ازروئے حدیث جائز ہیں۔                        |
| IAT | حد معین ذکر جلی کی بیہ ہے کہ اتنی آواز سے نہ ہو جس میں اپنے  | IMA      | مشتر کہ دعوت میں ہے اہل دعوت کو کھا نا جائز ہے۔            |
|     | آپ کوایداہو یا کسی نمازی یامریض یاسوتے کو تکلیف پہنچے۔       |          |                                                            |
| IAF | نکاح پر فساد طاری کی خبر کن شر طول کے ساتھ مقبول ہے۔         | 141      | مسکلہ جسر مختلف فیہا ہے اور اطلاقات قرآن مجید وارشادات     |
|     |                                                              |          | احادیث کثیرہ جانب جواز ونُدب ہیں۔                          |

| rar   | وجوب سجده تلاوت ساع اول پرہے نہ کہ ساع معادیر۔                   | <b>r9</b> ∠ | تمام کھیل باطل ہیں سوائے تین کے کہ وہ حق ہیں: تیراندازی،    |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|
|       |                                                                  |             | اسپ تازی اور بازن خو د بازی _                               |
| rar   | ساع صداساع معاد ہے۔                                              | <b>19</b> ∠ | د نیاکب ملعون ہے۔                                           |
| rar   | فونو کی وضع ہی اعادہ سائے کے لئے ہے۔                             | ۳۱۷         | غرض محمود اور غرض مذموم میں اتفاق کے در میان بون بعید ہے۔   |
| 400   | خصوصًا احيتاط في الدين كے معاملہ ميں۔                            | ۳۲۴         | تعزیر بالمال منسوخ ہے۔                                      |
| 400   | محرمات میں شبہ ملتحق بہ یقین ہے۔                                 | ۳۴٠         | بعض کتب حنفیۃ کی طرف منسوب عبارت کہ"پیشاب سے                |
|       |                                                                  |             | آیت قرآنی کالکھنا جائز ہے"کامتعدد وجوہ سے رَد اور معترض کی  |
|       | TA                                                               | AA          | د ھو کاد بی کاپر دہ جیا ک۔                                  |
| ۳۵۸   | اسپرٹ قطعًا شراب ہے اور حرام ہونے کے ساتھ پیشاب کی               | rar         | بوقت قرات قرآن مجید استماع وخاموشی فرض عین ہے یافرض         |
|       | طرح نجس بھی ہے۔                                                  | à           | کفامیه، ثانی او سع اور اوّل احوط ہے۔                        |
|       | فقہیات میں ظن یقین کے ساتھ ملتحق ہوتا ہے۔                        | rar         | مصنف عليه الرحمه كي تحقيق اور دونوں قولوں ميں تطبيق۔        |
| 401   | کوئی فی نفسہ جائز کام کفار سے سکھنے میں حرج نہیں اگر چہ ان ہی    | m92         | فال کیاہے، یہ جائز ہے یا نہیں۔                              |
|       | کی ایجاد ہو۔                                                     |             | N T                                                         |
| ۳۵۸   | فونو بذات خود معازف ومزامير سے نہيں۔                             | ۲٠٦         | صحن مبجد مبجد ہے، فقہاء اس کو مبجد صیفی کہتے ہیں اور مسقف   |
|       |                                                                  |             | کو مسجد شتوی۔                                               |
| المها | جوچیز بنانا ناجائز ہواس کوخرید نااور استعال میں لانا بھی ممنوع   | ۲۳۶         | فونوسے آیت سجدہ سن کر سجدہ تلاوت واجب کیوں نہیں ہوتا۔       |
|       | ج-                                                               |             |                                                             |
| ודיין | خواجه سراؤل كاخريد نااوران سے كام خدمت ليناشر عًا منع ہے۔        | ۲۳۶         | طوطی ومینا کو آیت سجدہ سکھادی جائے تواس کے سننے سے سجدہ     |
|       | 3 11 11                                                          |             | واجب نہیں ہو تا۔                                            |
| ۲۲۲   | بیل اور بکرے کو خشی کرنا جائز نیز گھوڑی سے خچر لینا بھی جائز ہے۔ | MMA         | مجنون کی تلاوت پر سحبدہ تلاوت واجب نہیں۔                    |
| ۳۲۳   | جن کو بھیک مانگناحرام ہےان کو بھیک دینا بھی گناہ ہے۔             | ۲۳۶         | سوتے میں کسی نے آیت سجدہ پڑھی تو کیاسجدہ تلاوت کاوجوب ہوگا۔ |
|       |                                                                  | ۳۳۸         | صداسے سنائی دینے والی آ واز پر سجدہ تلاوت واجب نہیں ہو تا۔  |

| ۵۳۸ | اموال ضائعه كامصرف_                                         | 499 | مہندی کے مستحب اور خضاب کے حرام ہونے کی وجد۔               |
|-----|-------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|
| ۵۳۹ | غير منقسم ہو ناصد قد کو نقصان نہيں ديتا، اگرچہ ہبہ کو نقصان | ۵۰۰ | سیاہ خضاب منہی عنہ ہے۔                                     |
|     | دیتا ہے۔                                                    |     |                                                            |
| ۵۵۱ | مال سود اور مال ر شوت وغیر ہ کے حکم میں فرق۔                | ۵۰۰ | عامه مشائخ کرام وجمہورائمہ اعلام کے نزدیک سیاہ خضاب منع    |
|     |                                                             |     | ۔ د                                                        |
| aar | مسئلہ استبدال یعنی حرام مال کے عوض کوئی دوسری چیز خرید نا۔  | ۵+۲ | ساہ خضاب میں کس قدر مہندی ملانے سے حرمت جاتی رہتی ہے۔      |
| aar | زرحرام پر عقد ونفذ کے جمع ہونے کی صورت اوراس کا حکم۔        | ۵+۲ | کون ساخضاب جائز و محمود ہے۔                                |
| ۵۵۵ | مال حرام کے تصدق میں مساکین کاغیر اصول وفروع ہو ناشرط       | ۵۰۵ | اصل خضاب حناکا ہو اور اس میں کچھ پتیاں نیل کی شریک کرلی    |
|     | نېيں_                                                       |     | جائیں کہ سرخی میں ایک گونہ پختگی آ جائے تو جائز ہے۔        |
| ۵۵۹ | نا پاک روپیه دوقتم پر ہے۔                                   | ۵۰۵ | شراب میں کس قدر نمک ملانے سے سر کہ ہوجاتا ہے اور اس کی     |
|     |                                                             |     | حقیقت بدل جاتی ہے۔                                         |
| ٦٢۵ | حق موروثی قال بیچ نہیں، نہ اس پر کچھ لے سکتا ہے۔            | ۵۰۷ | رنڈی وغیرہ کی ناجائز آمدنی ان کے ہاتھ میں مال معضوب کا حکم |
|     | L. Alb                                                      |     | ر کھتی ہے۔                                                 |
| ٦٢٥ | جس کو قانون نے حق موروثی تطہر ایا ہےوہ کوئی شرعی حق نہیں۔   | ۵۰۸ | وہ صورت کہ رنڈی کو ملنے والامال رشوت قرار پاتا ہے۔         |
| 024 | جس چیز سے بعینہ اقامت معصیت ہو اس کا بچینا جائز نہیں جیسے   | ۵۰۸ | ایک صورت میں طوا کف کی آمدنی مثل موہوب ہوتی ہے۔            |
|     | מיומער-                                                     |     |                                                            |
| ۵۷۸ | در ہم کی مقدار۔                                             | ۲۱۵ | جارازمانه شبہات سے بچنے کا نہیں۔                           |
| ۵۷۹ | جس رسم میں خود کوئی شرعی برائی نه ہو اس میں قوم کی          | ۵۳۲ | قبولت شيئ اورچيز ہے اور سقوط فرض اور چيز۔                  |
|     | موافقت کاحکم ہے۔                                            |     |                                                            |
| ۵۸۰ | حرام روپید کامھرف اور اس کے پاک ہوجانے کی صورت۔             | ٥٣٣ | مال ربامیں بعد قبضه عدم ملک نہیں رہتا صرف خبثِ ملک         |
|     |                                                             |     | ہوتا ہے۔                                                   |
| ۵۸۰ | طر فین سے شرط لگانا کیساہے اور اس میں جومال جیتا اس         | ۵۳۳ | خبث ملک فقیر کو تصدق میں لینے سے مانع نہیں۔                |
|     | كاكھانا كيساہے۔                                             |     |                                                            |
| ۵۸۳ | کس کس ضرورت سے سودی قرض لینے کی اجازت ہے۔                   |     |                                                            |

|      |                                                              | 1     | /                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 719  | خوک و خمر کی حرمت مال غیربے اذن غیر لینے کی حرمت سے          | ۵۹۷   | ر شوت کی تعریف اوراس کا حکم۔                                           |
|      | زالدً ہے اور رسد رمق ود فع جوع قاتل و عطش مہلک کی            |       |                                                                        |
|      | فرضیت ان سب سے اقوی ہے للذا حالت مخصہ میں ان اشیاء کا        |       |                                                                        |
|      | تناول اسی قدر جس سے ہلاکت د فع ہولازم ہوا۔                   |       |                                                                        |
| 719  | ا گرمضطر کچھ نہیں پاتامگریہ کہ کسی انسان کاہاتھ کاٹ کر کھائے | 4+1   | بیمه زندگی کی صورت                                                     |
|      | تو حلال نہیں اگرچہ اس شخص نے اجازت بھی دی ہو کہ حرمت         |       |                                                                        |
|      | انسان اس فرض لینی د فع ہلاک سے اقوی ہے۔                      |       |                                                                        |
| 719  | غرض ضروری نه ہویاضروری ہومگر بغیر سوال کے تحسی طریقه         | 4+1   | كب كے لئے ايك مبرا ہے يعنى وہ ذريعہ جس سے مال عاصل                     |
|      | حلال سے دفع ہو سکتی ہے توسوال کر ناحرام ہے۔                  |       | کیاجائے اور ایک غایت ہے لینی وہ غرض کہ مخصیل مال سے مقصود ہو۔          |
| 44.  | جے سوال کر ناحرام ہو اس کودینا بھی ناجائز کہ یہ کب حرام      | 4+1   | کسب کے مبد اوغایت دونوں میں احکام نہ گانہ جاری، اور دونوں              |
|      | کامو ید ہوتا ہے۔                                             | 3     | کے اعتبار سے کسب پر احکام مختلفہ طاری ہیں۔                             |
| 44.  | سوال حلال ہونے کی صور تیں۔                                   | 4+14  | نفس کسب بے لحاظ مبادی وغایات کوئی حکم خاص نہیں رکھتا۔                  |
| 474  | ا گر کوئی شخص علماء شہر کے لئے وصیت کر جائے تو کون سے علماء  | - YI+ | کس قدر خور دونوش اور لباس فرض ہے۔                                      |
|      | اس میں داخل اور کون سے خارج ہوںگے۔                           |       |                                                                        |
| 741  | زن مفقود کو جار سال کے بعد امام مالک علیہ الرحمة جواجازت     | YII   | کفایت اہل وعیال اور اوائے دیون ونفقات مفروضہ فرض ہے۔                   |
|      | نكاح دية بين اس كامطلب_                                      |       |                                                                        |
| 741  | آگ پر کی ہوئی چیز کھانے سے وضو کاٹوٹ جانا ائمہ اربعہ میں     | ווצ   | فرض سے بری الذمہ ہو نافرض ہے۔                                          |
|      | سے کسی کامذہب نہیں۔                                          | 9     | 2 30 0                                                                 |
| 10+, | جس عبارت میں صرف لفظ مکروہ ہواس سے کیاارادہ لیاجائے          | 711   | کس قدر کھاناپینااور لباس واجب ہے۔                                      |
|      | گا، تحریم یا تنزیهه                                          | 120 m |                                                                        |
| YAZ  | فرض عين كاعلم حاصل كرنا فرض عين، فرض كفايه كا فرض            | 412   | سبب وغرض دونوں اقسام تسعہ سے ایک ہی قتم کے ہوں تو کب                   |
|      | کفایی، واجب کاواجب اور مستحب کامستحب ہے۔                     |       | پر بھی وہی حکم ہو گااور اگر مختلف اقسام ہے ہوں تو پھر تین صور تیں ہیں۔ |
|      |                                                              | AIF   | جب طلب و نہی میں سب وجوہ سے تساوی قوت ثابت ہو تو حکم کب                |
|      |                                                              |       | میں جانب نہی کو ترجیح ہو گی اور اگر دونوں کی قوت کم وبیش ہو تواقوی     |
|      |                                                              |       | كا تباع مولاً                                                          |

|     | T                                                                 | ı    |                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| IAT | ذکر کرتے کرتے کھڑاہوجانا، سینہ پرہاتھ مارنا، ایک دوسرے            |      | سيرت وفضائل سيدالمرسلين صلى الله عليه وسلم                         |
|     | پر گرپڑ نا، لیٹ جانا اور رونا وغیر ہ افعال اگر بحالت وجد صحیح ہیں |      | ·                                                                  |
|     | توحرج نہیں اور اگریاء کے لئے ہیں توحرام ہیں۔                      |      |                                                                    |
| *** | اپنے باپ کے سوادوسرے کو اپنا باپ بتانے والے کے ہاتھ پر            | ۲۷۱  | آخری چبار شنبه کی کوئی اصل نہیں، نه اس دن صحتیابی رسول             |
|     | بیعت ناجائز ہے۔                                                   |      | الله صلى الله تعالى عليه وسلم كاكوئي ثبوت ہے بلكه مرض وفات         |
|     |                                                                   |      | کی ابتداء اس دن سے بتائی جاتی ہے۔                                  |
| ۵۱۷ | آ د می کو حظوظ نفس کی وسعتیں خراب کرتی ہیں۔                       | rar  | نقشه انگشتری مبارک رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم_             |
| ۵۱۷ | تصوف کی چاشنی سے لبریز ایک مختصر اور انتہائی مفید مضمون۔          | r40" | حضور عليه الصلاة والسلام نے انصار کی کمسن بجیوں کو بیر کہنے سے     |
|     |                                                                   |      | كيوں منع فرمايا" وفينا نئّ يعلم مافى غد                            |
| ۵۸۳ | بزرگان طریقت شیطان خصلت نہیں ہوتے۔                                | ۲۲۶  | الله تعالى كے بتانے سے اصالةً غيب كاجاننا نبوت كى شان ہے۔          |
| ۷۲۸ | جابل کا پیر بنناحرام و ناجائز ہے۔                                 | ٢٢٦  | حضرت مالك بن عوف رضى الله تعالى عنه نے اپنا نعتیہ قصیدہ            |
|     | 1- B                                                              |      | بارگاه رسالت میں پیش کیا جس میں تا قیامت علوم غیبیہ کو حضور        |
|     | L Ass                                                             |      | عليه الصلوة والسلام كے لئے ثابت مانا۔                              |
| ۷۳۵ | وجد کی تین صور تیل ہیں۔                                           | ۳۹۲  | سر کار د وعالم صلی الله تعالی علیه وسلم نے آنے والی قوم کی خبر دی۔ |
|     | فضائل ومناقب                                                      | ۵۳۸  | ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے پچھنے لگوائے اور پچھنے      |
|     |                                                                   |      | لگانے والے کواجرت بھی دی۔                                          |
| 150 | درود پاک کی فضیات وبر کت۔                                         | 20m  | حضورانور صلى الله تعالى عليه وسلم كى ولادت رئيج الاول ميں          |
|     | 9                                                                 | 9    | بروز پیر مونی۔                                                     |
| Iry | علم عبادت سے افضل ہے۔                                             |      | تصوف وطريقت واخلاق                                                 |
| ١٣٩ | اہل محلّہ کامل جل کر کھانا تیار کر ناتا کہ اس میں سے مساکین       | IAI  | ۔۔۔<br>کچھ لوگ نماز کے بعد ذکر جلی کرتے ہیں ان پر وجد کی حالت      |
|     | و فقراء، علاء و صلحاء اعزاء وا قارب اوریژو س سب ہی کھائیں         |      | طاری ہو جاتی ہے اور ایک دوسرے پر گریڑتے ہیں، ایسا کرنا شرعًا       |
|     | ابواب جنت کی تعداد کے برابرآٹھ خوبیوں کا حامل ہے۔                 |      | جائزے یا نہیں۔                                                     |

| 1111       | قریش برکت کے درخت ہیں۔                                   | 114 | اہمیت وفضیات صدقہ وخیرات سے متعلق احادیث کریمہ۔                 |
|------------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|
| ۲۱۳        | عزت داراور بهتر قریش ہیں۔                                | 114 | صدقہ الله تعالى كے غضب كو بجھاتا اور برى موت كو دفع كرتا ہے۔    |
| riy        | الله تعالى كامتخاب اوراس كى پيند                         | 114 | آ دھاچھوہاراصدقہ کرنا بھی دوز خے بیخے کاسب ہوسکتا ہے۔           |
| ria        | حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم انضل ترين قبيله ميں    | IFA | مسلمان کاصد قه عمر کوبڑھاتا ہے۔                                 |
|            | پیدا ہوئے۔                                               |     |                                                                 |
| <b>119</b> | سب سے بہترین جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے۔         | IM  | تقوی وصلہ رحمی سے رزق وسیع، عمر دراز اور بری موت دور            |
|            |                                                          |     | ہوتی ہے۔                                                        |
| ***        | اعلیٰ درجہ کے اشراف علماء وسادات ہیں۔                    | ٣٣١ | تمام نیکیوں سے جلد تر ثواب صلہ رحمی کا ہے۔                      |
| rra        | قوم فارس کی فضیلت۔                                       | ۳۳۱ | صله رحمی کرنے والے محتاج نہیں ہو سکتے۔                          |
| rrr        | روز قیامت حضور علیه الصلوة والسلام سے قریب ترقریش ہوں    | ١٣٣ | بھلائی کے کام بری موتوں اور آفتوں سے بچاتے ہیں، جو دنیامیں      |
|            | -£                                                       | 782 | احسان والے ہیں وہی آخرت میں احسان والے ہوں گے۔                  |
| ۲۳۳        | صحابه اوراہل بیت کی اولاد کے در جات۔                     | IMA | لو گوں کو کھانا کھلانے والے کے فضائل۔                           |
| ۲۳۳        | فضائل اللبيت _                                           | 10+ | مہمان اپنارزق لے کرآ تاہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر        |
|            |                                                          |     | جاتا ہے۔                                                        |
| ۲۳۹        | سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے چارافراد قدی۔          | 101 | دینی بھائیوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت                           |
| ۲۳۲        | حوض کوثر پرسب سے پہلے کون آئےگا۔                         | 100 | مشتر که طور پر کھانا تیار کرکے کھانے اور علماء وصلحاء ومساکین و |
|            |                                                          |     | اقرباء کو کھلانے سے بچییں فوائد حاصل ہونے کی امید ہے۔           |
| ra+        | حضور عليه الصلاة والسلام سے رشته وعلاقه مضبوط تر اور غير | 141 | کلمه طیبه اصل الاصول اور افضل <mark>الاذکار ہے۔</mark>          |
|            | منقطع ہے۔                                                |     |                                                                 |
| 101        | حضرت على كرم الله وجهه الكريم كاارشاد"نوّرت مساجدناً     | r+A | اہل قریش کی فضیلت اور مقام ومرتبہ۔                              |
|            | نورالله قبرك ياابن الخطاب"-                              |     |                                                                 |
| ۳٠٠        | خوشبولگاناسنت اوراس کے پیندیدہ ہونے پر دلائل حدیثیہ۔     | ۲+۸ | اسلامی حکومت کے والی قریش ہیں۔                                  |
|            |                                                          | ۲۱۳ | فقط ذکر قریش پر مشتل قرآنی سورة۔                                |

| IAF         | عالم دین سنّی المذہب جواپنے شہر کے اہل علم میں اعلم ہو وہ | ۳+۱  | چار چیزیں سنن مرسلین میں سے ہیں علیہم الصلوۃ والسلام۔       |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|
|             | ضروران کاحاکم شرعی ہے۔                                    |      |                                                             |
| IAF         | عوام کو علماء دین کی شان میں حسن ظن وحسن عقیدت لازم       | ۳۱۳  | مولانارياست على خال اور مولاناشاه سلامت الله عليهاالرحمه كي |
|             | ۔                                                         |      | تحسين-                                                      |
| YAY         | عالم بے عمل اور جابل باعمل میں سے کون افضل ہے۔            | ۹۰۹  | منبر مندر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ہے۔             |
| YAZ         | عالم دین کاہاتھ رب العزت کے دست قدرت میں ہے۔              | 444  | تعریف قرآن مجیداوراس کے مناقب۔                              |
| ۷+۱         | پیرواستاد علم دین کامر تبه مال باپ سے زیادہ ہے۔           | ۵۳۴  | طالب علم بیٹے کو دوسری اولاد پرترجیج دینے میں کوئی مضائقہ   |
|             | T                                                         | AR   | -ئىيى                                                       |
| ۷+۵         | علم طب کے استاد اور علم حساب کے استاد میں سے کس کو        | 7+9  | افضل واعلیٰ کسب مسنون سلطان اسلام کے زیر نشان جہاد شرعی     |
|             | افضیلت حاصل ہے۔                                           | 2    | <u>-</u>                                                    |
| ∠I <b>r</b> | سنی عالم دین کی تغظیم باعث اجر عظیم ورضائے خداہے۔         | 4+9  | جهاد کی فضیلت واہمیت                                        |
| ∠۱۸         | علماء وسادات كوربّ العزت نے اعزاز وامتیاز بخشاہے تو ان كا | 41+  | انواع کسب میں بہترین جہاد، پھر تجارت، پھر کاشتکاری، پھر     |
|             | عام مسلمانوں سے زیادہ ا کرام امر شرع کا منتثال ہے۔        |      | صنعت ہے۔                                                    |
| ∠۱۸         | حفظ مراتب کو ملحوظ رکھنے سے متعلق احادیث کریمہ            | 777  | علماء وارث انبياً ہيں۔                                      |
| ∠۱۸         | علاء وسادات كوممنوع ہے كه اپنے لئے امتياز چاہيں۔          | 4111 | صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم صرف ونحو، معانى وبيان وغيره  |
|             | 2 11 1                                                    |      | کے مختاج نہ تھے۔                                            |
| ∠19         | کسی شخص کالو گوں سے اپنے لئے طالب قیام ہو نامکروہ اور     | 477  | عالم دین مرمسلمان کے حق میں عموماً اور استاذ علم دین اپنے   |
|             | لو گوں کامعظم دین کے لئے قیام مندوب ہے۔                   |      | شا گرد کے حق میں خصوصًا نائب حضور پر نور سیدعالم صلی الله   |
|             | 4 10 115                                                  |      | تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔                                        |
| ∠rr         | ذ کررسول صلی الله تعالی علیه وسلم اجل عبادات سے ہے۔       | 400  | قارى قرآن كے فضائل۔                                         |
| ۱۳۷         | جہال صحابہ کے بارے میں برگمانی پھیلائی جائے وہاں ان کے    | 141  | محربن ابراہیم کے فضائل                                      |
|             | فضائل بیان کر ناواجب بلکہ اہم فرائض ہے۔                   |      |                                                             |

| ۳۲۳        | سید نا حضرت حسان رضی الله تعالی عنه کے لئے مسجد میں منبر      | ∠۵۵  | قرآن مجيد ميں تمام ماكان ومايكون كابيان_                       |
|------------|---------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
|            | بچھا یا جاتا۔                                                 |      |                                                                |
| myr        | بارگاہ رسالت میں حدی خوانی کے لئے صحابہ مقرر تھے۔             |      | تاريخ وتذكره                                                   |
| ۳۲۴        | سید نابراء بن مالک رضی الله تعالی عنہ کے مناقب۔               | ITT  | سید نا عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما نے حضورانور علیه   |
|            |                                                               |      | الصلوة والسلام كي طرف ہے كئى عمرے كئے۔                         |
| ۳۲۳        | حضرت انجشه حبثى، عبدالله بن رواحه اور عامر بن الا كوئ رضى     | ITT  | حضرت على ابن موفق نے حضور عليه الصلوة والسلام كى طرف           |
|            | الله تعالى عنهم حدى خوان بارگاه رسالت بين_                    |      | ے سر فج کئے۔                                                   |
| <b>740</b> | روز عمرة القضاء وخول مكه كے وقت سركار دوعالم صلى الله تعالى   | ITT  | ابن سراج عليه الرحمة نے حضور عليه الصلوة والسلام كى طرف        |
|            | عليه وسلم كے آگے آگے سيد ناعبدالله بن رواحه رضي الله تعالى    |      | سے دس مزار سے زائد قرآن ختم کئے اور دس مزار کے قریب            |
|            | عنه رجزیداشعار پڑھتے جارہے تھے۔                               | A    | قربانیاں کیں۔                                                  |
| ٣91        | ز مخشری معتزلی کا تفییر میں بعض ابیات مزل لانا علاء کرام نے   | ITT  | حضرت ابوالمواهب درودشريف كاثواب حضور عليه الصلؤة والسلام       |
|            | سخت مذ موم وخلاف ادب قرار دیا ہے۔                             |      | کو ہدیہ کرتے جس کی برکت ہے ایک لاکھ افراد کے شفیع بنادیے گئے۔  |
| ۳۸۲        | کان چھید ناحضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے زمانہ اقد س | 122  | جوام رخسه کیسی کتاب ہےاور اس میں وار دا عمال کیے ہیں۔          |
|            | میں متعارف ومشہور تھا۔                                        |      |                                                                |
| ۲۸۶        | حضرت ابوقاده رضی الله تعالی عنه اکثر دن میں دوبار سرکے        | MA   | فبیلہ معد بن عد نان کے لئے موسیٰ علیہ السلام کی بددعا اور الله |
|            | بالوں میں تیل ڈالتے تھے۔                                      |      | تغالیٰ کی وحی۔                                                 |
| ۲۹۳        | حضرت ابوقحافہ رضی الله تعالی عنه کو سیاہ خضاب سے منع          | rra  | اولاد کسر کی م زارسال صاحب تخت و تاج رہی۔                      |
|            | کرد پاگیا۔                                                    |      | 23/1/47                                                        |
| ~9A        | سب سے پہلے بالول کو مہندی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ و          | rra  | امام اعظم اور امام بخاری علیبهاالرحمه فارسیوں میں سے ہیں۔      |
|            | السلام نے لگائی۔                                              | Wale |                                                                |
| r91        | سب سے پہلے خضاب سیاہ فرعون نے لگایا۔                          | 739  | واقعه موسىٰ عليه السلام وخضر عليه السلام_                      |
| ۵+۲        | صديق اكبرر ضي الله تعالى عنه كيساخضاب لكاتے تھے۔              | raa  | ابتداءً ہند میں ہر مسلمان کوترک کہتے تھے۔                      |

| rar         | حفص قاری، حفص بن سلیمان ابود اؤد قراة کے امام ہیں۔                                    | ۵۳۹  | اصحاب الرقيم كاقصه                                              |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|
| 767         | حفص بن غیاث حدیث کے امام، ثقه، فقیہ اور حدیث کی چھ                                    | ۵۹۵  | سید ناصدیق اکبررضی الله تعالی عنه نے مشر کین قریش کے            |
|             | کتابوں کے روابوں میں سے ہیں۔                                                          |      | ساتھ شرط لگائی اور جیتی۔                                        |
| rar         | لیث صدوق ہے، مسلم وسنن اربعہ اور تعلیقات بخاری کے رواۃ                                | 427  | امام غزالی علیہ الرحمہ نے منطق کانام معیار العلوم رکھاہے۔       |
|             | میں ہے ہے۔                                                                            |      |                                                                 |
| <b>7</b> 0∠ | لیث کی جرح و تعدیل سے متعلق ائمہ حدیث کے مختلف اقوال۔                                 | 44.4 | امام شافعی علیہ الرحمہ نے نماز فجر مزار امام اعظم پریڑھی توادیا |
|             |                                                                                       |      | دعائے قنوت نہ پڑھی۔                                             |
| NGF         | ابن خراش کے بارے میں ائمہ حدیث کے اقوال۔                                              | 444  | امام احمد بن حنبل رحمة الله تعالى عليه اور ديگر ائمه حديث       |
|             |                                                                                       |      | واقدی کے مخالف کیوں ہوئے۔                                       |
| NAF         | احمد بن فرات امام ، حافظ ، ثقه ، فقیه اور حجت ہے۔                                     | 495  | حضرت لقمان عليه الصلوة والسلام نے مكتب ميں ايك لڑكى كو          |
|             | N/                                                                                    | 3    | تعلیم دلاتے دیچ کر فرمایا میہ تلوار کس کے لئے صیفل کی جارہی ہے۔ |
| 769         | محدین ابراہیم میں توقف پایاجاتاہے، اس کے بارے میں                                     | 795  | عمران بن حطان رقاشی کاقصه _                                     |
|             | اقوال ائمه-                                                                           |      | 1 -                                                             |
| 771         | عقیل ثقه، حافظ اور حجت ہے۔                                                            | APF  | كتاب" جفر جامع "مين امام جعفر صادق عليه الرحمه نے ماكان         |
|             |                                                                                       |      | ومایکون تحریر فرمادیا۔                                          |
| 771         | ابن مریم ثقه، ثبت اور فقیه ہے۔                                                        | APF  | علم جفر میں لکھی گئی تصانیف اسلاف کاذ کر۔                       |
| 771         | نافع بن يزيد ثقة اور عابد ہے۔                                                         | 250  | حضرت حسّان بن ثابت رضي الله تعالى عنه کے لئے مسجد نبوي          |
|             | 7                                                                                     |      | میں منبر بچھا یاجاتا۔                                           |
| 721         | ابراہیم بن مہدی مصیصی کیسار اوی ہے۔                                                   | ۷۴٠  | واقعات کر بلابیان کرنے کو امام غزالی وغیرہ اکابر نے کن وجوہ     |
|             | 1                                                                                     |      | سے حرام کہا۔                                                    |
|             | جرح و تعديل                                                                           | 7781 | اساء الرجال                                                     |
| 444         | واضح سبب کے بغیر جرح مقبول نہیں۔                                                      | aar  | عبدالوہاب متر وک ہے۔                                            |
| 444         | محدثین جب کہیں "فلان کذّاب" تواس کا کیامطلب ہو تا ہے۔                                 | rar  | جنفرین نصر ثقه راویوں سے باطل روایات نقل کرتاہے۔                |
| 771         | معرفت تامہ اور ورع تام کے بغیر اساء الرجال میں کلام کرنا                              |      |                                                                 |
|             | ر عاد میں اور اور میں اور ماہ میں اور اور میں اور |      |                                                                 |
|             | 0                                                                                     |      |                                                                 |

| r9r  | ساہ مقول بالنشکیک ہے۔                                       |       | •1                                                         |
|------|-------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|
| . ,, |                                                             |       | <b>لغت</b><br>·                                            |
|      | فلسفه وسائنس                                                | 199   | لفظ شُخ کے معانی۔                                          |
| ۲۱۲  | فوٹو گراف اور فونو گراف میں فرق۔                            | 100   | لفظ شُخ کے معانی اور اطلا قات۔                             |
| ۳۱۲  | فوٹو گراف کی تصویر اپنی ذی الصورۃ سے مبائن اور اس کی محض    | ۱۳۱۳  | قرع و قلع كامعنى_                                          |
|      | ایک مثال وشبیہ ہوتی ہے۔                                     |       |                                                            |
| ۲۱۲  | فونو گراف سے جو سنا جاتا ہے وہ خود اصل قاری کی آواز ہوتی ہے | ۳۳۳   | طرب کامعنی۔                                                |
|      | نه که اس کی حکایت و تصویر ـ                                 |       |                                                            |
| ساب  | فونو سے جوسی جاتی ہے وہ بعینہ اس آواز کنندہ کی آواز ہے جس   | ۲۳۸   | صداکس کوکتیتے ہیں۔                                         |
|      | کی صوت اس میں بھری ہے قاری و متکلم ہو یاآلہ طرب             |       |                                                            |
|      | وغيره-                                                      | à     |                                                            |
| ١٢١٣ | بذريعه تلاوت جو فونو ميں وديعت ہوا پھر بتحريك آله جو اس     | r2r   | تبراکے معنی اظہار برات و بیزاری ہیں۔                       |
|      | سے ادا ہو گاسنا جائے گاحقیقة ً وہ قرآن عظیم ہی ہے۔          |       | 17                                                         |
| مالم | آواز کی تعریف                                               | ۵+۲   | تم کس چیز کانام ہے اس کے معنی کی تحقیق۔                    |
| ۳۱۵  | الله تعالى نے آواز كو گوش سامع تك پېنچانے كے لئے سلسله      | ۵+۴   | وسمه كامعني-                                               |
|      | تموّج قائم فرمايا_                                          |       |                                                            |
| ۳۱۵  | ہوالینت ور طوبت میں پانی سے زائد ترہے۔                      | ۵۱۸   | حلمی کامعنی۔                                               |
| ۳۱۵  | ترع اول سے متحرک ومتشکل ہونے والی ہوائے اول کاموجی سلسلہ    | 100   | منطق                                                       |
|      | قرع بہ قرع سوارخ گوش میں بچھے ہوئے پٹھے تک پہنی کو اس کو    |       |                                                            |
|      | بجاتاہے جس سے اس میں وہ اشکال و کیفیات پیداہوتی ہیں جن کو   |       |                                                            |
|      | آواز کہاجاتا ہے پھر اس ذریعے سے لوح مشترک میں مرتسم ہو کر   | uzi e |                                                            |
|      | نفس ناطقہ کے سامنے حاضر ہوتی ہیں۔                           |       |                                                            |
| ۳۱۵  | عالم اسباب میں حدوث آ واز کاسبب عادی قرع و قلع ہے۔          | ٣٣٣   | لذت کلی مشکک ہے۔                                           |
| ۳۱۵  | آواز سننے کاسبب عادی تموّج و تجدّد قرع و قلع تاہوائے جوف    | وسم   | وجود شکی کے چار مراتب ہیں: (۱) وجود فی الاعیان (۲) وجود فی |
|      | سع ہے۔                                                      |       | الاذ ہان (٣) وجود فی العبارة (٣) وجود فی الکتابیة۔         |
|      |                                                             | 4     | حق حصول اشياء باشاِحها ہے نہ بانفسها                       |

| MIV | قرع و قلع سے ہوا د بے گی اور اپنی لطافت ور طوبت کے باعث       | ۳۱۵          | جتنا فصل بڑھتا اور و سائط زیادہ ہوتے جاتے ہیں تموج و قرع    |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|
|     | ضروراس کی شکل و کیفیت قبول کرے گی اس کانام آواز ہےاور         |              | میں ضعف آنا جاتا ہے۔                                        |
|     | صرف په د بنا تموّج نہیں۔                                      |              |                                                             |
| ۴۱۹ | ا گر تشکل مقر دع اپنے بعد کے اجزاء متحرک ہونے کامحتاج ہوتو    | ۳۱۵          | دور کی آواز کم کیوں سائی دیتی ہے اور ایک حدکے بعد بالکل ختم |
|     | چاہئے کہ تموج باقی رہے اور تشکل ختم ہوجائے اور یہ باطل ہے۔    |              | ہو جاتی ہے۔                                                 |
| ۱۹  | سلسلہ تموّج میں تشکسل باطل ہے۔                                | ۴۱۵          | تموج ایک مخروطی شکل پر پیداہو تاہے۔                         |
| ۳۲۲ | متموج حرکت ہے اور حرکت زمانی ہے۔                              | ۳۱۲          | زمین سے مخروط ظلی، آئھ سے مخروط شعای اور آفتاب سے           |
|     | 17/                                                           | AR           | مخروط نوری نکلتا ہے۔                                        |
| 447 | سننے کاسبب ہوائے گوش کامتشکل بشکل آواز ہو ناہے اور اس کے      | ۳۱۲          | مخروطات تموج ہوائی کے اندر جوکان واقع ہوں ایک ایک ٹھیا      |
|     | تشکل کاسب ہوائے خارج متشکل کااسے قرع کر نااور اس قرع          | à.           | سب تک پہنچے گا اور سب اس آواز کو سنیں گے جوکان ان           |
|     | كاسبب بذريعه تموج حركت كاوبال تك پنچنا ہے۔                    | 3            | مخروطوں سے باہر رہے وہ نہ سنیں گے۔                          |
| ۴۲۷ | ذریعہ حدوث قلع وقرع ہیں اور وہ آنی ہیں حادث ہوتے ہی ختم       | ۳۱۲          | تشیوں کے تعدد سے آواز میں تعدد لازم نہ آئے گا۔              |
|     | ہوجاتے ہیں اور وہ شکل و کیفیت جس کانام آواز ہے باتی رہتی      |              | W T                                                         |
|     | ہے تووہ معدات ہیں جن کامعلول کے ساتھ رہناضر ور نہیں۔          |              |                                                             |
| ۳۲۷ | آواز کان سے باہر بھی موجود ہے بلکہ باہر ہی سے منتقل ہوتی      | MIA          | آوازاس شکل و کیفیت مخصوصه کانام ہے کہ ہوایا پانی وغیرہ میں  |
|     | ہو کی کان تک <sup>پرپنج</sup> ق ہے۔                           |              | قرع یا قلع سے پیداہوتی ہے۔                                  |
| ۳۲۷ | آواز آواز کنندہ کی صفت نہیں بلکہ ملائے متکیف کی صفت ہے،       | ٣١٦          | یانی میں غوطہ لگانے والے دو شخصول میں سے ایک کی آواز        |
|     | ہواہو یا پانی وغیرہ۔                                          | 9            | دوسراس سکتاہے۔                                              |
| ۴۲۸ | آ واز کنندہ کی موت کے بعد آ واز قائم رہ سکتی ہے۔              | ۳۱۲          | پانی اتنا لطیف نہیں جتنی ہواہے۔                             |
| ۴۲۸ | انقطاع تموّج انعدام ساع كاباعث موسكتا به نه كدانعدام صوت كالـ | <u>۱</u> ۲۱۷ | آ واز کاظام ری وعادی سبب قریب قرع و قلع ہے۔                 |
| ۳۲۸ | متوج کے دوبارہ حدوث سے تجدید ساع ہوگی۔                        | MIA          | اس بات کااثبات که حدوث آواز کو قرع و قلع بس ہے مموج کی      |
|     |                                                               |              | حاجت نہیں۔                                                  |

|             | ظروف                                                        | ۴۲۸ | نه که دوسری آواز پیدا هو گی۔                                           |
|-------------|-------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------|
| PII         | مشر کین کے برتن بغیر د ھوئے استعال کر نامکروہ ہے۔           | ۳۲۸ | وحدت آواز وحدت نوعی ہے۔                                                |
|             | د پچنااور حچو نا                                            | rra | لطافت ورطوبت جس طرح باعث سہولت انفعال ہے یو نہی                        |
|             |                                                             |     | مورث سرعت زوال بھی ہے۔                                                 |
| ۵۷۸         | عور تول کابے پر دہ پھر ناحرام، اور ان کے شوم اگر اس پر راضی | ۳۲۹ | کیفیات اشکال اصوات کے تحفظ کا پہلے کوئی ذریعہ ہمارے پاس                |
|             | ہیں توریوث ہیں۔                                             |     | موجود نہیں تھا اب بمشیت الہی یہ آلہ ایجاد ہو گیا جس میں                |
|             |                                                             |     | آ وازیں ایک زمانہ تک محفوظ رہ سکتی ہیں۔                                |
| 49+         | لڑکیوں کاغیر مردوں کے سامنے خوش الحانی سے نظم پڑھنا حرام    | ۳۳۳ | جس طرح کاغذ کی رقوم میں وہی قرآن مرقوم ہے اسی طرح                      |
|             | ج ا                                                         |     | جو فونو میں بھراگیا اور اب اس سے اداہو تاہے بالکل وہی قرآن             |
|             |                                                             | À   | ہےنہ کہ غیر قرآن۔                                                      |
| 49+         | بچیوں کو کتابت سکھاناور عاشقانہ نظمیں پڑھاناممنوع ہے۔       | ۳۳۸ | صدامیں ہوائ تموج اول سے پلٹتی ہے یا گنبد وغیرہ کی تھیں                 |
|             | - A                                                         |     | سے وہ تموج زائل ہو کر تموج تازہ اس کیفیت سے متکیف ہم                   |
|             | 4 (3)                                                       |     | تكآتا ہے۔                                                              |
| 497         | کافرہ عورت سے مسلمان عورت کوپر دہ لازم ہے۔                  | ra+ | مصنف علیہ الرحمہ کی تحقیق کہ بصورت صدا پہاڑ وغیرہ سے                   |
|             | < 197 a                                                     | 4   | نکراکر ہواہی دوسری اس کیفیت سے متکیف ہو کرآتی ہے نہ کہ                 |
|             | Z W L V                                                     |     | ہوائے اول۔                                                             |
|             | لباس                                                        | 201 | اثرو قوع دو <sup>ا</sup> بین : اتح ک <sup>۳</sup> تشک <mark>ل ـ</mark> |
| 9∠          | پائنچ ٹخنول کے پنچ رکھنا مکروہ تنزیبی لعنی صرف خلاف اولی    | 201 | جو صدمہ تح ک کوروک دے وہ تشکل کو بھی نہیں رہنے دیتا۔                   |
|             | میں جبکہ بنیت تکبر نه ہو۔                                   |     |                                                                        |
| 9/          | انگریزی وضع کابوٹ ممنوع ہے۔                                 |     | طب                                                                     |
| 1+1         | جس لباس کا پہننا ناجائز ہواس میں نماز مکروہ تحریمی ہے۔      | ۷•• | نبض کااختلاف اعتدال سے طبیعت کے انحراف پر دلیل ہے۔                     |
| <b>Z</b> 07 | محرم میں سبز اور سیاہ کیڑے علامت سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے۔   |     |                                                                        |

|     | • / // //                                                       |      | , 1                                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| ۵۷۱ | بھنگی مسلمان ہوا مگر پیشہ ترک نہیں کیا اس کے ہاں دعوت           |      | حلق وقصر                                                            |
|     | پر جا کر کھانا شر گا کیسا ہے۔                                   |      |                                                                     |
| ۵۸۷ | جس کے پاس سودی کے ساتھ جائز آمدنی بھی ہے اس کے ہاں              | 9∠   | سرکے بال تر شوا کر چھوٹے جھوٹے ر کھنامگر وہ تنزیبی ہے۔              |
|     | کھانا کیساہے۔                                                   |      |                                                                     |
| IAF | د عوت کھانی فی نفسہ حلال ہے جب تک معلوم و متحقق نہ ہو کہ        | 9/   | داڑھی کتروا کرمشت ہے کم کرنااور سیاہ خضاب لگاناحرام ہے۔             |
|     | جو کھانا ہمارے سامنے آیا ہے بعینہ حرام ہے۔                      |      |                                                                     |
|     | لهوولعب                                                         | 1++  | انگریزی بال ر کھناخلاف سنت وضع فٹاق ہے۔                             |
| 9/  | ڈھول بجانار قص کرانا ممنوع ہے۔                                  | AR   | شرب وطعام                                                           |
| m4+ | بالقصد را گئی پر قرآن عظیم کو درست کرنالینی گانے کی طرح         | 90   | ہندوُوں کے یہاں کا گوشت وغیرہ کھا ناشر مًا کیساہے۔                  |
|     | پڑھناضر ورحرام ہے۔                                              | à    |                                                                     |
| 240 | بالجمله ممانعت گانے میں یامعاذالله اشعار ہی خود برے ہوں۔        | 1++  | فاسقوں کے یہاں کا کھانا فی نفسہ حرام نہیں۔                          |
| ۴+۵ | تماشاگاهول اور شادی وغیره کی مجلسول میں حمدونعت وغیره           | 1+1" | جو شخص سود خور ہےاور حلال کمائی بھی رکھتا ہےاس کی دعوت              |
|     | پڑھنا کیاہے۔                                                    |      | قبول کرنے سے احرّ از چاہے اگر چہ اس میں فتویٰ جواز ہے۔              |
| raa | باجا بجانا ناجائز، ہندؤوں کے ہاں بجانا اور سخت ناجائز اور ان کے | IIr  | چوری اور جوئے وغیرہ سے حاصل شدہ مال پر ختم پڑھناحرام،               |
|     | شیطانی تهوار میں بجانااور بھی سخت حرام در حرام ہے۔              |      | اس کا کھا ناحرام اور اس کو کھانے والا قابل امامت نہیں۔              |
| raa | ہنود کے متوار میں باجا بجانے والااگر بازنہ آئے تو اس کی         | 1111 | جس شخص کے پاس مال حرام وحلال مخلوط ہوں اور اس کا خاص حرام           |
|     | مسلمان برادری اس سے بائیکاٹ کرے۔                                |      | ہونا معلوم نہ ہو یازر حرام سے کوئی چیز خریدی جس کی خریداری میں      |
|     |                                                                 |      | زرحرام پر نقد وعقد جمع نه ہوئے ہوں تواس پر ختم و فاتحہ پڑھنے اور اس |
|     | (4)                                                             |      | کو کھانے میں حرج نہیں اگرچہ خلاف احتیاط ہے۔                         |
| ٠٢۵ | جو قوالی یہاں رائج ہے ناجائز ہے۔                                | 110  | ہنود عمومًا نا پاکیوں میں آلودہ رہتے ہیں للذا ان کی بنائی ہوئی      |
|     |                                                                 |      | مٹھائی وغیرہ سے پر ہیز چاہئے۔                                       |

|            | حقوق العباد                                                                               | ۷۲۲   | ا باحت ساع کی ایک شرط میہ بھی ہے کہ ان میں کوئی امر دنہ ہو۔   |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------|
| ۳۸۸        | پردیس میں بال بچے دار کو کب تک رہنا چاہئے۔                                                | ∠۳۲   | ن بی معنان جیو کروں سے معنال میلاد میں فارسی وار دوغزلیں اللہ |
|            |                                                                                           |       | اور اشعار گانے کی طرز پر پڑھوانا ممنوع ہے۔                    |
| ara        | زید کانابیناباپ اپنی خوشی سے حسب عادت بازار میں سامان                                     |       |                                                               |
|            | _                                                                                         |       | امور خیر میں تعاون                                            |
|            | فروخت کرنے جاتا ہے توزید پرالزام نہیں،اورا گرزیداسے مجبور<br>کی میں تاخیہ کا کا کہ میں گذ |       |                                                               |
|            | کرتاہے توضر ور گنهگار و نالا کُق ہے۔                                                      |       | , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                         |
| rna        | باپ کاحق بیٹے پر بمیشہ رہتا ہے یو نہی بیٹے کاحق باپ پر۔                                   | 179   | اجناس سے ایک ایک مٹھی مرکھانے کے موقع پرمدرسہ دینیہ           |
|            | 477                                                                                       | AA    | کی اعانت کے لئے الگ کرلینا جائز ومستحب ہے، ایسا کرنے والے     |
|            |                                                                                           |       | اوراس کے مؤیدین سب کے لئے اجر جزیل ہے۔                        |
| 42         | شا گرد کے ذیتے استاد کے حقوق کس قدر ہیں، استاد کے احکام کی                                | 114   | امور خیر کے لئے چندہ کرنابدعت نہیں بلکہ سنت سے ثابت           |
|            | نافرمانی میں شاگرد کی نسبت کیا حکم ہے، شاگرد نات کاپردہ استاد                             | 稱     | <del>-</del> -                                                |
|            | سے بعد بلوغ ہو ناچاہئے یا قبل بلوغ بھی۔                                                   |       | N. T.                                                         |
| 454        | استاد کاحق ماں باپ اور تمام مسلمانوں کے حق سے مقدم ہے۔                                    | 117   | احادیث مبار کہ سے تائیر۔                                      |
| 429        | جس سے اس کے استاد کو اذبیت پینچی وہ علم کی برکت سے محروم                                  | ITA   | مختلف مواقع پر صحابہ کرام کے چندہ اکٹھاکرنے کے متعدد          |
|            | ر ہےگا۔                                                                                   |       | واقعات_                                                       |
| ۷٠٣        | مال باپ محتاج ہوں ان کی ہلاکت کاغدشہ ہو توبیٹے کوسفر پر                                   |       | تهمت وبهتان وغيبت                                             |
|            | نہیں جانا جائے۔                                                                           |       | AV/I:                                                         |
| ۷٠۴        | بیٹے کوسفر سے روکنا باپ پر کس صورت میں لازم ہے۔                                           | 94    | کون سی غیبت ممنوع اور کونسی غیر ممنوع ہے۔                     |
| <b>L•L</b> | بڑا بھائی والد کے مثابہ ہے۔                                                               | 9.4   | مسلمان پر جھوٹی تہمت زنا گناہ کبیرہ ہے، اس کے مرتکب کے        |
|            | 14                                                                                        | ua in | بیجیے نماز مکروہ تحریمی ہے۔                                   |
| ۷•۷        | استاد کاا نکار کفران نعمت ہے۔                                                             |       | مصاحبت ومجالست                                                |
| ۷۲۴        | حقوق عامه میں دست اندازی ناجائز ہے۔                                                       | 1++   | فاسقوں سے میل جول نہ جاہئے خصوصًا مقتداء کو۔                  |

|      | امر بالمعروف                                              |                 | <i>چی</i> ل                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|
| IAF  | نہی عن المئر اپنی شر الط کے ساتھ ضرور فرض ہے مگروہ زجر    | ۵۳۷             | رمی <b>ں</b><br>اجرت پر قرآن وغیر ہ پڑھوانے میں جواز کی صورت۔  |
|      |                                                           |                 | ابرت پر مران و میره پر تواسے کی بوار کی معورت۔                 |
| 250  | وتوتیخ میں منحصر نہیں۔                                    | ۵۵۱             | کست در نصا بر است شریبا                                        |
| 2,,  | لو گوں کو اچھائی کی طرف بلانے والے کااجر اور برائی کی طرف | ωω <sup>1</sup> | کسی ذریعہ حرام سے حاصل کر دہ مال سے سبکدو ثی کاطریقہ۔          |
|      | بلانے والے کاوبال۔                                        |                 |                                                                |
|      | ترغيب و ترهيب                                             | ١٢۵             | ناپاک مال کو پاک کرنے کا حیلہ                                  |
| 99   | بے نمازی سخت شقی، فاسق، فاجر، مر تکب کبائر مستحق جہنم     | AFG             | بیاج (سود) کوجائز کر لینے کاحیلہ کر نامسلمان کی شان نہیں۔البتہ |
|      | ۔ د                                                       | AA              | بیاج سے نجات حاصل کرنے کا حیلہ خود محدر سول الله صلی الله      |
|      | 1                                                         |                 | تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا ہے۔                           |
| ا۳۱  | جو رزق میں وسعت اور مال میں برکت حابتاہے۔ وہ رشتہ         | ۵۷۳             | ر شوت میں حاصل شدہ مال واپس کرنا یا معاف کرانا از قبیل         |
|      | داروں سے اچھاسلوک کرے۔                                    | 穩               | محال ہو گیاہو توبراِت و توبہ کی حیاصورت ہو گی اور مال کس       |
|      | /- /A                                                     |                 | معرف میں صرف کیاجائے۔                                          |
| 19/  | غیر سید جودیدہ دانستہ سید بنتاہو وہ ملعون ہے۔ اس کافر ض   | ۵۸۸             | طوائف کی ناجائز آمدنی اور جائداد کامصرف کیاہوسکتاہے، اس        |
|      | ونفل قبول نہیں۔                                           |                 | ے لئے وہ کس صورت میں جائز ہو کتی ہے۔                           |
| 191  | باپ کے سواد وسرے کی طرف نب منسوب کرنے والے کے             | ۵۹۳             | مال حرام سے بحینے اور اس سے سبکدوش ہونے کا طریقہ۔              |
|      | ب پ د دروز عرب او عید شدید ـ کئے حدیث میں وعید شدید ـ     |                 |                                                                |
| ***  | مسلمانوں کو دھو کہ دینے والے کے لئے سخت وعید۔             |                 | W.                                                             |
|      | , ,                                                       |                 | وكالت                                                          |
| 4+14 | جو شخص کسی کو برے لقب سے پکارے اس پر فرشتے لعنت           | ۵۵۳             | و کیل نے مؤکل کی اشر فیاں اپنی اشر فیوں میں ملادیں توو کیل پر  |
|      | کتے ہیں۔                                                  |                 | صان لازم ہے، اور صان میں مؤکل کا تصرف جائز ہے۔                 |
| 4+4  | مسلمان كوايذاديخ والارسول اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم   |                 | تهذيب وتد"ن                                                    |
|      | کوایذادیتاہے۔                                             |                 |                                                                |
| ram  | آل رسول، انصار اور عرب کی تعظیم نه کرنے والے پر سخت       | ۲۲۴             | مشاہدہ شاہد ہے کہ شریف میں دیگراقوام سے حیاء وحمیت و تہذیب     |
|      | وعيد                                                      |                 | ومروّت وغير مابكثرت اخلاق حميده موهوبه ومكسوبه ميں زائد ہيں۔   |

| ra2         | محجلس لہوولعب میں شریک ہونا ناجائز ہے اس پر آیات قرآنیہ            | 101   | جواپنے باپ کے سواد وسرے کواپناباپ بتائے اس پرجنت حرام                                              |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | شاہد ہیں۔                                                          |       | ے۔                                                                                                 |
| ۳۹۲         | جوسیاه خضاب لگائے وہ جنت کی خو شبونہ پائےگا۔                       | r_9   | فضول خرچی کی مذمت اوراس پر وعید شدید ـ                                                             |
| ۳۹۳         | الله تعالی کی تخلیق میں تبدیلی کرنے والی عورتوں پر حدیث            | ۲۸٠   | فضول خرچی کی مذمت اوراس پر وعید شدید۔<br>ایک ناپاک وملعون رسم کابیان جس پر صد ہا لعنتیں الله تعالی |
|             | میں لعنت آئی ہے۔                                                   |       | کی اتر تی ہیں۔                                                                                     |
| ۲۹۳         | سیاہ خضاب لگانے والول کے لئے وعیدِ شدید۔                           | 797   | لہوولعب میں متغزق شخص کی مذمت قرآن وحدیث ہے۔                                                       |
| ~9Z         | الله تعالى قيامت كے روز سياہ خضاب كرنے والوں كى طرف                | ۳۲۹   | الله تعالى كے سب سے بڑے دستمن تين شخص ہیں۔                                                         |
|             | نظر کرم نه فرمائےگا۔                                               | AR    |                                                                                                    |
| ~9 <i>\</i> | الله تعالى بوڑھے كۆپ كورىثمن ركھتا ہے۔                             | 200   | خوش آوازی کے بعد قرآن مجید تلاوت کرنے کی ترغیب میں                                                 |
|             |                                                                    | à.    | و س حدیثیں۔                                                                                        |
| ے9م         | زر د خضاب مومن کا، سرخ خضاب مسلمان کااور سیاه خضاب کافر            | ۳۹۲   | متجد بنانا خیر کثیر ہے۔                                                                            |
|             | کا ہے۔                                                             |       | 17                                                                                                 |
| 497         | سپیدی نور ہے جس نے اس کو چھپایاا <mark>س</mark> نے نور کوزائل کیا۔ | rar   | اگر فونو کی پلیٹیں نجس مسالا کی بنی ہوئی ہیں تواس میں قرآن مجید                                    |
|             | 7 [1]                                                              |       | کا بھر ناحرام قطعی اور سخت گناہ ہے اور اس پر مطلع ہو ناکے باوجود                                   |
|             |                                                                    |       | اس میں قرآن گجروانے والے، سنانے والے اور اس پر راضی                                                |
|             | 2 1 1                                                              |       | ہونے والے سب گنہگار ہوں گے۔                                                                        |
| 799         | ساہ خضاب کرنے والوں کا چہرہ الله تعالی قیامت کے روزہ کالا          | 200   | فونو کا عام طور پر بجانا، سننا، سناناسب کھیل تماشے کے طور پر ہوتا                                  |
|             | _6_3                                                               | 9     | ہاور قرآن عظیم کھیل تماشے کے لئے نہیں اُترا۔                                                       |
| 799         | داڑھی منڈانے یاسیاہ کرنے والے کے لئے الله تعالی کے ہاں             | 200   | قرآن مجید کو کھیل تماشے کے طور پر سننے والوں اور دین کو کھیل                                       |
|             | کوئی حصہ نہیں۔                                                     | ua ie | تماشا بنانے والوں کے لئے وعید شدید۔                                                                |
| 799         | ادھیر عمر والوں میں سے جوانی جیسی صورت بنانے والا برترین           | 402   | جس مجلس اہوولغو میں کھیل تماشے کے طور پر قرآن مجید سناجارہا ہو                                     |
|             |                                                                    |       | وہاں اگر کوئی شخص مذ کرو تفکر کے طور پر بھی سُنے تو مُناہ ہے بری نہ ہوگا۔                          |
| raa         | ہندوؤں کے سودی معاملہ کی وثیقہ نولین کرنے والے کااستفتاء           |       |                                                                                                    |
|             | اور مصنف علیہ الرحمہ کا حکیمانہ جواب اور اس پیشہ کو فورًا ترک کرنے |       |                                                                                                    |
|             | کی تلقین اور قضائے حاجات کے لئے اعمال مجربہ کی تعلیم۔              |       |                                                                                                    |

|     | تعزيي                                                     | ۵۵۹        | بلاضرورت شرعيه ومجبوري صادق سودي روپيه قرض ليناحرام             |
|-----|-----------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------|
|     |                                                           |            | اور شدید گناہ کمپر ہ ہے۔                                        |
| r•∠ | ماتم ونوحہ محرم وغیر محرم میں حرام ہے۔                    | ٠٢۵        | وعده خلافی پر قرآنی وعید_                                       |
|     | تغزيا                                                     | ۵۸۷        | سود کھانے، کھلانے اور تعاون کرنے والوں پر لعنت۔                 |
| 777 | لغز شيں۔                                                  | ۵۹۷        | ذى پر ظلم مسلمان پر ظلم سے اشد ہے۔                              |
| 701 | استاد کا شاگر کوبدنی سزادیناجائزہے مگریہ سزالکڑی کے بجائے | anr        | قرآن مجید بھول جانے پر سخت وعیدیں دار دہیں۔                     |
|     | ہاتھ سے ہونی چاہئے اور ایک وقت میں تین مرتبہ سے زائد      |            |                                                                 |
|     | پٹائی نہیں ہونی چاہئے۔                                    | AR         | B                                                               |
|     | نفقه                                                      | 464        | مسلمان کی ناحق ایذاخداور سول کی ایذاہے۔                         |
| ۲۳۵ | بیٹاجب جوان ہو جائے تو باپ پر اس کا نفقہ واجب نہیں رہتا۔  | 464        | علماء حق كي تحقير معاذالله رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم   |
|     | , II                                                      | 100        | کی تو بین ہے۔                                                   |
|     | وتف                                                       | 464        | تین شخصوں کے حق کو ہلکانہ جانے گامگر کھلامنافق۔                 |
| ۵۳۲ | تج فاسد سے خریدے ہوئے گھر پر قبضہ کرنے کے بعد خریدار      | 40+        | اپے آپ کو بہتر سمجھنا تکبر ہے اور متکبرین کا ٹھکا نا جہنم ہے۔   |
|     | نے اسے فقیروں پرونف کردیا تووہ ونف ہو گیا۔                |            |                                                                 |
| ۵۳۳ | ملک کی خباثت و تف کی صحت سے مانع نہیں۔                    | 717        | سخن پروری تعنی دانسته باطل پراصرار ومکابره ایک کبیره،           |
|     | T. WIA                                                    |            | عبارات علاء میں کچھ الفاظ اپنی طرف سے الحاق کرکے ان پر          |
|     | Z                                                         |            | افتراء دوسرا کبیره، علماء کواساتذہ کو دھوکادینا تیسر اکبیرہ ہے۔ |
|     | حقه و پان                                                 | ∠۱۱        | حبھوٹامسکلہ بیان کرناسخت کبیرہ ہے۔                              |
| ۳۷۲ | حقہ پیتے ہوئے سبق پڑھانابراہے۔                            | <b>۷۱۲</b> | بے علم فتویٰ دینے والا لعنتی ہے۔                                |
|     |                                                           | 211        | عورت کے ساتھ دواور امر دکے ساتھ ستر شیطان ہوتے ہیں۔             |

| 041         | جتناواجی خرچہ ہے مدعاعلیہ جھوٹے مدعی سے لے سکتاہے                 | 199          | قلیان کشیدن یعنی حقه نو شی کاشر عی حکم_                      |
|-------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|
|             | سیچ مدعی سے لیناحرام ہے اور مدعی سیاہو یا جھوٹا مدعا علیہ         |              |                                                              |
|             | ہے نہیں لے سکتا۔                                                  |              |                                                              |
| <b>41</b> F | عہدہ قضا <sub>ء</sub> قبول کر ناکب فرض، کب مکر وہ اور کب حرام ہے۔ |              | تصوير                                                        |
|             | ييين                                                              | ۷••          | طلسم تصاویر سے خالی نہیں اور تصویر حرام ہے۔                  |
| 42          | کسی کام کے نہ کرنے کی قتم کھالی پھر دیکھا کہ اس کا کرنا بہتر ہے   |              | بغض وحسد                                                     |
|             | تووه کام کرلے اور قتم کا کفارہ ادا کرے۔                           |              |                                                              |
|             | مر من وتداوی                                                      | ۵ <b>∠</b> 9 | حسد کار شیطان ہے۔                                            |
| ٣٢٧         | حرام چیز دواء ًاستعال کرنے میں اختلاف ہے اور ہمارے ائمہ           |              | تقوى                                                         |
|             | اصل مذہب ظاہر الروایة بیر ہے کہ جائز نہیں۔                        | À            |                                                              |
|             | كرامات                                                            | ۵۱۷          | اگر معلوم ہو کہ متاجر کامال اکثر حرام ہے تو متقی کاکام اس سے |
|             |                                                                   |              | پخا ہے۔                                                      |
| ٢۵١         | کرامات اولیاء ورؤیائے صالحہ سے لاعلاج مریض درست                   | ۵۲۱          | جے اپنے دین کاکامل پاس ہووہ غلبہ حرام کی صورت میں احتراز     |
|             | 2 x                                                               |              | ہی کرے۔                                                      |
| ٢۵١         | سات برسول سے بہنے والا پھوڑا ٹھیک ہو گیا۔                         | ٥٣٥          | وارث کو صرف اتنامعلوم ہے کہ ترکہ میں مال حرام بھی ملاہے      |
|             | T. WIA                                                            |              | مگرنہ مال متمیز اور نہ ہی مستحق معلوم تودیانۃ احتراز افضل ہے |
|             | Z                                                                 |              | اور حکم جواز ہے۔                                             |
| ٢۵١         | امام حاکم صاحب متدرک کے منہ پر نکلے چھوڑے درست                    | PFG          | حرام سے جتنا نچ کے بچنالازم ہے۔                              |
|             | 2 x                                                               |              |                                                              |
|             | تاوان وضان                                                        |              | دعویٰ و قضاء                                                 |
| 1+1         | اگر کوئی کسی کا گھڑا توڑ دے تواس کا تاوان دے۔                     | 216          | وظیفہ مقرر ہونے کے باوجود قاضیوں کالوگوں سے زبردسی           |
|             |                                                                   |              | یا گڑ گڑا کر کچھ لینا کیسا ہے۔                               |

| r2m         | اذان میں " خلیفہ بلافصل "کااضافہ خود رافضیوں کے مذہب کے    | ۵۵۸         | تاوان کاروپیه جمع کرنا کیساہے۔                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|
|             | خلاف ہے۔                                                   |             |                                                                   |
| ۴۷۸         | کلمہ" خلیفہ بلافصل"کے تمراہونے کا ثبوت کتب شیعہ ہے۔        |             | رَدِّ بدمذ هبال ومناظره                                           |
| 4A+         | تقویت الایمان سخت بددینی و ضلالت کی کتاب ہے۔               | rp          | آج کل وہابیہ وغیرہ مبتدعین میں تقیہ بہت رائے ہے۔                  |
| YAF         | وہابیوں کے پاس اپنے بچوں کو پڑھاناحرام ہے۔                 | 769         | رد تقویة الایمان                                                  |
| 775         | غیر مقلدول سے مسکلہ دریافت کر ناحماقت ہے۔                  | ۳۱۹         | وہابیہ تمام جاہل ہوتے ہیں۔                                        |
| 49+         | لزوم مناظره کی شرائط کاذ کر۔                               | ۳۱۲         | وہابی مفتی کواسراف کامعنی معلوم نہیں۔                             |
| 797         | غیر مذہب والیوں کی صحبت آگ ہے۔                             | ٣٢٠         | آج کل کے مخالف اہلسنت کی روش ہے کہ جس چیز کو چاہاشرک              |
|             | 1                                                          |             | وبدعت وضلالت كهه ديا_                                             |
| 49r         | بہثتی زیور وغیرہ جیسی کتابی <u>ں پڑھناپڑھا</u> ناحرام ہے۔  | r•∠         | رافضیوں کی مجلس میں جانا سخت حرام ہے۔                             |
| ۷٠٧         | بدمذہب استاد کا صحیح المذہب شا گر دیر کیا حق ہے۔           | ۲1 <u>۷</u> | مصنف علیہ الرحمہ نے سبب آواز کے بارے میں قدماء سے                 |
|             | - A                                                        |             | اختلاف کیول کیا۔                                                  |
| ∠1•         | دیوبندی کاوعظ سننا،اس سے فتویٰ لینا، میل جول رکھنا جائز    | MIA         | فلاسفہ غلط کاری وخطاء شعاری کے عادی ہیں۔                          |
|             | نہیں۔                                                      |             |                                                                   |
| ۱۳۷         | روافض حضرت ابو بحرصد ات وعمر وعثان اولاد امير المومنين على | ۱۹          | حدوث آواز سے متعلق نظریات فلاسفہ کاابطال اور ان کے                |
|             | كرم الله وجهه الكريم كاذكر كيول ترك كرت بين                |             | استدلالات كاجواب                                                  |
| <u> ۲۵۷</u> | رافضی ہے مجلس شریف پڑھوا ناحرام ہے۔                        | nmm         | علامہ سید محمد عبدالقادالاہدل شافعی کے مؤقف کادس وجوہ سے          |
|             |                                                            |             | رُو۔                                                              |
| <b>404</b>  | مجالس روافض اوران کی خرافات میں شرکت حرام ہے۔              | r2r         | روافض کے زعم باطل میں استحقاق خلافت حضرت مولی علی                 |
|             | 11                                                         | <u>Lain</u> | كرم الله وجهه الاسني ميس منحصر تها، اور خلفاء ثلثه رضي الله تعالى |
|             |                                                            |             | عنهم نے حصرت علی المر تضلی کابیر حق چھین لیاتھا۔                  |
|             |                                                            | r2r         | روافض نے گویا حضرت علی المرتضلی رضی الله تعالی عنه کوعیارًا       |
|             |                                                            |             | بالله سخت نامر د، بزدل، تارك حق اور مطيع باطل بتايا-              |

| ۴۵۹         | شعر اچھا بھی ہے اور برا بھی۔                                                                                  |             | متفرقات                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|
| r2r         | دوستی بے خردال دشمنی است۔                                                                                     | ıra         | تقریب نکاح وغیره میں آ کرمانگنے والے نقالوں کو پچھ دیناکس    |
|             |                                                                                                               |             | صورت میں جائز ہے۔                                            |
| a•r         | مصنف کی تحقیق کہ حناو کتم کے خضاب کارنگ سرخ ہوتا ہے۔                                                          | ıra         | حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف سے ایک شاعر سائل کو پچھ     |
|             |                                                                                                               |             | دینے کے بارے میں حضرت بلال کو حکم۔                           |
| ۵۳۹         | پیشہ وران ذیل کے بارے میں شرع کیا حکم دیتی ہے: (۱) قاطع<br>الشجر (۲) ذائ البقر (۳) دائم الخمر (۴) بائع البشر۔ | 184         | زیدکے پاس کچھ روپیہ وجہ حلال کااور کچھ حرام کا ہے زیدیہ بھول |
|             | الشجر (٢) ذائح البقر (٣) دائم الخمر (٣) بائع البشر-                                                           |             | گیا ہے کہ اس میں وجہ حلال کا کتنا روپیہ ہے اب اگر زید اس     |
|             | 3.77                                                                                                          | $\lambda K$ | روپے سے خیرات کر ناچاہے توکیسے کرے۔                          |
| ٢٢۵         | ایک عورت پرجن آتاہے جس کو وہ علانیہ دیکھتی ہے اور وہ                                                          | 120         | یہ د قائق تدلیس وتلبیس اہلیس تعین سے ہے کہ آدمی کو نیکی      |
|             | عورت کوروپے نوٹ وغیرہ دے جاتا ہے وہ عورت ان نوٹوں                                                             | à           | کے پر دے میں منکر رشد وائکر کامر تکب کر دیتا ہے۔             |
|             | کاکیا کے۔                                                                                                     | 28          |                                                              |
| ۲۹۵         | جیلوں میں قیدیوں سے جواشیاء تیار کرائی جاتی ہیں ان کاخرید نا                                                  | 196         | عور توں کاآپس میں ہنسی مذاق مشروط طور پر جائز ہے۔            |
|             | اوراستعال کرنا کیساہے۔                                                                                        |             | H T                                                          |
| ۵۹۷         | تشییج کنڑی کی ہو یا چقر کی، جائز ہے مگر میش قیت ہو نامکر وہ اور                                               | ۲۲۳         | حروف کی تین قشمیں ہیں:لفظیہ، فکرید،خطیہ۔                     |
|             | سونے چاندی کی حرام ہے۔                                                                                        |             |                                                              |
| 424         | فلیفه کی کتب کو درس نظامی میں کیوں شامل کیا گیا۔                                                              | المام       | صورت جبرائيل                                                 |
| ۳۸۴         | علی گڑھ یو نیور سٹی میں تعلیم و تعلم اور اس کی اعانت سے متعلق                                                 | 501         | فونوایک آله مطلقہ ہے جس کی نسبت م گونہ آواز کی طرف ایسی      |
|             | حپار سوالات پر مشتمل استفتاء <b>-</b>                                                                         | . The st    | ہی ہے جیسے اوزانِ عروضیہ کی کلام کی طرف بلکہ حروف ہجاء کے    |
|             | 17 12 11 11                                                                                                   |             | معنی کی طرف۔                                                 |
| <b>∠</b> ۲• | کوئی گدھاہی عزت کی بات قبول نہ کرےگا۔                                                                         | 501         | حروف ہجاءِ من حیث ھی حروف المجاءِ علوم رسمیہ میں کسی         |
|             |                                                                                                               |             | خاص معنی کے لئے وضع نہیں کئے گئے بلکہ وہ آلہ تادیہ معانی     |
|             |                                                                                                               |             | مخلفہ ہیں ان سے اچھے برے جیسے معانی چاہیں ادا کر سکتے ہیں۔   |
|             |                                                                                                               | 401         | تلوار بہت اچھی بھی ہے اور سخت بری بھی۔                       |

# نمازوطبارت

# (امامت، جماعت، استنجاء، وضو، غسل، تيمّم وغيره)

سکه ا: از کلی نا گرضلع پیلی بھیت مرسله اکبر علی صاحب ۲ جمادی الآخره ۳۲۲ اه

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ جو مولوی واعظ دال ہو کر گاؤں درگاؤں ہندوؤں کے یہاں کھانا کھائے اور ایک عورت کوساتھ لئے پھرے**اس کے پیچپے نماز درست** ہے یا نہیں؟اور وہ امام کے قابل ہے یا نہیں؟ مل

ہندوں کے یہاں کا گوشت حرام ہے جب تک وہ گوشت اس جانور کانہ ہو جے مسلمان نے ذرج کیااور اس وقت تک مسلمان کی نظر سے غائب نہ ہوا باقی کھانے اگر ان میں وجہ حرمت نہ معلوم ہو تو حلال ہیں ایک عورت کو ساتھ لئے پھر نا نہایت گول لفظ ہے کیسی عورت کو کو کھر ساتھ لئے پھر نا نہایت گول لفظ ہے کیسی عورت کیو نکر ساتھ لئے پھر نا خادمہ بنا کر یا زوجہ بنا کر یا معاذاللہ فاسد طریقے پر،اور خامہ ہے تو نوجوان ہے یا حد شہوت سے گزری ہوئی بڑھیا،اور اس سے فقط پکانے وغیرہ کی معمولی خدمت لیتا ہے یا تنہائی میں بیجائی کا بھی اتفاق ہوتا ہے۔اور زوجہ ہے تو پر دہ میں رکھتا ہے یا جوان ہے اور اس سے معمولی خدمت لیتا ہے اور ساتھ اور لوگ بھی ہیں کہ اتفاق خلوت میں نہیں ہوتا یا زوجہ ہے اواسے پر دے میں ساتھ رکھتا ہے تو حرج نہیں۔واللہ سبحنہ وتعالی اعلمہ۔

### ازبر بهاملك بنگاله مرسله عبدالرشيد

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان نثرع متین اس مسکلہ میں کہ کسی جاہل نے کسی مسجد کے پیش امام عالم کی غیبت کی اور اس امام کے پیچھے نمازیڑ ھنا چھوڑ دیا اور دوسرے مکانوں میں اس امام کو جو کھانا وغیرہ مقرر تھے اس نے ان لو گوں سے امام کی برائیاں بیان کرکے سب موقوف کرادیاجب لو گوں نے اس امام کی برائی پر گواہ طلب کیاوہ قاصر ہو گیا۔ان سب صور توں میں وہ مر تکب سناہ کبیرہ ہوایا نہیں؟ برتقدیراول حسب شرع اس پر کیاسز الازم آتی ہے ؟ بینوا توجدوا (بیان فرماؤاجریاؤ۔ ت)

یہ سوال سب مجمل ہے اور حال زمانہ مختل ہے۔سب لوگ عالم کملاتے ہیں اور وہ بوجہ وغیر ہ بدمذہب ہونے کے مزار درجہ فاسق جاہل ہے بدتر ہیں اور آج کل وہابیہ وغیر ہم مبتد عین میں تقیہ بہت رائج ہے خصوصا جہاں روٹی کا معاملہ ہو،روتی کے لئے دین بیخاان کے نزدیک بہت آسان بات ہے۔معالمہ غیر ملک کا ہے۔اور غیب کاعلم خدا کو ہے اگر صورت واقعہ کہیں یہی ہوں کہ عالم بننے والا پیش امام تقیہ کئے ہوئے سنیوں کی مسجد میں نمازیڑھاتا ہو اور کسی سنی کواس کے حال ماطن پر اطلاع ہو گئی تو اس کی تشہیر اور اس کے اخراج کی تدبیر جو کچھ اس سنی نے کی اس پر اجر عظیم کا مستحق ہے اور گواہ نہ یاسکا کہ تقیہ والوں کی حالت پر گواہوں کاملنا بہت دشوار ہوتا ہے تواس پر کوئی الزام نہیں، حدیث میں ہے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں:

لوگ اسے کب پیچانیں گے لہذا بدکار جو جرم کرے اس کا ذکر کیا کروتاکہ لوگ اس سے ہوشیار رہیں اور پچسکیں۔(ت)

اتر عون عن ذكر الفاجر متى يعرفه الناس اذكروا كياتم بركار كاتذكره كرنے كے سليلے ميں رعايت كرتے ہوتو پھر الفاجر بمافيه يحذره الناس -

اور اگر واقع میں وہ عالم سنی ہے،اور اس نے جس عیب کی اشاعت کی اس کے سب سے مسلمانوں کو ضرر تھااور اطلاع دینے میں اس کا د فع تھااور اس نے اس کے ضرر ہی کی نیت ہے محض بغر ض خیر خواہی مسلمین بیہ کاروائی کی جب بھی اس پر الزام نہیں نہ شر عًاالیی غیبت ممنوع ہے

ا تاریخ بغداد للبغدادی ترجمه حارودین پزیز ۵۳۴۵ وحسن بن احمه ۷۳۵۱ پیروت ۷/ ۲۲۲ و ۲۲۸ تاریخ بغداد للبغدادی ترجمه محمرین احمد ۳۴۸ ا دارالكتب العربي بيروت ال ٣٨٢

اورا گریہ بھی نہ تھا بلکہ صرف اس عالم کی غیبت چنی اور اسے ضرر رسانی کی غرض سے الیی حرکت کی تو یہ شخص سخت کبیر کا مر تكب ہے اور حاكم شرع كے حضور سخت سز اكا مستحق ہے۔ حديث ميں ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم:

جے اسلام میں بڑھایا آیا، تیسرا بادشاہ اسلام عادل والله تعالىاعلمر

ثلثة لايستخف بحقهم الامنافق ذوالعلم وذو | تين شخصول كاحق باكانه جائ كامكر منافق ايك عالم، دوسراوه الشبية في الاسلام وامام مقسط أوالله تعالى اعلمه

ہوتے ہیں وہ تووہ باوصف اس کے کہ اس سے (افضل) جماعت میں ہوتے ہیں خود جراِت کرکے مصلی امام پر لیک جاتا ہے اکثر نمازی اس کی اقتداء سے متنفر ہو کر علیحدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی سچی شہاد توں سے شخقیق ہو چکا ہے کہ زید ولدالز نا ہے علاوہ اس کے جھوٹی گواہیاں عدالتوں میں دیتاہے اور لباس وصورت اس کی خلاف شرع ہے لیکن بعض شخص بوجہ عدم واقفیت اور بعض بسبب قرابت ورعایت کے سکوت کر کے اقترا کر لیتے ہیں اس کی صورت اور لباس کا نقشہ یہ ہے سر کے بال کترے ہوئے، نہ منڈائے نہ دراز، داڑھی ایک مشت سے کم جس پر سیاہ خضاب، لباس اچکن بٹن دار، جیب گھڑی لگی ہوئی، پاجامہ نیچا، شخنے جیسے ہوئے، یاؤں میں بوٹ، بائیں ہاتھ میں کبڑی لکڑی ہے اور وہ علم اور تعزیوں اور میلوں میں جایا کرتا ہے اور رقص و نشاط کے جلسوں میں بھی شریک رہتا ہے بلکہ اپنے یہاں کی تقریبوں میں ڈھول باجا ناچ رنگ کراتا ہے حضرت محمد شیر میاں مرحوم کا مرید ہے صرف اس بیعت سے اینے آپ کو افضل الخلائق گمان کرتاہے اور قابل الامامت سمجھتاہے اگر انصاف کی آئکھوں سے دیکھتے ہیں تو پیر کی بھی اطاعت اس میں مطلق نہیں ہے کیاالیا شخص جو عقیدہ اور عمل اور صور تااور سیر تازید جبیسا ہوامامت کے اور اہتمام مسجد کے قابل شرعا ہو سکتا ہے اور کیاان لو گول کی نماز جو اس کی اقتداء کرتے ہیں فساد و کراہت سے خالی ہو گی احکام شرع مبین جواب تحریر فرمائیں اور زید فرائض وواجبات اور سنن اور مکر وہات ومفسدات نماز نہیں جانتا ہے۔

سر کے بال تر شواکر چھوٹے چھوٹے رکھنا مکروہ تنزیبی ہے کہ خلاف ستن ہے اور یائے گنے سے نیچ بھی مکروہ تنزیبی لعنی صرف خلاف اولی جبکه به نیت تکبر نه ہو۔

المعجم الكبير مريث ٥١٨ المكتبة الفيصلية بيروت ١٨ ٢١٣٨

فاوی عالمگیری میں (مسئلہ مذکورہ کی) تصریح کی گئ اور اس بارے میں صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے تم ان لو گوں میں سے نہیں جوبر بنائے تکبر تخنوں سے نیچے ازار لاکاتے ہیں۔ (ت)

صرح به فى العلميگيرية أوفيه حديث فى صحيح البخارى انك لست من يصنعه خيلاء 2

[حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ کے سوال پر حضور انور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایاتھا]

اور ولد الزناء کے پیچھے بنی نماز مکروہ تنزیبی ہے جبکہ وہ سب حاضرین سے مسائل نماز وطہارت کا علم زیادہ نہ رکھتا ہواور کبڑی

لکڑی بھی رکھنا فی نفہ بُر انہیں جبکہ نیچر یہ ونصالی سے تشبہ مقصود نہ ہواور بٹن دارا چکن اور جیب اور اس کی گھڑی مباح ہے

مگر انگریزی وضع کا بوٹ ممنوع ہے اور داڑ تھی کتر واکر ایک مشت سے کم رکھنا حرام ہے سیاہ خضاب حرام ہے، علم تحزیوں اور

فت کے میلوں اور رقص کے جلسوں میں جانا حرام ہے۔ اپنی تقریبوں میں ڈھول جس طرح فساق میں رائج ہے بجوانا، ناچ

کرانا حرام ہے۔ ان افعال کا مرتکب ضروف فاسق معلن ہے اور اس کے پیچھے نماز مکروہ تحریبی ہے کہ پڑھنا جائز نہیں اور پڑتھی

ہو تو بھیر نا واجب ہے نہ ایسے شخص کو مہتم مسجد بنانے کی اجازت والله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ ۴: علمائے دین اس مسئلہ میں کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے پیر پر الزام زنار کھے اور پیر سے وہ گناہ صادر نہ ہو اور پیر مر شداس بات کو سن کراس مرید کوعاق کر دےاس کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟ مل

مسلمان پر زناکی جھوٹی تہت رکھنا گناہ کبیرہ ہے۔ قرآن عظیم نے اس کو فاسق فرمایا ہے اگر وہ اپنے اس ناپاک حرکت پر اصرار کرے اور تائب نہ ہو تواہے امام بنانا گناہ ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنی مکر وہ تحریمی ہے کہ پڑھنی گناہ اور اس کا پھیر نا واجب۔

والله تعالى اعلم

<sup>1</sup> فتاؤى بنديه كتاب الكواهية الباب التاسع نوراني كت خانه پياور ۵/ ۳۳۳ 2 صحيح البخارى كتاب اللباس باب من جرازارة من غير خيلاء قريمي كت خانه كرايي ۲/ ۸۲۰

مسله ۵: مسئوله عبدالرحیم خال صاحب از بهرام پور ضلع مرشد آباد بنگال ۲۱ صفر ۱۳۳۲ه که کیافرماتے بین علائے دین ومفتیان شرع متین زید دعوی کرتا ہے که میں سنی ہوں،اور امامت بھی کرتا ہے دلد کئے آگے مرثیه پڑھتا ہوا کر بلاتک گیا۔ ایسے شخص کے بیچھے نماز پڑھنی کیسی ہے؟

الجواب:

دلدل بدعت ہے اور یہ رائج مرشے معصیت ہیں اور یہ ساختہ کر بلا مجمع بدعات ہے،ایباشخص فاسق ہے جب تک توبہ نہ کرے اسے امام بنانا گناہ ہے۔غنیہ میں فالوی حجرسے ہے،لوق موا فاسقا یا شہون (اور لوگ اگر کسی فاسق کو امامت کے لئے آگے کریں تو گنہگار ہوں گے۔ت)والله تعالی اعلمہ۔

مسكله ٧: مسكوله حافظ نبو على صاحب از خاص ضلع بجندٌ اره محلّه كم تالاب متوسط ضلع نا يُبور

کیافرماتے ہیں علائے دین وشرع متین اس مسئلہ میں کہ خاص ضلع بھنڈارہ محلّہ کہتم تالاب میں ایک مولوی صاحب جو کہ مسجد میں پیش امام اور واعظ اور مشائخ بھی ہیں یہ تینوں صفتیں ہو کر جہاں نائک گانا بجنا ہوالیی جگہ بشوق جاتے ہیں اور آپ مدرسہ انجمن کے مدرس اعظم بھی ہیں یہ فعل شرع میں جائز ہے کیااور اگر ناجائز ہے توایسے پیش امام اور واعظ اور مشائخ کے لئے کیا حکم ہے؟ایسے شخص کی پیش امامی جائز ہے یا نہیں؟

#### لجواب:

ناٹک مجمع فسقیات ہے اور اس میں جانا ضرور خنیج العذار خفیف الحر کات نامہذب بے باک ہونے کی دلیل کافی ہے اور بعد تعود صراحة فسق بالاعلان ہے اور فاسق معلن کو امام بنانا گناہ ہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنامکروہ تحریمی ہے کہ پڑھنا گناہ اور جتنی پڑھی ہو پھیر ناواجب۔والله تعالی اعلمہ

> مسکلہ ک: از شہر بریلی محلّہ بہاری پور مرسلہ علی احمد قادری ۲۹ شوال ۱۳۳۲ھ بہاری پور مرسلہ علی احمد قادری بے بھا بے نماز اور وہ شخص جو بال انگریزی رکھوائے اس کے واسطے کیا شریعت کا حکم ہونا چاہئے؟ الجواب:

> > بے نماز سخت شقی فاسق فاجر مر تکب کبائر مستحق جہنم ہے وہ ایسا مسلمان ہے جیسا تصویر

أغنيه المستعلى فصل الاول بألامأمة سهيل أكيرُ مي لامور ص ٥١٣

کا گھوڑا ہے کہ شکل گھوڑے کی اور کام کچھ نہیں، اگریزی بال رکھنا مکروہ وخلاف سنت ووضع فساق ہے ممنوع ہے والله تعالیٰ اعلمہ ۔ مسله ۸و۹: بروز شنبہ ۷ربیج الثانی ۳۳۳ھ

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین ان مسائل میں:

(۱) ایک عورت بیوہ مسلمان ہے خواہ مذہب شیعہ ہو خواہ مذہب اہلسنت وجماعت نکاح ٹانی نہیں کیااور کسی مسلمان شخص سے مبتلا ہے اس کے گھر کا کھانا بینا جائز ہے یا نہیں یا وہ عورت کسی ایک مشرک کے ساتھ گر فقار ہے ایسی عورت کے یہاں کھانا جائز ہے یا ایسی عورت کے گھر میں اگر کوئی پیش امام و عوت کھائے اس کی امامت جائز ہے یا نہیں؟ اور اس پیش امام کے لئے پچھ کفارہ ہوتا ہے یا نہیں؟

(۲) جو شخص فال کھولتا ہولو گوں کو کہتا ہوں تمھارا کام ہوجائے گایا یہ کام تمھارے واسطے اچھا ہوگایا براہوگایا اس میں نفع ہوگایا نقصان اس کی امامت حائز ہے ہانہیں؟

#### الجواب:

(۱) آج کل کے روافض تواسلام سے خارج ہیں اور جو عورت بلا نکاح کسی شخص کے پاس رہے فاسقّہ ہے اور وہ شخص مشرک ہو تو اس کا فسق اور سخت اور فاسق کے یہاں کھانا اگر وجہ حلال سے ہو فی نفسہ حرام نہیں، مگر فاسقوں سے میل جول نہ چاہئے خصوصا مقتدا کو، پھر اگر دویاایک باراییاوا قع ہو تواپیاالزام نہیں جس کے سبب اس کے پیچھے نماز میں حرج ہو، والله تعالی اعلمہ۔ (۲) اگریہ احکام قطع ویقین کے ساتھ لگاتا ہو جب تووہ مسلمان ہی نہیں، اس کی تصدیق کرنیوالے کو صبح حدیث میں فرمایا:

ق کفر بمانزل علی محمد صلی الله تعالی علیه وسلم الله تعالی علیه وسلم پراتاری گئی۔ وسلم پراتاری گئی۔

اورا گریقین نہیں کر تاجب بھی عام طور پر جو فال دیھنارائج ہے معصیت سے خالی نہیں۔ایسے شخص کوامامت جائز جب تک کوئی فساد عقیدہ نہ ہو،والله تعالیٰ اعلمہ۔

أ جامع الترمذي ابواب الطهارة باب ماجاء في كراهية اتيان الحائض امين كميني ويلي الر19

مسکہ ۱۰: حاجی عبدالغنی صاحب طالب علم بنگالی مدرسہ اہلست وجماعت بریلی بتاریخ ۱۳ اذی القعدہ ۱۳ اساسے کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں کہ زید کو عنسل کی حاجت تھی ہمراہ کیڑے ناپاک عنسل کیا بعد اس پاجامہ کو اتار کر دھونا چاہجب دھونے لگا تواس ناپاک ہاتھ سے جو پاجامہ کے استعال سے ناپاک ہوگیا تھا گھڑے اور لوٹا کر چھوا تو یہ گھڑا بدھنا بھی ناپاک ہوا دوسرے شخص نے اس گمان سے کہ زید نے ناپاک ہاتھ لگایا ہے اس گھڑے بدھنے کو توڑ ڈالا، آیا اب اس کو عوض زید پرلازم ہوگایا عمر پر جس نے توڑ ڈالا ہے۔ بینوا توجو وا (بیان فرماؤاجرپاؤ۔ ت)

گراجس نے توڑدیاس پر تاوان ہے اور اگر پاجامہ پاک کرنے کے بعد ہاتھ لگایا توبہ ناپاک بھی نہ ہوا کہ جو چیز ہاتھ سے پاک کی جائے اس کے یاک ہوجاتا ہے والله تعالی اعلمہ۔

ستله ۱۱: مرسله عبدالستارين اسمعيل صاحب از گونڈل کاٹھيا واڙ يکم صفر ۳۵ ساھ

کیافرماتے ہیں علائے اہلسنت اس مسلہ میں ایسے کپڑے جو مر د کو ناجائز ہوں ان کے ساتھ نماز پڑھنا کیسا ہے مثلازری کی مغرق ٹوپی یاسدری ریشی پاجامہ انگر کھایا پیراہن انگشت میں سونے کی انگوٹی بدن پر سونے کا چین وغیرہ، بینوا تو جدوا

## الجواب:

ناجائز لباس کے ساتھ نماز مکروہ تحریم ہوتی ہے کہ اس کا عادہ واجب، والله تعالی اعلمہ

ستله ۱۲: از قصبه بابلکه ضلع بلند شهر مرسله صالح محمد خان صاحب مور خه ۲۸ ذی القعده ۳۵ ساله

کیا فرماتے ہیں علمائے دین اور مفیان شرع متین اس بارے میں کہ کیا حال ہے ایسے شخص کا جو گناہان مندرجہ ذیل کا مرتکب ہوا، وہ شخص مسلمان رہایا نہیں اور نماز اس کے پیچھے جائز ہے یا نہیں؟

(۱) ایک شخص نے جان بوجھ کربسبب دنیوی رنجش کے قصد فعل حلال شرعی کوحرام کردیا

(۲) غیر مقلدین کو جواپنے کو عامل بالحدیث مشہور کرتے ہیں اور امامان مجتهدین رحمهم الله کو بدعتی اور اصحاب الرائے کہتے میں ان کو دربارہ شخصے خلاف شرع مدد دی۔

(۳) شرعی معامله میں عمدابحلف حجموٹی شہادت دی۔

(٣) چار مسلمان اہلسنت وجماعت حنفی مذہب واقف مسائل شرعی کے روبر وشرعی فعل حلال و جائز کوبرحق اور سچاتشلیم کرکے پھر اس کلمہ حق سے منحرف ہو کر ناجواز کا قائل ہوااوریہ شخص پیش امام مسجد بھی ہے آیا نماز پیچھے اس کے جائز ہے یانہیں مع دلیل وحوالہ کتاب الله وحدیث www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan مجلاه المعارضوية

رسول الله باعبارت فقهید کے مرتب فرما کر مزین جمهر خاص فرمادی، بینواتو جروا (بیان فرماؤ، اجرپاؤ۔ت) الجواب:

ایسے لوگ سخت گنہگار بلکہ گمراہ ہیں کہ حق کے مقابل باطل کی اعانت کرتے ہیں ایسے شخص کے پیچھے نماز ناجائز ہے بلکہ جب تک توبہ نہ کریں مسلمانوں کو ان سے بالکل قطع علاقہ کردینا چاہئے کہ وہ ظالم ہیں اورظالم بھی کس پر،دین پر،اورالله عزوجل فرتا ہے:

اورا گرشتھیں شیطان بھلاوے میں مبتلا کردے تو پھریادآنے کے بعد کبھی ظالموں کے پاس مت بیٹھو(ت) والله تعالی اعلم۔ "وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطِنُ فَلاَ تَقْعُدُ بَعْدَ اللَّهِ كُلِي مَعَ الْقَوْمِرِ الطَّلِيدُينَ هِ" أَ الظَّلِيدُينَ هِ" أَ

مسئله ۱۳: از حجمونا مارکیٹ کرانچی بند ر مرسله حضرت پیر سید ابراہیم صاحب گیلانی قادری بغدادی مدخله الاقدس ۱۵ رجب المرحب ۱۳۳۷ھ

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ جو شخص اپنے وطن سے نکل کرنا واقف مسلمانوں کے پاس آکر بحیلہ تعلیم امور دین وطریق در ویشانہ پیری ومریدی سلیقہ جاری رکھا حتی کہ اپنے مرید خاص خوجے موچی کے گھر میں رہ کران کی لڑکی جو کہ منکوحہ الغیر تھی مع شیر خوار بچ کو بھا کر دوسرے ملک میں لے گیا اور شیر خوار بچ جو کہ خوجے موچی کالڑکا ہے سید بنایا اور رفتہ رفتہ ان سے چند اولاد ہوئے ایسے شخص کے بارے میں حد شریعت کون سی قائم ہوگی اور فاجر وفاسق ہے یا نہیں اور اس کے پیچھے نماز جائز ہے مانہیں؟

#### الجواب:

ا گریہ امر واقعی ہے توالیا شخص سخت فاسق فاجر مر تکب کبائر ہے مستحق عذاب جہنم ہے اسے امام بنانا گناہ ہے اور اس کے پیچیے نماز مکرہ تحریمی کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب ہے۔والله تعالیٰ اعلمہ۔

مسئلہ ۱۱۳: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ جس کے پاس مال حلال بھی ہے یعنی اپنی زمین میں زراعت ہوتی ہے اور سود بھی کھاتا ہے اس قتم کے لو گوں کا ہدیہ قبول کر نااور اس کے دعوات کھانا جائز ہے یانہیں؟بینوا توجدوا

القرآن الكريم ٢/ ٢٨

#### الجواب:

سود خور کو امام بنانا اور اس کے پیچیے نماز پڑھنی مکروہ تحریمی کہ پڑھنی گناہ اور پھیرنی واجب اور اس کی دعوت قبول کرنے سے احتراز چاہئے۔ پھر بھی دعوت وہدیہ میں فتوی جواز ہے جب تک معلوم نہ ہو کہ شے جو ہمارے سامنے پیش کی گئی بعینہ وجہ حرام سے ہے۔ واللّٰہ تعالٰی اعلمہ۔

مسئله ۱۵: از مرادآباد حسن پور مرسله عبدالرحمٰن مدرس ۸ ذی القعده ۱۳۳۸ه جمعه فرضول کی اور سنتول کی اول واخر کی نیت تحریر فرماد بجئے۔ بیبنوا تو جدوا

جمعہ کی نیت میں فرض جمعہ اور چاہے یہ بھی بڑھائے واسطے اسقاط ظہر کے۔اور قبل کی سنتوں میں سنت قبل جمعہ اور بعد کی سنتوں میں سنت بعد جمعہ والله تعالیٰ اعلمہ۔

مسئلہ ۱۱: از شہر محلّہ سودا گران مسئولہ احسان علی طالب علم مدرسہ منظر الاسلام ۱۳۳۹ھ کہ اگر مسئلہ ۱۱: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ شوہر کسی کام کے کرنے کا حکم دے اور وقت نماز اتنا ہے کہ اگر اس کے حکم کی تغییل کرے تو پھر نماز کا وقت باقی نہیں رہے گا تو اس صورت میں عورت نماز پڑھے یا حکم شوہر بجالائے ؟ بیدنوا تو جدوا (بیان فرماؤاجریاؤ۔ت)

# الجواب:

نماز پڑھے ایباحکم ماناحرام ہے۔والله تعالی اعلمہ

نکاح کرے لہذاآپ فرمائیں کہ بکر توبہ کرے یازید، بکر زید کو وہائی جانتاہے اور دیگر دیوبندیوں کو جو کہ توہین کرتے ہیں اور بیہ لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں سب کو کافر جانتاہے۔بینوا توجدوا الجواب:

کیاالله کی لعنت سے نہیں ڈرتے وہ لوگ جو شریعت کو دھوکا دیتے ہیں اور جھوٹا سوال بنا کر الٹافتوی لیتے ہیں اس صورت میں بکر پر وہ حکم مرگز نہیں ہے بلکہ زید اور اس کے ہم مذہب تو ہین کرنے والوں پر ہے کہ وہ اسلام سے خارج ہیں، بکر کہ نبی سرور عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی تو ہین کرنے والوں کو کافر جانتا ہے بیشک حق پر ہے والله تعالی اعلم اور نماز کا مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جماعت نہ ہوئی اور کچھ لوگ اور کچھ لوگ امن میں کوئی المامت کے قابل ہے تو بوجہ ترک جماعت کے گنہگار ہوں کے فرض اوا ہو جائیں گے اور اگر جماعت اولی ہو چکی ہے اور کچھ لوگ اتفاق سے رہ گئے جب بھی اخسیں چاہئے کہ مصلے سے ہٹ کر زجاعت کرس اور رافضوں اور گنگوہی کی طرح ایک جگہ الگ الگ نہ پڑھیں، والله تعالی اعلمہ۔

# روزهوزكؤةوحج

مسئلہ ۱۸: مسئولہ عبدالستار بن اسلعیل از شہر گونڈل کاٹھیاوار مور خہ ۹ شعبان کیشنبہ ۱۳۳۴ھ اور بعض لوگ اس ملک میں بعد نماز عصر کے اذان مغرب تک کچھ کھاتے پیتے نہیں ہیں،اوراس کو عصر کاروزہ کہتے ہیں اس کے فوائد بہت بیان کئے جاتے ہیں ایک فائدہ یہ بیان کرتے ہیں کہ وقت سکرات جب شیطان پانی لے کر دھوکا دینے کوآئے گااس وقت اس روزہ رکھنے والے کو وقت عصر کا معلوم ہوگا اور روزہ کا خیال رہے گا تب کہہ دے گامیں روزہ سے ہوں ہر گزتیرا پانی نہ پیوں گا چنانچہ شیطان لاچار ہو کر چلا جائے گا اور اس روزہ کارکھنے والا گمراہی سے نے جائے گا،اب کیا بیر روزہ اور اس کے فوائد صحیح ہیں یا نہیں؟ کسی معتبر کتاب میں اس کی پچھ اصل ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو اس پر ثو اب سمجھ کر عمل کرنا کیسا ہے؟ فقط۔

حدیث فقہ میں اس کی اصل نہیں معمولات بعض مشائخ سے ہے اور اس پر عمل میں حرج نہیں انسان جتنی دیر شہوات نفسی سے بچے بہتر ہے، والله تعالی اعلمہ۔

مسئله 19: از اجمیر شریف متصل امام باژه مکان میر گلزار علی صاحب مرسله فیاض حسین صاحب ۲۹ شوال ۳۳۸اهه کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئله میں که زکلوة اور فطره خلافت فنڈ میں دینا نیز آمدنی تھیڑ

جو شرعًا ناجائز ہے اس میں دینا جائز ہے یا نہیں؟

#### الجواب:

ز کوة مسجد میں دے توادا ہو نہیں سکتی اسے خلافت میں کیسے دیا جاسکتا ہے زکوۃ کارکن تملیک فقیر ہے۔ در مخار میں ہے:

محسی مسجد میں مال زکوۃ خرج کرنا درست نہیں اس لئے کہ اس میں محتاج کو مالک بنانا نہیں پایا جاتا جبکہ تملیک فقیر زکوۃ من رکن ہے۔(ت)

1لاصرف الى مسجد لعدم التهليك وهو الركن 1

تھیڑکارہ پیہ کہ تماشہ کی اجرت میں لیا جاتا ہے قطعی حرام اور اشد قتم کا حرام ہے مگر سوال بے منشا ہے خلافت فنڈا گر بالفرض الیسوں کے ہاتھوں میں ہے جو الله کو الله رسول کو رسول، حلال کو حلال، حرام کو حرم جانتے ہوں تو وہ خود ہی ایسامال نہ لیں گے، اور اگر ایسوں کے ہاتھوں میں ہو جن کے نزدیک اسلام و کفر میں کوئی وجہ امتیاز نہ ہیں سب برائے نام ہیں جو اپنے اسلام سے بھی صراحة اُنکار کریں، جو کفر کا بول بالا کرنے کے لئے شعار اسلام کی بندش چاہیں جو مشر کوں کے جمع میں مشرک کی ہے بولیں، جو مشرو کوں کے ہاتھ سے پانے ماتھے پر قشقے لگوائیں، جو اپنے آپ کو لالہ وپنڈت کہیں جو مساجد میں منہ وں پر مشرکوں سے لینچر دلوائیں جو مشرکوں کی خوش کے لئے رام پھمن پر پھول پڑھائیں، جو سخت اشد وہا بیوں منکر ان رحمۃ العالمین صدر بنائیں، جو ایسوں کو کہ اپنے معبود کاظام جائل چور شرابی ہو ناجائز رکھیں ایسے کو الله جائیں ہی ان کو شخ الہند و شخ الاسلام بتائیں، جو صاف کھو دین کہ ہم ایک ایسامذہب بنانے کی فکر میں ہیں جو بتوں کے معبد کو مقد س بنائے گا تو سوال محض فضول ہے انھیں احراز کی کیا وجہ اور ان پر اعتراض کا کیا موقع جنسیں کفر واسلام میں امتیاز نہیں حلال و حرام میں امتیاز کیا معنی، بلکہ جن کے نزدیک اسلام کفر اور کفر اسلام ہے ان کے یہاں آپ بی حرام حلال اور حلال حرام ہے۔ ماعلی مثلہ الخطاء ، واللله تعالی اعلمہ (اس قتم کے شخص سے خطا بعید نہیں، اور اللله تعالی احمد (اس قتم کے شخص سے خطا بعید نہیں، اور اللله تعالی سے بڑاعالم ہے۔ ت

مسکلہ ۲۰: از شہر محلّہ سودا گران مسئولہ احسان علی طالب علم مدرسہ منظر الاسلام ۱۸ صفر ۳۹ساھ کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ اگر عورت حج کو جانا چاہتی ہے

درمختار كتاب الزكوة باب المصرف مطيع مجتمائي وبلى ال ١٣٠٥ ١٨٠

اور شوم اس کااس کو منع کرے کسی عذر سے، تو جاسکتی ہے بغیر اجازت شوم کے یانہیں؟ بیبنوا تو جدوا (بیان فرماؤاجریاؤ۔ت) **الجواب:** اگر محرم ساتھ رہے اور حج اس پر فرض ہے تو جائے گی ورنہ نہیں۔والله تعالیٰ اعلمہ۔





# جنائزوزيارتقبورومزاراتاولياء

مسكه ۲۱: از در و مخصيل كچهاضلع نينى تال مرسله عبدالعزيز خال ۲۲رجب ۱۳۱۵ه و الله عبدالعزيز خال ۲۲رجب ۱۳۱۵ه و الله كور و الله عبدالله كور و الله عبدالله كور و الله عبدالله كور و الله كور و

قطعاً جائز لاطلاق قوله صلى الله تعالى عليه وسلم:

الافزوروها أر

لوگو! اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔ت)
حجة الاسلام امام غزالی رحمة الله تعالی نے احیاء العلوم میں اور
دیگر ائمہ نے اپنی اپنی کتب میں اس مسئلہ کو تفصیلا بیان کیا ہے
اور خاص اس مسئلہ میں مستقل کتب لکھی گئی ہیں۔والله

وقد فصله الامامر حجة الاسلام في الاحياء وغيره في غيره والمسألة افردت بالتاليف والله تعالى اعلم

مسئله ۲۲: از بنگاله ضلع نواکهالی موضع بهولا کوٹ مرسله حیدر علی صاحب ساشعبان ۱۳۱ه کا ۱۳۱ه کی افرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئله میں که جو مولود از شکم مادر مرده شود تو کس طرح دفن کیا جائے۔ آیا که نال کٹواکر دفن کریں، مع الدلیل بالنفصیل بینوا تو جدوا۔

صحيح مسلم كتاب لجنائز فصل في الذهاب الى زيارت القبور قد كي كت فانه كراجي السما

#### الجواب:

اس کا نال کاٹے کی حاجت نہیں کہ ایزائے بے سبب ہے

امام محمہ نے کتاب الآثار میں ابوعبید قاسم بن سلام اور ابر اہیم حربی نے غریب الحدیث میں ابر اہیم نخعی کے حوالے سے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے تخرج کی کہ ان سے اس عورت کی میت کے بارے میں پوچھا گیا کہ کیا اس کے سر کے بالوں میں کتابھی کی جاسکتی ہے؟ ارشاد فرمایا: کا ہے کے لئے تم میت کے بالوں میں کتابھی کرتے ہو (اور اسے تکلیف پہنچاتے ہو یعنی اییا کرنا مناسب اور ٹھیک نہیں) محدث عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں انہی سے تخر ت کی کی ہے کہ مانی صاحب نے ایک مردہ عورت دیھی کہ تخر ت کی ہے کہ مانی صاحب نے ایک مردہ عورت دیھی کہ قرمایا، کیوں اپنے مردہ کے بالوں میں لوگ کتابھی کرتے تھے تو آپ نے فرمایا، کیوں اپنے مردہ کے بالوں میں کتابھی کرے اسے تکلیف فرمایا، کیوں اپنے مردہ کے بالوں میں کتابھی کرے اسے تکلیف کی میان سے جم ہے تو فرمایا، کیوں اپنے مردہ کے بالوں میں کتابھی کے بارے میں سے حکم ہے تو کی فائدہ بھی نہیں اور اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں اور اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں، اور الله تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے۔ (ت)

اخرج الامام محمد في كتاب الاثار و ابوعبيد القاسم بن سلام وابراهيم الحربي كلاهما في غريب الحديث عن ابراهيم النخعي عن ام المؤمنين الصديقة رضى الله تعالى عنهما انما سئلت عن الميت يسرح رأسه فقالت علام تنصون ميتكم أو اخرج عبدالرزاق في مصفنه عنها رضى الله تعالى عنها رأت امرأة يكدون رأسها فقالت علام تنصون ميتكم فأذا كان هذا في تسريح شعره فما ظنك بقطع بضعة منه مع غير حاجة اليه ولا نفع أكمالاتخفي والله تعالى اعلم.

مسئله ۲۳: مولوی حکیم عبدالرحیم صاحب مدرس اول مدرسه قادریه احد آباد گجرات دکن محلّه جمال پور ۲۸ صفر ۱۳۳۹ه مولانا موصوف نے ایک رجٹری بھیجی جس میں بحرالرائق تضیح المسائل مولانا فضل رسول صاحب

كتاب الاثار بأب الجنائز مدث ٢٢٧ ادارة القرآن كراحي ص ٢٨

<sup>2</sup> المصنف لعبدالرزاق مديث ٦٢٣٢ المكتب الاسلامي بيروت ٣/ ٢٣٧

<sup>3</sup> القرآن الكريم 11/ ٢٦

رحمة الله عليه كے حوالے سے عور تول كے لئے زيارت قبور كى اجازت پر زور ديا تھاان كويہ جواب بھيجا گيا۔ **الجواب**:

### بسم الله الرحين الرحيم، نحمد ونصلى على رسوله الكريم

مولینا المکرم مولوی حکیم عبدالرجیم صاحب زید کرمهم،السلام علیم ورحمة الله وبرکانة،آپ کی دور جسر یان آئین، تین مہینے سے زائد ہوئے کہ میری آنکھ اچھی نہیں میری رائے اس میں خلاف پر ہے مدت ہوئی،اس بارے میں میرا فتوی تحفہ حفیۃ میں حجیب چکا، میں اس رخصت کو جو بحر الرائق میں کسی مان کر نظر بحالات نساء سوائے حاضری روضہ انور کے کہ واجب یا قریب بواجب ہے۔ مزارات اولیاء یا دیگر قبور کی زیارت کہ عور توں کا جانا با تباع عنیہ علامہ محقق ابراہیم مرگز پیند نہیں کر تا خصوصااس طوفان بے تمیزی رقص ومزامیر وسرود میں جو آج کل جہال نے اعراس طیبہ میں بریا کرر کھا ہے اس کی شرکت تومیں عوم رجال کو بھی پیند نہیں رکھتا کہ وہ جن کو انحجشہ رضی الله تعالی عنہ کی حدی خوابی بالحان خوشی پر عور توں کے سامنے ممانعت فرما کر تھیں نازک شیشیاں فرما ما گیا۔والسلام

مسئلہ ۲۲۱۲۲: ازامر تسر کٹرہ مہان سکھ بہنلی گلی کوچہ کی مسئولہ حاجی غلام محمہ صاحب
(۱) کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص خاندانی سارتی اور بڑا مشہور و معروف و بد معاش ہو بلکہ گور نمنٹی دفاتر میں نمبر ۱۰ کے بد معاشوں میں نامز د ہو اور تمام عمر اس کا ذریعہ معاش چوری اور جوار ہا ہو اور صوم و صلاق کا بھی تارک ہو غرض کہ اس نے اپنی تمام عمر چوری اور جوا اور دیگر افعال قبیحہ میں بسر کی ہو اور آخر کار بلاتو بہ فوت ہوگیا ہو تو ایسے شخص کے جنازہ پڑھنے بایڑھانے کے متعلق بروئے فقہ واحادیث نبویہ شرعًا کیا حکم ہے؟

(۲) متوفی مذکور کی جائداد منقولہ وغیرہ منقولہ جواس نے ذرائع حرام سے جیسے چوری اور جوئے سے پیدا کی ہواس کا بصورت ختم جمعہ و چہلم وغیرہ خورد ونوش کرنے کے کون لوگ مستحق ہیں اور ان کے لئے کیا حکم ہے؟

(۳) اگر کوئی شخص بحثیت امام مسجد ہونے کے اس کا جنازہ پڑھے یا پڑھائے اور متوفی مذکور کی جائداد اور مندرجہ ضمن نمبر ۲ جان بوجھ کر بطریق ختم اور چہلم وغیر ہاخور دنوش کرے تواس کے لئے شرع کیا حکم ہے اور وہ قابل امامت رہ سکتا ہے یا نہیں؟ بینوا توجد وا (بیان فرماؤاجریاؤ۔ت)

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan حلد۲۳ فتاوىرضويه

#### الجواب:

(۱) شخص مذکورا گرچہ کیساہی فاسق فاجر تھاا گرچہ ہے توبہ مراجبکہ مسلمان تھااس کے جنازہ کی نماز لازم تھی نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

مر مسلمان خواہ نیک ہو یا بد،اس کی نماز جنازہ پڑھنی واجب ہے ا گرچه وه کبیره گناهول کامر تکب هو(ت)

الصلوة واجبة على كل مسلم براكان او فأجرا و إن هو عمل الكبائر أ

#### در مختار میں ہے:

ہے سوائے جارآ د میوں کے کہ ان کی نماز جنازہ نہ پڑھی جائے اوریہان میں سے نہیں، والله تعالی اعلمہ (ت)

وهي فرض على كل مسلم مات خلااربعة 2 النجوليس جب كوئي مسلمان مرجائ تواسير نمازير هني فرض (كفايه) هذامنهم والله تعالى اعلم

(٢) جومال اس نے بعینہ چوری یاجوئے سے حاصل کیااس پر ختم وفاتحہ پڑھناحرام ہے اور اس کا کھاناحرام ہے مگراسے جس سے وه مال ليا گيا يا وه معلوم نه هو تو فقير كو بحثيت مال لاوار ثي نه بحثيت ايصال ثواب سمجھ كر كھا باوه قابل امامت نهيں جب تك تائب نہ ہو بلکہ اسے جدید اسلام کا حکم ہے۔ عالمگیریہ میں ہے:

اگر کسی محتاج پر حرام مال میں سے پچھ خیرات کرے اور ثواب کی امید رکھے تو کافر ہو جائے گا،اگر محتاج کو اس مال کے حرام ہونے کا علم ہو پھر اسے مال دینے کے لئے کوئی بلائے اور وہ اس کے لئے دعا کرے اور دینے والا آمین کیے تو دونوں کافر ہوئے محیط میں یہی مذکور ہے۔ (ت)

لوتصدق على فقير بشيئ من مأل الحرام يرجوا الثواب يكفر ولو علم الفقير بألك في عاله وامن البعطى فقد كفر كذافي البحيط 2

<sup>171/</sup>سنن الكبرى للبيهقى كتأب الصلوة خلف من لا يحمده دار الفكر بيروت سر 171

<sup>2</sup> در مختار كتاب الجنائيز مطبع محتيائي و بلي ال ١٢٢

<sup>3</sup> فتالى بنديه الباب التاسع نوراني كت كانه يثاور ٢/ ٢٧٢

اور اگراس کے پاس مال حلال بھی تھااور اس کا خاص حرام سے ہونا معلوم نہیں یازر حرام سے خریدی ہوئی کوئی چیز ہے جس کی خرید اس کے عوض دے دے پھر وہی خرید ارکی میں زرحرام پر عقد ونقد جمع نہ ہوئے لیعنی بید نہ ہوا کہ حرام روپیہ دکھا کر کہا ہو کہ اس کے عوض دے دے پھر وہی روپیہ اس کے ضمن میں دیا ہو تو اس پر فاتحہ پڑھنے اور کھانے میں حرج نہیں اگر چہ صورت مذکورہ میں خلاف احتیاط ضرور ہے۔ عالمگیریہ میں ذخیرہ سے ہے امام محمد فرماتے ہیں:

ہم اس کو اختیار کرتے ہیں جب تک کسی معین شے کے حرام ہونے کو نہ پیچانیں (ت) اگریہ صورت تھی تو امام پر الزام نہیں۔والله تعالی اعلمہ۔

به ناخذ مالم نعرف شيأً حرام بيعنه أ



فتاوى بنديه كتاب لكراهية الباب الثاني عشر نوراني كت خانه يثاور ٥ ٣٣٢/



# ايصال ثواب وصدقه وخيرات وسوال

سله ۲۷: المفريوم سه شنبه ۴۰ ۱۳۰ه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ بزرگان دین کی نذرونیاز مثل مولود شریف وغیرہ کے ہندووں کی بنائی ہوئی شیرینی پر چاہئے یا مسلمان کی اور جہاں مسلمان حلوائی بھی ہوں تو مسلمان کو کن سے خرید نااولی ہے؟ بینوا تو جروا (بیان فرماؤاجر پاؤ۔ت) الجواب:

شک نہیں ہنود و عموما سخت ناپا کیوں میں آلودہ رہتے ہیں دھو تیوں میں پیشاب کرتے ہیں اور انھیں اپنے کوؤں کی من پر کھڑے ہو کر ایک لٹیا پانی بھینچتے ہیں سب چھینٹیں کؤیں میں جاتی ہیں، پاخانے میں ڈھیلے لے جانا تو انھیں کہاں نصیب، چھوٹی ک لٹیا ہوتی ہے وہ بھی بارہاآ دھی یا پونی، پھر اس میں آبدست اسی میں ہاتھ دھو نا،اور اتنا بچالائے جس سے بارہ کلاکئے، مشاہدہ ہوا کہ ان کے حلوا ئیوں نے اپنی اسی ہے احتیاطی کے پانی سے کڑا ہی دھوئی اور اسی انگوچ سے پونچھ لی جو سال مال بھر بدلا نہیں جاتا اور اس میں تولوں بلکہ چھنکیوں موت ہو تا ہے علاوہ بریں ان کے مذہب میں گائے بھینس کا گوبر اور بچھیا کا موت متر پاک بلکہ پیتر یعنی پاک کرنے والا ہو تا ہے تو اس سے احراز کیا معنی بلکہ اسے مشک و عطر کی جگہ استعال کرناان سے بعید نہیں ایسی حالتوں میں اگر چہ اس شریعت سمحہ سہلہ غرابینیا صلی اللّه تعالیٰ علی صاحبہا وآلہ و بارک و سلم نے جب تک کسی خاص شہری میں و قوع نے است کا یقین نہ ہو بحکم قاعدہ کلے الاصل الطھا دقو

ضابطہ عام الیقین لایزول بالشک (اشیاء میں اصلا پاکیزگی اور طہارت ہے اور اس کے لئے عام قاعدہ یہ ہے کہ یقین شک سے زائل نہیں ہوتا) حکم فتوی آسانی فرمائی مگر شبہہ نہیں کہ تقوی حتی الامکان اس سے بچنا ہے خصوصا جبکہ وہ باوصف اپنی گندگیوں نا پاکیوں کے پاک ستھرے نظیف مسلمانوں سے کس درجہ پر ہیز رکھتے اور بحکم المعرء یقیس علی نفسہ (ہر شخص دوسرے کے بارے میں اپنی ذات کے حوالے سے قیاس کرتا ہے۔ ت) معاذالله انھیں مچھ سیھتے ہیں عجب کہ نا پاکوں کو پاکوں سے احتراز ہواور پاک نا پاک سے اختلاط رکھیں اور ان کی الی اوند ھی اند ھی چھوت پر بھی غیرت نہ کریں مانا کہ اپنے نفس کے لئے نہ بچیں مگر بیشک حضرات بزرگان دین صلی الله تعالی علیہ وسلم علی سید ھم ومولا ھم وعلیہم اجعین کی نذرونیاز بلکہ عموما وصد قات وامور خیرات میں اس سے احتراز حیائے کہ بیدامور بامید قبول کیے جاتے ہیں اور حدیث میں ارشاد ہوا:

بینک الله عزوجل طیب ہے نہیں قبول فرماتا مگر پاکی ستھری چیز کو۔ ان الله طيب لايقبل الاالطيب أ

تواگر علم الہی میں ان شیرینیوں کی ناپائی معاذالله باعث عدم قبول ہوئی کیسا خسارہ ہے۔غرض جہاں تک ممکن ہو ہنود کی الی اشیاء سے کھانے پینے عمومااور نذر ونیاز فاتحہ صد قات میں خصوصااحتراز اولی ہے اور جب مسلمان حلوائی بھی موجود ہوں توخواہ مخواہ ہنود کی طرف جھکنے کی وجہ کیا ہے،ان سے خریدنے میں علاوہ ان خوبیوں کے بیہ کیسا فائدہ ہے کہ اپنے مال کا نفع اپنے بھائی مسلمان ہی کو پہنچا، فتاؤی ذخیرہ وطریقہ محمد بیہ وحدیقہ ندیہ میں ہے:

مشر کین کے برتن بغیر دھوئے استعال کر نامکر وہ ہے اس لئے کہ فامال ان کے برتن بظاهر ناپاک ہوتے ہیں بایں وجہ کہ وہ شراب بینا حلال جانتے اور مر دار اور سور وغیرہ کھاتے ہیں اور اس مقصد کے لئے اپنے برتن استعال کرتے ہیں لہذا انھیں دھوئے بغیران میں کھانا پینا مکروہ ہے۔ظاہر

يكرة الاكل والشرب في اواني المشركين قبل الغسل لان الغالب والظاهر من حال اوانيهم النجاسة فأنهم يستحلون الخمر ويأكلون الميتة ولحم الخنزير ويشربون ذلك ويأكلون في قصاعهم واوانيهم فيكرة الاكل والشرب

<sup>1</sup> صحيح مسلم كتأب الزكوة بأب ان اسم الصدقة يقع الخ قد يمي كتب فانه كراچي ۱۱ ۳۲۲، السنن الكبرى للبيه في كتاب صلوة الاستستقاء بأب الخروج من المظالم دارصادر بيروت ۳/ ۳۲۷

حال کا اعتبار کرتے ہوئے جیسے اس مرغی کے جھوٹے سے وضو کرنامکروہ ہے جو گل کو چوں میں آزاد پھرنے والی ہے اس لئے کہ وہ گندگی سے محفوظ نہیں ہوتی البتہ اصل اشیاء میں طہارت ہوتی ہے اور ہمیں نجاست کا محض شک ہوجائے تو شک سے نجاست نابت نہیں ہوتی خلاصہ از ذخیرہ مذکور ہوا۔ (ت)

فيها قبل الغسل اعتبارا للظاهر كما كرة الترضى بسور الدجاجة المخلاة لانهالاتتوقى عن النجاسة في الغالب الا ان الاصل في الاشياء الطهارة وتشككنا في النجاسة فلم تثبت النجاسة بالشك هذا حاصل مأذكر عن الذخيرة 1-

#### نصاب الاحتساب ميں ہے:

بندہ کہتا ہے کہ الله تعالی اس کی اصلاح فرمائے اور ہم گئی، سرکہ، پنیر، دودھ اور دیگر تمام سیال چیزیں ہندؤوں سے خریدتے ہیں۔ ان کی عور تیں گئیرہ فغیرہ سے پر ہیز نہیں کر تیں، اور ہندولوگ بغیر ذرج کئے مارڈالے جانے والے جانوروں کا گوشت کھاتے ہیں اس لئے ان کے بر تنوں کے ناپاک ہونے کا اختال ہوتا ہے ان کے بر تنوں کے استعال کی اباحت ہمارے لئے بر بتائے فلوی ہے جب کہ ان سے پر ہیز کرنا تقوی ہے ملحفا۔الله برتائے فلوی ہے جب کہ ان سے پر ہیز کرنا تقوی ہے ملحفا۔الله تعالیٰ یاک برتراورخوب جانے والا ہے۔ (ت)

قال العبد اصلحه الله تعالى وما اتبلينا من شراء السبن والخل واللبن و الجبن وسائر المائعات من الهنود على هذا الاحتمال تلويث اواينهم وان نسائهم لاتتوقين عن السرقين وكذا يأكلون لحم ماقتلوه وذلك ميتة فالا باحة فتؤى والتحرز تقؤى اهملخصا والله سبحانه وتعالى اعلم بالصواب

مسکلہ ۲۸: از پیلی بھیت محلّہ پکر یامر سلہ شخ عبدالوہاب صاحب ۱۵ر بیج الاول شریف ۱۳۱۲ھ حامی دین و مفتی شرع متین جناب مولوی محمد رضاخاں صاحب انار الله برہانہ بعد سلام علیک ورحمۃ الله غرض ہے کہ مسکلہ حل مدین و مفتی شرع متین جناب مولوی محمد احمد رضاخاں صاحب انار الله برہانہ بعد سلام علیک ورحمۃ الله علی الله تعالیٰ علیہ حل طلب ارسال حضور ہے براہ کرم جلد جواب سے مشرف فرمائے، بعد ختم بیان ولادت جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اگر بیخ آیت پرھ کر شیرینی تقسیم کی جائے تو جائز ہے یاناجائز ؟اعتراض بیر ہے کہ بیخ آیت مخصوص محفل غم کے واسط ہیں نہ کہ محفل شادی کے

الحديقة النديه شرح الطريقه المحمديه النوع الرابع مكتبه نورير رضوير لائليور ١/ ١١٧

نصاب الاحتساب $^2$ 

چنانچہ سوم میں بعد ختم کلام مجید بن آیت پڑھ کے شیرینی تقسیم کرتے ہیں محفل میلاد میں پر صنا موجب کراہت ہے؟ بینوا توجروا (بیان فرماؤاجریاؤ۔ت)

#### الجواب:

نِجُ آیت میں شادی وغمی کا تفرقہ اور اسے مجلس غم سے مخصوص ماننا محض باطل وبے اصل ہے صحابہ کرام کی عادت کریمہ تھی جب کسی مجلس میں جمع ہوتے کسی سے کچھ آیات کلام مجید پڑھ کر سنتے، عالمگیریہ میں ہے:

اگر دنیوی لالی اور طمع کی بناپر مجلس میں قرآن مجید پڑھا جائے
تو یہ مکروہ ہے۔اور اگر الله تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے پڑھا
جائے تو مکروہ نہیں اور بے شک اصحاب رسول (صلی الله تعالیٰ
علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم) جب کسی مجلس میں جمع ہوتے تواپنے
ساتھیوں میں سے کسی ایک کو فرمایا کرتے تھے کہ وہ قرآن مجید کی
کوئی سورت تلاوت کرے۔ یونہ غرائب میں ہے۔ (ت)

لوقرأطهعا فى الدنيا فى المجالس يكره وان قرأ لوجه الله تعالى لا يكره وقد كان اصحاب رسول الله صلى الله تعالى عليه واصحابه اذاجتمعوا امروا احدهم ان يقرأسورة من القرأن كذا فى الغرائب 1\_

حدیث میں ہے حضور پر نور سیدالمرسلین صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

بیشک یہ قرآن الله عزوجل کی طرف سے تمھاری دعوت ہے تو جہال تک ہوسکے اس کی دعوت قبول کرو، (حاکم نے حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ سے اسے روایت کرکے اس کی تصحیح فرمائی۔ت)

ان هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا مادبته ما استطعتم رواة الحاكم وصححه عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه

دوسرى حديث ميں ہے فرماتے ہيں صلى الله تعالى عليه وسلم:

م ر دعورت کرنے والا دوست رکھتا ہے کہ لوگ اس کی دعورت میں آئیں اور الله عزوجل کاخوان نعمت قرآن ہے تو اسے نہ چھوڑو (اس کی كل مؤدب يحب ان يؤتى ادبه وادب الله القران فلا تهجروه(رواه

أ فتأوى بنديه كتاب الكراهية الباب الرابع نوراني كتب خانه بيثاور ۵/ ٣١٦

المستدرك للحاكم كتاب فضائل القرآن القرآن مأدبة الله دار الفكر بيروت ال $^2$ 

امام بیہ ق نے حضرت سمرہ بن جندب رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا ہے۔ت)

البيهقي عن سبرة بن جندب رضي الله تعالى عنه)\_

کیااللّٰه عزوجل کی دعوت قبول کرنااور اس کے خوان نعمت سے بہرہ مند ہونا صرف عمٰی میں چاہئے شادی میں نہیں،لاجر م مجلس میلاد مبارک میں تلاوت قرآن مجید ہمشہ سے معمول علمائے کرام و بلاداسلام ہے۔امام جلال الملة والدین سیوطی رحمة اللّٰه تعالیٰ نے اپنے فآوی میں فرماتے ہیں:

میلاد شریف کی اصل لوگوں کا مجمع ہونا، قرآن مجید کا تلاوت کیا جانا، اور ان آیات واحادیث وروایات کو بیان کرناہے جو آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کی شان میں وارد ہوئی ہیں الخ۔(ت) اصل البولد الذى هو اجتماع الناس و قرأة ماتيسر من القرأن ورواية الاخبار الواردة في مبدأ امر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ماوقع فيه من الأيات 1 الخ

امام حافظ ابن حجر عسقلانی استخراج اصل عمل مولد مبارک میں فرماتے ہیں:

الله تعالی کا شکر کئی قتم کی عبادات مثلا صیام، مجود، تلاوت، صدقه خیرات وغیره کے ذریعے ادا ہو جاتا ہے اور نبی کریم جو رحمت والے نبی بیں ان کے ظہور سے بڑی نعت اور کون سی ہوسکتی ہے۔(ت) والشكر لله تعالى يحصل بانواع العبادة كالسجود و الصيام والصدقة والتلاوة واى نعمة اعظم من النعمة ببروز هذا النبى الكريم نبى الرحمة صلى الله تعالى عليه وسلم في ذٰلك اليوم 3-

#### سیرت علامه شامی میں ہے:

میلاد شریف منانا کہ جس کو ہم نے مستحن قرار دیا ہے اس میں قرآن مجید کی تلاوت (ذکر خدا وذکر رسول) اور کھانا کھلانے کے اہتمام کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اور یہ کام توکار خیر ہے اور نیکی وقربت الہی کاذبعہ ہے۔ (ت) عمل المولد الذى استحسناه فأنه ليس فيه شيئ سوى قرأة القرأن واطعام الطعام وذلك خير وبرو قربة 4\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كنز العمال بحواله هب عن سمرة رضى الله عنه حديث ٢٢٨٦ مؤسسة الرساله بيروت الر ٥١٢

 $<sup>^{1}</sup>$ الحاوى للفتاوى حسن المقصد في عمل المولد دار الفكر بيروت  $^{1}$ 

الحاوى للفتأوى بحواله ابن حجر حسن المقصد في عمل المولد دار الفكر بيروت  $^3$ 

<sup>190</sup> الحاوي للفتأوي بحواله سيرت الشامي حسن المقصد في عمل المولد دار الكتب بيروت ا/ 190

# غرض اس مجلس ملائک مانس کے مجلس شادی ہونے کے سبب اس میں قرات پنج آیت پر انکار محض بے معنی ہے۔

بال البته جهال آبات مبارك كا ثواب بطور بديه بارگاه عاليه نبویه میں پہنچا نامقصو دہو،اس میں اگر چہ حافظ ابن تیمیہ اور ان کے بعض موافقین نے نزاع اور اختلاف کیا ہے مگر حق اور سیح بات یمی ہے جس پر ائمہ جمہور قائم ہیں کہ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کو کلام یاک کا ثواب پہنچانا جائز ہے۔ جن بزرگوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے ان میں (۱) جلیل القدر امام تقى الدين على بن عبدالكافي سبكي (شافعي) بين (٢) امام بارزي (٣) امام ابن عقیلی حنبلی (۴) امام کبیر عارف بالله على بن موفق(۵)ابوالعباس امام محمد بن اسلحق سراج نيثايوري (٢) سلطان العلماء امام عزالدين بن عبدالسلام (۷)امام ابن حجر مکی جیسا که عقود الدریه میں ہے۔ (۸)امام نوپری(۹)امام شهاب الدین احمرین شلبی حنفی جیسا که فآلوی شامی میں ہے(۱۰) شخ الاسلام امام قایانی(۱۱)امام شرف الدين مناوي(١٢)امام كمال الدين محمد ابن همام محقق ومجتهد جبیا کہ ان کے کلام سے مستفاد ہوتا ہے (۱۳) عارف بالله امام ابوالموابب سيدي محمد شاذلي (۱۲) امام عارف عبدالوماب شعرانی جبیبا کہ عنقریب ذکر ہوگا۔ان کے علاوہ دیگر جلیل القدر علماء كرام متقدمين ومتأخرين

نعم حث بكن منها اهداؤ ثرابها للحضرة العلبة النبوية عليه افضل الصلاة والسلام والتحية فهذاو ان كان مها نازع فيه ابن تيبية ووافقه بعض لكن الحق الصحيح ماعليه الجيهور من جواز ذٰلك منهم الامام الاجل تقى الدين على بن عبدالكافي السبكي والامام البارزي والامامرابن عقيلي الحنبلي والامامر الاجل العارف بالله على ابن الموفق والامام ابوالعباس محمد بن اسحق السراج النيشايوري و الامام سلطان العلماء عزالدين بن عبدالسلام والامام ابن حجر المكى كها في عقود الدرية والامام النويري والامام شهاب الدين احمد بن الشلبي الحنفي كما في ردالمحتار وشيخ الاسلام القاياتي والامامر شرف الدين المناوى والامام كمال الدين محمد بن الهمام المحقق المجتهد كما يستفاد منه الامام العارف بالله ابوالمواهب سيدى محمد الشاذلي والامامر العارف عبدالوهاب الشعراني كماسيأتي وغيرهم من العلباء الاجلة المتقدمين والمتأخرين ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ ان سب پر فردافر دار حمت فرمائے۔ (ت)

رحمة الله عليهم اجمعين

فآوی حدیثیه امام ابن حجر مکی میں ہے:

اب جو پچھ لوگ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا جاتا ہے

کہ جو پچھ وہ پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی مثل کا ثواب نبی کریم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ،ان کی سب اولاد ،ان کے سب
ساتھیوں اور ان کے تابعین کو پہنچادے، تویہ ایک اچھا طریقہ
ہے پس اس پر کسی اعتراض اور اشکال کی گنجاکش نہیں ،البتہ
اختلاف اس میں اس نے کیا ہے جس نے اس کو جائز نہیں
سمجھا جیسا کہ اس کے علاوہ میں نے ایک طویل فتوی میں اس
کو بیان کیا ہے
میں کہتا ہوں لفظ "مثل "کا اضافہ
شوافع کے مذہب کے مطابق ہے ورنہ ہمارے نزدیک اس
اضافہ کی کوئی ضرورت نہیں جیسا کہ تم اپنی جگہ اس کو پہچان
اضافہ کی کوئی ضرورت نہیں جیسا کہ تم اپنی جگہ اس کو پہچان

مأيفعله الناس الأن من سوالهم من الله تعالى ان يوصل مثل ثواب مأيقرؤون الى النبى عليه الصلوة والسلام وآله وصحبه وتأبعيهم حسن لا اعتراض عليه خلاف لمن زعمه كما بينته فى افتاء طويل غيرهذا اقول: وزيادة لفظ مثل على منهب الشافعيه اماعندنافلا حاجة اليهاكماقدعرفت فى موضعه أ

#### ر دالمحتار میں ہے:

علامہ ابن حجر نے اپنے فقہی فآوی میں ذکر فرمایا حافظ ابن تیمیہ نے یہ گمان کیاہے کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو قراءت کے ثواب کا ہدیہ پیش کرنا منع ہے اس لئے کہ ان کی بلند پایہ ذات پر وہی جرات کی جاسکتی ہے جس کی ان کے بارے میں اجازت دی گئ ہے [ لیکن یہ نظریہ باطل ہے ] کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت عبداللہ ابن عمررضی الله تعالیٰ عنہانے آپ کے

ذكر ابن حجر في الفتأوى الفقهيه ان الحافظ ابن تيمية زعم منع اهداء ثواب القراء ة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم لان جنابه الرفيع لايتجرى عليه الابها اذن فيه الاترى ان ابن عمر كان يعتمر عنه صلى الله تعالى عليه وسلم عمر ابعد

<sup>1</sup> الفتأوى الحديثيه

صلی الله تعالی علیہ وسلم کی وصیت کے بغیر آپ کے وصال کے آپ کی طرف سے کئی عمرے کئے،اور حضرت علی بن موفق جوطا کفہ جنید یہ میں سے ہیں، نے آپ کی طرف سے ستر مج ادا کئے،اور ابن سراج نے حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف سے دس مزار سے زائد ختم قرآن مجید کئے اور دس مزار سے زائد حضور کی طرف سے قربانیاں کیں،میں کہتا ہوں کہ میں نے اس طرح مفتی احناف شہاب احمد بن شلبی صحاب بحرالرائق کے استاذ کے اپنے خط سے لکھا ہوا دیکھا ہے کہ جو انھوں نے "طیبہ" کی شرح امام نوبری سے نقل فرمائی ہے جو کچھ انھوں نے نقل کیااس کاخلاصہ یہ ہے کہ حنابلہ میں سے علامہ ابن عقبل نے فرما باکہ حضور صلی الله تعالی عليه وسلم كوتلاوت قرآن مجيد كاثواب بطور مديه پيش كرنا مستحب ہے اھے، میں کہتا ہوں ہمارے علمائے کرام کرام کا بد فرمانا کہ آ دمی کے لئے جائز ہے کہ وہ اپنے عمل صالح کا ثواب کسی دوسرے کردے سکتاہے[پس اس عموم میں] حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم بھی داخل ہیں کیونکہ آپ اس کے زیادہ لائق اور مستحق ہیں کہ آپ نے ہمیں مرنوع کی گمراہی سے بحایا اور چیٹرا ما،اس میں ایک گونہ شکر بھی بایاجاتا ہے اور یہ آپ کے لئے خوبصورت مدیہ ہےاور کامل زیادت کمال کو قبول کرتا ہے۔الخ (ت)

موته من غير وصية وحج ابن البوفق وهو في طبقة الجنيد عنه سبعين حجة وختم ابن السراج عنه صلى الله تعالى عليه وسلم اكثر من عشر الاف ختبة وضعى عنه مثل ذلك اهقلت و رأيت نحو ذلك بخط مفتى الحنفية الشهاب احبد بن الشلبى شيخ البحر نقلا عن شرح الطيبة للنويرى ومن جبلة مأنقله ان ابن عقيل من الحنابلة قال يستحب اهداؤها له صلى الله تعالى عليه وسلم قلت واقول علماءنا له ان يجعل ثواب عبله لغيرة يدخل فيه النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فانه احق بذلك حيث انقذنا من الضلالة ففي ذلك نوع شكر واهداء جميل له و الكامل قابل الزيادة الكهال الخرية عشكر واهداء جميل له و الكامل قابل الزيادة الكهال الخر

لواقع الانوار في طبقات الاخيار ذكر سيدى الوالمواهب قدسي سره، ميس ہے:

حضرت ابوالمواہب رضی الله تعالیٰ عنه فرماتے تھے

كان رضى الله تعالى عنه يقول

ردالمحتار كتاب الصلوة باب الجنائز داراحياء التراث العربي بيروت ١/ ٧٠٥\_٩٠

کہ میں نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور اقد س نے مجھ سے فرمایا کہ قیامت کے دن تم ایک لاکھ بندوں کی شفاعت کروگے، میں نے عرض کی: یا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیک وسلم! میں کیسے اس قابل ہوا! ارشاد ہوا: تم مجھ پر جو درود پڑھتے ہواس کا ثواب مجھے دے ڈالتے ہو (یہ شان اس اس نیک اور اعلیٰ عمل کا نتیجہ ہے)۔ (ت)

رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال لى انت تشفع لمائة الف قلت له بمر استو جبت ذلك يا رسول الله قال باعطائك لى ثواب الصلاة على أـ

### اسی میں ہے:

وہ فرماتے تھے (الله تعالی ان سے راضی ہو) میں نے حضور نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی اورآپ کی خدمت میں عرض کی کہ اے الله کے رسول! میں آپ پر جو درود پڑھتا ہوں میں نے اس کا ثوآپ کو بخش دیا اور اپنے فلاں فلال عمل کا ثواب بھی بخش دیا، اگر آپ نے یہی ارادہ کیا تھا اپنے قول سے اس سائل کے لئے جس نے آپ سے عرض کی تھی کیا میں اپنے پڑھے ہوئے تمام درود کا ثواب آپ کو دے قالوں؟ تو آپ نے اس سے فرمایا پھر تو یہ تیرے غموں کے گئے کھایت کرے گاور تیرے گناہ بخش دئے جائیں گے حضور کئے کھایت کرے گاور تیرے گناہ بخش دئے جائیں گے حضور کیا تھا لیگ ناپی تو آپ نے ان اتنا تنا اتنا ثواب باتی رہے دے کیا تنا اتنا ثواب باتی رہے دے کیونکہ میں اس سے بے نیاز ہوں، اور الله تعالی پاک، برتر اور خوب اچھی طرح جائے والا ہے اور اس بڑی عزت والے کا خوب اچھی طرح جائے والا ہے اور اس بڑی عزت والے کا غلم نہایت درجہ کامل اور بڑا پختہ ہے۔ (ت)

كان رضى الله تعالى عنه يقول رأيت النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقلت يارسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم قدوهبت لك ثواب صلاتى عليك و ثواب كذا وكذا من اعمالى ان كان ذلك ما اردته بقولك للسائل الذى قال لك (افاجعل لك ثواب صلاتى كلها فقلت له ذا تكفى همك ويغفرلك ذنبك) فقال لى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نعم ذلك اردت ولكن ابق لنفسك ثواب الكذا والكذا فأنى غنى عنه ولكن ابق لنفسك ثواب الكذا والكذا فأنى غنى عنه واحكم وعلمه جل مجدة اتم واحكم واحكم واحكم واحكم والكذا فالكنا فالكدا واحكم واحكم والكلية والكذا والكذا والكذا واحكم واحكم والمهالية والكذا والكذا والكذا والكذا والكدا والكذا والكدا والكدا والكدا والكذا والكدا وال

<sup>1</sup> لواقح الانوار في طبقات الاخيار ذكر الشيخ محمد ابوالموابب مصطفى البابي مصر ال سكو 20 ك

<sup>2</sup> لواقح الانوار في طبقات الاخيار ذكر الشيخ محمد ابوالمواهب مصطفى البابي مصرار ٣٥ و٥٥

از محمر سنج ضلع بريلي مرسله عبدالقادر خان صاحب رامپوري 9اذيقعده ۱۵ساره کیافرماتے ہیں علائے دین ان مسائل میں کہ:

(۱) تین برس کے بچے کی فاتحہ دو ہے کی ہو ناجاہئے ؟

(٢) اگر کسی کھانے پر یاشرینی پر بیچ کی فاتحہ دے کر مسکینوں کو کھلادے تب اس کھانے کی فاتحہ یاشیرینی کامیت کو ثواب ملے

گا مانہیں۔ جائز ہے مانا جائز؟ بینوا توجر وا (بیان فرماؤاجر ماؤ۔ ت)

(۱) شریعت میں ثواب پہنچانا ہے دوسرے دن ہو خواہ تیسرے دن، ہاقی یہ تعیین عرفی ہیں جب جاہیں کریں انھیں دنوں کی گنتی شرعی جاننا جہالت ہے وہرعت ع<sup>می</sup> ، والله سیحانیه و تعالی اعلمہ

(٢) ضرور جائز ہے اور بینک ثواب پہنچاہے المسنت کا یمی مذہب ہے،

والصبى لاشك انه من اهل الثواب ونصوص الحديث اس مين كوئى شك نہيں كه بجه اہل ثواب ميں سے ہے (کیونکہ) حدیث شریف کی تصریحات اور علمائے کرام کے ارشادات اس میں بارے میں علائے کرام کے ارشادات اس بارے میں مطلق مذکور ہیں (کوئی قیدمذکور نہیں۔ مترجم) كه جن ميں كوئي تخصيص نہيں،اور الله تعالى ياك برتر اور سب سے زیادہ جاننے والا ہے(ت)

وارشادات العلباء مطلقة لاتخصيص فيها، والله سحانه وتعالى اعلم

9 جمادي الاولى ١٦ ١٣ ١٥

مسئوله جافظ محمود حسين

مسئله اس:

نقالوں کو دینا جبیبا کہ تقریب نکاح وغیرہ میں آتے اور گھیرتے ہیں اور مانگتے ہیں دیناان کو

عسه: الك نجدى شخص رامپور سے آيا منافقانه سنى بن كر بعض استفتا كئے جن كاجواب اى جلد ميں تھادارالا فتاء سے اسے بير جلد دى گئی کہ جواب نقل کرلے،اس نے بیہ لفظ" بدعت "اضافہ کیاہے سطر میں جگہ نہ یائی تو پنیجے اور بین السطور ہیں، فتاوٰی گنگوہی حصہ اول میں یہ فتوی مع اضافہ مفتری نقل کہااور عبارت" جہالت ہے وبدعت"غلط تھی جس سے م ذی عقل نے بھی لیا کہ یہ عبارت فتاوی ر ضویہ کی نہیں لہٰذابراہ جالا کی کہ وہابیہ کی شعار ہےاہے یوں بنالیا" جہالت وبدعت ہے" مسلمانو! وہابیہ کے یہ شیوے ہیں ۱۲۔ شرعًا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا (بیان فرماؤاجر پاؤ۔ت) الجواب:

اگرانھیں ممنوعات شرعیہ سے اپنے یہاں بازر کھا جائے اور بغیر کسی امر ممنوع شرعی کی اجرت کے احسانا دیا جائے تو جائز ہے بلکہ اگر اس نیت سے دیں کہ بیہ مسلمان اس مال حلال کو یا کراکل حلال سے بہرہ مند ہوں اور شاید اس کی برکت سے الله تعالیٰ ان کو تو بہ نصیب فرمائے تو محمود وحسن و باعث اجر ہے۔ صبحے بخاری وصبحے مسلم کی حدیث:

یالله! تیرے لئے ہی تعریف و ثنا ہے کہ مال توبدکار کے ہاتھ میں گیا،اے الله! تیرے ہی لئے حمد وستائش کہ مال تو چور کے ہاتھ لگ گیا۔(ت)

اللهم لك الحمد على زانية اللهم لك الحمد على سارق 1

اس پر شاہد عدل ہے اس صورت میں دینے والے کو دینا اور لینے والے کو لینا حلال وطیب ہے، عالمگیری وغیرہ میں اس کی تصریح ہے اور اگریہ صورت ہے کہ نہ دے گاتواہے مطعون کرتے پھرینگے اس کا مضحکہ اڑائیں گے جیسا کہ ان کی عادت سے معروف و مشہور ہے تواس صورت میں بھی اپنے تحفظ کے لئے دینا جائز وحلال ہے اگر چہ انھیں لیناحرام ہے اس کے جواز پر وہ عدیث شاہد کہ ایک شاعر نے بارگاہ رسالت میں آکر سوال کیا حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم نے بلال رضی الله تعالی عنہ کوار شاد فرمایا:

میری طرف سے اس کی زبان کاٹ دے۔

اقطع عنى لسانه 2

در مختار وغیر ہامیں بھی اس کا جواز مصرح ہے۔ والله تعالی اعلمہ مسلم ۳۲:

مسلم ۳۲:

الم

یہ مخصیص عرفی ہے لازم شرعی نہیں۔ ہاں اگر کوئی جابل اسے شرعالازم جانے کہ بے حلوے کے

اصحیح مسلم کتاب الزکوة باب ثبوت اجر المتصدق النخ قد یمی کتب خانه کراپی ۱۱ ۳۲۹ السنن الکبلی کتاب الشهادات باب ماجاء فی اعطاء الشعراء دار اصادر بیروت ۱۱/۵ ۲۳/۱

تواب نه بننج كاتووه خطاير بيدوالله تعالى اعلمه

مسلم ۱۳۳۱: بنگالہ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ ایک موضع میں ایک شخص نے کمال جدود جہد سے ایک مدرسہ اس طور پر قائم کیا کہ از راہ تسہیل امر اطراف کے لوگوں سے استدعا کی کہ نے مرتبہ گھروں میں کھانا روزانہ پکایا جایا کرے وے مرتبہ ایک مشمی مراجناس سے یعنی چاول وغیرہ علیحدہ ذخیرہ کردیا کریں اور ختم ماہ پرمدرسہ کے مصارف میں دے دیا کریں، اسی طرح مدت سے یہ مدرسہ جاری ہے اب یہ اعتراض پیدا ہوا ہے کہ یہ طریقہ ناجائز ہے بلکہ غیر الله یاشرک یا بدعة کے مشابہ ہے۔ پس دینے والوں اور تائید کرنے والوں کو گنہگار بتاتے ہیں آیا عمل مذکورہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو دہندہ اور تائید کنندہ اس عمل کا مستحق عذاب ہوگایا ثواب؟ اگر مستحق عذاب ہوتواس امر نیک کے باز رکھنے والے اور کار خیر کے روکنے والے اور کار خیر کے روکنے والے اور کار خیر کے بیان فرمایا جائے۔ کے روکنے والے پر حسب شرع شریف کیا حکم ہے؟ کیا وہ صورت مذکورہ مشابہ غیر الله یا شرک یا بدعت کے ہوتی ہے یا نہیں؟ اگر بدعة ہوتو کسی قتم کی بدعة ہے؟ باولا کل قرآن اور احادیث اور اقوال علم اور ائر ائر می جہتدین مستنبطین کے بیان فرمایا جائے۔ بینوا تو جو وا عند الله (بیان فرماؤ تاکہ تم الله تعالی کے ہاں اجر و ثواب کے مستحق بن جاؤ۔ ت

#### الجواب:

صورت مذکورہ بلاشبہ جائز مستحب ومندوب ہے۔اور اس طرح اعانت مدرسہ کرنے والے اور جولوگ اس اعانت پر مؤید ہو جوئے سب کے لئے اجر جزیل و ثواب جمیل ہے جبکہ وہ مدرستہ مدرسہ دینیہ اور دینے والوں تائید کرنے والے کی نیت محمودہ ہو اسے بدعت کہنا گناہ بتانا سخت جہالت بلکہ امر محمود شرعی کی تحریم ومذمت ہے اور اسے "مَا آوِلَ بِهلِغ بُرِواللهِ قال اسے بدعت کہنا گناہ بتانا سخت جہالت بلکہ امر محمود شرعی کی تحریم ومذمت ہے اور اسے "مَا آوِلِ بِهلِغ بُرِواللهِ قال الله کہا نے تم پر حرام کردیا) وہ جانور جسے ذرئے کرتے ہوئے اس پر غیر الله کا نام پکارا گیا۔ت) سمجھنا جسے جاہلان بے خبر صرف لغیر الله کہا کرتے زا جنون ہے۔جب علم دین کی اعانت و تائید معاذالله غیر الله کے لئے تھہرے تو وہ کون سی چیز ہے جو الله کے لئے ہوگی، ایسے جہال سے پوچھا جائے کہ عبادت تو الله کے لئے ہے یا اسے بھی غیر الله کے لئے جانتے ہو۔جب وہ الله کے لئے ہو سکتا ہے۔ متعدد حدیثوں میں ہے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم

القرآن الكريم ١٢ ١٥١

#### فرماتے ہیں:

علم عبادت سے افضل ہے (اس کو خطیب نے روایت کیا اور ابن عبدالله نے کتاب العلم میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنبما سے اس کی روایت کی۔ ت)
علم عبادت سے بہتر ہے۔ (ابو عمر نے اس کو حضرت ابومریرہ رضی الله تعالی عنہ کے حوالہ سے ذکر کیا ہے۔ ت)
علم عمل سے افضل ہے (امام بیہق نے شعب الایمان میں بعض صحابہ کرام رضی الله تعالی عنبم سے اسے روایت کیا۔ ت)
علم عمل سے بہتر ہے (ابوالشخ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی الله تعالی عنہ کے حوالے سے اسے روایت کیا۔ ت)

العلم افضل من العبادة رواة الخطيب أوابن عبد الله في كتاب العلم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما للعلم خير من العبادة أبو عمر فيه عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ـ

العلم افضل من العمل البيهقي قف الشعب عن البعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم البعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم البعض المعنى الله تعالى عنهم المعنى الله تعالى عنهم المعنى الله تعالى عنهم المعنى المعنى

العلم خير من العمل أبوالشيخ عن عبادة الصامت رضى الله تعالى عنه ـ

وفی الباب احادیث یعسوا حصاؤها (اس باب میں احادیث کا شار مشکل ہے۔ت)امور خیر کے لئے مسلمانوں سے اس طرح چندہ کرنا بدعت نہیں بلکہ سنت ہے ثابت ہے جو لوگ اس سے روکتے ہیں " مَّنَّا عِلِّلْخَدْيْرِ مُعْتَابِ اَثِیْعِ ﴿ " وَ الْكُلُولُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

<sup>1</sup> تأريخ بغداد للخطيب ترجم ٢٣٣٨ احمد بن محمد ابن الخفاف دار الكتب العربيه بيروت ١٣ ٣٣٧، جامع بيان العلم وفضله باب تفضيل العلم من العبادة دار الفكر بيروت // ٢٧

<sup>2</sup> جامع بيان العلم وفضله بأب تفضيل العلم من العبادة دار الفكر بيروت ال ٢٥

شعب الايمان مدث ١٨٨٧ دار الكتب العلمية بيروت ٣/ ٣٠٣

<sup>4</sup> كنز العمال بحواله ابى الشيخ عن عباده بن صامت مؤسسة الرساله بيروت ١٨٢/١٠

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> القرآن الكريم ١٢/ ١٢

سے ہے کچھ برہند پابر ہند بدن صرف ایک کملی کفنی کی طرح چیر کر گلے میں ڈالے خدمت اقد س حضور پر نور سید عالم صلی الله صلی الله تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوئے حضور پر نور رحمت عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان کی محتاجی دیکھی چیرہ انور کارنگ بدل گيا- بلار ضي الله تعالى عنه كواذان كاحكم بعد نماز خطيه فرما با بعد تلاوت آيات ارشاد كيا:

کپڑے سے، کوئی اینے قلیل گیہوں سے کوئی اینے تھوڑے حچوہاروں سے، یہاں تک فرمایا: اگر چہ آ دھا حچوہارا۔

تصدی رجل من دینارہ من ور همة من ثوبه من صاع | کوئی شخص اینی اشر فی سے صدقہ کرے کوئی روپے سے کوئی برهمن صاعتمرة حتى قال ولوبشق تمرة

اس ارشاد کو سن کرایک انصاری رضی الله تعالی عنه رویوں کو تھیلااٹھالائے جس کے اٹھانے میں ان کے ہاتھ تک گئے کھر لوگ یے دریے صد قات لانے لگے یہاں تک کہ دوانبار کھانے اور کیڑے کے ہو گئے یہاں تک کہ میں نے دیچا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کا چیرہ انور خوشی کے باعث کندن کی طرح دیکنے لگااور ارشاد فرمایا:

جو شخص اسلام میں کوئی اچھی راہ نکالے اس کے لئے اس کا ا تواب ہے اور اس کے بعد جتنے لوگ اس راہ پر عمل کریں گے سب کا ثواب اس کے لئے ہے بغیر اس کے کہ ان کے ثوابوں

من سن لي الاسلام سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بهابعدهمن غيران ينقص من جور هم شيئ أ

غزوه تبوک وغیره میں حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کا مسلمانوں کو حکم صد قات دینااور مرایک کا کثیر و قلیل حسب مقدرت حاضر لانا منافقین کا تھوڑالانے والوں پر اعتراض کرنا کہ الله تعالیٰ اس کے صدقہ سے غنی ہے زیادہ لانے والوں پر اعتراض کرنا کہ بیر ہاء کے لئے ہے اور اس پر آبیہ کریمہ:

بے شک لوگ ان ایمانداروں پر جو اینے دل کے شوق اور خوشی سے خیرات کرتے ہیںالزام " أَلَّانُ يُنَ يَلِمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِالصَّدَاقِ وَالَّـنِينَ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> صحيح مسلم كتاب الزكوة بأب الخف على الصدقة الخ قر كي كت خانه كراجي ال ٣٢٧, سنن النسائي كتاب الزكوة بأب التحريض على الصدقة نور محمد كارخانه تجارت كتب كراجي ١١ ٢٥٥ ٣٥٥

| لگاتے ہیں اور ان لو گوں کو بھی نشانہ طعن بنانے ہیں جو اپنی | 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| محنت و کوشش سے جو کچھ حاصل کرپاتے ہیں راہ خدا میں          |                                         |
| خرچ کردیے ہیں۔(ت)                                          |                                         |

كانازل مونا،ايك باريومين صدقات كاچنده مونااس كاانبار موجانا،ايك صحابي كاصرف ايك خوشه لانا حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كااسه سب سياوپرركهنا وغيره و قائع كثيره صحاح وغير ماكتب احاديث مين مذكور ومشهور ب-والله سبحانه وتعالى اعلمه-

#### مسئله ۱۳۳۳: ۱۲ریج الاول ۱۳۲۳ اص

(۱) کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ بروز پنجشنبہ فاتحہ اور کھانے کا ثواب میت کی روح کو بخش کو جو کچھ ممکن ہوسکے مساکینوں کو بھی دے دیا جائے اس کی نسبت کیا حکم ہے؟

(۲) میت کے سیم میں چنوں پر کلمہ شریف پڑھنااور پھران کواور بتاشوں کو تقسیم کرناچاہئے یانہیں؟

(٣)ميت كے سيم كے چنے وبتاشے سوائے مساكين كے دوسرے كولينااور كھاناچاہئے يانہيں؟ بينوا توجروا (بيان فرماؤاجر پاؤ۔ت) **الجواب**:

(۱) جائز اور مستحن ہے اور باعث اجرو ثواب ہے اس کے لئے بھی اور اس میت مسلمان کے لئے بھی،اور رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

| جو کوئی تم میں سے اپنے بھائی کو نفع پہنچاسکے تو اسے نفع | من استطاع منكم ان ينفع اخالا فلينفعه 2 |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| پېنچائے(ت)                                              |                                        |

(۲و۳) جائز ہے مگر بہتریہ ہے کہ صرف مساکین کودئے جائیں اغنیاء کانہ لینا بہتر ہے۔والله تعالی اعلمہ۔

القرآن الكريم ٩/ ٩٥

<sup>2</sup> مسند امام احمد بن حنبل حديث حضرت جابر رضى الله تعالى عنه دار الفكر بيروت ٣/ ٣١٥ محيح مسلم كتاب السلام باب استحباب الرقيه من العين النج قد يمي كتب خانه كراجي ٢٢ ٣٢٣

ازبير ونخ مسئوله جناب مجمد عبدالرشيد خان صاحب 19 محرم الحرام ٣٢١ اه مسكله ٢٣: ز مدیجے باس روپیہ کچھ روپیہ توجو حلال کا ہےاور کچھ ناجائز کاروپیہ اکٹھا جمع ہے زید یہ بات بھول گیاہے کہ اس روپے میں جائز طور کا کتنا ہےاور ناجائز طور کا کتنار وپیہ ہے۔ابا گرزیداس روپے سے خیرات کرنا چاہئے تو کس طور سے ت کرے؟

تحری کرے زیادہ سے زیادہ تک ناجائز روپیہا سے حاصل مالکوں یا دار ثوں کو واپس دے اگران کا پتانہ ہو تواس قدر کل تصدق کردے باقی جتنارو پیہاس کارہ گیا ہےاس کا بیر مختار ہے تصدق وغیرہ جس صرف میں جاہےا ٹھائے،واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ۔ مسکله ۳۸:

کراچی میں مسلمانوں کا یک بیتیم خانہ کھلنے والا ہے جس میں وہائی، نیچیری، رافضی، لامذہب سب جمع میں، سنی مسلمانوں کواس بیتیم خانه میں شامل ہونا چاہئے یانہیں؟ اورا گرفی سبیل الله ز کوة خیرات کی مدے اس بیتیم خانے مین چندہ دیا توز کوة ادا ہوئی یا نهيس؟ اور وه چنده باعث ثواب موايا موجب عذاب؟ بينوا توجروا

اس میں اخمالا دو صور تیں ہیں ایک یہ کہ تیموں وتربیت کا تمام اتظام صرف اہلسنت کے ہاتھوں میں رہے کسی بدمذہب کااس میں دخل نہ ہو،نہان کی صحبت بچوں کو رہے کہ وہ انھیں اغوا کر سکیں صرف بالائی باتوں میں ان کی شرکت ہو، دوسرے بیہ کہ ان امور میں بھی انھیں مداخلت دی جائے یا کم از کم ان کی صحبت بدرہے جس سے بچوں کی گمراہی مظنہ ہو،صورت ثانیہ تو مطلقاً قطعی حرام وبدخواہی اسلام ہے اور اس میں چندہ دینا موجب عذاب وآثار،اور صورت اولیٰ شاید محض ایک خیالی ہو واقع مجھی نہ ہو کہ جب وہ برابر کے شریک ہیں ہر کام میں برابر کی شرکت چاہیں گے کیا وجہ ہے کہ وہ نرے غلام بن کررہنے پر راضی ہوں اور بغرض باطل اگر ایسا ہو بھی توان کی صحبت بدسے کیونکر مفر اور علماء تصر کے فرماتے ہیں:

ان الاحكام تبنى على الغالب ولا يعتبر النادر فضلا احكام، غالب حالات ير مبنى مواكرت بي لهذا كسى نادر صورت کا اعتبار نہیں کیا جاتا چہ جائیکہ کسی رسمی اور فرضی صورت کااعتبار ہو

عن البوهوم كمافي

| جیسا که <sup>فتح</sup> القدیر وغیر ه میں مذ کور ہے۔ (ت)                                                                  | فتح القدير أوغيره                                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| لہذا حکم وہی ہے کہ ایسی تھچڑ می مطلقاً حرام ہے اور اس کی اعانت م طرح ناجائز، معہذاا گر فرض کرلیں کہ صورت اولی واقع ہو تو |                                                                                    |  |  |
| اس میں اہلسنت کوان بے دینوں کی مجالست مصاحبت تو قیر سے جارہ نہ ہوگااور یہ خود حرام ہے۔ قال الله تعالیٰ:                  |                                                                                    |  |  |
| ا گرشمصیں شیطان بھلادے تو پھر یاد آنے پر ظالموں کے پاس                                                                   | و إِمَّا يُشِينَّكَ الشَّيْطُنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعُدَا لَنِّ كُـرِى مَعَ الْقَوْمِ |  |  |
| نه بلیچهو۔(ت)                                                                                                            | الظُّلِدِيْنَ ۞" <sup>2</sup>                                                      |  |  |

اور حدیث میں ہے:

من وقر صاحب بدعة فقد اعان على هدم الاسلام 3 جس نے کسی بدعی آدمی کی تعظیم کی اس نے بلاشبہ اسلام کے گرانے (مٹانے) پر امداد کی۔ (ت)

ر ہی زکوۃ اگر بطور چندہ دی گئی اور چندہ میں خلط کر لی گئی اور عام مصارف میں بلالحاظ تملیک فقیر اٹھتی ر ہی جب توہر گزادا نہ ہو گی اگرچہ یتیم خانہ خاص اہلسنت کا ہو۔

اس لئے کہ ائمہ فقہ نے اس مسلہ کی نصر سے فرمائی کہ زکوۃ کار کن تملیک ہے (یعنی زکوۃ لینے والے کو مال زکوۃ کامالک بنا دینا) لہذا تعمیر مسجد اور شکفین میت اور اس نوع کی دوسری صور توں میں زکوۃ جائز نہ ہوگی (اس لئے کہ ان میں تملیک نہیں پائی جاتی) اور یہ بھی انھوں نے تصر سے فرمائی کہ ایک مال کو دوسرے مال میں خلط کرنا یعنی ملانا اسے نیست ونابود کردینا ہے لہذاس سے زکوۃ ادا نہ ہوگی، جیسا کہ فاوی عالمگیری وغیر میں مزکورہے۔(ت)

لماصرحوا به ان ركنها التمليك فلا تجوز في بناء مسجد اوتكفين ميت وغير ذلك وصرحوا ان الخلط استهلك فلا تتادى به كما في الفتاؤى العالمگيرية وغيرها

اورا گر بطور ز کوۃ دی جائے اور جدار کھی جائے اور تیبموں فقیروں کے قبضہ میں دے کہ تملیک

rule - 1 حاشيه الطحطاوي على مراقي الفلاح بأب مايفسد الصوم نور محر كارخانه تجارت كراجي ص1

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١٦/ ١٨

<sup>3</sup> مشكوة المصابيح كتاب الايمان باب الاعتصام بالكتاب والسنة مجترا في وبلي ص ١٣م، شعب الايمان حديث ٩٣٦٥ دار الكتب العلميه بيروت

کردی جائے پھر ان کے مصارف میں اٹھائی جائے توادا ہو جائے گی وان کان بعض المنتظمین من غیر اہل الدین (اگر چہ بعض انتظام کرنے والے دیندارنہ ہوں۔ت)والله تعالی اعلمہ۔

مسکله ۳۹: از مقام کیلا کھیڑا مخصیل باند پور ضلع نینی تال مسئولہ عبدالمجید خال مدرسه زنانه بروز شنبه بتاریخ ااصفر المظفر ۳۳ ساھ جعرات کی فاتحہ یا بزر گول کے عرس وغیرہ کا صحیح طور سے تحریر فرمائیں۔ زیادہ حدادب۔

#### الجواب:

جعرات کی فاتحہ جائز ہے۔ یوہیں عرس اگر منکرات شرعیہ مثل مزامیر وغیر ہاسے خالی ہو۔ والله تعالیٰ اعلمہ۔ مسلم ۲۰۰۰: پنجشنبہ ۲ شعبان ۱۳۳۴ھ مسلم جمن تہذیب الاسلام بہرائچ

کیا فرماتے ہیں حضرات علائے کرام ومفتیان اعلام اس مسئلہ میں کہ ماہ شعبان کی چودھویں تاریخ کو عوام اہلست میں مدت مدید سے دستور چلاآ رہا ہے کہ حلوا لکا کراس پر حضرت اولیں قرنی و حضرت حمزہ سیدالشداء رضی الله تعالی عنہمااور اپنے دوسر نے خاندانی لوگوں کا فاتحہ کرتے ہیں اور اس رسم کو لوگ بطور اتباع سلف کرتے ہیں، بعض علاء نے اس رسم کو باصل اور ہنود کی رسوم کے مشابہ فرما کر روکتے ہیں اور بعض اس رواج کو بے ضرر جان کر منع نہیں فرماتے اور بعض کو اصرار ہے کہ بیر رواج قدیم بے سبب نہیں ہے لہذا تارک کو خاطی کہتے ہیں جواب دندان شکن مفصل مدلل ارشاد فرمایا جائے۔ بیر رواج مسلمانوں میں کس زمانہ سے شروع ہوا ہے اور اس کی شریعت اسلامیہ میں کوئی اصلیت سے بانہیں فقط

### الجواب:

شریعت اسلامیه میں ایصال ثواب کی اصل ہے اور صد قات مالیہ کا ثواب باجماع ائمہ اہلسنت پہنچتاہے اور تخصیصات عرفیہ کو حدیث نے جائز فرمایا کہ:

|                                                       | **                            |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------|
| سنیچ کا روزہ نہ کھیے مفید ہے اور نہ تیرے لئے نقصان دہ | صومريوم السبت لالكولا عليك أ_ |
| (二)-                                                  |                               |

مانعین کی بیہ جہالت ہے کہ جواز خصوصی کے لئے دلیل خصوصی مانگتے ہیں اور منع خصوص کے لئے

مسنداحيد بن حنبل عن الصهاء بنت يسر رضي الله تعالى عنها المكتب الاسلامي بيروت ٢/ ٣٧٨

دلیل خصوصی نہیں دیے ان سے پوچھے تم جو منع کرتے ہوآ یاالله ور سول نے منع کیا ہے یاا پی طرف سے کہتے ہیں اگر الله تعالی ور سول نے منع فرمایا ہے تو دکھاؤں کہ کون سی آیت وحدیث میں ہے کہ حلوا ممنوع ہے یا حضرت سیر الشداء حمزہ یا حضرت فرمایا ہے تو دکھاؤں کہ کون سی آیت وحدیث میں ہے کہ حلوا ممنوع ہے یا حضرت سیر الشداء حمزہ یا حضرت فرمائی عنہما کو اس کا ثواب پہنچانا ممنوع ہے یا اعزہ واحبامیں اس کا تقسیم کرنا ممنوع ہے اور جب نہیں دکھاسکتے توجو بات الله ورسول نے منع نہیں فرمائی تم اس کے منع کرنے والے کون، "آلله اُؤاَذِنَ لَکُمُ اَمُ عَلَى الله وَتعالی اعلمہ۔ (کیاالله تعالی نے شمصیں (اس کی اجازت دی ہے یا تم الله تعالی کے ذمہ جھوٹ لگاتے ہو۔ت) والله تعالی اعلمہ۔



القرآن الكريم ١١٠ ٥٩



### رساله

# رادالقحطوالوباء بدعوة الجيران ومواساة الفقراء التاس

(پروسیوں کی دعوت اور فقیروں کی مخواری کے ذریعے قط اور و باء کولو ٹادینے والا)

#### بسم الله الرحلن الرحيم

مسئله ۱۳ : از کانپورمدرسه فیض عام مرسله مولوی احمدالله تلمیذ مولوی احمد حسن صاحب کار بیج الآخر شریف ۱۳ اس او کی بلاد میں کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئله میں که جمارے دیار عصمیں اس طرح کارواج ہے کہ کوئی بلاد میں جیضه، چیک، وقط سالی وغیرہ آ جائے تو دفع بلاکے واسطے جیج محلّه والے مل کر فی سبیل الله اپنی اپنی حسب استطاعت چاول، گیہوں و بیسه وغیرہ اٹھا کر کھانا پکاتے ہیں اور مولویوں اور ملاؤں کو بھی دعوت کرکے ان لوگوں کو بھی کھلاتے ہیں اور جیج محلّه دار بھی کھاتے ہیں، آیا اس صورت میں محلّه دار کو طعام مطبوخه کا کھانا جائز ہوگا یا نه؟ طعام مطبوخه کھانے کے لئے مانع وغیر مانع پر کیا حکم دیا جاتا ہے؟ بیدنوا تو جروا (بیان کروتا کہ اجریاؤ۔)

عسه: لیعنی بنگاله میں کہ بیہ سوال کا نپور میں وہیں ہے آ یا تھاکا نپور سے بغر ض تحریر جواب جیجا گیا ۱۲۔

#### الجواب:

### بسم الله الرحين الرحيم ط

تمام تعریفیں اس ذات کے لئے جس نے بھائیوں کے اجتماع میں برکت فرمائی اور اہل محبت اور پڑوسیوں کی ملا قات وصلہ میں مصیبت کو قطع فرمایا اور صلوۃ وسلام مالک شفاعت، دعوت قبول، جماعت سے محبت، مصیبت و وبلاء اور بھوک اور قط کو دفع کرنے والی ذات پر اور ان کی آل واصحاب اور مسلمانوں کی جماعت اور ان کے ساتھ ہم پر یاار حم الراحمین، مسلمانوں کی جماعت اور ان کے ساتھ ہم پر یاار حم الراحمین، آمین آمین آمین اے ہمارے رب آمین!

فعل مذكور بقصه مسطور اور اہل دعوت كووه كھانا كھاناشر عاجائز ورواجس كى ممانعت شرع مطهر ميں اصلانهيں۔ قال الله تعالى : "لَيْسَ عَكَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَأْكُلُوْ الجِينِعَا اَوْ ٱشْتَاتًا" 1 تَمْ ير يَجِهَ سَناه نهيں كه كھاؤمل كريالگ الگ۔

تو بے منع نثر ع ار تکاب ممانعت جہالت وجرات۔

وا ن**ا اقول**: وبالله التوفيق (اور ميں كهتا ہوں اور توفيق الله سے ہے۔ ت) نظر كيجئے توبيه عمل چند دواؤں كا نسخه جامعه ہے كه اس سے مساكين و فقراء بھى كھائيں گے، علاء و صلحاء بھى عزيز ورشته دار بھى قريب واہل جوار بھى تواس ميں بعد وابواب جنت اٹھ خوبال ہيں:

> (۱) نفسیات صدقہ (۲) خدمت صلحاء (۳) صلح رحم (۴) مواساۃ جار (۵) سلوک نیک سے مسلمانوں خصوصاغریاء کادل خوش کرنا (۲) ان کی مرغوب چیزیں ان کے لئے مہا کرنا۔

القرآن الكريم ٢٣/ ١١

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan مجلاه المعارضوية

(٧) مسلمان بھائيوں كو كھانادينا(٨) مسلمانوں كا كھانے پر مجتمع ہونا۔

اور ان سب امور کو جب بہ نیت صالحہ ہوں باذن الله تعالیٰ رضائے ھے خدا عنوو خطاء ود فع بلا میں دخل تام ہے ظاہر ہے کہ قحط،ویاء،ہر مصیبت وبلا گناہ کے سبب آتی ہے۔

الله تعالی نے فرمایا: اور شخصیں جو مصیبت پینچی وہ اس کے سبب سے جو تمھارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف فرمادیتا ہے۔ (ت)

قال الله تعالى " وَمَا آصَابُكُمْ مِّنُ هُّصِيْبَةٍ فَهِمَا كَسَبَتُ الْسَبَتُ الْسَبَتُ الْسَبَتُ الْسَبَتُ الْسَبَتُ الْسِيئِلُمْ وَيَعْفُو اعَنْ كَثِيرٍ أَنْ " أَ ـ

تواسباب مغفرت ورضاور حمت بلاشبه اس کے عمده علاج ہیں۔ اب بتوفیق الله تعالی احادیث سنئے:

حديثا: حضور ير نور سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات مين:

بیشک صدقہ رب عزوجل کے غضب کو بجھاتا اور بری موت کو دفع کرتا ہے(اسے ترمذی،اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا، ترمذی نے اس کی تحسین کی۔ت)

ان الصدقه لتطفئ غضب الرب و تدفع ميتة السوء،رواهالترمذي وحسنةوابن حبان في صحيحه عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه

# حديث ٢: كه فرمات بي صلى الله تعالى عليه وسلم:

دوزخ سے بچواگر چہ آ دھا چھوہارا دے کر کہ وہ کجی کو سیدھا اور بری موت کو دور کرتاہے الحدیث (ابویعلٰی اور بزار نے اسے صدیق اکبررضی اللّٰہ تعالٰی عنہ سے روایت کیا۔ت) اتقوا لناروالو بشق تمرة فأنها تقيم العوج وتدفع ميتة السوء،الحديث رواه ابويعلى والبزار 3عن الصديق الاكبررض الله تعالى عنه.

القرآن الكريم ٢٨١/ ٣٠

<sup>2</sup> جامع الترمذى ابواب الزكوة بأب مأجاء في فضل الصدقة امين كميني و، بلي ال ۸۴، كنز العمال بحواله تحب عن انس مديث ١٥٩٩٨ مؤسسة الرسالة بديروت ١٦ ٣٣٨ و١٦٨

<sup>3</sup> مسندا بي يعلى عن ابي بكر مديث ٨٠ مؤسسة علوم القرآن بيروت ا/ 20، كشف الاستأر عن زوائد البزار مديث ٩٣٣ مؤسسة الرساله بيروت ا/ ٩٣٢

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan rrجد

| فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم: | مدیث ۳: که ف |
|---------------------------------------|--------------|
|---------------------------------------|--------------|

بے شک مسلمان کا صدقہ عمر کوبڑھاتا ہے اور بڑی موت کو روکتا ہے۔ (اسے طبر انی اور ابو بکر بن مقیم نے اپنی جزء میں عمر و بن عوف رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ت) ان صدقة المسلم تزيد في العبر وتمنع ميتة السوء، رواة الطبراني أو ابوبكر بن مقيم في جزئه عن عبرو بن عوف رضى الله تعالى عنه -

# حديث ١٩و٥: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

صدقہ گناہ کو بھاتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے (اسے طبرانی نے کبیر بیل رافع بن کمیث الجہنی رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ت)

الصدقة تطفئ الخطيئة وتقى ميتة السوء رواة الطبراني في الكبير عن رافع بن مكيث الجهني رضى الله تعالى عنه ـ

#### دوسری روایت میں ہے:

صدقہ بری موت کو روکتا ہے(اسے احمد نے رافع بن مکیث سے اور قضاعی نے ابی مریرہ رضی الله تعالیٰ عنهما سے روایت کیا۔ت)

الصدقة تمنع ميتة السوء، رواه احمد 3 عنه والقضاعي عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنهما ـ

# حديث Y: كه فرمات بي صلى الله تعالى عليه وسلم:

بے شک عزوجل صدقہ کے سبب سے ستر دروازے بری موت کے دفع فرماتا ہے(اسے امام عبدالله بن مبارک نے کتاب البر میں انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا۔ت)

ان الله ليدرؤ بالصدقة سبعين بابامن ميتة السوء، روالا الامام عبدالله بن مبارك في كتاب البر 4 عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه ـ

# حديث 2: كه فرماتي بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

صدقہ ستر دروازے برائی کے بند کر تاہے۔

الصدقة تسدسبعين بأبامن السوء

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المعجم الكبير مديث اس المكتبة الفيصلية بيروت ٢٢/١٧و٢٣

 $<sup>^{2}</sup>$  الترغيب والترهيب بحواله الطبراني في الكبير الترغيب في الصدقة مديث  $^{1}$  مصطفى البأبي مم  $^{2}$ 

<sup>3</sup> كنز العمال بحواله القضاعي عن ابي بريرة حديث ١٥٩٨١ موسسة الرساله بيروت ٢ ٣٣٥/ ٣٢٥

<sup>11/17</sup> مصطفى البابي مصر ١٢/٢ في كتأب البر الترغيب في الصدقة مديث ٢ مصطفى البابي مصر ١٢/٢

| (اسے طبرانی نے کبیر میں رافع بن خدیج رضی الله تعالی عنه  | رواة الطبراني أفي الكبير عن رافع بن خديج رضى الله           |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| سے روایت کیا ہے۔ ت)                                      | تعالىعنه                                                    |
| <b>حدیث ۸</b> : که فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیه وسلم: |                                                             |
| صدقہ ستر بلا کو روئتا ہے جن کی آسان تربدن بگڑنا اور سپید | الصدقة تمنع سبيعن نوعاً من انواع البلاء اهونها              |
| داغ ہیں (والعیاذ بالله تعالی) (اسے خطیب نے انس رضی الله  | الجذام والبرص، رواه الخطيب 2عن انس رضي الله                 |
| تعالی عنه سے روایت کیا۔ت)                                | تعالىعنه                                                    |
| <b>حديث ٩-٠١:</b> كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم: |                                                             |
| صبح ترکے صدقہ دو کہ بلا صدقہ سے آگے قدم نہیں بڑھاتی      | باكروابالصدقة فأن البلاء لايخطّاها،رواه الطبراني            |
| (اسے طبرانی نے امیر المومنین حضرت علی اور بیہقی نے انس   | <sup>3</sup> عن امير المومنين على والبيه قى عن انس رضى الله |
| رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا۔ت)                       | تعالىءنهما                                                  |
|                                                          | حدیث ۱۱: که فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیه وسلم:            |
| صبح کے صدقے آفتوں کو دفع کردیتے ہیں۔ (اس کو دیلمی نے     | الصدقات بالغدوات يذهبن بالعاهات رواه الديلي                 |
| انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا۔ت)                   | 4عنانسرضيالله رضي الله تعالى عنه ـ                          |
| حديث ١٢: كه فرماتے ہیں صلى الله تعالى عليه وسلم:         |                                                             |
| صدقه بری قضا کو ٹال دیتا ہے۔ (اس کو                      | الصدقة تمنع القضاء السوء                                    |
|                                                          |                                                             |

المعجم الكبير عن رافع بن خديج مديث ٢٠٣٠ المكتبة الفيصلية بيروت  $\eta$   $^{1}$ 

 $<sup>^2</sup>$ تاريخ البغداد ترجمه ٣٣٢٦ الحارث بن نعمان دار الكتب العربي بيروت ٨ م

<sup>3</sup> المعجم الاوسط مديث ۵۲۳۹ مكتبه المعارف رياض ۲/ ۲۹۹ السنن الكبرى كتاب الزكوة باب فضل من اصبح صائما الخ دار صادر بيدوت ۱/۸ ۱۸۹

<sup>4</sup> الفردوس بما ثور الخطأب مديث ٣٧٣٧ دار الكتب العربي بيروت ٢/ ١٢٣٧م الجامع الصغير بحواله الفردوس عن انس مديث ١٦٣٧ دار الكتب العلميه بيروت ٢/ ١٢٣٨م الجامع الصغير بحواله الفردوس عن انس مديث ١٢٥٧م دار الكتب العلميه بيروت ٢/ ٣١٧

ابن عسا کرنے جابر رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا۔ت)

(روالا ابن عساكر عنجابر رضى الله تعالى عنه)

**حدیث ۱۳**: که فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیه وسلم:

الله عزوجل کے ساتھ اپنی نسبت درست کرواس کی یاد کی کثرت اور خفیہ وظاہر صدقہ کی تکثیر سے کہ ایبا کروگ تو روزی اور مدد دئے جاؤ گے، تمھاری شکستگیاں درست کی جائیں گی(اسے ابن ماجہ نے جابر رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا۔ت)

صلوا الذى بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة بالسروالعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا درواها بن ماجة عنه رضى الله تعالى عنه

# حديث ١٢ تا ١٤ كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

صدقہ گناہ کو بھادیتاہے جیسے پانی آگ کو (روایت کیا اسے ترمذی نے اور حسن صحیح کہا، معاذبن جبل سے اور ایسے ہی ابن حباب نے اپنی صحیح میں کعب بن عجرہ سے، جیسے الی یعلی نے بسند صحیح جابر رضی الله تعالی عنهم سے اور ابن مبارک نے عکرمہ سے مرسلا بسند حسن۔ت)

الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار،رواة الترمذى وقال حسن صحيح عن معاذبن جبل ونحوة ابن حباب في صحيحه عن كعب بن عجرة و كابى يعلى بسند صحيح عن جابر رضى الله تعالى عنهم وابن المبارك عن عكرمة مرسلابسند حسن

حديث ١٨: كه فرمات بي صلى الله تعالى عليه وسلم:

مسلمان اور ایمان کی کہاوت ایسی ہے جیسے چراگاہ میں گھوڑاا پنی رسی سے بندھا ہوا کہ مثل المؤمن ومثل الايمان كمثل الفرس في اخبته يجول ثمر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>تهذيب تاريخ دمشق الكبير ترجمه الخضر البزاز دار احياء التراث العربي بيروت ۵/ ١٦٨

<sup>2</sup> سنن ابن ماجه ابواب اقامة الصلوة بأب فرض الجمعة الحج ايم سعيد كميني كراجي ص ٧٧

<sup>3</sup> جامع الترمذي ابواب الايمان بأب ماجاء في حرمة الصلوة امين كميني وبلي ١/ ٨٦، موارد الظمان مديث ١٥٦٩ المكتبة السلفيه مكة المكرمة

چاروں طرف چر کر پھر اپنی بندش کی طرف بلٹ آتا ہے یوں ہی مسلمان سے بھول ہو جاتی ہے پھر ایمان کی طرف رجوع لاتا ہے تواپنا کھانا پر ہیزگاروں کو کھلاؤاور اپنانیک سلوک سب مسلمانوں کو دو۔ (اسے بیہتی نے شعب الایمان میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں ابی سعید الخدری رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا۔ت)

يرجع الى اخبته وان البؤمن يسهو ثمر يرجع الى الايمان فأطعبوا طعامكم الاتقياء ولو معروفكم المؤمنين رواه البيهقى فى شعب الايمان أو ابونعيم فى الحلية عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه

اس حدیث سے ظاہر کہ معالجہ گناہ میں نیکوں کو کھانا کھلانااور عام مسلمانوں کے ساتھ اچھاسلوک کرنا چاہئے۔ حدیث 19: کہ فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم:

بے شک صدقہ اور صلہ رحم ان دونوں سے الله تعالی عمر بڑھاتا ہے اور مرکروہ اور اندیشہ کو دونع کرتا ہے اور مکروہ اور اندیشہ کو دور کرتا ہے۔ (اسے ابو یعلی نے انس رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا۔ت)

ان الصدقة وصلة الرحم يزيد الله بهما في العبر ويدفع بهما ميتة السوء ويدفع بهما المكروة المحذور،رواة ابويعلى عن انسرض الله تعالى عنه

# حديث ٢٠: فرمات صلى الله تعالى عليه وسلم:

جو چاہتاہے کہ اس کے رزق میں وسعت مال میں برکت ہو وہ چاہتاہے کہ اس کے رزق میں وسعت مال میں برکت ہو وہ اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے (اسے امام بخاری نے حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ت)

من احب ان يبسط له فى رزقه وينسأله فى اثرة فليصل رحمه، رواة البخارى قعن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ـ

<sup>1</sup> شعب الايمان حديث ١٠٩٦/٢ دارلكتب العلميه بيروت ١/ ٣٥٢م حلية الاولياء ترجمه ١٣٥٧ عبدالله بن مبارك دارالكتب العلميه بيروت ١/ ١٤٥٩م مسند ابويعلى عن انس بن مالك حديث ١٩٩٨م موسسة علوم القرآن بيروت ١/ ١٢٥م مجمع الزوائد بحواله ابويعلى بأب صلة الرحم وقطعها دارالكتاب بيروت ١/ ١٥١

<sup>3</sup> صحيح البخاري كتاب الادب بأب من بسط له في الرزق الن قر كي كتب خانه كراجي ٢/ ٨٨٥

# حديث ٢٢و٢٢: فرماتي بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

جے خوش آئے کہ اس کی عمر دراز ہو۔رزق و سیع ہو اور بری موت دفع ہو وہ الله سے ڈرے اور اپنے رشتہ داروں سے نیک سلوک کرے (اسے عبدالله ابن امام نے زوائد المسند میں اور بزار نے بسند جید اور حاکم نے مشدرک میں امیر المومنین حضرت علی کرم الله وجہہ سے اور یو نہی حاکم نے حد یک عقبہ بن عامر رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا۔ت)

من سرة ان يهدله في عمرة ويوسع له في رزقه ويدفع عنه ميتة السؤ فليتق الله وليصل رحمه درواة عبد الله ابن الامام في زوائد ألمستدرك والبزار بسند جيد والحاكم في المستدرك عن امير المؤمنين على كرم الله تعالى وجهه والحاكم تحوة في حديث عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه د

# حديث ٢٣: فرماتے صلى الله تعالى عليه وسلم:

قریبی رشتہ داروں سے سلوک، مال کا بہت بڑھانے والا، آپس میں بہت محبت کرنے والا عمر کا زیادہ کرنے والا ہے۔ (اسے طبر انی نے صحیح سند کے ساتھ عمر و بن سہل رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا۔ ت صلة القرابة مثراة في المال محبة في الاهل منسأة في الاجل رواه الطبراني أبسند صحيح عن عمرو بن سهل رضى الله تعالى عنه.

### **حدیث ۲۴:** فرماتے صلی الله تعالی علیه وسلم:

صله رحم سے عمر بڑھتی ہے (اسے قضاعی نے ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ت)

صلة الرحم تزيد في العمر رواة القضاعي 3عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه

حديث ٢٥: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

<sup>1</sup> الترغيب والترهيب بحواله زوائد مسنده والبزار والحاكم الترغيب في صلة الرحم مصطفى الباب مصر ٣/ ٣٣٥, المستدرك كتاب البروالصلة دارالفكر بيروت ١/٢ ١٢٠

<sup>2</sup> المعجم الاوسط مديث ٥٨٠٧ مكتبة المعارف رياض ١٨ / ٣٩٧

<sup>3</sup> كنز العمال بحواله القضاعي عن ابن مسعود مرث ١٩٠٩ موسسة الرساله بيروت ٣/ ٣٥٦

بے شک سب نیکیوں میں جلد تر ثواب میں صلہ رحم ہے یہاں تک کہ گھر والے فاسق بھی ہو تو ان کے مال زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے شار بڑھتے ہیں جب آپس میں صلہ رحم کریں، زراسے طبر انی نے ابی بکرۃ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ت)

ان اعجل البرثواباً سلة الرحم حتى ان اهل البيت ليكونون فجرة فتنبو اموالهم ويكثر عددهم اذا تواصلوا، رواة الطبراني 1 عن ابي بكرة رضى الله تعالى عنه.

#### دوسری روایت میں اتنااور ہے:

کوئی گھروالے ایسے نہیں کہ آپس میں صلہ رحم کریں پھر محتاج ہوجائیں۔(اسے ابن حبان نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ت)

ومامن اهل بیت یتواصلون فیحتاجون، رواه ابن حبان <sup>2</sup>فی صحیحه

### حديث ٢٦: فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

صله رحم اورنیک خوئی اور ہمسایہ سے نیک سلوک شہروں کو آباد اور عمروں کو زیادہ کرتے ہیں، (اسے امام احمد اور بیہقی نے شعب عن بسند صحیح ہمارے اصول پر ام المومنین الصدیقه رضی الله تعالی عنہا سے روایت کیا۔ت)

صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعبرن البيار ويزدن فى الاعبار ـرواه الامام احبل و البيهقى فى الشعب بسند صحيح على اصولنا عن امر البؤمنين الصديقة رضى الله تعالى عنها ـ

# حديث ٢٤: كه فرماتي بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

نیک سلوک کے کام بری موتوں آفتوں ہلاکتوں سے بچاتے ہیں اور دنیامیں احسان والے صنائع العروف تقى مصارع السوء والأفات الهلكات واهل المعروف في

مجمع الزوائد كتأب البروالصلة بأب صلة الرحم وقطعاً دار الكتب بيروت الر ١٥٢، المعجم الاوسط حديث مكتبه المعارف رياض ٢/ ٥٦

موار دالظمأن بأب صلة الرحم مديث ٢٠٣٨ المطبعة السلفية مكة المكرمة ص $\gamma$ 

<sup>3</sup> شعب الايمان صريث ٩٩٦٩ دار الكتب العربيه بيروت ٧/ ٢٢٦، كنز العمال بحواله حمر هب عن عائشه صريث ١٩١٠ موسسة الرساله

وہی آخرت میں احسان والے ہوں گے (اسے حاکم نے متدرک میں انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ت)

الدنياً هم اهل المعروف الاخرة رواه الحاكم في السندرك عن انسرضي الله تعالى عنه ـ

### **حدیث ۲۸:** که فرماتے صلی الله تعالیٰ علیه وسلم:

بھلائیوں کے کام بری موتوں سے بچاتے ہیں اور پوشیدہ خیرات رب کا غضب بجھاتی ہے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک عمر میں بکرت ہے ارم نیک سلوک (پچھ ہو کسی کے ساتھ ہو) سب صدقہ ہے اور دنیا میں احسان والے وہی عقبی آخرت میں احسان پائیں گے اور دنیا میں بدی والے وہی عقبی میں بدی دیکھیں گے اور سب میں پہلے جو بہشت میں جائیں میں بدی دیکھیں گے اور سب میں پہلے جو بہشت میں جائیں گے وہ نیک برتاؤ والے ہیں (اسے طبرانی نے اوسط میں ام المومنین ام سلمہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا۔ت)

صنائع المعروف تقى مصارع السوء والصدقة خفياً تطفئ غضب الرب وصلة الرحم زيادة في العبر وكل معروف صدقة واهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الدنيا هم اهل المعروف في الاخرة واهل المنكر في الدنيا هم اهل المنكر في الأخرة واول من يدكل الجنة اهل المعروف رواة الطبراني في الاوسط عن امر المومنين امر سلمة رضى الله تعالى عنها.

### حديث ٢٩: كه فرماتے ہيں صلى الله تعالى عليه وسلم:

بے شک مغفرت واجب کردینے والی چیزوں میں ہے تیرا این بھائی مسلمان کا جی خوش کرنا (اسے طبرانی نے کبیر میں اور اوسط میں امام سید نا حسن بن علی کرم الله وجو هما سے روایت کیا۔ت)

ان من موجبات المغفرة ادخالك السرور على اخيك البسلم رواة الطبراني قفى الكبير والاوسط عن الامامر سيدنا الحسن بن على كرم الله تعالى وجوههما

كنز العمال بحواله ك في المستدرك حديث ١٥٩٢٥ موسسة الرساله بيروت ١٦ ٣٣٣

<sup>2</sup> المعجم الاوسط مديث ٢٠٧٢ مكتبه المعارف رياض ١/ ٥٠ و ٥١

<sup>3</sup> المجمع الكبير حديث ٢٧٣١م (٢٧٣٨ المكتبة الفيصلية بيروت ٣/ ٣٥ و٨٥، المعجم الاوسط حديث ٨٢٣١ مكتبه المعارف رياض ٩/ ١١٦

### حدیث ۳۰: که فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیه وسلم:

الله تعالی کے فرضوں کے بعد سب اعمال سے زیادہ پیاراعمل مسلمانوں کا جی خوش کرنا ہے۔ (طبر انی دونوں میں ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کیا۔ ت)

احب الاعمال الى الله تعالى بعد الفرائض ادخال السرور على المسلم رواه فيهما عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما لله تعالى عنهما لله

# حديث ٣٣٥ تا ٢٠ كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

سب سے افضل کام مسلمانوں کا جی خوش کرنا ہے کہ تواس کا بدن ڈھانے یا بھوک میں پیٹ بھرے یااس کا کوئی کام پورا کرے۔(اسے اوسط میں امیر المومنین عمر فاروق اعظم سے اور ایسے ہی ابوالشیخ نے تواب اور اصبمانی نے اپنے بیٹے عبدالله کی حدیث میں اور ابن ابی الدنیا نے بعض اصحاب نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم سے روایت کیا۔ت)

افضل الاعمال ادخال السرور على المؤمن كسوت عورته او اشبعت جوعته اقضيت له حاجة رواه فى الاوسط 2عن امير المؤمنين عمر الفاروق الاعظم و نحوه ابوالشيخ فى الثواب و الاصبهانى فى حديث عن ابنه عبدالله و ابن ابى الدنيا بعض اصحاب النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ل

# حديث ٣٢٠: كه فرماتي بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

یعنی جس مسلمان کاجی کسی کھانے پینے یا کسی قتم حلال چیز کو چاہتا ہوا تفاق سے دوسرااس کے لئے وہی شیئی مہیا کردے الله تعالیٰ عزوجل اس کے لئے مغفرت فرمادے (اسے عقیلی ، بزار من وافق من اخيه شهوة غفرله رواة العقيلي والبزار والطبراني قفي الكبير عن ابي الدراء رضى الله تعالى عنه وله

<sup>1</sup> اتحاف السادة المتقين بحواله الطبراني في الكبير كتاب الادب الباب الثالث دار الفكر بيروت ٢/ ٢٩٣، المعجم الاوسط حديث ٢٠٥٠ مكتبه المعارف رياض ٨/ ٢٩٣ م

الترغيب والترهيب بحواله الطبراني في الاوسط الترغيب في حوائج المسلمين مديث ١٩ مصطفى البابي مصر ١٣ ٢٣٩٨

<sup>3</sup> الضعفاء الكبير ترجمه نصر بن نجيح البابل دار الكتب العلميه بيروت مم ٢٩٦٦ مجمع الزوائد بحواله الطبراني والبزار كتاب الاطعمه باب فيمن وافق من اخيه شهوة دار الكتاب بيروت ١٨

اور طبرانی نے کبیر میں ابی الدردا<sub>ء</sub> رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیااور مآلی میں اس کے شواہد ہیں۔ت)

شواهد في اللالي\_

حديث ٣٥: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

جواینے بھائی مسلمان کواس کی چاہت کی چیز کھلائے الله تعالی اسے دوزخ پر حرم کردے (اسے بیہقی نے شعب الایمان میں ابوم پر درضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا۔ ت)

من اطعم اخاة المسلم شهوته حرمه الله على النار رواة البيهقى فى شعب الايمان عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه ـ

مديث ٣٦: كه فرمات صلى الله تعالى عليه وسلم:

رحمت الهی واجب کردینے والی چیزوں میں سے غریب مسلمانوں کو کھانا کھلانا ہے (روایت کیااسے حاکم نے اوراس کی تضیح کی،اور ایسے ہی بیہتی اور ابوالشیخ نے ثواب میں جابر رضی الله تعالی عنہ سے۔ت)

من موجبات الرحمة اطعام المسلم المسكين ـ روالا الحاكم 2 وصححه ونحولا البيهقي وابواشيخ في الثواب عن جابر رضي الله تعالى عنه ـ

حديث ٣٦٢٣ : فرمات صلى الله تعالى عليه وسلم:

یعنی الله عزوجل کے یہاں درجہ بلند کرنے والے ہیں سلام کا پھیلانا اور ہر طرح کے لوگوں کو کھانا کھلانا اور رات کو لوگوں کے سوتے میں نماز پڑھنا (یہ حدیث جلیل نفس جمیل مشہور و مستفید مفید مفیض کا ایک کلڑہ ہے۔ روایت کیا اسے امام الائمہ ابو حنیفہ اور امام احمد اور عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں اور ترمذی اور طبر انی نے ابن عماس سے،

الدرجات افشاء السلام واطعام الطعام والصلوة بالليل والناس نيام قطعة من حديث جليل نفيس جبيل مشهور مستفيد مفيد مفيض، رواه امام الائمة ابوحنيفة أوالامام احمد وعبدالرزاق فى مصنفه والترمذي والطبراني عن ابن عباس

أشعب الايمان مديث ٢٣٨٢ دارلكتب العلميه بيروت ٣/ ٢٢٢

<sup>2</sup> المستدرك للحاكم كتاب التفسير تحت سورة البلد دار الفكر بيروت ٢/ ٥٢٣، شعب الايمان مديث ٣٣٦٦ دار الكتب العلميه بيروت ٣/ ٢/١ الترغيب والترهيب بحواله الحاكم والبيهقي الترغيب في العام مديث و مصطفى البابي مر ٢/ ١٨٠

<sup>3</sup> جامع الترمذي ابواب تفسير سورة صامين فميني وبلي ٢ /١٥٥ و مسند احمد بن حنبل ١/ ٣٦٨

اوراحمد اور ترمذی نے اور طبر انی اور ابن مردویہ نے معاذبن جبل سے اور ابن خزیمہ اور دارمی اور بغوی اور ابن سکن اور ابو نعیم اور ابن بسط نے عبد الرحمٰن بن عالیش سے اور احمہ اور طبر انی نے اس سے صحابی سے اور بزار نے ابن عمروسے ابن عمرو نے توبان سے، اور طبر انی نے ابوامامہ سے، اور ابن قائع نے ابو عبیدہ بن جراح اور دار قطنی اور ابو بحر نیشاپوری نے زیادات میں حضرت انس سے اور ابوالفرج نے علل میں حضرت ابو هریرہ سے تعلیقا اور ابن ابی شیبہ نے مرسلا حضرت علل میں عبد الرحمٰن بن سابط رضی الله تعالی عنهم۔

واحمدوالترمذي أوالطبراني وابن مردوية عن معاذ بن جبل وابن خزيمة و الدار مي والبغوى وابن السكن وابونعيم وابن بسطة عن عبدالرحمن بن عايش واحمد والطبراني عنه عن صحابي و البزار عن ابن عمر وعن ثوبان والطبراني عنه عن ابي امامة وابن قانع عن ابي عبيدة أبن الجراح والدراقطني وابوبكر النيسابوري في الزيادات عن انس وابو الفرج في العلل تعليقا عن ابي هريرة وابن ابي شيبة مرسلا عن عبد الرحمن "بن سابط رضي الله تعالى عنهم م

أ جامع الترمذى ابواب التفسير تفسير سورة ص المين كميني وبلى ١/ ١٥٦، مسند احمد بن حنبل حديث معاذبين جبل المكتب الاسلامي بيروت ١/ ٢٨٣

<sup>2</sup> مسند احمد بن حنبل عن عبد الرحمن عن بعض اصحاب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المكتب الاسلامي بيروت سم/ ١٦٦

<sup>3</sup> مجمع الزوائد، عن ثوبان وابن عبر و كتاب التعبير باب ماجاء فيهار ألا الذي في المنام دار الكتاب بيروت ١/ ٨٥\_١٤

<sup>4</sup> المعجم الكبير عن ابي امامه مديث ١١١٨ المكتبة الفيصلية بيروت ٨/ ٣٣٩

<sup>5</sup> الدارلمنثور بحواله الخطيب عن ابي عبيدة سوة صمكتبه آية الله العظمى قم ايران ١٥ ، ٣٢٠ ، العلل المتناهية باب في ذكر الصورة حديث ١٠ دار انشر الكتب الاسلاميه لا بور ١١ / ١٢

<sup>6</sup> كنز العمال عن انس حديث ٢٣٥,٢٣٦ موسسة الرساله بيروت ١١ر ٢٣٥,٢٣٦

العلل المتناهية عن ابي هريرة بأب في ذكر الصورة دارنشر الكتب الاسلاميه لا 7 العلل المتناهية عن ابي هريرة 7

<sup>8</sup> العلل المتنابية بأب في ذكر الصورة دار نشر الكتب الاسلاميه لا بورار ٢٠

حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی الله تعالیٰ کے دیدار والی روایت
میں جس میں ہے "اور الله تعالیٰ نے اپنی شایان شان کف
مبارک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں کے در میان
رکھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تو میرے لئے ہر
چیز روشن ہو گئ اور میں نے پہچان لی "دوسری روایت میں
ہے "میں نے معلوم کرلی جو چیز بھی زمین وآسان میں ہے
"اور ایک رویات میں ہے "مشرق ومغرب میں جو پچھ ہے
"اور ایک رویات میں ہے "مشرق ومغرب میں جو پچھ ہے
"اور ایک رویات میں مارک کتاب "سلطنت مصطفیٰ فی ملکوت
اختلاف الفاظ کو اپنی مبارک کتاب "سلطنت مصطفیٰ فی ملکوت
کل الولی "میں ذکر کردیا ہے۔الحمد لله (ت)

فى رؤية النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رب عزوجل ووضعه تعالى كفه كما يليق بجلاله العظيم بين كتفيه صلى الله تعالى عليه وسلم فتجلى لى كل شيئ و عرفت أوفى رواية فعلمت مأفى السلوت والارض وفى اخرى مأبين المشرق والمغرب وقد ذكرنا لا مع تفاصيل طرقه وتنوع الفاظه فى كتابنا المبارك ان شاء الله تعالى سلطنة المصطفى فى ملكوت كل الولى و الحمد لله ما أولى و

### مر قاۃ شریف میں ہے:

کھانا کھلانالیعنی ہر خاص وعام کو کھانا دینامراد ہے۔ (ت)

اطعام الطعام اى اعطاه للانام من الخاص والعام 4

حديث ٢٠٠ : كه فرمات صلى الله تعالى عليه وسلم :

سناہ مٹانے والے ہیں کھانا کھلانااور سلام ظاہر کرنااور شب کو لوگوں کے سوتے میں نماز پڑھنا(اسے حاکم نے صحیح سندکے ساتھ حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ت)

الكفارات اطعام وافشاء السلام والصلوة بالليل و الناس نيام، رواه الهاكم وصحح سنده عن ابى هريرة رضى الله تعالى عنه.

<sup>1</sup> العلل المتابيه باب في ذكر مديث ١٣ دارنشر الكتب الاسلاميه لا بور ١١ · ٢٠

<sup>2</sup> مجمع الزوائد بأب فيما رأه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دار الكتب بيروت 2/ ١٧٦

 $<sup>^{3}</sup>$  جامع الترمذي ابواب التفسير تفسير سوة  $^{3}$ ا  $^{3}$ 

<sup>4</sup> مرقاة المفاتيح كتاب الصلوة بأب المساجد المكتبه حبيب كوئثه ٢/ ٣٥٢،٨٣٢ م

المستدرك للحاكم كتأب الاطعمة فضيلة اطعام الطعام دار الفكر بيروت  $\gamma_1$   $\gamma_2$ 

### حديث ٨٨: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

جواپئے مسلمان بھائی کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے پیاس بھر پانی پلائے الله تعالی اسے دوزخ سے سات کھائیاں دور کردے ہر کھائی سر دوسری تک پانچیو برس کی راہ (اسے طبرانی نے کبیر میں اور ابوالشیخ نے ثواب میں اور حاکم نے صحیح سند کے ساتھ اور بیہق نے ابن عمر رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا۔ت) من اطعم اخالا حتى يشبعه وسقالا من الماء حتى يرويه باعدالله من النار سبع خنادق مابين كل خندقين مسيرة خس مائة عامر روالا الطبراني أفي الكبير عن ابوالشيخ في الثواب والحاكم مصححا سنده والبيه قي عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما

### حديث ٩٩ : كه فرماتے صلى الله تعالى عليه وسلم:

الله تعالی این بندوں سے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں فرشتوں کے ساتھ مباہات فرماتاہے) کہ دیکھو فضیلت اسے کہتے ہیں) (اسے ابوالشیخ نے حسن بصری سے مرسلا روایت کیا۔ت)

ان الله عزوجل يباهى ملئكة بالذين يطعبون الطعام من عبيده رواه ابوالشيخ $^2$  عن الحسن البصرى مرسلًا۔

## حديث ٥٠ و ٥١: كه فرماتے صلى الله تعالى عليه وسلم:

خیر وبرکت اس گھر کی طرف جس میں لوگوں کو کھانا کھلایا جائے اس سے بھی زیادہ جلد پہنچی ہے جتنی جلد چری کوہان شتر کی طرف(کہ اونٹ ذرج کرکے سب سے پہلے اس کا کوہان تراشتے ہیں) (اسے الخير اسرع الى البيت الذى يوكل فيه من الشفرة الى سنام البعير، رواه ابن ماجة عن ابن عباس وابن ابى الى الدنياعن

<sup>1</sup> الترغيب والترغيب الترغيب في الطعام الطعام صديث ١٦ مصطفى البابي مصر ١٢ ، مجمع الزوائد بحواله الطبراني في الكبير بأب فيمن اطعم مسلما اوسقاه دار الكتاب بيروت ١٣ ، ١٣٠ المستدرك للحاكم كتاب الابطعمه فضيلة اطعام الطعام دار افكر بيروت ١٣ ، ١٣٩ ، شعب الايمان حديث ٢٢٨ دار الكتب العلمية بيروت ١٣ / ٢١٨

الترغيب والتربب بحواله الشيخ في الثواب مرسلا مصطفى البابي مصر ١/ ١٨

<sup>3</sup> سنن ابي مأجه ابواب الالطعمه بب الضيافة التج ايم سعير كميني كرا چي ص ٢٣٨,٢٣٩، الترغيب والترهيب بحواله ابن مأجة وابن ابي الدنيا مصطفى البابي مصر ٣/ ٣٧٢

| ابن ماجہ نے ابن عباس سے اور ابن ابی الدنیانے انس رضی | انسرضي الله تعالى عنهم |
|------------------------------------------------------|------------------------|
| الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا۔ت)                      |                        |

**حدیث ۵۲:** که فرماتے صلی الله تعالی علیه وسلم:

جب تک تم میں سے کسی کا دستر خوان بچھا ہے اتن دیر فرشتے اس پر درود تجیجتے رہتے ہیں، (اسے اصبہانی نے ام المومنین صدیقہ رضی الله تعالی عنہا سے روایت کیا۔ت)

الملائكة تصل على احمد كم مادامت مائدته موضوعة، رواة الاصبهاني عن امر المؤمنين الصديقة رضى الله تعالى عنها ـ

حديث ٥٣: كه فرمات صلى الله تعالى عليه وسلم:

مہمان اپنارزق لے کرآتا ہے اور کھلانے والوں کے گناہ لے کر جاتا ہے ان کے گناہ مٹادیتا ہے (اسے ابوالشخ نے ابی الدرواء رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کا۔ت)

الضيف يأتى يرزقه ويرتحل بننوب القوم يمحص عنهم ذنوبهم رواه ابوالشيخ عن ابى الدرداء رضى الله تعالى عنه له

حديث ٥٦٠: سيد ناامام حسن مجتلى صلى الله تعالى على جده الكريم وعليه وبارك وسلم كي حديث مين ہے:

بے شک میرااپنے کسی دینی بھائی کو ایک نوالہ کھلانا مجھے اس سے زیادہ پند ہے کہ مسکین کو ایک روپیہ دوں،اور اپنے بھائی بھائی کو ایک روپیہ دینا مجھے اس سے زیادہ پیارا ہے کہ مسکین کو سوروپیہ خیرات کروں،ا(اسے ابوالشخ نے تواب میں امام حسن رضی الله تعالی عنہ سے انھوں نے اپنے نانا جان صلی الله تعالی

لان اطعم اخالى فى الله لقمة احب الى من ان تصدق على مسكين بدرهم ولان اعطى اخالى فى الله درهما احب الى من ان تصدق على مسكين بمائة درهم درواه ابوالشيخ قى الشوارب عنه عن جده صلى الله تعالى عليه وسلم

الترغيب والترهيب بحواله اصبهاني حديث ١٣ مصطفى البابي مصر ١٣ ٢٥ ٢

 $<sup>^2</sup>$ كنز العمال بحواله ابى الشيخ عن ابى الدر دائ مديث  $^2$   $^2$  مؤسسة الرساله بيروت  $^2$ 

الترغيب والترهيب بحواله إي الشيخ في الثواب مديث ٢٨ مصطفى البابي معر ١٢ / ٨٨

| علیہ وسلم سے روایت کیا اور ظاہر ایہ حدیث موقوف ہے بعد | ولعل عله الاظهر وقفه كلاذي يليه |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------|
| والی حدیث کی طرح۔(ت)                                  | . (                             |

**حدیث ۵۵:** سیدنا امیرالمومنین مولی المسلمین علی مرتضی کرم الله وجهه تعالی وجهه الاسنی فرماتے ہیں:

میں اپنے چند بردار ان دینی کو تین سیر چھ سیر کھانے پر اکٹھا کروں تو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تمھارے بازار میں جاؤں اور ایک غلام خرید کر آزاد کردوں، اسے ابوالشخ نے حضرت علی رضی الله تعالیٰ عنہ سے مر فوعار وایت کیا۔ لان اجمع نفرا من اخوانی علی صاع او صاعین من طعام احب الی من ادخل سوقکم فاشتری رقبة فاعتقها أروالامنه وقفاعلیه رضی الله تعالی عنه

حديث ۵۲: كه صحابی رضى الله تعالى عنهم نے عرض كى يارسول الله! ہم كھاتے ہيں اور سير نہيں ہوتے فرمايا: ا كھٹے ہو كر كھانا كھاتے ہو ياالگ الگ؟ عرض كى: الگ الگ فرمايا:

جمع ہو کر کھانا کھاؤاورالله تعالیٰ کانام لو تمھارے لئے اس میں برکت رکھی جائے گی (اسے الوداؤد، ابن ماجہ اور حبان نے وحشی حرب رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ت)

اجتمعوا على طعامكم واذكرواسم الله يبارك لكم فيه رواه ابوداؤد [ابن ماجة وحبان عن وحشى بن حرب رضى الله تعالى عنه ـ

حديث ٥٤: فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

مل کر کھاؤ اور جد انہ ہو کہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔ (اسے ابن ماجہ اور عسکری نے مواعظ كلوا جبيعاً ولا تفرقوا فأن البركة مع الجباعة رواه ابن مأجة  $^{4}$  والعسكرى

عصه: اظهريه ہے كه بير حديث آئنده حديث كي طرح حضرت حسن رضي الله تعالى عنه پر موقوف ہے يعني انكار فرمان ہے ١٢ \_

الترغيب والترهيب بحواله إبي الشيخ في الثواب حديث ٢٣ مصطفى البأبي مصر ١/ ٦٨

<sup>2</sup> سنن ابی داؤد کتاب الاطعمه باب فی الاجتماع علی الطعام آفتاب عالم پرلیس لا ہور ۱۲ ۱۷۲، سنن ابن ماجه ابواب الطعام باب فی الاجتماع علی الطعام التي الاجتماع علی الطعام التي الم معيد کمپنی کراچی ص۲۴۴

<sup>3</sup> سنن ابن ماجه ابواب الطعامر باب في الاجتماع على الطعامر التي ايم سعيد كميني كرا يي ص ٢٣٨ -

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> كنز العمال بحواله العسكري في المواعظ مريث ٢٠٥/٢٣ موسسة الرساله بيروت ٢٣٥/١٥

| في المواعظ امير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه | میں امیر المومنین عمر رضی الله تعالی عنه سے بسند حسن |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|                                                 | روایت کیا۔ت)                                         |

# حدث ۵۸: كه فرماتي بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

برکت تین چیزوں میں ہے مسلمانوں کے اجتماع اور طعام ثرید اور طعام سحری میں (اسے طبرانی نے کبیر میں اور بیہق نے شعب میں سلمان رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ت) البركة فى ثلثة فى الجماعة والثريد والمسحور رواة الطبراني فى الكبير والبيهقى فى شعب عن سلمان رضى الله تعالى عنه ـ

# حديث ٥٩: كه فرماتي بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

ایک آدمی کی خوار کی دو کو کفایت کرتی ہے اور دو کی خوراک چپار کو،الله تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہے۔(اسے بزار نے سمرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ت)

طعام الواحد يكفى الاثنين وطعام الاثنين يكفى الاربعة ويدالله على الجماعة رواة البزار عن سمرة رضى الله تعالى عنه م

### حديث • ٢: كه فرماتے صلى الله تعالى عليه وسلم:

بے شک سب کھانوں میں زیادہ پیاراالله عزوجل کو وہ کھانا ہے جس پر بہت سے ہاتھ ہوں ( یعنی جتنے آ دمی مل کر کھائیں گے اتنا ہی الله تعالی کو زیادہ پسند ہوگا) (اسے ابو یعلی اور طبر انی اور ابوالشیخ نے جابر رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا۔ت)

ان احب الطعام الى الله تعالى ما كثرت عليه الايدى رواه ابويعلى والطبرانى قوابوالشيخ عن جابر رضى الله تعالى عنه ـ

ان حدیثوں سے ابت ہواکہ جو مسلمان اس عمل نیک نیت پاک مال سے

المعجم الكبير عن مسلمان مديث ١١٢٧ المكتبه الفيصلية بيروت ١٦/ ١٥١، شعب الايمان مديث ٥٥٠ دار الكتب العلميه بيروت ١٦/ ٨٨

<sup>2</sup> كشف الاستار عن زوائد البزار كتاب الاطعمه باب الاجتماع على الطعام موسسة الرساله بيروت mm / mm /

<sup>3</sup> الترغيب والترهيب بحواله ابي يعلى والطبراني وابي الشيخ عن جابر مصطفى البأبي مهر ٣/ ١٣٨٠

شریک ہوں گے انھیں کرم الٰہی وانعام حضرت رسالت پناہی تعالی ربہ و تکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے **۲۵ فائدے ملنے کی** امید ہے:

(۱) باذنہ تعالی بری موت سے بچیں گے (حدیث ا۔۲۔۳۔۳۔۵۔۲۔۱۹۔۲۔۱۲۔۲۲۔۲۸ گیارہ حدیثیں) ستر دروازے بری موت کے بند ہوں گے۔ حدیث ۲

(۲) عمرین زیاده مول گی۔ حدیث ۳۔ ۱۹۔۲۰۔۲۲-۲۸۔ نوحدیثیں۔

(۳)ان کی گنتی بڑھے گی۔ حدیث ۲۵۔ یہ تین فائدے خاص دفع و باہے متعلق ہیں۔

(۴) رزق کی وسعت مال کی کثرت ہوگی۔ حدیث ۱۲-۲۰،۲۱،۲۰۔۲۵۔ چھ حدیثیں۔اس کی عادت سے کبھی محتاج نہ ہوں گے مدید شد ۲۵

(۵) خیر وبرکت پائیں گے۔ حدیث ۵۸،۵۷،۵۱،۵۰ پانچ حدیثیں، یہ دونوں فائدے دفع قط سے متعلق ہیں۔

(٢) آفتیں بلائیں دور ہوں گی۔ حدیث ۷۔۸۔۹۔۱۰۔۱۱۔۲۱،۷۲۔سات حدیثیں۔

بری قضا ٹلے گی حدیث ۲۔ ستر دروازے برائی کے بند ہول کے حدیث ۷۔ ستر قتم کی بلادور ہو گی حدیث ۲۔

(2)ان کے شہر آباد ہوں گے حدیث ۲۲۔

(٨) شكسته هال دور هو گي حديث ١٣\_

(٩) خوف اندیشه زائل اور اطمینان خاطر حاصل ہوگا۔ حدیث ۱۹۔

(۱۰) عد دالبي شامل حال هو گي۔ حديث ۱۳ـ ۵۹، دو محديثيں۔

(۱۱) رحمت الہی ان کے لئے واجب ہو گی۔ حدیث ۳۲

(۱۲) ملا نکه ان پر دور د تجیجیں گے حدیث ۵۲۔

(۱۳) رضائے الٰہی کے کا کریں گے۔ حدیث ۲۰،۳۳،۳۲،۳۳، ۲۰ پانچ حدیثیں۔

(۱۴) غضب الهي ان پر سے زائل ہوگا۔ حدیث ا۔

(۱۵) ان کے گناہ بخش جائیں گے۔ حدیث ۲۵۔ ۱۹،۱۵،۱۲،۵۱۔ ۲۹۔ ۲۹۔ ۲۹۔ ۵۳۔ ۵۳۔ گیارہ حدیثیں۔ مغفرت ان کے لئے واجب ہوگی حدیث ۲۹۔ ۱۷۔ ۱۷۔ ۱۵۔ ۱۲۔ ۱۵۔ ۱۲۔ ۱۵۔ ۲۱۔ ۱۵۔ ۲۱۔ ۱۵۔ تیس یہ دس فائد بے دفع قط دوبام گونہ امراض وبلاد قضائے حاجات وبرکات وسعادات کو مفید ہیں۔

(۱۶) خدمت اہل دین میں صدقے سے بڑھ کر ثواب پائیں گے۔ حدیث ۵۴۔

(۱۷)غلام آزاد کرنے سے زیادہ اجرلیں گے۔ حدیث ۵۵۔

(۱۸) ان کے ٹیڑھے کام درست ہوں گے۔ حدیث ۲۔

(19) آپس میں محبتیں بڑھیں گے جومر خوبی کی متبع ہیں۔ حدیث ۲۳۔

(۲۰) تھوڑے صرف میں بہت کا پیٹ بھرے گاکہ تنہا کھاتے تو دونااٹھتا، حدیث ۵۹۔وفیہ احادیث لم نذ کرھا(اس بارے میں اور بھی احادیث ہیں جن کو ہم نے ذکر نہیں کیا۔ت)

(۲۱)الله عزوجل کے حضور درجے بلند ہوںگے حدیث ۲۳ تا ۲۷۔ دس حدیثیں۔

(۲۲) مولی تارک و تعالی ملا ککہ سے ان کے ساتھ مباہات فرمائے گا۔ حدیث ۴۹

(۲۳)روز قیامت دوزخ سے امان میں رہیں گے۔ حدیث ۲\_۳۵\_۸م۔ تین حدیثیں ہیں۔ آتش دوزخ ان يرحرام هو گی<u>- حديث ۳۵</u>

(۲۴) آخرت میں احسان الٰہی سے بہر ہ مند ہوں گے کہ نہایت مقاصد وغایت مر ادات ہے۔ حدیث ۲۷۔۲۸۔

(۱۵) خدانے چاہاتواس مبارک گروہ میں ہوں گے جو حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی نعل اقدس کے تصدق میں سب سے پہلے داخل حنت ہے۔ حدیث ۲۸

الله اكبر، غور كيحة بحدالله كيسانحية جليله -جيله، جامعه، كافيه، شافيه، صافيه، وافيه ب كه ايك مفرد دو اور اس قدر منافع جانفزا، وفضل الله اوسع واکبر واطیب واکثر (الله عزوجل کا فضل بہت بڑا، بہت وسیعی، بہت پاکیزہ اور بہت زیادہ ہے) علماء تو بفرض حصول شفاء ودفع بلا متفرق اشیاء جمع فرماتے ہیں کہ انی زوجہ کہ اس کا مہر کل یا بعض دیے وہ اس میں سے کچھ بطتیب خاطر اسے بہہ کردے ان داموں کو شہد وروغن زیون خریدے بعض آیات قرآنیہ خصوصا سورۃ فاتحہ اور آیات شفار کالی میں لکھ کرآپ باراں اور وہ نہ ملے توآپ دریا ہے دھوئے، قدرے وہ روغن وشہد ملا کریئے، بعونہ تعالیٰ ہر مرض سے شفا بائے کہ اس نے دوشفائیں قرآن وشہد، دوبر کتیں باران وزیت اور ہنی ومری زر موہوب مہریا نچ چیزیں جمع کیں۔

والول کے لئے شہد میں

1وقولەتعالى " فِيُهِ

القرآن الكريم ١١/ ٨٢

شفاء ہے لوگوں کے لئے، اور اتار ہم نے آساں سے برکت والا پانی اور مبارک پیڑزیون کا، پھر اگر عور تیں اپنے بی کی خوشی کے ساتھ مسمصیں مہر میں سے کچھ دے دیں تواسے کھاؤ رچتا پچتا شِفَا عُلِّنَّاسِ "" - وقوله تعالى " وَنَوَّلْنَامِنَ السَّمَا عَمَا عُمُّلْهَ كَا" مُفَا عُلِّلْهَ السَّمَا عَمَا عُمُّلْهَ كَا" مُوقوله تعالى "شَجَرَةٍ مُّلْهَ كَةٍ زَيْتُونَةٍ " - وقوله تعالى " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ عِبِّنُهُ نَفْسًا فَكُونُهُ هَنِيْنًا مَّرِينًا ﴿ " - " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءً عِبِّنُهُ نَفْسًا فَكُونُ هُونِيْنًا مَّرِينًا ﴿ " - " فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءً عِبِّنُهُ نَفْسًا فَكُونُ هُونِيْنًا مَّرِينًا ﴿ " أَلَا عَالَى اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللَّهُ عَالِهُ عَالِهُ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلْهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَلْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ

ان مبارک ترکیبوں کی طرف حضرت امیر المومنین مولی المسلمین علی مرتضی شیر خدا مشکل کشا کرم الله تعالی وجهه الاسنی وحضرت سید نا عوف بن مالک اشجی رضی الله تعالی عنه نے ہدایت فرمائی ابن ابی حاتم اپنی تفسیر میں بسند حسن حضرت مولی علی رضی الله تعالیٰ سے روای که انھوں نے فرمایا:

جب تم میں کوئی بیار ہو تواسے چاہئے اپنی عورت سے اس کے مہر میں سے ایک درہم ہبہ کرائے اس کا شہد مول لے پھر آسان کا پانی لے کررچتا بیتا ہر کت ولا جع کرےگا۔

اذا اشتكى احدى فليستوهب من امرأته من صداقها درهما فليشتربه عسلا ثمريأخذ ماء السماء فيجمع هنيئا مريئامباركا 5

#### ایک بار فرمایا:

جب تم میں سے کوئی شخص شفا چاہے تو قرآن عظیم کی کوئی آیت رکابی مکیں لکھے اور آب بارال سے دھوے اور اپنی عورت سے ایک درہم اس کی خوشی سے لے اس کا شہد خرید کر پئے کہ بیشک شفا ہے۔(امام قسطلانی نے مواہب اللدنیہ میں اسے ذکر کیا ہے۔ ت)

اذا اراد احد كم الشفاء فليكتب أية من كتاب الله في صحفة وليغسلها بماء السماء ولياخذ من امرأته ورهما عن طيب نفس منهما فليشتربه عسلا فليشر به فانه شفاء، ذكرة الامام القسطلاني في المواهب اللدينة

علامه زر قانی شرح موابب میں فرماتے ہیں:

عوف بن مالك انشجعي صحابي رضي الله تعالى عنه

مرض عوف بن مألك الاشجعي الصحابي

القرآن الكريم ١٦/ ٢٩

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١٥٠/ ٩

القرآن الكريم ٢٢/ ٣٥/ 10

<sup>4</sup> القرآن الكريم ١٨/٣

تفسير القرآن العظيم لابن ابى حاتم تحت آية فكلوا هنيئاً مريئاً مكتبه بزار مصطفى البارنكتة المكرمة m, m, المواهب اللدنيه بحواله ابن ابى حاتم في التفسير المقصد الثامن الفصل الاول النوع الثانى المكتب الاسلامي بيروت m m m

 $<sup>^{6}</sup>$  المواهب اللدنيه بحواله ابن ابي حاتم في التفسير المقصد الثامن الفصل الاول النوع الثاني المكتب الاسلامي بيروت  $^{m}$ ر  $^{6}$ 

علیل ہوئے، فرمایا پانی لاؤ کہ الله تعالی فرماتا ہے ہم نے اتارا آسان سے برکت والا پانی، پھر فرمایا شہد لاؤ۔ اور آیت پرھ کہ اس میں شفا ہے لو گوں کے لئے پھر فرمایا: روغن زیبون لاؤ۔ اور آیت پر ھی کہ برکت والے پیڑسے پھر ان سب کو ملا کر نوش فرمایا شفا پائی۔

رضى الله تعالى عنه فقال ائتونى بماء فان الله تعالى يقول ونزلنا من السماء ماء مباركا، ثم قال ائتونى بعسل وتلا، الآية فيه شفاء اللناس ثم قال ائتونى بزيت وتلا من شجرة مبركة فخلط ذلك بعضه ببعض شربه فشفاء أ\_

توجب متفر قات کا جمع کرنا جائز ونافع ہے تو یہ ایک ہی دواسب خوبیوں کی جامع ہے اس کی کامل نظیر نسخہ امام اجل حضرت سید نا عبدالله بن مبارک شاگر درشید حضرت امام الائمہ سید نا امام اعظم رضی الله تعالی عنهما و نسخہ جلیلہ رؤیائے حضور پر نور سید المرسلین رحمۃ العالمین صلی الله تعالی علیہ وسلم ہے۔ علی بن حسین بن شقیق کہتے ہیں میرے سامنے ایک شخص نے امام عبدالله بن مبارک رحمۃ الله تعالی علیہ سے عرض کی: اے عبدالرحمٰن! سات برس سے میرے ایک زانوں میں پھ -وڑا ہے وشم قتم کے علاج کئے طبیبوں سے رجوع کی کچھ نفع نہ ہوا۔ فرمایا:

جاایی جگه دیکھ جہاں لوگوں کو پانی کی حاجت ہو، وہاں ایک کوال کو د، اور (براہ کرامت سے بھی) ارشاد فرمایا کہ میں امید کرتا ہوں کہ وہاں تیرے لئے ایک چشمہ نکلے گااور تیرا سے خون بہنا تھم جائے گا، اس شخص نے ایسا ہی کیا اور اچھا ہو گیا (اسے امام بیہی نے علی سے روایت کیا فرمایا میں نے ابن مبارک سے سنا ان سے ایک شخص نے سوال کیا تو انھوں نے اس حدیث کوذکر کیا۔ (ت)

اذهب فانظر موضعاً يحتاج الناس الى الماء فاحفر هناك بئرافانى ارجوان تنبع لك هناك عين ويمسلك عنك الدمر ففعل الرجل فبرأ رواه الامام البيهقي عن على قال سبعت ابن الببارك وسئله الرجل فذكره.

امام بیہقی فرماتے ہیں اسی قبیل سے ہمارے استاد ابوعبدالله عالم (صاحب متدرک کی حکایت ہے کہ ان کے منہ پر پھوڑے نکے، طرح طرح کے علاج کئے نہ گئے، قریب ایک سال کے اس حال میں گزراانھوں نے ایک جمعہ کو امام استاذ ابوعثان صابونی رحمة الله تعالیٰ سے ان کی مجلس میں

 $<sup>^{1}</sup>$ شرح الزرقائي على المواهب اللهنيه المقصد الثأمن الأول دار المعرفة بيروت  $^{2}$ 

<sup>2</sup> شعب الايمان حديث ٣٣٨١ دار الكتب العربي بيروت ٣/ ٢٢١

دعا کی درخواست کی۔امام نے دعافر مائی اور حاضرین نے بکثرت آمین کہی، دوسراجعہ ہوا کسی بی بی نے ایک رقعہ مجلس میں ڈال دیاس میں لکھا تھا کہ میں اپنے گھر بلیٹ کر گئ اور شب کو ابو عبدالله حاکم کے لئے دعامیں کوشش کی میں خواب میں جمال جہاں آرائے حضور رحمت عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوئی گویا مجھے ارشاد فرماتے ہیں: قولی لابی عبد الله یوسی الماء علی المسلمین (ابو عبدالله سے کہہ مسلمانوں پر پانی کی وسعت کرے،امام بیہجی فرماتے ہیں وہ رقعہ اپنی استاد حاکم کے پاس لے گیا انھوں نے انے دروازے پر ایک سقایہ بنانے کا حکم دیا۔ جب بن چکا اس میں پانی بھر وادیا اور برف ڈالی اور لوگوں نے بینا شر وع کیا ایک ہفتہ نہ گزرا تھا کہ شفاء ظام ہوئی پھوڑے جاتے رہے چبرہ اس اپھھے سے اچھے حال پر ہوگیا جبیا کبھی نہ تھا۔ اس کے بعد برسوں زندہ رہے ۔

بالجمله مسلمانوں کو چاہے اس پاک مبارک عمل میں چند باتوں کا لحاظ واجب جانیں کہ ان منافع جلیلہ دنیاو آخرت سے بہرہ مند ہوں:

(۱) تصبح نیت کہ آدمی کی جیسی نیت ہوتی ہے ویساہی پھل جاتا ہے نیک کام کیا اور نیت بری تو وہ کچھ کام نہیں انہا لاعمال بالنیات 2 (اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ت) تو لازم کہ ریا یا ناموری وغیرہ اغراض فاسدہ کو اصلا دخل نہ دیں ورنہ نفع در کنار نقصان کے سز اوار ہوں گے۔والعیاد بالله تعالی

(۲) صرف اپنے سرسے بلاٹالنے کی نیت نہ کریں کہ جس نیک کام میں چند طرح کے اچھے مقاصد ہوں اور آ دمی ان میں ایک ہی کی نیت کرے ت واسی لا اُق ثمرہ کا مستحق ہوگا انعا لکل امری مانوی (ہر شخص کو وہی حاصل ہوگا جس کی وہ نیت کرے ت) جب کام کچھ بڑھتا نہیں صرف نیت کر لینے میں ایک نیک کام کے دس ہوجاتے ہیں تو ایک ہی نیت نہ کرنا کیسی حماقت اور بلاوجہ اپنا نقصان ہے۔ ہم اوپر اشارہ کر چکے ہیں کہ اس عمل میں کتنی نیکیوں کی نیت ہو سکتی ہے ان سب کا قصد کریں کہ سب کے منافع پائیں بلکہ حقیقتاً اس عمل سے بلا ٹلنا بھی انہی نیتوں کا پھل ہے جسیا کہ ہم نے احادیث سے روشن کردیا تو بغیر ان نیتوں اعنی صدقہ فقراء وخدمت صلحاوصلہ رحم واحسان جار

<sup>1</sup> شعب الایمان تحت حدیث ۳۳۸۱ دارالکتب العلمیه بیروت ۳/ ۲۲۲ محیح البخاری باب کیف کان بدؤ الوحی قد یمی کتب خانه کراچی ۱/ ۲ محیح البخاری باب کیف کان بدؤ الوحی قد یمی کت خانه کراچی ۱/ ۲ محیح البخاری باب کیف کان بدؤ الوحی قد کمی کت خانه کراچی ۱/ ۲

وغیر ہمنہ کورات کے بلا ٹلنے کی خالی نیت پوست بے مغز ہے۔ دموں پیزیال کی کہ میں کے برکششر سے لائر سے ہا

(۳)ا پنے مال کی پاکی میں حد درجہ کی کوشش بجالا ئیں کہ اس کام میں پاک رہی مال لگایا جائے الله عزوجل پاک ہے پاک ہی کو قبول فرماتا ہے:

شیخین، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ اور ابن خزیمہ نے ابوم یرہ رضی الله تعالی عنه سے روایت فرمایا: الله تعالی قبول نہیں کرتا مگر پاک کو، یہ حدیث کا ایک طکڑا ہے اور اس باب میں ابن عباس رضی الله تعالی عنها سے بھی حدیث مروی ہے۔ (ت)

الشيخان ولانسائى والترمذى وابن ماجة وابن خزيمة عن ابى هريررة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله تعالى عليه وسلم لا يقبل الله الاالطيب أهوقطعه حديث وفى البابعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما

نا پاک مال والوں کو بیررونا کیا تھوڑا ہے کہ ان کاصد قہ خیرات، فاتحہ، نیاز کچھ قبول نہیں والعیاذ بالله تعالی۔

(۴) زنہار زنہار ایبانہ کر کہ کھاتے ہیو کہ بلائیں مختاجون کو چھوڑیں کہ زیادہ مستحق وہی ہیں اور انھیں اس کی حاجت ہے تو ان کا چھوڑ نا انھیں ایذادینا اور دل دکھانا ہے۔ مسلمانوں کی دل شکنی معاذالله وہ بلائے عظیم ہے کہ سارے عمل کو خاک کردے گی۔ ایسے کھانے کو حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم نے سب سے بدتر کھانا فرمایا کہ پیٹ بھرنے بلائے جائیں جنھیں پرواہ نہیں اور بھوکے چھوڑ دئے جائیں جو آنا چاہتے ہیں۔

مسلم نے ابوم پرہ رضی الله تعالی عنہ سے سے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: بدترین کھانا اس دعوت ولیمہ کا کھانا ہے کہ جو اس میں آنا چاہتاہے اسے روک دیا جاتا ہے اور جو نہیں آنا چاہتا ہے۔

مسلم عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال رسول الله صل الله تعالى عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من ياتيها ويدعى اليها من ياباها وللطبراني في الكبير

<sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب الزکوة ۱/ ۱۸۹ صحیح مسلم کتاب الزکوة ۱/ ۳۲۲ ، جامع الترمذی کتاب الزکوة ۱/ ۸۸ سنن ابن ماجه کتاب الزکوة ص۱۳۳۳ الزکوة ص۱۳۳۳

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتاب النكاح بأب الامر بأجابة الداعى الى دعوة قر كى كت غانه كرا في ال ٢٦٣

طرانی نے کبیر میں اور دیلمی نے مند الفردوس میں سند حسن کے ساتھ ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہماکے واسط سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کاارشاد گرامی اس لفظ سے نقل کیا کہ سیر شدہ کو دعوت دی جائے اور بھوکے کو روکا جائے اس باب میں دوسروں نے بھی احادیث روایت کی ہیں۔(ت)

والديلى فى مسند الفردوس بسند حسن عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بلفظ يدعى اليه الشعبان ويحبس عنه الجائع أوفى الباب غيرهما

(۵) فقراء که آئیں که ان کی مدارات وخاطر داری میں سعی جمیل کریں اپنااحسان ان پر نه رکھیں بلکه آنے میں ان کااحسان اپناوپر جانیں که وہ اپنارزق کھاتے اور تمھارے گناہ مٹاتے ہیں اٹھانے بٹھانے بلانے کھلانے کسی بات میں بر تاؤالیانه کریں جس سے ان کادل دکھے کہ احسان رکھنے ایذادینے سے صدقہ بالکل اکارت جاتا ہے۔قال الله تعالی:

جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال خدا کی راہ میں پھر اپنے دے کے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ دل دکھاناان کے لئے ان کا لواب ہے اپنے رب کے پاس، نہ ان پرخوف اور نہ وہ غم کھائیں، اچھی بات (کہ یہ ہاتھ نہ پہنچا تو میٹھی زبان سے مائل کو پھیر دیا) اور در گزرے (کہ فقیر نے ناحق ہٹ یا کوئی ہے جاحر کت کی تواس پر خیال نہ کیا اسے دکھ نہ دیا) یہ اس خیر ات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل ستانا ہو اور الله تعالی خیر ات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل ستانا ہو اور الله تعالی رکھتا، احسان کس پر کرتے ہو) حلم والا ہے کہ شخصیں بے شار کھتا، احسان کس پر کرتے ہو) حلم والا ہے کہ شخصیں بے شار معتمیں دے کر تمھاری سخت نافر مانیوں سے در گزر فر ماتا ہے تم ایک نوالہ مختاج کو دے کر وجہ بے وجہ اسے ایڈادیتے ہو) اے ایمان والو! اپنی خیر ات اکارت نہ کر واحسان رکھنے اور

"الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ ثُمَّلا يُتْبِعُونَ مَا اَنْفَقُوا مَثَّاوَّلاَ اَذَى لاَّهُمْ اَجُرُهُمْ عِنْ اَلْهِمْ أَولا خَوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ قَوْلٌ مَّعُرُوفٌ وَمَغْفِى قَاعَدُ مُنْ صَلَى قَقِيَتُبَعُهَا يَحْزَنُونَ ﴿ وَاللّٰهُ عَنِي المَّعْرُوفُ وَمَغْفِى قَالَمُ يُونَ صَلَى قَقِيَتُبَعُهَا اَذًى لَوَ اللّٰهُ عَنِي كَلِيمٌ ﴿ آلَا يُهَا الَّذِيثُ الْمَنُو الا تُبْطِلُوا صَدَ فَيَكُمُ بِالْمَنِ وَالْوَلَا ذَى لا كَالَّذِي يُنْفِقُ مَا لَهُ مِنَا النَّاسِ" الآية 2-

المعجم الكبير مديث ١٢٧٥٣ المكتبه الفيصليه بيروت ١٦/ ١٥٩ الفردوس بمأثور الخطاب مديث ٣٦٦١ دار الكتب العلميه بيروت ١٢/ ١٥٩ المعجم الكبير مديث ١٢٧٥ دار الكتب العلميه بيروت ١٢/ ١٥٩ المعجم الكبير مديث ١١٨٨ دار الكتب العلمية بيروت ١٢/ ١٨٨ من مدين مدين المعاملة الم

ول ستانے سے اس کی طرح جو مال خرچ کرتا ہے لوگوں کے دکھاوے کو (کہ اس کا صدقہ سرسے اکارت ہے والعیاذ بالله دب العالمین)

ان سب باتوں کے لحاظ کے ساتھ اس عمل کو ایک ہی بار نہ کریں بار بار بجالا ئیں کہ جتنی کثرت ہوگی اتنی ہی فقراء وغربا کی مفعت ہوگی اتنی اپنے لئے ود نیاوی وجسی وجانی رحمت وبرکت و نعمت وسعادت ہوگی خصوصاایام قحط میں ۔ توجب تک عیاذ بالله قط رہے روزانہ ایساہی کرنا مناسب کہ اس میں نہایت سہل طور پر غرباء ومساکین کی خبر گیری ہوجائے گی اپنے کھانے میں ان کا کھانا بھی نکل جائے گا، دیتے ہوئے نفس کو معلوم بھی نہ ہوگا اور جماعت کی وجہ سے سوکا کھانا دوسو کو کفایت کرے گا۔ قحط عام الرماد میں حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ نے اس کا قصد ظاہر فرمایا۔ وبالله التوفیق وہدایۃ الطریق۔

الحمد لله كدية متفرد جواب نفيس ولاجواب عشره اوسط ماه فاخر ربيح الآخر كے تين جلسوں ميں تسويدا و تبيينا تمام اور بلحاظ تاريخ رادالقحط والوباء بدعوة الجيران ومواساة الفقراء عسم نام ہوا۔

وأخردعونا ان المحمد للهرب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين محمد واله وصحبه اجمعين والله سيحنه وتعالى اعلم وعلمه جل مجدة اتمر واحكم

رساله

رادالمقحط والوباء بدعوة الجيران ومواء مأة الفقراء ختم شر

## ذكرودعا

ستله ۴۲: از بمبئی مرسله مولوی مجمه عمرالدین صاحب مع رساله

کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین کہ ہمارے اس ملک سندھ اور نیز جمبئ میں قدیم الایام سے یہ مروج ہے کہ جنازہ کے آگے کلمہ طیبہ لا الله الا الله محمد رسول الله کاذکر کرتے ہوئے چند آ دمی میت کو قبر ستان لے جاتے ہیں اور قبر ستان پہنچ کر اس میت کو بخش دیتے ہیں اوجب واپس لوٹے ہیں تواس طرح کلمہ طیبہ پڑھتے آتے ہیں اور اس کا ثواب میت کے مکان پر بہنچ کر اس کو بخش دیتے ہیں آیا اس کلمہ کاذکر میت کے آگے اور واپی کے وقت جسر اپڑھنا جائز ہے یا نہیں اور میت کو اس سے فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ؟ اور جو شخص اسے کفر وشرک یاحرام قطعی کہے اور مسلمانوں کو اس کے باعث مستحق لعن وطعنہ جانے وہ فاطی ہے بانہیں ؟ بینوا تو جروا (بیان فرماؤاجر باؤ۔ ت)

الجواب:

تحرير فقير بررساله مذكور

بسم الله الرحين الرحيم

اللهم لك الحمد (اے الله! تیرے ہی لئے تعریف ہے۔ت) فی الواقع لوگوں كو ذكر مذكور سے منع نه كیا جائے، مسله جسر مختلف فیہا ہے اور اطلاقات قرآن عظیم اور شادات احادیث كثیر

### مثل حدیث قدسی:

اگراس نے مجھے کسی مجلس میں یاد کیا تو میں اس سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا، (یعنی فرشتوں کی محفل میں) بخاری مسلم، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو حضرت ابوم پرہ سے روایت کیا۔ امام احمد نے صحح سند کے ساتھ حضرت انس سے روایت کیا۔ امام احمد نے صحح سند کے ساتھ حضرت انس سے روایت کیا ہے امام طبر انی نے الکبیر میں بزار نے عمدہ سند سے اپنی منہ میں اور امام بیبی نے شعب الایمان میں پھر ان سب نے حضرت عبدالله ابن عباس سے اسے روایت کیا۔ طبر انی نے "الکبیر "میں سند حسن کے ساتھ حضرت معاذ بن طبر انی نے "الکبیر "میں سند حسن کے ساتھ حضرت معاذ بن انس رضی الله تعالی عنہم سے روایت کیا ہے اس کے الفاظ یہ بیں لایذ کر فی الخوہ مجھے کسی محفل میں یاد نہیں کرے گامگر میں رفیق اعلی میں اسے یاد کروں گا(حدیث ۵) لوگو! جب تم میں رفیق اعلی میں اسے یاد کروں گا(حدیث ۵) لوگو! جب تم صحاحہ نے عرض کیا: حضور! جنت کے باغیجوں سے گزرنے لوگو تو چر پچگ لیا کرو۔ اس پر حضاد نے عرض کیا: حضور! جنت کے باغیجوں ہے

وان ذكر نى فى ملأذكرته فى ملأ خير منهم رواه البخارى ومسلم والترمذى والنسائى وابن ماجة عن ابى هريرة واحمد عن انس بسند صحيح والطبرانى فى الكبير والبزار فى المسند بأسناد جيد والطبرانى فى الشعب كلهم عن ابن عباس والطبرانى فى الشعب كلهم عن ابن عباس والطبرانى فيه بسند حسن عن معاذ بن انس رضى الله تعالى عنهم ولفظ هذا لايذكر فى ملأ الاذكرته فى الرفيق عنهم ولفظ هذا لايذكر فى ملأ الاذكرته فى الرفيق الاعلى وحديث أذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا و مارياض الجنة قال حلق الذكر اخرجه احمد والترمذى

<sup>1</sup> صحیح مسلم کتاب الذکر باب الحث علی ذکر الله قدیمی کتب خانه کراچی ۱۲ ۳۳۳، ۳۳۳ به جامع التومذی ابواب الدعوات امین کمپنی و بلی ۱۲ محیح مسلم کتاب الد علی الجهبیة باب قول و یحدار ۲۰۰، سنن ابن ماجه ابواب الدعوات باب فضل العمل انتج ایم سعیر کمپنی ص ۲۵۹، صحیح البخاری کتاب الرد علی الجهبیة باب قول و یحدار کم الله نفسه قدیمی کتب خانه کراچی ۱۲ (۱۰۱۱

المعجم الكبير صريث الم المكتبة الفيصلية بيروت ١٨٢ /٢٠

<sup>3</sup> مسند احمد بن حنبل عن انس بن مألك المكتب الاسلامي بيروت ٣ / ١٥٠، جأمع الترمذي ابواب الدعوة امين كميني و بلي ١/ ١٨٩

فرمایا: ذکر کے علقے، امام احمد اور ترمذی نے اس کی تخریک فرمائی اور اس کے ساتھ ہی اس کی تحسین بھی فرمائی امام بیہی نے شعب الایمان میں حضرت انس کے حوالے سے اسے روایت کیا۔

ابن شاہین نے ترغیب فی الذکر "میں حضرت انس اور حضرت ابوم پرہ سے روایت کیا اے لوگو! الله تعالیٰ کے فرشتے اس کا لشکر ہیں جو زمین پر ذکر کی مجالس میں اترتے ہیں البذا جنت کے باغیجیں میں سے کھائی لیا کرو یعنی ذکر اذکار میں حصہ لے لیا کرو، صحابہ نے عرض کی باغات جنت کہاں میں تو فرمایا کہ ذکر کی محفلیں باغات جنت ہیں (الحدیث) ابن ابی الدنیا، ابویعلی بزار، طرانی نے الاوسط میں حکیم، حاکم اور ابی المام بیہی نے شعب الایمان میں ابن شاہین اور ابن عساکر امام بیہی نے فرار دیا ہے (حدیث ۸) جب بھی لوگ الله تعالیٰ مند کو صحیح قرار دیا ہے (حدیث ۸) جب بھی لوگ الله تعالیٰ کاذکر کرنے کے لئے کہیں بیٹھتے ہیں توان کی شان ہے ہوتی ہے کہ خدا کے فرشتے چاروں طرف سے انصیں گھیر لیتے ہیں اور رحت البی اخسیں ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر سکون کا نزول ہوتا ہے اور الله تعالیٰ ان لوگوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے جو ہوتا ہے اور الله تعالیٰ ان لوگوں میں ان کا تذکرہ فرماتا ہے جو اس کی بارگاہ میں حاضر

وحسنه والبيهقى فى الشعب عن انس وابن شاهين لا فى الترغيب فى الذكر عنه وعن ابى هريرةرضى الله تعالى عنهما وحديث يا ايها الناس ان لله سرايا من الملئكة تحل وتقف عن مجالس الذكر فى الارض فارتعوا فى رياض الجنة قالوا واين رياض الجنة قال واين رياض الجنة قال واين رياض الجنة قال مجالس الذكر الحديث رواه ابن ابى الدنيا وابويعلى والبزار والطبرانى أفى الاوسط والحكيم والحاكم والبيهقى فى الشعب وابن شاهين وابن عساكر عن والبيهقى فى الشعب وابن شاهين وابن عساكر عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما صحح الحاكم سنده وحديث لايقعد قوم يذكرون الله الحاكم سنده وحديث لايقعد قوم يذكرون الله السكينة وذكرهم الله تعالى فيين عنده اخرجه السكينة وذكرهم الله تعالى فيين عنده اخرجه

الترغيب والترهيب بحواله ابن إي الدنيا وإي يعلى والبزار وغيره مصطفى الباكي مصر ٢/ ٥٠٥٪

رہنے والے ہوتے ہیں۔امام احمد مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور ابو تعیم نے "الحلیة" میں حضرت ابوم پرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنہما کے حوالے سے تخریخ فرمائی۔ (حدیث ۱۰) الله تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا کرو یہاں تک کہ لوگ دیوانہ کہنے لگیں۔امام احمد ابویعلی، ابن حبان، حاکم اور امام ہیمق نے شعب الایمان میں اچھی سند سے حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا ہے۔ (حدیث ۱۱) الله تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو یہاں تک کہ منافق کہنے لگیں تم ریاکار ہو، سعید بن مصور نے یہاں تک کہ منافق کہنے لگیں تم ریاکار ہو، سعید بن مصور نے اپنی سنن میں امام اجمد نے الزہد الکبیر میں امام ہیمق نے "شعب الایمان" میں ابوالجوزاء اوس بن عبدالله ربعی کے اشعب الایمان" میں ابوالجوزاء اوس بن عبدالله ربعی کے حوالے سے اس کو مرسل (یعنی منقطع سند) تخریخ فرمایا۔ میں حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہما سے ان الفاظ کے ساتھ "موصولا" ذکر

احمد ومسلم أوالترمذي وابن ماجة وابن حبأن وابونعيم في الحلية كلهم عن ابي هريرة وعن ابي سعيد الشه تعالى عنهما وحديث اكثر واذكر الله تعالى تحتى يقولوامجنون رواه احمد وابويعلى وابن حبأن والحاكم والبيهتي في الشعب عن ابي سعيد رضى الله تعالى عنه بسند صحيح وحديث اكثر وا ذكر الله حتى يقول المنافقون انكم مراؤن اخرجه سعيد بن منصور في سننه واحمد في كتاب الزهد الكبير والبيهتي أقفى الشعب عن ابي الجوزاء اوس بن عبدالله الرابعي مرسلا ووصله الطبراني في الكبير وابن شارهين في ترغيب الذكر عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما بالفظ اذكر والله ذكرا

<sup>1</sup> صحيح مسلم كتأب الذكر بأب فضل الاجتماع النخ قد كي كتب خانه كرا چي ۱۲ ۳۴۵م، جأمع الترمذي ابواب الدعوات امين كمپني و، بلي ۱۲ ۱۷۷۲ سنن ابن مأجه ابواب الدعوات بأب فضل الذكر التج ايم سعد كمپني كرا چي ص۲۷۷

<sup>2</sup> مسندا حمد بن حنبل عن ابي سعيد الخدري المكتب الاسلامي بيروت ٣/ ١٨ وا 2, شعب الايمان صريث ٥٢٦ دار الكتب العلميه بيروت الر ٣٩٧

شعب الايمان صريث ۵۲۷ دار الكتب العلميه بيروت ال ۳۹۷

فرمايالو گو! الله تعالى كاخوب ذكر كما كروا كه منافق بول اتحسين که تم د کھاوا کرتے ہو، (حدیث ۱۲) ذکر کرنیوالوں کی مجلسوں کا مال غنیمت ہے۔امام احمد نے امام طبرانی نے مجمع کبیر میں اس کو سند حسن کے ساتھ روایت کیا۔ (اللّٰہ تعالٰی ان سے راضی ہو) (حدیث ۱۳) پرور دگار عالم جو غابلب اور بڑا ہے قیامت کے دن ارشاد فرمائرگا، یہاں جمع ہونیوالے لوگ جلد حان لیں گے کہ اہل کرم کون لوگ ہیں پوچھا گیا یا رسول الله! اہل کرم سے مراد کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا مساجد میں ذکر کی مجلسیں قائم کر نیوالے۔امام احمہ،ابویعلی،سعید بن منصور، ابن حیان، ابن شاہن، اور امام بیہقی نے حضرت ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنه کے حوالے سے اس کی تخریج فرمائی۔ (حدیث ۱۴) حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے حلقہ ذکر میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ انھوں نے عرض کی اکہ ہم یہاں الله تعالیٰ کا ذکر كرنے كے لئے بيٹھے ہیں۔اس ير ارشاد فرمايا ميرے ياس حضرت جبرائيل

يقول المنافقون انكم تراؤن أوحديث عنيمة مجالس اهل الذكر الجنة رواه احمد و الطبراني في الكبير عن عبدالله بن عبرو وبن العاص رضى الله تعالى عنهما بسند حسن و حديث يقول الرب عزوجل يوم القيمة سيعلم اهل الجمع من اهل الكرم فقيل ومن اهل الكرم يأرسول الله قال اهل مجالس الذكر في المساجد اخرجه احد و ابويعلى وسعيدوابن حبان وابن شاهين والبيهقي عن ابي سعيد رضى الله تعالى وحديث ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم خرج على حلقة من اصحابه فقال مااجلسكم ههنا قالوا جلسنا نذكر الله قال اتاني جبريل فأخبر ني إن الله عزوجل

<sup>·</sup> المعجم الكبير مديث ١٢٧٨ المكتبه الفيصلية بيروت ١٢ إ ١٦٩

<sup>2</sup> مسند احمد بن حنبل عن عبد الله بن عمر و بن العاص المكتب اسلامي بيروت ٢/ ١٥٠ و ١٩٠

<sup>3</sup> مسنداحمد بن حنبل عن ابي سعيد الخدري المكتب اسلامي بيروت ٣/ ١٨

علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے بتایا کہ الله تعالی تم لوگوں

کے ساتھ فرشتوں پر فخر کررہاہے۔امام مسلم، ترمذی اور
نسائی نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی الله تعالی عنهما
سے اسے مخضرا روایت فرمایا (حدیث ۱۵) الله تعالی ابن
رواحہ پر رحم فرمائے کہ وہ ان مجالس کو پیند کرتا ہے جن کے
سبب فرشتوں پر فخر ظاہر کیا جاتا ہے۔امام احمد نے سید حسن
کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ کے
حوالے سے اس کی تخریج فرمائی۔حدیث میں ایک قصہ
مذکور ہے اور اس میں وہ باتیں بیان ہوئیں ہیں۔پہلی بات
مذکور ہے اور اس میں وہ باتیں بیان ہوئیں ہیں۔پہلی بات
کہ یہ مجالس ذکر کی طرف دوسروں کو دعوت دینا اور دوسری
بات حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کااس عمل کو مستحسن قرار

(حدیث ۱۱) الله تعالی کے دائیں ہاتھ کی طرف) (جبکہ اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں) کچھ ایسے مرد ہوں گے جو اگر چہ انبیاء وشہداء میں سے نہیں ہوں گے مگ اس قدر بلند شان کے مالک ہوں گے کہ ان کے چہروں کی تاہانی دیکھنے والوں کی نگاہوں پر چھاجائیگی ان کے اس تقریب اور شان کو دیکھ کر انبیاء اور شہداء ان پرشک کریں گے آپ سے انبیاء اور شہداء ان پرشک کریں گے آپ سے

يباهى بكم الملئكة رواة مسلم والترمنى و النسائى عن معوية بن ابى سفين رضى الله تعالى عنهما هذا مختصر وحديث ويرحم الله ابن رواحة انه يحب المجالس التى يتباهى بها الملئكة اخرجه الحمد بسند حسن عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه و في الحديث قصة فيه التداعى الى مجالس الذكرو استحسان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فلك وحديث عن يمين الرحل وكلتايديه يمين رجال ليسوا بانبياء ولا شهداء يغشى بياض وجوههم نظر الناظرين يغبطهم النبيون والشهداء بمقعدهم وقربهم من الله عزوجل قيل يارسول الله من هم قال هم

<sup>1</sup> صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء بأب فضل الاجتماع النح قد يمي كتب خانه كرا چي ۱۲ ۳۴۲، جامع الترمذي ابواب الدعوات امين كمپني وبلي ۱۲ م ۱۷

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>مسند احمد بن حنبل عن انس بن مالك المكتب اسلامي بيروت ٣/ ٢٧٥

در مافت کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ قبائل کے بڑوس والوں کا بڑا گروہ ہوگا،جو ذکر الہی کے لئے جمع ہوتے ہیں ان سے باکیزہ کلام جھڑتا ہے جس طرح کمجھورس کھانے والا عمدہ تھجورس جھاڑتا ہے۔امام طبرانی نے مجم الکبیر میں حضرت عمرو بن عبسہ کے حوالے سے الیی سند کے ساتھ اس کو روایت فرمایا جس میں کو کی اشتباہ نہیں اور سند حسن کے ساتھ اسی طرح کی حدیث حضرت ابو الدردارضي الله تعالی عنه سے مروی ہے۔ (حدیث ۱۸)م اس مجلس کوفر شتے کھیم لیتے ہیں جس میں الله تعالیٰ کا ذکر کیا جائے اور کہتے ہیں کہ خوب ذکر کرواللّٰہ تعالٰی تمھارے اجر میں اضافیہ کرے اور ذکر ان کے در میان بلند ہوتا ہے(یعنی اویر چڑھتاہے) اور وہ اسنے برول کو پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ابوالشیخ نے حضرت ابوم پرہ رضی اللّٰہ تعالٰی کی سند سے اس کی تخریج کی۔ (حدیث ۱۹) جو لوگ جمع ہو کر الله تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور مقصد صرف الله تعالیٰ کی رضا ہوتاہے انھیں آسان سے ندا کرنے والا ندا کرتا ہے کہ اٹھو تمھاری بخشش ہو گئی ہے۔ میں نے

جماع من نوازع القبائل يجتبعون على ذكر الله تعالى فينتقون الطائب الكلام كما ينتقى أكل التبر طائبه رواة الطبراني في الكبير أبسند لاباس به عن عبرو بن عبسة ونحوة بسند حسن عن ابي الدرداء رضى الله تعالى عنهما وحديث كل مجلس يذكر اسم الله تعالى فيه تحف به الملئكة حتى ان الملئكة بقولون زيد وازادكم الله ولذكر يصعد بينهم وهم ناشروا اجتعم اخرجه ابوالشيخ عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه وحديث مامن قوم اجتبعوا يذكرون الله عزوجل لايريدون بذلك الاوجهه الاناداهم منادمن السماءان قوموا مغفور كم قدر بدلت

<sup>1</sup> الترغيب والترهيب الطبراني الترغيب في حضور مجالس الذكر حديث ١١ مصطفى البأى مصر ١٢ / ٢٠٨م, كنز العمال بحواله طب عن عمر بن عبسة حديث ٣٩٣٢٦ موسسة الرساله بيروت ١١/ ٢٣٨

 $<sup>^{2}</sup>$ كنز العمال بحواله إي الشيخ عن إلى هرير  $^{2}$  حريث  $^{2}$  اموسسة الرساله بيروت  $^{2}$ 

تمھارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا ہے۔امام احمد نے اس کو اچھی سند کے ساتھ روایت کیا ہے اور دیگرائمہ ابو یعلی،سعیدین منصور امام طبرانی نے "الاوسط" میں، بزار، ابن شاہن اور ضاء نے المختارہ میں حضرت انس بن سفیان سے روایت کیا ہے۔اسی ''طرح حسن بن سفیان، امام طبرانی نے معجم کبیر میں اور امام بیہقی اٹنے شعب الایمان میں محظلیہ بن حظلہ سے عسکری الور ابومولی (به دونوں صحابہ ہیں) حنظلہ عشمی سے مروی ہے امام بیہقی نے شعب الایمان میں حضرت عبدالله ابن مغفل کے حوالے سے اس کو روات کیا ہے(الله تعالیٰ ان سب سے راضی ہو) لمبی حدیث " ہے: کچھ فرشتے فضل وشرف کو تلاش کرنے کے لئے (زمین میں) گھومتے اور چکر لگاتے ہیں۔ بخاری،مسلم وغیر ہما اور دوس سے ائمہ نے حضرت ابوم یرہ سے اس کی روایت فرمائی۔ بزار میں نے حضرت انس سے اور طبرانی ٢٥ نے مجم صغير ميں حضرت عبدالله ابن عماس رضي الله تعالى عنهم اجمعین سے اسے روایت کیا ہے۔ اور ان کے علاوہ اور حدیثیں

سياتكم حسنات رواه احمد أبسند حسن وابويعلى سعيد بن منصور والطبراني في الاوسط والبزار وابن شاهين والضياء في المختارة عن انسرضي الله تعالى عنه والحسن بن سفيان والطبراني في الكبير والبيهتي في الشعب عن المحنطلية بن الحنظلة والعسكري وابومولي كلاهما في الصحابة عن والعسكري وابيهتي في شعب عن عبدالله بن مغفل رضي الله تعالى عنهم وحديث وغيرهما عن سياحين سيارة فضل رواه الشيخان وغيرهما عن ابي هريرة والبزار تاعن انس والطبراني في الصغير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهم اجمعين وغير في الك

جانب جواز وندب ہونے کے علاوہ حق میہ ہے کہ نفس ذکر خداور سول جل جلالہ و صلی الله تعالی علیہ وسلم فی حد ذاتہ اصلا متعلق نہی و جج نہیں، نہ وہ ہر گزغیر معقول کے معنی بلکہ ذکر اہم واعظم مقاصد

مسنداحمد بن حنبل عن انس بن مالك المكتب اسلامي بيروت ١٣٢ /١٣٦

<sup>2</sup> صحیح البخاری کتاب الدعوات باب فضل ذکر الله تعالی الخ قد کی کتب خانه کراچی ۱۲ ،۹۳۸ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا باب فضل مجالس الذکر قد کی کت خانه کراچی ۱۲ ،۳۵۲ مسند احمد بن حنبل عن ابی هریره المکتب الاسلامی بیروت ۱۲ ،۲۵۲

شرع مطہر سے ہے بلکہ اپنے زعم پروہی اہم واعظم مقاصد بلکہ حقیقةً وہی مراد و مقصود ومرجع و مآل جملہ مقاصد ہے نہی عارض بوجہ عارض راجع بعارض ہو گی۔نہ عائد بذکر۔ جیسے محل ریاء وسمعہ میں ذکر جسریا بقید عارض تاعروض عارض مختص بافراد مختصہ بعارض جیسے کہ کنف وغیر ہاموضع نحاسات میں ذکر لسان باہنگام اغارت من المشرکین باقصد اخفا من المعاندین ذکر بالاعلان۔

جیسا کہ اس کا پچھ حصہ محقق کبیر علامہ خیر الملة والدین رملی

نے الفتاؤی الخیریة لنفع البریة (بھلائی پھیلانے والا فتاؤی مخلوق

کے فائدے کے لئے۔ ت) میں بیان فرمایا۔ میں کہتا ہوں کہ محمدارا ذہن اس طرف نہ جائے کیو نکہ ہم مفہوم مخالف کے قائل نہیں کہ اس جیسے ارشاد خداوندی سے دلیل پیش کی جائے، اپنے رب کو اپنے ول میں یاد کیجئے، میں یہ گمان نہیں کرتا کہ یہ ہمارے اصول و قواعد کے مطابق ہو، رہا حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کا یہ ارشاد کہ بہتر ذکر آ ہمتگی والا ہے امیں "خیر "کسی کی نفی نہیں بلکہ یہ جواز میں ظاہر ہے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو، حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کا ارشاد کہ تم دیکھتے ہو، حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بیات پر محمول کیا گیا جس کو ہم نے بیان کیا جیسا کہ "الوجیز" وغیرہ میں اس کو بیان فرمایا .... وبالجملة بالوجیز" وغیرہ میں اس کو بیان فرمایا .... وبالجملة "الوجیز" وغیرہ میں اس کو بیان فرمایا .... وبالجملة الله و واتی۔ (ت)

القرآن الكريم ١/ ٢٠٥

 $<sup>^{2}</sup>$ مسنداحهد بن حنبل عن سعد المكتب الاسلامي بيروت  $^{1}$   $^{1}$ 

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan مجلاه المراقعة الم

پھر جہاں عوارض ظامرہ ہوں مجر د عوارض خفیہ قلبیہ کی بناء پر مادہ خاصہ میں حکم دینااساءت خن بالمسلمین ہے جس کی طرف سبیل نہیں۔قال تعالیٰ:

اس بات کے پیچھے نہ پڑو جس کا شمصیں کیچھ علم نہ ہو۔ (ت) اور حضور صلی الله تعالی علیه وسلم کا ارشاد ہے ....اس کے دل سے۔اور حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: لوگو! بدگمانی سے بچو، بے شک بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے۔الحدیث (ت) "وَلَاتَقُفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ "أوقال صلى الله تعالى عليه عليه وسلم.... عن قلبه وقال صلى الله تعالى عليه وسلم اياكم والظن فأن الظن اكذب الحديث.

عجب که کراہت مختلف فیہا پر احتساب اور حرمت مجمع علیها کاار تکاب " اِنَّ اللَّهُیْ عُجَابٌ ۞ " (ب شک به توبڑی عجب بات ہے۔ت) مقاصد شرعیه پر متطلع مطلع که جو امر فی نفسه شرعا خیر و مندوب اور کراہت مجاورہ مختلف فیہا یا مشکوک ہو اور تجربةً اس کاترک منجر به منہیات اجماعیہ ہو تو ہر گزاس سے منع نصیحت نہیں، بلکہ مقصد شرع سے بعد بعید ہے۔ والہذا علمائے کرام فرماتے ہیں عوام کو صلوق عند الطلوع سے منع نہ کریں۔ در مختار میں ہے:

عوام کو طلوع آ فتاب کے وقت نماز پڑھنے سے نہ روکا جائے کیونکہ ایبا کرنے سے وہ اسے بالکل چھوڑ دینگے اور جو ادا بعض اہل علم کے نز دیک جائز ہے وہ نماز چھوڑ دینے سے بہتر ہے جیسا کہ قنبہ وغیرہ میں مذکور ہے۔ (ت)

الا العوام فلا يمنعون من فعلها لانهم يتركونها والاداء الجائز عند البعض اولى من الترك كما في القنية وغيرهما 4\_

۔ ردالمحتار میں ہے:

القرآن الكريم ١١/ ٣٦

<sup>2</sup> صحيح البخاري كتاب الوصايا الر ٣٨٨٠ وكتاب الادب ١ ١٩٢ قد كي كت خانه كراجي

<sup>3</sup> القرآن الكريم ١٣٨ ٥

<sup>4</sup> در مختار كتاب الصلوة مطبع مجتمائي د بلي ا/ ١١

صاحب مصفی نے اس کو امام حمید الدین انھوں نے اپنے شخ امام محبوبی کی طرف منسوب کیا ہے نیز انھوں نے سمس الائمہ حلوانی اور امام نسفی کی طرف نسبت کی ہے۔ الخ (ت)

وعزاه صاحب المصفى الى الامام حبيد الدين عن شيخه الامام المحبوبي والى شمس الائمة الحلواني في النسفى أالخ\_

اور تجارت متطاوله شاہد که عوام اگر مشتغل بذکر الهی نہیں ہوتے مشتغل بفضول کلام مزل و لغو ہوتے ہیں که اجماعا مکروہ وممنوع،اور ذکر الهی سے روکنام گر مصلحت شرعیه نہیں، خصوصا یہاں تو حکمائے شریعت علمائے امت نے عدم منع کو ابتلا بمکروہ اجماع پر بھی موقوف نه رکھا بلکه اس میں ذکر خداور سول جل جلاله وصلی الله تعالی علیه وسلم کے فی نفسه خیریت خیر کی طرف عوام کی قلّت رغبت پر بنائے کار رکھی اور باوصف بیان حکم مسئلہ انھیں منع نه کرنے کی تصریح کی۔امام سمس الائمه کردری وجہز میں فقاوی سے نقل فرماتے ہیں:

مبجد میں بآواز بلند ذکر کرنے سے نہ روکا جائے الله تعالیٰ کے اس ارشاد کے باعث کہ اس شخص سے بڑاظالم اور کون ہوگاجو الله تعالیٰ کی مبجدوں میں اس کا نام لینے سے لوگوں کو منع کرے۔الخ (ت)

ان الذكر بالجهر فى المسجد لايمنع احتراز عن الدخول تحت قوله تعالى ومن اظلم ممن منع ملىجدالله ان يذكر فيها اسمه الخ

تبیین الحقائق و فتح القدیر ودررالحکام و بحرالرائق و مجمع الانهر وغیر ہاکتب کثیرہ میں ہے :

فقیہ ابوجعفر نے فرمایا عوام کو بلند آواز کے ساتھ ذکر کرنے سے نہ روکا جائے اس لئے کہ نیک کاموں کی طرف (پہلے ہی) ان کی رغبت کم ہوتی ہے۔ (ت)

قال الفقيه ابوجعفر لاينبغي ان يمنع العامة عن ذلك لقلة رغبتهم في الخيرات 3\_

أردالمحتار كتاب الصلوة داراحياء التراث العربي بيروت ال ٢٣٨

<sup>2</sup> فتاوى بزازيه على هامش فتاوى بندية كتأب الاستحسان نوراني كت خانه بشاور ٢/ ٣٧٨

<sup>3</sup> تبيين الحقائق بأب صلوة العيدين ١/ ٢٢٣ و الدر رالحكام بأب صلوة العيدين ١/ ١٣٢]، وفتح القدير بأب صلوة العيدين ٢/ ١٨٠ و الدر رالحكام بأب صلوة العيدين ١/ ١٤٠ ومجمع الانهر شرح ملتقى الابحر بأب صلوة العيدين ١/ ١٤٠٠ ومجمع الانهر شرح ملتقى الابحر بأب صلوة العيدين ١/ ١٤٠٠

#### محیط پھر ہندیہ میں ہے:

فقیہ ابوجعفر نے فرمایا اپنے شخ ابوبکر سے سنا کہ وہ فرماتے سے امام ابراہیم سے بازاروں میں بلند آ واز سے تکبیرات ایام تشریق کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ یہ جولاہوں کی تکبیر ہے ۔ قاضی ابو یوسف رحمۃ الله تعالی علیہ نے فرمایا کہ یہ جائز ہے۔ اور فقیہ نے کہا کہ میں لوگوں کو اس سے منع نہیں کرتا محیط میں یوں ہے۔ (ت)

قال الفقيه ابوجعفر سبعت شيخى ابابكريقول سئل ابراهيم عن تكبير ايام التشريق على الاسواق و الجهربها قال ذلك تكبير الحوكة وقال ابويوسف رحمه الله تعالى انه يجوز قال الفقيه وانا لا امنعهم عن ذلك كذا في المحيط

#### بح ودر میں ہے:

یہ تمام طریقے انسان کے حال پر مبنی ہیں رہے عوام تو وہ تکبیر کہنے سے نہ روکے جائیں اسی طرح نماز عید سے قبل نفل پڑھنے سے بھی نہ روکے جائیں مخضرا(ت)

هذا كله انهاهو بحسب حال الانسان واما العوام فلا يمنعون من تكبير وكذا التنفل قبلها مختصرا

### طحطاوی وشامی میں زیر قول در مذا للحواص لکھا:

ظاہر یہ ہے کہ خواص سے وہ لوگ مراد ہیں کہ جن کے نز دیک ممانعت، کھوٹ اور سستی کو نہیں لاتی یہاں تک کہ وہ ان کو مالکل چھوڑنے کی طرف لے جائے۔(ت) الظاهران المراد الذين لايؤثر عندهم الزجر غلاولا كسلاحتى يفضى بهم الى الترك اصلا 3\_

غنيه ميں ہے:

أ فتأوى منديه كتاب الكراهية الباب الرابع نوراني كتب خانه يثاور ٥/ ٣١٩

<sup>2</sup> بحرالرائق كتأب الصلوة بأب العيدين اليج ايم سعد كميني كراجي ١٢٠ /١١

<sup>3</sup> ردالمحتار كتاب الصلوة باب العيدين داراحياء التراث العربي بيروت ا/ ۵۵۸ الطحطاوي على الدرالمختار كتاب الصلوة باب العيدين دارالمعرفة بيروت ا/ ۵۵۸ على الدرالمعرفة بيروت ا/ ۳۵۳

فقیہ ابو جعفر نے فرمایا ہمارے نزدیک مناسب نہیں کہ عوام کو تکبیر سے روک دیا جائے اس لئے کہ بھلائی کے کاموں میں وہ کم رغبت رکھتے ہیں لہذا ہم اس کو اختیار کرتے ہیں یعنی مرادیہ ہے کہ جب وہ ذکر بالجسر سے روک دئے گئے تو وہ آہتہ ذکر بھی نہ کریں گے بخلاف اس عالم کے جو یہ جانتا ہے که آہستہ ذکر کرناافضل ہے۔(ت)

قال الفقيه ابو جعفر الذي عندنا انه لاينبغي ان يمنع العامة من ذلك لقلة رغبتهم إلى الخيرات وبه نأخن يعنى انهم اذا منعوا عن الجهريه لايفعلونه سرافينقطعون عن الخير بخلاف العالم الذي يعلم -1ان الاسرار هو الافضل

#### رحمانیه میں ذخیرہ سے ہے:

به اخذ الفقيه ابوالليث 2 فقیہ ابواللیث نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ (ت)

ان عبارات علاء ہے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جہر میں کراہت بھی ہے تو نہ اس قدر کہ خوبی ذکر کی مقاومت کرسکے والہذاجب منع جسر میں ترک ذکر کامظنہ ہو خوبی ذکر کو ترجیح دیںگے اور کراہت جسر کا لحاظ نہ کریںگے۔انصافا یہ شان صرف کراہت تنزیبہ میں ہوسکتی ہے جس کا حاصل خلاف اولی ہے نہ کہ ممنوع و ناجائز۔

فرمادی ہے کہ محسی معمولی سی چیز کو چھوڑ دینا کہ جس سے الله تعالی نے منع فرمایا۔ جن وانس کی عبادت سے افضل

کیف وقد علم ونصوا علیه ان ترك ذرة مما نهی الله | حالانكه به معلوم موگیا ہے اور اہل علم نے اس كی تصر یك تعالى عنه افضل من عبادة الثقلين -

الجمله اس سے منع كرنا بى خلاف مصالح شرعيه بفان افساده اكثر من اصلاحه (اس كئے كه اس كا بگاڑاس كى اصلاح سے زیادہ ہے۔ت)نہ کہ معاذالله وہ جبروتی احکام کفروشرک وضلال وحرام کہ نجدیت وجہالت فاضحہ ہیں حکم بحرمت قطعیہ کا بھی محل نہیں چہ جائے ضلالت و کفر، والعیاذ بالله تعالی، بفرض باطل اگر ذکر مذکور بالا تفاق مکروہ ہی ہو، تاہم ایسے احکام باطلہ کی شناعت اس سے مزار در جہ سخت وبدتر تھی بہ د قائق تدلیس وتلبیس اہلیس لعین سے ہے۔

أغنيه المستملي شرح منية المصلى بأب العيدين سهيل اكثر مي لا بورص ٥٦٧

<sup>2,</sup> حمانيه

<sup>3</sup> الاشباه والنظائر الفن الاول القاعدة الخامس ادارة القرآن كراجي ال ١٢٥

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan حلد۲۳ فتاوىرضويه

آدمی کو نیکی کے پردے میں منکر اشد وائکر کامر تکب کردیتا ہے،ولاحول ولاقوۃ الابالله العلی العظیم را آناہ سے بجنے اور نیکی کرنے کی طاقت کسی میں نہیں سوائے اس کے کہ الله تعالی عظیم وبرتر کی توفیق میسر ہو۔ت) تحفۃ اثنا عشریہ میں ہے:

م کہ باجود ایں ہمہ قول جازم نماید بے باک و بے احتیاط ست 🛛 جو کوئی ان تمام باتوں کے باوجود کسی ایک طرف پختہ یقین د کھائے تو وہ بیباک نڈر اور بے احتیاط ہے۔ پس راسخ علماء اور مخاط حضرات کی یہی پیچان ہے کہ وہ مختلف اجتہادی مسائل میں کسی ایک طرف یقین نہیں رکھتے۔(ت)

وہمیں ست شان محتاطین از علائے راشخین کہ دراجتہاد بات مختلف فيهاجزم باحدالطرفين نمى كنندأ

# 

جب کسی مسله کو چندا توال میں سے کسی ایک قول پر حمل کیا جاسکے تو وہ ایسا جرم اور گناہ نہیں کہ جس سے رو کٹااور جس کا نکار کرنا ضروری ہو لیکن منکر یعنی گناہ وہ ہے جس کی حرمت يراجماع اورنهي واقع مو،اه ملحصًا والله تعالى اعلمه (ت) المسئلة متى امكن تخريجها على قول من الاقوال فليست بمنكر بجب انكارة والنهى عنه وانها المنكر ما وقع الاجباع على حرمته والنهى عنه 2 اه ملخصار والله تعالى اعلمه

١٣ محرم الحرام ١١٨١ه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ مس کہ لوگ وقت تھلنے ویا۔ وہلیات وآند ھی وطوفان شدید وغیر ہ کے اذان کہتے ہیں، یہ امر شرعًا جائز ہے بانہیں؟ بادلہ شافیہ مع حوالہ کتب معتبرہ کے بیان فرمائے۔بینوا توجدوا (بیان فرماؤاجریاؤ۔ت) الجواب:

جائز ہے اور جواز کے لئے حدیث صحیح:

ذکرالی سے زیادہ کوئی شے الله تعالی کے

مامن شيئ انجي من عذاب الله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تحفیه اثناعشریه

<sup>2</sup> الحديقه النديه شرح الطريقة المحمديه القسم النوع الثالث والثلاثون مكته نوريه رضويه فيصل آباد ٢/ ٣٠٩

| عذابِ سے چھڑانے والی نہیں۔پھر جب تم عذاب دیھو تو     |
|------------------------------------------------------|
| اس( گھبراہٹ کی) حالت میں الله تعالیٰ کے ذکر کے ذریعے |
| پناه حاصل کرو۔(ت)                                    |

من ذكر الله فاذار أيتم ذلك فافز عوا الى ذكر الله 1-

اورآ پیه کریمه:

س لو!الله تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو چین واطمینان نصیب ہوتا ہے۔ (ت)

" أَلَابِذِ كُي اللهِ تَطْهَبِنُّ الْقُلُوبُ أَنَّ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

#### ۲۹ جمادي الآخره ۲۰ ساره مسئله ۱۹۷۸.

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ چندا شخاص نے مل کریائج شخصوں کو مجلس میلاد شریف سے روکا یعنی نہ آنے دیا۔ ذكرالي سننے سے روكنے ولا كون ہے اور ذكر الى خاص ہے يا عام لو گول كے واسط ہے؟ بينوا توجدوا (بيان فرماؤاجر پاؤـت)

ذ کرالہی سب مسلمانوں کے لئے ہے اور مجلس میلاد مبارک جو مطابق رواج حرمین شریفین معتبر روایتوں سے بڑھی جائے اور منکرات شرعیہ سے خالی ہو اس سے رو کنا ذکر خدا سے رو کنا ہے ایبا شخص اگر بے عذر صحیح مقبول و قابل قبول روکے تو وہ " مَّنَّا عِلِّهُ خَدْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ أَن " 3 بعن خير سے رو كن ولا خداكى باند هى ہوئى حدول سے بڑھنے والا كناه ميں بالقصد بڑھنے والا والعياذ بالله تعالى بال بفرورت شرعيه متحب سے كسى اور امراہم كے لئے روكے توالزام نہيں مثل باب يامال عليل ہے بیٹے کے ذمے تیار داری ہے وہ مجلس شریف سننے جائے تو بیہ نکلیف میں رہیں یا اسی قتم کی اور صور تیں تو یہاں روکنے كالنتيار ہے۔ يو بيں مولى اپنے خاوند اور آقاا پنے ملازم كوكام كى غرض سے روك سكتا ہے۔

آدمی لیعنی مز دور او قات مز دوری میں نفلی نماز نه ادا کرے جب مزدور کے بارے میں بیا حکم ہے جبکہ وہ زر خریدا اور مملوک بھی نہیں توزر خرید غلام اور مملوک آ دمی کے بارے

فقد نصوا فی اجیر الواحد علی ماهو اکبر من هذا وهی فقهائ کرام نے تصریح فرمائی کہ اجرت پر کام کرنے والا الصلوة النافلة فما ظن بالعبد والله تعالى سبحنه وتعالى

أ جامع الترمذي كتاب الدعوات باب ماجاء في فضل الذكر امين كمنهي وبلي ١٢ سا١٥

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١٣/ ٢٨

القرآن الكريم ١٢/١٨

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan حلد۲۳ فتاوىرضويه

| اعلم- | میں آپ کیا خیال کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں۔اور الله پاک و |
|-------|--------------------------------------------------------|
| ¢.    | برتراورسب سے بڑاعالم ہے۔ (ت)                           |

۲۵ر بیچ الاول شریف ۱۳۳۱ھ

از صاحب گنج گیامسئوله چراغ علی صاحب

مولانا صاحب دام مجده السلام عليكم!

مسلمان شخص جب دسثمن کسی مسلمان کا ہو تواس کے کہنے پر بغیر تعیین و تشخیص کے خواہ مسلمان کا ہو پاکافرکااس کے لئے اللہ عر خیرلنا وشر لاعدائنا (اے الله! به مارے لئے بھلائی کا ذریعہ ہو اور ہمارے وشمنوں کے لئے موجب شر ہو۔ت) پڑھنا عائے یا نہیں؟ ونیز واطمس علی وجوہ اعدائنا(اے الله مهارے دشمنوں کے چېروں کو مٹادے۔ت)ونیز اللهم نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم (اے الله! ہم تيراوار ان كے سينول ميں پوست كرتے ہيں اور ان كي شرارتوں سے تیری پناہ حاہتے ہیں۔ت) وغیرہ وغیرہ۔

اللهم انا نجعلك في نحور هم و نعوذبك من شرور هم الله! بم تيرا واران كے سينول ميں كرتے ہيں اور ان كى شرارتوں سے تیری پناہ جائتے ہیں۔(ت)

ا پنے تحفظ کی دعا ہے، یہ م مخالف کے مقابل روا ہے۔ باقی دعائے شر کافروبدمذہب پر کی جائے۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

جس نے الله تعالیٰ کے لئے (کسی سے) محت کی اور الله تعالیٰ کے لئے کسی سے بغض رکھااورالله ہی کے لئے کچھ دیااورالله ہی کے لئے کچھ روکاتو یقینااس نے ایمان مکل کرلیا۔ (ت)

من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان 2

الاذكار المنتخبة من كلامر سيد الابرار بأب مأيقول اذخاف قوماً دارالكتب العلميه بيروت ص١١١٠ الاذكار المنتخبة من كلامر سيد الابرار بأب مأيد عوبه اذاخاف نأساوغيرهم دارالكتب العلميه بيروت ص٢٠٢

<sup>2</sup> سنن ابي داؤد كتاب السنة باب في رد الارجاء أقراب عالم يريس لا مور ١/ ٢٨٥ ، المعجم الكبير مديث ١١٨٧ و ١٥٧ المكتبة الفيصلية بيروت ٨/ ٥٩ و١٥٨

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan فتاوىرضويه

سن صحیح العقیده پرنه کی جائے اگرچه اپناکتنا ہی مخالف ہو۔رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں:

سے حسد کرواور نہ ایک دوسرے سے پیٹھ پھیروبلکہ اللّٰہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ،والله تعالی

لاتباغضوا ولا تحاسبوا ولا تدابروا كونوا عبادالله الروكو!) ايك دوسرے سے بغض نه رکھواورنه ايك دوسرے اخانا أ والله تعالى اعلم

مسئه ۲۷: از قصبه بشارت گنج ضلع بریلی متصل بڑی مسجد مرسله نجوخان فوجدار یعنی ماقی والا ۲۵ محرم الحرام ۳۳۲اهه کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ ایک رکعت نماز قاضی الحاجات کے جواہر خمسہ میں مرقوم ہے طریقہ پڑھنے کا یہ ہے كه اول ايك ركعت كے نيت كر كے اول اس ركعت ميں بيس بار الحمد شريف پڑھے ايك بارقل هو الله شريف پڑھے، بعد سلام کے بیالیس باریہ پڑھے الٰہی بحرمت وہ وقت کہ تو تھاد وسرا کوئی نہ تھا۔اور سرکے ٹویی دہنی طرف رکھ دےاور بیالس باریہ اسم اعظم پڑھے گاآگے پائیں طرف ٹولی سر کے رکھ دے پھر یہ پڑھے الٰہی بح مت وہ وقت کہ تو ہوئے دوسرا کوئی نہ ہوئے۔ پھر دعا اور مناحات کرے۔ اگر حدیث شریف سے ثبوت نہ ہواور کوئی طریق سے بیہ نماز جائز ہے بانہیں؟ اگر جائز نہ ہو تاجواہر خمسہ میں کیوں لکھتا۔جوام خمسہ قابل دید کتاب نہیں ہے؟

اعلمر(ت)

ایک رکعت تنہا پڑھنی ہمارے مذہب حنفی میں ممنوع ہے۔ حدیث میں ہے:

نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن البتيراء 2 حضور عليه الصلوة والسلام ني ايك ركعت يرصف سے منع فرمایا

جواھر خمسہ بہت عمدہ ومتند کتاب ہے مگراس میں جو کچھ اعمال ارشاد ہوئے ہیں عام

صحيح البخاري كتاب الادب بأب ماينهي عن التحاسد الخص ٨٩٧ و بأب الهجرة ص ٨٩٧ قر كي كت خانه كراحي صحيح مسلم كتاب البروالصلة بأب تحريم التحاسد النح وبأب تحريم الظن النح قد كي كت خانه كراجي ٢/ ١٦\_٣١٥

المقاصدة الحسنة مريث ۲۸۲ دارالكتب العلميه بيروت  $^2$ 

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan مجلاه المعارضوية

مسلمانوں کی منفعت کے لئے ہیں نہ کہ کسی خاص گروہ کے واسط۔ بیہ نماز اگر ہمارے یہاں ناجائز تو ثنا فعیہ کے نز دیک ایک جائز ہے وہ اس سے فائدہ لے سکتے ہیں۔ان کتابوں کی نظیر بلاتشبیہہ قراما دین اطباء کی طرح ہے کہ وہ ایک مرض کے متعد د نسخ لکھتے ہیں جو نسخہ جس مریض کے مزاج و حالات کے مطابق ہو وہ اسے استعال کرے کسی مریض کا یہ کہنا کہ اس میں فلاں جزو میرے خلاف ہے یا میرے مذہب میں روانہیں بیانسخہ کیوں لکھا محض بے جاہے۔والله تعالی اعلمہ مسئوله محمد رئيس الدين صاحب ازريټك ۲۲صفر ۲۳۳اھ ضلع رہتک کے ایک گاؤں میں جس کانام یو نہی ہے ایک مسجد میں سب لوگ بعد نماز کلمہ شریف بآواز بلند چاریانچ مرتبہ پڑھتے ہیں یہ درست ہے پاکیااس کا حکم ہے اور جو شخص یاامام منع کرے اس کا کیا حکم ہے؟ بینوا توجد وا (بیان فرماؤاجریاؤ۔ت) الجواب: ذ کر الٰہی افضل الاعمال بلکہ اصل جملہ اعمال حسنہ صالحہ ہے یہاں تک کہ بعد ایمان اعظم ارکان اسلام نماز ہے بھی وہی مقصود ہے، میری یاد کے لئے نماز قائم کرو۔(ت) قال الله تعالى " أقِم الصَّلُوةَ لِنِ كُمِي " " \_ اور کلمہ طبیبہ کہ اصل الاصول اور افضل الاذکار ہے۔ قال صلى الله تعالى عليه وسلم افضل الذكر لا اله الا المالا الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا سب سے اجھا زكرلالهالاالله بـ (ت) الله 2\_ الله عزوجل نے قرآن مجید میں ذکر کا مطلق حکم فرمایااور تعیم احوال فرمائی: (الله تعالى كے مقبول بندے) وہ بین جوالله تعالى كو كر ، بیٹھ " يَذُكُرُونَ اللَّهَ قِلْمًا وَقُعُودًا وَعَلَيْ مُؤْدُ بِهِمُ" 3 اور لیٹے یاد کرتے ہیں لیعنی ہر حال میں خداکاذ کر کرتے ہیں۔(ت)

بلكهاس كي تكثير كاحكم فرمايا:

القرآن الكريم ٢٠/ ١١٠

<sup>2</sup> سنن ابن ماجه كتاب الادب باب الحامدين ان الماسعيد كميني كرا يي ص ٢٧٨

<sup>3</sup> القرآن الكريم س/ ١٩١

(الله تعالیٰ نے فرمایا)الله کاذ کر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح ياجاؤ\_ (ت) (رسول اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا) الله كاذ كراتني کثرت سے کرو کہ لوگ کہنے لگیں بیہ تودیوانہ ہے۔

قال الله تعالى "وَاذْ كُرُواالله كَيْثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  $\odot$  "  $^{1}$ وقال صلى الله تعالى عليه وسلمرا كثرواذكر الله حتى يقولواانهمجنون 2\_

جس چیز کی تکثیر شارع کو مطلوب ہواس کی تقلیل نہ جا ہے گامگر وہ جسے شارع علیہ الصلوۃ والسلام سے ضد ہے۔ رہاخوف ریاوہ متعلق بہ قلب ہے ریاسے اگر نماز ہو تو وہ بھی ناجائز ہے۔مگر عقل ودین والاریا سے منع کرے گانماز سے نہ روکے گا، حضرت سیدی شیخ الثیوخ شہاب الحق والدین سہر ور دی قدس الله سره کے حضور کسی طالب خدانے عرضی لکھی کہ:

چھوڑ دیتاہوں تو برکاری کی زمین پر گرایڑتا ہوں۔

یاسیدی ان عملت داخلنی الریا وان ترکت اخلات اے میرے سردار! میں عمل کرتا ہوں جب توریا آجاتا ہواور الى ارض البطالة

جواب ارشاد فرمایا:

كام كئة جاؤاور رياسے الله كى طرف توبه كرو۔

اعملوتبالى الله <sup>3</sup>

ہاں دوسرے مسلمانوں کی ایذانہ ہونے کالحاظ لازم ہے سوتوں کی نیند میں خلل نہ ہو، نمازیوں کی نماز میں تشویش نہ ہو، کہانص عليه في البحر الرائق ور دالمحتاً. وغيرها (جبيها كه بح الرائق اور ردالمحتار ميں اس پر نص ہے۔ت) جب وقت لو گوں كي نيند کاہو پاکچھ نماز پڑھ رہے ہوں تو ذکر کروجس طرح مگر نہا تنیآ واز سے کہ ان کوابذا ہواور حب اس سے خالی ہو تو مختار مطلق ہو کرواورا تی کثرت سے کرو کہ منافق مجنون کہیں اور وہابی برعت، والله تعالی اعلمہ۔

القرآن الكريم ١٠/ ١٠

<sup>2</sup> المستدر ك للحاكم كتاب الدعاء بأب اكثر واذكر الله النج دار الفكر بيروت إر 99 m

**مسکله ۴۸:** مسکوله عبدالحمید ساکن لوشدی تدی باژه ضلع پتر ه دُا کخانه سیفالله کندی بروز دوشنبه تاریخ ۱۹۳۴ او ۳۳ساه کیافرماتے ہیں علائے دین رحمہم الله تعالی سوالات مر قومہ ذیل اول جسر مفرط کے ساتھ ذکر کرناشر عاجائز ہے بانہیں؟ اور جسر مفرط کا حد کیا ہے؟ اور اگر چندلوگ جمع ہو کرایسے زور سے ذکر کریں کہ نماز وتلاوت ونیند وغیر ہ میں خلل واقع ہو جائے تو اس طرح کاذ کر کرنا جائز ہوگا بانہیں؟اوراس دیار میں بعض لوگ اس طرح ذکر کیا کرتے ہیں کہ ان کے ذکر میں اکثر لا المالا اُل هملق کا تلفظ سنا جاتا ہے ہیہ بحسب شرع رواہے یانہیں اور اجتماع ہو کر ذکر کرنا کیساہے؟

اجتماع ہو کر ذکر حسن ہے سید عالم صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں که رب عزوجل فرماتا ہے:

ا گر کسی شخص نے مجھے کسی مجلس میں باد کیا( یعنی میراذ کر کیا) تو میں اس سے بہتر اور اعلیٰ مجلس میں اس کاذ کر کرتا ہوں (ت)

وان ذكر في في ملاذكر ته في ملاً خير منه أ

ذ كربچسر صحيح بير ہے كه جائز ہے۔ نبی صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

اذا مررتم بریاض الجنة فارتعوا قالوا وماریاض (لوگو!)جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرنے لگو تواچی طرح کھانی لیا کرو۔لوگوں نے عرض کی (اے الله تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوة والسلام!)جنت کے باغیجے کیا ہیں؟ ارشادفرمایا: ذکرکے حلقے۔(ت)

الحنة، قال حلق الذكر 2

مگر ایسا ہو جس سے کسی کی نماز یا تلاوت یا نیند میں خلل آئے یا مریض کو ایذا پنچے ناجائز ہے اور یہ بھی ممنوع ہے کہ طاقت سے زیادہ جس کرے جس سے اپنے دل ودماغ کو صدمہ پہنچے اس کا نام جسر مفرط ہے اور وہ الفاظ بے معنیٰ کہ ساکل نے لکھے اگر وہ کہتے ہی یہ ہیں تو جہل ہےاورا گر کہتے صحیح الفاظ ہیںاور جسر کے غل سے سننے میں ایباآ تا ہے توالزام نہیں۔ فقط۔

صحيح البخاري كتاب الردعلى الجهبية باب قول الله تعالى ويحذر كمرالله قرئي كت خانه كراجي ١٢ ١١١١، صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء بأب الحث على ذكر الله تعالى قد مى كت خانه كراجي ٢/ ٣٣١

<sup>2</sup> جامع الترمذي كتأب الدعوات بأب ماجاء في عقد التسبيح الخ امين كميني وبلي ١٨٩/٢

مسكله ۴۶: از شهر محلّه گنده ناله مكان مرزاغلام حيدربيگ صاحب مرحوم مرسله احمد بخش ۱۲۰ بيج الآخر ۳۳۱ اهد نعت شریف اور حمد جس کی بابت حدیث شریف میں صاف پاک مکان اور جس کے یہاں کلام پاک پڑھا جائے عقیدت درست ہو ناشرط ہے اب بجائے اس کے عام راستوں پر جہال پاکی اور نا پاکی تصدیق نہیں ایسی صورت میں نعت وحمد پڑھنا جائز ہے مانہیں؟

## الجواب:

الله عزوجل فرماتاہے:

" فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَو تُأْفَانْتَشِهُ وَافِي الْأَرْسِ وَالْبَتَغُو امِنْ فَضُلِ الله كافضل تلاش کرواور بکثرت ذکرالهی کرو که تم فلاح یاؤ۔

اللهِ وَاذْ كُرُوالله كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۞ " 1

جمعہ کے نمازیوں کو حکم ہے کہ جمعہ پڑھ کر باہر نکلو تو زمین میں اپنے اپنے کاموں کو پھیل جاؤاور ذکرالی بحثرت کرو،راستوں میں بھی ذکر الٰہی کا یہاں سے صریح محکم نکلا اور جس جگہ کی یا کی نایا کی شخقیق نہیں وہ یاک ہی ہے یہاں تک کہ اس پر نماز جائز ہے نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

امتی کو جہاں کہیں نماز کاوقت آئے نماز پڑھے۔

جعلت لی الارض مسجداوطهورا فایمارجل من امتی میرے لئے زمین معبد اور یاک کرنیوالی بنائی گئ تو میرے ادركته الصلوة فليصل 2 والله تعالى اعلم

ازبريلي مدرسه منظرالاسلام مسئوله مولوي رحيم بخش صاحب بنگال ۲ اصفر ۲ سساه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ بعد نماز کے اکثر آ دمی ایک جگہ بیٹھ کر ذکر جلی کرتے ہیں اور سب پر حالت وجد طاری ہو گئی اینے جسم تک کا خیال باقی نہیں رہا۔ایک دوسرے پر گریڑتے ہیں کیااس طرح کر ناشر عا جائز ہے یانہیں ؟اگر ذکر حائز ہوتو کس طرح جائز ہو؟ بينواتو جروا (بيان كرواور اجرياؤ۔ت)

الجواب:

اگر بناوٹ ہے حرام اور سخت حرام ہے۔اور

القرآن الكريم ١٢/ ١٠

<sup>2</sup> صحيح البخاري كتاب التيمه قول الله عزوجل فلم تجدوا ماء النح قد كي كت خانه كراجي الر ٣٨

واقعی بے اختیاری ہے تو مواخذہ نہیں۔ ذکر اس طرح ہو کہ نہ ریا ہونہ کسی کو ایذا۔ والله تعالیٰ اعلمہ۔ مسله ۵۱: از اجمیر شریف ڈاکنانہ گریج علاقہ نمبر ۳۰ مرسلہ کمال محمد ۱۲ جمادی الآخرہ ۳۳۸ھ بدد عاکر نا گناہ گاروں کے واسطے جائز ہے یا حرام؟

## الجواب:

سیٰ مسلمان اگر کسی پر ظالم نہیں تواس کے لئے بد دعانہ چاہئے بلکہ دعائے مدایت کی جائے کہ جو گناہ کرتا ہے چھوڑ دے۔اوراگر ظالم ہےاور مسلمانوں کواس سے ایذا ہے تواس پر بد دعامیں حرج نہیں۔واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ۔

مسئلہ ۵۲: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ذکر جلی کرنا جائز ہے یانہیں اور آواز کس قدر بلند کر سکتاہے کوئی حد معین ہے یانہیں؟ حلقہ باندھ کر ذکر کرتے وقت ذکر کرتے کرتے کرتے کھڑے ہوجانا اور سینہ پر ہاتھ مارنا ایک دوسرے پر گریڑنا، لیٹ جانا،رونا،زاری کی دھوم مچانا کیساہے؟

#### لجواب:

ذکر جلی جائز ہے۔ حد معین یہ ہے کہ اتنی آواز نہ ہو جس سے اپنے آقا کو ایذا ہویا کسی نمازی یام یض یا سوتے کو تکلیف پنچے اور ذکر کرتے کرتے کوئے کوئی حرج نہیں اور معاذالله ریائے لئے بناوٹ بن تو کر کرتے کرتے کوئے ہو جانا وغیر ہاا فعال مذکورہ اگر بحالت وجد صحیح ہیں تو کوئی حرج نہیں اور معاذالله ریائے لئے بناوٹ ہیں تو حرام و ما بین بھما و سط لاین کو للعوام (اور ان دونوں کے در میان کچھ در میانی در جات ہیں جو عوام کے لئے ذکر نہیں کئے جاسکتے۔ت)والله تعالی اعلمہ۔

## نكاحوطلاق

## محرمات، مهر، عدت، کفو، ولایت

مسئلہ ۵۳: کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک عورت کا خاوند مرگیااور اس عورت نے دوسرا خاوند کرلیا ہو تووہ عورت جنت میں کون سے خاوند کے پاس ہو گی؟ بیپنوا تو جروا (بیان فرمائے اجر پائے۔ت) الجواب:

عورت اپنے آخر از واج کے لئے ہے۔

مسکله ۵۴:

۲۲ ربیج الآخر ۲۱ ساره

از شاہجہانپور مرسلہ مولوی ریاست علی خاں صاحب

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ ہندہ کا شوہر زید دس بارہ سال سے برہا کو چلا گیا، زوجہ کی پچھ خبر گیری نہیں کرتا نہ
نان نفقہ دیتا ہے نہ کبھی آتا ہے۔ چند آدمی مسلم غیر ثقہ اس کے پاس سے ہو کرآئے تو وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ زید مرتد ہو گیا
تعنی دین اسلام چھوڑ کر دوسرا دین اختیار کیا۔ تو اس صورت میں کیا ایک یا دو آدمی غیر ثقہ مسلم کی خبر سے عورت مذکورہ اپنا
نکاح کسی دوسرے شخص سے کر سکتی ہے یا نہیں اور دوسرے شخص کو بنابر قول ہندہ کے کہ میں نے فلال شخص سے سنا ہے کہ
میر اشوہر مرتد ہو گیا ہے یا بنابر قول اس شخص کے جو زید کے پاس ہو کرآیا اور کہتا ہے کہ زید نصر انی ہو گیا ہے

نکاح ہندہ مذکورہ سے بلا ظن غالب یابہ ظن غالب کر سکتا ہے یا نہیں؟ اور اگر ظن غالب کی خبر مذکور میں ضرورت ہے تو صرف ظن غالب ہندہ مذکورہ کا خبر مذکورہ میں اس شخص کے لئے جو نکاح ہندہ سے کرتا ہے کافی ہوگا یا اس شخص کو بھی غلبہ ظن کی اس خبر ارتداد میں ضرورت پڑے گی؟بینوا تو جووا (بیان فرمائے اجر پائے۔ت) الجواب:

اصل ان مسائل میں بیہ ہے کہ نکاح پر فساد طاری کی خبر جبکہ اس کا کوئی معارض و منکر ظاہر نہ ہو تو دو شر طوں میں ایک کے ساتھ مقبول ہے یا تو مخبر ثقہ عادل ہو یا صاحب معالمہ جسے خبر دی گئ تحری کرے اور اس کے قلب میں اس کا صدق واقع ہو اور اگر نہ مخبر ثقہ نہ اس کے دل میں اس کا صدق آتا ہے توالی خبر پر عمل ناروا ہے۔ اور اس احدالشر طین کی ضرورت جس طرح عورت کو ہے جو اس خبر کی بناپر اپنا نکاح ٹانی کیا چاہتی ہے یو ہیں دوسرے ناکح کو بھی اور اس کے سامنے بھی نفس واقع سے اخبار چاہئے خواہ وہ مخبر بیان کریں خواہ عورت تا کہ مخبر عن الواقع یا تحری قلب کو مساع ہو مجر داخبار عن الاخبار کوئی شے نہیں۔ اور تحری قلب باب احتیاط سے ہے ایک کا ظن دوسرے کے حق میں کانی نہیں خود اپنے دل کی شہادت جاہئے۔ فاوی ہند یہ میں ہے:

اگر کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کرے اور ہمبستری کئے

بغیر کہیں چلا جائے اور اسے یہ اطلاع ملے کہ اس کی بیوی مرتد

ہو گئی ہے اور اطلاع دینے والا اس کے خیال میں ثقہ لینی

معتبر ہو خواہ آزاد ہو یاغلام تو وہ شخص بیک وقت چار عور توں

سے نکاح کرنا چاہے تو کر سکتا ہے کیونکہ وہ عورت بوجہ مرتدہ

ہونے کے اس کی بیوی ہی متصور نہیں ہوگی ہاں اگر اطلاع

ارتداد دینے والا قابل اعتاد آدی نہ ہولیکن اگر مخبر معتبر آدی نہ ہو

لو ان رجلا تزوج امرأة فلم يدخل بها حتى غاب عنها واخبر مخبر انها قد ارتدت فان كان المخبر عنده ثقة وهو حر اومملوك اومحدود فى قذف وسعه ان يصدق المخبرويتزوج اربعاسواها وان لمريكن المخبر ثقة وفى اكبررأيه انه صادق فكذلك وان كان فى اكبررأيه انه كاذب لم يتزوج اكثر من ثلاث ولو ان مخبرا اخبر

مگر اس کی غالب رائے میں وہ سجا ہو تو پھر بھی وہی حکم لاگو ہوگااورا گر وہ اس کی غالب رائے میں حجوٹا ہو تواس صورت میں یہ شخص تین عور توں سے زائد کے ساتھ بیک وقت نکاح نہیں کر سکتااسی طرح اگر بتانے والے نے کسی عورت کو یہ اطلاع دی کہ اس کا شوم مرتد ہو گیا ہے( لیعنی دین اسلام سے پھر گیاہے) تواصل کی بحث استحسان میں ذکر کیا گیاہے کہ اس عورت کے لئے جائز ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرلے،الی صورت حال میں مرد اور عورت کے در میان مساوات رکھی گئی ہے اور "سیر "میں مذکور ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے مر دیسے نکاح اس وقت تک نہیں کر سکتی جب تک کہ اس کے پاس دومر دیاایک مرداور دوعور تیں بطور گواہ برائے توثیق موجود نہ ہوں، مثمس الائمہ سر خسی رحمۃ اللّٰہ علیہ نے فرمایا کہ صحیح یہ ہے کہ عورت مذکورہ اگر دوسری جگہ نکاح کرنا جاہے تو کرسکتی ہے کیونکہ اس خبر سے مقصود میاں اور بیوی دونوں میں وقوع فرقت (حدائی) ہے اوراس صورت میں مر د عورت دونوں میں سے کسی ایک کے مرتد ہونے میں کوئی فرق نہیں۔ یو نہی اگر عورت حیوٹی ہو اور خاوند کو کوئیآ دمی یہ بتائے کہ اس بیوی نے تیری والدہ یا بہن كادوده يي ركها ہے تواس خبر كو صحيح اور درست تسليم كيا جائے گااور اگر مر د کو کسی نے پیہ اطلاع دی

المرأة ان زوجها قد ارتد ذكر في الاستحسان من الاصل ان لها ان تتزوج بزوج أخرى وسوى بين الرجل والمرأة وذكر في السير ليس لها ان تتزوج بزوج اخر حتى يشهد عندها رجلان اورجل وامرأتان وذكر شمس الائمة السرخسى رحمه الله تعالى الصحيح ان لها ان تتزوج لان المقصود من هذا الخبر وقوع الفرقة بين الزوجين وفي هذا الافرق بين ردة المرأة والزوج وكذا لو كانت المرأة صغيرة فأخبره انسان انها ارتضعت من امه واخته صح هذا الخبر ولوا خبره انسان انه تزوجها وهي مرتدة يوم تزوجها اوكانت اخته من الرضاعة و

کہ جس عورت سے اس نے نکاح کما ہے بوقت نکاح وہ عورت مرتدہ تھی ماوہ اس کی رضاعی بہن ہے اور اطلاع دینے والا قابل اعتبار آ دمی ہو تو ایسی صورت میں مر د کے لئے دو عادل مرد گواہوں سے تقید تق حاصل کرنا ضروری ہے اس لئے کہ ایک آ دمی نے فساد عقد کی اطلاع دی جو بظاہر محکوم بصحت ہے( یعنی صحت عقد ظاہر ہے) لہذا ہیہ محض ایک شخض کے کہنے سے باطل نہیں ہوگا بخلاف پہلی صورت کے لہٰذاا گر اس کے پاس دو عادل آدمی گواہی دیں تو پھر اس کے لئے گنجائش ہے کہ عورت مذکورہ کے علاوہ بیک وقت جار عور تیں عقد میں رکھے اگر عورت کو کوئی شخص یہ آ کر بتائے کہ اس کا اصل نکاح فاسد تھا مااس کا شوم دراصل اس کارضاعی بھائی ہے یا وہ مرتد ہے توعورت کو محض اس شخص کے کہنے سے دوسری شادی کر لینے کی احازت نہیں خواہ اطلاع دینے والا ثقه (معتبر) ہی کیوں نہ ہو فقاوی قاضی خال میں اسی طرح مذ کور ہے۔جب زوجہ مشتہاۃ( قابل شہوت) ہو اور اس کے شوم کو کوئی یہ اطلاع ہم پہنچائے کہ اس کے باب بابیٹے نے شہوت سے اس کا بوسہ لیا ہے اور شوم کے دل میں یہ خیال پیداہو کہ خبر دینے والا سجاآ دمی ہے تواس صورت میں وہ اس عورت کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے

المخبر ثقة لاينبغى له ان يتزوج اربعاً سواها مالم يشهد بذلك عنده شاهدا عدل لانه اخبر بفساد عقد كان محكوماً بصحته ظاهرا فلا يبطل ذلك بخبر الواحد بخلاف الاول فأن شهد عنده شاهداعدل بذلك وسعه ان يتزوج اربعاً سواها ولو اتاها رجل فأخبر ها ان اصل نكاحها كان فأسدا اوان زوجها كان اخالها من الرضاعة او كان مرتدالم يسعها ان تتزوج بقوله وان كان ثقة كذا في فتاوى قاضى خال اذا كانت الزوجة مشتهاة فأخبره رجل ان اباالزوج اوابنه قبلها بشهوة ووقع في قلبه انه صادق له ان يتزوج باختها اواربع سواها بخلاف مالواخبره بسبق الرضاع والبصاهرة على

اور وہ بیک وقت اس کے علاوہ جار عور تول کو عقد میں رکھ سکتا ہے (کیونکہ اس کی بیوی کا عقد ماقی نہیں رہا) بخلاف اس صورت کے کہ اگر کوئی اسے یہ بتائے کہ نکاح سے پہلے ہی رضاعت (شیر نوشی) مامصام ت (حرمت دامادی) موجود تھی اس لئے کہ اس جگہ زوج (شوم ) کو اس معاملہ میں صورت نزاع ہےاور پیدا ہونے والی صورت میں شکل نزاع نہیں بائی حاتی اس لئے کہ اس کاعلم ہی نہیں پھر اگر اس کے نز دیک (اس صورت میں) و قوع صدق ہے تو اس کی بات کو قبول کرنا واجب ہے۔امام کردری کی "وجنز" میں یونہی مذکور ہے۔ایک عورت کا شوم مفقود ہوگیا پھر ایک غیر معتبر مسلمان نے اسے شوم کی طرف سے طلاق نامہ لا کر دیالیکن اسے علم نہیں کہ طلاق نامہ اس کے شوم کا اپنا تحریر کردہ ہے یا محسی اور کامگر اس کا غالب خیال یہ ہے کہ حقیقت پر مبنی ہے اس صورت میں کوئی حرج نہیں کہ عورت عدت گزار کر نکاح ثانی کرلے،امام سرخسی کی محط میں اسی طرح مذکور ہے جب شوم اپنی ہیوی سے غائب ہو جائے اور کوئی عادل مسلمان اس عورت کو بداطلاع پہنچائے کہ اس کے شوم نے اسے تین طلاقیں دے ڈالی ہیں یا وہ وفات پاگیا ہے تو اس عورت کے لئے جائز ہے کہ عدت گزار کر کسی سے نکاح ثانی کرلے اور ا گرخبر دینے والا فاسق اور غیر معتبر

النكاح لان الزوج ثهه ينازعه وفي العارض لاينازعه لعدم العلم فأن وقع عنده صدقه وجب قبوله هكذا في الوجيز الكردري امرأة غاب زوجها فاتاها مسلم غير ثقة بكتاب الطلاق من زوجها ولا تدري انه كتابه امر لا الا ان اكبر رأيها انه حق فلا بأس ان تعتد ثم تتزوج كذا في محيط السرخسي اذا غاب الرجل عن امرأته فاتاها مسلم عدل فاخبرها ان زوجها طلقها ثلثا اومات عنها فلها ان تعتدو تتزوج بزوج أخر وان كان المخبر فاسقات تحري ثم اذا اخبر ها عدل مسلم انه مات زوجها انها تعتبد على خبره اذا قال عاينته ميتا او قال شهدت جنازته اما اذا قال اخبرني

آ دمی ہو تو غور و خوض کرے۔اور انتظار کرے پھرحب اسے کسی عادل اور معتبر مسلمان کی طرف سے خاوند کے وفات یاجانے کی اطلاع میسر ہو جائے تواس کی خبر پر اعتاد کیا جائے مگروہ بھی اس صورت میں جبکہ وہ بوں اطلاع دے کہ میں نے خود اس کے شوم کو م ا ہوا دیکھا ہے یااس کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے لیکن اگر وہ اس طرح اطلاع نہیں دیتا بلکہ یوں کہتاہے کہ مجھے بتانے والے نے بتایا تواس صورت میں اس کی خبر نا قابل اعتماد خیال کی جائے گی۔ محط میں بوں ہی مذ کور ہے۔اور اگر دو عادل شخص عورت کے روبرویہ گواہی دیں کہ اس کے شوم نے اسے تین طلاق دے دی ہیں لیکن شوم انکاری ہو اور قاضی کے روبرو گواہ شہادت دینے سے پہلے ہی غائب ہو جائیں یا وفات باجائیں تو عورت کے لئے اس مر د کے بال تھہرنے کی کوئی گنجائش نہیں وہ اس سے علیحد گی اختیار کرلے تاکہ مر داس سے قربت نہ کرنے بائے۔ کیکن اس عورت کے لئے یہ گنجائش نہیں کہ وہ کہیں اور نکاح کرلے محط میں امام سر خسی سے اسی طرح مذکور ہے۔ جب دو گواہ عورت کے روبر وطلاق کی گواہی دیں اگر مر دغیر حاضر ہوتو عورت کے لئے گنجائش ہے کہ عدت سے گزرے اور کسی اور م د سے نکاح کرلے لیکن اگر شوم موجود ہو تو پھر اسے یہ احازت نہیں لیکن عورت کو یہ احازت حاصل ہے

مخبر لاتعتبد على خبرة كذا في المحيط، واذا شهد عد لان للبرأة ان زوجها طلقها ثلثاً وهو يجحد ثم غابا اوماتا قبل الشهادة عند القاضى لم يسع البرأة ان تقيم معه وان تدعه ان يقربها و لايسعها ان تتزوج كذا في المحيط السرخسي واذا شهد شاهد ان عند البرأة بالطلاق فأن كان الزوج غائباً وسعها ان تعتدوت تزوج بزوج اخروان كان حاضر اليس لها ان تمكن من زوجها كذا في المحيط ولو ان امرأة قالت لرجل ان زوجي طلقني ثلثا انقضت عدى فأن كانت فاسقة تحرى وعمل بها وقع تحريه

کہ وہ شوم کو اپنے اوپر قابو نہ پانے دے۔ محیط میں یو نہی مذکور ہے اگر کسی عورت نے کسی مرد سے کہا کہ میرے شوم نے مجھے تین طلاقیں دے دی ہیں اور میری عدت بھی گزر گئی ہے تو وہ مرداس عورت سے نکاح کر سکتا ہے بشر طیکہ عورت عادلہ ہو،اورا گر عورت فاسقہ ہو یا نا قابل اعتبار ہو تو شخص مذکور غور و فکر سے کام لے اور بعد از غور و فکر اس کے دل میں جو بات آئے (عقد کر لینے یانہ کرنے کی) تو اس پر عمل کرے۔ ذخیرہ میں اسی طرح مذکور ہے جب کوئی آزاد عورت کسی مرد سے شادی کرے اور پھر کسی اور آدمی سے کہے کہ میرا نکاح فاسد تھایا ہے کہ میرا شوم مسلمان نہیں تو اس شخص کے لئے گنجائش نہیں کہ عورت مذکور کی بات قبول کے درامانے) اور نہ ہے گئائش ہیں کہ عورت مذکور کی بات قبول کے درامانے) اور نہ ہے گئائش ہیں کہ عورت مذکور کی بات قبول کے درامانے) اور نہ ہے گئائش ہیں کہ عورت مذکور کی بات قبول کے درامانے) اور نہ ہے گئائش ہیں کہ عورت مذکور کی بات قبول کے درامانے) اور نہ ہے گئائش ہے کہ اس سے نکاح کر لے۔

عليه كذا في الذخيرة المرأة الحرة اذا تزوجت رجلا ثم قالت لرجل ان نكاحىكان فاسدالما ان زوجها على غير الاسلام لايسع لهذا ان يقبل قولها ولا ان يتزوجها لانها اخبرت بامر مستنكر وان قالت طلقنى بعد النكاح على او ارتدعن الاسلام وسعه ان يعتمد على خبرها ويتزوجها لانها اخبرت بخبر محتمل واذا اخبرت ببطلان النكاح الاول لايقبل قولها وان اخبرت بالحرمة بامرعارض بعد النكاح من رضاع طارى او غير ذلك فأن كانت ثقة عنده اولم من شقة ووقع في قلبه انها صادقة فلا باس بان يتزوجها كذا في فتالى قاضى خان اهمختصر 1

کیونکہ اس عورت نے ایک منکر بات کی خبر دی ہے اور اگر کہے شوم نے نکاح کرنے کے بعد طلاق دے دی تھی یا وہ دین اسلام سے پھر گیا تھا( یعنی مرتد ہو گیا) تواس صورت میں اس کی خبر پر اعتاد کرنے کی گنجائش ہے اور وہ اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ اس صورت میں عورت نے ایک محمل خبر دی (جس میں دونوں پہلوں کی گنجائش ہے) لیکن جب وہ پہلے نکاح کے بطلان کی خبر دے تواس کا قول نہیں مانا جائے گالیکن اگر نکاح ہونے کے بعد کسی عارضی حرمت (نوپیدا شدہ حرمت) کی خبر دے جیسے کی خبر دے جیسے طاری رضاعت یاس طرح کے کسی دوسرے امر کی تواگر اس کے خیال میں قابل اعتاد ہویانہ ہو مگر مر دکے دل میں یہ بات قادی دو عورت تی ہو تو پھر الی صورت میں اس سے نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں یو نہی فاوی قاضی خال میں مذکور ہے۔ادہ مختصراً (ت)

أ فتأوى بنديه كتأب الكوابية الباب الاول الفصل الثاني نور اني كتب خانه ريثاور ١٥ سار٣١٢

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan حلد۲۳ فتاوىرضويه

| ن الحقائق میں اکثر صورمذ کورہ اور فساد طاری ومقار ن کا تفرقتہ مسطورہ بیان کرکے فرمایا : | قه مسطوره بیان کریچے فرمایا | مذ کور هاور فساد طاری و مقارن کا | ببين الحقائق ميں اكثر صور |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------|

| اوراسی اصل پر فرق گھو متاہے (یعنی اس کا دار ومدارہے)۔ (ت) | وعلى هذا الاصل يدور الفرق أ_ |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
|                                                           | <u> </u>                     |

تنویر الابصار میں ہے:

| جو کوئی جس حادثہ میں مبتلا ہے اس کی اپنی غالب رائے معتبر                      | المعتبراكبررأى المبتلى به 2_ |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| جو کوئی جس حادثہ میں مبتلا ہے اس کی اپنی غالب رائے معتبر<br>سمجھی جاتی ہے۔(ت) | المعتبراكبررأى المبتلى به 2_ |
|                                                                               |                              |

فتحالقدیر وبح الرائق ور دالمحتار میں ہے:

واقع ہوتا ہے(طبیعتوں کے مختلف ہونے کی وجہ سے اس میں اختلاف ہوا کرتاہے۔(ت)

وهو لا يلزم غيرة بل يختلف باختلاف مايقع في قلب اور وه دوسر بير لازم نہيں بلكم م شخص كے دل ميں جو پچھ كل<sup>3</sup>ر

۔ ان عبارات سے کل مقاصد واصول کہ فقیر نے ذکر کئے واضح ہو گئے، پس صورت متنفسر ہ میں اگر ہندہ ان لو گوں کا بیان سجا جانتی ہے اس کا قلب ان کے صدق پر جمتا ہے تواسے نکاح ثانی رواہے ناکح دوم سے اگر ہندہ نے کہا کہ اس کا شوم مرتد ہو گیا ماان لو گوں نے بیان کیااور ہندہ منکر نہیں اور اس کے قلب میں ہندہ یاان مخبر وں کاصدق واقع ہو تواہے بھی ہندہ سے نکاح روا۔اور اگر ہندہ نے کہامیں نے سناکہ وہ مرتد ہو گیاتو صرف اس قدر پراسے روانہیں کہ ہندہ سے نکاح پراقدام کرے۔ یوہی اگر ہندہ یا ان منج وں نے اسے ارتداد زید کی خبر دی اور اس کا دل ان کے صدق پر نہیں جمّا تواسے ہندہ سے نکاح روانہیں اگر چہ ہندہ کے نزدیک وه لوگ صادق هو<mark>ن والله تعالی اعلمه</mark>

> ازموضع بير نامسئوله امير على صاحب الجمادي الاولى اسساه مستله ۵۵: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ زید نکاح حرام سے پیدا

<sup>17</sup> تبيين الحقائق كتأب الكرابية فصل في البيع المطبعة الكبرى الاميريه م1

<sup>2</sup> در مختار شرح تنوير الابصار كتاب الطهارة باب المياة مطبع محتى أي و بلي السب

<sup>3</sup> ردالمحتار كتاب الطهارة باب المياه دار احياء التراث العربي بيروت الر ١٢٨

ہوا تھا باپ زید کا فوت ہو گیااور والدہ زندہ موجود ہے اب اس لڑکے کی شادی ہے تواب شادی میں اہل برادری کا شامل ہو نااور ساکل کا شامل ہو نااور بحر کالڑکی فکاح میں دینازید کو امامت کر نااور پیشتر جو شخص زید کے باپ کے فکاح میں شریک ہوئے تھے ان سب کے لئے کیا حکم ہے؟

#### الجواب:

اس کی شادی میں شامل ہونا کچھ جرم نہیں۔ باپ اگر مصلحت جانے اپنی لڑکی کا نکاح بھی اس سے کرسکتا ہے زیدگی امامت بلا کراہت جائز ہے جبکہ سب موجودین جماعت میں اس کو نماز وطہارت کے مسائل کا علم ہو ورنہ دوسرے کی امامت اولی ہے زید کے باپ کے اس حرام نکاح کرانے میں جو دانستہ شریک ہوئے تھے سخت گنہگار ہیں ورنہ اگر اس کا فسق علانیہ تھاجب بھی اسے بچنا اولی تھاواللّه تعالیٰ اعلمہ۔

مسله 81: ایک شخص نے اپنی لڑکی اپنے بھانج کو دی تھی محض منگنی ہوئی تھی۔جب اس شخص کو معلوم ہوا کہ اس کا بھانجا ایک غیر مقلد پیر کاراسخ الاعتقاد مرید ہے اور خود بھی غیر مقلد ہے اب اس نے اپنی لڑکی دینے سے انکار کردیا اور کہتا ہے کہ شرعا نکاح نہ ہوگا اس پر جماعت نے اسے اپنی جماعت سے خارج کر دیا ہے کہ یا تو لڑکی اسے ہی دے یا تو جماعت سے خارج ہو، اس صورت میں جماعت کا کیا حکم ہے۔ اور نکاح شرعا جائز ہوگا یا نہیں ؟ بینوا تو جدو الربیان فرماؤ اجریاؤ۔ت)

#### الجواب:

غیر مقلد سے نکاح محض ناجائز ہے کہا حققناہ فی ازالة العاد (جیبا کہ ہم نے ازالة العار میں اس کی تحقیق کردی ہے۔ت) اس صورت میں جماعت سخت ظالم اور زنا کی ساعی، اور خود دنیا میں جماعت سے خارج اور آخرت میں نار میں داخل کرنے کی مستحق ہے۔والعیا ذبا لله تعالی والله تعالی اعلمہ۔

مسکله ۵۷: ازیر تا پور ضلع بریلی مرسله مولوی امیر عالم حسن عرف نوشته میاں

زید نے نکاح اپنا کسی عورت سے کرلیا، بعد چند مدت کے پھر اس کی بہن حقیقی سے کرلیا، دونوں بہنیں اس کے نکاح میں حیات بیں۔اب نہیں معلوم کہ نکاح دونوں کا درست ہے یاحرام؟ قاضی نے تطمع ولا کچ نکاح پڑھا دیا۔اور وہی نماز بھی پڑھا تا ہے اور کہتا ہے میں نے عالموں سے دریافت کرکے نکاح پڑھایا ہے ایسانکاح درست ہے۔اب اس کا بورا ثبوت خاد ماں کو کیوں نہ

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan حلد۲۳ فتاوىرضويه

د یا جائے کہ ایسے شخص کے پیچھے نمازیڑ ھنا یا نکاح پڑ ھوانا درست ہے بانہیں؟اور حاضران مجلس جواس میں شریک تھے مع و کیل وشامد وغير هان کے ذمه کیاالزام آسکتاہے؟

### الجواب:

یہ نکاح بنص صریح قرآن مجید حرام قطعی حرام قطعی حرام قطعی ہے،

الله تعالیٰ نے فرمایا: دو بہنوں کو (نکاح میں) جمع نہ کرو۔ (ت)

قال الله تعالى " أَنْ تَجْمَعُوْ اللَّهِ اللَّهُ خُتَيُنِ" أَل

اس نکاح کو درست کہنا صری کمکمہ کفر ہے۔اس قاضی پر لازم ہے کہ نئے سرے سے کلمہ اسلام پڑھے اور اینے اس قول نجس سے توبہ کرے اگر عورت رکھتا ہے تو بعد تجدید اسلام اس سے از سرنو نکاح کرے۔اس لفظ کے بعد جتنی نمازیں اس کے پیچھے پڑھی ہیں سب باطل ہوئیں جس جس نے جو جو نمازیڑ ھی اس کا پھیر نااس پر لازم ہے۔اوراب جب تک تجدید اسلام نہ کرے اس کے پیچھے نماز باطل محض ہے کہ پڑھناحرام اور پڑھ کی ہوتو چھیر نافرض،اوراس سے نکاح ہر گزنہ پڑھوایا جائے، تنبیین امام زیلعی میں ہے:

تعظیم ہے حالانکہ شرعالو گوں پراس کی توہین واجب ہے۔ (ت)

لان فی تقدیمه تعظیمه وقد وجب علیهم اهانته شرعاً اس کئے کہ فاس کو (نماز کے لئے) آگے کرنے میں اس کی

و کیل وشاہد حاضرین سے جسے پیہ معلوم نہ تھا کہ اس کی بہن اس کے نکاح میں ہے اس پر الزام نہیں،اور جسے معلوم تھا حرام جان کر شریک ہواوہ سخت گناہ کامر تکب اور شدید عذاب کا مستوجب ہوااور جس نے اسے حلال تھہرا ہااس کا حکم اس قاضی کے مثل ہے اس پر بھی تجدید اسلام لازم اور اس کے بعد خود اپنے نکاح کی تجدید کرے اس مر دیر فرض ہے کہ فورااس دوسری بہن کوجد ا کردے اوراگر اس سے قربت کرچکا تواب وہ پہلی بھی اس پر حرام ہو گئی جب تک اس دوسری کو چھوڑ کر اس کی عدت نہ گزر جائے پہلی کو بھی ہاتھ لگانا حرام ہے جب اس کی عدت گزر جائے گی اس وقت وہ پہلی اس کے لئے حلال ہو گی۔ بحر الرائق\_وحلبي على الدرالمختار ميں ہے:

(الگ الگ عقد نکاح سے دوبہنوں کو جمع کرنا)

الثأني بأطلوله وطع

القرآن الكريم ١٣ ٢٣

<sup>2</sup> تبيين الحقائق بأب الامامه والحدث في الصلوة المطبعة الكبرى بولاق مصرار ١٣٨٠

اگر پہلی سے نکاح کرنا یاد ہوتو دوسری سے نکاح باطل ہے۔ لہذا پہلی سے مرد ہمبستری کرسکتا ہے لیکن اگر مرد نے دوسری سے ہمبستری کرلی تو پھر دوسری کی عدت گزرنے تک اس پر پہلی حرام ہوجائے گی۔والله تعالی اعلمہ(ت)

الاولى الا ان يطأ الثانية فتحرم الاولى الى انقضاء عدة الثانية 1\_والله تعالى اعلم

مسکه ۵۸: از قصبه بابلکه ضلع بلند شهر مرسله صالح محمد خال صاحب مورنده ۲۸ ذی القعده ۱۳۳۵ه کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس بارے میں کداگر قاضی شهر کے علاوہ دوسراکوئی شخص مطابق شرع شریف نکاح پڑھادے لیکن اندراج اس کار جسڑ قاضی شهر مذکور میں نه ہوتو وہ نکاح جائز وضیح ہے یانہیں؟ جواب مرحمت ہو۔بینوا

توجروا (بيان فرماؤاجرياؤت)

#### الجواب:

قاضی کارجٹر شرعا کوئی شرط نکاح نہیں رجٹر آج سے نکلے ہیں۔ پہلے نکاح کیونکر ہوتے تھے۔ ہاں یادداشت کے لئے درج ہونا بہتر ہے۔ والله تعالی اعلمہ۔

مسله ۵۹: مولوی نذیر احمد صاحب ساکن سمو بان پر گنه نواب گنج بریلی مور خد ۲۷ محرم الحرام ۱۳۳۷ه کیا فرماتے ہیں علائے کرام ومفتیان عظام اس مسله میں که ماہ محرم اور خصوصًا ۹ تاریخ ماہ مذکورہ کی شب میں نکاح کرنا جائز ہے مانہیں؟ بیدنوا تو جروا

## الجواب:

جائز ہے۔والله تعالى اعلم ـ

مسلہ ۲۰: مولوی نذیر احمر ساکن سموہان پر گنہ نواب گنج ضلع بریلی ۲۷ محرم الحرام ۱۳۳۱ھ کیافر ماتے علمائے دین ومفتیان شرع متین ان مسائل میں کہ عور توں کے محارم کون کون ہیں اور رضا می محارم کون کون اور محارم صہری کون کون ہیں؟اور ہنسی اور مذاق بھی عور توں کو کرنا جائز ہے یا نہیں؟اگر جائز ہے تو کس کس ہے؟ بینوا تو جروا

ردالمحتار كتاب النكاح فصل في المحرمات داراحياء التراث العربي بيروت ١٢ ٢٨١ /

## الجواب:

#### الجواب:

ہاں درست ہے۔والله تعالى اعلم

مسکله ۲۲: از ناته دواره ریاست اود به رملک میوار

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ ایک شخص علم وفقہ وحدیث کے جاننے والے اور وعظ وپند کرنیوالے انھوں نے بسبب ناراضگی کے اپنی زوجہ کو ایک جلسہ میں تین طلاق معہ گواہان کے روبرواس کو گھرسے علیحدہ کردینا عورت مذکورہ دیگر جگہ سکونت اختیار کرکے ایک سال کامل مدت گزار نا بعد ایک سال کے پھر اسی عورت کو انھیں عالم بالامذکور نے رضیت حاصل کرکے پھر اپنے مکان میں لے آناور پھر اسے اولاد ہونا یہ امر شرع شریف میں جائز ہے یانہیں۔اگر جائز ہے توجواولاد کہ پیدا ہوئی وہ ولد الزناہے یا خہیں ؟اور

شرع شریف میں ایسے شخص کو کیا کہنالازم اور کو نبی سزاکا سزاوار ہے۔ مسلمان کو ایسے شخص کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرنا چاہئے۔ یالازم آتا ہے؟ اس کا جواب باصواب مع حدیث وفقہ آیت کلام الله سے تحریر فرمادیں۔الله تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔

### الجواب:

تین طلاق کے بعد بے حلالہ اسے پھر رکھنا حرام ہے اور اس سے وطی زنا اور اولاد ولد الزنا، اور وہ مرد عورت دونوں فاسق۔اور ان کی سزابہت سخت ہے جو یہاں بیان نہیں ہوسکتی اور الله عزوجل کاعذاب شدید ہے، ان مرد عورت پر فرض ہے کہ فوراجدا ہوجائیں ورنہ مسلمان ان سے میل جول چھوڑ دیں۔والله تعالی اعلمہ۔



#### نسب

مسله ۱۳۳۳ مرسله عبدالعزیز تاجرچرم مقام قصبه ٹنکاری محلّه شاہ گئے ضلع گیا بروز دوشنبه ۱۷ ذوالقعده ۱۳۳۳ه اور ایک شخص مجہول النسب که جس کے حسب ونسب سے وہاں کے باشندے پوری آگاہی رکھتے ہیں اور وہ شخص مولوی ہو اور غیر حبّه این کو حسید کہتا ہواور اپنے مکان پر خط اپنے قلم سے سید کرکے اپنانام لکھتا ہواس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟

الجواب:

سائل نے اول تو مجہول النسب کہا۔ پھریہ کہ اس کے نسب سے وہاں کے باشند سے پوری آگاہی رکھتے ہیں یہ دونوں باتیں متناقض ہیں شاید یہ مطلب ہو کہ وہاں کے سب باشندوں پر اس کا نسب مخفی ہے لہذا سب اسے مجہول النسب سمجھتے ہیں اس تقدیر پر اس کا اسپ آپ کو سید بنانا کہنا، لکھنا ہمارے علم میں جرم کی حد پر نہیں بلکہ وہ کہتا ہے اور ہمیں اس کا خلاف معلوم و ثابت و محقق نہیں تو ہم اسے سے ہی خیال کریں گے کہ الناکس علی انساب بھر (لوگ اپنے نسبوں پر قائم ہیں۔ ت) اور ارشاد ہوتا ہے:

الیا کیوں نہ ہوا کہ جب تم لو گوں نے وہ افواہ سُنی

"لَوْلا إِذْسَبِعْتُمُوْهُ ظُنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَ

| تو مسلمان مر دول اور مسلمان عور تول نے اپنول کے بارے | الْمُؤْمِنْتُ بِالْفُسِهِمُ خَيْرًا لا " 1 |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| میں احپِھا گمان کیا ہو تا۔ (ت)                       |                                            |

ہاں جو واقع میں سید نہ ہو اور دیدہ ودانستہ بنتا ہو وہ ملعون ہے نہ اس کا فرض قبول ہو نہ نفل۔رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں:

جو کوئی اپنے باپ کے سواکسی دوسرے کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے کا دعوی کرے یا کسی غیر والی کی طرف اپنے آپ کو کہنچائے تو اس پر الله تعالی، فرشتوں اور سب لوگوں کی لعنت ہے۔ اور الله تعالی اس کے فرائض اور نوا فل قبول نہ فرمائے گا۔ (ت)

من أدعى الى غير ابيه او انتهى الى غير مواليه فعليه لعنة الله و الملئكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفاً ولا عد لا 2-

مگریه اس کامعاملہ الله عزوجل کے یہاں ہے ہم بلادلیل تکذیب نہیں کرسکتے، البتہ ہمارے علم تحقیق طور پر معلوم ہے کہ یہ سید نہ تھااور اب سید بن بیٹھا تواسے ہم بھی فاسق ومر تکب کبیرہ ومستحق لعنت جانیں گے۔والله تعالی اعلمہ وعلمہ جل مجدہ اتحہ واحکمہ (اور الله تعالی سب سے بڑا عالم ہے اور اس کا علم کہ جس کی شان بڑی ہے زیادہ کامل اور بڑا پختہ ہے۔ت) مسلم ۲۲: بروز شنبہ تاریخ ۵ ذوالقعدہ ۳۲۳اھ

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ مولوی عنایت احمد صاحب نے اپنی کتاب جنان الفردوس کے چودہ "اصفحہ میں تحریر کیا ہے۔ مثلا شخ سے سید بن چودہ "اصفحہ میں تحریر کیا ہے۔ مثلا شخ سے سید بن جانا، صحیحین میں ہے کہ جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص جان بوجھ کر اپنے باپ کے سوادوسر بے کو باپ کرے اس پر جنت حرام ہے 3۔ اور چودہ صفحہ کے حاشیہ پر یہ تحریر ہے بیان جھوٹی نسب کا ۳ ک

القرآن الكريم ٢٣/ ١٢

<sup>2</sup> صحیح مسلم کتاب الحج باب فضائل المدینه قد یمی کتب خانه کراچی ۱۱ ۲۳۲م، المعجم الکبید حدیث ۱۲ المکتبة الفیصلیة بیدوت ۱۱ س۳ دصحیح مسلم کتاب الفیمان باب بیان حال دصحیح البخاری کتاب الفرائض باب مین ادعی الی غیر ابیه قد یمی کتب خانه کراچی ۱۲ (۱۰۰۱، صحیح مسلم کتاب الایمان باب بیان حال ایمان مین دغب عن ابیه قد یمی کتب خانه کراچی ۱۱ ۵۷

مشارق ٣٢ حاعضام ف اسوال جولا ہے کو شخ نہ کھے توجولا ہا کہنا چاہئے۔ اگر جولا ہانہ کھے تو کیا کہنا چاہئے؟ فقط۔ **الجواب**:

یہ حدیث بیٹک صحیح ہے اور دوسری حدیث اس سے سخت ترہے کہ "جواپنے باپ کے سواد وسرے کی طرف اپنانسب منسوب کرے اس پرالله تعالی اور فرشتوں اور آ دمیوں سب کی لعنت ہے الله تعالی نہ اس کافرض قبول کرے نہ نفل " " یہ حکم شامل ہے ہرااس شخص کو کہ سید نہیں اور سید بن بیٹھے۔ شخ قرشی یا انصاری نہیں اور اپنے آپ کو ایسا شخ کم مگر لفظ شخ کا استعال متعدد معنی پر ہے۔ بیراور آبزرگ اور آستاد اور " پار شریف اقوام مشہورہ ہند سے ایک قوم اور قسید مغل پھان کے سواہر مسلمان، اس پانچویں معنی پر جولا ہے۔ دُھنیے ہر قوم کے مسلمان شخ کہلاتے ہیں اس معنی پر وہ اپنے آپ کو شخ کجے تواس حکم کے بنچو داخل نہیں، ہاں اگر جولاہا اور اپنے آپ کو چو تھے معنی پر شخ کہے کہ ان چار شریف قوموں میں سے میری قوم ہے تو وہ ضرور اس حدیث کے تی میں داخل ہوگا گر واقع میں وہ ایسا نہیں اور اگر واقع میں وہ اخوام میں سے ہے مثلا شخ ، انصاری یا عباسی یا عبانی یا عبانی یا غبانی یا فار و تی یاصدیتی ہے اور کپڑ ابنے کا پیشہ کرتا ہے تو وہ ضرور سچا ہے اور اس پر پچھ الزام نہیں، والله تعالی اعلمہ مسلم مسلم کار جب عباسی یا عبانی یا عبانی کے بندر مرسلم حضرت ہیر سید ابر اہیم صاحب گیلانی قادری بغدادی مد ظلم الاقد س ۱۵ رجب مسلم جس سے الله میں الله میں سے کہ کہ الله تعالی اعلمہ الله جس سید ابر اہیم صاحب گیلانی قادری بغدادی مد ظلم الاقد س ۱۵ رجب مسلم حضرت ہیر سید ابر اہیم صاحب گیلانی قادری بغدادی مد ظلم الاقد س ۱۵ رجب المرجب کا ساتھ

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ جو شخص ذات کا فقیر ہے اور کسی خانقاہ میں مجاور ہے بغداد شریف میں جا کرایک پیر صاحب جو کہ عرصہ دراز سے مفقود الخبر معلوم کر نااور ہندوستان میں آکراپنے اصلی باپ کا نام بدل کراس پیر مرحوم کا فرزند بنا نیز سیادت وطریقت کے دم مارتا تا کہ اس دھوکے وفریب سے اپنا مرید بنائے اور زر وعزت دنیاوی حاصل کر ناایسے شخص سے جو کہ بلاشبہہ اپنے آپ کوسید کہتا ہواور اپنی نسب کو چھوڑ کر غوث الاعظم کے نسب میں داخل ہوازروئے شریعت اسلامیہ مرید بناناور نماز پڑھانا جائز ہے یا ہوسکتا ہے یا نہیں؟

<sup>1</sup> صحيح مسلم كتاب الحج باب فضائل مدينه قر كي كت خانه كرا جي الهجم المعجم الكبير مديث ١٢ المكتبه الفيصلية بيروت ١١/ ٣٣٣ المحتجم المسلم

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan درضویّه

#### الجواب:

اپنے باپ کے سوادوسرے کو اپنا باپ بتانے کے لئے حدیث صحیح میں فرمایا ہے کہ اس پرالله اور فرشتوں اور آومیوں کی لعنت ہے الله نہ اس کافرض قبول کرے نہ نفل من انتھی الی غیر ابیہ فعلیہ لعنة الله والہلئکة والناس اجمعین لایقبل الله منه صدفاً ولا عدلاً 1 اور جو مسلمانوں کو دھوکا دے اسے فرمایا ہمارے گروہ سے نہیں من غشنا فلیس منا 2 ایس شخص کے ہاتھ پر بیعت ناجائز اور اس کی امامت مکروہ ہے۔ والله تعالی اعلم۔



<sup>1</sup> صحيح مسلم كتاب الحج باب فضائل مدينه قد يمى كتب خانه كرا چى ۱/ ۲۸ محيح مسلم كتاب الايمان باب من غشنا فليس منا قد يمى كتب خانه كراچى ۱/ ۵۰ صحيح مسلم كتاب الايمان باب من غشنا فليس منا قد يمى كتب خانه كراچى ۱/ ۵۰

# رساله اراءة الادب لفاضل النسب

(نسبی فضیلت والے کوادب کی راہ د کھانا)

سم الله الرحين الرحيم

مسله ٧٦: افضل الفضلاء المل الملامولانا مفتى صاحب! تشليم-

ایں کہ استفتائے ترسیل خدمت عالی مے شود از دستخط ومہر کید استفتاء جو کہ خدمت عالی میں بھیجا جارہا ہے این اور خویش واز دیگر علاء مزین نموده بر منت نه نهند، چونکه مسلمان دوسرے علاء کے دستخط ومہر سے مزین کرکے مجھ پر احسان ایں زمان سب جہالت ازاکثر حرفہ وپیشہ انحراف ہے کریں،چونکہ اس زمانہ کے مسلمان جہالت کے سب سے اکثر دارند، وصاحب پیشه راحقیر می شارند و روز برروز بدائره ادبار منر وپیشه سے گریز کرتے ہیں، اور صاحب پیشه کو حقیر جانتے یامی کشند بربنا، علیه برائے اصلاح قوم مصلحة این استفتاء نوشته این اور روزانه دائره کیستی میں یاؤں رکھتے ہی،اسی بناء پر اصلاح قوم کے لئے مصلحاً ہے استفتا لکھا گیا۔ والسلام (محمد لطف الرحمٰن البر دواني)

شدزياده والسلام

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ اگر جد اعلی کسی کاکاشت کاریانور باف یا ماہی فروش ہو بعدہ اس کی نسل میں یہ پیشہ معمول رہا ہو یا متر وک ہو گیا ہو تواس صورت میں ان کی اولاد کو ماشا یا جولا ہا یا شکاری یا اطراف کہہ کر پکار ناجس سے ان کی دل شکنی ہوتی ہے درست ہے یا نہیں ؟ اور علاوہ صحافی النسل کے دوسری قوم کو شخ کہناروا ہے یا نہیں ؟ بیدنوا تو جروا (بیان کروتا کہ اجریاؤ۔ت)

## الجواب:

الله تعالی فرماتا ہے: مصیں شاخیں اور قبیلے کیا کہ آپی میں پہچان رکھو بیشک الله کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں زیادہ پر بیز گارہے نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس نے شریعت کے مطابق عمل کرنا چھوڑ دیاای کا نسب کام نہ دے گا، دوسرا قول ہے کہ شرعیت پر عمل کرواے فاطمہ! اور یہ نہ کہو کہ رسول الله کی بیٹی ہوں، بلند آواز سے اعلان کررہا ہے کہ شرافت نسب کہ اکثر جائل لوگ جہالت وحماقت اور حالات بزرگان دین اور سلف صالحین اور صحابہ کا ملین اور انبیاء مر سلین کے حالات سے ناوا تفیت کی وجہ سے اس پر فخر کرتے ہیں الله تعالیٰ کے نزدیک بے وقعت ہے مثل ہا منثورا ہے۔ البتہ مردکی شرافت علم سے ہوتی ہے اور خضیں علم دیا گیا وہ درجوں میں ہی

<sup>1</sup> القرآن الكريم 9 م/ س

<sup>2</sup> سنن ابي داؤد كتاب العلم بأب في فضل العلم آ قال عالم يريس لا بهور ١٢/ ١٥٥، موارد الظمأن كتاب العلم عديث 2٨ المطبعة السلفيه ص ٨٨

<sup>2</sup> اتحاف السادة المتقين دار الفكر بيروت ١/ ١٤ و٢٨ محيح مسلم كتاب الإيمان الم ١١٨ و كنز العمال مرث ٢٨ و٣٣ ١١/ ١٩

<sup>11/01/10</sup> الكريم ٥٨/ 11

الله تعالی سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ اور حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ علاء انہیاء کے وارث ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میر کی فضیلت تابد پر ایسی ہے جیسے میر کی فضیلت تماد نے اس کی شرافت نسب کی شرافت یہ فوقیت رکھتی ہے جیسا کہ در مختار میں ہے: اس لئے کہ علم کی شرافت سے اولی ہے۔ جیسا کہ ملم کی شرافت سے اولی ہے۔ جیسا کہ مام کی شرافت سے اولی ہے۔ جیسا کہ اس پر بزازی نے جزم فرمایا ہے اگر کوئی شخص عالم صالح مام کو الفاظ مندرجہ بالا سے طعن و تحقیر کے طور پر مخاطب مام کو رہے تو دائرہ کفر میں یاؤں رکھے گا۔

" ثَمَايَخْشَى الله مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَلُوُّا " (۲) وقال النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انها العلماء ورثة الانبياء وان الله تعالى عليه وسلم انها العلماء ورثة الانبياء وان فضل العالم على العابد كفضلى على ادناكم (۳) بلكم شرافت علم فوق شرافت نب عباشد كها في الدر المختار لان شرفة العلم فوق شرف النسب و المال، كما جزم به البزازى و ارتضاه الكمال وغيره الرك عالم صالح مام رابالفاظ مذكورة الصدر طعنا و تحقيرا مخاطب ساز دبرائر كفريانها وه باشد

حرره العاجز الفاقر الجاني محمد لطف الرحمٰن البر دواني المخاطب تثمس العلماء مدر س مدرسه عاليه كلكته ( بنگال )

## نسبمیں افضل کون؟

(از اعلى حفرت مجدودين وملت امام احمد رضا قادري بريلوي قدس سره)

یا الله تیرے کئے حمد ہے اور وہ ذات جس نے انسان کو پیدا فرمایا تواس کا نسب اور رشتہ دار بنایا اور تیری ذات قادر ہے اور رحتیں نازل فرمااس ذات پر جس کو تونے دو فریقوں میں بہتر

اللهم لك الحمديامن خلق الانسان، فجعله نسباو صهرا وكنت قد يرا،صل على من ارسلته من خير فريقبن من خير شعوب من خير

<sup>1</sup> القرآن الكريم ٣٥/ ٢٧

<sup>2</sup> سنن ابن مأجه بأب فضل العلماء الخ اليج ايم سعيد كميني كراجي ص٢٠

<sup>3</sup> جامع الترمذي ابواب العلم بأب مأجاء في فضل الفقه على العبادة امين كم يني وبلي ١/ ٩٣

<sup>4</sup> الدرالمختار كتاب النكاح باب الكفائة مطبع محتائي دبلي ا/ 190

بنا کر بھیجااور بہتر شریعت اور بہتر قبائل اور بہتر گھروں میں بشیر ونذیر بنایااوراس کی اولاد قرابت،خاد موں،امت اور د نیاو آخرت میں ان کے حضور م پناہ لینے والے کے نفع کے لئے تو نے اس کو مالک بنا ما اور ان کی بہترین آل ماک اور بہترین صحابه کرام پر اور بر کتین اور سلامتی کثیر در کثیر نازل فرما ـ (ت) قبائل من خير بيوتا بشيرا ونذيرا، وملكته نفع عترته وقرابته وخدمه وامته وكل من يلوذ بحضرته دنياً واخرى،وعلى اله خير ال وصحبه خير صحب وبارك وسلم تسليها كثيراكثيرا

کسی مسلمان بلکہ کافر ذمی کو بھی بلاحاجت شرعیہ ایسے الفاظ سے رکار نا یا تعبیر کرنا جس سے اس کی دل نگنی ہواہے ایذاہ پہنچے، شرعًا ناجائز وحرام ہے۔ اگرچہ بات فی نفسہ سی ہو، فان کل حق صدق ولیس کل صدق حقا (مرحق سے ہے مگرم سے حق نہیں) ابن السنى عمير بن سعدر ضي الله تعالى عنه سے راوي كه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

من دعار جلا بغير اسمه لعنته الملائكة أفي التيسير جو شخص كسى كواس كانام بدل كريكار فرشة اس ير لعنت کریں تبیسر میں ہے لیخی کسی برلقب سے جواسے برا لگے نہ کہاہے بندہ خداوغیر ہ ہے۔

اي لقب يكر هالاينجو باعبدالله 2

طبراني مجم اوسط مين بسند حسن انس رضي الله تعالى عنه سراوي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

جس نے کسی مسلمان کو ایذادی اس نے مجھے ایذادی اور جس نے مجھے ایذادی اس نے الله عزوجل کو ایذادی۔

من اذى مسلباً فقر اذانى ومن اذانى فقر اذى الله 3-

سنن ابی داؤد میں متعد داصحاب کرام رضی الله تعالی عنهم سے ہے که رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

عمل اليومر والليلة بأب الوعيد في ان يدعى الرجل بغير اسمه حديث ٣٩٦ نور مجر كارخانه كراجي ص١٣٧

<sup>2</sup> التيسير شرح الجامع الصغير تحت حديث من دعار جلا بغير اسمه مكتبه الامام الشافعي رياض ١٢ ٢١٣ م

جو تحسی ذمی پر زیادتی کرے تو روز قیامت میں اس سے جھگڑا کروںگا۔

من ظلم معاهدافانا حجيجه يوم القيمة أ

بح الرائق ودر مختار میں ہے:

جس نے کسی ذمی یہودی یا مجوسی سے کہااے کافر، اور یہ بات اسے گرال گزری تو کہنے والا گنہگار ہوگااور اس کا تقاضایہ ہے کہ اسے تعزیر کی جائے گی قنیہ۔

فى القنية قال ليهودى اومجوسى ياكافرياثم ان شق عليه ومقتضاً لا انه يعزر لارتكابه الاثم 2\_

تحقیق مقام ومقال بکمال اجمال یہ ہے کہ مدار نجات تقوی پر ہے علی تبائن مرا تبھا و ثمرا تھا (فرق مراتب اور اس کے نتائج کے لحاظ سے )نہ کہ محض نسب، و ما پیضا ھیه من الفضائل مو ھو باتھا و مکسو باتھا (جو فضائل کے مثابہ ہوان کے وہبی اور کسی چیزوں میں ) لہذا محض تقوی بس ہے۔ اگر چہ شرف نسب و تکمیل علوم سمیّہ نہ ہو اور مجر د شریف القوم یا ملا صاحب کملاناکا فی نہیں جبکہ تقوی اصلانہ ہو۔

بینک عذاب کے سپاہی فاسق علماء کی طرف سبقت کریں گے اور یا جیسے، بتوں کے پجاری کی طرف جو عمل میں ست ہوگا فضل نسب میں آگے نہ ہوگا۔

ان الزبانية اسرع الى فسقة القراء منهم الى عبدة الاوثان 3-

حدیث من ابطأبه عمله لمدیسرع به نسبه <sup>4</sup>کے یہی معنی ہیں نہ بیہ که فضل نسب شرعا محض باطل و مهجور وہبا منثور، یا شرافت وسیادت، نه دنیاوی احکام شرعیه میں وجه امتیاز، نه آخرت میں اصلا نافع و باعث اعزاز \_\_\_ حاشا ایسا نہیں بلکه شرع مطهر نے متعدد احکام میں فرق نسب کو معتبر لکھا ہے۔ اور سلسلہ طام ہ ذریت عاطرہ میں انسلاک وانتساب ضرور آخرت میں بھی نفع

<sup>1</sup> سنن ابي داؤد كتاب الامارة بأب تعشير اهل الذمة اذا اختلفوا بألتجارة ( قارع المريس لامور ١٢ ٧٧ ع

<sup>2</sup> الدرالمختار كتاب الحدود باب التعزير مطع مجتما كي دبلي الر ٣٢٩

<sup>3</sup> كنز العمال برمز طب حل عديث ٢٩٠٠٥ موسسة الرساله بيروت ١١١ ا١٩

<sup>4</sup> سنن ابي داود كتأب العلم بأب في فضل العلم آ قآب عالم يركس لا بهور ١٢/ ١٥٥، موارد الظمأن كتأب العلم عديث ٨٨ المطبعة السلفيه ص ٨٨م

دینے والا ہے۔ کتاب النکاح میں سارا باب کفاءت تو خاص اسی اعتبار تفرقہ ومزیت پر مبنی ہے۔ سید زادی اگر کسی مغل پٹھان ما شیخ انصاری سے بے رضائے ولی نکاح کرے گی نکاح ہی نہیں ہو گاجب تک بہ سبب فضل علم دین مکافات ہو کر کفاءت نہ ہو گئ ہو۔ یو نہی اگر غیر اب وجد بشر ائط معلومہ نا بالغہ کااپیا نکاح کر دیں وہ بھی باطل ومر دود محض ہے۔اسی طرح اگرمغلانی۔ پٹھانی نابالغہ کسی جولاہے یا دھنیے سے نکاح کرلے۔ یا ولی غیر ملزم نابالغہ کا نکاح کردے یہ سب باطل ونامنعقد ہیں والمسائل مصوح بھا متونا وشر و چا و فتاوی( یہ میائل دیگر متداول کت متون وشر وح اور کت فتاوی میں تفصیل سے درج ہیں) یوں ہی امامت صغری کی ترتیب میں شرف نسب وجہ ترجیح ہے۔ تنویرالابصار میں ہے:

الاحق بالامامة الاعلم الى قوله ثم الاشوف نسباً سب سے زیادہ مستحق امامت وہ ہے جو زیادہ علم رکھتاہو (مصنف کے اس قول تک) پھر وہ جو باعتبار نسب کے زیادہ شریف ہو، پھروہ جس کے کیڑے زیادہ ستھرے ہوں۔

ثم الانظف ثوياً لـ

## در مختار میں ہے:

وه جو باعتبار نسب کے زیادہ شریف پھر جس کی آواز بہتر ہو۔

الاشرفنسبأثم الاحسن صوتا الخ

#### قریش کی خلافت

اور امامت کبری میں توشرع مطہر نے اس درجہ کا لحاظ فرمایا ہے کہ اسے صرف قریش کے ساتھ مخصوص فرمادیا۔غیر قریش اگر چه عالم اجل هوامام وخليفه نهيس هو سكتا\_ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

تمام خلفاء قریش ہوںگے۔اس کوروایت

الائبة من قريش 3 والا

درمختار شرح تنوير الابصار كتاب الصلوة بأب الامامة مطع مجتمائي والى الر ٨٢

<sup>2</sup> در مختار شرح تنوير الابصار كتاب الصلوة باب الامامة مطيع محتما أي وبلي ال A۲

<sup>3</sup> مسند احمد بن حنبل عن انس رضى الله تعالى عنه المكتب الاسلامي بيروت ٣/ ١٨٣] المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة دارالفكر بيروت س ٢٧] السنن الكبرى كتأب الصلوة بأب من قال يؤمهم ذونسب النج دار صادر بيروت ١٢١/ السنن الكبرى كتأب قتال ابل البغي، بأب الائمة من قريش دار صادر بيروت ١٨٣٨ المعجم الكبير مريث ٢٥٧ المكتبة الفيصلية بيروت ١/ ٢٥٢

کیا ہے احمد، ابن ابی شیبہ، نسائی، ابن جریر، حاکم اور بیہ قی نے اور ضیاء نے حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے مختارہ میں اور طبر انی نے حضرت ابو ذر رضی الله تعالیٰ عنہ سے اور ابو بحر بن ابی شیبہ اور تعیم بن حماد اور ابن السنی نے کتاب الاخوۃ میں اور بیہ قی نے امیر المومین حضرت علی کرم الله وجہہ سے روایت بیہ قی نے امیر المومین حضرت علی کرم الله وجہہ سے روایت

احمدوابن ابى شيبه والنسائى وابن جرير والحاكم والبيه قى والضياء فى المختارة عن انس رضى الله تعالى عنه رواه الطبرانى فى الكبير عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه وابوبكر بن ابى شيبه ونعيم بن حماد و ابن السنى فى كتاب الاخوة والبيه قى عن امير المؤمنين على كرم الله وجهه

## اور فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم:

بے شک خلافت قریش میں ہے جوان میں سے بیر رکھے گا الله تعالی اسے منہ کے بل جہنم میں اُندھا دے گا۔اسے روایت کیا ہے امام احمد اور بخاری اور مسلم نے امیر معاویہ سے حدیث کے ابتدائی حصہ کوابو بکر بن ابی شیبہ نے ابی مولئی اشعری سے اور ابن جریر نے کعب رضی الله تعالی عنہ سے۔

ان هذا الامرفی قریش لایعادیهم احد الا اکبه الله علی وجهه فی النار، رواه الاثمة احمد و بخاری و مسلم عن امیر معویة وصدره ابوبکر ابن ابی شیبه عن ابی مولمی الاشعری وابن جریر عن کعب رضی الله تعالی عنه د

## اور فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیہ وسلم:

سن لو، امراء و حکام اسلام قریش سے ہیں، اس کو روایت کیا ابو یعلٰی نے حضرت علی کرم الله وجہہ الکریم سے احمد حاکم اور طبر انی نے اس لفظ کے ساتھ کہ

الا ان الامراء من قريش رواه ابويعلى 2 عن امير المومنين على كرمر الله تعالى وجهه الكريم، واحمد والحاكم والطبراني بلفظ الامراء من قريش

<sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب المناقب باب مناقب قریش قریم کتب خانه کرا پی ۱۱ مهم، صحیح البخاری کتاب الاحکام باب الامراء من قریش قدیمی کتب خانه کرا پی ۱۲ می ۱۵۵۱، مسند احمد بن حنبل عن معاویه رضی الله عنه المکتب الاسلامی بیروت ۱۲ م۱۵۵۸، مسند احمد بن حنبل عن معاویه رضی الله عنه المکتب الاسلامی بیروت ۱۲ مربث ۱۲۳۳۹ ادارة القرآن کرای ۱۲ مربث ۱۲۵۹ ادارة القرآن کرای ۱۲ می ۱۷ می ۱۲ می ۱۲ می از ۱۸ می از ۱۸

<sup>2</sup> مسندابويعلى عن على رضى الله عنه مديث ٥٦٠ موسسة الرساله بيروت ال ٢٨٨ م

امراء قریش ہیں "اس کو ابو مولی اشعری رضی الله تعالی عنه نے بھی روایت کیاہے۔ الامراء من قريش أعن إلى موسى الاشعرى رضى الله تعالى عنه ـ

### ابل قريش كى فضيلت اور مقام ومرتبه

اور فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم:

اسلامی حکومت کے والی قریش ہیں۔اس کو روایت کیا ہے احمد نے حضرت ابو بکر صدیق سے اور سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالیٰ عنہما ہے۔

قریش ولاق هذا الامر رواه احمد  $^2$  عن ابی بکر الصدیق وعن سعد بن ابی وقاص رضی الله تعالی عنهما  $^2$ 

## اور فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیه وسلم:

قریش کو تقدیم دواور قریش پر تقدیم نه کرواس کوروایت کیا ہے امام شافعی اور امام احمد نے عبدالله بن خطب سے اور طرانی نے کبیر میں عبدالله بن سائب سے اور بزار نے امیر المومنین علی سے اور ابن جریر نے المومنین علی سے اور ابن عدی نے ابوم پرہ اور ابن جریر نے حارث بن عبدالله سے اور عقریب آئے گا حضرت انس کی حدیث اور شافعی اور بیہقی نے معرفة صحابة میں زمری سے مرسلار وایت کیا۔ رضی الله تعالی عنہم۔

قدموا قریشا ولا تقدموها <sup>3</sup> رواه الامام الشافعی والامام احمد عن عبدالله بن خطب والطبرانی فی الکبیر عن عبدالله بن السائب والبزار عن امیر البومنین علی وابن عدی عن ابی هریرة وابن جریر عن الحارث بن عبدالله وسیأتی فی حدیث عن النسو الشافعی والبیه قی فی معرفة الصحابة عن الزهری مرسلارض الله تعالی عنهمد

بلكه ايك روايت ميں ہے كه فرماتے ہيں صلى الله تعالى عليه وسلم:

<sup>1</sup> مسند احمد بن حنبل حديث ابوبرزه اسلى المكتب الاسلامي بيدوت ۱/ ۴۲۳ ، المستدرك للحاكم كتاب الفتن والملاحم دار الفكر بيدوت ۱/ ۵۰۱ ، کنز العمال بحواله (ک) حمر طب عن ابي مولسي الاشعري عريث ۳۳۸۲۵ موسسة الرساله بيدوت ۱۲ / ۲۸

 $<sup>^{2}</sup>$ مسند احمد بن حنبل عن ابى بكر المكتب الاسلامى بيروت  $^{1}$ 

<sup>3</sup> كنز العمال بحواله الشافعي البيه في في معرفة الصحابه والبزار عن على الخ (مديث ١٩-٩٠\_٣٣ /٣٢ /٢٢ /٢٢

اے لوگو! قریش پر سبقت نہ کرو کہ ہلاک ہوجاؤگے اسے روایت کیا ہے۔ بیہق نے حضرت جبیر بن مطعم رضی الله تعالیٰ عنہ سے۔

يا ايها الناس لاتتقدموا قريشا فتهلكوارواه البيهتي أعن جبير بن مطعمر رضي الله تعالى عنه ـ

#### دوسری روایت میں ہے:

یعنی قریش پر سبقت نہ کروکہ گراہ ہو جاؤگے،اسے روایت کیا ہے ابن ابی طالب نے امام باقر رضی الله تعالیٰ عنہ سے مرسلا،اور ان کے نزدیک پہلے الفاظ کے ساتھ سہل بن ابی خشیہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے۔

فتغلبوا 2 رواه ابن ابي طالب عن الامامر الباقر رضى الله تعالى عنه مرسلا وهو عنده باللفظ الاول عن سهل بن ابي خيثمة رضى الله تعالى عنه ـ

## اور فرماتا ہے صلی الله تعالی علیہ وسلم:

سبالوگ اس کام میں قریش کے تا بع ہیں اسے روایت کیا ہے امام بخاری و مسلم نے جابر سے اور احمد و مسلم نے جابر سے اور طبر انی نے اوسط میں اور ضیانے سہل بن سعد سے اور عبد الله بن احمد اور احمد وابن الی شیبہ نے معاویہ رضی الله تعالیٰ عنہم سے ،اور یہ سعید بن ابر اجمیم سے بلاغار وایت کی گئ

الناس تبع لقريش في هذا الشان، رواة الشيخان 3 عن ابي هريرة واحمد ومسلم عن جابر والطبراني في الاوسط والضياء عن سهل بن سعد وعبدالله بن احمد واحمد وابن ابي شيبة عن معاوية رضى الله تعالى عنهم وهذا عن سعيد بن ابراهيم بلاغا

حديث ٢٦: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

<sup>:</sup> 

<sup>2</sup> 

<sup>3</sup> صحيح البخارى باب المناقب قد يمي كتب خانه كراچي الر ٢٩٨م، صحيح مسلم كتاب الامارة باب الناس تبع لقريش النح قديمي كتب خانه كراچي ٢٦ الم مسند احمد بن حنبك عن انس المكتب الاسلامي بيروت ١٣ (٣٧٩م) المعجم الكبير مديث ۵۵۹۲ مكتبه المعارف رياض ١٩ ر

| قریش آ دمیوں کی سنوار ہیں لوگ نہ سنوریں گے مگر قریش  |
|------------------------------------------------------|
| ہے۔روایت کیاہے ابن عدی نے ام المومنین رضی الله تعالی |
| عنہا ہے۔                                             |

قريش صلاح الناس ولا يصلح الناس الابهم رواة ابن عدى أعن امر المومنين رضى الله تعالى عنها

## **حدیث ۲۷:** که فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیه وسلم:

قریش بر گزیدہ خدا ہیں۔اس کوروایت کیا ہے ابن عسا کرنے عمروبن العاص رضی الله تعالی عنہ ہے۔

قریش خالصة الله تعالی <sup>2</sup>رواه ابن عسا کرعن عمروبن العاصرضی الله تعالی عنه ـ

## حديث ٢٨: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

جو قریش کی ذات چاہے الله اسے ذلیل کرے اسے روایت کیا ہے احمد، ابن ابی شیبہ ترمذی، عدنی، طبر انی، ابو یعلی، حاکم اور ابو نعیم نے معرفة میں سعد بن ابی و قاص سے اور تمام وابو نعیم اور ضیاء نے ابن عباس سے اور طبر انی نے

من يرد هوا ن قريش اهأن الله تعالى <sup>3</sup>رواة احمد وابن ابى شيبة والترمذى والعدنى والطبرانى وابويعلى والحاكم وابونعيم فى المعرفة عن سعد بن ابى وقاص و تمام وابونعيم والضياء عن ابن عباس

<sup>1</sup> الكامل لابن عدى ترجمه عمر بن حبيب العدوى دار الفكر بيروت 2/ ١٩٩٦، كنز العمال بحواله عد عن عائشه مديث ٣٣٧٩ موسسة الرساله بيروت ١١/ ٢٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> تهنيب دمشق الكبير ترجمه اسحاق بن يعقوب داراحياء التراث العربي بيروت ٢/ ٣٥٩، تهذيب دمشق الكبير ترجمه سلمه بن العيار داراحياء التراث العربي بيروت ٢/ ٣٥٨، تهذيب دمشق الكبير ترجمه سلمه بن العيار ٢٧ داراحياء التراث العربي بيروت ٢/ ٢٣٥، كنز العبال بحواله ابن عساكر عن عمرو بن العاص حريث ٣٣٨١٥ موسسة الرساله بيروت ١١/ ٤٠٠ معروت المناقب فضل الانصار وقريش الين كميني وللم ١/ ٣٣٠، المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة دار الفكر بيروت ٢/ ٢٥/ ١/ ١٥ مسند احمد بن حنبل عن سعد بن ابي وقاص المكتب الاسلامي بيروت ١١/ ١٥ او ٢١ و١١ تهذيب دمشق الكبير ترجمه اسحاق بن يعقوب داراحياء التراث العربي بيروت ١/ ١٥ موسمة الرساله بيروت ١١/ ١٥ عن معروبن ابي العاص موسسة الرساله بيروت ١١/ ٣٨

کبیر میں انس سے اور ابن عسا کرنے عمر و بن العاص رضی الله تعلیم سے۔ تعالیٰ عنہم ہے۔ والطبراني في الكبير عن انس وابن عساكر عن عمروبن العاصرضي الله تعالى عنهمر

### حديث ٣٥٢٦٩: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

ایک مرد قرایش کو قوت دو مردول کے برابر ہے۔اس کو روایت کیا ہے احمد، ابن ابی شیبہ، طیالسی، ابویعلی، ابن ابی عاصم ماور دی اور طبر انی نے کبیر میں، اور حاکم نے متدرک میں، اور بیہقی نے معرفة میں۔ اور ضیاء نے مخارہ میں اور ابو تعیم نے حلیہ میں جبیر بن مطعم رضی الله تعالی سے یہی الفاظ حلیہ میں حضرت علی کرم الله وجہہ سے اور طبر انی نے ابن ابی میں حضرت انس خیشمہ سے اور ابن نجار نے طویل حدیث میں حضرت انس رضی الله تعالی عنہما سے کہ اے لوگو! قریش کو مقدم کرواور رضی الله تعالی عنہما سے کہ اے لوگو! قریش کو مقدم کرواور خود مقدم نہ بنو، بیہ بھی مذکور ابو بکر عن سہل والی حدیث کا حصہ ہے۔

قوة الرجل من قريش قوة رجلين أرواة احمد و ابي شيبة والطيالسي وابويعلي وابن ابي عاصم و الباوردي والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في المعرفة والضياء في المختارة وابو نعيم في الحلية عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه هذا فيها عن على كرم الله وجهه والطبراني عن ابن ابي خيثهه وابن النجار في حديث طويل عن انس رضي الله تعالى عنهما اوله يا ايها الناس قدموا قريشا ولا تقدموها أوهوا يضاقطعة من حديث ابى بكر المار عن سهل.

حديث ٣٦: كه فرماتي بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

قریش کواپنا پیرونه بناؤاوران کی پیروی کرو۔

لاتؤموا قريشا وائتموها ولاتعلموا قريشا

مسند احمد بن حنبل عن جبير بن مطعم المكتب الاسلامي بيروت م / ٨١ و٨٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> المصنف لابن ابي شيبه مديث ١٢٣٣٥ ١١/ ١٢٨ و مسند ابي داؤد الطيالسي مديث ١٩٥١ الجزء الرابع ١٢٨/، حلية الاولياء ترجمه الامام الشافعي ١٥٥ دار الكتب العربي بيروت ١٩ / ١٢/ المعجم الكبير مديث ١٩٥٠ المكتبة الفيصلية بيروت ١٢ / ١١٨) كنز العمال بحواله طحم وابن نعيم وابن ابي عاصم والماوردي حب كرطب ق في المعرفة عن جبير بن مطعم مديث ٣٣٨٢٥ و٣٣٨٢ موسسة الرساله بيروت ١١/ ٣٣

قریش پر د عوی استادی نه رکھواور ان کی شاگر دی کرو که قریش میں ایک امین کی امانت دوامینوں کے برابر ہے۔اسے روایت کیا ابن عسا کرنے امیر المومنین علی کرم الله تعالی وجہہ سے یہ بھی اپنے معنی کے اعتبار سے حدیث انس کا حصہ ہے۔

وتعلموا منها فأن امانة الامين من قريش تعدل امانة امينين أرواه ابن عساكر عن امير المومنين على كرم الله وجهه وهو ايضا بمعناه قطعة من حديث انس\_

حدیث ۲۷ و ۳۸ : که فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیه وسلم:

قریش کو وہ عطا ہوا جو کسی کو نہ ہوا۔ اس کو روایت کیا ہے حسن بن سفیان نے اپنی مند میں، ابو نعیم نے معرفۃ الصحابہ میں حلیس رضی الله تعالیٰ عنہ سے اور نعیم بن حماد نے ابی زاہر یہ سے مرسلا اور اس کو دیلمی نے عن حلیس عن خنیس رضی الله تعالیٰ عنهما کہہ کر متصل بنایا ہے "خ"کے بعد لام سے بعد "ن منقول ہے انھوں نے "ح"کے بعد لام سے "حلیس" کہہ کر روایت کیا۔ والله تعالیٰ اعلم۔

اعطیت قریش مالم یعط الناس <sup>2</sup>رواه الحسن بن سفیان فی مسنده ابونعیم فی معرفة الصحابة عن الحلیس رضی الله تعالی عنه و نعیم بن حماد عن ابی الزاهریة مرسلا وصله الدیلی عنه عنه عن خنیس رضی الله تعالی عنه هکذا فیما نقلت عنه بمعجمة فنون رواه مصحفا عن حلیس بمهلة فلامر والله تعالی اعلم ا

حديث ٣٩٩ و ٣٠ : كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم :

الله تعالی نے قریش کوالی سات باتوں سے فضیلت دی جونہ ان سے پہلے کسی کو ملیں نہ ان کے بعد کسی کو عطا ہوں۔ فضل الله قريشابسبع خصال لم يعطها احد قبلهم

انی منهم ایک توبہ ہے کہ میں قریش ہوں (بیہ تمام فضائل سے ارفع واعلی ہے) \_\_وفیهم الخلافة والحجابة والسقایة اور انھیں میں خلافت اور کعبہ معظمہ کی دربانی اور حاجیوں کا سقایہ \_\_\_ونصر هم علی الفیل اور انھیں اصحاب فیل پر نصرت بخش \_\_\_وعبدوا الله عشر سنین لایعبدہ غیرهم اور انھوں نے دس سال الله کی عبادت تنہا کی کہ ان کے سوار وئے زمین پر کسی اور

<sup>1</sup> كنز العمال بحواله ابن عساكر عن على مديث ٣٣٨٢٨ موسسة الرساله بيروت ١١/ ٣١ م

 $<sup>^2</sup>$ كنز العمال بحواله حسن بن سفيان وابونعيم في المعرفة الخرميث  $^2$ موسسة الرساله بيروت  $^2$ 

خاندان کے لوگ اس وقت عبادت نہ کرتے تھے (یہی تھے یاان کے عبید و موالی) \_\_ وانزل الله فیھم سورة من القرآن لمر ین کو فیھاً احد غیر ھمر لایلف قریش اور الله تعالی نے ان میں ایک سورة قرآن عظیم کی اتاری کہ اس میں صرف انھیں کاذ کر فرما ہا اور وہ سورة لایلف قریش ہے \_\_\_

اس کوروایت کیا ہے بخاری نے تاریخ میں اور طبرانی نے کبیر میں اور جا کم ہانی سے میں اور بیہی نے ام ہانی سے خلافیات میں اور اوسط میں سیدنا زبیر رضی الله تعالی عنهما سے،اوراس کے الفاظ ان دونوں سے مختلف ہیں۔

رواه البخارى فى التاريخ أوالطبرانى فى الكبير و الحاكم فى الستدرك والبيه قى فى الخلافيات عن ام هانى وفى الاوسط عن سيد نا الزبير رضى الله تعالى عنه ولفظها هذا ملفق منهما

حدیث ایم: که فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیه وسلم:

اے گروہ مردم! قریش سے محبت رکھو کہ قریش کادوست میرا دوست ہے۔ اور بیشک الله دوست ہے۔ اور بیشک الله تعالیٰ نے میری قوم کی محبت میرے دل میں ڈالی کہ ان پر کسی انقام کی جلدی نہیں کرتا نہ ان کے لئے کسی نعمت کو بہت سمجھوں۔

يا معشر الناس احبوا قريشا فأن من احب قريشا فقد احبنى ومن ابغض قريشا فقد ابغضنى وان الله تعالى حبب الى قومى فلا اتعجل لهم نقمة ولا استكثر لهم نعمة 2-

#### قریشبرکت کے درخت

س لو بیشک الله تعالی نے جانا جیسی میرے دل میں میری قوم کی محبت ہے۔ تواس نے مجھے ان کے بارے میں شاد کیا کہ ارشاد فرمایا" بیشک

الاان الله تعالى علم مافى قلبى من حبى لقومى فسرنى فيهم قال الله تعالى وانه لذكر لك

<sup>1</sup> كنز العمال بحواله تنخ طب ك البيه قى فى الخلافيات مديث ٣٣٨١٩ موسسة الرساله بيروت ١١/ ٢٥ كنز العمال بحواله المعجم الاوسط مديث ٣٣٨٢٠ موسسة الرساله بيروت ١٢/ ٢٦) المستدرك للحاكم كتاب التفسير تفسير سورة قريش دار الفكر بيروت ١٢/ ٥٣٦ كنز العمال مديث ٣٣٨٢٠ موسسة الرساله بيروت ١٢/ ٣٥٠ م

یہ قرآن ناموری ہے تیری اور تیری قوم کی "تواسے اپنی کتاب
کریم میں میری قوم کے لئے ذکر وشرف رکھااللہ کے لئے حمہ
ہے جس نے میری قوم میں سے صدیق کیا اور میری قوم سے
شہیداور میری قوم سے امام بیشک الله تعالیٰ نے تمام بندوں
کے ظاہر وباطن پر نظر فرمائی توسب عرب سے بہتر قریش نکلے
اور وہی برکت والے درخت ہیں۔ جس کا ذکر قرآن شریف
میں ہے کہ پاکیزہ بات کی کہاوت الی ہے جیسے ستھرا درخت
میں ہے کہ پاکیزہ بات کی کہاوت الی ہے جیسے ستھرا درخت
جس کی شاخیں آسمان میں ہیں یعنی وہ جواللہ نے ان کو اسلام
کی شاخیں آسمان میں ہیں یعنی وہ جواللہ نے ان کو اسلام
کا شرف بخشا اور انھیں اس کا اہل کیا، اس کو طبر انی نے کبیر
میں اور ابن مر دویہ نے تفییر میں عدی بن حاتم رضی الله
میں اور ابن مر دویہ نے تفییر میں عدی بن حاتم رضی الله
تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اور یہ مخضرا ہے۔

ولقومك"فجعل الذكر والشرف لقومى فى كتابه فألحمد لله الذى جعل الصديق من قومى والشهيد من قومى والائمة من قومى ان الله تعالى قلب العباد ظهر البطن فكان خير العرب قريشا وهى الشجرة البباركة التى قال الله عزوجل فى كتابه"مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة"يعنى بها قريش"اصلها ثابت يقول اصلها كرم وفرعها فى السباء"الشرف الذى شرفهم الله بالاسلام الذى هداهم وجعلهم اهله.روالا الطبرانى أفى الكبير وابن مردوية فى التفسير عن عدى بن حاتم رضى الله تعالى عنه وهذا مختصرا.

#### عزتدارىاوربمترقريشهين

حدیث ۴۲: که فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیه وسلم:

بنی کنانہ سارے عرب کی عزت ہیں۔اس کو روایت کیا ہے دیلمی اور ابن عساکرنے حضرت ابوذر سے۔ كنانة عزالعرب رواة الديلي 2 وابن عساكر عن ابي ذررضي الله تعالى عنه ـ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>كنز العمال بحواله طب وابن مردويه عن عدى بن حاتم مديث ٣٣٨٧٢ موسسة الرساله بيروت ١١/ ٣٥ م

<sup>2</sup> الفردوس بمأثور الخطأب مريث ٢٩١٢ دار الكتب العلميه يبروت ٣/ ٣٠٣ ، كنز العمال بحواله ابن عساكر عن ابي ذر مديث ٢٣٩٥ و ٣٨٠٣٩ موسسة الرساله بيروت ٢٢ / ٨٥ \_ ٢٩

| په وسلم: | تعالى عل | صلى الله | تے ہیں             | که فرما. | . سويم : ١ | حد ہث |
|----------|----------|----------|--------------------|----------|------------|-------|
| بعر ).   |          | ٠٠٠/     | $\cup$ $\cdot$ $-$ | سر ما۔   | . ' '      |       |

قرلیش سارے عرب کے سردار ہیں۔اس کو روایت کیا ہے رامہر مزی نے کتاب الامثال میں وضین بن مسلم سے مرسلا قريش سادة العرب رواه الرامهر مزى 1 في كتاب الامثال عن الوضين بن مسلم مرسلا

# حديث ٢٦٠ كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

بن عبد مناف سارے قریش کی عزت ہیں اور قریش اولاد قصی کے تابع ہیں۔ اور تمام آدمی قریش کے تابع ہیں اسے بھی رامھر مزی نے کتاب الامثال میں عثان بن ضحاک سے مرسلا روایت کیا۔ یہ مختصر ہے۔

عبد مناف عز قريش وقريش تبع لولد قصى والناس تبع لقريش أرواه ايضاً كذلك عن بن الضحاك هذا مختصر

## حديث ٣٥: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

اے ابودرداہ! جب تو فخر کرے تو قریش سے فخر کر۔اس کو روایت کیا ہے ابودرداہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے تمام نے فوائد میں اور ابن عسا کرنے۔

باابا الدرداء اذا فاخرت ففاخر بقريش رواه عنه رضى الله تعالى عنه تمام في فوائده وابن عساكر 3

## حديث ٢٦: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

سب آ دمیوں سے بہتر عرب ہیں اور سب عرب سے بہتر قرشی، اور سب قریش سے بہتر بنی ہاشم، اس کو دیلمی نے امیر المومنین علی رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا۔

خير الناس العرب وخير العرب قريش وخير قريش بنوهاشم درواه الديلى <sup>4</sup>عن امير البومنين على رضى الله تعالى عنه د

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كنز العمال بحواله الرامهر مزى في الامثال مديث ٣٢١١٨ موسسة الرساله بيروت ١١/ ٨٨

 $<sup>^2</sup>$ كنز العمال بحواله الرامهر مزى في الامثال مديث  $^2$  موسسة الرساله بيروت  $^2$ 

<sup>3</sup> كنز العمال بحواله تمام وابن عساكر مريث ٣٣١٢٠ موسسة الرساله بيروت ١١/ ٨٩، تهذيب تاريخ دمشق الكبير ترجمه العباس بن عبدالله دارا حياء التراث العربي بيروت ١٢٨ ٢٢٨

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الفردوس بمأثور الخطأب مديث ٢٨٩٢ دار الكتب العلميه بيروت ٢/ ١٥٨

# الله تعالى كاانتخاب اوراس كى پسند

حديث ٢٨٥٨ : كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

بیشک الله تعالی نے بن آ دم میں سے عرب کو چنا، اور عرب سے مضر، اور مصر سے قریش، اور قریش سے بنی ہاشم، اور بن ہاشم سے مجھ کو، اس کو روایت کیا ہے بیہ ق نے اور ابن عدی نے ابن عمر سے اور حکیم ترمذی نے اور طبر انی نے کبیر میں اور ابن عساکر نے ابن عمر رضی الله تعالی عنہ سے۔

ان الله اختار من أدم العرب واختار من العرب مضر ومن مضر قريشا واختار من قريش بنى هاشم واختار في قريش بنى هاشم واختار في من بنى هاشم أرواه البيه قي وابن عدر والحكيم الترمذي والطبراني في الكبير وابن عساكر عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما

### حديث ٢٩ ١٥ فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

الله عزوجل نے خلق بنا کر دو فریق کی، مجھے بہتر فریق میں رکھا پھر ان کے قبیلے قبیلے عبدا کئے مجھے سب سے بہتر قبیلے میں رکھا پھر قبیلوں میں خاندان بنائے، مجھے سب سے بہتر گھر میں رکھا، پھر میرا قبیلہ تمھارے قبیلوں سے بہتر اور میرا گھر تمھارے گھرول سے بہتر اور میرا گھر تمھارے گھرول سے بہتر ،اسے روایت کیا ہے احمداور ترمذی

ان الله تعالى خلق خلقه فجعلهم فريقين فجعلنى فى خير خير الفريقين ثم جعلهم قبائل فجعلنى فى خير قبيلة ثم جعلهم بيوتا فجعلنى فى خير هم بيتا فانا خير كم قبيلة وخير كم بيتا ـ رواه احمد والترمذى عن المطلب بن الى و داعة والترمذى

<sup>1</sup> نوادرالاصول الاصل السابع والستون دارصادر بيروت ص٩٦، المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة دارالفكر بيروت ١٢ س2، كنز العمال بحواله كعن ابن عمر حدث ٣٣٩١٨ موسسة الرساله بيروت ١١٢ ٣٣

<sup>2</sup> جامع الترمذى ابواب المناقب بأب ماجاء في فضل الذي صلى الله تعالى عليه وسلم امين كميني وبلى ١/ ٢٠١ مسند احمد بن حنبل عن المطلب المكتب الاسلامي بيروت ١/ ٢٠١ وم/ ١٦٧ المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة دار الفكر بيروت ١/ ٢٣٧ المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة دار الفكر بيروت ١/٢ ٢٨٧

نے مطلب بن ابی وداعہ سے اور ترمذی نے عباس بن عبدالمطلب سے اور حاکم نے ربیعہ بن حارث رضی الله تعالی عنهم سے۔

عن العباس بن عبد المطلب والحاكم عن ربيعة بن الحارث رضى الله تعالى عنهمر

## حديث ۵۲ و ۵۳: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

بے شک الله عزوجل نے عرب کو پسند فرمایا، پھر عرب سے کنانہ، اور کنانہ سے قریش اور بنی ہاشم سے بنی ہاشم اور بنی ہاشم سے بنی ہاشم میں سے بنی عبد البطلب کو چنا پھر عبد البطلب سے مجھے چنا، اس کوروایت کیا ہے ابن سعد نے عبدالله بن عمیر سے مرسلا اور اس نے اور بہتی نے امام باقر سے اس کی تحسین کی اور بہ آخری الفاظ ابن سعد نے جعفر سے اس کی تحسین کی اور بہ آخری الفاظ ابن سعد نے جعفر سے انھوں نے اپنے باپ سے۔

ان الله اختار العرب فاختار منهم كنانة واختار قريشا من كنانة و اختار بنى هاشم من قريش و قريشا من كنانة و اختار بنى هاشم من قريش و اختار في من بنى عبد المطلب من بنى هاشم ثم اختار في من بنى عبد المطلب أرواة ابن سعد عن عبدالله بن عمير مرسلا وهو البيهقى وحسنه عن الامام الباقر وهوباللفظ الاخير ابن سعد عن جعفر عن ابيه

## **حدیث ۵۳:** که فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیه وسلم:

بے شک الله عزوجل نے اولاد اسلعیل علیہ الصلاۃ والسلام سے کنانہ کو چنا اور کنانہ سے قریش کو چنا اور قریش سے بنی ہاشم کو چنا، بنی ہاشم سے مجھ کو چن لیا، روایت کیا اسے مسلم اور ترمذی نے

ان الله عزوجل اصطفی کنانة من ولد اسمعیل واصطفی قریشا من کنانة واصطفی من قریش بنی هاشمرواهمسلم والترمذی

<sup>1</sup> كنز العمال بحواله ابن سعن عن عبدالله بن عبيد حديث ٢١١٦٠.٣٢١٢٠ موسسة الرساله بيروت ١١/٥٥٠ الطبقات الكبرى لابن سعن ذكر من انتبى الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دارصادر بيروت ١١ م١و٢١ السنن الكبرى كتاب النكاح باب اعتبار النسب في الكفاءة دارصادر بيروت ١/ ١٣٣٢

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتاب الفضائل بأب فضل نسب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قد يمي كتب خانه كر چى ٢/ ٢٣٥، جامع الترمذي ابواب المناقب بأب ماجاء في فضل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم امين كمپني كراحي ٢٠١/٢

واثله رضى الله تعالى عنه ہے۔

عن وا ثلة رضى الله تعالى عنه

### حضورافضل ترین قبیله میں پیداہوئے

حديث ٥٥: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

میں مر قرن وطبقہ میں بنی آ دم کے بہترین طبقات میں بھیجاگیا یہاں تک کہ اس طبقے میں آیا جس میں پیدا ہوا، صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم، اسے بخاری نے ابوم برہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

بعثت من خير قرون بنى آدمر قرنا فقرنا حتى كنت فى القرن الذى كنت فيه درواه البخارى أعن ابى هريرةرضى الله تعالى عنه د

# حديث ٥٦: كه فرمايا صلى الله تعالى عليه وسلم:

میں عرب کے دوسب سے افضل قبیلوں بنی ہاشم وبنی زمرہ سے پیدا ہوا۔اس کو روایت کیا ابن عسا کرنے ابوم پرہ رضی اللّٰه تعالیٰ عنہ ہے۔ خرجت من افضل حيين من العرب هاشم وزهرة ورواه ابن عساكر عنه رضى الله تعالى عنه ـ

حدیث ۵۷: که فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم: جب معد بن عد نان کی اولاد میں چالیس ۴۰ مرد ہو گئے ایک بار انھوں نے موسی علیہ الصلاۃ والسلام کے لشکر پر حملہ کرکے مال لے لیا۔ موسی علیہ السلام نے ان کے ضرر کی دعافر مائی۔ اب عزوجل نے وہی بھیجی اے موسی! انھیں بددعانہ کرو کہ انھیں میں سے وہ نبی امی بشیر ونذیر ہوگا جو میر اپیارا ہے اور انھیں میں سے امت مرحومہ محمد صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہوگی جو مجھ سے تھوڑے رزق پر راضی اور میں ان سے تھوڑے عمل پر راضی ہوں گا، فقط ایمان پر انھیں جنت دوں گا کہ ان میں ان کے نبی محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب ہوں گے (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) جو موضف کمال ورعب دار ہونے کے متواضع ہوں گے۔

میں نے ان کو سب سے بہتر گروہ قریش سے

اخرجته من خير جيل من امته

ا صحیح البخاری کتاب المناقب باب صفة النبي صلى الله تعالى علیه وسلم قد يمي كتب خانه كرا چي ال ۵۰۳

پیدائیا۔ پھر قریش میں ان کے برگزیدہ بنی ہاشم سے۔وہ بہتر سے بہتر ہیں اس کو روایت کیا ہے طبر انی نے کبیر میں ابی المامہ رضی الله تعالی عنہ سے۔

قريشاثم اخرجته من بنى باشم صفوة قريش فهم خير من خير رواه الطبراني في الكبير عن ابي امامة رضى الله تعالى عنه أ-

### نفس میں سب سے بہترجان حضور

**حدیث ۵۹،۵۸**: که فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیه وسلم:

جریل (علیہ السلام) نے حاضر ہو کر مجھ سے عرض کی کہ الله عزو جل نے مجھے بھیجامیں زمین کے پورب، پیچھم، زم و کوہ ہم حصے میں پھرا، کوئی قبیلہ عرب سے بہتر نہ پایا، پھر اس نے محصے حکم دیا کہ میں نے تمام عرب کا دورہ کیا تو کوئی قبیلہ مضر سے بہتر نہ پایا، پھر حکم فرمایا، میں نے مضر میں تفتیش کی کوئی قبیلہ کنانہ سے بہتر نہ پایا، پھر حکم دیا میں نے کنانہ میں گشت کیا، کوئی قبیلہ قریش سے بہتر نہ پایا، پھر حکم دیا میں قریش میں پھرا کوئی قبیلہ قریش سے بہتر نہ پایا، پھر حکم دیا میں قریش میں بہتر نہ پایا، پھر حکم دیا کہ سب میں بہتر نفس تلاش کرو تو کوئی جان حضور کی جان سے بہتر نہ پائی، صلی الله تعالی علیہ وسلم اسے روایت کیا ہے امام حکیم نے امام صادق سے اضوں نے امام باقر سے اور اس کی ابتداء سے مضر تک دیا کہ نے امام صادق سے اضوں نے امام باقر سے اور اس کی ابتداء سے مضر تک دیا کی نے ابن عماس رضی الله عنہا ہے۔

اتا في جبريل فقال يأمحمد ان الله بعثنى فطفت شرق الارض وغربها وسهلها وجبلها فلم اجد حياخيرا من العرب ثم امرنى فطفت في العرب فلم اجد حياخيرا من مضر ثم امرنى فطفت في مضر فلم اجد حياخيرا من كنانة ثم امرنى فطفت في كنانة فلم اجد حياخيرا من كنانة ثم امرنى فطفت في كنانة قريش فلم اجد حيا خيرا من قريش ثم امرنى فطفت في قريش فلم اجد حياخيرا من انفسهم فلم اجد فيها نفسا خيرا من انفسهم فلم اجد فيها نفسا خيرا من نفسك، رواه الامام حكيم عن الامام المادق عن ابن عباس ضي الله تعالى عنه عنه ابن عباس ضي الله تعالى عنه

أمجع الزوائد بحواله الطبراني في الكبير كتاب علامات نبوت بأب في كرامة النبي دار الكتاب بيروت ١٨ ٢١٨

<sup>2</sup> نوادر الاصول الاصل السابع والستون دارصادر بيروت ص ٩٦

## حديث ٢٠: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

(مجھ سے جریل نے کہا) میں نے زمین کے پورب بیکھم سے
تلیٹ کئے کوئی شخص محمد صلی الله تعالی علیہ وسلم سے افضل
نہ پایا، نہ کوئی قبیلہ بنی ہاشم سے بہتر،اس کو روایت کیاہے
حاکم نے کئی میں اور ابن عساکر نے ام المومنین حضرت
صدیقہ رضی الله تعالی عنہا سے صحیح سند کے ساتھ۔

قال لى جبريل قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجدافضل من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم و قلبت مشارق الارض ومغاربها فلم اجداحيا افضل من بنى هاشم رواة الحاكم في الكنى وابن عساكر عن امر المومنين الصديقة رضى الله تعالى عنها بسند صحيح

حديث الا: كه فرمات بي صلى الله تعالى عليه وسلم:

خلافت قرایش میں ہے۔اس کو روایت کیا ہے احمداور طبرانی نے کبیر میں عتبہ بن عبدان رضی الله تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ۔

الخلافة في قريش 2 رواه احمد و الطبراني في الكبير عن عتبة بن عبدان رضى الله تعالى عنه بسند صحيح\_

ہم نے احادیث کو اسی مضمون سے شروع کیا تھااور اسی پر ختم کیا کہ اول بآخر نسبتے دارد (کہ اول آخر کے ساتھ نسبت رکھتا ہے)
احکامات اور نکات

اوراب بعض دیگر احکام میں فرق دکھا کر اخلاق فاضلہ پھر نفع اخروی کی طرف توجہ کریں۔ تین حکم تو پیہ تھے:

(۱) نکاح

(۲) امامت صغری

(۳)امامت کبری

 $<sup>^{\</sup>prime}$ كنز العمال بحواله حاكم في الكنى وابن عساكر عن عائشه مديث  $^{\prime\prime}$   $^{\prime\prime}$  موسسة الرساله بيروت  $^{\prime\prime}$ 

مسند احمد بن حنبل عن عتبه بن عبدان المكتب الاسلامي بيروت  $\eta_1$  0.01 المعجم الكبير عن عتبه بن عبدان مديث 190 المكتبة الفيصلية بيروت 11 11

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan حلد۲۳ فتاوىرضويه

|                      | 111                 | 5             | 1-      |
|----------------------|---------------------|---------------|---------|
| م نہ بنائے جائیں گے۔ | هی بحال گفر بھی غلا | جہارم، عرب مج | (۴) حکم |

(۵) حکم پنجم،ان کے مشر کوں پر جزبہ نہ رکھا جائے گا کہ ان میں جوغلام نہ بن سکے اس پر جزبہ بھی نہیں

(٧) حکم ششم،ان کی زمین سے تبھی خراج بھی نہیں لیاجائے گاوہ بہر حال عشری ہے در مختار میں ہے:

قتل الاساری ان شاء ان لعہ یسلموا او استوقہ ہر او مشرکین عرب کے علاوہ دیگر عرب نژاد اگراسلام نہ لائیں تو ان کے بارے اختیار ہے کہ قتل کریں یاآزاد یا انھیں غلام بنائے ہمارے ذمے چھوڑ دے

 $\mathbf{r}$ ترکهم احرار اذمة لنأ الامشرکی العرب

# اسی کی فصل فی الجزیه میں ہے:

جزید مقرر کیاجائے گاکتانی، مجوسی، اور بت پرست پر، کیونکہ ان کاغلام بنانا جائز ہے، توان پر جزیہ مقرر کرنا جائز ہے نہ کہ عرنی بت پرست پر۔

توضع على كتأبي ومجوسي ووثني عجبي لجواز استرقاقه فجاز ضرب الجزية عليه لاعلى وثني عربي ك

### اسی کے باب العشر میں ہے:

عرب کی زمین عشری ہے۔

ارض العرب عشرية 3-

#### ر دالمحتار میں ہے:

اس لئے کہ جبیبا کہ ان پر غلامی نہیں ہے ان کی زمینوں پر خراج بھی نہیں، نہراس کی کامل بحث فتح میں ہے۔ لان كبالارق عليهم لاخراج على اراضيهم نهر و تهامه في الفتح 4\_

حديث ٢٢: كد حضور اقدس صلى الله تالى عليه وسلم نے غزوه اوطاس ميس فرمايا:

ا گر کوئی عرب غلام بن سکتا نوآج بنا باجاتا۔

لوكان ثابتاعلى احدامن العرب قكان البوم

<sup>1</sup> در مختار كتاب الجهاد باب الغنم مطبع محتيا كي د بلي السه ٣٣٢ /

<sup>2</sup> درمختار كتاب الجهاد فصل في الجزيه مطبع محتما كي دبلي ال **٣٥١** 

<sup>3</sup> در مختار كتاب الجهاد بأب العشر والخراج والجزيه مطبع محتما كي د بلي السهر والمحروبي السهر 4 سهر 2 سهر

<sup>.</sup> 4 دالمحتار كتاب الجهاد باب العشر والخراج والجزيه داراحياء التراث العربي بيرت ٣/ ٢٥٣

 $<sup>^{6}</sup>$ كنز العمال بحواله طب عن معاذ مديث  $^{8}$   $^{9}$  موسسة الرساله بيروت  $^{11}$ 

# (2) حکم ہفتم، نہایة و تبیین وشافی وفتح ودرر وغیر ہامیں ہے:

یعنی علاء سادات سب سے اعلی در جہ کے اشراف ہیں ان سے اگر کوئی تقصیر موجب تعزیر واقع ہو کہ اراذل کرتے تو ضرب و حبس کے مستحق ہوتے، ان کے علاوہ کے لئے اس قدر بس ہے کہ قاضی کہے مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایساکام کرتے ہیں اس قدران کے زجر کو بس ہے۔

تعزير اشراف الاشراف وهم العلماء والعلوية بالاعلام بأن يقول له القاضى بلغنى انك تفعل كذا فينزجر أل

#### لغزشين

حديث ٢٣: كه فرماتي بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

کریموں کی لغزشوں سے در گزر کرو،اس کو روایت کیا ہے ابن عساکر نے حضرت ام المومنین رضی الله تعالی عنها سے بیر حدیث کاایک کلڑا ہے۔ اقيلوا الكرام عثراتهم رواة ابن 2 عساكر عن امر البومنين رضى الله تعالى عنها قطعة من حديث

# حديث ٢٦٢٦٣: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

اصحاب مروت کی سزاسے در گزر کرومگر حدود المیہ سے تحسی میں۔اسے روایت کیا ہے طبر انی نے اوسط میں زید بن ثابت سے اور اس کا ابتدائی حصہ ان کی کتاب مکارم الاخلاق میں ہے اور تجافوا عن عقوبة ذى المروءة الا فى حدد من حدود الله تعالى أدرواه الطبراني فى الاوسط عن زيد بن ثابت وصدر «له فى كتاب مكارم الاخلاق

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الحدود باب التعزير داراحياء التراث العربي بيروت ٣/ ١٥٨، تبيين الحقائق بحواله نهاية كتاب الحدود باب التعزير المطبعة الكبري بولاق مصر ١١٢ منتج القدير كتاب الحدود بأب التعزير مكتبه نوربير ضوبه محمر ١١٢ ما

العمال بحواله ابن عساكر عن عائشه رضى الله عنها حديث ١٥٠٥٤ موسسة الرساله بيروت ٢٦ -١١١  $^2$ 

<sup>3</sup> كنز العمال بحواله طس عن زيد بن ثابت مديث ١٢٩٨٠ موسسة الرساله بيروت ٦٥ ، ٣١٠ ، كنز العمال بحواله طب في مكارم الاخلاق وابي بكر بن المهزر بأن ١٢٩٨١ موسسة الرساله بيروت ٦٥ ، ٣١١

ابو بکرین مرزیان کی کتاب "المروءة" میں ابن عمر سے اور اسی معنی کے ساتھ کچھ زیادہ امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہم سے ہےاور اس باب میں ان کے غیر سے روایت ہے۔ ولابى بكربن المرزبان في كتأب المروءة عن ابن عمر ولبعناهمع زيادة لهذاعن الامام جعفر الصادق ضي الله تعالى عنهم وفي الباب غيرهمر

حدیث ۲۷: که فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیه وسلم:

عزت داروں کی لغزشیں معاف کرومگر حدود،اس کواحمہ اور بخاری نے ادب المفر د میں اور ابوداؤد نے ام المومنین صدیقه رضى الله تعالى عنها سے روایت کیا ہے۔ اقبلواذوى الهيئات عثراتهم الاالحدود والااحيد أو البخاري في الادب المفرد وابوداؤد عن ام المومنين الصديقة رضى الله تعالى عنها

#### تذبيل:تعظيم

مديث ٧٨: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

آدمی اپنی جگہ چھوڑ کر کسی کے لئے نہ اٹھے سوائے بنی ہاشم کے۔اسے روایت کیا ہے خطیب نے ابوامامہ رضی الله تعالی

لايقوم الرجل من مجلسه الالبني هأشم رواه الخطب عن إي امامة رضي الله تعالى عنه

#### دوسری روایت میں ہے:

کسی کے لئے نہ اٹھیں ،اس کو

يقوم الرجل من مجلسه لاخيه الابني هاشم لا م شخص اپنے بھائی کے لئے اپنی مجلس سے اٹھے مگر بنی ہاشم يقومون لاحدرواه

أ مسند احمد بن حنبل عن عائشه رضي الله تعالى عنها المكتب الإسلامي بيروت ٢٦ ١٨١، الادب المفرد حديث ٣٦٥ المكتبة الاثريه سانگله ال ص ١٣٣١ إسنن ابوداؤد كتاب الحدود باب في الحديشفع فيه آفار عالم يرلي لا بور ٢/ ٢٢٥ ، كنز العمال بحواله حمر خدد عن عائشه مديث 142/2 موسسة الرساله بيروت 1/ 409

 $<sup>^2</sup>$ تاریخ بغداد تر جمه محمد بن علی 7 - 1 دار الکتب العربی بیروت  $^2$ 

طبرانی نے کبیر میں اور خطیب نے روایت کیا۔

الطبراني <sup>1</sup> في الكبير والخطيب

#### اخلاقفاضله

مشاہدہ شاہداور تجربہ گواہ ہے کہ شریف قومیں بحثیت مجموعی دیگرا قوام سے حیا، حمیت، تہذیب، مروت، سخاوت، شجاعت، سیر چشمی، فتوت، حوصلہ، ہمت، صفائے قریحت وغیر ہا بحثرت اخلاق حمیدہ، موہوبہ، مکسوبہ، میں زائد ہوتی ہیں اور سب کاآ دم وحوا علیماالصلوۃ والسلام ایک مال باپ سے ہونا جس طرح تفاوت افراد کا نافی نہیں ایک آ دمی لا کھ کے برابر ہوتا ہے۔رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

انسان کے سوا کوئی چیز اس کی ہم جنس مزار کے برابر نہیں ہوسکتی،اس کو بیان کیا ہے طبر انی نے کبیر میں اور ضیاء نے مختارہ میں سلمان فارسی رضی الله تعالیٰ عنہ۔

ليس شيئ خيرا من الف مثله الاالانسان، اخرجه الطبراني <sup>2</sup>في الكبير والضياء في المختارة عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه.

یوں ہی تفاوت اصناف واقوام کامنافی نہیں۔ قریش کی جرات، شجاعت، ساحت، فتوت، قوت، شہامت، اسلام و جاہلیت دونوں میں شہرہ آفاق رہی ہے۔ اور ان میں بالخصوص بنی ہاشم یوں ہی جاہلیت میں بنی باہد خست و دناءت سے معروف تھے۔ حتی قال قائلھم (ان میں سے ایک نے کہا۔ ت):

وماینفع الاصل بنی هاشم اذاکانت النفس من باهله ولوقیل للکلب یاباهلی عوی الکلب من لؤمر هذا النسب قول ولوقیل للکلب یاباهلی عوی الکلب من لؤمر هذا النسب کی شر مساری سے ماند (بنی ہاشم سے اصل کا ہونا نافع نہیں جب وہ بنی باہلہ کافر د ہو ۔ جب کتے کو "یا باہلی "کہا جائے تو وہ اس نسب کی شر مساری سے ماند موجاتا ہے۔ ت

<sup>1</sup> المعجم الكبير مديث ۷۹۳۱ المكتبة الفيصلية بيروت ۸ ر۲۸۹، كنز العمال بحواله طب والخطيب عن ابى اماً مة مديث ۳۳۹۱۵ مؤسسة الرساله بيروت ۲۲/۱۳۲۲

<sup>2</sup> المعجم الكبير مديث ٢٠٩٥ المكتبه الفيصليه بيروت ٢٣٨١م كنز العمال بحواله طب والضياء عن سلمان مديث ٣٣٦٥ مؤسسة الرساله بيروت ١٢ /١٩١

<sup>3</sup> سير اعلام النبلاء ترجمه قتيبه بن مسلم ١٦٠ مؤسسة الرساله بيروت ١١/١١\_١١،

ای تفاوت ہمت کے باعث ہے کہ دنیاو دین دونوں کی سلطنتیں بعنی سلطنت ملک وسلطنت علم ہمیشہ شریف ہی اقوام میں رہی دوسری قوموں کا اس میں حصہ معدوم یا کالمعدوم ہے۔ عجم میں جو شریف قومیں تھیں اور ہیں خصوصااہل فارس مدیث حدیث ہم میں جو تتمہ میں ہے: وخید العجمہ فارس اوعجمیوں میں بہتر فارس ہیں) تومصداق حدیث صحیح:

علم اگر اثر یا پر (که آ شوی آسان کے ستاروں سے ہے)
آویزاں ہوتا تو ایک مرد فارسی وہاں سے لے آتا۔اصل
حدیث بخاری و مسلم میں ابوم پرہ سے ہے اور مسلم کے الفاظ
یہ ہیں اگر دین ثریا پر ہوتا تب بھی فارس کاایک شخص اس کو
حاصل کرلیتا۔ یا فرمایا: فارس کی اولاد میں سے اس کو حاصل
کرلیتا۔ وہ شخص امام الائمہ،مالک الازمہ،کاشف الغمہ،سراج
الایہ سیدنا امام ابو حنیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ ہیں اور اس کو
طرانی نے کیر میں ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہ ہیں اور اس کو

لوكان العلم معلق بالثر ياليناله رجل من اهل فأرس اصل الحديث في الصحيحين عن ابي هريرة وضى الله تعالى عنه ولفظ مسلم لو كان الدين عند الثريالنهب به رجل من فأرس اوقال من ابناء فأرس حتى يتناوله 2 اعنى امام الائمة مالك الازمة كاشف الغمة، سراج الامة سيد نا امام ابوحنيفة ورواة الطبراني في الكبير عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما .

سید ناامام اعظم ابو صنیفه رضی الله تعالی عنه کافارسی ہو ناکیا مفنر، خصوصااولاد کسری که فارس کی اعلیٰ نسل شار ہوتی ہے جو ہزار ہا سال صاحب تاج و تخت رہی اور ان کی مجوسیت شریف قوم گئے جانے کے منافی نہیں، جیسے قریش که زمانه جاہلیت میں بت پرست تھے اور بلا شبہ وہ تمام جہان کی اقوام سے افضل قوم ہے۔ انھیں فارسیوں میں امام بخاری بھی ہیں (رحمۃ الله تعالیٰ علیه) یو نہی خراسانی کہ وہ بھی فارسی ہیں۔ بلکہ تیسر میں زیر حدیث:

اگرایمان ثریامے پاس بھی ہوتا تواس کے علاقے

لوكان الايمان عند الثريالتناوله رجال

<sup>1</sup> الفردوس بها ثور الخطأب حديث ٢٨٩٢ دار الكتب العلميه بيدوت ٢ م١٥٨/ كنز العمال حديث ٣٨١٥٩ موسسة الرساله بيبروت ١٢ ممرا

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضل فارس قد يي كتب خانه كرا يي ٣١٢/٢

<sup>3</sup> المعجم الكبير عبدالله ابن عباس مريث ١٠٥٠ المكتبة الفيصلية بيروت ١٠٢٥١ المعجم

| (یعنی فارس)کے لوگ اس کو حاصل کر لیتے۔ | من فارس_ |
|---------------------------------------|----------|
| •                                     |          |

قیل ارادبفارس هنا اهل خواسان (کہا جاتا ہے فارس سے مرادیہاں اہل خراسان ہیں۔ ت) اور نسب بلاد مثل خراساں و بلخ ومر و و تترکاذ کر خارج از بحث ہے۔ شرافت ووناء ت کسی شہر کے سکونت پر نہیں، نہ بعض اکابرکا کوئی پیشہ کرنااس کے جواز سے زائد دلیل نادر پر حکم فرق ہے اس میں کہ فلال امام نے نساجی کی اور فلال نساج کہ قوم نساجین سے تھا امام ہوگیا۔ تمام انبیاء علیم الصلوة والسلام نے بکریاں چرائیں، اور کوئی نہیں کہہ سکتا کہ فلال گڈریا نبی ہوگیا۔ اور سو بات کی ایک بات وہ ہے جس کی طرف ہم نے صدر کلام میں اثارہ کیا کہ مواز نہ بحثیت مجموعی ہے نہ کہ فردافردا۔ اور حکم کے لئے غالب بلکہ اغلب کافی۔ اور شک نہیں کہ یوں اضلاق فاضلہ میں شریف قوموں کا حصہ غالب ہے۔ اور احادیث کثیرہ اس پر ناطق متعدد احادیث کاراکہ : ایک قریت و ومر دول کے برابر ہوتی ہے۔ اور ایک قریش کی امانت دوآد میول کے مثل۔ صدیث کہ فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیہ وسلم :

جب لوگ مختلف ہوں تو عدل قوم مضر میں ہے۔ (جس میں سے قریش ہیں)۔اس کو روایت کیا ہے طبرانی نے کبیر میں ابن عباس ہے۔

اذا اختلف الناس فألعدل في مضر \_رواة الطبراني 2 في الكبير عن ابن عباس\_

حديث ٠٤: كه فرمات صلى الله تعالى عليه وسلم:

حیاء کے دس حصے کئے گئے ان میں سے نو حصے عرب میں ہیں اور ایک باقی تمام لو گول میں،اس کوروایت کیا ہے خطیب نے بخلاء میں محمد بن مسلم سے۔

قسم الحياء عشرة اجزاء فتسعة في العرب وجزء في سائر الناس، رواه الخطيب<sup>3</sup> في البخلاء عن محمد بن مسلم -

التيسير شرح الجامع الصغير تحت حديث لوكان الايمان عند الشريا مكتبه الامام الشافعي رياض ٢٠٩/٢

<sup>2</sup> المعجم الكبير مديث ١١٣١٨ المكتبه الفيصلية بيروت ١٧٨

<sup>3</sup> كنز العمال بحواله الخطيب في كتاب البخلاء مديث ١٣/١١ مؤسسة الرساله بيروت ٨٨/١٢

## حدیث ا ک : که فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیه وسلم :

بہ شک فلال شخص نے ایک ناقہ ندر دیا تھا میں نے اس کے بدلے چھ جوان ناقے عطا فرمائے اور وہ ناراض ہی رہا، به شک میر اارادہ ہوا کہ ہدیہ قبول نہ کروں مگر قریثی یا انصاری یا تقفی یا دوسی کا، الحدیث۔اس کوروایت کیا ہے احمد اور ترمذی اور نسائی نے حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالی عنہ سے صحیح سند کے ساتھ، مناوی نے تیسیر میں کہا کہ وہ اپنے کرم اخلاق اور شرافت کے باعث کمینوں کی طرح ہدیہ پر زیادہ معاوضے کی شراف نہیں رہے۔

ان فلانا اهدى الى ناقة فعوضته منها ست بكرات فظل ساخطالقد هست ان لا اقبل هدية الا من قريشي او انصاري اوثقفي اودوسي،الحديث درواة احمد أوالترمذي والنسائي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه بسند صحيح قال المناوي في التيسير لانهم لمكارم اخلاقهم وشرف نفوسهم وطيب عنصر هم لا تطبح نفوسهم الى ما ينتظر اليه السفلة والرعاع من استكثار العوض على الهدية 2-

## امانتدار

حديث ٢٢: حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا:

ہمارے مصحف نہ لکھیں مگر قریش و ثقیف کے لڑکے (یہ باب امانت سے ہوا) اسے ابو نعیم نے جابر بن سمرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

لايملى مصاحفنا الاغلمان قريش وغلمان ثقيف. رواه ابونعيم <sup>3</sup>عن جابر بن سبرة رضى الله تعالى عنه.

حديث ٢٥ و ٢٥: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

أجامع الترمذي ابواب المناقب بأب في ثقيف وبنى حنفيه امين كميني وبلى ٢٣٣٢/مسند احمد بن حنبل عن ابي هريرة المكتب الاسلامي بيروت ٢٩٢/٢

 $<sup>^2</sup>$ التيسير شرح الجامع الصغير تحت حديث ان فلانا اهدى لى ناقة الخ مكتبه الامام الشافعي رياض  $^2$  التيسير شرح الجامع الصغير عن جابر مديث  $^2$  مؤسسة الرساله بيروت  $^3$  المال بحواله الى نعيم عن جابر مديث  $^3$  مؤسسة الرساله بيروت  $^3$ 

بیتک قریش راستی وامانت والے ہیں تو جو ان کی لغزشیں حیاہے الله اسے منہ کے بل اوندھا کردے۔اسے روایت کیا ہے الله اسے منہ کے بل اوندھا کردے۔اسے روایت کیا ہے امام شافعی اور ابو بحرین ابی شیبہ اور امام احمد اور بخاری نے ادب المفرد میں اور ابن جریر اور شاشی اور طبر انی اور ضیاء نے رفاعہ بن رافع الزرنی سے اور ابن النجار نے جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ سے۔

ان قريشا اهل صدق وامانة فين بغى لهم العواثركبه الله على وجهه رواة الامام الشافعى وابو بكر ابن ابي شيبة والامام احمد أوالبخارى فى الادب المفرد وابن جرير والشاشى و الطبرانى والضياء عن رفاعة بن رافع الزرنى وابن النجار عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنه ـ

#### چارخصلتیں

حديث 20: كه فرماتي بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

یعنی قریش یا بنی ہاشم میں چار خصاتیں ہیں فتنہ کے وقت وہ سب سے زائد صلاح پر ہوتے ہیں مصیبت کے بعد سب سے پہلے ٹھیک ہو جاتے اور لڑائی میں پسپا بھی ہوں تو سب سے جلد تر دسمن پر پلٹ پڑتے ہیں اور مسکین ویتیم و مملوک کے حق میں سب سے بہتر ہے۔اس کوروایت کیا ہے ابو نعیم نے حلیہ میں المستور دالفسری رضی الله تعالیٰ عنہ ہے۔

ان فيهم لخصالا اربعا انهم اصلح الناس عند فتنة واسرعهم اقامة بعد مصيبة واوشكهم كرة بعد فرة وخيرهم لسكين ويتيم وامنعهم من ظلم السلوك، روالا ابونعيم في الحلية عن المستورد الفهرى رضى الله تعالى عنه له

<sup>1</sup> مسند احمد بن حنبل حديث رفاعه بن رافع المكتب الاسلامي بيروت م م ۴ مسند البين ابي شيبه كتاب الفضائل مديث ١٢٣٣٣ ادارة القرآن كراجي ١٦٨/١٢, المعجم الكبير مديث ٢٥٣٥م و ٢٥٨م المكتبة الفيصلية بيدوت ٢٥٨٥٥ و ٢٩

<sup>2</sup> حلية الاولياء ترجمه عبدالله بين و بب ٢٥ مدار الكتب العربي بيروت ٣٢٩/٨ كنز العمال بحواله حل عن المستورد والفهرى حديث ٢٥٨م واسله بيروت ٣٣٩٠٣ مؤسسة الرساله بيروت ٣٨/١٢ كنز العمال بحواله حل عن المستور دوالفهرى حديث ٣٣٩٠٣ مؤسسة الرساله بيروت ٢١١٠م ١٩٥٣م

#### نيكعورتين

حديث ٧٦ تا ٨٨: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

عرب کی سب عور تول میں بہتر قریش کی نیک ہویاں ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچ پر سب سے زیادہ مہربان اور اپنے شوہر کے مال کی سب سے بڑھ کر نگہبان اسے روایت کیا ہے احمد اور بخاری اور مسلم نے ابوہریرہ سے اور ابو بکر بن ابی شیبہ نے مکول سے مرسلا اور ابن سعد نے اپنے طبقات میں ابن ابی نو فل رضی الله تعالی عنہ ہے۔

خير الناس ركبن الابل صالح النساء قريش احناه على ولد فى صغره وارعاه على زوج فى ذات يدهدرواه احمد أوالبخارى ومسلم عن ابى هريرة و ابوبكر ابى شيبة عن مكحول مرسلا وابن سعد فى طبقاته عن ابن ابى نوفل رضى الله تعالى عنه

## حديث 29: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

جیسے سونے چاندی کی مختلف کا نیں ہوتی ہیں یو نہی آ دمیوں کی ہیں۔ اور رگ خفیہ اپناکام کرتی ہے اور براادب بری رگ کی طرح ہے۔ اس کو روایت کیا ہیم ق نے شعب الایمان اور خطیب نے ابن عماس رضی الله تعالی عنہا ہے۔

الناس معادن كمعادن الذهب و الفضة والعرق دساس والناس معادن كمعادن الذهب و الفضة والعرق دساس والدب السوء كعرق السوء رواة البيه قي في شعب الايمان والخطيب عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما

یہیں سے کہتے ہیں کہ:اصل بداز خطاء خطانہ کند (بداصل غلطی کامر تکب رہتا ہے۔ت)

### كفميسشادي

حديث ١٨٠ م ٨٢ كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

<sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب النفقات باب حفظ المرأة زوجها فی ذات یده الخ قریم کتب فاند کراچی ۸۰۸/۲، صحیح مسلم کتاب الفضائل باب من فضائل نساء قریش قریم کتب فاند کراچی ۸/۲\_۷۰، مسند احمد بن حنبل عن ابی هریره المکتب الاسلامی بیروت ۲۲۹/۲۲۹ سو

<sup>2</sup> شعب الايمان مديث ١٠٩٧ دار الكتب العلميه بيروت ٧٥٥/ تأريخ بغداد ترجمه احمد بن اسحاق بن صالح الخ دار الكتب العربي بيروت ٢٠٥٨ وبيروت ١٠٠٧ بيروت ٢٠٠٨

اپنے نطفے کے لئے اچھی جگہ تلاش کرو۔ کف میں بیاہ ہو اور کف سے بیاہ کر لاؤکہ عور تیں اپنے ہی کننے کے مشابہ جنتی ہیں۔ اس کو روایت کیا ہے ابن ماجہ اور حاکم اور بیہی نے اور حاکم نے سنن میں اور دوسرے الفاظ میں ابن عدی اور ابن عسا کر سب نے ام المو منین صدیقہ سے۔ حدیث کا ابتدائی حصہ تمام ضیاء اور ابو نعیم کی حلیہ میں حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے اور ابن عدی ودیلمی کے ہاں ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہ سے اور ابن عدی ودیلمی کے ہاں ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنہ سے۔

تخيرو النطفكم فأنكحوا الاكفاء وانكحوا اليهم أوفى لفظ فأن النساء يلدن اشبأه اخوانهن و اخواتهن،رواه ابن مأجة والحاكم والبيهقى و الحاكم في السنن،وباللفظ الاخر ابن عدى وابن عساكر كلهم عن امر البومنين الصديقة صدره عند تمام والضياء وابي نعيم في الحلية عن انس وعند ابن عدى والديلى عن ابن عبر

# حديث ٨٣: كه فرماتي بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

ا چھی نسل میں شادی کرو کہ رگ خفیہ اپنا کام کرتی ہے۔اس کوروایت کیا ہے ابن عدی اور داقطنی نے حضرت انس رضی الله تعالی عنہ ہے۔

تزوجوا فى الحجز الصالح فأن العرق دساس، رواه ابن عدى والدار قطنى عن انسرضى الله تعالى عنه

# حديث ٨٠: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

گھوڑے کی مریالی سے بچو،بری نسل میں خوب صورت عورت\_\_اس کوروایت اياكم وخضراء الدمن البرأة الحسناء في المنبت السوءروالا

<sup>1</sup> سنن ابن ماجه ابواب النكاح بأب الاكفاء ص ١٣٢ والسنن الكبرى كتأب النكاح بأب اعتبار الكفاءة ٧ ١٣٣١ ، البستدرك للحاكم كتأب النكاح بأب تخير والنطفكم الخ دار الفكر بيروت ٢ ١٦٣/

<sup>2</sup> الكامل لابن عدى ترجمه عيسى بن عبدالله النخ دار الفكر بيروت ١٨٨٣/٥ كنز العمال بحواله عدوا بن عساكر عن عائشه مديث ٢٩٥/٥ مؤسسة الرساله بيروت ٢٩٥/١٦

الكامل لابن عدى ترجمه وليد بن محمد الموقوى دار الفكر بيروت 2 / 7000 كنز العمال بحواله عن انس مديث 7000 مؤسسة الرساله بيروت 1000 مؤسسة الرساله بيروت 1000

| کیا ہے رامہر مزی نے امثال میں اور دار قطنی نے افراد میں اور |
|-------------------------------------------------------------|
| دیلمی نے مند الفرووس میں ابی سعید خدری رضی الله تعالی       |
| عنه سے۔                                                     |

الرامهرمزى أفى الامثال والدارقطنى فى الافراد و الديلي فى مسند الفردوس عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه.

حدیث ۸۵ و ۸۷: که فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیه وسلم:

عرب عرب کے کفو ہیں اور موالی موالی کے۔مگر جولاہا یا جام،اس کو روایت کیا ہے بیہق نے ام المومنین وابن عمر رضی الله تعالی عنہم ہے۔

العرب للعرب اكفاء والموالى للموالى اكفاء الاحائك اوحجام رواة البيهقى عن امر المومنين وعن ابن عمر رضى الله تعالى عنهم

#### نفعآخرت

ظاہر ہے کہ اخلاق فاضلہ باعث اعمال صالحہ ہیں۔اور اعمال صالحہ نفع آخرت اور اس خصوص میں خصوص بکثرت۔ حدیث ۸۷: کہ فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیہ وسلم:

قرلیش روز قیامت سب لوگوں سے آگے ہوں گے اور اگر قرلیش کے اتراجانے کا خیال نہ ہو تا تو میں انھیں بتادیتا کہ ان کے نیک کے لئے الله کے یہاں کیا ثواب ہے۔ اس کو روایت کیا ہے ابن عدی نے جابر رضی الله تعالی عنہ ہے۔

قریش علی مقدمة الناس یوم القیمة ولو لاأن تبطر قریش لاخبرتها بهالمحسنها من الثواب عند الله رواه ابن قمدی عن جابر رضی الله تعالی عنه

<sup>1</sup> الفردوس بما ثور الخطأب مديث ١٥٣٧ دار الكتب العلميه بيروت ٣٨٢/ كنز العمال بحواله الرامهر مزى في الامثال مديث ٢٨٥٨ م مؤسسة الرساله بيروت ٢٠٠/ ٢٠٠١

<sup>2</sup> السنن الكبرى كتاب النكاح بأب اعتبار الصنعة في الكفاء ة دار صادر بيروت لـ 1 ma او m

<sup>3</sup> الكامل لابن عدى ترجمه اسمعيل بن يلحيى مدنى دار الفكر بيروت ٢٩٩١، كنز العمال بحواله عن جابر حديث ٣٣١٠ مؤسسة الرساله بيروت ٢٥/١٢

### روزقیامت حضور سے قریب ترقریش ہوں گے

حديث ٨٨: كه فرماتي بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

بے شک روز قیامت لوا و الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا۔ اور بے شک اس دن تمام مخلوق میں عرب میرے نشان سے زیادہ قریب ہوں گے اسے روایت کیا ہے امام ترمذی حکیم نے اور طبر انی نے کبیر میں اور بیہی نے شعب الایمان میں ابو موسی اشعری رضی الله تعالی عنہ ہے۔

ان لواء الحمد يوم القيامة بيدى وان اقرب الخلق من لوائى يومئذ العرب رواه الامام والترمذي ألحكيم والطبراني في الكبير والبيهقي في شعب الايمان عن ابي مولى الاشعرى رضى الله تعالى عنه

# حديث ٨٩: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

روز قیامت میں سب سے پہلے اہل بیت کی شفاعت فرماؤں گا۔
پھر درجہ بدرجہ زیادہ نزدیک ہیں قرایش تک۔ پھر انصار۔ پھر
وہ اہل یمن جو کہ مجھ پر ایمان لائے اور میری پیروی کی، پھر
باقی عرب، پھر اہل مجم ۔ اور میں جس کی شفاعت پہلے کروں
وہ افضل ہے اس کو روایت کیا ہے طبر انی نے کبیر میں اور
دار قطنی نے افراد میں اور مخلص نے فوائد میں ابن عمر رضی
دار قطنی عنہا ہے۔

اول من اشفع له يوم القيمة من امتى اهل بيتى ثم الاقرب فالاقرب من قريش ثمر الانصار ثمر من أمن بي واتبعني من اليبن ثمر من سائر العرب ثم الاعاجم ومن اشفع له اولا افضل رواه الطبراني في الكبير والدار قطني في الافراد والمخلص في الفوائد عن ابن عمر رضى الله تعالى عنها

أشعب الايمان عديث ١٦١٣ دار الكتب العلميه بيرت ٢٣٣٢/ كنز العمال بحواله الحكيم طب هب عديث ٣٣٩٢٩ مؤسسة الرساله بيروت ١٨٧٨، مجمع الزوائد بحواله الطبراني كتاب المناقب بأب ماجاء في فضل العرب دار الكتاب بيروت ١٨٧٨،

<sup>2</sup> المعجم الكبير عن ابن عمر حديث ١٣٥٥٠ المكتبة الفيصلية بيروت ٢١/٢١/، كنز العمال بحواله طبك عديث ٣٥١٨٥ مؤسسة الرساله بيروت ٩٢/١٢

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan دهناؤی رضویّه

### ترجيح قريش كى بوگى

حديث • 9: كه فرماتي بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

میں دروازہ بہشت کی زنجیر ہاتھ میں اول تواے بنی ہاشم! پہلے میں شخصیں سے شروع کروں۔اسے روایت کیا ہے خطیب نے انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنہ سے۔ لو انى اخدت بحلقة بأب الجنة مأبد أت الابكم يأبنى هأشم ، رواة الخطيب أعن انس بن مألك رضى الله تعالى عنه ـ

## حديث ا 9: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

کیا یہ خیال کرتے ہو کہ جب میں درہائے جنت کی زنجے ہاتھ میں اور اس وقت اولاد عبدالمطلب پر کسی اور کو ترجیح دوں گا۔اس کو روایت کیا ہے ابن النجار نے ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما ہے۔

أترون انى اذا تعلقت بحلق ابواب الجنة اوثر على بنى عبد المطلب احدادرواه ابن النجار عن ابن عاس رضى الله تعالى عنهما

#### حضورسيقرابت

حديث ٩٢٥ و ٩٨٠ كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

م علاقہ اور رشتہ روز قیامت قطع ہو جائے گامگر میر اعلاقہ اور رشتہ،اسے روایت کیا ہے بزار اور طبرانی نے کبیر میں اور حاکم نے متدرک كل سبب ونسب منقطع يوم القيهة الاسببي ونسبي رواه البزار <sup>3</sup>والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك

أتاريخ بغداد ترجمه عبدالله بن الحسن ٥٠٥٨ دار الكتب العلميه بيروت ٩ /٣٣٩ م

 $<sup>^2</sup>$ كنز العمال بحواله ابن النجار عن ابن عباس مديث ٣٣٩٠٨ مؤسسة الرساله بيروت ١٢/١٢ كنز العمال بحواله ابن النجار

<sup>3</sup> المعجم الكبير مديث ٢٦٣٥٢٢٦٣٣ المكتبة الفيصليه بيروت ٣٥٥/ ومديث ١١٦٢١ ١١ ٢٣٣١، السنن الكبرى كتاب النكاح بيروت ٧ ١٣١١ و المستدرك كتاب معرفة الصحابة ٣/ ١٣٦٢ كنز العمال مدرث ١١٩١٣ مؤسسة الرساله بيروت ١١ / ٣٠٩

میں اور اسے صحیح کہا، اور ذہبی نے کہااس کی سند صالح ہے۔
اور دار قطنی اور بیہی نے سنن میں اور ضیاء نے مخارہ میں
امیر المومنین عمر سے، اور طبر انی نے ابن عباس اور مسور بن
مخرمہ رضی الله تعالی عنہم سے اور یہ حدیث احمد، حاکم اور
بیہی کے ہاں مسعر سے مروی ہے اس حدیث کے اول میں
ہیہی کے ہاں مسعر سے مروی ہے اس حدیث کے اول میں
ہیہی کے ہاں مسعر سے مروی ہے اس حدیث کے اول میں
حدیث فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کی حدیث مع قصہ
حدیث فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ کی حدیث مع قصہ
حضرت سیدہ ام کلثوم بنت علی رضی الله تعالی عنہا کا اپن
ساتھ نکاح مروی ہے۔سعید بن منصور سے سنن میں اور
ابن سعد نے طبقات میں اور ابو نعیم نے معرفۃ الصحابہ میں اور
ابن سعد نے طبقات میں اور ابو نعیم نے معرفۃ الصحابہ میں اور
وایت کیا ہے۔

وصححه وقال الذهبى اسناده صالح والدارقطنى و البيهقى فى السنن والضياء فى المختارة عن امير البيهقى فى السنن والطبرانى عن ابن عباس وعن البسور بن مخرمة رضى الله تعالى عنهم، وهو عند احمد و الحاكم والبيهقى عن البسعر فى حديث اوله فاطبة بضغة منى أوحديث الفاروق مع قصة تزوجه سيدتنا امر كلثوم بنت على رضى الله تعالى عنهم رواه سعيد بن منصور فى سننه وابن سعد فى الطبقات و ابونعيم فى المعرفة وابن عساكر بطرق ابن راهوية مختصرا

حديث ٩٥: كه فرماتے ہيں صلى الله تعالىٰ عليه وسلم:

ٹوپی اور پاپئے کے سب رشتے قیامت میں منقطع ہو جائیں گے مگر میرے رشتے۔اس کو روایت کیا ابن عساکر نے عبدالله بن امیر المومنین عمر رضی الله تعالی عنهما ہے۔

كل نسب وصهر ينقطع يوم القيمة الانسبى و صهرى درواه ابن 2 عساكر عن عبدالله بن امير البومنين عبررض الله تعالى عنهما

ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیااور منبر پر تشریف لے گئے اور فرمایا: مابال اقوامریز عبون ان قرابتی

<sup>1</sup> السنن الكبلرى كتاب النكاح ٧ مريث ١٨٢٧ والبستدرك كتاب معرفة الصحابة ٣ ١٥٨٨، كنز العمال بحواله حمرك مديث ٣٨٢٢٣ مؤسسة الرسالة بيروت ١٠٨/١

 $<sup>^{\</sup>circ}$ كنز العمال بحواله ابن عساكر مديث  $^{\circ}$  مؤسسة الرساله بيروت  $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

قرابت نفع نہ دے گی۔ ہر علاقہ ورشتہ قیامت میں منقطع ہو جائے گا مگر میرا رشتہ اور علاقہ کہ دنیا وآخرت میں جڑا ہوا ہے۔اس کوہزار نے روایت کیا ہے۔ لاتنفع كل سبب ونسب منقطع يوم القيمة الانسبى وسببى فأنها موصولة فى الدنيا والاخرة درواه البزار

# دوسرى حديث صحيح ميل يول ہے حضور اقدس صلى الله تعالى عليه وسلم في برسر منبر فرمايا:

کیا خیال ہے ان شخصوں کا کہ کہتے ہیں رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی قرابت روز قیامت ان کی قوم کو نفع نہ دے گی خدا کی قسم میری قرابت دنیاوآخرت میں پیوستہ ہے۔اسے روایت کیا ہے حاکم نے ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنہ سے اس کو ابن حجرنے کئی مقام پر صحیح قرار دیا ہے۔

مابال رجال يقولون ان رحم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا تنفع قومه يوم القيمة بلى والله ان رحى موصولة فى الدنيا والاخرة دواة الحاكم عن ابى سعيد الخدرى رضى الله تعالى عنه وصححه ابن حجر فى غير مامقام

## حدیث عوانان که حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے خطبہ برهااور فرمایا:

کیا حال ہے ان لوگوں کا کہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہ دے گی ہاں نفع دے گی یہاں تک کہ قبائل حاء و حکم دو قبیلہ کیمن کو،اسے روایت کیاہے ابن عساکر نے ابی بردہ سے۔اسی معنی کو طبرانی،ابن مندہ اور دیلی نے حضرت ابو مریدہ ابن عمر اور عمار سے اجتماعی طور پر روایت کیا ہے رضی الله تعالی عنہم اور ایک اور طریق سے طبرانی نے کبیر میں ام بانی رضی الله تعالی عنہا سے اور ابھی بیروایت آئے گی۔

مابال اقوامريز عبون ان رحمى لا تنفع بل حتى حاء و حكم - رواة الحاكم و ابن عساكر عن ابى بردة و معناة عند الطبراني وابن مندة والديلمي عن ابى هريرة وابن عبر وعبار معارضي الله تعالى عنهم اجمعين وبوجه اخر عند الطبراني في الكبير 3عن ام هاني ضي الله تعالى عنها وسباتي -

مجمع الزوائد بحواله البزار كتاب علامات النبوة بأب في كرامته صلى الله تعالى عليه وسلم دار الكتاب بيروت ٨ ٢١٦/

<sup>2</sup> المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة من اهان قريشيا اهانه الله دار الفكر بيروت م رميم الزوائد باب ماجاء في حوض النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دار الكتاب بيروت ١٩٣/١٠

<sup>3</sup> مجمع الزوائد كتاب المناقب باب مناقب امر باني رض الله تعالى عنه دار الكتاب بيروت ٢٥٧١ و ٢٥٨

#### جنت ميں بلند درجے والاكون!

حديث ٢٠١٤ ١٠٠ كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

میں جنت میں گیا تو طاحط فرمایا کہ جعفر بن ابی طالب کا درجہ
زید بن ثابت کے درجے سے اوپر ہے۔ میں نے کہا مجھے گمان
نہ تھا کہ زید جعفر سے کم ہے۔ جبریل نے عرض کی زید جعفر
سے کم تو نہیں مگر ہم نے جعفر کا درجہ اس لئے زیادہ کیا ہے
کہ انھیں حضور سے قرابت ہے۔ اس کو روایت کیا ہے حاکم
نے ابن عباس سے اور ابن سعد نے طبقات میں محمد بن عمر
بن علی المرتضی رضی الله تعالی عنہم سے مرسلا اور یہ لفظ دو
نوں میں مختلف ہیں۔

رأيت كانى دخلت الجنة فرأيت الجعفر درجة فوق درجة زيد فقلت ماكنت اظن ان زيدا دون جعفر فقال جبريل ان زيدا ليس بدون جعفر ولكنافضلنا خعفر القرابته منك رواة الحاكم عن ابن عباس وابن سعد في الطبقات عن محمد بن عبر بن على المرتضى رضى الله تعالى عنهم مرسلا وهذا لفظ ملفق بينها

حديث ١٠١٠ كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

من قرأالقران فاستظهر ه فاحل حلاله وحرم حرامه الخداد الله به الجنة وشفعه في عشرة من اهله بيته كلهم قدوجبت له النار درواه ابن ماجة والترمذي عن امير البومنين على كرم الله تعالى وجهه د

جس نے قرآن حفظ کیا اور اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام کو حرام کھ جرام الله تعالی اس کی برکت سے اسے جنت میں داخل کرے گااور اس کے اہل خانہ کے دس افراد کے متعلق اس کی سفارش قبول ہو گی جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی۔اس کو روایت کیا ہے ابن ماجہ اور ترمذی نے امیر المومنین علی کرم الله وجہہ ہے۔

<sup>1</sup> الطبقات الكبرى لابن سعد ترجمه جعفر بن ابي طألب دارصادر بيروت ٣٨/٣٨، المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة دارالفكر بيروت ٢١٠/٣

<sup>2</sup> جامع الترمذي ابواب فضائل القرآن باب ماجاء في فضل قارى القرآن امين كمپني د بلي ٢ /١١٢، سنن ابن ماجه باب فضل من تعلم القرآن وعلمه الغرآن وعلمه النجاري الماء المناتج المسعد كمپني كراچي ص ١٩

#### شفاعت اورمغفرت

حديث ١٠٥ كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

چار سو عزیزوں قریبوں کے حق میں حاجی کی شفاعت قبول ہوگ۔ حاجی گناہ سے ایسے نکل جاتا ہے جیسا جس دن ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ اس کو روایت کیا ہے بزار نے ابوموسٰی اشعری رضی الله تعالیٰ عنہ ہے۔

الحاج يشفع في اربع مائة من اهل بيت اوقال من اهله بيته ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته امه روالا البزار عن ابي مولى الاشعرى رضى الله تعالى عنه للبزار 1

# حدیث ۲۰۱: که فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیه وسلم:

شہید کی شفاعت اس کے ستر اقارب کے بارے میں مقبول ہوگی۔اس کو ابوداؤد اور ابن حبان نے اپنی صحیح میں ابو الدرداء رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔

الشهيد يشفع في سبعين من اهل بيته رواة ابوداؤد وابن حبأن في صحيحه عن ابي الدرداء رضى الله تعالى عنه

# حديث ٤٠١: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

شہید کے بدن سے پہلی بارجو خون نکلتا ہے اس کے ساتھ ہی اس کی مغفرت فرمادی جاتی ہے۔اور دم نکلتے ہی دو حوریں اس کی خدمت کو آ جاتی ہیں اور اپنے گھر والوں سے ستر اشخاص کی شفاعت کا اسے اختیار دیا جاتا ہے اسے الشهيد يغفرله اول دفقة من دمه ويزوج حوراوين ويشفع في سبعين من اهل بيته رواه الطبراني قفي الاوسط بسند حسن عن ابي هريرة

<sup>1</sup> كنز العمال بحواله البزار عن ابي موسى مديث ١٨٨١ مؤسسة الرساله بيروت ١٣/٥] الترغيب والترهيب بحواله البزار كتاب الحج حديث ١٥ مصطفى البابي مصر ١٩٧٢/ مجمع الزواثد بحواله البزار بأب دعاء الحجاج والعمار دار الكتاب بيروت ٣١١/٣

<sup>2</sup> سنن ابي داؤد كتاب الجهاد بأب في الشهيد يشفع آفراب عالم يريس لا بهورا /٣٨١ موارد الظمان حديث ١٦١٢ المطبعة السلفيه ص ٣٨٨ المعجم الاوسط حديث ٣٣٢٣ مكتبه المعارف رياض ٢٨١/ ١٨١٨

طبرانی نے اوسط میں بسند حسن ابو مریرہ رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا۔

رضى الله تعالى عنه ـ

# حديث ١٠٩١٩ و١٠ كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

شہید کے لئے الله تعالیٰ کے یہاں سات کرامتیں ہیں۔ ہفتم یہ کہ اس کے اقربا سے ستر شخصوں کے حق میں اسے شفیع بنایا گیا۔اس کواحمہ نے بسند حسن اور طبرانی نے کبیر میں عبادہ بن صامت سے اور ترمذی نے اور اسے صبح کہااور ابن ماجہ نے مقدام بن معدیکر برضی الله تعالیٰ عنہا سے روایت کیا۔

للشهيد عندالله سبع خصال (الى ان قال) ويشفع في سبعين انسانا من اقاربه و الا احمد أبسند حسن و الطبراني في الكبير عن عبادة بن الصامت و الترمذي وصححه وابن ماجة عن المقدام بن معديكرب رضي الله عنها و

### حديث • اا: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

لوگ روز قیامت پرے باندھے ہوں گے ایک دوز خی ایک جنتی پر گزرے گا۔ اس سے کہے گاکیا آپ کو یاد نہیں آپ نے ایک دن مجھ سے پانی پینے کو مانگا میں نے بلایا تھا۔ اتن سی بات پر وہ جنتی اس دوز خی کی شفاعت کرے گا۔ ایک دوسرے پر گزرے گا کہے گا آپ کو یا دنہیں کہ ایک دن میں نے آپ کو وضو کو پانی دیا تھا اتنے ہی پروہ اس کا شفیع ہوجائے گا ایک کے گا آپ کو باد نہیں کہ فلال دن آپ نے مجھے فلال

يصف الناس يوم القيمة صفوفا فيمر الرجل من اهل النار على الرجل فيقول يأفلان اماتذكر يوم استسقيت فسقيتك شربة فيشفع له ويمر الرجل على الرجل فيقول اماتذكر يوم ناولتك طهورا فيشفع له ويقول يأفلان اماتذكر يوم بعثتنى فى حاجة كذا فذهبت لك فيشفع له رواه ابن ماجة عن الس

<sup>1</sup> الترغيب والترهيب بحواله احمد والطبراني كتأب الجهاد حديث ٢٥ مصطفى البابي مصر٢ /٣٢٠، جامع الترمذي ابواب فضائل الجهاد المين كميني وبلي ا ١٩٩١ و ٢٠٠٠ سنن ابن ماجه ابواب الجهاد بأب فضل الشهادت في سبيل الله التي ايم سعيد كميني كرا جي ص٢٠٦ اسنن ابن ماجه كتأب الادب بأب فضل صدقه الهاء التي ايم سعيد كميني كرا جي ص٢٠٠٠ اسنن ابن ماجه كتأب الادب بأب فضل صدقه الهاء التي ايم سعيد كميني كرا جي ص٢٠٠٠

کام کو بھیجامیں چلا گیا تھااسی قدر پریہ اس کی شفاعت کریگا۔ اس کوابن ماجہ نے حضرت انس سے روایت کیا۔

رضى الله تعالى عنه ـ

ایک روایت میں ہے کہ "جنتی جھانک کر دوز خی کو دیکھے گاایک دوز خی اس سے کہے گا"آپ بجھے نہیں جانے "وہ کہے گا" والله!

میں تو تجھے نہیں پہچانتا، افسوس تجھ پر تو کون ہے "وہ کہے گامیں وہ ہوں کہ آپ ایک دن میری طرف سے ہو کر گزرے اور مجھ سے پانی مانگا اور میں نے پلادیا تھا اس کے صلہ میں اپنے رب کے حضور میری شفاعت کیجئے "وہ جنتی الله عزوجل کے زائروں میں اس کے حضور حاضر ہو کر بیہ حال عرض کریگا۔ یا رب شفعنی اے میرے رب! تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرمائےگا۔ دوالا ابویعلی اُعنه درضی الله تعالی عنه "

### دو ٰیتیموںکی دیوار اور اصلاح اعمال

جب مقبولان خداسے اتناساعلاقہ کہ مجھی ان کو پانی بلادیا یا وضو کو پانی دے دیا۔عمر میں اس کا کوئی کام کردیا۔آخر میں ایسا نفع دے گاتوخود ان کاجز ہونا کس درجہ نافع ہونا جاہئے بلکہ دنیاوآخرت میں صالحین سے علاقہ نسب کا ہوناقرآن عظیم سے ثابت ہے:

وہ دیوار شہر کے دویتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک تھا تو میرے رب نے اپنی رحمت سے عاما کہ یہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپناخزانہ نکالیں۔

" وَ اَمَّا الْجِدَامُ فَكَانَ لِغُلْمَيْنِ يَتِيْمَيْنِ فِيالْمَدِينَةِ وَ كَانَ تَحْتَهُ كُنُوْ تَهُمَا وَ كَانَ اَبُوهُمَا صَالِحًا قَا مَا دَمَبُّكَ اَنْ يَبُلُغَا اَشُكَّ هُمَا وَيُسْتَخْرِ جَاكُنُوْهُمَا مَّى حْمَةً قِنْ مَّرِبِكَ \* - \_

خضر عليه الصلوة والسلام في جوايك ديوار كرتے ديكھى اور ہاتھ لگا كراسے قائم كرديا اور وہاں والوں نے ان كو اور مولى عليه الصلوة والسلام كو مهمانى دينے سے انكار كرديا تھا اور ان كو كھانے كى حاجت تھى اس پر مولى عليه الصلوة والسلام نے كہاكه "آپ چاہتے تو اس پر اجرت ليتے "خضر عليه الصلوة والسلام نے اس كايه جواب دياكه:

مسنده ابويعلى مديث ٣٩٩٣ مؤسسة علوم القرآن بيروت ٢ /١١٦

 $<sup>^2</sup>$ القرآن الكريم  $^2$ 

" یہ دیوار دو تیموں کی ہے جو ایک مرد صالح کی اولاد میں ہیں اور اس میں پنچے ان کاخزانہ ہے دیوار گرجاتی توخزانہ ظاہر ہوجاتا لوگ لے جاتے۔ لہٰذا آپ کے رب عزوجل نے اپنی رحمت سے چاہا کہ دیوار قائم اور خزانہ محفوظ رہے کہ وہ جو ان ہو کر نکالیں،ان کے صالح باپ کے صدقہ میں ان پر رحمت ہوئی" علماء فرماتے ہیں وہ ان بچوں کا آٹھواں یا دسواں باپ تھا۔ حدیث الا: عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہمافرماتے ہیں:

ان کے باپ کی صلاح کا لحاظ فرمایا گیا۔ان کی اپنی صلاح کا کوئی ذکرنہ فرمایا۔

حفظ الصلاح لابيهما ومأذكر عنهما صلاحا

لیعنی وہ اگر چیہ خود بھی صالح ہوں اور کیوں نہ ہوںگے کہ ان کے لئے خزانہ لاز وال محفوظ رکھا تھا سونے کی تختی پر لاالہ الاالله محمر رسول الله لکھا۔اور کچھ نصائح و مواعظ۔

 كمارواة ابنا ابي حاتم أومردوية في تفاسيرهما عن ابي ذر وهذا عن على رضى الله تعالى عنهما كلاهما عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والشيرازى في الالقاب والخرائطي في قمع الحرص وابن عساكر في التاريخ عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما من قوله

مگریہ صلاح کاسب تھانہ کہ تیجہ۔ تیجہ ان کے باپ کی صلاح کا تھا۔

اس کوروایت کیاہے عبدالله بن مبارک اور

رواة الامام عبدالله بن المبارك

<sup>1</sup> جامع البيان (تفسير ابن جرير) تحت آية وكان ابوهما صالحا المطبعة الميمنة محر ٢١/١٧ الدر المنثور بحواله ابن مبارك وسعيد بن منصور واحد في الزهد وابن المنذر وابن ابي حاتم الخ ٣ /٢٣٥ ، الدر المنثور بحواله حاتم وابن مر دويه والبزار عن ابي ذر رضى الله تعالى عنه مكتبه آية الله قم إيران ٣ /٢٣٣ ، الدر المنثور بحواله الخرائطي في قمع الحرص وابن عساكر في التاريخ عن ابن عباس ٣ رحمه ٢٣٥ ، تفسير ابن ابي حاتم تحت آية وكان ابوهما صالحاً مكتبه زار مصطفى الباز مكة المكرمة ٤ /٢٣٥ م

امام احمد نے زبد میں اور سعید ابن منصور نے اپنی سنن میں اور ابن منذروابن ابی حاتم نے اپنی اپنی تفییروں میں اور حاکم نے متدرک میں۔

الامام احمد أفي الزهد وسعيد ابن منصور في سننه وابنا المنذر و إلى حاتم في تفاسير هما والحاكم في المستدرك.

# حديث ١١٢ ١١٢: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

بے شک الله تعالی آدمی کی صلاح سے اس کی اولاد اور اولاد اور اولاد کی صلاح فرمادیتا ہے اور اس کی نسل اور اس کے ہمسایوں میں اس کی رعایت فرمادیتا ہے کہ الله تعالیٰ کی طرف سے پردہ پوشی و امان میں رہتے ہیں۔اس کو روایت کیاہے ابن مر دویہ نے جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنهما سے مرفوعا اور ابن ابی حاتم ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما سے ان کا قول روایت کیایہ اس کے الفاظ ہیں اور مرفوع حدیث اس کے معنی میں ہے اور اس کی مثل ابن مبارک اور ابن ابی شیبہ نے محمد بن مئکدر سے موقوفاً روایت کیا۔

### اولاد كاثواب اوراس كااجر

**حدیث ۱۱۵:** کعب احبار نے فرمایا:

الله تعالی بنده مومن کی اولاد میں اسی برس تک اس کی رعایت کرتا ہے۔اس کو احمد نے زہر میں روایت کیا ہے۔ ان الله يخلف العبد المومن في ولدم ثمانين عاماً . رواة احبد قف الزهد

الدرالمنثور بحواله ابن إبي حاتمه تحت آية وكان ابوهما صالحاً مكتبه آية الله العظبي قم إيراان ١٣٨ ٢٣٥

<sup>2</sup> تفسير ابن ابى حاتم تحت آية وكان ابوهما صالحا مكتبه نزار مصطفى الباز مكة المكرمة \ ٢٣٧٥، الدرالمنثور بحواله ابن ابى حاتم عن ابن عباس وابن مر دويه عن جابر رضى الله تعالى عنهما م ٢٣٥١، الدرالمنثور بحواله ابن مبارك وابن ابى شيبه عن محمد بن المنكدر موقوفام ٢٣٥٠

<sup>13</sup> الدرالمنثور بحواله احمد في الزهد تحت آية وكان ابوهما صالحاً ٢٣٥/ ٢٣٥

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan دهناؤی رضویّه

| نے فرمایا: | عليهاالصلوة والسلام | مبیلی این مریم     | <b>حدیث ۱۱۱:</b> سید نا <sup>ژ</sup> |
|------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|
| ات رمایا.  | 1000 · 6000         | " <i>/</i> (0.70 " | سريد، ير،                            |

|                                                   | * 2                                          |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| مومن کی ذریت کے لئے خوبی وخوش ہے پھر خوبی وخوش ہے | طوبى لذرية المومن ثمر طوبى لهم كيف يحفظون من |
| کیسی۔اس کے بعدان کی حفاظت ہوتی ہے۔                | -لابحة                                       |

اس پر خیثمہ نے وہی آیت تلاوت کی فکان ابو هما صالحا۔

| اسے روایت کیا ابن ابی شیبہ اور احمد نے زمد میں اور ابن ابی حاتم | اخرجه ابن ابي شيبة واحمد أفي الزهد و ابي ابي حاتم عن |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| نے ختیمہ سے۔                                                    | خيثمة                                                |

### وقال الله عزوجل (اورالله عزوجل فرمايا):

| اور وہ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد ایمان میں ان کی تابع ہوئی ہم<br>نے ان کی اولاد ان سے ملادی اور ان کے ثواب سے کچھ کم نہ کیا | "وَالَّذِيْنَ امَنُوْ اوَالنَّبَعَثُهُمْ ذُسِّ يَتُنْهُمْ بِالْيَمَانِ ٱلْحَقْنَا بِهِمْ ذُسِّ يَتَهُمْ |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| نے ان فی اولاد ان سے ملادی اور ان کے تواب سے کچھ کم نہ کیا                                                                      | وَمَا اَلْتُنْهُمُ مِّنْ عَمَلِهِمُ مِّنْ شَيْءً ""2_                                                   |
| 1 11                                                                                                                            | ب ج ب صا یا ۱۱۰۰ سا                                                                                     |

### حديث ١١٤: كه فرماتي بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

| بیشک الله تعالی مومن کی ذریت کواس کے درجہ میں اس کے پاس  | ان الله يرفع ذرية المومن اليه في درجته وان كانوا دونه في |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| اٹھالے گا اگرچہ وہ عمل میں اس سے کم ہو تاکہ اس کی آئکھیں | العمل لتقربهم عينيه                                      |
| تضنْدى ہوں۔                                              |                                                          |

# پھریہی آیت کریمہ من شبیعی تک تلاوت کی۔اوراس کی تفسیر میں فرمایا:

مانقصنا الأباء بها اعطینا البنین رواه البزار وابن مردویه مردویه فرمایا اس کے سبب والدین کو کچھ اجر کم نه فرمایا اس عباس رضی الله تعالی عنها عن النبی صلی الله تعالی فرمایا است روایت کیا بزار اور ابن مردویه نے ابن عباس رضی علیه وسلم وهو عند سعید بن منصور وهنادا بناء جریر و الله تعالی عنها سعید بن منصور، هناد، ابن جریر اور ابن منذر ابن ابی منذر ابی منذر ابن ابی منذر ابن ابی منذر ابی ابی منذر ابی من

<sup>1</sup> الدر المنثور بحواله ابن ابي شيبه واحمد في الزبد وابن ابي حاتم تحت آية وكان ابوهما صالحاً م ٢٣٨٨, الزبد للامام احمد بن حنبل من مواعظ عيلى عليه السلام دار الديان للتراث قام و ص ٢٢

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٢١/٥٢

<sup>3</sup> الدرالمنثور بحواله البزدوى وابن مردويه عن ابن عباس تحت آية والدين أمنوا وا تبعتهم ذرياتهم الخ ٢ /١١٩/ الدرالمنثور بحواله سعيد بن منصور وابناء جرير والمنذر ابي حاتم والحاكم والبيهقي تحت آية والدين أمنوا وا تبعتهم ذرياتهم الخ ١١٩/٢

حاکم اور بیہق نے اپنی سنن میں ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہا سے موقوفاً روایت کیا ہے۔

والبيهقى فى سننه عنه رضى الله تعالى عنه من قوله

### **حدیث ۱۱۸:** که فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیه وسلم:

جب آدمی جنت میں جائے گا اپنے مال باپ اور اولاد کو پوچھے گا۔ ارشاد ہوگا کہ وہ تیرے درجے اور عمل کو نہ پہنچے۔ عرض کرے گا اے رب میرے! میں نے اپنے اور ان کے سب کے نفع کے لئے اعمال کئے تھے۔ اس پر حکم ہوگا کہ وہ اس سے ملادئے جائیں۔ اسے طبر انی نے وائن مر دویہ نے اس سے روایت کیا۔

اذا دخل الرجل الجنة سأل عن ابويه وذريته وولدة فيقال انهم لم يبلغوا درجتك وعملك فيقول يارب قد عملت لى ولهم فيؤمر بالحاقهم به درواة عنه الطبراني أوابن مردويه

### اس كى تصديق ميں عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما كريمه مذكوره كى تفيير ميں فرماتے ہيں:

یہ ذریت مومن کا حال ہے جو اسلام پر مریں۔ اگر ان کے باپ داد کے درج ان منز لول سے بلند تر ہوئے تو یہ اپنے باپ دادا سے ملاد کے جائیں گے اور ان کے اعمال میں کوئی کمی نہ ہوگی۔ اسے روایت کیا ابن عباس سے ابن ابی حاتم نے۔

هم ذرية البومن يبوتون على الاسلام فأن كانت منازل ابائهم ارفع من منازلهم لحقو أبائهم ولم ينقصوا من اعبالهم التي عبلوا شيئاً درواه عنه ابن الى حاتم 2-

#### صحابه اورابل بيت كى اولاد كيدرجات

جب عام صالحین کی صلاح ان کی نسل واولاد کو دین و دنیا وآخرت میں نفع دیتی ہے تو صدیق و فاروق و عثمان و علی و جعفر و عباس وانصار کرام رضی الله تعالیٰ عنهم کی صلاح کا کیا کہنا۔ جن کی اولاد میں شخے۔صدیقی و فاروقی و عثمانی وعلوی و جعفری و عباسی و انصار کی ہیں۔ یہ کیوں نہ اپنے نسب کریم سے دین و دنیا وآخرت میں نفع یائیں گے۔ پھر الله اکبد حضرات علیہ سادات کرام۔

الدرالمنثور بحواله الطبراني وابن مردوية تحت آية والذين أمنوا وا تبعتهم ذرياتهم الخ ٢/ ١١٩ $^{1}$ 

<sup>2</sup> الدرالمنثور بحواله ابن ابي حاتمه تحت آية والذين أمنوا وا تبعتهم ذرياتهم الخ ٢/ ١١٩

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan مجلاه المعارضوية

اولاد امجاد حضرت خاتون جنت بتول زم را که حضرت پر نور سیدالصالحین سیدالعالمین سیدالمرسلین صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے سٹے ہیں کہ ان کی شان توار فع واعلیٰ وبلند و بالا ہے ۔ الله عز وجل فرماتا ہے:

الله یمی چاہتاہے کہ تم سے ناپائی دور رکھے اے نبی کے گھر والو،ادر شخصیں ستھرا کردے خوب پاک فرماکر۔ " اِنَّمَايُرِيْدُ اللَّهُ لِيُنْهِبَ عَنْكُمُ الرِّ جُسَ اَهْلَ الْبَيْتِ
وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيْرًا ﴿ " أَ

حديث ١٢٠: كه فرماتي بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

بے شک فاطمہ نے اپنی حرمت پر نگاہ رکھی تو الله تعالی نے اسے اور اس کی تمام نسل کو آگ پر حرام فرمادیا۔ اسے روایت کیا ہے تمام نے اپنی فوائد میں اور بزار، ابو یعلی اور طبر انی ادر حاکم نے اور اس کی تصبح کی ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ سے۔

ان فاطمة احصنت فحرمها الله وذريتها على النار - رواه تمام في فوائده والبزار وابويعلى والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعو درضى الله تعالى عنه ـ

حديث الا: كه فرمات بي صلى الله تعالى عليه وسلم:

میں نے اپنے رب عزوجل سے مانگا کہ میرے اہل ہیت سے کسی کو دوزخ میں نہ لے جائے۔اس نے میری یہ مراد عطا فرمائی اس کو روایت کیا ہے ابوالقاسم بن بشران نے اپنی امالی میں عمران بن حصین رضی الله تعالی عنه سے اور تمام صحابہ سے۔

سألت ربى ان لايدخل احدا من اهل بيتى النار فاعطا نيها درواه ابوالقاسم 3 بن بشران في اماليه عن عبران بن حصين رضى الله تعالى عنه وعن الصحابة جيعا د

حدیث ۱۲۲: رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے حضرت بتول زم اسے فرمایا:

القرآن الكريم ٣٣/٣٣

<sup>2</sup> كنز العمال بحواله البزارع طب ك عن ابن مسعود صريث ٣٣٢٢٠ موسسة الرساله بيروت ١١/ ١٠٨، المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة زبد فاطمة رضى الله عنهما دار الفكر بيروت ١٥٢/١

<sup>3</sup> كنز العمال بحواله إلى القاسم بن بشران في اماليه مديث ١٣٥١٨٩ موسسة الرساله بيروت ١٢/ ٩٥ أ

بے شک الله تعالی نه تجھے عذاب فرمائے گانه تیری اولاد کو۔اس کو طبر انی نے بسند صحیح ابن عباس رضی الله تعالی عنه سے روایت کیا۔

ان الله غير معذبك ولاولىك درواة الطبراني أبسند صحيح عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ـ

# حديث ١٢٣: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

فاطمہ زمراکا نام فاطمہ اس لئے ہواکہ الله تعالی نے اسے اور اس کی نسل کو قیامت میں آگ سے محفوظ فرمادیا۔ اس کو روایت کیا ہے ابن عساکر نے ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سے۔

انها سمیت فاطمة لان الله فطمها وذریتها عن النار یوم القیمة رواه ابن عسا کر 2عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه

### حضوراورابلبیت سے محبت کرنے والے جنتی ہیں

حديث ١٢٣: عبرالله بن عباس رضي الله تعالى عنه كريمه ولسوف يعطيك ربك فتوضى كي تفيير مين فرمات بين:

یعنی الله عزوجل حضور صلی الله تعالی علیه وسلم سے وعدہ فرماتا ہے کہ بے شک عنقریب تمھارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہوجاؤگے۔اور حضور اقدس صلی الله تعالی علیه وسلم کی رضابیہ ہے کہ حضور کے اہل بیت سے کوئی شخص دوزخ میں نہ جائے۔اسے روایت کیا ہے ابن جریر نے سدی کے حوالے سے عبدالله بن عماس رضی الله تعالی عنہ سے۔

من رضامحمد صلى الله تعالى عليه وسلم ان لا يدخل احد من اهل بيته النار ـ رواه ابن أبن جرير عنه من طريق السدى ـ

حديث ١٢٥: كه فرماتي بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

<sup>1</sup> المعجم الكبير مديث ١١٦٨٥ المكتبة الفيصلية بيروت ١١/ ٢٢٣

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فيض القدير تحت مديث ٢٠٣، دار المعرفة بيروت ال ١٦٨

<sup>3</sup> جامع البيان (تفسير ابن جرير) تحت آية ولسوف يعطيك ربك فترض المطبعة الميمنة مصر ١٣٨م ١٢٨م الدرالمنثور بحواله ابن جرير عن السدى تحت آية ولسوف يعطيك ربك فترضى مكتبه آية الله قم اران ١٦/ ٣٦١

میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت سے جو شخص الله کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے گا اسے عذاب نہ فرمائے گا۔اس کو روایت کیا ہے حاکم نے انس رضی الله تعالی عنہ سے اور اسے صیح کہا، پھر ابن حجر نے اپنی صواعق میں۔اور الله ہی کے لئے خوبیاں ہیں جو دونوں جہاں کارب ہے۔

وعدنى ربى فى اهل بيتى من اقر منهم بالتوحيد ولى بالبلاغ ان لا يعذبهم رواه الحاكم أعن انسرضى الله تعالى عنه وصححه هو ثمر ابن حجر فى صواعقه والحمد لله رب العالمين -

# حديث ١٢٦ و ١٢٤ كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

اے علی! سب میں پہلے وہ چار کہ جنت میں داخل ہوں گے میں ہوں اور تم، حسن اور حسین، اور ہماری ذریتیں۔ہمارے پس پشت ہوں گی۔اسے روایت کیا ہے ابن عسا کرنے علی سے اور طبر انی نے کیر میں ابی رافع رضی الله تعالی عنها سے۔

ياً على ان اول اربعة يدخلون الجنة اناً وانت و الحسن والحسين وذراريناً خلف ظهورناً رواه ابن عساكر 2عن على والطبراني في الكبير عن ابي رافع رضى الله تعالى عنهما

# حديث ١٢٨: كه فرماتي بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

سب سے پہلے میرے پاس حوض کو ثریر آ نیوالے میرے اہل بیت ہیں اور میری امت سے میرے چاہنے والے۔اسے روایت کیا ہے دیلی نے علی کرم الله وجہہ سے۔

اول من يرد على الحوض اهل بيتى ومن احبنى من امتى درواة الديلمى عن على كرم الله تعالى وجهه ـ

حديث ١٢٩: كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم في دعاكى:

المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة دار الفكر بيروت س/ ١٥٠ /

<sup>2</sup> تهذيب تاريخ دمشق الكبير ترجمه حسين بن على رض الله تعالى عنه داراحياء التراث العربي بيروت مر ٣٢١ كنز العمال بحواله طب عن محمد بن عبيد الله عدر ٢٨٠٥ موسسة الرساله بيروت ١١/ ١٥٠٠

<sup>3</sup> كنز العمال بحواله الديلبي عن على حديث ٣٨١٨٨ موسسة الرساله بيروت ١١٢ ١٠٠

الہی! وہ تیرے رسول کی آل ہیں تو ان کے بدکار ان کے نکو کاروں کو دے ڈال اور ان سب کو مجھے ہبہ فرمادے۔

اللهم انهم عترة رسولك فهب مسيئهم لمحسنهم

پھر فرمایا: ففعل مولی تعالی نے ایساہی کیا۔امیر المومنین نے عرض کی:مافعل کیا کیا؟فرمایا: ﴿

والے ہیں ان کے ساتھ بھی ایساہی کرے گااس کو روایت کیا عافظ محب طبرانی نے امیر المومنین مولا علی کرم الله تعالی

فعله ربكم بكم ويفعله بمن بعد كمررواه الحافظ ليه تمهارك ساته تمهارك رب ني كياجو تمهارك بعدآن المحب ألطيراني عن امير المومنين على كرم الله تعالى وجهه

## تنبيهنبيهاورنتيجه

اقول: ان نصوص جليله قرآن عظيم واحاديث نبي كريم عليه وعلى آله افضل الصلوة والتسليم سے روشن مواكه:

(ا) حدیث مسلم:

عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه من ابطأبه عبله لم المحرت ابوم يره رضى الله تعالى عنه عه مروى ب كه جوعمل میں پیچھے ہواسکانسب نفع بخش نہ ہوگا۔

يسرعبهنسبه ــ

میں نفی نفع مطلق ہےنہ کہ نفع نفی مطلق، ورنہ معاذ الله کریمہ "اَ اُحْقَنَا بِهِمْ دُیِّ اِیَّا مُنْمُ" (ہم نے ان کی ذریت کو ان سے ملادیا) کے صریح معارض ہو گی۔

(٢) نه كه كريمه " فَإِذَا نُفِيحَ فِي الصُّورِ مِقَلآ أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَهِنِ وَلاَ يَتَسَآعَ لُونَ ۞ " 4 (توجب صور چيونكا جائے كا تونه ان ميں ر شتے رہیں گے نہ ایک دوسرے کی بات یو چھے) کہ ایک وقت مخصوص کے لئے ہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>طبرانی

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتاب الذكروالدعاء بأب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن قرى كت خانه كراحي ٢/ ٣٣٥ م

القرآن الكريم ١١/٥٢

<sup>4</sup> القرآن الكريم ١٠١ /١٠١

الا تری قوله تعالی (کیاآپ دی نہیں رہے الله تعالی کے ارشاد کی طرف۔ت)ولا یتساءلون (اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے۔ت)مع قوله عزوجل "وَ اَقْبَلَ بَعْضُ مُم كَلَ بَعْضِ يَّنَسَآءَ لُوْنَ ﴿ " (اور ان میں ایک نے دوسرے کی طرف منہ کیا پوچھے ہوئے۔ت)

سعیدابن منصور نے اپنی سنن میں اور پسر ان حمید و منذر اور ابی حاتم نے عبدالله ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما نے رمایا: روایت کی حضرت ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنهما نے فرمایا: مواقف (منازل حضوری) چند ہیں لیکن وہ موقف جس میں نہ رشتے کام آئیں نہ ان کے ذریعہ سفارش، وہ صعقہ اولی (پہلی کرک) ہے اس میں رشتے کام نہ آئیں گے جب لوگ گھبرائے ہوئے الحسیں گے۔اور جب صعقہ خانیہ ہوگا تو سب کھڑے ہو کر رشتوں سے سوال کریں گے۔

روى سعيد بن منصور في سننه وابناء حميد والمنذر وابي حاتم عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما قال انها مواقف فأما البوقف الذي لا انساب بينهم ولا يتساءلون عند الصعقة الاولى لا انساب بينهم فيها اذا صعقوا فأذا كانت النفخة الآخر فأذا هم قيام يتساءلون 2 -

(٣) جبکہ احادیث متواترہ سے فضل نب، فرق احکام و نفع آخرت بلا شبہ ثابت، تو امثال حدیث الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود (ن عربی کی فضیات عجمی پر ہے اور نہ ہی سفید کی کالے پر) وحدیث، انظر فانك لست بخیر من احمر والا سود الا ان تفضله بتقوی (ب شک تم سفید اور کالے سے بہتر نہیں ہو مگر تم کو صرف تقوی سے فضیات حاصل ہے) میں مثل کریمہ: " إنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَادللهِ اَتْقَلَّمُ اللهُ الله تعالیٰ کے نزدیک مکرم وہ ہے جو پر ہیزگار ہے) سلب فضل کی ہے نہ کہ سلب کی فضل۔

(٣) مديث: لا اغنى عنكم من الله شيئاً ٥ (مين تم كوالله سے كچھ بے نياز

<sup>1</sup> القرآن الكريم 27/ ٢٥ القرآن

<sup>2</sup> الدرالمنثور بحواله سعيد بن منصور وابناء حميد والمنذر وابي حاتم تحت آية فلا انساب بينهم 1/ 10

<sup>3</sup> الترغيب والترهيب الترهيب من احقار المسلم الخ حديث ومصطفى البابي مم س/ ١١٢

<sup>11</sup> الترغيب والترهيب الترهيب من احقار المسلم النح حديث ومصطفى البابي مصر ١١٢ /١٢

<sup>5</sup> القرآن الكريم ٩٨/ ١٣

<sup>6</sup> صحيح مسلم كتاب الإيمان باب بيان ان مأت على الكفر الخ قريم كت خانه كراجي الر ١١٨

نہیں کروں گا) میں نفی اغزائے ذاتی ہے نہ کہ معاذالله سلب اغزائے عطائی کہ حدیث متواترہ شفاعت، واجماع اہل سنت کے خلاف ہے۔ جیسا کہ وہ طاغی باغی سرکش اپنی تقویۃ الایمان میں لکھتا ہے: "پغیبر نے سب کو اپنی بیٹی تک کو کھول کر سادیا کہ قرابت کا حق اوا کرناائی چیز میں ہو سکتا ہے کہ اپنے اختیار کی ہو، سویہ میر امال موجود ہے اس میں مجھ کو پچھ بخل نہیں۔ اور الله کے یہاں کا معالمہ میرے اختیار سے باہر ہے وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا سووہاں کا معالمہ میر کے یہاں کا معالمہ میرے اختیار سے باہر ہے وہاں میں کسی کی حمایت نہیں کر سکتا اور کسی کا وکیل نہیں بن سکتا سووہاں کا معالمہ میر کے اور دوزر نے بے بیخنے کی ہر کوئی تدبیر کرے اسان الله وانا الیه راجعون، اس کار دبیغ تو فقیر کی کتاب "الاحن والعلی لنا عتی المصطفی بدافع البلاء" میں دیکھنے اور یہاں خاص اس لفظ پر بعض حدیثیں سنئے۔ اس میں حدیث پوری یوں ہے کہ: امیر المومنین مولی علی کرم الله وجہہ الکریم کی بہن حضرت ام ہائی رضی الله تعالی عنہا کی بالیاں ایک مدیث پوری یوں ہے کہ: امیر المومنین مولی علی کرم الله وجہہ الکریم کی بہن حضرت ام ہائی رضی الله تعالی عنہا کی بالیاں ایک بالیاں بالیاں بالیاں بالی بیک بالیاں بالیاں بالی بالی بالیاں بالی بالیاں بالی بالیاں بالی بالی بالیاں بالیاں بالی بالیاں با

محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شمصين نه بچائيں گے۔

ان محمد الا يغنى عنك من الله شيئا

وہ خدمت اقد س میں حاضر ہو ئیں اور حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے بیہ واقعہ عرض کیا، حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

کیاحال ہے ان لوگوں کا جو زعم کرتے ہیں کہ میری شفاعت میر دور میرے اہل بیت کونہ پنچے گی۔ بے شک میری شفاعت ضرور قبیلہ جاء و حکم کو بھی شامل ہے۔اس کوروایت کیا ہے طبرانی نے کبیر میں ام ہانی رضی الله تعالی عنہا ہے۔ مابال اقوام يزعمون ان شفاعتى لاتنال اهل بيتى وان شفاعتى تنال حاء وحكم، رواه الطبراني في الكبير عن ام هاني رضى الله تعالى عنها

(۵) حدیث ۹۵ کے بعد جوایک روایت بزار سے گزری اس کے قصے میں اس کی نظیر حضرت صفیہ

تقوية الايمان الفصل الثالث في ذكرر دالاشراك في التصرف مطبع عليمي اندرون لوباري وروازه لا بورص ٢٥٠

<sup>2</sup> المعجم الكبير مريث ١٠٦٠ المكتبه الفيصلية بيروت ٢٢٨ ٣٣٨

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan فتاوىرضويه

بنت عبدالمطلب رضی الله تعالی عنهما کے لئے مر وی ہے کہ وہ اپنے پسر کی وفات پر بآواز روئیں ،ان سے وہی کہا گیا:

ان قرابتك من محمد صلى الله تعالى عليه وسلم لا محمصلى الله تعالى عليه وسلم كى قرابت الله كيال كهمامنه تغنى عنك من الله شداً أـ

### حضور سير شته وعلاقه مضبوط تربي

ایک موقعہ پر حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ رضی الله تعالیٰ عنهم کو جمع فرما کربر سر منسران کاوہ رد جلیل ارشاد فرمایا کہ : "کیا ہواانھیں جو میری قرابت نافع نہیں بتاتے۔م رشتہ وعلاقیہ قیامت سے قطع ہو جائے گامگر میر ارشتہ وعلاقہ کہ دنیاوآخر ت میں پیوستہ ہے صلی الله تعالی علیہ وسلم "روالا كهاتقدم البزار 2-امام ابن حجر مكی صواعق میں فرماتے ہیں:

محب طبری وغیرہ علماء نے فرمایا کہ نبی کریم صلی الله تعالی علیہ وسلم (بنفسہ) کسی چیز کے مالک نہیں۔نہ نفع کے نہ نقصان کے ہاں الله عزوجل نے ان کو مالک بنایا ہے اپنے ا قارب بلکہ اپنی تمام امت کے تفع کا شفاعت عامہ وخاصہ کے ذریعہ، تووہ بذات خود مالک نہیں ہیں۔ ہاں انکے مولٰی نے ان کومالک بنایا ہے جبیبا کہ اس طرف اشارہ فرمایا اپنے اس ارشاد گرامی میں (صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم) مگریہ کہ تمھارے لئے ایک تعلق ہے اوریپی معنی ہیں حضور صلی اللّٰہ تعالى

قال المحب الطبرى وغيره من العلماء انه صلى الله تعالى عليه لابيلك لاحد شيئالا نفعاولا ضرالكن عزوجل يملك نفع اقاربه بل وجميع امته بالشفاعة العامة والخاصة فهو لإيملك الامايملكه له مولاه كما اشار اليه بقوله صلى الله تعالى عليه وسلم غيران لكم رحماً سابلها بلالها وكذا معنى قوله صلى الله تعالى عليهوسلم

<sup>ُ</sup> مجبع الزوائد بحواله البزار كتاب علامات النبوة بأب في كرامة اصله دار الكتاب بيروت ٨/ ٢١٦ 2 مجهع الزوائد بحواله البزار كتاب علامات النبوة بأب في كرامة اصله دار الكتاب بيروت ٨/ ٢١٢

علیہ وسلم کے اس قول کے کہ میں الله کے نزدیک شمیں کہ الله کسی کام نہ آؤں گا یعنی بطور خودماسوائے اس کے جس کی الله تعالیٰ مجھے کرامت بخشے گا جیسے شفاعت یا مغفرت،اور ان سے خطاب فرمایا اس کے ساتھ (شمیں نفع نہ دوں گا) مقام تخویف کی رعایت کرتے ہوئے اور عمل پر ابھارنے اور اس بات پر حرص دلانے کے لئے کہ وہ الله تعالیٰ سے ڈرنے اور اس بات پر حرص دلانے کے لئے کہ وہ الله تعالیٰ سے ڈرنے اور اس کی خشیت میں لوگوں میں بہتر نصیبے والے ہوں، پھر اشارہ فرمایا اس قول تک اشارہ فرمایا اپنے حق تعلق کی جانب،اشارہ فرمایا اس قول تک کہ فرمایا اس قول تک کہ فرمایا اختیاں دلادیا اور کہا گیا کہ یہ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے اس بات کے جانے سے پہلے کی بات ہے کہ آپ کی طرف انتساب نفع دیتا ہے اور اس بات کے جانے سے پہلے کی وہ امت کو جنت میں بغیر حساب داخل کرے سے پہلے کہ وہ امت کو جنت میں بغیر حساب داخل کرے گا۔اور درجوں پر درجہ بلند کرنے اور امت کو دوزخ سے گا۔اور درجوں پر درجہ بلند کرنے اور امت کو دوزخ سے نکالے میں شفیح ہوں گے۔ (ت)

لااعنى عنكم من الله شيئا اى بهجرد نفسى من غير ما يكر منى به الله تعالى من نحو شفاعة اومغفرة ما يكر منى به الله تعالى من نحو شفاعة اومغفرة وخاطبهم بذلك رعاية لهقام التخويف والحث على العمل والحرص على ان يكونوا اولى الناس حظا فى تقوى الله تعالى وخشيته ثم اوما الى حق رحمه اشارة الى ادخال نوع طمانية عليهم وقيل هذا قبل علمه صلى الله تعالى عليه وسلم بأن الانتساب اليه ينفع وبأنه يشفع فى ادخال قوم الجنة بغير حساب ورفع درجات اخرين واخراج قوم من النار أ

اسی میں بعض احادیث نفع نب کریم ذکر کرکے فرماتے ہیں:

ولا ينافى هذه الاحاديث ما فى الصحيحين وغيرهما انه لما انزل قوله تعالى وانذر عشيرتك الاقربين فجمع قومه ثم عمر وخص بقوله لااغنى عنكم من الله شيئاحتى قال يافاطمة بنت محمد صلى الله تعالى عليه وعليها وسلم الخ امالان

اور یہ احادیث منافی نہیں ہے ان احادیث کے جو صحیحین وغیرہ میں ہیں کہ جب الله تعالی کافرمان واندر عشیرتك الاقربین نازل ہواتوآپ نے اپنی قوم کو جمع فرمایا پھر اپنے قول لااغنی عنکم من الله شیئا کو عام وخاص دونوں طریقے سے بیان فرمایا کہ اے فاطمہ بنت محمد (صلی الله تعالی علیہ وعلم اسلم) باتواس کے کہ

الصواعق المحرقه البأب الحادي عشر الفصل الاول مكتبه مجيريه ملتان ص ١٥٨ الصواعق المحرقة البأب الحادي عشر الفصل الأول م

یہ روایت محول ہے اس شخص پر جو کافر مرایا یہ کہ روایت تغلیل و تنفیر کے طور پر بیان ہوئی یا یہ کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے اس بات کے علم سے پہلے کی بات ہے کہ وہ شفاعت عامہ وخاصہ فرمائیں گے (م)

هذه الرواية محبولة على من مات كافرا اوانها اخرجت مخرج التغليظ والتنفير اوانها قبل علمه بأنه يشفع عبوما وخصوصًا أل

علامه مناوی تیسیر میں زیر حدیث "کل سبب ونسب "فرماتے ہیں:

حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کا اپنے المبیت سے لااغنی عثم فرمانااس حدیث کے معارض نہیں اس لئے کہ معنی ہیہ ہیں کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم ان کے نفع کے مالک نہیں لیکن الله تعالی شفاعت کے ذریعہ ان کے نفع کامالک بنائیگا پس وہ نہیں ہیں مالک مگر اس کے جس کا ان کو ان کے رب نے مالک بنایا۔

لايعارضه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم لاهل بيته لا اغنى عنكم من الله شيئا لان معناه انه لايملك لهم نفعهم بالشفاعة فهو لايمبلكه الاماملكه ربه 2-

حضرت شيخ محقق قدس سره اشعة اللمعات ميں فرماتے ہيں:

اس میں غایت اور اندار اور مبالغہ ہے اور ان مذکور حضرات
کی دیگر بعض سے فضیلت نہیں اور آنا ان کا بہشت میں اور
سرکار دو عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا ہم گنہ گار امت کی
شفاعت کرنا چہ جائے کہ اپنے اقرباء کی احادیث صحیحہ سے
خابت ہوئی ہے اور باوجود خوف لاا بالی باتی ہے اور یہ مقام اس
حال کا متقاضی ہے اور معلوم ہو ناچاہئے کہ فضیلت وشفاعت
والی احادیث اس کے بعد وار دہوئی ہیں،خلاصہ یہ کہ الله تعالیٰ
کی طرف

غایت واندارومبالغه درآنست ولا فضل بعضے ازیں مذکورین ودرآمد ایشال بهشت راشفاعت آل سرور عالم صلی الله تعالی علیه وسلم مرعصاة امت را چه جائے اقربائے خویشال و عباطادیث صحیحه ثابت شدہ است وباوجود آل خوف لاابالی باقیست وایں مقام تقاضائے ایں حال گردو تواند که احادیث فضل وشفاعت بعد ازال ودرودیافتہ باشند و بالجمله مامور شداز جانب پروردگار تعالی باندار

الصواعق المحرقة بأب الحث على جسمه والقيام لواجب حقهم مكتبه مجيريه ملتان ص٠٣٠

<sup>2</sup> التيسير شرح الجامع الصغير تحت حديث كل سبب ونسب الخ مكتبه الامام الشافعي رباض 17 mm

سے آپ اس انداز کو بیان کرنے پر مامور تھے۔ پس آپ نے اس امر کو واضح طور پر پوراکیا۔

پس امتثال کردایں امرار <sup>1</sup>۔

### تفاضلانساب

بالجمله تفاضل انساب بھی یقینا ثابت، اور شرعااس کا اعتبار بھی ثابت، اور انساب کریمه کا آخرت میں نفع دینا بھی جزما ثابت، اور نسب کو مطلقاً محض بے قدر وضائع وبرباد جاننا سخت مر دود وباطل۔ خصوصااس نظر سے که اس کا عموم عرب بلکه قریش بلکه بن باشم، بلکه سادات کرام کو بھی شامل، اب میہ قول اشد غضب وہلاک دیوار سے ہائل اور اسی پر نظر فقیر غفرله القدیر کو اس قدر تطویل پر حامل که نسب عرب نه که قریش نه که ہاشم، نه که سادات کرام کی حمایت مر مسلمان پر فرض کامل۔

### تعظيم نهكرني والي يرلعنت اوروعيد

حديث • ١٣٠ كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

جومیری عترت اور انصار اور عرب کاحق نه پیچانے وہ تین حال سے خالی نہیں، یا تو منافق ہے یاحرامی یا حیضی بچہ۔اسے روایت کیا ہے باور دی اور ابن عدی اور بیہق نے شعب میں اور ان کے علاوہ دوسرول نے علی کرم الله وجہہ ہے۔

من لمريعرف عترتى والانصار والعرب فهو لا حدى ثلث اما منافق واما لزنية و اما لغير فهو حملته وامه على غير طهر رواه الباوردى 2 وابن عدى والبيهتى فى الشعب وأخرون عن على كرم الله وجهه.

حديث اساتاسا الكه فرماتي بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

چھ شخص ہیں جن پر میں نے لعنت کی الله انھیں لعنت فرمائے، اور مرنبی کی دعا قبول ہے۔ کتاب الله میں بڑھانے والا (جیسے رافضی کچھ آیتیں سور تیں جدا بتاتے ہیں) اور تقدیر الہی کا ستة لعنتهم لعنهم الله ولكل نبى مجاب الزائد في كتاب الله والمكذب بقدر الله والمتسلط بالجبروت ليعزب للك من اذل الله و

اشعة اللمعات شرح المشكولة كتأب الرقاق بأب در لواحق ومتهمات النح مكتبه نوريه رضويه سكهر ١/٢ ٢٥٢

<sup>2</sup> الفردوس بمأثور الخطأب مريث ۵۹۵۵ دار الكتب العلبيه بيروت س م ۲۲۲

جھٹلانے والا، اور وہ جو ظلم کے ساتھ تسلط کرے کہ جے خدانے ذلیل بنایا اسے عزت دے۔ اور جعے خدانے معزز کیا اسے ذلیل کرے۔ اور الله تعالیٰ کے حرام کردہ کو حلال جانے والا اور میری عرت کی ایذاء وب تعظیمی روار کھنے والا، اور جو میری سنت کو برا تھہرا کر چھوڑے، اسے روایت کیا ہے ترمذی اور حاکم نے ام المومنین سے اور حاکم نے علی سے اور طبرانی نے عمرو بن سعواء رضی الله تعالیٰ عنہم سے جس کا آغازیوں ہے سبعة لعنتھم اس میں والستأثو بالفی کا اضافہ ہے اور اس کی سند حسن ہے۔ (ت)

يذل من اعزالله والمستحل لحرم الله والمستحل من عترق مأحرم الله والتأرك سنتى رواه الترمذي أو الحاكم عن على و الحاكم عن امر المومنين والحاكم عن على و الطبراني عن عمروبن سعواء رضى الله تعالى عنهم اوله سبعة لعنتهم وزاد المستأثر بالفي وسنده حسن 2\_

## حديث ١٣٣ : كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم :

جے پیند ہو کہ اس کی عمر میں برکت ہو خدااسے اپنی دی ہوئی افتحت سے بہرہ مند کرے تو اسے لازم ہے کہ میرے بعد میرے اہل بیت سے اچھا سلوک کرے۔جو ایبانہ کرے اس کی عمر کی برکت اڑجائے اور قیامت میں میرے سامنے کالامنہ لے کرآئے۔اس کو روایت کیا ابوالشیخ نے اپنی تفییر میں اور ابونعیم نے عبدالله بن بدر خطمی ہے۔

من احبان يبارك له في اجله و ان يمتعه الله بما خوله فليخلفني في اهلي خلافة حسنة، ومن لم يخلفني فيهم بتك امرة و ورد على يوم القيمة مسودا وجهه درواة ابوالشيخ في تفسيرة وابونعيم عن عبدالله بن بدر الخطبي .

## حديث ١٣٥٤ كه فرمات بين صلى الله تعالى عليه وسلم:

بے شک الله عزوجل کی تین حرمتیں ہیں۔جوان کی حفاظت کرےالله تعالیٰ اس کے دین و دنیا ان الله عزوجل ثلث حرمات فمن حفظهن حفظه الله دینه و دنیاه

<sup>1</sup> سنن الترمذي كتاب القدر باب 12 حديث ٢١٦ دار الفكر بيروت مم ٢١ المستدرك للحاكم كتاب الايمان ١/ ٣٦ وكتاب التفسير ١/ ٥٢٥ وكتاب التفسير ٢/ ٥٢٥ وكتاب الاحكام مم ٩٠ و

 $<sup>^{6}</sup>$  المعجم الكبير حديث  $^{10}$  المكتبه الفيصلية بيروت  $^{11}$ 

<sup>3</sup> كنز العمال بحواله ابي الشيخ وابي نعيم مديث ١٥/١٥ موسسة الرساله بيروت ١٦/ ٩٩

محفوظ رکھے، اور جوان کی حفاظت نہ کرے الله اس کے دین کی حفاظت فرمائے نہ دنیا کی ایک اسلام کی حرمت، دوسری میری حرمت، تیسری میری قرابت کی حرمت، اسے روایت کیا ہے ابوالشخ ابن حبان اور طبر انی نے۔

ومن لم يحفظهن لم يحفظ الله دينه ولا دنيالا حرمة الاسلام وحرمتى وحرمة رحمى دروالا ابوالشيخ أو ابن حبأن والطبراني ـ

### نسبپرفخرکرناجائزنہیں

٥ مال نسب ير فخر جائز نهيں۔

0 نسب کے سبب اینے آپ کوبڑا جاننا، تکبر کرنا جائز نہیں۔

0 دوسر وں کے نسب پر طعن جائز نہیں۔

0 انھیں کم نسبی کے سبب حقیر جاننا جائز نہیں۔

0 نسب کو کسی کے حق میں عار باگالی سمجھنا جائز نہیں۔

0اس کے سبب کسی مسلمان کادل دکھانا جائز نہیں۔

احادیث جواس باب میں آئیں انھیں معانی کی طرف ناظر ہیں وبالله التوفیق خدمت گاری المبیت مصطفی صلی الله تعالی علیہ وسلم کے لئے یہ بیان ایک رسالہ ہو گیالہذا بلحاظ تاریخ اس کا نام ارّاء قُالا کدب لِفاضِلِ النَسَب رکھناانسب، والله تعالی اعلمہ وسلم کے لئے یہ بیان ایک رسالہ ہو گیالہذا بلحاظ تاریخ اس کا نام ارّاء قُالا کدب لِفاضِلِ النَسَب مندوستان میں دو محاور بین ایک یہ کہ سید مغل بھان کے سوا باقی مرقوم کا مسلمان شخ ہے یوں اس کا اطلاق عام ہے جیسے ابتداء ہند میں مر مسلمان کو ترک کہتے تھے، اسی محاور سے بر مولانا قدس مره فرماتے ہیں:

گفت من آئینہ ام مصقول دوست ترک وہند ودر من آں بیند کہ اوست<sup>2</sup> (اس نے کہااے دوست! میں صاف شیشہ ہوں کہ ترک اور ہندوستان کے لوگ مجھ میں اسے دیکتے ہیں۔ت)

<sup>1</sup> كنز العمال بحواله طب وابى نعيم عن ابى سعيد حديث ٣٠٨ مؤسسة الرساله بيروت ال ٧٤، المعجم الكبير حديث ٢٨٨١ ٣/ ١٣٦و المعجم الاوسط حديث ٢٠٥٥ ال ١٩٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>مثنوی معنوی در بیان آنکه جنیدن مرکسے از آنجاست که ویست مرکسے نورانی کتب خانه بیثاور دفتر اول ۹۲

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan فتاؤىرضوته

# دوسرے چار شریف قوموں سے ایک اس طرح البتہ جوان میں کانہ ہواور اپنے آپ کو شیخ بتائے وہ وعید شدید:

جواینے باپ کے سوا دوسرے کو اپنا باپ بنائے اس پر جنت حرام ہے اس کو روایت کیا ہے احمد اور بخاری اور مسلم اور ابوداؤد اور ابن ماجہ نے سعد سے اور ابی بکرہ رضی الله تعالی عنہما سے معامیں داخل ہے\_

من ادعى الى غيراب فألجنة عليه حرام، والااحيين والبخاري ومسلم وابوداؤد وابن ماجة عن سعد و عن الى بكرة معارض الله تعالى عنهما

# اور فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم:

جو دوسروں کو اپنا مای بنائے اس پر الله اور فرشتوں اور آ دمیوں سب کی لعنت۔اللّٰہ تعالیٰ روز قیامت نہ اس کا فرض قبول کرے نہ نفل اس کو ابن ماجہ کے علاوہ صحاح ستہ نے روایت کیا علی مرتضی رضی الله تعالی عنه سے،اور اس کا ابتدائی حصہ امام احمر، ابن ماجہ اور ابن حیان نے حضرت عبدالله ابن عباس رضى الله تعالى عنها سے روایت كيا ہے۔والله تعالىاعلم

من ادعى الى غير ابيه فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين لايقبل الله منه يوم القبية صرفاولا عدلا رواة الستة الرابن 2ماجة عن امير البومنين على كرم الله وجهه وصدرة احمد وابن ماجة وابن حيان عن ابن عباس ضي الله تعالى عنها والله تعالى اعلم

كتبه عبدة المذنب عبد المصطفى احبدر ضاعفي عنه بيجيد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم

رساله اراءة الادب لفاضل النسب ختم موا

<sup>1</sup> صحيح البخاري كتاب المغازي ٢/ ٢١٩ وكتاب الفرائض بأب من ادع إلى غير ابيه ٢/ ١٠٠١ صحيح مسلم كتاب الإيمان بأب حال من رغب عن ابيه وهو يعلمه قريمي كت خانه كراجي 11 ي20 سنن ابي داؤد كتاب الإدب باب في الرجل ينتهي الي غير مواليه آفآب عالم يرليس لامور ١٢

اسم سنن ابن مأجه كتأب الحدود ص ١٩١ ومسند احمد بن حنبل عن سعد بن ابي وقاص ١/ ١٦٩ م ١١٩ على ١٤٩ م

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتأب الحج بأب فضل المدينة الم ٣٨٢ وكتأب الفسق بأب تحريم تولى العقيق غير مواليه ال ٣٩٥ منن ابن مأجه كتأب الحدود باب من ادعى الى غير ابيه ايج ايم سعير كميني كراجي ص ١٩١، مسند احمد ابن حنبل عبد الله بن عباس المكتب الاسلامي بيروت ١١ ٣٢٨

# رسمورواح رياء وتفاخر وبدعت واسراف وغيره

از او جین مکان میر خادم علی اسٹینٹ مرسلہ محمد یعقوب علی خال ۲۷ ربیج الاول شریف ۹۰سارھ

الفضلاء طریقت دریں مسکلہ کہ درماہ رمضان المبارک کہ شب 🛮 طریقت اس مسکلہ میں کہ لوگوں کا ستا کیسویں شب رمضان بت وہفتم مساجدرابقنادیل وبہ تقریب جلسہ مولد شریف کے موقع پر مساجد کوآراستہ کرناروشنیوں کا خصوصی اہتمام مكان رامنقش وآلات بلاد تصوير وفانوس وغيره منور سازند كرنا ميلاد شريف كي تقريبات كے لئے مكانات كو سجانا، سوائے مال وقف وبراعراس خانقاہ بزرگان دین ومزار نبوی 🛘 فانوس اور پھول وغیر ہ لگانا، بزرگان دین کے سالانہ عرسوں صلی الله تعالی علیه وسلم بروشنی روشن نمایند درست ست یا میں خانقاموں پر اور آ مخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کے حرام، بیان فرمایند بسند عبارت کتب رحمة الله علیهم اجمعین ۔ ﴿ مزاریر انواریر اس فتم کا بند وبست کرنا سوائے مال وقف کے درست سے یا حرام؟ بحوالہ کتب مدلل جواب مرحمت فرمایا جائے الله تعالی سب پر رحمت فرمائے۔(ت)

چه می فرمایند علمائے انمل الکاملین شریعت و مفتیا<del>ن افضل کیا فرماتے ہیں علماء کاملین علماء شریعت اور فاضلین مفتیان</del>

### الجواب:

مذ کورہ زیب وزینت شرعا جائز ہے۔اللّٰہ تعالٰی کا ارشاد ہے فرماد یجئے کہ اس زینت وزیبائش کو کس نے حرام تھہراد ہاہے جو اس نے اپنے بندوں کے لئے ظاہر فرمائی ہے۔اسی طرح ضرورت اور مصلحت کے مطابق روشنی کا تظام کرنا بھی جائز ہے(مختلف حالات کے لحاظ سے ضرورت بدلتی رہتی ہے) مثلًا مكان كي تنگي اور كشاد گي۔ لو گوں كي قلّت و كثرت، منازل کی وحدت و تعدد وغیر ہان صور توں میں ضرورت اور حاجت میں تبدیل آ حاتی ہے۔ تنگ منزل اور تھوڑ ہے مجمع میں دو تین چراغ بلکہ ایک بھی کافی ہو تاہے۔کشادہ اور بڑے گھر زیادہ لو گوں اور متعدد منز لوں کے لئے دس بیس بلکہ ان سے بھی زیادہ کی ضرورت پڑتی ہے،امیر المومنین سیدنا حضرت علی کرم اللّٰہ وجہہ رمضان شریف میں رات کے وقت مسجد نبوی میں تشریف لائے تو مسجد کو چراغوں سے منور اور جگرگاتے ہوئے دیکھا کہ ہر سمت روشنی پھیل رہی تھی آپ نے امير المومنين سيد ناحضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه كو بذریعه دعا باد فرمایا اور ارشاد فرمایا که اے فرزند خطاب! تم نے ہماری مساجد کو منور وروشن کیاالله تعالی تمھاری قبر کو منور

القرآن الكريم / ٣٢

<sup>2</sup> تاريخ الخلفاء فصل في اوليات عمر رضى الله تعالى عنه مطبع مجتما كي وبلي ص عهر

فرمائے، قبرستان اور مزارات پر شمع جلانے کے مسکلہ کو فقیر نے اینے مالک مستقل رسالہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے رسالے كانام بے طوالح النور في حكمر السرج على القبور (نوركے نورانی مطالع قبروں پر چراغاں کرنے کے حکم کے بیان میں۔ ت) میں نے اس میں یہ تحقیق بھی پیش کی ہے کہ حدیث میں قبروں پر چراغاں کرنے والوں پر لعنت فرمائی جانے والی روایت سے مخالفین جو استدلال اور سہارا کتے ہیں اس کا حقیقی مفہوم کیا ہے۔ قطع نظر اس سے کہ اس حدیث کی سند میں باذام نامی راوی ضعیف ہے۔از روئے عقل بھی مخالفین کے لئے مفید نہیں،البتہ روشیٰ کا بے فائدہ اور فضول استعال جیسا کہ بعض لوگ ختم قرآن والی رات با بزر گوں کے عرسوں کے مواقع پر کرتے ہیں سیڑوں چراغ عجیب وغریب وضع وترتیب کے ساتھ اوپر نیچے اور ہاہم برابر طریقوں سے رکھتے ہیں محل نظر ہے اور اسراف کے زمرے میں آتا ہے جنانچہ فقہائے کرام نے کتب فقہ مثلا غمز العیون وغیرہ میں اسراف (فضول خرجی) کی بنایر ایبا کرنے سے منع فرمایا ہے۔اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں اسرا<mark>ف</mark> صادق آئے گا وہاں پر ہیز ضروری ہے۔الله تعالی یاک۔برتراور خوب جانے والاہے۔ (ت)

تمامتر روش وپرنور کرده ام ونیز آنجا تحقیق نموده که حدیث والمتخذین علیها السرج <sup>1</sup> که خالفان دری باب بادچنگ زنند بقطع نظراز انکه در سند او باذام ضعف درایة نیز خالف راغیر نافع ست آرے روشی لغوو فضول راچنانکه بعض مراد مان شب ختم قرآن یا در بعض اعراس بزرگان کنند که صد با چراغ بترتیب عجیب ووضع غریب زیر و بالا برابر نهند در کتب فقهیه بهچو غمز العیون وغیره بنظر اسراف منع فر موده اند و شک نیست که جائیکه اسراف صادق ست اجتناب قطعاً لازم ولائق است اجتناب قطعاً لازم

مسئلہ ۲۸: از جالند هر محلّه راسته پھگوڑہ دروازہ مرسله شخ محمد شمس الدین صاحب ۲۲رجب ۱۳۱۰ھ بیعض لوگ جناب پیران پیرکا پیوند دیتے ہیں کیفیت اس کی اس طرح ہے کہ جب لڑکا پیدا ہوتا ہے تواس کا نام پیوندی رکھتے ہیں اور جب سال کا ہوااس کے گلے میں ہنسلی ڈال دیتے ہیں اور اس طرح دوسرے برس ۱۲ یا ۱۵سال تک جب وہ لڑکا اس عمر تک پہنچادے وہ ہنسلیاں اور لڑکے

<sup>1</sup> مسند امامر احمد بن حنبل عن ابن عباس دار الفكر بيروت ال ٢٢٩، جامع الترمذي بأب كراهية ان يتخذ على القبر مسجدا امين كمپني وبلي الرسم

کی قیمت کروائے اس کا دسوال حصہ جناب پیران پیر کے نام سے دیتے ہیں اور اعتقادیہ ہوتا ہے کہ ایسا کرنے سے لڑکا جیتار ہتا ہے اور ایساہی جانوروں اگر بیل ہے یا بھینسا ہے تو اسے ہل جو تنے کے وقت اور اگر مادہ ہے تو اس کے بیاہنے کے وقت قیمت کا دسوال حصہ دیتے ہیں اور نیز در ختوں کو پیر صاحب کا کرکے اس کا جلانا اور دیگر استعال میں لانا حرام سمجھتے ہیں حتی کہ وہ یودہا ہو کر گریڑے اور پڑا پڑا یو دہا ہو جائے اور کھیتوں سے بھی حصہ پیر صاحب کے نام دیتے ہیں جائز ہے یا نہیں ؟ اور ایسے شخص کے حق میں کیا حکم ہے ؟ اور نیز بودی یعنی چوٹی مثلا قوم ہنود بچوں کے سروں پر رکھتے ہیں اگر یو چھا جائے یہ کیا ہے تو پیر صاحب کی بودی بتلاتے ہیں اور ایسے ہی مدار پیر کی چٹا پھر مدت معہود کے بعد اسے پیر صاحب کی منت دے کر نہایت اوب کے ساتھ اپنی رسمیں پور کی کرکے منڈواتے ہیں اور جو شخص اس دسوند ھی بچہ وغیرہ کی قیمت پاتا ہے اس قیمت اور ہنسلیاں کے دسویں حصہ سے نیاز لیتا ہے آیا لیسے شخص کی امامت اور بیعت درست ہے یا نہیں ؟

لجواب:

(۱) دسوندی نام کفار ہنود سے ماخوذ ہے اور مسلمان کو ممانعت ہے کہ کافروں کے نام رکھے کہا صوحوا بہ فی التسسی بیوحنا وغیرہ (بہتانام رکھنے کے متعلق فقہاء نے تصری فرمائی ہے۔ ت) اور لڑکے کو پنسلی وغیرہ زیور بہناناحرام ہے فان ما حرم اخذہ حرم اعطاء کا (کیونکہ جس چیز کالیناحرام اس کا دینا بھی حرام ہے۔ ت) اور لڑکے کے قیمت کرنی جہالت ہے اور بیا عقاد کہ ایسا کرنے سے لڑکا جیتا ہے اگر اس معنی پر سمجھ ہیں کہ یوں کرینگے تو جئے گا ورنہ مرجائے گا تو سخت جہل بہ بہود اعقاد کہ ایسا کرنے سے لڑکا جیتا ہے اگر اس معنی پر سمجھ ہیں کہ یوں کرینگے تو جئے گا ورنہ مرجائے گا تو سخت جہل بہ بہود اعقاد مردود ومشابہ خرافات ہنود وغیر ہم کفار عنود ہے۔ ہاں اگر ان بیہودہ باتوں کو چھوڑ کر صرف اس قدر کرتے کہ مولی عزوج مل کے نام پر مختاجین کو صدقہ دیتے اور اس کا اثواب نذر روح پر فتوح حضور پر نور غوث الثقلین غیث الکو نین صلی الله تعالی علی جدہ الیسال ثواب سرکار غوشیت رضی الله تعالی عنہ ہوتی کہ رب تبارک و تعالی صدقے کے سبب بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور بوجہ ایسال ثواب سرکار غوشیت رضی الله تعالی عنہ کے برکات رضاود عاو توجہ شامل حال ہوں گے اور ان پر محبوب کریم رضوان بوجہ ایسال ثواب سرکار غوشیت و نیاز مندی کے اظہار سے الله سجانہ و تعالی خوش ہوگا اور اس کی خوشی جالب رحمت وسالب رحمت وسالب رحمت وسالب رحمت نہ ہوگی اور حیات نہ ہوگی مگر وقت معہود تک اور موت نہ رکے گی مگر اجل معلوم تک تو بہ اعتقاد و عمل

الاشباه والنظائر الفن الاول القاعدة الرابعة عشر ادارة القرآن كرايي الم ١٨٩

صحے وبے خلل ہوتے، والله يهدى من يشاء الى صراط مستقيم (الله تعالى جے چاہتا ہے سيدهارات د كاتا ہے يعنى برايت نصيب فرماتا ہے۔ ت)

(۲) یو بین جانوروں کی قیمت کا دسوال حصہ اگر ان خیالات باطلہ کے طور پر ہے تو مذموم اور صرف اس طریق صحیح پر ہو تو ایک تصدق ہے جس سے دفع بلا مقصود اور بیشک صدقہ رد بلاکرتا اور باذنہ تعالی موت سے بچاتا ہے اگر چہ قضائے اللی کا کوئی کھیر نے والا نہیں نطقت بذلك احادیث جمة تغنیك عن سرد ها شهرتها فی الاحة (ان باتوں پر جملہ احادیث ناطق بین کہ جن كا امت میں مشہور ہو نا ہی شخصیں ان کی تفصیل پیش کرنے کی ضرورت سے بے نیاز کردے گا۔ت) رہی ہل جو سے اور بیا ہے کے وقت کی خصوصیت وہ اگر کسی اعتقاد عمل باطل کے ساتھ نہیں نہ اسے شخصیص شرعی وضروری سمجھا جائے تو اور بیا ہے کے وقت کی خصوصیت وہ اگر کسی اعتقاد عمل باطل کے ساتھ نہیں نہ اسے شخصیص شرعی وضروری سمجھا جائے تو لینفع ولا یفز (نہ وہ مفید نہ مفردت) کسائر التخصیصات العرفیه التی لاحاً جزعلیها من الشرع (باتی تخصیصات عرفیہ کی طرح کہ شریعت میں جن کی کوئی رکاوٹ نہیں۔ت)

(۳) در ختوں کورب خواہ عبد کسی کے نام کا تھہرا کران کاجلانااور صرف میں لاناحرام سمجھنااپی طرف سے شریعت جدیدہ نکالنا اور بحیرہ وسائبہ مشر کین کی بیروی کرنا ہے جس پر ردوانکار شدید خود قرآن مجید میں موجود۔

الله تعالی کاار شاد ہے: اور مشرک اپنے خیال میں کہنے گئے یہ چو پائے اور کھیتی جن کی بندش کردی گئی ہے ان کو وہی کھائے گا یا کھاسکے گا جسے ہم چاہیں الله تعالیٰ کے اس ارشاد تک: عنقریب الله تعالیٰ انھیں سزادے گااس جھوٹ کی جو وہ بناتے منقریب الله تعالیٰ انھیں سزادے گااس جھوٹ کی جو وہ بناتے رہتے ہیں۔(ت)

وقال تعالى "وَقَالُوْا هٰوِهَ أَنْعَامٌ وَّحَرُثُ حِجْرٌ ۚ لَا يَطْعَهُمَا إِلَّا مَنْ تَشَاءُ بِرَ عُبِهِمُ الى قوله تعالى سَيَجْزِيهِمْ بِمَا كَانُوُا يَفْتُرُونَ ﴿ يَهُمْ بِمَا كَانُوا

مسلمانوں پرالیمی بدعت شنیعہ باطلہ سے احتراز فرض ہے الله تعالیٰ سے ڈریں اور جلد توبہ کریں۔

(۴) کھیت میں سے حضور پر نور رضی الله تعالیٰ عنہ کے نام پاک پر حصہ دیناا گریوں ہے کہ حضور کو اس حصہ کا مالک سمجھا جاتا ہے یااس دینے سے تصدق لوجہ الله منظور نہیں بلکہ حضور کی طرف تقرب بالذات مقصود یا یہ سمجھتے ہیں کہ یوں نہ کریں گے تو حضور معاذ الله ناراض ہو کر مضرت دیں گے کوئی بلا پہنچ گی تو یہ سب اعتقاد باطلہ وفاسدہ وبدعات سیئہ ہیں اور اگریوں نہیں بلکہ الله عزوجل کے لئے تصدق منظور، تو کھیتوں سے ایسا حصہ دیناخود قرآن عظیم میں مطلوب۔

القرآن الكريم ١٦/ ١٣٨

(لوگو!) کھیتی سے(حقداروں کا) حق اس کی کٹائی والے دن ادا کردیا کرو۔(ت)

قال تعالى "وَ إِنُّواحَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ "\_\_

اوراس کے روکنے کی مذمت قصہ اصحاب الجنہ میں مذکور۔

الله تعالی نے فرمایا: وہ باغ والے صبح ہوتے ہی سویرے سویرے ایک دوسرے کو بلانے لگے کہ سویرے اپنی تھیتی کی طرف چلواگر تم اسے کاٹے کا ارادہ رکھتے ہو چھر وہ چلنے لگے جبکہ وہ آپس میس آہتہ آہتہ کہہ رہے تھے کہ آج تمھارے پاس کوئی محتاج نہیں آنا چاہئے۔ (یعنی کسی محتاج کواپنے قریب نہ آنادیا جائے) (ت)

قال تعالى "فَتَنَادَوُا مُصِّحِيْنَ ﴿ اَنِ اغْدُوا عَلَ حَرْثِكُمُ اِنَّ كُنْتُمُطِ مِيْنَ ۞ فَالْطَلَقُواوَهُ هُمْ يَتَخَافَتُونَ ﴿ اَنَٰلًا يَدُخُلَنَّهَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِّسُكِيْنٌ ﴿ " الأَيات

۔ اور اس کا تُواب نذر روح اقد س کرنا اس عمل طیب میں طیب وخو بی ہی بڑھائے گا جبکہ کسی عقیدہ باطلہ کے ساتھ نہ ہو اس صورت میں اسے :

جو کھیتی اور جانور الله تعالی نے پیدا کئے ان میں انھوں نے الله تعالی کا ایک حصہ مقرر کیا ہے۔ پھر وہ اپنے خیال میں باطل کی بناء پر کہنے لگے پرالله تعالی کا حصہ ہے اور ہمارے شریکوں کا، الآیة (ت)

"وَجَعَلُوالِيهِ مِمَّاذَ مَا مِنَ الْحَرُثِ وَالْاَنْعَامِ نَصِيْبًا فَقَالُوا هٰذَا لِيهِ مِنْ عُبِهِمُ وَهٰذَا لِشُرَكَا بِنَا \* " الأية ـ

میں داخل سمجھنا محض جہالت وزبان زوری ہے کہاً لا پی خفی (جیسا کہ پوشیدہ نہیں۔ت)

(۵) اڑکوں کے سرپر چوٹی رکھنی ناجائز اور فعل مذکور رسوم ملعونہ کفارسے تشبہ ہے جس سے احتراز لازم۔

(۲) جو شخص اپنے احوال مذکورہ بروجوہ مذمومہ سے صدقہ لیتا ہے اگر ان اعتقادات باطلہ میں ان کا شریک توخود بھی فاسق ومبتدع ہے جس کی امامت مکروہ اور اس کے ہاتھ پر بیعت جہالت ور نہ ان کے لینے سے احتراز چاہئے مگر ان کے فسق وبدعت کا و مال اس کے سرنہ ہوگا۔

الله تعالى نے فرمایا: كوئى جان كسى دوسرى جان كابوجھ نہ اٹھائے گى۔

قال تعالى " لاتَزبُوانِهَ الْوِّنْ الْحُرِي " 4

القرآن الكريم ١٦/١١١١

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١٨/ ٢٣٢١

القرآن الكريم ١٣٦/١٣١١

القرآن الكريم ١٦/ ١٦/٢

اورا گروه صدقات ان شرعی طریقول پر بین جو ہم ذکر کرآئےاوریہ شخص محل صدقہ لینے میں اصلاحرج نہیں،والله تعالیٰ اعلمہ مسلہ ۲۹: ازبریلی مرسلہ میلاد خواں کیشنبہ کا شوال ۱۳۳۳ھ

کیافرماتے ہیں علائے دین مسئلہ صدامیں کہ اکثر برادری میں جو کھانے ہوتے ہیں ان کا قاعدہ یہ ہے کہ بسااو قات نیت اس کے اندرریاء و تفاخر کی ہوتی ہے اور اس رسم کو ایسا ضروری سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص برادری والا ناداری کی وجہ سے نہ کھلاسکے تو اس کو طعنہ دیتے ہیں اور اس کو ایسالازی امر خیال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر نہ کھلائیں گے تو برادری میں ہماری ناک کٹی ہوجائے گی اور اگر پاس نہیں ہو تا تو اس کام کے لئے سودی روپیہ قرض لیتے ہیں پس عرض ہے کہ اس کھلانے کا طعنہ دینے والے کا شرعا کیا حکم ہے؟ بیدنوا تو جروا (بیان فرمائے اجر پائے۔ ت)

### الجواب:

یہ کھلاناا گرریاء و تفاخر کی نیت سے ہے تو حرام ہے۔اگر طعنہ بے جاسے بچنے کو ہے تواسے مباح اور طعنہ دینے والوں مجبور کرنے والوں کو حرام،

بوجہ حدیث مجھ سے اس کی زبان کاٹ دیجے یعنی اس کامنہ بند کردیجے ،اور علماء کرام نے اس قاعدہ (کہ جس کالینا حرام ہے اس کادینا بھی حرام ہے) سے مشتی قرار دیا ہے۔(ت)

لحديث اقطع عنى لسانه وصرح العلماء باستثنائه من قاعدة ماحرمر اخذه حرمر اعطاؤه أ\_

ا گران وجوہ سے پاک بطور صلہ رحم وسلوک حسن وشکر نعمت و مواسات جیران واحبا مواقع فرحت وسرور جائز شرعی میں ہو تو حسن ومستحب۔

اعمال کامدار نیتوں پر ہے مرشخص کے لئے وہی کچھ ہے جس کی اس نے نیت کی۔والله تعالی اعلمہ۔(ت)

وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرء مانوى أوالله تعالى اعلم

مسكله 44: رئيج الاول شريف ١٦٣١٥ ا

نیا مکان بنایا جائے توار تفاع اس کاسات گزسے زیادہ بنانا شرعا جائز ہے یانہیں؟ اگر ممنوع ہو تو بحوالہ کتاب جواب مرحمت فرما باجائے۔

<sup>1</sup> الاشباه والنظائر الفن الاول القاعدة الرابع عشر ادارة القرآن كراچي الر ۱۸۹ محصيح البخاري بأب كيف كان بده الوحي النخ قد كمي كت خانه كراچي الر ۲ مستعم

### الجواب:

عمارات خیر میں جبکہ نیت خیر بروجہ خیر ہو محمود ہے اور اینے سکونت وغیر ہاکے مکانات میں اگر بحاجت ہو تو مباح اور بہنیت تفاخر بالدنیا ہو تو حرام، تتطاول فی البنیان (عمارتوں کی بلندی اور درازی۔ت)علامات قیامت سے ہے۔ یہی محمل ہے اس حدیث کا کہ جب کوئی شخص سات گزیے زیادہ دیوار اٹھاتا ہے فرشتہ کہتا ہےاہے منافق! کہاں تک بلند کرے گا۔والله تعالی اعلمہ۔ مسئوله مولوى على احمر صاحب مصنف تهذيب البيان ذي الحجه ١٧٣١ه

کما فرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں کہ ناواقف حاہل لوگ بنام نہاد طاق شہید طاق پرستی کرتے ہیں منتیں مانتے ہیں ر یوڑی، گٹا، پھول، ہار طاق پر چڑھاتے ہیں، جھک جھک کر سلام کرتے ہیں اپنی حاجت روائی طاق سے چاہتے ہیں۔اس میں اور بت پرستی میں کیافرق ہے اور جولوگ ایسا کرتے ہیں ان کے لئے شرع شریف میں کیا حکم ہے؟ بینوا توجووا

یہ سب رسوم جہالت وحماقت وممنوعات بیہودہ ہیں مگر بت پر ستی میں اور اس میں زمین آ سان کافرق ہے یہ جہال پر ستش جمعنی حقیق نہیں کرتے کہ کافر ہو جائیں گے ہاں گنہ گار ومبتدع ہیں والعیاذ بالله تعالی۔ والله تعالی اعلمہ۔

> ١٠ جمادي الاولى ١٩ ١٣ ١٥ مسكله ٧٤:

کمافرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں کہ پختہ مکان بنوانا حائز ہے بانہیں؟ الجواب:

پختہ مکان اگر نیک کاموں کے لئے ہو جیسے مسجد ومدرسہ وخانقاہ وسرا تو ثواب ہےاور اپنی ضرورت وحاجت کے ہو تو مباح،اور تفاخر و تكبركينيت سے موتوحرام، والله سبحنه و تعالى اعلمر

مسئوله زين العابدين ازبنگاله ضلع يابنا قصبه سراج كنج ٣ رجب المرجب ٢٠١٠ اص مسکله ۱۷:

پہلے سے تغمیر شدہ مکان جہاں وہ رہائش پذیر

چہ می فرمایند علمائے دین ومفتیان شرع متین اندریں رسوم علمائے دین اور مفتیان شرع متین اس رسم کے بارے میں کیا کہ در ملک بنگال چنانست کہ مر دمان برائے تولہ فرزندان فرماتے ہیں کہ بنگال میں یہ رواج ہے کہ نومولود کی ولادت خانہ دیگراز خانہ بود و ہاش جداگانہ بنامی کنند وزادن فرزند در خانہ | کے لئے اس کی ولادت سے قبل الگ کمرہ تغمیر کیا جاتا ہے اور بود و ماش بد فالی شارند ہوتے ہیں اس میں نئے بچے کی ولادت منحوس خیال کی جاتی ہے۔ کیاان کا یہ اقدام شرعا جائز ہے یا نہیں؟ اور حضرت سید نا رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایسے ہوتا تھا یا نہیں؟ (ت)

چنین قتم خانه مخصوص در مربار بنانمودن شرعا درست است یا نه؟ و در زمانه سیدنا رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم بود یانه؟

# الجواب:

یہ فتیج رسم اس پاک زمانے میں بالکل نہ تھی بلکہ اس کے بعد بھی عرصہ درازتک بلکہ اب تک عام اسلامی ممالک میں اس کا نام ونشان تک نہیں پایا جاتا، یہ ہندوانہ اور مشرکانہ رسوم کے مشابہ بلکہ ان سے بھی بدتر ہے کیونکہ ہندو بھی ایسا نہیں کرتے اگر یہ عمل بدفالی اور گمراہی کے خیال سے نہ ہو تب بھی بوجہ اسراف معیوب ہے جبکہ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ لوگو! بے جاخرچ کرنے والے لوگ پہند نہیں تم اسراف نہ کیا کرو فضول خرچ کرنے والے لوگ پہند نہیں تم اسراف نہ کیا کرو متعدد وجوہ کی بناپر فائدے اور بھلائی سے خالی ہے اور تبذیر کے متعدد وجوہ کی بناپر فائدے اور بھلائی سے خالی ہے اور تبذیر کے متعدد وجوہ کی بناپر فائدے اور بھلائی سے خالی ہے اور تبذیر کے بہتھ در میں آتا ہے جبکہ الله تعالیٰ کا فرمان ہے کہ "مال کو کی بناپر فائدے اور بھلائی سے خالی ہے اور تبذیر کے کہ مقصد بر باد کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں "اس وہم کی بناپر شیطانی ہے مزید یہ کہ اس میں بد فالی

ای رسم شنیع در آن زمان پاک اصلانه بود بلکه بعد آن نیز تا قرون متطاوله بلکه بنوز بهم درعامه ولایت اسلام ازان نشانے نیست ایں برسم مشر کین و بنود ماند بلکه ازال بهم بالاتر رفته است بهند وان نیزایں چنیں نه کنند ایس کار اگر بخیال ضلال بد فال نبودی اسراف بودے والله تعالی یقول "وَلاَتُسْدِ فُوْا الله الله کنندی شاراف کننید که خدائے دوست ندارد واسراف کنندگان را بلکه بوجوه خلواز فائد و تندر بودے والله تعالی یقول

" اِنَّ الْنُبَلِّينِ يَنَ كَانُوَّ الْخُوانَ الشَّيْطِيْنِ " " ممال بے سود برباد دہندگان برادران شیاطین اند حالانکہ مبتنی برال وہم شیطانی ست ضلالی دگر برآن افروز سیدعالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> القرآن الكريم 4/ ٣١

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١١/ ٢٧

وبد شگونی والی گرائی بھی شامل ہے۔آ مخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فرمایا بری فال نکالنا اور اس پر کار بند ہو نامشر کین کا طریقہ اور دستور ہے، چنانچہ ائمہ کرام مثلا امام احمد نے مند میں امام بخاری نے الادب المفرد میں ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم نے اپنی صحاح میں بحوالہ حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ نے سند صحح کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے حدیث کے وہی معنی ہیں جو ہم نے بیان کردیئے ہیں جیسا کہ احادیث سے واضح اور عیال ہے۔ والله عیال ہے۔ واللہ عیال ہے۔ واللہ عیال ہے۔ واللہ عیال ہے۔ واللہ اس کی تحقیق کی ہے۔ والله عیال ہے۔ واللہ اس کی تحقیق کی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلمہ۔ (ت)

فرمود الطيرة من الشرك بدفال گرفتن وبران كاربند شدن شيوه مشركان رواه الاثبة الاحمد أفي البسند والبخارى في الادب المفرد وابوداؤد و الترمذى والنسائى وابن ماجة والحاكم في صحاحهم كلهم عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه بسند صحيح ومعنى الحديث على مافسرنا كما افصحت عنه الاحاديث وحققه العقول والله تعالى اعلم

مسئلہ ۷/۷: ازار والی ضلع اعظم گڑھ محلّہ مغلال مرسلہ اکرام عظیم صاحب ۱۸ جمادی الاولی ۱۳۲۱ھ کیافرماتے ہیں علائے دین وملت محمریہ صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم جو مسلمان جوابات شرعیہ کونہ مانے اور اپنے رواجہائے قدیمہ پراڑار ہے وہ گنہ گارہے پاکیا ہے؟

### لحواب:

جواحکام شرع کے مقابل اپنے رواج پراڑے وہ سخت گنہ گار ہے والله تعالی اعلمہ۔ مسکلہ ۷۶،۷۵: مرسلہ ولی محمد ابونوی والہ از مقام دھوراجی متصل اسکول ملک کاٹھیا واڑ سہ شنبہ ۲۲ شعبان ۱۳۳۳ھ (۱) حضرت مولانا مقتدانا جناب مولانا مفتی احمد رضاخاں صاحب شمس العلماء دام افضالہ بعد ادائے آ داب دست بستہ ملتمس می دارم کہ یہاں عام طور سے تمام شہر متفق ہے کہ درخت پیپتہ جس کو

<sup>1</sup> مسند احمد بن حنبل عن عبد الله بن مسعود المكتب الاسلامي بيروت ۱/ ۴۳۸، جامع الترمذي ابواب السير امين كمپني و بلي ۱/ ۱۹۴، كنز العمال بحواله ط. حمر، و ه.ك حدث ۲۸۵۷۹،۲۸۵۷۸، موسسة الرساله بيروت ۱/ ۱۱۳

ار نڈخربزہ کہتے ہیں مکان مسکونہ میں لگانا منحوس ہے اور منع ہے چونکہ یہاں یہ بکثرت اور نہایت لذیذ ہیں الہذاالتماس ہے کہ اس بارے میں احکام شرعی سے مع حوالہ کتب بالتشریح خبر دار کیجئے؟ (۲) دیگرا گرخواب میں کوئی ریل میں سفر کرتا ہوا خود کو دیکھے اس کی کیا تعبیر ہے؟ الجواب:

(۱) شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں، شرع نے نہ اسے منحوس تھر ایانہ مبارک، ہاں جسے عام لوگ نحس سمجھ رہے ہیں اس سے پچنا مناسب ہے کہ اگر حسب تقدیر اسے کوئی آفت پنچے ان کا باطل عقیدہ اور مشکم ہوگا کہ دیکھویہ کام کیا تھااس کا یہ نتیجہ ہوا اور ممکن کہ شیطان اس کے دل میں بھی وسوسہ ڈالے، ردالمحتار میں ہے:

الدبسی (کبوتر کی ماند ایک چووٹاسا پرندہ ہے در حقیقت بیہ جنگی کبوتر کی ایک قتم ہے)الصلصل (امام جوہری نے کہا کہ بیہ فاختہ ہے)العقق (کوے کی شکل پر کبوتر کے برابر ایک پرندہ ہے لیکن اس کی دم کبوتر کی دم سے دراز ہوتی ہے اور پر بھی اس سے بڑے ہوتے ہیں۔اس کارنگ سیاہ اور سفید ہوتا ہے) اللقلق (عجمی نام والا پرندہ ہے جوسانپ کھاتا ہے اس کی حلت اور حرمت میں اختلاف ہے چنانچہ بعض کے نزدیک حلال ہے اور بعض کے نزدیک حرام)اللحمد (ایک قتم کی بڑی چیعلی ہے جو سونڈ سے تلوار کی طرح کاٹ دیتی ہے) ماخوذ از حیات الحیوان اول ودوم)، اس کے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ ان کے در حقیقت یہ حلال بیں اس کئے کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ ان کے کہ الوگوں میں مشہور ہے کہ ان کے کہ الیا اور نقذیر سے مصیبت آتی ہے لہذا ان کے کھانے سے پر ہیز کیا جائے (اگر کھالیا اور نقذیر سے مصیبت آتی ہے لہذا ان کے کھانے سے پر ہیز کیا جائے (اگر کھالیا اور نقذیر سے مصیبت آتی ہے لہذا ان کے کہ الوگوں کا عقیدہ خراب ہوجائے کا کاعلامہ شامی نے غرر الافکار سے اسے نقل فرمایا (ت)

اماالى بسى والصلصل والعقعى واللقلى واللحام فلا يستحب اكلها وان كانت فى الاصل حلالالتعارف الناس باصابة آفة لاكلها فينبغى ان يتحرز عنه أالخ نقله عن غرر الافكار-

(٢) خواب میں سفر اگر مذموم بات کے لئے نہ ہو تو دلیل ظفر اور مرض سے صحت ہے لحدیث سافروا تصحوا 2 (سفر کرو تاکہ تندرست رہو۔ت)والله تعالی اعلمہ۔

أردالمحتار كتاب الذبائع تحت قول الماتن قيل الخفاش داراحياء التراث العربي بيروت ۵/ ۱۹۳

<sup>2</sup> مسند امام احمد بن حنبل عن ابي بريرة رضى الله تعالى عنه المكتب الاسلامي بيروت ١٢ -٣٨٠

٧ صفر المظفر ١٣٣١ ه ازشج محلّه ملوكيور مسئوله واحديار خال مسكله ٧٤: کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسلہ میں کہ ایک قوم میں یہ دستور ہے کہ وقت شادی یا عمٰی کے دس بیس رویے اپنے پاس ہوتے ہیں تو سوپچاس رویے سودی لے کر واسطے برادری کے کھانے بینے کاسامان کرتے ہیں اور جب لڑکی اپنے شومر کے مکان پر جاتی ہے لڑکی کا باب اہنے ہمراہ سو دوسوآ دمی لیجاتا ہے وہ سب لوگ لڑکی کے شومر کے مکان پر کھانا کھاتے ہیں بعد کھانا کھانے کے لڑکی کا باپ اپنانیو تہ وصول کرتا ہے اپس جس قدر آ دمی زیادہ ہوںگے نیو تہ کارویبیہ زیادہ آئے گاا گر قرضدار ہوا یا برباد ہوا تواس سے کچھ غرض نہیں لڑکا، باپ یا برادر جب تک چار بار روٹی نہ کھائیں نیوتہ نہ دیں گے یعنی مندہااور اور برات اور لودایہ وقت کھانوں کے مقرر ہیں برادری زور دے کر کھانے لیتی ہے خیر جب لڑکے کا باب شادی سے فارغ ہو کر قرض ادا کرنے کی طرف متوجہ ہوا تو یہ بات ظاہر ہے کہ گھر والوں کو غریب آ دمی کے مکان پر پیٹ بھر کر روٹی اور تن بھر کیڑا جب تک قرض ادانہ ہو جائے در میان میں بیہ فسادپیدا ہو جاتا ہے کہ لڑکی اپنے ماں باپ کے مکان پر جا بیٹھتی ہے کہ روٹی کیڑا تو ہے نہیں ایسے شوم کے مکان پر جا کر کیا کروں اور بڑے سے بڑے فساد پیدا ہوجاتے ہیں کہ جن کو بیان نہ کرنا بہتر ہے بیر رسم شرعًا باجہالت کی۔ زید کہتا ہے سودی رویبہ جو دے اس پر خدا کی لعنت اور جو کوئی واسطے شان وشوکت کے لئے اس پر بھی غدا کی لعنت اور جو برادر کہ حانتے ہیں کہ یہ کھانا پینا سودی روپیہ لے کر ہمارے واسطے کیا گیاہے پھر حان کر کھائیں توان کھانے والوں کے واسطے کیا حکم ہے؟اور جواس قوم کاآ دمی بغیر توبہ کے مرجائے تواس کی نمازیڑ ھناچاہئے مانہیں؟اورا گربہ قوم توبہ نہ کرے تو داخل امت محری میں ہے مانہیں؟بینوا توجروا

### الجواب:

بیشک سود کھانے والے پر حدیث میں لعنت فرمائی ہے، اور بے ضرورت و مجبوری شرعی جو سود دے سودی قرض لے اس پر بھی لعنت فرمائی اور غم میں تو برادری کا کھانا دینا گناہ ہے اور شادی میں اگر چہ جائز ہے مگر سودی قرض اس کے لئے لینا حرام، وباعث لعنت ہے۔ اہل برادری کو معلوم ہو تو انھیں اس کھانے میں شرکت نہ چاہئے کہ انھیں کے لئے وہ اس گناہ کا مرتک ہوا، اگر لوگ جانیں کہ سودی قرض لے کرجو کھانا کیاجائے برادری اسے نہ کھائے گی تو ہر گزالی حرکت نہ کریں، پھر بھی یہ باتیں معاذ الله کفر نہیں کہ تو بہ نہ کریں تو امت میں نہ رہیں یا اس پر جنازہ کی نماز نہ ہو، یہ سب غلط خیال ہیں۔ نیو تہ وصول کرنا شرعا جائز ہے اور دینا ضروری ہے کہ وہ قرض ہے اور سو دو سوآ دمی دعوت کے لئے ہمراہ لینا بھی جائز ہے جب تک دعوت دیئے والے کی مرضی سے ہو وہاں اگر اس کے خلاف مرضی ہو اور مجبوری کے لئے شرماشر می دے

تو وہ کھانا حرام ہے اور اسے آدمی لے جانا حرام ہے جانے والے چورین کر جائیں گے، اور لئیرے بن کر نکلیں گے یہ حدیث کا ارشاد ہے نہ کہ جب دبا کر لیں کہ اس کے صریح حرام ہونے میں کیا کلام ہے اور چار وقت کے کھانے کا بوجھ بلامر ضی ڈالنا اور بغیر اس کے نیو تہ نہ دینا یہ بھی حرام ہے۔ ایسی ناپاک رسموں کا ترک فرض ہے والله تعالی اعلمہ وعلمہ جل مجدہ اتھ واحکمہ (اور الله تعالی سب سے بڑا عالم ہے۔ اور اس کا علم جس کی بزرگی بڑی ہے زیادہ کا مل اور زیادہ پختہ ہے۔ ت) مسلمہ ۲۵ تا ۸۰ تا ۸۰ از ضلع برسیاں ملک بڑال پوسٹ آفس سامر ہاٹھ کاؤگوریدی مسئولہ رکن الدین احمد روز پنجشنبہ ۱۵ صفر المظفر ۱۳۲۳ھ مسلمہ ۱۳۲۸ھ (ا) کیا فرماتے ہیں علمائے دین اور مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ بعد ولادت مولود ناری چھید کرنا آیا وائی جو گاؤں میں مقرر ہوتی ہے یا جنائی جو ہم گھر کی عور تیں ہوتی ہیں انھوں کے ساتھ کچھ خصوصیت ہے یا جوں توں کر سکتا ہے بر تقدیر خانی و خالث منکرین پر شرعا کیا حکم ہے؟

(۲) اگر اہل محلّہ دائی کے ساتھ خصوصیت جان کر اس فعل قبیحہ خاص کے لئے ایمان دار بھائیوں کو اہانت اور بے عزت کریں مثلاان لو گوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کھانا بینانہ کریں بلکہ کہیں کہ اگر شرع میں بھی ہے تو بھی نہ کرنا کیونکہ رواج کے خلاف ہے اور خاص کرکے اس فعل خاص پر رواج کے پابند ہو ناضر ورہے تو شرع میں ان لو گوں پر کیا حکم ہے؟

(٣) شریعت کے خلاف جورواج ہوا پنے نام وناموس کی رعایت سے اسی رواج کی پاسداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ بر تقدیر اولی کیوں جائز اور اس کی کیا دلیل؟ بر تقدیر ثانی مبنین رواج مذمومہ پر شرعا کیا حکم ہے؟ بینو احکمہ الکتاب توجروا یوم الحساب (کتاب) حکم بیان کروتا کہ روز حساب اجرو ثواب پاؤ۔ت)

### الجواب:

(۱) بچہ کی ناری چھید ناسنت ہے اور اس کی خصوصیت کوئی نہیں کہ یہ کام دائی جنائی کرے یا باپ بھائی کرے۔جولوگ یہ سمجھتے میں کہ یہ دائی جنائی کے ساتھ خاص ہے اور وں کو جائز نہیں وہ دل سے مسئلہ نکالتے ہیں اور شریعت پرافتراء کے گنہگار ہوتے ہیں۔

الله تعالی نے ارشاد فرمایا: تمهاری زبانیں جو کچھ جھوٹ بیان کرتی ہیں اس کے بارے میں یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال اور یہ حرام ہے تاکہ تم الله تعالی پر

قال الله تعالى "وَلاتَقُولُوالِمَاتَصِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هٰذَا حَللٌ وَهُ لَوْالِمَاتَضِفُ ٱلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ النَّ

| بَعُوتْ باندهو، بينك جولوگ الله تعالى پر جھوٹ باندھتے ہیں | 7 |
|-----------------------------------------------------------|---|
| رہ کبھی کامیاب نہیں۔اورالله تعالیٰ بڑے علم والا ہے۔(ت)    | • |

الَّذِيْنَيَهُ تَرُونَ عَلَى اللهِ الْكَذِبَ لا يُفْلِحُونَ أَنَّ اللهِ الْواللهِ تَعَالَى اللهِ اللهِ اللهِ تعالى اعلم

(۲) یہ بلاوجہ اپنے بھائیوں سے انقطاع اور مسلمانوں کی ایذاء اور کئی وجہ سے حرام ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

جس نے کسی مسلمان کو ایزادی اس نے مجھے ایذادی اور جس نے مجھے ایزادی اس نے الله تعالی کو ایزادی (ت) من اذى مسلما فقد اذانى ومن اذانى فقد اذى الله 2\_

دوسرے فریق کو بھی چاہئے جب لوگ اس قدر اس سے پریشان ہوتے اور نفرت کرتے ہیں تو کیوں ایسی بات کریں جس سے ایک مباح کے پیچھے باہم تفرقہ و فتنہ ہو ہاں ان میں جو اہل علم و مقتداو صاحب اثر ہوں وہ کریں تاکہ لوگوں کے قلب سے یہ غلط مات رفع ہو جائے۔والله تعالیٰ اعلمہ۔

(٣) بير رواج كه خود نہيں كرتے بجائے خود كچھ خلاف شرع نہيں كه شريعت نے بيركام خود كرنا واجب نه كيا ہاں بير سمجھنا كه خود كرنا جائز نہيں اعتقاد باطل ہے اور اگر جائز تو جائنة ہيں مگر بلحاظ عوام بدنا می و مطعونی سے نچنے كواس پر اصرار كرتے ہيں توايک وجه ركھتا ہے۔والله تعالى اعلمہ۔

مسئلہ ۱۸: للله تحظیرامرادآ باد مسئولہ حافظ محمود حسن روز دوشنبہ بتاریخ ۲۹ صفر المظفر ۱۳۳۳ھ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس امر میں کہ صفر کے اخیر چہار شنبہ کے متلعق عوام میں مشہور ہے کہ اس روز حضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے مرض سے صحت پائی تھی بنابراس کے اس روز کھانا اور شیرینی وغیرہ تقسیم کرتے ہیں اور جنگل کی سیر کو جاتے ہیں علی ہذا القیاس مختلف جگہوں میں مختلف معمولات ہیں کہیں اس روز کو نحس ونامبارک جان کر گھر کے پرانے برتن گلی تو والیتے ہیں اور تعوید وچھلہ وچاندی کہ اس روز کی صحت بخشی جناب رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں مریضوں کو استعال کراتے ہیں یہ جملہ امور بر بنائے صحت یا بی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم عمل میں لائے جاتے ہیں الہذا اصل اس کی شرع میں ثابت ہے کہ نہیں؟ اور فاعل عامل اس کا بر بنائے شوت یا عدم ثبوت گرفتار معصیت ہوگا یا قابل ملامت و تادیب؟ بینوا توجد و اربیان فرمائے اجریائے۔۔۔)

<sup>1</sup> القرآن الكريم ١٦/ ١١١

<sup>2</sup> المعجم الاوسط مديث ٣١٣٣ مكتبة المعارف رياض ١/٢ ٣٧٣

### الجواب:

آخری چہار شنبہ کی کوئیاصل نہیں نہ اس دن صحت یا بی حضور سید عالم صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی ثبوت بلکہ مر ض اقد س جس میں وفات مبارک ہوئی اس کی ابتداء اسی دن سے بتائی جاتی ہے اور ایک حدیث مر فوع میں آیا ہے :

آخر اربعاء في الشهريوم نحس مستبر أل ماه صفر كاآخرى چهار شنبه دائمي نحوست والادن ہے۔ (ت)

اور مروی ہوا کہ ابتداا بتلائے سید ناابوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اسی دن تھی اور اسے نحس سمجھ کر مٹھی کے برتن توڑ دینا گناہ واضاعت مال ہے۔ بہر حال یہ سب یا تیں ہے اصل و بے معنی ہیں والله تعالیٰ اعلمہ۔

مسله ۸۲: مسئولہ طوطی ہنداسرارالحق خان و سہیل ہندغلام قطب الدین صاحب از جبلپور چہار شنبہ رہجےالثانی ۱۳۳۴ھ ماہ صفر کے اخیر چہار شنبہ کو ساتوں سلام لیعنی "سَللمٌ " فَوَ لَا هِنْ مَّ بِّ مَّ حِيْمٍ ۞ " <sup>2</sup>وغيرہ جلسه ميں پڑھ کراور آم کے ساتھ پټوں پر لکھ کرایک نئے گھڑے میں پانی منگا کراس میں ہے دھو کر بطور تبرک سب کو پلانا جائز ہے یانہیں؟

### لجواب:

قرآن عظیم کی مرآیت ہمیشہ نور وہدی وبرکت وشفاء ہے اور اس چہار شنبہ کی تخصیص محض بے معنی، بہر حال نفس فعل میں حرج نہیں۔والله تعالی اعلمہ۔

مسله ۸۳: از کیلا کھیڑاڈاکخانہ بازپور ضلع نینی تال مرسلہ مجمد عبدالمجید خان صاحب ااذی ۱۳۳۵ھ یہ جو بعض جملا غرض ڈورے کیا کرتے ہیں اور حضرت فاطمہ زمرارضی الله تعالی عنها کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ خاتون جنت مرکسی گھرماہ ساون بھادوں میں جایا کرتی اور ایک ایک ڈوراان کے کان میں باندھ کریہ کہا کرتیں کہ پوریاں پکا کر فاتحہ دلا کر لانااس کی کچھ سند ہے یا واہیات ہے؟

### الجواب:

یه دُوروں کی رسم محض بے اصل ومر دود ہے اور حضرت خاتون جنت رضی الله تعالی عنها کی طرف

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> كنز العمأل حديث ٢٩٣١ موسسة الرساله بيروت ١١/٢

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٣٦/ ٥٨

اس کی نسبت محض جھوٹ براافترا ہے۔والله تعالی اعلمہ

مسئله ۱۸۴: از کمال پوره علاقه جیت پوره بنارس مرسله خدا بخش زر دوز مالک فلور مل اسلامیه ۲۰ زیج الآخر ۳۳۱ه ساه در اکثر لوگ ۳۳،۱۳ یا ۲۸،۱۸،۸،۲۳ وغیره تواریخ پنجشنبه و یک شنبه و چهار شنبه و غیره ایام کوشادی و غیره نهیس کرتے،اعتقادیہ ہے کہ سخت نقصان پہنچے گا،ان کا کیا حکم ؟

## الجواب:

بيرسب باطل وباصل بين والله تعالى اعلمه

مسئلہ ۸۵: از مقام رام باغ ڈاکخانہ خاص ضلع دیرہ دون مرسلہ حکیم محمد فضل الرحمٰن صاحب مور نہ ۱۲ جمادی الثانی ۱۳۳۱ھ کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ جیسے یہ مثال یا مثلہ اہل اسلام میں رائج عملدرآ مد کے ساتھ ہے کہ بہن کے گھر بھائی کتا اور خوشدا من کے گھر داماد کتا، جہاں تک دریافت ہواظاہر ہوتا ہے کہ یہ مثال ہنود کے یہاں قطعی طور پرار کج ہے مگر اہل اسلام میں نہایت سرگرمی کے ساتھ شامل کرلیا ہے اور اس پر عملدرآ مد کیاجاتا ہے وہ لوگ جو بہن کے گھر یا خوشدا من کے گھر رہے ہیں نہایت سرگرمی کے ساتھ دیکھے جاتے ہیں آیا ازروئے شرع شریعت بہن کے گھر بھائی کا رہنا جائز ہے یا نہیں؟ کن وجوہات سے اس کا رواج اسلام میں یا انفاق سے ہندوستان کے ہم طبقہ میں پھیلا ہوا ہے اس کی اصلیت کیا ہے؟ امید کہ بوالی مطلع فرمایا جائے۔ فقط

### لجواب:

رسم مر دود ہنودیہ ہے یہ ہے کہ بہن بیٹی کے گھر کا پانی پینا برا جانتے ہیں کھانا توبڑی چیز ہے یہ رسم ضرور ناپاک ومر دود ہے۔ مولی سبحانہ وتعالیٰ قرآن کریم میں فرماتاہے :

نہ اندھے پر تنگی نہ گنگڑے پر نہ بیار پر نہ آپ تم پر کہ اپنی اولاد کے گھر کھانا کھاؤیا آپ باپ کے گھریا مال کے گھریا بھائیوں کے گھریا بہنوں کے گھریا چھائے گھریا بھوئی کے گھریا ماموں کے گھریا خالہ کے گھریا جس کی تنجیاں تمھارے

"كَيْسَ عَكَى الْاَ عُلَى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِ يُضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى اَنْفُسِكُمُ اَنْ تَا كُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمُ اَوْ بُيُوتِ ابَآلِ بِكُمْ اَوْ بُيُوتِ أُمَّ لِهِ بِكُمُ اَوْ بُيُوتِ إِخُو النِكُمُ اَوْ بُيُوتِ اَخُو تِكُمُ اَوْ بُيُوتِ اختیار میں ہیں یااینے دوست کے یہاں۔

ٱعْمَامِكُمُ ٱوَيُيُوتِ عَلَّيُّمُ ٱوَيُيُوتِ آخْوَ الِكُمْ اَوَيُيُوتِ خَلَيُّمُ اَوُ مَامَكَكُتُمُ مَّفَا تِحَةَ آوُمَ لِيُقِكُمُ ""1

اس اجازت میں جیسے ایک وقت کا کھانا داخل ہے یوں ہی بشر طر صاوعد م بارچند وقت کا خصوصا جبکہ بہن یاساس یاان لوگوں کا مکان دوسرے شہر میں ہو اور یہ بعد مدت ملنے کو جائے جب تک یہ نہ جانے کہ ان پر بارونا گوار نہ ہوگا جبال تک ایسے تعلقات میں ایسے بعد سے اسے دنوں بعد مہمان داری معروف ہے بلاشبہ رہ سکتا ہے ہال اتنار ہنا کہ اکتا جائے اور نا گوار ہو ناجائز اور وہ کھانا بھی ناجائز اگرچہ مال باپ ہی کا گھر ہو، ہال مال باپ جبکہ محتاج ہو مالدار اولاد کے بہال جبنے دن چاہیں رہ سکتے ہیں اگرچہ اسے نا گوار ہو کہ اس کے مال میں اتناان کا حق ہے اس کی بے مرضی بھی لے سکتے ہیں بہ سب عارضی طور پر رہے میں کاام تھا اب جو لوگ معیوب جانتے ہوں ان کا زعم بالکل مر دود وا تباع کفار ہنود ہے۔ رہا دوسرے کے بہال سکونت اختیار کرنا یہ سوا محتاج مال باپ کے کسی کے گھر بے اس کی رضا کے اصلا حلال نہیں اگر چہ بھائی یا باپ کے بہال ہوا گرچہ فقط سکونت ہو کھائے اپنامگر وہ کسب سے عاجز و محتاج ہوں کا نفقہ شرع نے اس صاحب مکان پر واجب کیا ہیں ہوسکتا ہال عاجز محتاج کا نفقہ جس پہ گوارہ ہو خواہ نا گوار ، بھائی ہو یا بہن ، ساس اس میں داخل نہیں کہ اس کے ذمہ اس کا نفقہ نہیں ہوسکتا ہال عاجز محتاج کا نفقہ جس پہ شرع گالزم ہو خواہ نا گوار ، بھائی ہو یا بہن ، ساس اس میں داخل نہیں کہ اس کے ذمہ اس کی رضا کے جبر ااس کا بار اس پر ڈالنا بھم حاکم عالم ہوگا خود سے بیاس کا اختیار نہیں رکھتا ہیں محتاج رہ کہتا رہیں ہو کہتا رہیں ہو کہتا رہیں ہی اولاد میں تو بے اس کی رضا کے جبر ااس کا بار اس پر ڈالنا بھم حاکم ہوگا خود بہاس کا اختیار نہیں رکھتا رہیں ہے :

ایسے رشتے دار کا خرچہ جو اولاد میں شامل نہ ہواس کے خرچ کا وجوب فیصلہ قاضی یا خرچہ دینے والے کی رضامندی کے بغیر فاہت نہیں ہوسکتا۔

نفقة قرابة غير الولاد وجوبها لايثبت الابالقضاء او الرضاء 2-

حکم شرع یہ ہےاں کے خلاف جو کچھ ہو باطل ہے ظاہر ایہ تخصیص اس خیال سے ہو کہ بہن کااپنا گھراور مال غالبانہیں ہو تابلکہ اس کے شوہر کااور وہ اگر نا گواری نہ ظامر کرے تو غالبًا مروت اور اپنی

القرآن الكريم ١٢٣ الا

<sup>2</sup> رداله حتار كتاب الطلاق بأب النفقة داراحياء التراث العربي بيروت ١٨١/٢

زوجہ کی رعایت سے اور ساس جو پچھ کرے گیا پنی بیٹی کے دباؤسے اور یہ جائز نہیں لہذااس سے احتراز کرنا چاہئے اگر چہ نا گواری ظاہر نہ ہو کہ ظاہر نا گواری ہے اور بہن فقط مثال ہے بیٹی جینیجی بھانجی کا بھی یہی حال ہے جبکہ مال ومکان ان کے شوہر وں کا ہو شرعا بھائی جینیجے بھانجے کا بھی یہی حاکم ہے جبکہ مروت وخاطر مع نا گواری باطن ہو مگر یہاں مروت خوداس کی ذات کے باعث ہے اور وہاں دی ہوئی بیٹی کے ذریعہ سے لہذااسے زیادہ معیوب سمجھا۔ واللّه تعالی اعلمہ۔

مسکلہ ۸۸۴۸۲: از شہر کوٹہ راجپوتانہ محلّہ لاڈ پورہ معرفت گانس بہر وکے مسئولہ الٰہی بخش لوہار ۲۸ جمادی الاولیٰ کمافر ماتے ہیں علائے دین ان مسائل میں کہ:

(۱) شادی میں ہندؤوں کی رسم کے موافق گانے اور باج کے ساتھ کمھار کے گھرسے برتن لانے کے واسطے کیا حکم ہے؟

(۲) شادی میں کپڑا پہناتے وقت ہندوؤں کی طرح پیشانی میں ہلدی کاٹیکا لگانا کیساہے؟

(٣) لڑمے کی سالگرہ کے روز کھیے میں عمر کی گرہ لگانا کیسا ہے؟

الجواب:

(۱) ناجائز ہے وگناہ ہے۔والله تعالی اعلمہ

(٢) ناجائز وكناه بـوالله تعالى اعلمه

(m) ناجائز ہے۔والله تعالى اعلم

ے ۸ شوال ۱۳۳۸ اص

مسکله ۸۹: از د پوگڑھ میواڑ راجیوتانه مرسله عبدالعزیز صاحب

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ یہاں دونوں عیدوں پر مسلمان بڑے تنزک واختشام سے اسلام کی شان وشوکت ظاہر کرتے ہیں یعنی نماز کے لئے جاتے وقت توپوں کے فیر ہوتے ہیں اور نشان و گھوڑا وتا شے بجتے ہوئے عیدگاہ کو جاتے ہیں اور قاضی صاحب شاہی جامہ پہنتے ہیں بعد فراعنت نماز دوسرے دروازہ سے شہر میں داخل ہوتے ہیں یہ محض اسلامی شان وشوکت بمقابلہ کفار کی جاتی ہے اور تمام لوازمہ منجانب رئیس ریاست یہاں کے آتا ہے۔ اگر تاشے وغیرہ موقوف کئے جائیں تو فتنہ وفساد بریاہونے کی صورت میں اس میں کوئی خرابی تولازم نہیں آتی ہے؟

الجواب:

عید کے لئے نشان لے جانااور عمدہ لباس پہننا توسنت ہے اور گھوڑے کی سواری بھی فی نفسہ

مسنون ہے اگرچہ عیدگاہ جانے کے لئے وارد نہیں اور مصلحت کے لئے وہاں ہاتھی کی سواری یا کوتل ہاتھی گھوڑے اور توپوں کے فَیر میں بھی حرج نہیں ایسے شہر میں ایسی رسم کو بند کر ناسر اسر خلاف مصلحت ہے اس میں صرف غازیوں کاساطبل ہو جسے دہل کہتے ہیں تاشے نہ ہوں۔

ا کاموں کامدار ارادوں پر ہے اور ہر آ دمی کے لئے وہی پچھ ہے ج جس کااس نے ارادہ کیا۔ (ت)

وانهاالاعمال بالنيات وانهالكل امرئ مانوى أ

اظہار شوکت کی اصل حج میں حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کار مل واضطباع اور صحابہ کرام رضی الله تعالیٰ عنہم کو اس کا حکم فرمانا اور شک نہیں کہ وہاں اس طریقہ کے بند کرنے میں مشر کین کی فرحت شادی اور ان کی نگاہوں میں معاذ الله اسلام کی شکمی کا باعث ہے۔والله تعالیٰ اعلمہ۔

صحيح البخاري بأب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد يمي كتب خانه كراجي الرح



# رساله هادیالناسِ فیرُسُوم الاعراس

(شادیوں کی رسومات کے بارے میں لوگوں کے لئے راہنما)

بسم الله الرحين الرحيم نحمده ونصلى على رسوله الكريمرط

**سکه ۹۰:** از کانپور مدرسه فیض عام مرسله مولوی احمد حسن صاحب ۲۱ جمادی الاولی ۲۳ اس

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ کہ ہمارے دیار میں اس طرح کارواج ہے کہ شادی کے دن طرح بطرح کا تماشا کرتے ہیں لیعنی آتشبازی و ہندوق اور گانا بجانا،اور لکڑی کھیلنا وغیرہ ان سب سامان کے ساتھ نوشاہ کو پاکئی پر سوار کرکے تماشا کرتے ہوئے دلہن کے مکان میں جاتے ہیں۔آیا یہ سب امور مذکورہ بحسب شرع شریف جائز ہیں یا نہیں؟ فقط۔

الجواب:

نوشہ کو پاکی میں سوار کرنا مباح وجائز ہے لان من الرسوم العامة التی لا مضر فیھا من الشرع ال لئے کہ یہ ان عادی رسموں میں سے ہے شریعت میں جن پر کوئی طعن نہیں۔ت) اور لکڑی کھینکنا بندوقیں چھوڑ نااور اس قتم کے سب کھیل جائز ہیں جبکہ اپنے اور دوسرے کی مضرت کا اندیشہ نہ ہو، اور ان سے مقصود ان کوئی غرض محمود جیسے فن سپگری کی مہارت ہو، نہ مجر د لہو ولعب لانھہا من جنس المنظال المستثنی فی الحدیث (کیونکہ یہ وہ کھیل ہیں جن کو حدیث میں مشکیٰ قرار دیا گیا ہے۔ت) اور اگر

## صرف کھیل کو د مقصود ہو تومکروہ۔

در مختار میں ہے مرکھیل مکروہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد کی وجہ سے کہ مسلمان کے لئے ہر کھیل حرام ہے سوائے تین کے ایعنی مسلمان کے لئے سوائے تین کے ماقی م کھیل حرام اور ممنوع ہے اور جو تین کھیل مباح ہیں وہ بہ ہیں)(۱) خاوند کا اپنی بیوی کے ساتھ کھیلنا(دل لگی کرنا) (۲) اینے گھوڑے سے کھیلنا(اس کی تربیت اور سکھلائی کرنا) اور (۳)ا نی کمان سے تیر اندازی کرنااھ، فتاوی شامی میں الجوام کے حوالہ سے ہے کہ حدیث میں ماہم کشتی کرنے کی احازت موجود ہے لینی حنگ وجہاد کے لئے قوت حاصل کرنے کے لے نہ کہ کھیل کورکے لیے کیونکہ محض کھیل کورتومکروہ ہے اھ اور ظام یہ ہے کہ اس طرح کااطلاق گھوڑے کو سکھانے اور کمان سے تیر اندازی کرنے پر کیا جاتا ہے اھ، اسی میں قہستانی سے بحوالہ الملتظ مر قوم ہے جس کسی نے صولجان لینی گھڑ دوڑ کا کھیل کیا تو یہ جائز ہے اھ۔ در مختار میں ہے کہ ماہم کشی کرنا بدعت نہیں مگر یہ کہ محض کھیل کودیے لئے نہ ہو بر جندی اھ اور اسی میں ہے کہ م ایسا فى الدرالمختار كرة كل لهو لقوله عليه الصلاة والسلام كل لهو المسلم حرام الاثلاثه ملاعبته باهله وتأديبه لفرسه و مناضلته بقوسه أهموفى رد المحتار فى الجواهر قد جاء الاثر فى رخصته المصارعة لتحصيل القدرة على المقاتلة دون التلمّى فأنه مكروة اه والظاهر انه يقال مثل ذلك فى تأديب الفرس والمناضلة بالقوس أهوفيه عن القهستانى عن الملتقط من لعب بالصولجان بريد الفروسية يجوز أهوفى الدرالمصارعة ليست ببدعة الاللتلهى فتكرة برجندى أوفيه وكذا يحل كل لعب خطر لحاذق تغلب سلامته

الدرالمختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع مطبع ممتائي وبلي ٢/ ٢٣٨

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع دار احياء التراث العربي بيروت ٥ / ٢٥٨ و ٢٥٨

<sup>(</sup> دالمحتار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع دار احياء التراث العربي بيروت ٥/ ٢٥٨

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الدرالمختار كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع مطبع محتما أي دبلي ٢/ ٢٣٩

کھیل جو کسی ماہر کو کھکے میں ڈال دے مگراس میں سلامتی غالب ہو وہ جائز ہے جیسے کسی تیر انداز کے لئے تیر انداز ی کرنا اور کسی قبیلہ کے لئے شکار کرنا، پھر ان پر اس وقت خوشی کرنا جائز ہے اصابی مباح کاموں کو شار کرنے کے سلسلہ میں ہے تیرنا، گھڑ دوڑ کرنا، ڈھیلے پھینکنا، تیر مارنا، (الشباک) آپس میں ایک دوسرے کی بند مٹھیاں کھولنا اور ایک پاؤں پر کھڑ اہونا وغیرہ النے (بیہ سب کھیل جائز اور مباح ہیں) فناؤی شامی میں ہے "البندق" جو گارے سے تیار کیا جائے اور اسی کی مانند وہ ہے جو سیسہ سے بنایا جائے۔ (ت)

كرمى الرام وصيد لحية ويحل التفرج عليهم حينئن أهوفيه عند المباحات والسباحة و الصولجان والبندق ورمى الحجر واشالته بأليد و الشباك والوقوف على رجل الخ فى الشامية البندق المتخذ من الطين طومثله المتخذ من الرصاص 3-

آتشبازی جس طرح شادیوں اور شب براِت میں رائج ہے بیشک حرام اور پوراجرم ہے کہ اس میں تضبیع مال ہے۔قرآن مجید میں ایسے لوگوں کو شیطان کے بھائی فرمایا۔

الله تعالی نے ارشاد فرمایا: کسی طرح بے جانہ خرچ کیا کرو کیونکہ بے جاخرچ کر نیوالے شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اینے پر وردگار کا بہت بڑا ناشکر گزار ہے۔ (ت)

قال الله تعالى الاثنكِّرِ مُنتَكِّرِ مُنتَكِّرِ مُنتَكِّرِ مُنتَكِّرِ مِن كَالْمُوَّا الْحُوَاتَ الشَّيطِينِ وَكَانَ الشَّيطِ مُن لِرَبِّهِ كَفُوْمًا ۞ " 4

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

بے شک الله تعالی نے تمھارے لئے تین کاموں کو ناپند فرمایا: (۱) فضول باتیں کرنا(۲) مال کو ضائع کرنا(۳) بہت زیادہ سوال کرنااور ان الله تعالى كره لكم ثلثاً قيل وقال واضاعة المال وكثرةالسوال،رواهالبخاري 5عن المغيرةبن

<sup>1</sup> الدرالمختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع مطيع مجتما كي و بلي ٢/ ٢٣٩

<sup>2</sup> الدرالمختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع مطبع مِتبائي وبلي ٢٨ ٢٣٩

<sup>3</sup> ردالمحتار كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع دار احياء التراث العربي بيروت ٥/ ٢٥٩

<sup>1/</sup> القرآن الكريم ١١/ ٢٦و٢

<sup>5</sup> صحيح البخارى كتاب الزكوة باب قول الله تعالى لا يسئلون الناس الحافا قد يمى كتب خانه كرا چى ار ٢٠٠٠ م ١٨٨، صحيح مسلم كتاب الاقضية باب النهى عن كثرة المسائل قر كى كت خانه كراچى ١/ 2٥ و ٢٥

شعبة رضى الله تعالى عنه من بن شعبه رضى الله تعالى عنه سے روایت کیا ہے (ت)

شخ محقق مولنا عبدالحق محدث د ہلوی ماثبت بالسنة میں فرماتے ہیں:

بری بدعات میں سے بیہ اعمال ہیں جو ہندوستان کے زیادہ تر شہروں میں متعارف اور رائج ہیں جیسے آگ کے ساتھ کھیلنااور تماشہ کرنے کے لئے جمع ہو ناگندھک جلاناوغیرہ اھ مخضراً (ت)

من البدع الشنيعة ماتعارف الناس في اكثر بلاد الهند من اجتماعهم للهو واللعب بالنار،واحراق الكبريت اهمختصرًا۔

ای طرح ہے گانے بجانے کہ ان بلاد میں معمول ورائج ہیں بلاشبہ ممنوع وناجائز ہیں خصوصاوہ ناپاک وملعون رسم کہ بہت خران بے تمیز احمق جاہلوں نے شیاطین ہنود ملاعین ہود حصورت کے بہود سے سیمی لیخی فخش گالیوں کے گیت گوانااور مجلس کے حاضرین وحاضرات کو لیجے دار سناناسر ھیانہ کی عفیف و پاکدامن عور توں کو الفاظ زناسے تعبیر کرنا کرانا خصوصااس ملعون بے حیار سم کا مجمع زنان میں ہو ناان کااس ناپاک فاحشہ حرکت پر ہنسا، قبطتے اڑانا، اپنی کواری لڑکیوں کو یہ سب پچھ سنا کر بدلحاظیاں سکھانا، بے حیا، بے غیرت، خبیث، بے حمیت مر دوں کااس شہدہ پن کو جائز رکھنا، کبھی برائے نام لوگوں کو دکھاوے کہ جھوٹ بچھ ایک آدھ بار جھڑک دینا، مگر بندوبست قطعی نہ کرنا، بیروہ شنیع، گندی اور مر دوور سم ہے جس پر صدہالعنتیں الله عزوجل کی اترتی آدھ بار جھڑک دینا، مگر بندوبست قطعی نہ کرنا، بیروہ شنیع، گندی اور مر دوور سم ہے جس پر صدہالعنتیں الله عزوجل کی اترتی مستحق غضب جبار و عذاب نار ہیں والعیاذ بالله تبارک وتعالی، الله تعالی مسلمانوں کو ہدایت بخشے آمین، جس شادی ممیں سے حکمتیں ہوں مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس میں ہر گزشر یک نہ ہوں اور اگر نادانستہ شریک ہوگئے توجس وقت اس قشم کی باتیں شروع ہوں یا ان لوگوں کاارادہ معلوم ہو توسب مسلمان مردوں عور توں پر لازم ہے کہ فورااسی وقت اٹھ جائیں اور اپنی جورو بیش ماں، بہن کوگالیاں نہ دلوائیں، فخش نہ سنوائیں، ورنہ یہ بھی ان ناپاکیوں میں شریک ہوں گے اور غضب الہی سے حصہ لیس گھی بہن محالی کیں میں شریک ہوں گے اور غضب الہی سے حصہ لیس گھی بین بھائی

ما ثبت بالسنة ذكر شهر شعبان المقالة الثالثة اداره نعيميه رضوبير موچى گيث لامور ص٢٨٢

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan معلاه المراقعة الم

بلكه مال باي كي بهي رعايت ومروت روانه ركھيں كه:

الله تعالی کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں۔(ت)

 $^{1}$ لاطاعة $^{1}$ حدى فى معصية الله تعالى

ہاں شرع مطہر نے شادی میں بغرض اعلان نکاح صرف دف کی اجازت دی ہے جبکہ مقصود شرع سے تجاوز کرکے لہو مکروہ و مخصیل لذت شیطانی کی حد تک نہ پہنچ ، ولہذا علاء شرط لگاتے ہیں کہ قواعد موسیقی پر نہ بجایا جائے ، تال سم کی رعایت نہ ہونہ اس میں جھائے ہوں کہ وہ خواہی مطرب و ناجائز ہیں۔ پھر اس کا بجانا بھی مر دوں کو ہر طرح مکروہ ہے۔ نہ شرف والی بیبیوں کے مناسب بلکہ نا بالغہ چھوٹی چھوٹی پچیاں یالونڈیاں باندیاں بجائیں، اور اگر اس کے ساتھ کچھ سیدھے سادے اشعار یا سہر کے ساسب بلکہ نا بالغہ فحق ہونہ کسی بے حیائی کا ذکر ، نہ فسق و فجور کی باتیں ، نہ مجمع زبان یافاسقان میں عشقیات کے جربے نہ نامحرم مر دوں کو نغمہ عورات کی آواز پہنچ ، غرض ہر طرح منکرات شرعیہ و مظان فتنہ سے پاک ہوں، تواس میں مضائقہ نہیں۔ جیسے انصار کرام کی شادیوں میں سمد ھیانے جا کر یہ شعریر طرح منکرات شرعیہ و مظان فتنہ سے پاک ہوں، تواس میں

اتيناكم اتيناكم فحياناوحياكم

یغیٰ ہم تمھارے پاس آئے ہم تمھارے پاس آئے،الله ہمیں زندہ رکھے شمیں بھی جلائے یعنی زندہ رکھے۔

پس اس قتم کے پاک وصاف مضمون ہوں، اصل حکم میں تواسی قدر کی رخصت ہے مگر حال زمانہ کے مناسب یہ ہے کہ مطلق بندش کی جائے کہ جہال حال خصوصاز نان زمان سے کسی طرح امید نہیں کہ انھیں جو حد باندھ کر اجازت دی جائے اس کی پابند رہیں اور حد مکروہ و ممنوع تک تجاوز نہ کریں۔ الہذا سرے سے فتنہ کا دروازہ ہی بند کیا جائے نہ انگی ٹیکنے کی جگہ پائیں گی نہ آگے پاؤں پھیلائیں گی، خصوصا بازاری فاجرہ فاحشہ عور توں، رنڈیوں، ڈومنیوں کو توم گزم گزفتم نہ رکھنے دیں کہ ان سے حد شرع کی پابندی محال عادی ہے۔وہ بے حیائیوں فخش سرائیوں کی خو گرہوتی ہیں

<sup>1</sup> مسند احمد بن حنبل بقيه حديث حكم بن عمر و الغفارى المكتب الاسلامي بيروت 1/ ٢٧, ٦٧, المعجم الكبير حديث ١١٥٥ المكتبة الفيصلية بيروت ٣/ ٢٠٨ المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة دار الفكر بيروت ٣/ ١٢٣

<sup>2</sup> سنن ابن مأجه ابواب النكاح بأب في الغناء والدن التي ايم سعيد كميني كراجي ص ١٣٨

منع کرتے کرتے اپناکام کر گزریں گی بلکہ شریف زادیوں کاان آوارہ بدوضعوں کے سامنے آنا ہی سخت بیہودہ و بیجا ہے۔صحبت بد زمر قاتل ہے اور عور تیں نازک شیشیاں ہیں جن کے ٹوٹ جانے کے لئے ایک ادنی سی تھیں بھی بہت ہوتی ہے اسی لئے حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے باانجشة رَوَیْدا بالقوارید ¹ (اے انجشر باوکہیں کانچ کی شیشیاں ٹوٹ نہ جائیں۔ت) فرمایا۔

هذا كله ظاهر بين عند من نور الله تعالى بصيرته وجميع مانهينا عنه فأن عليه دلائل ساطعة من القرأن العظيم والحديث الكريم والفقة القويم بيدان وضوح الحكم اغنانا عن سردها فلنذكر بعض دلائل على ماذكر نااباحته فأنانزى ناسايشد دون الامر يطلقون القول بالتحريم و منهم من يبيح ضرب الدف بشرط ان لايكون معه شيئ من الشعر وانها يكون محض دف مع ان الاحاديث ترد ذلك كهاستعلم مهاهنالك اخرج الامام البخارى فى صحيحه من الربيع بنت معوذ بن عفرا قالت جاء النبى صلى الله تعالى عليه واله وسلم

<sup>1</sup> صحيح بخارى كتاب الادب قد كي كتب خانه كرا چې ۲/ ۱۰\_۹۰۸، صحيح مسلم كتاب الفضائل باب رحمته صلى الله تعالى عليه وسلم النساء قد كى كت خانه كرا چې ۲/ ۲۵۵، مسندا حمد بن حنبل عن انس رضي الله تعالى عنه المكتب الاسلامي بيروت ۳/ ۲۵۴

تشریف لائے تو حضرت حسین بن علی حاضر خدمت ہوئے اور میرے بچھونے پر اس طرح تشریف فرماہوئے جیسے تمھارا میرے باس بیٹھنا ہےاور ہماری کچھ بچیاں دف بحابحا کر ہمارے اکابر شہداء بدرکے مرشے پڑھتی رہیں۔الحدیث۔ اور به بھی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالی عنہا کی سند سے تخر تکے فرمائی کہ ایک دلہن اپنے انصار ی شوم کے گھر رخصت کی گئی تو حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرما ہا کیا تمھارے پاس کوئی کھیل (گانے بچانے) کاسامان نہ تھا کیونکہ انصار اس سے جوش میں آتے ہیں اور خوش ہوتے ہں، قاضی محاملی نے حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنہا کے حوالے سے اس حدیث کی تخر رج فرمائی کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے زین! میں ایسی عورت سے رسائی حاصل کرو جو مدینہ منورہ میں گانے والی ہو، محدث ابن ماجہ نے حضرت ابن عباس کے حوالے سے تخریج فرمائی (الله تعالی دونوں سے راضی ہو) انھوں نے فرمایا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنہا نے قبیلہ انصار میں این ایک قربتدار کا نکاح کیا تو حضور اکرم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم

فدخل حسين بن على فجلس على فراشى كمجلسك منى فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من أبائى يوم بدر ألحديث واخرج ايضا عن امر المومنين الصديقة رضى الله تعالى عنها انهازفت امرأة الى رجل من الانصار فقال نبى الله صلى الله تعالى عليه وسلم ماكان معكم لهو فأن الانصار يعجبهم اللهو<sup>2</sup>،

واخرج القاضى المحاملى عن جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما في هذا الحديث انه صلى الله تعالى عليه وسلم قال ادركيها يا زينب امرأة كانت تغنى بالمدينة 3-

محيح البخاري كتاب النكاح بأب ضرب الدف بالنكاح قديي كتب فانه كراجي ١٢ عدم

<sup>2</sup> صحيح البخاري بأب النسوة اللاتي يهدين المرأة الخ قر كي كت خانه كراجي ١٢ ٥٧٥ عر

<sup>3</sup> فتح البارى بحواله المحاملي كتأب النكاح بأب النسوة اللاتي يهدين المرأة الخ مصطفى البأبي مصر ١١/ ١٣م، عمدة القارى كتأب النكاح بأب النسوة اللاتي يهدين المرأة الخ ادارة الطباعة المنيرية بيروت ١٣٥/ ١٣٩

تشریف لائے اور ارشاد فرماہا کیاتم نے اس نوجوان لڑکی کو کوئی ہدیہ (تخفہ) دیاہے؟ گھروالوں نے عرض کی: جی ہاں، پھر فرمایا: کیاتم نے اس کے ساتھ کوئی گانے والی تھیجی ہے؟ سیدہ نے عرض کی: جی نہیں۔حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:انصار کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن میں غزلیات پڑھنے کارواج ہے لہٰذااگر تم لوگ اس دلہن کے ساتھ کوئی الياشخص بهجة جو كهتااتيناكم التناكم الخيعني بهم تمهارے پاس آگئے الله تعالیٰ ہمیں بھی زندہ رکھے اور شمصیں بھی زندہ رکھے،امام طبرانی نے حضرت سائب بن یزیدرضی الله تعالی عنہ کے حوالہ سے تخرج فرمائی کہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی ملا قات چند بچیوں سے ہو ئی جو گار ہی تھیں اور یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم شمصیں ای زندگی بخشق ہیں تو ہمیں بخشو آب نے فرمایا: یوں نہ کہو بلکہ یوں کہو حیانا وایا کم الله تعالی ہمیں بھی زندہ رکھے اور شمھیں بھی زندہ رکھے۔ایک شخص نے عرض کی بارسول الله صلی الله تعالی وسلم! کماآپ لو گوں كواس مات كى اجازت دية مين ؟ فرمايا: بإن اب برادريه نکاح ہے کوئی بدکاری تونہیں ہے۔

واخرج ابن ماجة عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها قال انكحت عائشة, ضي الله تعالى عنها ذات قرابة لهامن الانصار فجاء رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقال اهديتم الفتاة قالوا نعم قال الا ارسلتم معها من تغنى قالت لا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الانصار قوم فيهم غزل فلو بعثتم معها من يقول اتينكم اتينكم فحيانا و حياكم أفاخرج الطبراني عن السائب بن يزيد رضى الله تعالى عنه قال لقى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم جواري بتغنين يقلن تحبونا نحيبكم فقال لاتقولوا هكذا ولكن قولوا حيانا وإياكم فقال رجل يارسول الله اترخص للناس في هذا قال نعم انه نكاح لا سفاح $^2$  واخرج احبد والترمذي و النسائي وابن ماجة عن محمد بن حاطب الجمعي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال فصل مايين الحلال والحرامر الصوت

<sup>1</sup> سنن ابن مأجه ابواب النكاح بأب الغناء والدف التي ايم سعيد كميني كرا چي ص ١٣٨ 2 الهعجم الكبير حدث ٢٦٧٧ المكتبة الفيصلية بيدوت ١٥٢ / ١٥٢

امام احد، ترمذي، نسائي اور ابن ماجه نے محد بن حاطب جمحي کے حوالے سے نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم سے تخریج فرمائی،آب نے ارشاد فرمایا حلال اور حرام کے در میان فرق نکاح میں اعلان اور دف بجانے کا ہے۔ امام نسائی نے عامر بن سعد کے حوالہ سے تخر تک فرمائی کہ انھوں نے فرمایا کہ میں قرظه بن کعب اور ابومسعود انصاری رضی الله تعالی عنها کے ماس ایک تقریب شادی میں گیامیں نے دیکھا کہ چند لڑ کیاں گارہی تھیں میں نے کہار سول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے اے دو ساتھیو! اور غزوہ بدر میں شریک ہونے والو! تمھارے ہاں یہ کچھ کیا جارہا ہے ؟ انھوں نے فرمایا اگریسند کرتا ہے تو ہمارے ساتھ بیٹھ کر سن لواور اگر نہیں پیند کرتا اور نہیں چاہتا تو واپس چلا جا کیونکہ شادیوں میں ہمیں اس کی ر خصت دی گئی ہے۔امام بدرالدین محمود عینی نے عمدۃالقاری شرح صحیح ابخاری کی پہلی حدیث کے ذمل میں فرمایا حدیث میں بہت سے فوائد ہیں (وہ سب شار کرتے ہوئے) یہاں تک فرمایاان میں سے

والدن في النكاح أو واخرج النسائي عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة بن كعب وابي مسعود الانصاري رضى الله تعالى عنهما في عرس واذا جوار يغنين فقلت انتما صاحباً رسول الله تعالى وسلم ومن اهل بدر يفعل هذا عندكم فقالا اجلس ان شئت فاسمع معنا وان شئت فاذهب قدر خص لنافي اللهو عند العرس قال الامام البدر محبود العينى في عمدة القاري تحت الحديث الاول في الحديث فوائد (الى ان قال)منها الضرب بالدف بحضرة الشار عالملة ومبين الحل

أ جامع الترمذى ابوب النكاح باب ماجاء في اعلان النكاح امين كمينى كراچى اله ١٢٩، سنن النسائى كتاب النكاح اعلان النكاح بالصوت وضرب الدف نور مجمد كارخانه كراچى ١٣٨، مسند احمد بن حنبل حديث محمد بن حاطب المكتب الاسلامي بيدوت ١٨٨ م ١٨٥ ومم ٢٥٩ محمد بن حاطب المكتب الاسلامي بيدوت ١٨٨ ١٨٥ م ٢٥٩ م

<sup>2</sup> سنن النسائي كتاب النكاح اللهو والغناء عند العرس نور محمر كار خانه تحارت كراحي ٢/ ٩٢

ایک فائدہ پیر ہے کہ شارع ملت کی موجود گی میں دف بحائی گئی اور حلت وحرمت ظامر کرنے والے صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ابیا کیا گیا،اور دف بحاکر اور مباح گانا گا کر نکاح کا اعلان کرو تاکه نکاح اور خفیه بدکاری (حلال وحرام)کا فرق واضح ہو حائے، مرقاۃ شرح مشکوۃ میں ہے کہا گیا کہ وہ بچيال نا بالغه تھيں حد بلوعت کو پينجي ہو ئي نه تھيں اور ان کي وفیں بھی جہار والی نہ تھیں،امام اکمل الدین نے فرمایاالدف حرکت پیش کے ساتھ زیادہ مشہور ہے اور دال پر زبر کی حرکت کی روایت بھی ہےاور یہ دلیل ہے کہ نکاح کرنے اور دلہن کو ر خصت کرنے کے وقت اعلان کے لئے دف بحانا حائز ہے اور بعض نے تقریب ختنہ ، عیدین ، سفر سے والی اور دوستوں کے اجتاع کو بھی تقریب شادی ہے ملحق کیا ہے لیعنی ان تمام مواقع پر بھی دف بحانے کی اصل احازت ہے اور فرما ہا کہ اس سے وہ دف مراد ہے جو گزشتہ زمانے میں مروج تھی،اور جہار والی دف بحانا بالاتفاق مکروہ ہے۔علامہ عینی دوسری حدیث کی وضاحت فرماتے ہیں ولیمہ و نکاح کے موقع پر کھیل كود كوابل علم بالاتفاق

من الحرمة صلى الله تعالى عليه وسلم واعلان النكاح بالدف والغناء البباح فرقا بينه وبين مايستتر به من السفاح أهوفي المرقاة قيل تلك البنات لم يكن بالغات حد الشهوة وكان دفهن غير مصحوب بالجلاجل قال أكمل الدين الدف بضم الدال اشهر و افصح ويروى بالفتح ايضا وفيه دليل على جواز ضرب الدف عند النكاح والزفاف للاعلان، والحق بعضهم الختان و العيدين والقدوم من السفر و مجتمع الاحباب المسرور، وقال المرادبه الدف الذي كان في زمن المتقدمين واماماعليه الجلاجل فينبغي الحديث الثاني في التوضيح اتفق العلماء على جواز اللهو في وليهة

أعمدة االقارى شرح صحيح البخارى كتاب النكاح بأب ضرب الدف فى النكاح ادارة الطباعة المنيرية بيروت ٢٠٠ ١٣٦

<sup>2</sup> مرقاة المفاتيح كتاب النكاح باب اعلان النكاح الفصل الاول مكتبه حبيبه كوئية ٢٠١/٦ mol/٢

مباح اور حائز قرار دیتے ہیں جیسے دف بحانا یا اس کے مشابہ محسى آليه لهو كو استعال كرنا الخ،م قاة ميس ان الفاظ (ماكان معکم لھو) کے ذیل میں ہے۔ کیا تمھارے پاس کوئی دف بحانے والا نہیں اور نہ ایبا کوئی اشعار پڑھنے والا ہے کہ جن میں کوئی گناہ نہیں،شادیوں میں اس کی احازت ہے یو نہی کہا گیا۔اور زیادہ ظام وہ بات ہے جوعلامہ طبتی نے ارشاد فرمائی کہ حدیث میں تحضیض لیعنی ابھار نے اور اکسانے کامفہوم یا یا جاتا ہے جبیبا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کی روایت میں "الا ارسلتم الخ"کے الفاظ ہیں یعنی کیاتم نے اس لڑکی کے ساتھ اس کو نہ بھیجاجو ہوں کہتا(اتینا کم الحدیث) مخص بورا ہو گیا۔اور اس میں ساتویں حدیث کے ذیل میں ہے یعنی الله تعالی پیند کرتا ہے کہ رخصت پر عمل کیا جائے جیبا کہ اس بات کو پیند کرتا ہے کہ اس کی عزیمتوں کو اداکہا جائے (عبارت مکل) میں کہتا ہوں یہ تحضیض اسی طرح ہے جیسے رخصت پر تحضیض، پیہ نہیں کہ وہ افضل ہواس کو سمجھ لیا جائے،اشعۃ اللمعات میں چھٹی حدیث کے ذیل میں ہے

النكاح كضرب الدن وشبهه ألخ وفي المرقاة تحت الحديث الثاني مأكان معكم لهو"اى المريكن معكم ضرب دف وقراء ة شعر ليس فيه اثم وهذا رخصة عند العرس كذا قيل والاظهر مأقال الطيبى فيه معنى التحضيض كما في حديث عائشه رضى الله تعالى عنها الا ارسلتم معهم من يقول اتينا كم الحديث عنها الا ارسلتم معهم من يقول اتينا كم الحديث المماخصًا وفيها تحت الحديث السابع اى وان الله يعب ان تؤتى رخصة كما يحب ان تؤتى عزائمه أله قلت فالتحضيض كالتخضيض على الرخصة لا لانه الافضل فافهم وفي اشعة اللمعات تحت الحديث السادس تغنى مباح است درنكاح مثل دف أهوفي بأس بالدف في العرس يشتهرو في السراجية

 $<sup>^{1}</sup>$ عمدة القارى شرح صحيح البخارى كتاب النكاح بأب النسوة اللاتى يهدين النجادارة الطباعة المنيرية بيروت  $^{1}$ 

<sup>2</sup> مرقاة المفاتيح كتأب النكاح بأب اعلان النكاح الفصل الاول مكتبه حبيبه كوينه ٢/ ٣٠٢

<sup>3</sup> مرقاة المفاتيح كتاب النكاح بأب اعلان النكاح الفصل الثالث مكتبه حبيبه كوئه ١٦ ٣١٩ ٣١٩

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> اشعة اللهعأت كتأب النكاح بأب اعلان النكاح الفصل الثأني مكتبه نوريه رضويه تكم سار ١٢٠

کہ نکاح میں گانا بجانا مباح ہے جیسے دف بجانااھ ِ قاوی شامی کی بحث حظر میں ہے جو فصل اللبس سے کچھ پہلے حضرت حسن سے روایت ہے کہ تشہیر کے لئے تقریب میں دف بحائی جاسکتی ہے اور دف کے بجائے میں کوئی حرج نہیں، سراجیہ میں ہے کہ یہ احازت اس صورت میں ہے کہ دف بآواز جہار نہ ہو،اور وہ گانے کی طرز پر نہ بحائی حائے، (عبارت ممکل)اور فاوی عالمگیری میں ہے امام ابولوسف رحمة الله تعالیٰ علیہ سے دف کے بحانے کے بارے میں یو چھا گیا کہ کہاآپ تقریب شادی کے بغیر اس کو ناپیند کرتے ہیں کہ عورت بغیر حالت فسق کے صرف بچہ کے لئے بچائے ،فرمایا میں اس کو ناپسند نہیں کر تالیکن وہ جو گانے کے لئے فخش کھیل کے طور پر بجائے تو وہ ناپیندیدہ ہے۔ محیط سرخسی میں بونہی مذکور ہے۔ عید کے دن دف بحانے میں کوئی مضائقیہ نہیں اسی طرح خزانہ المفتین میں ہے اھے،ردالمحتار کی بحث شہادت میں ہے کہ شادی میں دف بحانا عور توں کے ساتھ خاص ہے اس وجہ سے جو بح الرائق میں معراج سے منقول ہے بعداں ذکر کرنے کے کہ وہ تقریب نکاح اور خوشی کے موقع سے جو مناسبت رکھتاہو اس میں دف بجانا مباح ہے۔اور فرمایا مر دوں کے لئے وہ میر حال میں مکروہ ہے کیونکہ اس میں عور توں سے مشابہت پائی جاتی ہے اور الله تعالی بڑاعلم والا ہے۔ (ت)

هذا اذا لم يكن له جلاجل ولم يضرب على هيأة التطرب أهوفي الهندية سئل ابويوسف عن الدن أتكرهه في غير العرس بأن تضرب المرأة في غير فسق للصبى قال لاا كرهه واما اللذى يجيئ منه اللعب الفاحش للغناء فأني اكرهه كذا في محيط السرخسى ولا بأس بضرب الدف يوم العيد كما في خزانة المفتين أه، وفي شهادات ردالمحتار جواز ضرب الدن فيه (اى في العرس) خاص بالنساء كما في البحر عن المعراج بعد ذكرة انه مباح في النكاح وما في معناه من حادث سرور قال هو مكروة للرجال على كل حال للتشبه بالنساء أو الله تعالى اعلم حال للتشبه بالنساء أو الله تعالى اعلم -

 $<sup>^{1}</sup>$ ردالمحتار كتاب الحظروالاباحة داراحياء التراث العربي بيروت  $^{0}$ 

<sup>2</sup> فتاوى مندية كتاب الكرامية الباب السابع نوراني كتب غانه يثاور ٥/ ٣٥٢

 $<sup>^{8}</sup>$ ردالمحتار كتاب الشهادات بأب قبول الشهادت داراحياء التراث العربي بيروت  $^{9}$ ر  $^{1}$ 

از موضع مر نميگل كمرلاعلاقه بنگاله مرسله مولوي عبدالحميد صاحب ۲ رئيجالاول

مستله او و ۹۲:

كيافرماتے بين علمائے دين ان مسائل مين:

سوال اول: کیا شادی وغیره میں آتشبازی چھوڑ نا جائز ہے یا نہیں؟

سوال دوم: اعلان کے لئے شادی میں بندوق چھوڑ ناجائز ہے یا نہیں؟ الجواب:

جواب سوال اول: ناجائز ہے،الله تعالی فرماتا ہے:

بے جاخرچ نہ کرو کیونکہ بے جا اور فضول خرچ کرنیوالے شیاطین کے بھائی ہوتے ہیں اور شیطان اپنے رب کابڑا ناشکرا ہے۔ (ت)

" وَلَا تُبَرِّمُ تَبْدِيْرًا ۞ إِنَّا لَنُمَلِّى مِنْ كَانُوْ الِخُوانَ الشَّيطِيْنِ ۖ وَ $^1$  كَانَ الشَّيطِنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْمًا ۞  $^1$ 

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتي بين:

بے شک الله تعالی نے تم پر ماؤں کی نافر مانی حرام کردی اور بچیوں کو زندہ در گور کرنا اور اوھر اوھر کی کو زندہ در گور کرنا اور اوھر اوھر کی فضول باتیں کرنا تم پر حرام کردیا ہے۔ اور فرمایا زیادہ سوال کرنا اور مال کو ضائع کرنا بھی حرام کردیا گیا ہے۔ بخاری و مسلم نے اس کو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی الله تعالیٰ عنہ کی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اور الله تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ (ت)

ان الله تعالى حرم عليكم عقوق الامهات ووأدالبنات ومنعاوهات وكرة لكم قيل وقال وكثرة السؤال و اضاعة المال، رواة الشيخان عن المغيرة بن شعبة رضى الله تعالى عنه

جواب سوال دوم: جائز ہے۔

امام ترمذی نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا سے تخری فرمائی کہ آپ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا؟

اخرج الترمذى عن امر المؤمنين الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم

 $<sup>^{1}</sup>$ القرآن الكريم  $^{1}$ القرآن الكريم

<sup>2</sup> صحيح البخارى كتاب الادب باب عقوق الوالدين النخ قري كتب فانه كراچى ١٢ ، ٨٨٨، صحيح مسلم كتاب الاقضية باب النهى من كثرة المسائل النخ قد كي كت فانه كراچى ٢١ ، ٢٥. ١٤ كالمسائل النخ قد كي كت فانه كراچى ٢١ ، ٢٥. ١٤ كالمسائل النخ قد كي كت فانه كراچى ٢١ ، ٢٥ كالم

لوگو! نکاح کااعلان کیا کرو(یعنی اس کی تشهیر کیا کرو)اور مسجدوں میں نکاح کیا کرواور اس کی تشهیر کے لئے دف بجایا کرو۔امام احمد نے سند صحیح سے ابن حبان نے اپنی صحیح میں طبرانی نے الکبیر میں اور ابو نعیم نے الحلیة میں اور حاکم نے المستدرک میں حضرت عبدالله بن زبیر رضی الله تعالیٰ عنه کے حوالہ سے نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت فرمائی کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ نکاح کا اعلان کیا کرو،الله تعالیٰ تو بخو بی واقف اور آگاہ ہے۔(ت)

اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف أوروى احمد بسند صحيح وابن حبأن في صحيحه و الطبراني في الكبير وابونعيم في الحلية والحاكم في المستدرك عن عبدالله بن الزبير رضى الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال إعلنوا النكاح أو الله تعالى اعلم والماعنوا النكاح أو الله تعالى اعلم والماعنون النبي صلى الله تعالى عليه والماعنون النبي الماعنون النبي الله الماعنون النبي الماعنون النبي الماعنون الله الماعنون النبي الماعنون الماع

مسله ۹۳: مسکوله سید محمود الحن صاحب نبیره دی پی اشفاق حسین صاحب ۲۵ رمضان المبارک ۱۳۱ه کیافرماتے بین علائے دین اس مسکله میں که آتشبازی بنانا ور چھوڑ ناحرام ہے یا نہیں ؟ بیدنو اتو جروا (بیان کرواجر پاؤ۔ت) الجواب:

#### ممنوع وگناہ ہے:

کیونکہ الله تعالی کا قول ہے بے جاخر چ نہ کیا کرو اور حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کاار شاد ہے مسلمان کام لہو حرام ہے سوائے تین کے (ت)

لقوله تعالى "وَلاثُبَدِّرُ مُرَّبُدِيرًا ⊕" قولقوله صلى الله تعالى عليه وسلم كل لهو المسلم حرام الاثلثا 4\_

أجامع الترمذي ابواب النكاح بأب مأجاء في اعلان النكاح امين كميني وبلي الر ١٢٩

المستدرك للحاكم كتاب النكاح الامر باعلان النكاح دار الفكر بيروت ٢/ ١٨٣، مسند احمد بن حنبل عن عبد الله بن الزبير المكتب الاسلامي بيروت ٨/ ٣٢٨ مجمع الزوائد بحواله الطبراني في الاسلامي بيروت ٨/ ٣٢٨ مجمع الزوائد بحواله الطبراني في الكبير كتاب النكاح بأب اعلان النكاح دار الكتاب بيروت ٨/ ٢٨٩ موارد الظمأن مديث ١٢٨٥ الر ٣٣٣ و كنز العمال مديث ٣٣٥٣ ١/ ٢٩١ ألقر آن الكريم ١/ ٢٦ القرآن الكريم ١/ ٢٦ الموري مدر ١/ ٢٦ القرآن الكريم ١/ ٢٦ الموري بيروت ٢٠ الموري الموري

<sup>4</sup> الدرالمختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع مطبع مجتبا كي د الم ٢٣٨، جامع الترمذي ابواب فضائل الجهاد ١٩٤/١ وسنن ابن ماجه ابواب الجهاد ص ٢٠٧

مگر جو صورت خاصہ لہو ولعب و تبذیر واسراف سے خالی ہو، جیسے اعلان ہلال، یا جنگل میں یا وقت حاجت شہر میں بھی دفع حانوران موذی باکھیت بامیوے کے در ختوں سے حانوروں کے بھگانے اڑانے کو ناڑیاں پٹاخے تومڑیاں چھوڑنا۔

اس لئے کہ امور اپنے مقاصد پر بنی ہوا کرتے ہیں اور حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اعمال کی بنیاد ارادوں اور نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کا اس نے ارادہ کیا ہے۔ والله سبحانه و تعالی اعلمہ۔ (ت)

فان الامور بمقاصدها وقال صلى الله تعالى عليه وسلم انها الاعمال بالنيات وانمالكل امرى مانوى والله تعالى اعلم -

قبلہ شفقت ورحمت کعبہ عاطفت ورافت دونوں جہان کی عزت کے حصول کا واسطہ ، بیشگی سعادت کی رسائی کا وسیلہ ،الله تعالیٰ ان کے جو دو کرم کو دوام بخشے ،ان کی عنایات کا سورج چمکتا رہے۔ارادت وغلامی کی پیشانی، فخر وسعادت کے پوڈر سے رئین پھول کی طرح ہوجائے وہ اپنے مدعا کی گزارش کرتاہے کہ اس عاجز کو چند مسائل کی انتہائی ضرورت پیش آگئ لہذا بہت حیران اور پریشان ہے نیزاس قدر کسی کو غرباء پرور نہیں سمجھتا کہ بہت عمدہ جواب معتبر کتا بول سے نکال کر مفت پیش فرمادیں، جو اس غلام کے دل کو تسکین دے اور قبلی تشفی کا باعث ہو، لہذا غلامانہ حیثیت سے بلند و بالا آسان ہفتم کی سی بارگاہ میں عرض کنال ہوں کہ بندہ پروری کرتے ہوئے مسائل ذیل کا جواب بصورت فتوی عنایت فرمائیں۔ (ت)

قبله شفقت ومرحمت و کعبه عاطفت وراحت واسط حصول عزت ووجهانی وسیله وصول سعادت جاودانی ایدالله افضالهم وعم نواله دامت شموس عنایاتهم بازغة ناصیة فدویت وارادت رابغازه مفاخرت وسعادت مانند گل رئگیں ساخته بگزارش مدعاپر داخته که این احقر رابرائے چند مسائل بغایت ضرورت اقاد، للهذابسیار حیران وسر گردان ست، و نیز کسے راچندان غربانواز نحے بیند که بخوب ترین جواب از کتب معتره ار زانی داشته خاطراین فدوی را تسکین د مد، و بهم تشفی خاطر باشد، للهذا بچاد شان کیوان ایوان معروض دارد که ازروئے بنده نوازی جواب مسائل ذیل را، بطریق فاوے عطافر مایند۔

صحيح البخارى باب كيفكان بدؤالوجى قديى كتب خانه كراي الا

سوال: ایک شخص اکثر او قات ناچنے والے گروہ کا ناچ دیکھا ہے اوران کی محفل میں شرکت کرتا ہے نیز ناجائز کھیل و متاشہ جن کی حرمت حفی مذہب میں ثابت شدہ ہے ان میں مستغرق رہتا ہے، کیا ایسا شخص شرعا فاسق کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ اگر فاسق قرار پاتا ہے تواس کے فسق کو قوی دلاکل سے ثابت فرمایا جائے اور وہ شخص تمبا کو نوش بھی ہے لہذا تمبا کو پینے والے کے عمل کی کراہت ثابت فرمائی جائے، کیا ایسے شخص کی اقتداء نماز میں مکروہ ہے یا نہیں؟ بندہ پروری کا قاب رحمت نار کر نیوالے افق سے ہمیشہ چمکتار ہے۔

شخصے اکثر او قات بعض طائفہ می بیند ودر مجلس ایشاں نشیند ونیز در لہو ولعب غیر مشروعہ کہ در مذہب حنفیہ حرمتش ثابت شدہ مستغرق است، مرتکب ایں محرمات فاسق است یانہ۔ فاسقیت را بخوب ترین دلاکل ثابت فرمایند، ونیز آل شخص تنباک کشی عابت کردہ باشند، ودر صلوٰۃ اقتدا بایں شخص کراہیت است یا نہ، زیادہ آقاب بندہ نوازی ازافق مرحمت گشری در خشال باد، عرضداشت فدوی محمد اللی بخش عفی عنہ

# الجواب:

یاالله بخش دیجئے،اس شخص کے فاسق وفاجر ہونے میں بوجہ کہائرکے مر تکب ہونے کے کیاشک باتی رہ جاتا ہے چنانچہ الله تعالیٰ کا ارشاد:اے محبوب نبی! مسلمانوں سے فرماد بجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنے ستر کی حفاظت کریں بیان کے لئے زیادہ بہتر اور پاکیزہ طریقہ ہے یقینا الله تعالیٰ پوری طرح باخبر ہے ان کاموں سے جو وہ کیا کرتے ہیں نیز الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لوگوں میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو باقاعدہ کھیل کود کی باتیں خریدتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو بربنائے جہالت

اللهم اغفرلناً در فاسق وفاجر مر تكب كبائر بودن اي كس چه جائے تخن و مجال دم زدن، قال الله تعالی فرمان ایزدی ست: قُلُ لِلْمُؤُمِنِیْنَ يَغُفُّوْامِنْ أَبْصَابِهِمْ وَيَحْفَظُوْافُرُوْ جَمُّمُ لَٰ ذٰلِكَ أَذْ كَلَ لَهُمْ لَم إِنَّا اللهَ خَبِيْرُ بِمِا يَصْنَعُوْنَ ﴿ اَلٰ نِي اِ مسلمانال رافرمائے تا چشمان خود بپوشند، وشر مگاه خود را تگاه دارند، این پاکیزه تراست مرایشال رام آئینه خدائے آگاه است که بهرکارے می کنند، وقال الله تعالی "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَوِى لَهُ وَالْحَرِيْثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ

القرآن الكريم ١٢٨/ ٣٠

راہ خداہے بہکادے اور اس کو یعنی اللّٰہ تعالٰی کے راستے کوہنسی مذاق بنادے،ان لو گوں کے لئے ذلیل کرنے والی سز ا ہے حضرت عبدالله بن مسعود، حضرت عبدالله بن عماس، خواجه حسن بھری، سعید بن جبیر، عکرمہ، مجامد، مکحول، اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ، صحابہ کرام اور تابعین (الله تعالیٰ ان سب سے راضی ہو)اس آیت کریموں میں بیہود گی اور کھیل کی بات سے گانا بحانا مراد لیتے ہیں اور اس کی یہی تفییر فرماتے ہیں۔ ابوالصبہاء فرماتے ہیں کہ میں نے ابن مسعود رضی الله تعالی عنها سے آیت مذکور کے متعلق یو جھا، توآپ نے فرمایا کہ اس سے گانا مراد ہے،اس خدا کی قشم جس کے سوا کوئی سحا معبود نہیں، چنانچہ اس بات اور قتم کا تین مرتبہ تکرار فرمایا، بلکہ خود حدیث ماک میں آیا ہے کہ حضور پر نور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گوتا عورتوں کو تعلیم دینا جائز نہیں اور نہ ہی ان کاخرید وفروخت کرنا جائز ہے بلکہ ان کی قیت وصول کرنا بھی حرام ہے اسی سلسلہ میں ہے آیت مبار کہ نازل ہوئی کہ لو گوں میں کوئی وہ شخص ہے جو یاوہ گوئی والی

هُزُوًا اللهِ اللهُ اللهُ مُعَذَاكِ مُهِينٌ ۞ " أنه مر دمان كسي است کہ ہے خرد سخن لاغ و ہازی تاہر انداز د از راہ خدائے نادانستہ وسخر گیرد آل را، مرای کسان کیفرے است خوار کنند، حضرت عبرالله بن مسعود وعبرالله بن عباس وامام حسن بهری وسعید بن جبیر و عکرمه و مجامد و مکول وغیر ہم ائمه صحامه وتابعين رضي الله تعالى عنهم اجمعين دري آية كريمه سخن لاغ وبازي رابه غنا وسرور تفسير فرموده اند\_چنانچه ابو الصهها گوئد ابن مسعو در ضي الله تعالى عنهمااز س آيت پر سيبيرم گفت هو الغناء والله الذي لا اله الا هو او سرود است سوگند بخدائے کہ ہیج خدائے نیست جزاویر ددھا ثلث مرات <sup>2</sup>سه بار ہمیں سخن وسو گند را تکرار فر مود بلکه خود در حدیث آمده حضورير نور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمود لايحل تعليم المغنيات ولابيعهن واثمانهن حرامر وفي مثل هذا نزلت ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله الحديث (ترجمه) روا نیست زنان سرآ ئنده راآ موختن ونه آنهارا خریدن

القرآن الكريم $^{\prime\prime}$ ال $^{1}$ 

یا تیں خرید تاہے تاکہ لو گوں کو الله تعالیٰ کے راستے سے دور کردے، چنانچہ امام بغوی نے حضرت ابواملة رضی الله تعالی عنہ کے حوالے سے اسے روایت کیا ہے۔اللّٰہ تعالٰی نے ارشاد فرمایا:ابلیس لعین کو مخاطب کرتے ہوئے حکم فرمایا کہ یہاں سے چلا جا پھر اولاد آ دم میں جو کوئی تیرے پیچھے جائیگا یقینا دوزخ ان سب کے لئے پوری اور کامل سز اہے۔ پھر ان میں سے جس پر تو قابو یائے اپنی آواز سے اسے بلکا کھلکا کرتے ہوئے پھیلادے اور ان پر لام ماندھ لااسینے سواروں اور اپنے یباد وں کا،اور ان کا سامجھی ہو مالوں اور بچوں میں اور انھیں وعدہ دیےاور شبطان انھیں وعدہ نہیں دیتامگر فریب ہے۔ بشک جو میرے بندے ہاں ان پر تیرا کچھ قابونہیں۔ امام محامد ،جو مفسر بن کے بادشاہ حضرت عبدالله ابن عباس کے جلیل القدر شاگردوں میں سے ہیں الله تعالیٰ ان سب سے راضی ہو) وہ اس آیت کریمہ میں مذکور شیطان کی آ واز سے گانا بجانااور اس کے آلات وغیر ہ مراد لیتے ہیں۔ الله تعالی نے ارشاد فرمایا اے نی مکرم! مسلمان عورتوں سے فرماد یکئے کہ وہ اپنے دویٹے

وفروختن وبهاءِ آنها حرام است ودر 'مچنیں کارایں آیت فر مود آمدہ ست کہ برنے ازم وم سخن لاگ مے خرند تا مرومال رااز راه خدا اے دور برند، والا الاحام البغوى أعن الى امامة، ضي الله تعالى تعالى عنه وقال الله تعالى: " قَالَ اذْهَبُ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَ آؤُ كُمُجَزَ آعً مُّوْفُوْمًا ﴿ وَالسَّفَوْزِ أَمِنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَ أَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ مَاجِلِكَ وَشَامِ كَهُمْ فِي الْأَمُوالِ وَالْا وَلا دِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطِنُ إِلَّا غُرُوسًا ﴿ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطِنٌ لا " 2 حق جل وعلام الجيس لعين رافر مود در شو، پس م که از فرزندان عالم تراپیروی کندپس م آئینه دوزخ یاداش جمه شااست یاداش کامل وسبک سار کن وبلغزال مركه برودست بالى از ايثال بآواز خود ،الآية ،امام مجامد كه ازاجله تلامذه سلطان المفسرين عبدالله بن عباس است رضى الله تعالى عنهم دري آية كريمه آواز شيطان رابعنا ومزامير تفيير كرده است وقال تعالى: "وَلْيَضْدِبْنَ بِخُمْدِ هِنَّ عَلْجُيُوبِهِنَّ "وَلايُبْدِيْنَ ذِيْنَةُ مُنَّ إِلَّا

معالم التنزيل على بامش تفسير الخازن تحت آية اس / ٢ مصطفى البابي مصر ١٥ مرا ١٣ ساسة.

<sup>2</sup> القرآن الكريم 11/ 1007m

ا پنے گریبانوں پر ڈالے رکھا کریں تا کہ سر، بال، سینہ اور گلا سب باپردہ ہو جائیں اور اپنی زیبائش کو نمایاں نہ کیا کریں بجز ان کے جوان کے شوم یا دیگر محارم ہیں۔

اور الله تعالی نے آیت کریمہ کے آخر میں ارشاد فرمایا عور تیں اپنے پاؤں زور سے زمین پر نہ ماریں جس سے ان کی مخفی زیت ظاہر ہونے گئے۔اور اے مسلمانو! تم سب الله تعالیٰ کی طرف لوٹ جاؤتا کہ مرادیالو۔

نیزارشاد خداوندی ہے: لوگو! بے حیائی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ خواہ وہ ظاہر ہول یا مخفی، یہ تمام آیات اور ان کے علاوہ دوسری آیتیں اس برے کام کے تمام اجزاء کے حرام قرار دینے کے لئے قوی اور مضبوط نصوص ہیں، رہا احادیث کا معالمہ، تو وہ اس کثرت سے ہیں کہ ان کو احاطہ شار میں نہیں لا احاسکتا۔

"لِبُعُوْلَتِهِنَّ أَوْاباً لِهِنَّ " أَلا يق لِين الله نبي ! زنان مومنات رافرمات كد بزنند سراند از مائ خود رابر گريبان بائ خود، (تاسر وموو سينه وگلو جمه نهال ماند) و نه نمايند آرائش خودرامگر بشوم ان يا محارم -

وقال الله تعالى في اخر الكريمة

"وَلايَضْرِ بْنَ بِأَنْمُ جُلِانَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ لَوَتُوبُوَّا

إِلَى اللهِ جَمِيْعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ @"2

(ترجمہ) وزنان نزنند پاہائے خویش راتا دانستہ شود آنچہ نہاں مے دارند از آرائش خود وہمہ باز گردید بسوئے خدائے تعالیٰ اے مسلمانان تابکام رسید (نجات یابید)

وقال تعالى: "وَلاَ تَقْرَبُواالْفَوَاحِشَ مَاظَهُمَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ " قَالَ تعالى: "وَلاَ تَقْرَبُواالْفَوَاحِشَ مَاظَهُمَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ " وَلاَ تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَاظَهُمَ مِنْهَا وَ الْمِرْ حِدِ الْمَا وَلِهُ الْمُعَالِقِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مِدَ آيات وغير اينها ور آشكار است اين جمد آيات وغير اينها ور تخود تحريم جمد اجزائ اين كارشنع نص منيع است، وور احاديث خود كرات كداحصا نوال كرد.

 $<sup>^{1}</sup>$ القرآن الكويم  $^{1}$ 

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٢٣/٢٣

<sup>3</sup> القرآن الكريم ٦/ ١٥١

(خلاصہ کلام)اس برے عمل میں بہت سی خرابیاں ہیں(ا) غیر محرم عورت کااس طرح بے پر دہ، مر دوں کی محفل میں جانا، پیجان خیز اور فتنے کا باعث ہے(۲)اس کا آراستہ و پیراستہ ہو نااور بن مٹھن کر نکلنا (۳) مر دوں کااسے شہوت کی نگاہ سے حصول لذت کے لئے دکھنا(۴)اس کے اعضا، مثلا سر، بال، بازو، سبینه اور گلا،ان سب کی طرف دیکینا(۵)اس کا ترنم سے گیت گانا(۲) گانے بحانے کے آلات استعال کرنا، یہ ان پر مزید تند و تیز آگ ہے (۷)اس خاص عورت کازور سے یاؤں زمین پر مارنا کہ جس سے اس کے زبورات کی جھنکار محسوس ہونے لگے(۸)ان سب کے علاوہ، دوسری فتنہ بریا کرنے والی حرکت اور شہوت خیز اندازیہ سب کام حضور اکرم صلى الله تعالى عليه وسلم كي شريعت ميں حرام، حرام اور حرام ہیں اور یہ ایک دوسرے پر مزید اندھیرے ہیں۔(ت) خلاصہ یہ ہے کہ اس برے اور بے حیائی کے کام کی حرمت حضور علیہ الصلوة والسلام کے دین میں واضح ہے۔ یہاں تک کہ جو کوئی اس کو حلال جانے وہ قطعی اور یقینی طور پر کافر ہو جائگا الله تعالیٰ کی بناہ، اور دوسرے ناجائز کھیاوں کی سائل نے کوئی تفصیل ذکر نہیں کی لیکن ان میں سے بعض ممنوع اور گناہ کبیرہ ہیں اور بعض گناہ صغیرہ کے زمرے میں آتے ہیں۔

بالجمله زن اجنبیه را این چنین بے تجابانه بمجلس مردان راه دادن (یخ) وہرچه تمام تر ہر ہفت وآراسته بودنش (دو) مردمان رابسوئے او بنظر تلذذ دیدن (سه) وباعضائے عورت او از سر ومو ومساعد وبازو وسینه وگلونگریستن (چہارم) وسرود وزمزمه اش (یخ)، ولفظ مزامیر برآن آتش تیز و تند (شش) ویائے کوبی آن زن خاصه با آواز خلخال وزنگله زیور (ہفت) ودیگر حرکات فتنه انگیز وشہوت خیز (ہشت) این ہمه با در شرع محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم حرام وحرام وحرام است، اظلاب محمد ما قوق بَعْضِ الله علیه وسلم حرام وحرام وحرام است،

الحاصل حرمت این فاحشه شنیعه از ضروریات دین محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم تاآ نکه مرکه او راحلال داند بالقطع والیقین کافر شود، والعیاف بالله تعالی ودیگر لهو بائ نامشروعه را سائل تفصیل نه کرد بعض از لهو بائ ممنوعه کبیره باشد، وبعض صغیره که باصرار کبیره شود، وعلی الاجمال در حدیث مصطفی صلی الله تعالی علیه واله وسلم آمده است

القرآن الكريم ١٢٣/ ٢٠٠

مگر بار بار کرنے سے وہ بھی کبیر ہ ہوجائیں گے،اجمالی طریقہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ارشاد میں سے ایک ارشاد یوں ہے کہ جس کھیل میں بھی آ دمی مشغول ہو وہ ناجائز ہے مگر تین قتم کے کھیل جائز ہیں: (۱) کمان سے تیر اندازی کرنا (٢) این گھوڑے کو جہاد کے لئے تیار کرنا (٣) اپنی منکوحہ لعنی ہوی سے کھیلندامام احمہ، دار می۔ ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماحہ نے حضرت عقبہ بن عام کے حوالے سے یہ حدیث روایت کی ہے اور حاکم نے متدرک میں حضرت ابوم پرہ سے اور طبر انی نے اوسط میں حضرت امیر المومنین عمر فاروق سے اسے روایت کیا ہے(الله تعالیٰ ان سب سے راضی ہو)خود مرد مومن کے لئے سے حدیث عام، تام اور لیقینی حیثیت کی وجہ سے کافی ہے کہ سید عالم صلی الله تعالی علیہ واله وسلم نے ارشاد فرمایا که د نیاملعون ہے اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے سوائے الله تعالی بزرگ وبرتر کی یاد کے سند حسن کے ساتھ اس حدیث کو ابونغیم نے الحلیہ میں ضیاء مقدسی نے

كل شيئ يلهو به الرجل باطل الارميه بقوسه وتاديبه فرسه وملاعبته بامرأته فانهن من الحق أيني مه بازی با باطل است مگر تيراندازی واسپ تازی و بازن خود بازی که اينه از حق است رواه احمد والدار می و ابوداؤد و الترمذی والنسائی وابن ماجة عن عقبة بن عامر و الترمذی والنسائی وابن ماجة عن عقبة بن عامر و الطبرانی فی المستدرك عن ابی هريره والطبرانی فی الاوسط عن امير البومنين عمر رضی الله تعالی علیه عنه مدوخود مومن را ايس حديث عامر وتام و جامع ونافع بسند است كه سيد عالم صلی الله تعالی عليه و ونافع بسند است كه سيد عالم صلی الله تعالی عليه و منها لله عزوجل يعنی بر دنيا نفرين وبر بر چه در آن است نفرين مگر آل چه از ال برائ خدائ عزوجل باشد برواه ابو نعيم فی الحلية حوالضياء فی الهختارة عن جابر نعيم فی الحلية عنوالسياء فی الهختارة عن جابر نعيم فی الحلية عنوالسياء فی الهختارة عن جابر

أجامع الترمذى ابواب فضائل الجهاد بأب ماجاء في فضل الرمى النجامين كمينى دبلى الر ١٩٧٤ سنن ابن ماجه ابواب الجهاد بأب الرمى في سبيل الله التي المراد و المراد الله التي المراد و الله التي المرد و الله التي المرد و المردد و المرد

 $<sup>^{2}</sup>$ حلية الاولياء ترجمه ٢٣٠ محمد بن المنكدر دار الكتاب العربي بيروت  $^{1}$  محمد بن المنكدر دار الكتاب العربي بيروت

المخاره میں حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنها سے روایت کیا ہے۔

اورایک دوسری حدیث میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے بجز اس کے کہ جس میں الله تعالیٰ کی رضا جو کی مقصود و مطلوب ہو،امام طبرانی نے "الکبیر "میں اچھی سند کے ساتھ حضرت ابوالدرداء رضی الله تعالیٰ عنہ سے اسے روایت کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے بیہ ارشاد مروی ہے کہ دنیا اور جو کچھ اس میں ہے سب قابل لعنت ہے سوائے الله تعالیٰ کی یاد اور اس چیز کے جے قابل لعنت ہے سوائے الله تعالیٰ کی یاد اور اس چیز کے جے اس نے پیند فرمایا، عالم اور علم حاصل کرنے والا ابن ماجہ نے حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسے روایت کیا ہے۔

اور ایک اور حدیث میں حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیااور جو کچھ اس میں ہے سب ملعون ہے مگر کھلائی کرنے کا حکم دینااور برے کام سے روکنااور الله تعالیٰ کی یاداس سے مشتیٰ ہیں

بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما بسند حسن و رحديث وير فرمود صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا ملعونة ملعون مافيها الا ما ابتغى به وجه الله تعالى لينى بردنيالعت وبرم چه درآن ست لعت جزآنچ باورضائ خدا خواسته شود، رواه الطبرانى أفى الكبير عن ابى الدردا، رضى الله تعالى عنه بأسناد حسن ـ

ورحدیث آخر ست که فرمود صلی الله تعالی علیه وسلم:الدنیا ملعونة ملعون مافیها الاذکر الله وما والاه وعالما اومتعلما یعنی دنیاملعونه است وم چه درواست ممه ملعونه جزیادخدا تعالی آنچه پندیده اوست وعالم یا علم آموزے،روهابن ماجه عن ابی هریرةرضی الله تعالی عنه

ودر حدیث آخرست که فرمود صلی الله تعالی علیه وسلم: الدنیاملعونة ملعون مافیها الا امرا بمعروف اونهیا عن منکو اوذکر الله یعنی و نیاملعونه و برچز و نیاملعونه جزبه نیکی فرمودن واز بدی باز داشتن

<sup>1</sup> مجمع الزوائد بحواله الطبراني في الكبير كتأب الزهد باب في الرباء دارلكتاب بيروت ١٠/ ٢٢٢ 2 سنن ابن مأجه ابواب الزبد باب مثل الدنيا التي ايم سعد كمپني كراچي ص ٣١٣ و ٣١٣

(بی تینوں کام قابل هسین بین) محدث بزار نے اس کو حضرت عبدالله ابن مسعود (الله تعالی ان سے راضی ہو) سے روایت کیا ہے۔ اور امام طبرانی نے ان سے الاوسط میں حضرت ابوہریرہ رضی الله تعالی عنه کی حدیث کی طرح روایت کیا ہے۔ ربی بیر بات که نماز کا کیا حکم ہے تو واضح ہو کہ فاسق کے بیچھے نماز سخت مکروہ ہے جبیا کہ الغنیہ وغیرہ میں مذکور ہے ہم نے اس مسئلہ کواپے رسالہ النی الاکید عن الصلوة وراء عدی التقلید میں تفصیل سے بیان کیا ہے۔

رہاحقہ نوشی کا تمبا کو نوشی کا مسئلہ، تواگر وہ عقل اور حواس میں فتور پیدا کرے جیسا کہ رمضان شریف میں افطار کے وقت ہندوستان کے جاہلوں کا معمول ہے تو یہ بطور خود حرام ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی الله تعالی عنہا کی ایک حدیث کی وجہ سے کہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم نشہ اور فتور پیدا کرنے والی چیز کا استعال ممنوع ہے۔ امام احمد اور ابو داؤد نے سند صحیح کے ساتھ اس کور وایت کیا ہے ورنہ اگر اسے معمول نہ بنائیں لیکن قابل نفرت

وياد خدائ تعالى جل جلاله رواة البزار أعن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه وعند الطبراني في الاوسط محديث ابي هريرة رضى الله تعالى عنه ونماز يس فاس برابت شديده مروه است كما في الغنية أوغيرها وقد فصلناه في رسالتنا النهى الاكيد عن الصلوة وراء عدى التقليد

و قلیان کشید ن اگر بعقل وحواس فقر آورد چنانکه وقت افطار رمضان معمول جهال هندوستان است،خو دحرام است لحدیث امر سلمة رضی الله تعالی عنها نهی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم عن کل مُسْکِرو مفتر رواه احمد وابو داؤد 4بسند صحیح ورنه اگر تعاهد نکنند ورا تح کریهه آرد، مکروه تنزیمی وخلاف اولی باشد آنچنانکه

الجامع الصغير بحواله البزار عن ابن مسعود مديث ٢٦٨ دار الكتب العلميه بيروت ١/ ٢٧٠

<sup>2</sup> المعجم الاوسط مديث ۴۰۸۴ مكتبه المعارف رياض م / ۹۹

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> غنيه المستعلى فصل في الامامة سهيل اكثر مي لا بهور ص ١٥٣

<sup>4</sup> سنن ابی داؤد کتاب الاشربه باب ماجاء فی السکر آفتاب عالم پر ایس لا مور ۱۲ س۱۹ مسند احمد بن حنبل عن امر سلمه المکتبه الاسلامی بیروت ۲ / ۳۰۹

بدبو پیدا ہو جائے تو مکروہ تنزیبہ اور خلاف اولی ہے جیسے کچا لہسن اور پیاز استعال کر نااور اگر اس سے بھی خالی ہو یعنی بدبو وغیرہ نہ ہو تو مباح ہے جیسا کہ مولانا عبدالغی نابلسی نے حدیقہ ندید وغیرہ میں اس کی تحقیق فرمائی ہے اور ہم نے ایپ فاوی میں اس قول کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔الله تعالیٰ پاک وبر ترسب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور اس عظیم شان والے کاعلم بڑاکامل اور محکم ہے۔

سر وپياز فام، واگرازي بهم فالى است مباح است، كماحققه المولوى عبد الغنى النابلسى فى الحديقة وغير ها وقد فصلنا القول فى فتاؤنا، وَالله سُبُحْنَه وتَعَالى اَعْلَمُ وَعِلْمُه جَلَّ مَجُدُه اَتَمُ وَاَحْكَمُ

مسکله 90: از کوه سباتھو،آکسفور ڈرجمنٹ مرسله امداد علی صاحب رجمنٹ اسکوتوالی ۲۸ر بیج الاول ۱۳۲۲ھ عالم علوم ظاہری و باطنی دام فیوضکم ۔ تسلیم بصد تعظیم، جناب عالی! یہاں ایک امر میں دو فریق بر سرجنگ ہیں، وہ بیہ ہے کہ بوقت نکاح زید کو خو شبولگا نااور پھولوں کا گلے میں ڈالنا مسنون ہے یا ممنوع، یہاں ایک مولوی کا شمیری پھولوں کا گلے میں ڈالنا ناجائز فرماتے ہیں اور بہت زور دیتے ہیں، لہذا امیدوار کو جناب از راہ شفقت بزرگانہ جو بات حق ہو جواب سے مشرف فرمائیں۔

خوشبولگاناسنت ہے اور خوشبو کی چیزیں پھول پتی وغیرہ پیند بارگاہ رسالت ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ وبارک وسلم۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

یعنی تمھاری دنیا میں سے دو چیزوں کی محبت میرے دل میں ڈالی گئی، نکاح اور خوشبو اور میری آئھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی (امام احمد، نسائی، حاکم اور بہتی نے سند جید کے ساتھ حضرت

حُبِّبَ إِلَىَّ من دنياً كم النساء والطيب وجعلت قرة عينى في الصلوة رواة الامام احمد والنسائى والحاكم والبيهقى عن انس رضى الله

<sup>1</sup> سنن النسائى كتاب عشرة النساء حب النساء نور محمر كارخانه تجارت كتب كراچى ۱۲ مسند احمد بن حنبل عن انس رضى الله تعالى عنه المكتب الاسلامي بيروت ۱۲۸ م

| انس رضی الله تعالی عنه کے حوالے سے اس کو روایت کیا | تعالى عنه بسند جيد_ |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <i>ې</i> -ت)                                       |                     |

### اور فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم:

یعنی جس کے سامنے خوشبو نبات پھول پتی وغیرہ پیش کی جائے تواسے ردنہ کرے کہ اس کا بوجھ ہلکا اور بواچھی ہے (بوجھ ہلکا میہ کہ پیش کرنے والے پر مشقت نہیں کوئی بھاری احسان نہیں) (امام مسلم اور امام ابوداؤد نے حضرت ابوم پر ہورضی الله تعالیٰ عنہ سے اسے روایت کیا ہے۔ت)

من عُرِضَ عليه ريحان فلا يرده فانه خفيف المحمل طيب الريح درواه مسلم أوابوداؤد عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه د

## اور فرماتے ہیں رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم:

یعنی چار باتیں انبیائے مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں سے ہیں: ختنہ کرنا اور خوشبو لگانا اور نکاح اور مسواک (امام احمد، ترمذی اور ہیہی نے شعب الایمان میں حضرت ابو ایوب رضی الله تعالی عنہ کے حوالے سے اسے روایت فرمایا اور امام ترمذی نے فرمایا حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ (ت)

اربع من سنن المرسلين الختان والتعطر والنكاح والسواك، رواة الامام احمد والترمذي والبيهقي في شعب الايمان عن ابي ايوب الانصاري رضى الله تعالى عنه قال الترمذي هذا حديث حسن غريب صحيح

#### بخاری شریف میں ہے:

یعنی بیشک رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم خوشبو کی چیزرد نه فرماتے تھے

ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كان لاير دالطيب

<sup>1</sup> صحيح مسلم كتاب الالفاظ من الادب باب استعمال المسك النبي قريم كتب خانه كرا چى ٢/ ٢٣٩ ، سنن ابى داؤد كتاب الترجل باب في رد الطيب آفات عالم يريس لا بور ١/ ٢١٩

<sup>2</sup> جامع الترمذي ابواب النكاح امين كميني وبلي ا/ 17م، شعب الايمان حديث 219 دار الكتب العلمية بيروت 1/ ١٣٧ -

(بخاری، امام احمد، ترمذی اور نسائی نے حضرت انس رضی الله تعالی عنہ سے اسے روایت کیا ہے۔ت)

رواههوالامامراحيد والترمذي والنسائي عن انس في الله تعالى عنه .

ہار کہ گلے میں پہنیں ان میں پھولوں سے اسی قدر زائد ہے کہ ایک ڈورے میں پر ولیا ہے اور گلے میں ڈالناوہی خوشبوسے فائدہ لینا ہے اور ایسے جلیس آ د میوں اور فرشتوں کو فرحت پہنچانا ہے کہ کسی برتن میں رکھیں تواس کاساتھ لئے پھر نادقت سے خالی نہیں اور ہاتھ میں لئے رہیں تو ہاتھ بھی رکے اور پھول بھی جلد کملا جائیں۔ تواس قدر سے ممانعت وحرمت و ناجوازی کس طرف سے آگئی۔امام ابن امیر الحاج محمد محمد محمد حکم علیہ میں احادیث متعدذ کر کرکے فرماتے ہیں:

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی معیت میں ایک عورت کے پاس گئے اس کے آگے گھلیاں اور کنگریاں پڑی ہوئی تھیں کہ جن پر وہ تعبیج پڑھتی تھی حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کیا میں شمصیں وہ طریقہ عمل نہ بتادوں جو اس سے زیادہ آسان اور زیادہ بہتر ہے۔ پھر ارشاد فرمایا: پاک ہے الله تعالی اس تعداد کے مطابق جو اس نے آسان میں پیدا فرمائی، الله تعالی پاک ہے اس تعداد کے مطابق جو اس خو اس نے زمین میں پیدا فرمائی، اور الله تعالی پاک ہے اس تعداد کے مطابق جو اس تعداد کے مطابق جس کا

عن سعد بن ابى وقاص رضى الله تعالى عنه انه دخل مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم على امرأة و بين يديها نوى او حصى تسبح به فقال الا اخبرك بما هو ايسر عليك من هذا او افضل فقال سبحان الله عدد ما خلق عدد ما خلق الله في الارض، وسبحان الله عدد مابين ذلك، الله مثل ذلك لا اله مثل ذلك ولا حول ولا قوة الابالله

<sup>1</sup> صحيح البخارى كتاب الهبه بأب مالا يرد من الهدية قد يمي كتب خانه كرا چي ار ٣٥١، صحيح البخارى كتاب اللباس بأب من لعرير د الطيب قد كمي كتب خانه كرا جي ٢٢، ٨٧٨، مسند احمد بن حنبل عن انس رضي الله تعالى عنه المكتب الاسلامي بيروت ٣٣ / ٢٧٨، مسند احمد بن حنبل عن انس رضي الله تعالى عنه المكتب الاسلامي بيروت ٣٣ / ٢٧٨،

وہ پیدا کرنے والا ہے۔ (اور الله اسی کے مطابق سب سے بڑا ہے) الله اکبر اسی کے مطابق ہے لا اله الا الله اس کے مطابق ہے اور لاحول ولا قوۃ الا باللہ اس کے مطابق ہے(اللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اسی کے مطابق گناہوں سے بحنے اور نیکی کرنے کی طاقت کسی میں نہیں سوائے اللّٰہ تعالٰی کی توفیق کے) ابوداؤر، ترمذی، نسائی اور ابن حیان نے ابنی ابنی صحاح میں اور حاکم نے اسے روایت کیااور فرمایااس کی اسناد صحیح ہے حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے عورت مذکورہ کو مذکورہ طریق سے تشہیج کرتا دیچه کر اسے منع نہیں فرمایا بلکہ زیادہ آسان اور افضل طریقہ کی ر ہنمائی فرمائی،اگر آپ کو اس کا طریقہ پسند نہ ہوتا تو اس کو منع فرمادیتے، یہ احادیث مروجہ نتبیج کے جوازیر دلالت کرتی اور شہادت دی ہیں، یہ نشیجے اعداد وشار اذکار کے لئے بنائی حاتی ہے البته اور اوراد ووظا يُف كايرُ هنا محض اسي پر مو قوف نهيس، حضرت سعد کی حدیث اس کے جواز کے سلسلے میں نص کی حیثت رکھتی ہے کیونکہ نشیجے مروحہ میں صرف یہی چز زائد ہے کہ گھلیاں کسی دھاگے میں پرو کر مطلوبہ تعداد کے مطابق اسے تیار کرلیا جاتا ہے اور اس نوعیت کے اضافہ میں کوئی تاثیر منع ظام نہیں ہوتی۔ ملا شہبہ شبیح بنانااور اس کے ذریعے ذکر واذکار کا شغل رکھنا (ایک اچھا عمل ہے)اور عدہ اکابرین امت کے ایک بڑے گروہ سے منقول ہے اور الله تعالیٰ یاک ہے اور بندوں کو امور خیر کی توفق دیتا

مثل ذلك رواة ابوداؤد والترمذي والنسائي وابن حبان في صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد فلم ينهاعن ذلك وانها ارشدها الى ماهو ايسر وافضل ولو كان مكروها لبين لها ذلك ثم هذه الاحاديث مها تشهد بجواز اتخاذ السبحة المعروفة لاحصاء عدد التسبيح وغيرة من الاذكار من غيران يتوقف على ورود شيئ خاص فيها بعينها بل حديث سعد هذا كالنص في ذلك اذ لا تزيد السبحة على مضمونه بضم النؤى و نحرة في خيط ومثل ذلك لا يظهر تاثيرة في المنع فلا جرم ان نقل اتخاذ ها والعمل بها عن جماعة من السادة الاخيار والله سبحانه الموفق أ

جواسے ناجائز کہتاہے وہ شریعت مطہرہ پرافتراء کرتاہے اگر سچاہے تو بتائے کہ

أحلية المحلى شرح منية المصلى

الله تعالی ورسول علیه الصلوة والسلام نے اسے کہاں منع فرمایا ہے۔اور جب الله ورسول نے منع نہ فرمایا تو پھر دوسراا پی طرف سے منع کرنے والا کون ؟ جل جلاله وصلی الله تعالی علیه وسلمه والله سبحنه و تعالی اعلمه۔

مسئله ۹۹: از شابجها نپور محلّه خلیل مرسله مولوی ریاست علی خال صاحب داز رامپور خانقاه مولیناار شاد حسین مرسله مولوی سلامت الله صاحب غره محرم الحرام ۱۳۲۳ه

اے علماء کرام الله تعالی تم پر رحم و کرم فرمائ، اس مسئلہ میں تم کیا فرمائے ، اس مسئلہ میں تم کیا فرمائے ہو کہ شادی میں اعلان نکاح کی غرض سے دف بجانا جائز ہے یا نہیں؟ اور بندو قول سے ہوائی فائرنگ کرنا خواہ اعلان نکاح کے لئے ہو یا فخر سے طور پر ہو کیسا ہے؟ کتاب وسنت کے حوالے سے بیان فرماؤ تا کہ بروز حساب الله تعالی کے ہاں اجرو قواب باؤ۔ (ت)

ماقولكم ايها العلماء الكرام رحمكم الله في هذا المرام ان ضرب الدف و البناديق في العرس لغرض اعلان النكاح اوفخرية هل يجوز عند الشرع امر، لابينوا بمسند الكتاب توجروا يوم الحساب

### خلاصة جواب المولوي رياست على خان

اعلان نکاح کی غرض سے دف بجانا جائز ہے جبکہ اس کی آواز گھنگر واور گھنٹی کی جھنکار کے ساتھ نہ ہو یااس کے مشابہ نہ ہو، اس کی طرح ہوائی فائرنگ بھی جائز ہے مگر فخر وغرر کے طور پر جائز نہیں، چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ نکاح کی تشہیر کے لئے دف بجایا کروروزہ کے وقت کے آغاز کا اعلان کرنے کے لئے سحری کے وقت اور دو پہر وغیرہ لئے سحری کے وقت اور دو پہر وغیرہ کے وقت توپ کا گولہ چھوڑنا جائز ہے جیسا کہ اکثر اسلامی ممالک اور مدائن

يجوز ضرب الدن بلا جلاجل و البناديق بغرض اعلان النكاح ولا يجوز فخرية ولا تطرباً في الحديث اضربوا عليه الدفوف وضرب المدفع يجوز لاعلان افطار الصوم ولزوم الصوم واختتام وقت سحرى و وقت نصف النهار وغيرها كما هو معتاد مروج في اكثر بلاد الاسلام خصوصا

میں معمول ہے بالخصوص مکہ مکرمہ میں یہ طریقہ رائج ہے۔ یں اس بناء پر تشہیر نکاح کے لئے فائرنگ وغیرہ کے جواز کے بارے میں کیا اشکال ہوسکتا ہے( یعنی یہ بلا شہبہ جائز ہے۔ (مترجم) کیونکہ صاحب شرع کی زبان سے اس کے اعلان کا حکم ہے، فآوی شامی میں ہے توپ کا گولہ مفید غلبہ ظن ہے اگرچہ توب چلانے والا فاسق ہو اس کئے عادة اس كام ير مقرر آ دمي دن کے آخری جھے میں دار قضا کی طرف جاتا ہے پھر اس کے کئے چھوڑنے کا وقت مقرر کیا جاتاہے لہٰذا ان قرائن کی وجہ سے غلطی کا ارتکاب نہ ہونے اور فساد کھلانے کا ارادہ نہ ہونے کا غالب گمان ہوتا ہے ورنہ لو گوں کا گنابگار ہونا لازم آئے گا،اور اسی میں یہ بھی مذکور ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ دیہات والے اگر شہر کی طرف سے توپ کے گولے کی آواز (بطوراعلان شهادت رؤيت جاند) سنيں توان پر روزه رکھنالازم ہو جائے گااس لئے کہ یہ ایک ظاہری علامت ہے جو غلبہ ظن کا فائدہ دیتی ہے اور غلبہ ظن ایک ایسی دلیل ہے جو عمل کرنا واجب کردیتی ہے للہذا ثابت ہوا کہ اس مقصد کے لئے توپیں چلانا مباح اور جائز ہے نیز فاوی شامی میں ہے کہ کھیل کودکے

في مكة المعظمة فعلى هذا اى تأمل في جواز ضرب البناديق لغرض اعلان النكاح لانه مأمور باعلان عن لسان صاحب الشرع و في ردالمحتار ان المدفع يفيد غلبة الظن وان كان ضاربه فاسقا لان العادة ان الموقت يذهب الى دارالحكم أخر النهار فيعين له وقت ضربه فيغلب بهذه القرائن عدم الخفاء وعدم قصد الافساد والالزم تأثيم الناس وايضا فيه والظاهر انه يلزم اهل القرى الصوم بسماع المدافع من المصر لانه علامة ظاهرة تفيد غلبة الظن حجة موجبة للعمل في ددالمحتار الة اللهو ليست مروج مشروع وايضا في ردالمحتار الة اللهو ليست محرمة لعينهابل لقصد اللهو منها امامن

ردالمحتار كتاب الصوم بأب مأيفسد الصوم داراحياء التراث العربي بيروت ٢/ ١٠٦

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الصوم بأب مأيفسد الصوم داراحياء التراث العربي بيروت ١/ ٩١

آلات فی نفسہ حرام نہیں بلکہ کھیل تماشے کے ارادے سے ان کا استعال کرنا حرام ہے خواہ" قصد لہو"سامع کی طرف سے ہو یا اضیں استعال کرنے اور ان سے شغل رکھنے والے کی طرف سے ہو اور ان سے شغل رکھنے والے کی طرف سے ہواہ میں کہتاہوں آلات لہو کی حرمت لہو ولعب کے قصد سے موقع شادی کے علاوہ ہے۔ جہال تک شادی کا تعلق ہے تو ان کا استعال حدیث عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہا کی وجہ سے مباح ہے، چنانچہ ام المو منین نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت کو (تیار کرکے) ایک انصاری کے پاس بھیجا گیاتو حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا: کیا تمھارے پاس کھیل کو د کرکے) ایک انصاری کے پاس بھیجا گیاتو حضور اکرم صلی الله تعالی کاسامان نہیں تھا کیونکہ انصار کو کھیل کو دسے خوشی ہوتی ہے، امام کاسامان نہیں تھا کیونکہ انصار کو کھیل کو دسے خوشی ہوتی ہے، امام کرلیں کہ بندو توں سے فائر نگ وغیرہ "آلات لہو" میں شامل ہے کو لیس کہ بندو توں سے فائر نگ وغیرہ "آلات لہو" میں شامل ہے ورنہ اس سے پہلے ان میں کوئی قباحت نہیں، اور الله تعالی پاک مبل ہوگیا ہے)

سامعها اومن البشتغل بها أه قلت وحرمة الأت اللهو لقصد اللهو في غير العِرسِ واما في العرس فاللهو مباح من حديث عائشه زفت امرأة الى رجل من الانصار فقال صلى الله تعالى عليه وسلم ماكان معكم لهو فان الانصار ليعجبهم اللهو رواة البخارى وهذ اعلى تسليم ان البناديق من الأت اللهو والا فلا شناعة فيها من قبل، والله سبحانه اعلم

### خلاصه جواب الشاه سلامت الله في تائيده

اعلان نکاح کے لئے دف بجانا کے جواز بلکہ اس کے سنت ہونے میں کوئی شک وشبہ نہیں۔ فاؤی غیاثیہ میں ہے: نکاح کے موقعہ پر دف اس کے اعلان اور تشہیر کے لئے سنت ہے اور ضروری ہے کہ دف کی آ واز گھنگر وٹلیوں

لاريب في جواز ضرب الدف لاعلان النكاح بل في سنته في الفتاوى الغياثية ضرب الدف في النكاح اعلان وتشهيرا سنة ويجب ان يكون بلاسنجات وجلاجل [8

أردالمحتار كتاب الحظروالاباحة داراحياء التراث العربي بيروت ٥/ ٢٢٣

<sup>2</sup> صحيح البخاري كتاب النكاح بأب النسوة اللاتي تهدين المرأة الى زوجها النح قد يمي كتب خانه كراجي ٢/ 220

<sup>3</sup> فتأوى غياثيه كتاب الاستحسان الفصل الرابع مكتبه إسلاميه كوئية ص١٠٩

کے مشابہ زور دار نہ ہو اھ۔اور طبلہ بھی اسی طرح ہے محقق عینی نے فرمایا: طبلہ اس وقت منع ہے جب لہو ولعب کے لئے ہوا گراس مقصد کے لئے نہ ہوتو کوئی حرج نہیں جیسے اگراعلان جہادکے لئے باشادی وغیر ہکے موقع پراس کااستعمال اور شادی والی رات دف بجانا جائز ہے اور عید کے مواقع پر حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے روبرو دف بحائی گئی اور اس کی تاکد کی گئی اس حدیث سے جو امام احمد اور امام ترمذی نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روایت کی آپ نے ارشاد فرمایا حلال اور حرام میں فرق نکاح میں دف بحانے اور گیت گانے سے ہے،اور وہ حدیث جس کو امام نسائی نے عام بن سعد سے روایت کیا ہے انھوں نے فرمایامیں ایک شادی میں قرظہ اور ابومسعود انصاری کے ماں گیا وماں چند بجال گیت گارہی تھیں میں نے (یہ منظر دیکھ کر) کہا رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے اے بدری ساتھیو! تمھارے مال بہ کام ہور ہاہے؟ انھوں نے فرمایا کہ اگر مرضی ہو تو ہمارے ساتھ بیٹھ کرتم بھی سنو اور اگر مرضی نہیں ہے تو یہاں سے چلے جاؤ (اور ہمیں نہ ٹو کو) کونکہ

وكذا الطبل قال المحقق العينى والطبل انها كان منهيا اذا كان للهو اما لغيرة فلا بأس كطبل الغزاة و منهيا اذا كان للهو اما لغيرة فلا بأس كطبل الغزاة و العرس أوقد صح ضرب الدف ليلة العرس وفى الاعياد عند النبى صلى الله تعالى عليه وسلم واكد ذلك بها رواة احمد و الترمذي عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال فصل مابين الحلال والحرام الصوت والدف فى النكاح أوبها رواة النسائى عن عامر بن سعد قال دخلت على قرظة وابي مسعود الانصارى فى عرس واذا جوار يغنين فقلت انتها صاحبار سول الله عن كم فقال اجلس ان شئت فاسمع معنا وان شنت عن كم فقال اجلس ان شئت فاسمع معنا وان شنت

\_\_\_\_

<sup>2</sup> جامع الترمذي ابواب النكاح بأب ماجاء في اعلان النكاح امين كميني و بلي الر ١٢٩، مسند احمد بن حنبل حديث محمد بن حاطب رضي الله تعالى عنه المكتب الاسلامي بيروت ٣١٨ ١٨٠ و ٨/ ٢٥٩

ہمیں شادیوں کے مواقع پر کھیل کود کی رخصت دی گئی ہے۔ اور خزانۃ المفتین میں ہے کہ شادی والی رات اعلان نکاح اور شہرت کے لئے اگر دف بجائی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ یہ جواز اس وقت ہے بااس صورت میں ہے کہ حب دف کی آ واز گھٹی کی جھنکار جیسی ہو کین وہ آواز اگر گھنٹی کے مشابہ اور جھنکار والی ہو تو اس کے استعال ( یعنی دف بحانا) مکروہ ہے، یو نہی فقاوی ظہیر یہ میں بھی ہے اھ۔میں کہتا ہوں کہ حدیثوں کا علی الاطلاق وار دہونا اس بات کا اعلان کررہا ہے کہ "جلاجل " تھنٹی کی جھنکار جیسی آواز ہونے کے باوجود اس کا استعال جائز ہے اور کراہت والا قول شاید کسی دوسری وجہ سے ہو نیز محقق عینی کے کلام سے ظام ہوا کہ شادی میں دف اور طبله بجانا لہو میں شار نہیں ہو تااور اگر شار ہو بھی تو نص حدیث کی وجہ سے ان کااستعال جائز ہےاور کراہت والا قول شاید کسی دوسری وجہ سے ہو، نیز محقق عینی کے کلام سے ظاہر ہوا کہ شادی میں دف اور طبلہ بحانا لہو میں شار نہیں ہوتا اور اگر شار ہو بھی تو نص حدیث کی وجہ سے ان کا استعال جائز ہے جیسا کہ فاضل مجب نے افادہ پیش کیا ہے اور روایت نسائی کے حوالہ سے ہم نے اس کی تصریح قبل از س

في اللهو عند العرس أوفي خزانة المفتين لا بأس بأن يكون ليلة العرس دف يضرب للشهرة و اعلان النكاح وقال الفقية ابوالليث هذا اذالم يكن عليه جلاجل اما اذا كان فيكرة كذا في الظهيرية أقول: اطلاق الاحاديث ينادى بجوازة مع الجلاجل ايضا ولعل القول بالكرابة لعلة اخرى وقد ظهر من كلام المحقق العينى ان دف العرس وطبله ليساد اخلين في اللهو ولو كانا جاز ايضا في النكاح بنص الحديث كما افادة الفاضل المجيب وقد منا التصريح بذلك في رواية النسائى وكذا لاشبهة في جواز ضرب البناديق والمدافع في العرس وامثاله

<sup>1</sup> سنن النسائي كتاب النكاح اللهو والغناء عند العِرس نور مجمر كارخانه تجارت كتب كرا چي ۱۲ م ۹۲ 2 خذانه البغتين كتاب الكراهية قلمي نيز ۲۲ ۲۱ ۲۱

کردی ہے اور اسی طرح شادی وغیرہ میں بندو قول سے فائرنگ کرنے اور توپ سے گولہ باری کرنے کے جواز میں بھی کوئی شبہہ نہیں۔

# الجواب:

اے الله! تیرے ہی لئے سب تعریف ہے اور تیری ہی طرف بندوں کا قصد ہے اور اپنے مبارک حبیب پر رحمت بھیج جو خوشی عطا کرنیوالے شرانگیز کاموں سے روکنے والے اور قامت کے دن تک ان کی آل اور ساتھیوں پر نزول رحمت ہو۔ مال اعلان نکاح اور اظہار خوشی کے لئے مستحب مواقع میں دف بحانا حائز اور مماح ہے بلکہ اچھے ارادے سے مندوب ومطلوب ہے لیکن مردوں کے لئے ناپیندیدہ ہے البته عورتوں کے لئے جائز ہے جبیبا کہ اکابر علماء نے ارشاد فرمایا۔اسی طرح حیوٹی بچوں کے لئے خواہ آزاد ہوں یا لونڈیاں دف بحانا جائز ہے نہ کہ ان معزز شکل وشاہت رکھنے والی خواتین کے لئے۔ چنانچہ در مختار میں ہے۔شادیوں میں دف بحانا جائز ہے۔علامہ شامی نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے کہ شادیوں میں دف بجانا عور توں کے ساتھ خاص ہے اس لئے کہ البحرالرائق میں معراج الدرابیہ کے حوالے سے منقول ے کہ اس مسئلہ کے ذکر کرنے کے بعد کہ نکاح اور اس جیسی خوشی کے موقع پرا گرچہ دف بجانا مباح ہے

اللهم لك الحمد واليك الصمد صلى على حبيبك النور مأنح السرور وعلى اله وصحبه الى يوم النشور ضرب الدن لاعلان النكاح واظهار السرور في مستحبات الافراح جائز ومباح مأفيه جناح بل مندوب ومطلوب بالقصد المحبوب لكن يكرة للرجال بكل حال وانها جواز للنساء على مأقاله فحول العلماء وانها ينبغى لنحو الجوارى من الاماء والذرارى دون السردات ذوات الهيأت في الدر المختار جاز ضرب الدن فيه أهيريد العرس قال في ردالمحتار جواز ضرب الدن فيه خاص بالنساء كما في البحر عن المعراج بعد ذكرة انه مباح في النكاح ومافي معناة من حادث سرور قال وهو مكروة للرجال على

الدرالهختار كتاب الشهادت باب قبول الشهادة مطبع متيائي دبلي ٢٢ / ٩٧

کیکن مر حال میں مر دوں کے لئے مکروہ ہے کیونکہ اس میں عورتوں کے ساتھ مشابہت بیدا ہوتی ہے اھے۔ جنانحہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کے حوالے سے تخر ت<sup>ج</sup> فرمائی مائی صاحبہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس قبیلہ انصار کی ایک بچی تھی میں نے اپنی نگرانی میں اس کی شادی کرائی حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کیاتم گاتی نہیں ہو کیونکہ انصار تو گانے کو پیند کرتے ہیں۔ملاعلی قاری نے فرمایا کہ محدث توریشتی نے کھا یہاں اس لفظ" تغنین "میں احتمال ہے کہ غیبت کے طریقے پر عور توں کی جماعت سے خطاب ہو اور ان سے وہ باند باں اور معمولی عورتیں مراد ہوں جو اس بچی کے ساتھ بارات میں گئیں اس لئے کہ آزاد عور تیں اس کام سے نفرت کرتی تھیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ یہ لفظ صیغہ حاضر کے طریقہ پر ہو جس کی مخاطب عور تیں ہوں اور فعل کی اضافت آمر اور احازت دینے والے کی طرف ہو، میں کہتا ہوں کہ آئندہ کی روایت اس کی تائیر کرتی ہے جس کے بید الفاظ میں کیاتم نے د لھن کے ساتھ کسی گو تاعورت کو بھیجاہے؟

كل حال للتشبه بالنساء أه،واخرج ابن حبان في صحيحه عن امر المومنين الصديقة رضى الله تعالى عنها قالت كانت عندى جارية من الانصار زوجتها فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يا عائشه الا تغنين فأن هذا التي من الانصار يحبون الغناء 2، قالت القارى قال التوريشتى يحتمل ان يكون على قالت القارى قال التوريشتى يحتمل ان يكون على خطاب الغيبة بجماعة النساء والمراد منهن من تبعها في ذلك من الاماء والسفلة فأن الحرائر ليستنكفن من ذلك وان يكون على خطاب الحضور لهن ويكون من ألك وان يكون على خطاب الحضور قلت ويؤيده الرواية الاتيه ارسلتم معها من تغنى قلت ويؤيده الرواية الاتيه ارسلتم معها من تغنى

أردالمحتار كتاب الشهادات بابقبول الشهادة داراحياء التراث العربي بيروت ١/٢ ٣٨٢

<sup>2</sup> موار دالظمان زوائد ابن حبان بأب الغناء واللعب في العرس مديث ٢٠٢١ المطبعة السلفيه ص٣٩٣. مشكوة المصابيح بحواله ابن حبان في صحيحه كتاب النكاح بأب اعلان النكاح مطبع متراكى و بلي ص٢٧٢

<sup>3</sup> مرقاة المفاتيح كتاب النكاح بأب اعلان النكاح الفصل الثأني مكتبه حبيبه كوئية ٢/ ٣١٣

رمایہ کہ دف کی آ واز گھنگر واور گھنٹی کی جھنکار کی طرح ہو تو یہ لہو باطل میں شار ہےاور اس سے ممانعت مشہور ہے جنانچہ یہ سینوں کی تختیوں پر لکھا ہوا ہے اس لئے کہ اس میں خوش آ وازی اور سریلاین ہے۔حالانکہ فقہائے کرام نے کسی سادہ چیز کو گانے کی شکل اور ہیئت پر بجانے کو مکرہ قرار دیا ہے پھر اس كاكما كهنا جو بذاته عيب دار هو، چنانچه فاضل مجب علامه شامی ہے بحوالہ فتاوی سراجیہ پہلے نقل کیا ہے کہ شادی میں دف بحانے کاجواز اس شرط سے مشروط ہے کہ اس میں ٹن ٹن کی آواز نہ ہو اور وہ گانے کی ہیت یر بھی نہ بجایا جائے اور حدیث اور رسالت کے زمانے میں دف کے لئے ٹن ٹن کی سر لی آواز نه تھی بلکہ یہ کھیل تماشے کی باتیں زمانہ رسالت کے بعد ارباب باطل نے ایجاد واختراع کرلیں چنانچہ مرقاۃ شرح مشکوۃ میں ہے کہ ہمارے ہاں چند حیوٹی بچیاں تھیں جو دف بحارہی تھیں، یہاں حدیث میں لفظ جویریات ہے جو جویریہ کی جمع اور صیغہ تفغیر ہے کہا گیا کہ ان سے انصار کی چھوٹی بیجاں مراد ہیں للذا باندیاں مراد نہیں،اور یہ بھی کھاگیا کہ مکل جوان نہ تھیں اور ان کی دف کی آ واز سر ملی اور ٹن ٹن والی نہ تھی، چنانچہ علامہ اکمل الدین نے فرمایاان کی دف سے زمانه متقدمين

الجلاجل فمن اللهو الباطل و النهى عنها مشهور وفى ز برالصدور مزبور وذلك لها فيها من التطريب وقد كرهواضرب الساذج على هيئة الطرب فكيف بهابه فى نفسه معيب وقد قدم الفاضل المجيب عن العلامة الشاهى عن الفتاوى السراجية ان هذا اى جواز ضرب الدف فى العرس اذا لم تكن له جلاجل ولم يضرب على هيئة التطرب أهولم يثبت وجودها فى الدفوف فى زمن الحديث والرسالة بل هو لهو حديث اخترعه بعده اهل اللعب والبطالة فى المرقاة شرح المشكوة بغات الانصار لا المملوكات (يضربن بالدف) قيل تلك البنات لم يكن بالغات حد الشهوة وكان دفهن غير مصحوب بالجلاجل، قال اكمل الدين المراد به

ردالمحتار كتاب الحظروالاباحة داراحياء التراث العربي بيروت ۵/ ۲۲۳

کی دف مراد ہے۔رہی وہ دف کہ جس کی گھنٹی جیسی آ واز اور جھنکار ہو تو وہ بالاتفاق مکروہ ہے ( مخص بورا ہو گیا) یہاں ہیہ بات ذہن شنین رہے کہ در حقیقت ہر لہو حرام ہے خواہ آلات لہو کی آواز باریک ہو یا موٹی، رہی یہ بات کہ شادی وغیرہ کے موقع پر دف بحانا مہاح ہے اور مندوب ارادے سے حائز اشعاريرُ هنابشر طيكه معيوب طريقيرينه ہو،توان تمام ماتوں کے میاح ہونے کا حکم ہے البتہ اسے صورةً لہو کھا گیا جیبیا کہ تین کاموں کو العنی عورت اور گھوڑے سے کھینا اور تیز اندازی کرنا)جو در حقیقت سنت ہیں،اسی وجہ سے اس ضرورت كى بناء ير انھيں لہوكا نام د باگيا للمذا قرظه بن كعب اور ابومسعود بدري رضي الله تعالى عنهما كي حديث اور محقق عيني وغیرہ کے کلام میں کوئی تضاد نہیں کیونکہ دف بحانے کاجواز اس صورت میں ہے کہ جب بطور لہونہ ہو ورنہ منع ہے۔اس کی مثال جیسے غازیوں کا طبلہ اور شادیوں میں دف بحانا ہے۔ علامہ شامی نے کفامہ شرح ہدایہ سے نقل کرتے ہوئے فرمایا کہ نص کی بنیاد پر لہو حرام ہے چنانچہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ تین کھیلوں کے علاوہ مسلمان کام کھیل باطل ہے: (ا) گھوڑے

الدف الذي كان في زمن المتقدمين واماً مأعليه الجلاجل فينبغى ان يكون مكروها بالاتفاق  $^{1}$ اه ملخصًاولا ينهبن عنك إن اللهو حقيقته حرام كلها دقها وجلتها اما ماابيح في العرس ونحوه من ضرب الدف وانشاد الاشعار البياحة به القصد البياح اوالبندوب لاللتلهي واللعب المعبوب فأنهاسبي لهوا صورة كماسميت السنن الثلث ملاعبة الفرس والمرأة والرمى بذلك لذلك بالضرورة فلامنا فالابين حديث قرظة بن كعب وابي مسعود رضي الله تعالى عنهما وقول المحقق العيني وغيرة انهاكان منها اذاكان لله امالغيرة فلا يأس كطبل الغزاة والعرس في قال في ردالبحتار نقلا عن الكفاية شرح الهداية اللهو حرام بالنص قال عليه الصلوة والسلام لهو المؤمن باطل الافى ثلث تأديبه فرسه

أمرقات المفاتيح كتاب النكاح باب اعلان الفصل الاول مكتبه حبيبيه كوئه ١٦/٣٠١

کوادب سکھانا لیعنی جہاد کے لئے تیار کرنا،ایک دوسری روایت میں اس طرح آیا ہے کہ اپنے گھوڑے سے کھیلنا(۲) کمان سے تیر اندازی کرنا(۳)اینی بیوی سے کھیلنااھ، میں کہتاہوں کہ امام حاکم نے حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور علیہ الصلاة والسلام سے حدیث مذکور کو ان الفاظ میں روایت کیا ہے: سوائے تین کھیلوں کے دنیا کا ہر کھیل باطل ہے(۱)ا بنی کمان سے تیر اندازی کرنا، (۲)اسنے گھوڑے کو شانسٹگی سکھانا، (۳) اپنی گھر والی یعنی اہلیہ کے ساتھ کھیلنا، بیہ تینوں جائز ہیں۔ یہ حدیث مخضر ہے۔ جاکم نے کھا کہ یہ شرط مسلم کے مطابق صحیح ہے۔علامہ ذہبی نے اس میں نزاع کیا ہے پھر ابوحاتم نے اور ابوزرعہ نے اس کے ارسال کو صحیح قرار وہا ہے جو محمد بن عجلان کے طریقے سے عبدالله بن عبد الرحمٰن بن ابی حسین سے مروی ہے چنانچہ اس نے کہا کہ مجھے اطلاع لینچی ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا پھر اس نے حدیث مذکور بان کی، نصب الرابة میں یہی کہا گیا ہے۔میں کہتاہوں کہ محمد نامی راوی سحا ہے،مسلم کے رجال میں سے ہے عبدالله راوی ثقه اور عالم

أردالمحتار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع داراحياء التراث العربي بيروت ١٥/ ٢٢٢

<sup>2</sup> المستدرك للحاكم كتاب الجهاد دار الفكر بيروت ٢/ ٩٥

 $<sup>^{8}</sup>$ نصب الراية لاحاديث الهداية كتاب الكرابية فصل فى البيع المكتبة الاسلاميه رباض  $^{7}$ 

ہے، صحاح ستہ کے رحال میں سے ہے دونوں اشخاص مذکور چھوٹے تابعین میں سے ہیں لہذا حدیث ہمارےاصول و قواعد کے مطابق صحیح ہے اس کے علاوہ امام نسائی نے احیمی سند کے ساتھ اسے حابر بن عبدالله اور حابر بن عمير رضي الله تعالى عنهم کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کیا ہےآ یہ نے ارشاد فرمایا: "ہر وہ چیز جس میں ذکرالٰہی نہ ہو وہ کھیل اور تماشہ ہے لیکن چارچیزیں اس سے مشتثیٰ ہیں (۱) مر د کا این بیوی سے کھیلنا(۲)اینے گھوڑے کو شائستگی سکھانا (m) مر د کا دونشانوں کے در میان چلنا( ۴) تیرا کی سکھنا، امام طبراني نے"الاوسط"میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ تخر تج فرمائی کہ م کھیل مکروہ ہے سوائے تین کاموں کے (۱) مر د کااپنی ہوی ہے کھیلنا(۲) تیر اندازی کے دونشانوں کے درمیان چلنا(۳)اینے گھوڑے کو سکھانا لہذا حدیث بلا شہر صحیح ہے اور دو فاضلوں کاملوں کی،شادی کے لہو مباح ہونے سے یہی مراد ہے جو ریاست سلامت نفاست کرامت والے ہیں ایک جواب دینے والا اور دوسرا

من رجال الستة كلاهمامن صغار التابعين فالحديث صحيح على اصولنا على ان النسائى روى بسند حسن عن جابر بن عبير رضى الله تعالى عليه وسلم قال كل عنهم عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم قال كل شيئ ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب الا ان يكون اربعة ملاعبة الرجل امرأته وتأديب الرجل فرسه و مشى الرجل بين الغرضين وتعليم الرجل السباحة واخر ج الطبراني في الاوسط عن امير البومنين عبر رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم كل لهو يكرة الا ملا عبة الرجل امرأته ومشيه بين الهدفين وتعليمه فرسه 2 فالحديث صحيح بين الهدفين وتعليمه فرسه 2 فالحديث صحيح الرياسة والسلامة النفاسة والكرامة الهجيب

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>كنز العمال بحواله ن النسائي عن جابر بن عبدالله وجابر بن عمير صريث ٢١٢ موسسة الرساله بيروت 18/ ٢١١

<sup>2</sup> المعجم الاوسط مديث 92/2 مكتبة المعارف رياض 1/ 90

اس کی تائید کرنے والا ہے۔رہی ہد مات کہ قلعی کی را کفل سے نکاح کی تشہیر اور اعلان کر نا تو یہ مطلوب و مندوب ہے تاکہ نکاح اور بدکاری میں امتیاز ہوجائے کیونکہ بدکاری کو چھا یا جاتا ہے بتا یا اور ظاہر نہیں کیا جاتا، جبکہ نکاح کی تشہیر کی جاتی ہے کیونکہ اس سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ انتہائی دور والے لوگ بھی آگاہ ہو جائیں کیونکہ قریب کے لوگ تو قرب وجوار میں ہونے کی وجہ سے اس معاملے کو بخوبی جانتے ہیں اس لئے دف بچانے اور آ وازوں کے پھیلانے کا حکم طریقہ معروف کے مطابق دیا گیا ہے تاکہ قاضی کے لئے حصول علم اس کے مطابق ہو جائے جولو گوں میں متعارف ہے اور حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کاارشاد اس کو شامل ہے کہ حلال حرام میں فرق نکاح کے موقع پر اعلان کرنے اور دف بحانے سے ہے۔ چنانچہ ائمہ کرام مثلا احمد، نسائی، ترمذی ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے محمد بن حاطب جمحی کے حوالے سے اسے روایت کیا ہے امام ترمذی نے اس کی تحسین فرمائی۔ابن حبان، دار قطنی، حاکم اور ابن طامر نے اس کو صحیح قرار دیا ہے لہذااعلان نکاح کو شارع نے دف بحانے کے ساتھ

والبؤيد بأباحة اللهوفي العرس، اما ضرب بندقة الرصاص لاعلان النكاح فلاشكان الاعلان مطلوب فيه مندوب اليه فصلابين النكاح والسفاح الذي يكتم ولا يعلم والمقصود اعلام الاباعد والاقاصي فأن الحضور يعلبونه بالحضور ولذا امر بضرب الدفوف واضطراب الاصوات على وجه المعروف فأن العلم للقاض انها يحصل بها هو متعارف عندهم وقر شبله قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فصل مأبين الحلال والحرام الصوت والدف في النكاح 1. رواه الائمة احمد والترمذي و النسائي وابن مأجة وابن حبأن والحاكم عن محمد بن حاطب الجمعي رضى الله تعالى حسنه الترمذي وصححه ابن حبان والدار قطني والحاكم وابن طاهر فلم يخص بالدف بلاطلق الصوت

أ جامع الترمذى ابواب النكاح باب ماجاء في اعلان النكاح امين كمپنى و بلي اله ١٦٩ النهائي كتاب النكاح اعلان النكاح بالصوت الخ نور محمد كارغانه تجارت كتب كرا چى ١٢ ٩٠ النهن ابن ماجه ابواب النكاح اعلان النكاح بالصوت الخراجي الم ١٣٨ مستد احمد بن حنبل حديث محمد بن حاطب رض الله تعالى عنه المكتب الاسلامي بيروت ١٣٨ و١٨ و١٨ و١٨ و٢٨

مخصوص نہیں کیابلکہ صورت کو مطلق رکھا گیااور دونوں میں ۔ حرف" و" تغایر کے لئے بڑھا پاگیااور را کفل سے ایسی آ وازیبدا ہوتی ہے کہ جس سے آگاہی نصیب ہوتی ہے بلکہ اسے مقصود میں زیادہ دخل ہے۔ملاعلی قاری نے فرمایاعلامہ ابن ملک نے کہا کہ اس سے ام نکاح کے اعلان کرنے کی رغبت مقصود ہے تاکہ دور دراز والے لوگوں پر یہ معاملہ پوشیدہ نہ رہے۔شرح السنة میں فرمایا گیا کہ اس کامفہوم یہ ہے کہ نکاح کاعلان اوراس کی آ واز کی نشر واشاعت ہو جائے اور لو گوں میں اس کا تذکرہ ہو جیسے کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص کی آ واز لو گوں میں پھیل گئی اور ان تک پہنچ گئی،خلاصہ کلام پیہ کہ نہی مفقود اور افادہ مقصود ہے اور جواز موجود اور ممانعت مر دود ہے کیا محسی کے لئے گنجائش ہے کہ جس کام سے الله تعالی اور اس کے رسول گرامی منع نہ فرمائیں اس سے لوگوں کو روکے م گز الیا نہیں ہو سکتا،الله تعالی کی شان عظیم ہے اور اس کے رسول کریم پراس کی طرف سے ہدیہ درود وتشلیم ہو، ر ما بعض جاہل وہاہیوں کا یہ خیال کہ یہ اسراف ہے (مجھے اپنی بقا کی قشم وماہوں میں سوائے جہالت کے کچھ نہیں، لہذا قول وہابیہ کہ بداسراف ہےاوراسراف حرام ہے۔ تو

وغاير بالعطف والبندقة صوت يحصل به الاعلام بل ادخل في المرام قال القارى ابن الملك المراد الترغيب الى اعلان امرالنكاح بحيث لايخفي على الاباعد قال في شرح السنة معناه اعلان النكاح واضطراب الصوت به والذكر في الناس كما يقال فلان قد ذهب صوته في الناس أه فالنهى مفقود ويفيد المقصود فالجواز موجود المنع مردود وهل لاحدان ينهى عما لم ينه عنه الله ورسوله جل جلاله وصلى الله تعالى عليه وسلم اما زعم بعض جهلة الوهابية ولعبرى مافي الوهابية الا الجهلة انه اسراف و الاسراف و مرام فجهل منهم بمعنى الاسراف

مرقاة المفاتيح كتاب النكاح بأب اعلان النكاح الفصل الثاني مكتبه حبيبه كوئية ٢/ ٣١٣

ان کا یہ قول معنی اسراف سے جہالت ہے اور اس سے بھی عظیم جہالت ان کے بڑے حاہل سے صادر ہو ئی اس نے کام کی حرمت میں قرآن مجید کی آیۃ مبارک پڑھ کی "بے حاخرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں "اور وہ بیجارہ یہ نہ سمجھا کہ ا تھی اور بری غرض اور بے فائدہ کام میں خرچ کرنے میں ا کتنا واضح اور کھلافرق ہے اگر ہر خرج کرنا مباح کام میں بلکہ احچی غرض میں اسراف اور مذموم ہو تا توجب اسی کااس سے معمولی در جه میں بھی حصول ممکن ہوتا پھر کھانے، پینے، نکاح کرنے، سواری، لباس اور جائے سکونت اور ان سب میں وسعت اختیار کرناحرام ہوتا حالانکہ یہ اتفاق امت کے بالکل خلاف ہے اور صریح نصوص اس میں بغیر محسی نزاع کے وار د ہیں۔ غور کیجئے کہ ہمارا پر ور دگار عزت وعظمت کا مالک اپنے محبوب کریم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمارہا ہے،فرما دیجئے کس نے حرام کر دی الله تعالیٰ کی وہ زیب وزینت جواس نے اسنے بندوں کے لئے ظام فرمائی اور وہ پاکیزہ کھانے کی چزیں۔ہمارے نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بلاشهبه الله تعالى اس بات كويسند

اعظم منه ان اجهلهم تلا فى تحريبه آية "أِنَّ الْبُكَرِّمِيْنُ كَانُوَّا إِخُوَانَالشَّيْطِيْنِ "" ولم يدر البسكين مافى الانفاق فى غرض محبود وفى مذموم او فى عبث من بون مبين ولو كان كل انفاق شيئى فى غرض مباح بل ومحبود اسرافا مذموما اذا امكن حصوله باقل منه لكان كل توسع فى مأكل او مشرب او منكح او مركب اوملبس او مسكن حراما وهو خلاف الاجماع والنصوص الصريحة بغير نزاع وهذا ربنا عزوجل وألكل " تُلُمَنُ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي اللهِ اللهِ الله وسلم مِنَ الرِّزُقِ " وهذا نبينا صلى الله تعالى عليه واله وسلم قائلا ان الله تعالى يحب ان يلى اثر نعمته

 $<sup>^1</sup>$ القرآن الكريم  $^{1}$ القرآ

القرآن الكريم ١/ ٣٢

فرماتا ہے کہ اپنے کسی بندے پر آثار نعمت دیکھے، چنانچہ امام ترمذی نے اس کو روایت کرکے اس کی تحسین فرمائی، اور حاکم نے اس کو عبدالله بن عمرو سے روایت کیا اور اس کو حج قرار دیا۔ اس کے باوجود کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا حدیث صحیح میں یہ ارشاد موجود ہے ابن آدم کے لئے غذا کے چند لقے کا فی بیں جو اس کی بیٹھ کو سیدھا رکھیں (الحدیث)۔ یہ اس کے لئے مقرر فرمایا جس نے تین لقموں کا افکار کیا، تم دیکھتے ہو کہ ان رو کئے والوں الله تعالی پر جرات کرنے والوں کو ایکی چیز سے جو ان کی زبانیں جھوٹ جرات کرنے والوں کو ایکی چیز سے جو ان کی زبانیں جھوٹ کیان کرتی ہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ منع ہے کہ لوگ رنگارنگ کرتے ہیں باریک اور پتلا لباس پہنتے ہیں اور یہ اور وہ کرتے ہیں جا کہ وگ اس دسویں جھے پر اکتفا کرتے جو انھوں نے خرج کیا توکافی تھا۔ اور یہ بھی خیال رہے کہ دف بجانا بھی خرج سے خالی

على عبد الله ابن عبرو بن العاص رضى الله تعالى عن عبد الله ابن عبرو بن العاص رضى الله تعالى عنهما مع قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فى الحديث الصحيح بحسب ابن أدمر القيمات يقمن صلبه والحديث. وجعل لمن ابى التثليث وقد اجمعوا على جوازه حتى الشبع، و انت ترى هؤلاء الناهين المجترين على الله تعالى "بِمَاتَصِفُ ٱلْسِنَثُكُمُ الْكَلِبَ" درام وهذا مهنوع يأكلون الالوان ويلبسون الرقاق ويفعلون يفعلون ولو اجترأوا بعشر ما انفقوا لكفى وضرب الدن ايضالا يخلوعن نفقة اما انفقوا الكفى وضرب الدن ايضالا يخلوعن نفقة اما شمن واما اجرة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الترمذي ابواب الادب باب ماجاء ان الله يحب ان يرى اثر ه النج امين كمپني و بلي ۱/ ۱۰۵ المستدرك للحاكم كتاب الاطعمة باب ماجاء ان الله يحب ان يرى اثر ه النج دار الفكر بيروت ۱/ ۱۳۵

<sup>2</sup> جامع الترمذي ابواب الزهد باب ماجاء في كرابية كثرة الاكل امين كميني وبلي ٢/ ٢٠ من ابن ماجه ابواب الاطعمه باب الاقتصار في الاكل التج ايم سعيد كرا يم ص ٢٣٨ ، الترغيب والترهيب التربيب من الامعان في الشبع مصطفى البابي مصر ٣/ ١٣٧

<sup>1</sup> القرآن الكريم م/ ٣١ أ

نہیں یا تو دف خریدنے پر خرچ آئے گا یا بحانے کی اجرت دینی بڑے گی اور شاہد ہارود کی قیت سے زیادہ ہو،اور خالص اسراف یہ ہے کہ الی غرض کے لئے خرچ کیا جائے جس میں کوئی حسن و خرابی اور فائدہ نہ ہو اور یہ میانہ روی سے متحاوز ہو لہذا غور کیھئے کہ یہ کہاں اور وہ کہاں(بلکہ دونوں میں واضح فرق ہے)اور الله تعالیٰ تیری ہدایت کا مالک ہے۔ ہاں اگر کسی نے آپس کے خرچ کرنے سے فخر کرنے کا ارادہ کیا تو یہ بالکل حرام ہے کیونکہ الله تعالی اترانے والے فخر کرنیوالے کو پیند نہیں کرتا، للذاحرمت کا دف اور بندوق سے کوئی اختصاص نہیں بلکہ اگر آپس میں تفاخر سے تلاوت کلام یاک کی جائے توبیہ بھی حرام اور ممنوع ہے۔ پس اس صورت میں تلاوت کرنے والا گنہ گار اور گناہ بر داشته ہوگا جیسا کہ مخفی نہیں لہٰذااس باب میں ہماری یہی تحقیق ہے۔اور ہمارا پاک پرور دگارراہ صواب کو احجمی طرح حانتا ہے۔ ہمارے آ قا وسر دار اور ان کی آل اولاد وصحابہ پر الله تعالیٰ کی خصوصی باران رحمت ہو۔ آمین! (ت)

ولعله قد يفوق ثمن البارود وانها السرف الصرف الى غرض لا يحمد وتعدى القصد وتجاوز الحد فانظر ان هذا من ذلك والله يتولى هداك نعم من اراد التفاخر فذلك الحرام جملة واحدة

"إِنَّاسَّهُ لاَيُحِبُّ مَنُ كَانَمُغَتَّالًا فَخُوْمَ اللهِ الوالاختصاص لهذا بالدف والبندقة بل لو تلاقران ونوى التفاخر لكان حرامامحظورا والتألى أثماموزورا كمالايخفي فهذا ما عندنا في الباب و ربنا سبحانه اعلم بالصواب وصلى الله تعالى على سيدنا ومولنا والال والاصحاب امين ـ

مسله ۹۷: از مدراس جننا دهاری دسگ شب گرامین اسٹریٹ مرسله مولوی حاجی سید عبدالغفار صاحب بنگلوری۔ پھولوں کا سہر اجس میں نلکیاں اور پنی وغیرہ نہ ہو جائز ہے یا نہیں؟بینوا توجدوا (بیان کروتا کہ اجر پاؤ۔ت) الجواب:

پھولوں کا سہر اجبیبا سوال میں مذکور رسوم دنیویہ سے ایک رسم ہے جس کی ممانعت شرع مطہر سے ثابت نہیں نہ شرع میں اس کے کرنے کا حکم آیا ہے تو مثل اور تمام عادات ور سوم مباحہ کے مباح رہے گا۔

القرآن الكويم ١٨ ٣٦

شرع شریف کا قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جس چیز کو خداور سول اچھا بتائیں وہ اچھی ہے اور جے برافرمائیں وہ بری ہے اور جس سے سکوت فرمائیں لیعنی شرع سے نہ اس کی خوبی نکلے نہ برائی وہ اباحت اصلیہ پر رہتی ہے کہ اس کے فعل وترک میں ثواب نہ عقاب، یہ قاعدہ ہمیشہ یادر کھنے کا ہے کہ اکثر جگہ کام آئے گاآ جکل مخالفین اہلسنت نے یہ روش اختیار کرلی ہے۔ جس چیز کو چاہا شرک، حرام، برعت، ضلالت کہنا شروع کردیاا گرچہ وہ فعل صحابہ کرام یا تابعین عظام یا ائمہ اعلام سے ثابت ہو،اگرچہ وہ فعل اس نیک بات کے عموم واطلاق میں داخل ہو جس کی خوبیاں صر ت قرآن مجید وحدیث شریف میں مذکور ہیں پھر سرے وغیرہ رسی باتوں کی تو کیا حقیقت ہے اور اس پر طرہ یہ ہوتا ہے کہ اہلسنت سے پوچھتے ہیں تم جو ان چیز وں کو جائز بتاتے ہو قرآن وحدیث میں کہاں جائز لکھا ہے حالا نکہ ان کو اپنی خوش فہمی سے اتنی خبر نہیں کہ جائز کہنے والاد لیل خاص کا محتاج نہیں، جو ناجائز اس کی خاص صورت کا حکم صر ت قرآن مجید واحادیث شریف میں دکھا میں اور تم پر پچھ ضرور نہیں کہ جس چیز کو جائز ومباح بتائیں اس کی خاص صورت کا حکم صر ت قرآن مجید واحادیث شریف میں دکھا دو۔ ان امور کی قدرے تفصیل مسکہ قیام میں فقیر نے گراہی کہو خاص اس کی نبیت ان حکموں کی تصر ت کتاب وسنت میں دکھا دو۔ ان امور کی قدرے تفصیل مسکہ قیام میں فقیر نے ذکر کی اور حقیق کامل نصانف علائے البست میں ہے۔ شکر الله تعالی مساعیہ حدالہ جمیدائے۔

جب بیہ قاعدہ شرعیہ معلوم ہولیا تو سہرے کا حکم خود ہی کھل گیا۔ اب جو ناجائز، حرام، بدعت، ضلالت بتائے وہ خود قرآن مجید وحدیث شریف سے ثابت کرد کھائے ورنہ جان برادر! شرع تمھاری زبان کا نام نہیں کہ جسے چاہو بے دلیل حرام و ممنوع کہہ دو، اور سفہائے مخالفین جواس قتم کے مسائل میں حدیث من احدث فی احد نا وغیرہ پیش کرتے ہیں محض بے محل واغوائے جہال کہ اس قدر توطا نفہ اسمعیلہ کو بھی مسلم کہ بدعت ضلالت وہی ہے جو بات دین میں نئی پیدا ہو اور دنیوی رسوم وعادت پر حکم بدعت نہیں ہو سکتا مثلا انگر کھا پہننا، پلاؤ کھانا یا دولھا کو جامہ پہنان، دلہن کو پاکی میں بٹھانا، اسی طرح سہر اکہ اسے بھی کوئی دنی بات سمجھ کر نہیں کرتا، نہ بخر ض ثواب کیا جاتا ہے بلکہ سب ایک رسم ہی جان کر کرتے ہیں ہاں اگر کوئی جائل اجہل ایسا ہو کہ اسے دبنی بات سمجھ کر نہیں کرتا، نہ بخر ض ثواب کیا جاتا ہے بلکہ سب ایک رسم ہی جان کر کرتے ہیں ہاں اگر کوئی جائل اجہل ایسا ہو مد سمجھ کر نہیں قدر میں قتاس کی اس بیہودہ سمجھ پر اعتراض صبح ہے اسی طرح سہرے کے باب میں حدیث میں تنشبہ بیقوم فہو منہد م<sup>2</sup> (جو کسی قتم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ ت)

صحيح البخارى كتاب الصلح |1 - 2 - 3| وصحيح مسلم كتاب الاقضيه |1 - 3| محيح البخارى كتاب اللباس بأب في لبس الشهرة |1 - 3| اللباس بأب في لبس الشهرة |1 - 3| اللباس بأب في لبس الشهرة |1 - 3|

پیش کر نااور یہ کہنا کہ ہندو بھی سہرا باندھے ہیں توان سے مشابہت نکلے گی محض غلط کہ حدیث میں لفظ تشبہ مذکور ہے اور اس کے معنی اپنے آپ کو کسی کے مشابہ بنانا توحقیقہ یا حکما قصد مشابہت پایا جانا ضرور ہے۔مثلاً ایک شخص کو کی فعل خاص اس نیت سے کرے کہ کفار کی سی شکل پیدا ہوا گرچہ وہ یہ ارادہ نہ کرے مگروہ فعل شعار کفار اور ان کی علامت خاصہ ہو جس سے وہ پہچانے جاتے ہوں، جیسے سرپر چوٹیاں،ماتھے پرٹیکہ، گلے میں جینوا، الٹے پردے کا مگر کھا و علی ہذا القیاس، تو بیشک ان صور توں میں ذم وہ عید وارد، اور حدیث " میں تشبهه " اس پر صادق، نہ یہ کہ مطلقاً کسی بات میں اشتراک موجب ممانعت ہو، یوں تواگر کھا ہم بھی پہنتے ہیں ہندو بھی پہنتے ہیں پور کیا اس وجہ سے انگر کھا پہننا ہم پرحرام ہوجائے گا اور اگر پردے کافرق کفایت کرے تو کیا نلکیوں اور پی کانہ ہونا اور اس سہرے کی صورت ان کے سہرے سے جدا ہوناکا فی نہ ہوگا،اصل بات یہ ہے کہ بر بنائے تشبہ کسی فعل کی ممانعت اس وقت صحیح ہے کہ جب فاعل کا قصد مشابہت ہو یا وہ فعل اہل با طل کاشعار وعلامت خاصہ ہو جس کے کسی فعل کی ممانعت اس وقت سے ہو کہ جب فاعل کا قصد مشابہت ہو یا وہ فعل اہل با طل کاشعار وعلامت خاصہ ہو جس کے سبب سے وہ پہچانے جاتے ہوں، یا گرخود اس فعل کی مذمت شرع مطہر سے خابت ہو تو برا کہا جائے گا ور نہ ہم گر نہیں اور سہرا ان سب باتوں سے پاک ہے۔یہ قاعدہ بھی ضرور یادر کھنے کا ہے جس سے مخابت ہو تو برا کہا جائے گا ور نہ ہو تا ہے۔ در مختار میں کے اگر الوائق سے منقول:

اہل کتاب سے تشبہ مرچیز میں مکروہ نہیں بلکہ بری بات میں اور وہاں کہ ان سے مشابہت کا قصد کیا جائے۔

التشبه بهمرلا يكره في كل شيئ بل في المذموم وفيماً يقصد به التشبه أ\_

مولنا على قارى شرح فقه اكبرامام اعظم رضى الله تعالى عنه مين فرماتے ہيں:

ہم کو یہ منع ہے کہ کفار واہل بدعت کے شعار میں تشبہ کریں نہ یہ کہ ہر بدعت منع ہوا گرچہ مباح ہواب چاہے وہ اہلسنت کے افعال سے ہو یا کفار و مبتدعین کے فعلوں سے تو مدار کار انا ممنوعون عن التشبيه بالكفرة واهل البدعة في شعارهم الا منهيون عن كل بدعة ولو كانت مباحة سواء كانت من افعال اهل السنة اومن

الدرالمختار بأب يفسد الصلاة الخ مطبع محتما أي دبلي ا/ ٩٠

افعال الكفرة واهل البدعة فالمدار على الشعار أ شعار يرب-

بالجملہ خلاصہ یہ ہے کہ سہرانہ شرعامنع نہ شرعاضروری یامسحب،بلکہ ایک دنیوی رسم ہے۔ کی توکیا،نہ کی توکیا،اس کے سواجو کوئی اسے حرام گناہ بدعت ضلالت بتائے وہ سخت جھوٹا، برسر باطل اور جواسے ضروری لازم اور ترک کو شرعا موجب تشنیع جانے وہ نراجاہل۔والله تعالی اعلمہ وعلمہ جل مجدہ اتھ واحکمہ۔

كتى\_\_\_\_\_ه

عبده المذنب الفقير احمدرضا البريلوى عفى عنه

رساله هادي الناس في رسوم الاعراس

ختم ہوا

### حدودوتعزيرات

نله ۹۸: مسئوله مولوي عبدالمنان صاحب ازبنگاله ۲۲ صفر ۱۳۳۲ ه

کیافرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس صورت میں کہ زید نے کئی روز عمرو سے کوئی بات کی تنازع کیا بعد از ال
عمرو کے اوپر سراء محفل محلّہ کے انھوں نے تہت دیااور کہا کہ اہل مجلس نے اگر اس کو کھائے تو میں نہیں ہوں اہل مجلس نے
کہا کیوں اس قدر زید نے جواب دیا کہ عمرو بدکار ہے اس کی
ممبر کے پاس حکم آیا کہ یہ مقدمہ صحیح ہے یا نہیں۔ بعد اس کے ممبر نے محلّہ والوں کو پہنچایا کہ یہ معالمہ صحیح ہے یا نہیں ان کو کون
نے کہا کے کہا ہاں یہ جو مقدمہ عمرو نے دائر کیا صحیح ہے پھر وہاں زید نے حاضر ہو کر کہا میں اہل مجلس سے اور پیجئین صاحب سے
خواستگار ہوں کہ یہ میں نے افتر ااور جھوٹ کہا معانی کا خواستگار اس حالت میں عمرو کو اہل محلّہ اور ممبر صاحب نے بلوا یا اور کہا ان
کو معاف کر دو اور انھوں نے ان لوگوں کی بات کو معاف کر دیا بعد اس کے قریب ایک سال یا دس ماہ کے پھر کہا زید نے عمرو
وی ہے تب سر دار ان اہل محلّہ نے گو اہ طلب کیا اس نے کہا ہے فلاں فلاں شخص اس مجلس میں حاضر ہے ان لوگوں نے بھی کہا
کہ آپ کی زبان سے اگلے سال سنا تھا فی الحال ہم لوگ بچھ نہیں جانتے پھر اہل مجلس نے کہا کہ آپ کے اور کوئی گواہ ہے انہیں عمرو بکر و

سنا تھااس عورت سے بھی پوچھاتو عورت اس وقت مانع ہے پھر جمعہ کے دن سب مصلیوں کے مقابلہ زید سے پوچھاتوا تھوں نے جواب دیا کہ ہاں میں نے بھی سنااور جو میر اشاہد ہے وہ بھی مانع ہے بلکہ بعضوں کی طرف اشارہ کیا تھاا تھوں نے مسجد ہی میں منع کیا اس حال میں زید پر حد قذف لازم آتا ہے یا نہیں۔ اگر آتاتو بالمال ہو سکتا ہے یا نہیں \_\_\_\_\_\_ اگر تعزیرات ساتھ مال کے ہو کس قدر ہوتا ہے کوئی مقدار معین ہو لینا اور اس مال کا مستحق کون ہے؟ از روئے شرع کے مع الدلائل بیان فرمائے اگر وہ شخص توبہ کرے معافی کی امید ہے یا نہیں؟ بینوا بالکتاب و توجر وا یوم الحساب (کتاب سے بیان فرمائے اور روز حیاب اجریائے۔ ت)

#### الجواب:

صورت مستفسرہ میں زید ضرور مر تکب فذف کا ہوااس نے سخت گناہ کبیرہ کیااسلامی سلطنت میں وہ اسی کوڑوں کاسز اوار تھا۔

الله تعالى نے فرمایا: تہت لگانے والوں كو اسى كوڑے لگاؤ پير تجھى بھى ان كى گواہى نەمانواور وہى نافرمان ہیں۔(ت) قال الله "فَاجُلِدُوهُمْ ثَلْنِيْنَ جَلْدَةٌ وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اَبَدًا وَاُولِإِكَهُمُ الْفُسِقُونَ ﴿ " أَ \_

مگریہاں نہ اسلامی سلطنت ہے نہ حدود جاری ہو سکتے ہیں نہ غیر سلطان کو حد کا اختیار ہے اور تعزیر بالمال منسوخ ہے کہا حققہ الاحام الطحطاوی دھ الله تعالی (جیسا کہ امام طحطاوی رحمۃ الله تعالی علیہ نے اس کی تحقیق کی ہے۔ ت) اور منسوخ پر عمل جائز نہیں صرف چارہ کاریہ ہے کہ اسے برادری سے خارج کریں مسلمان اس سے میل جول چھوڑ دیں جب تک توبہ نہ کرے اگر توبہ خرے توالله عزوجل قبول فرمانے والا ہے۔ خود کریمہ مذکورہ میں " اِلَّا الَّذِیْنَ تَابُواْ" کیا استثناء ہے مگر اس کی توبہ صرف یہی نہ ہوگی کہ الله عزوجل کے حضور تائب ہو بلکہ لازم ہوگا کہ عمروسے اپنے قصور کی معافی مانے کہ وہ نہ صرف حق الله بلکہ حق العبد میں بھی گرفتار ہے اور تنہائی میں توبہ بھی کافی نہ ہوگی اس نے مجمع میں گناہ کیا ہے مجمع ہی میں توبہ کرے۔ حدیث میں جنی صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

جب تو کوئی گناہ کرے تو چھے گناہ کی خفیہ اور بر ملا گناہ کی اعلانیہ توبہ کرو۔والله تعالی اعلمہ۔

اذا عملت سيئة فأحدث عندها توبة السر بالسرو العلانية بالعلانية 3-والله تعالى اعلم-

القرآن الكريم ١٢٨ ٣

 $<sup>^{2}</sup>$ القرآن الكريم  $^{7}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> كنز العمال حديث ١٨١٠ مؤسسة الرساله بيروت ١٠٩ ٢٠٩

مسله 199: مرسله نورالله پیش امام وعبدالحق زمیندار وغیر باساکنان سردار گر تھانہ جہان آباد ضلع پیلی بھیت ۲۳ ریخالاول ۱۳۳۱ھ نحصدہ و نصلی علی دسوله الکو بید، کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص مدد علی نام قوم فقیر ساکن سردار عگر ایک عورت نکاحی بھگالا یا اور عرصہ دوبر سے اس سے زنا کرتا ہے جب اس کو ہم لوگوں اور برادری نے نگ کیا تو مسمیٰ مذکور کو مبلغ سوروپیہ عورت کو لے کر موضع مر پور پنچایت گیا اور کہا کہ یہ عورت اور یہ روپیہ موجود ہے میرا فیصلہ کرادو، مسیٰ کلن شاہ و بھل شاہ و غیرہ ساکنان مر پور پنچوں نے روپیہ لے کراپنے پاس جع کرلیا اور عورت مسیٰ مذکور کو واپس دے دی اور جس کی بیوی تھی اس کو نہیں دی اور نہ اس کو روپیہ دے کراستعفاء لیا اب جو ہم گاؤں والوں نے مسیٰ مدد علی کو سخت کیا تو وہ کہتا ہے میں کیا کروں میر اروپیہ پنچوں میں جع ہے نہ وہ نہ استعفاء دلاتے ہیں اور نہ روپیہ بھے کو واپس دیے ہیں کہ میں خود مدی کو راضی کرلوں، ایسے جھڑے میں دوبر س ہوگئ اب ہم گاؤں والے اس کا کیا تدارک کریں کیونکہ انگریزی عملداری ہے اگراس کاحقہ پانی بند کریں تو وہ عدالت میں نالثی ہوگا الہذا جو اب سے مشرف فرمائے جائیں۔ فقط۔

#### الجواب:

اس شخص پر فرض ہے کہ اس عورت کو اپنے سے جدا کردے اور یہ اس کاعذر جھوٹا ہے کہ میں کیا کروں میر اروپیہ پنچوں کے

پاس جمع ہے روپیہ جمع کردیئے سے زناحلال نہیں ہوسکتا،اگر وہ اسے نہ نکالے تو مسلمانوں کو چاہئے کہ اس سے میل جول ترک

کردیں برادری سے خارج کردیں اور اس میں ان پر کوئی جرم عائد نہیں ہوسکتا یہ قانون نہیں ہے کہ جوزانی کو اپنا پانی نہ دے وہ

مجرم ہے اپنے حقے پانی کام شخص کو اختیار ہے جسے چاہے دے جسے چاہے نہ دے اور اس صورت میں فقط وہی شخص مجرم نہیں

بلکہ ان پنچوں پر بھی شرعی الزام بشدت قائم ہے جنھوں نے اس کاروپیہ لے کر دبالیا اور عوت زناکے لے اسے واپس دی وہ سب
عذاب الہی کے مستحق ہیں ان پر فرض ہے کہ اس کاروپیہ واپس دیں اور توبہ کریں اور قدرت رکھتے ہوں تو عورت کو اس سے

چھڑا کر اس کے شوم کے یاس بھیج دیں۔ واللہ تعالی اعلمہ۔

ستله ۱۰۰: مسئوله احمد الدين كمب بوند شنبه ۱۲ شوال المكرم ۱۳۳۳ ه

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ کہ زید ایک مسجد میں پیش امام ہے اور عام لو گوں نے یہ شہرت دی ہے کہ زید نے فلاں عورت کے ساتھ زناکیا ہے اور جب حلفیہ شہادت لی گئی عینی شہادت کوئی نہیں دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ ہم نے فلال سے سنا ہے اور اس سے پوچھو تو وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے فلال سے سنا ہے عینی شہادت کوئی نہیں بیان کرتا ہے ایک صورت میں بعض اشخاص نے زید کے چیچے نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے اگر احتیاطا الیک حالت میں زید سے توبہ واستغفار کرائی جائے تو اس کی امامت درست ہو گی یا نہیں اور عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک علماء فلوی نہ دیں گے تو ہم اس کے چیچے نماز نہ پڑھیں گے آیا ایک حالت میں وہ تو بہ واستغفار کرے اور پھر نماز پڑھائے تو زید کے چیچے نماز جائز ہو گی یا نہیں ؟ اور اگر زبا پر عند الشرع شریف کے گواہوں کی ضرورت ہے اور وہ کیسے ہوں ؟ فقط الجواب:

مسلمان پربد گمانی حرام ہے،

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو کیونکہ کچھ گمان گناہ ہیں۔(ت)

قال الله تعالى " يَا يُهَا لَنِ يُنَ إمَنُوا اجْتَنِبُوْ اكْثِيرُ اقِنَ الظَّنِّ ﴿ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمُ " -

خاص معائنہ کے چار گواہ مرد ثقہ متقی پر ہیز گار درکار ہیں بغیراس کے جواسے متھم بزنا کرے گاشر عااسی کوڑوں کا مستحق ہوگا، زید کی امامت میں کوئی حرج نہیں اور توبہ واستغفار مسلمان کوہر حال میں چاہئے والله تعالی اعلیہ۔

مسئله ۱۰۱: مرسله محمد ظهور سودا گرپارچه الموژه متصل جامع مسجد کارخانه بازار ۱۵ریج الآخر شریف ۱۳۳۵ه مسئله میل که: کمافرماتے ہیں علمائے دین ومفتان شرع متین اس مسئله میں که:

بوڑھے زانی کی کیاسز اہے حالانکہ اس کی جوان اور تندرست بی بی اس کے پاس موجود ہواور وہ ایک مشر کہ سے زنا کرے۔بینوا توجدوا الجواب:

ز ناکی سز اآخرت میں عذاب نار ہے اور دنیا میں حد ہے جس کا سلطان اسلام کو اختیار ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوا: "الله تعالیٰ کے سب سے زیادہ دشمن تین شخص ہیں: مفلس متکبر اور بوڑھازانی اور جھوٹ بولنے والا بادشاہ" کو الله تعالیٰ اعلمہ۔

القرآن الكريم ومهر ١٢

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتاب الايمان باب بيان غلظ تحريم اسبال الازار النخ قريم كتب خانه كراچي ۱۱ ۱۵، كنز العمال مديث ٣٣٩٣٥ موسسة الرساله بيروت ۱۱/ ۵۹

**سکله ۱۰۱:** ازام تسر سیریڈھے شاہ صاحب ۲۳ رہے الآخر ۱۳۳۲ھ

جضوں نے زناکاری اور ناچناگانا پناپیشہ بنار کھا ہے بلکہ پیشہ کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں اور اس فعل شنیع پر اصرار کئے بیٹھے ہیں اور اسی پر ان کی عمر گزرتی ہے اور اس زناکی آمدنی پر ان کا کھانا پینا پہننا اور تمام امور ہوتے ہیں اہل اسلام کو ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کر ناچاہئے ان کے ساتھ میل جول بات چیت کرنا ان کے یہاں سے پچھ کھانا پینا یاان کی خیر ات صد قات سے پچھ حاصل کرنا یاان کا کوئی کام کرنا اس کی اجرت لینا یاان کا جنازہ پڑھنا یا شریک جنازہ ہونا یا انصیں عنسل دینا یاان کے ہاتھ کوئی چیز اس آمدنی کے عوض فروخت کرنا یاان سے خرید ناوغیرہ وغیرہ فرم گاکیا حکم رکھتا ہے؟

ان سے میل جول نہ حاہے،

الله تعالی نے ارشاد فرمایا: اگر شمصیں شیطان کسی بھلاوے میں ڈال دے تو پھریاد آ جانے کے بعد کبھی ظالموں کے پاس نہ بیٹھو (ن ت)

قال الله تعالى " وَ إِمَّا لِيُشِيئَكَ الشَّيْطِنُ فَلا تَقْعُدُ بَعْ مَ اللِّ كُلِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّلِينِينَ ۞ " أَ

بلکہ اور بہت فاسقول سے اس بارے میں ان کا حکم اشد ہے کہ ان سے ملنے میں آ دمی متم ہوتا ہے اور موضع تہت سے بیخے کا حکم مؤکد ہے۔ حدیث میں ہے:

جو کوئی الله تعالی اور دن قیامت پر یقین رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ مقامات تہمت میں نہ کھہرے(ت) من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يقفن مواقع التهم 2\_

زنا وغناپر جو مال حاصل کیا جاتا ہے وہ ان لوگوں کی ملک نہیں ہوتا ان کے ہاتھ میں مثل معضوب ہوتا ہے کہا صرح به فی الفتاوی العالمگیدیة وغیرها (جیبا کہ فآوی عالمگیری اور دوسرے فآوی میں اس کی تصریح کردی گئی ہے۔ ت) نہ اس کا اجرت میں لینا جائز نہ کسی چیز کی قیمت میں لینا جائز، صدقہ وہدیہ تو دوسری بات ہے بلکہ وہ جو کچھ کسی فقیر کو دے اسے خیرات کہنا حرام ہے۔ اس پر امید ثواب رکھنے کو علاء نے کفر لکھا ہے۔ اور جو مال بعینہ انھوں نے ان حرام افعال کے عوض حاصل کیا اس کا خرید نا بھی حرام اس کا کھانا بھی حرام ، ہاں اگریہ مال انھوں نے خرید اہوا گرچہ اپنے زر حرام سے اور اس پر

القرآن الكريم ١٦/ ٢٨

<sup>2</sup> مراقي الفلاح على هامش حاشية الطحطاوي بأب ادراك الفريضة نور محمر كارخانه كراجي ص ٢٣٩

عقد ونفتر جمع نہ ہوئے ہوں یعنی بیر نہ ہوا ہو کہ وہ حرام روپیہ د کھا کر کہا کہ اس کے عوض دے دےاور وہی روپیہ تمن میں دے ۔ دیا کہ یوں توجو کچھ وہ خریدیں وہ بھی حرام ہے علی ماقالہ الامامر الكوخی علیه الفتوای (اس بناء پر جو کچھ امام كرخی علیه الرحمة نے ارشاد فرمایااور اسی پر فتوی ہے۔ت) ہاں اگریوں ہوامثلا کہاایک روبیبہ کی فلاں چیز دے دے اس نے دے دی اس نے اپنازر حرام ثمّن میں دیا توا گرچہ اسے ثمّن میں صرف کر ناحرام تھامگر جو چیز خریدی وہ حرام نہ ہو کی ایسی خریدی ہو کی چیز کاان سے خرید نا جائز ہےاور ناج وغیر ہاس طور پر خرید کر یکا ما ہو تواس کا کھانا بھی حرام نہیں مگران کے یہاں کھانا پینا ویسے ہی ممنوع ہے۔ رہاجنازہ اور اسکی نماز، اگریہ لوگ مسلمان ہوں تو ضرور فرض ہے۔ حدیث میں ارشاد ہوا:

الصلوة واجبة عليكم على كل مسلم يموت براكان او ممريم ملمان كے جنازے كى نماز فرض ہے وہ نيك ہو يابد ا گرچہ اس نے کبیر ہ گناہ کئے ہوں۔

فأجراوان هو عمل الكبائر أ\_

مگراس فتم کے جو پیشہ ورلوگ ہیں ان کاایمان سلامت رہنا بہت د شوار معلوم ہوتا ہے ان کے یہاں کی رسم سنی گئی ہے کہ جب لڑ کی سے اول بار زنا کراتے ہیں اسے دلھن بناتے ہیں اور نیاز دلاتے ہیں اور مبارک سلامت ہوتی ہےابیا ہے تو یقینا وہ سب کافر ہوجاتے ہیں ان پر نماز حرام ان کے جنازہ کی شرکت حرام، نسٹال الله العفووالعافیه (ہم الله تعالیٰ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ت)والله تعالی اعلمہ

مسئله ۱۰۱۲ مادیم از دبابول کے تخصیل ڈسکہ ضلع سیالکوٹ مرسلہ محد قاسم صاحب مدرس مدرسه ۲ شعبان ۲۳۳۱ه کیافرماتے ہیں علائے دین ان مسائل میں کہ:

(۱) زیدنے بحر کوزنا کی تہمت لگائی۔

(۲) ایک عورت زانیہ اپنے گناہ سے ایک عالم متدین کے ہاتھ پر تائب ہو گئی ہے لیکن اب بھی چند ایک آ دمی اسی کی برادری میں سے اس کو گزشتہ گناہ کے ساتھ منسوب کرتے ہیں اور میر اسمجھ کر اس کو اس کے خاوند کے گھر میں آیاد نہیں ہونے دیتے حالانکہ اس کا خاوند اس کے

Page 329 of 768

أسنن ابي داؤد كتاب الجهاد بأب في الفزدمع المة الجور آ فراب عالم يريس لا بور السهم

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan مجلادهم

> آباد کرنے میں راضی ہے۔الیے اشخاص کے واسطے از روئے شرع شریف کیا حکم ہے؟ الجواب:

(۱) مسلمان کو زنا کی تہمت بے ثبوت شرع لگانے والا فاسق مر دود الشادة،اسی کوڑوں کا شرعًا سزاوار ہے یہاں دنیا میں نہیں ہو سکتے،آخرت میں استحقاق عذاب نارہے۔

(٢) كناه سے توبہ كرنے والے كوا گلے كناه سے عيب لگانا سخت حرام ہے ايسے كى نسبت رسول الله صلى الله تعالىٰ عليه وسلم نے فرما يا كه نه مرے گاجب تك خود اس كناه كامر تكب نه ہو،

امام ترمذی نے حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عنہ کے حوالے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت فرمائی جبکہ امام ترمذی نے اس حدیث کی تحسین فرمائی جو کوئی اپنے بھائی کو کسی گزشتہ گناہ پر عار دلائے وہ نہ مرے گامگر جبکہ خود اس گناہ کامر تکب ہو،امام مناوی نے فرمایا کہ حدیث پاک میں گناہ سے وہ گناہ مراد ہے جس سے کرنے والے نے توبہ کر ڈالی، جیسا کہ ابن منبع نے اس کی وضاحت فرمائی اھے۔اور ایک دوسری روایت میں ذنب کے ساتھ قید مذکور ہے جس کو شرعۃ الاسلام میں نقل فرمایا۔ چنانچہ صدیقہ ندیہ میں اس کو بیان فرمایا۔ (ت

اخرج الترمنى وحسنه عن معاذبن جبل رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من عير اخاه بذنب لم يمت حتى يعمله أقال المناوى المرادمن ذنب قد تاب منه كما فسره به ابن منيع أهدوقد جاء كذا مقيدا في رواية ذكرها في الشرعة قاله في الحديقة النديه.

اورزن وشوميں جدائى دالناشيطان كاكام ہے۔رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

وہ آدمی ہم میں سے نہیں کہ جو دغا بازی سے عورت کو شوم کے خلاف کردے۔ابوداؤداور حاکم نے ليس منّا من خبب امرأة على زوجها رواه ابوداؤد و الحاكم بسند

أجامع الترمذي ابواب صفة القيامة امين كميني وبلى ١٢ سك

<sup>2</sup> التيسير شرح جامع الصغير تحت حديث من عير اخاد الخ مكتبه امام الشافعي رياض ٢/ ٣٣٢

<sup>3</sup> سنن ابي داؤد كتاب الادب باب في من خبب مهلو كاالخ آفاب عالم يريس لا بور ٢/ ٣٣٧ ، المستدرك للحاكم كتاب الطلاق دار الفكر بيروت ٢/ ١٩٩ ، معجم الاوسط للطبراني عدر شـ ٨٠١٨ مكتبه البعارف الرياض ٩/ ١٢

صحیح سند سے اس کو حضرت ابوم پرہ سے روایت کیا۔ اور امام طبرانی نے مجم صغیر میں عبدالله ابن عمر سے اور مجم اوسط میں ابویعلی کی طرح صحیح سند سے عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم سے روایت کیا۔ ت) والله تعالی اعلم۔

صحيح عن إلى هريرة والطبراني في الصغير عن ابن عمر وفي الاوسط كابي يعلى الراوى بسند صحيح عن ابن عباس رضى الله عنهم والله تعالى اعلم

**مسئله ۱۰۵:** از ناتھ دوارہ ریاست اودے پور ملک میواڑ

کیا فرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص صاحب علم امر و نہی سے واقف ہیں مگر وہ شخص نہ کبھی رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں اور نہ کبھی نماز پڑھتے ہیں، جمعہ کے روز بطور ریاکاری مسجد میں آکر جمعہ ادا کرتے ہیں تواس شخص کے واسطے کیا حکم ہے۔اس شخص کو کیا کہنا چاہئے ؟اور مسلمانوں کو اس کے ساتھ کیا برتاؤلازم ہے۔اس کاجواب مع حدیث وفقہ کے مرقوم فرمائیں کہ الله تعالی آپ کو اجر عظیم عطافرمائےگا۔

#### الجواب:

وہ شخص سخت فاسق فاجر مستحق جہنم ہے۔ مسلمانوں کواس سے احتراز چاہئے۔ والله تعالیٰ اعلاد۔
مسلہ ۱۰۱: از پوسٹ آفس موضع شرشدی ضلع نوا کھالی بنگال مرسلہ سید عبدالر حمٰن صاحب
قبلہ من مد ظلہ بعد سلام وقد مہوسی عرض ہے ایک شخص نے چار پائے وطی کیااس پرایک عالم نے کہا کہ تم استے روپیہ بطور زجر
کے اواکر و تاکد آئندہ کوئی آ دمی مر کلب آناہ نہ ہواس سے روپیہ لے کر معجد کے لئے چٹائی خرید کر دیا گیااب وہ شرعا درست ہے
یا نہیں ؟ بیدنوا (بیان فرمائے۔ ت) فتوی کی عبارت ذرا لمبااور فتوی لمباہونے سے عوام زیادہ اعتبار کرتا ہے، چو نکہ اس وطی کے
ایک کفارہ کاحکم نہیں ہے۔ اگر کفارہ ہوتا بیٹک غریب کاحق تھا یہ روپیہ زجراً یا عبرتالیا گیا ہے اور وہ نیک کام میں صرف کیا گیا
بعض اس پر معترض ہیں، امید ہے حضور عالی جس طرح درست ہوابیا تحریر فرما کرایک فتوی بہت جلد ہیر نگ روانہ فرمادیں۔
چار پائے کو حسب شرع جیسا کرنا ہے کیا گیا ہے اس پر کوئی معترض نہیں صرف اس سے جوروپیہ لیا گیااس کو مسجد میں صرف کیا
گیا ہے اس پر اعتراض ہے کہ کفارہ معجد میں خرج نہیں ہوسکتا ہے جناب عالی! صب مناسب سوال تحریر فرما کر اس کے جواب
عواب بدلیل کتب فقہ تحریر فرما کر بہت جلد روانہ ہیر نگ کریں تاکہ رفع فساد ہو بہت جلد درکار ہے جس طرح درست ہو معجد
کے لئے خرچ کر نادرست ہے تح بر

فرمادیں کیونکہ اس کام میں کفارہ واجب نہیں ایک روپیہ بطور استادی خدمت کے روانہ کیا جاتا ہے دس پانچ عالم کامہر ودستخط کرا دیں۔سوال جس پیرامیں حضور تجویز کریں مگر وہ روپیہ مسجد کے خرج میں درست ہو نا در کار ہے۔حضور تو بحر العلوم ہیں جن کااسم گرامی تمام جہاں میں مشہور ہے بیرنگ روانہ کرنے سے جلد مل جائے گامگر لفافہ پر کاتب کانام ضروری ہے ورنہ ڈاک والاروانہ نہیں کرتا ہے۔

### الجواب:

وہ روپید کداس شخص سے زجرالیا گیاحرام ہے کہ تعزیر بالمال منسوخ ہے اور منسوخ پر عمل حرام۔ تنویر الابصار میں ہے:

تعزیر ادب سکھانا ہے جو حدسے کم سزا ہے اس میں زیادہ سے زیادہ انتالیس ۳۹ کوڑے ہیں اور یہ کوڑے یا مکے مارنے سے ادا ہوتی ہے۔ معتدمذہب میں اس میں مال لینانہیں۔(ت)

التعزير تأديب دون الحدوا كثرة تسعة و ثلاثون سوطاويكون به وبالصفح لا باخذمال في المذهب أ

## بح الرائق ودر مختار ور دالمحتار میں ہے:

فتاوی بزازید میں یہ افادہ پیش فرمایا کہ مال لے کر تعزیر قائم

کرنے کا مفہوم یہ ہے کہ مجرم کے مال میں سے پچھ مدت کے
لئے مال حاکم اپنے پاس رکھ لے تاکہ وہ جرائم سے باز

آجائے۔ پھر سدھر جانے پر حاکم وہ مال اس کولوٹا دے یہ
مطلب نہیں کہ حاکم اپنی ذات کے لئے یابیت المال کے لئے
مال جرمانہ اس سے وصول کرے جیسا کہ بعض ظالموں نے
وہم کیا ہے کیونکہ مسلمانوں میں سے کسی کے لئے یہ جائز
نہیں کہ بغیر کسی سبب شرعی کے کسی کا مال حاصل
خرے، اور شرح آثار امام طحادی رحمہ الله تعالی میں ہے کہ
مالی تعزیر شروع اسلام میں تھی پھر منسوخ ہو گئی۔ (ت)

افاد فى البزازية ان معنى التعزير باخذ المأل على القول به امساك شيئ من مأله منه مدة لينزجر ثم يعيده الحاكم اليه لا ان يأخذه الحاكم لنفسه او بيت المأل كما يتوهمه الظلمة اذا لا يجوز لاحد من المسلمين اخذ مأل احد بغير سبب شرعى وفى شرح الآثار (اللامام الطحاوى رحمه الله تعالى)التعزير بالمال كان فى ابتداء الاسلام ثم نسخ 2\_

<sup>1</sup> در مختار شرح تنویر الابصار کتاب الحدود باب التعزیر مطبع متبائی و بلی ار ۳۲۷

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الحدود باب التعزير دار احياء التراث العربي بيروت ٣/ ١٥٨\_١٥

# اور مسجد میں اس روپے کا صرف کر ناحرام۔ نبی صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

یقیناً الله پاک ہے وہ سوائے پاک کے کسی چیز کو قبول نہیں فرمانا ہے۔امام ترمذی وغیرہ نے سعد بن ابی و قاص رضی الله تعالیٰ عنہ سے اسے روایت فرمایا ہے۔(ت) ان الله طيب لايقبل الا الطيب رواه الترمذي ا وغيره عن سعد بن ابي وقاص رضى الله تعالى عنه ـ

## الله عزوجل فرماتا ہے:

ال لئے کہ الله گندے کو ستھرے سے جدافر مادے (ت)

"لِيَدِيْزَاللَّهُ الْخَيْتِ ثَصَ الطَّيِّبِ"

یعنی اس مسجد میں صرف کرنے کا بیہ فعل حرام ہے اور صرف کرنے والا مبتلائے آ ٹام ہے اس پر فرض تھااور ہے کہ بیہ روپیہ جس سے لیااسے واپس دے نہ بیہ کہ اسے دوسرے کام خصوصًا مبجد میں صرف کرے۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

جو پچھ ہاتھ نے لیااس پر ضروری ہے کہ اسے ادا کردے۔ امام احمد نے اپنی مند میں اور دوسرے ائمہ ابوداؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کوروایت کیا ہے، اور حاکم نے اپنی صحیح متدرک میں حضرت سمرہ بن جندب رضی الله تعالیٰ عنہ سے بسند حسن اس کوروایت فرمایا ہے۔ (ت)

على اليد مااخنت حتى توديه، رواه الامام أداحمد في مسنده والائمة ابوداؤد والترمذي والنسائي وابن ماجة في سننهم والحاكم في صحيحه المستدرك عن سبرة بن جندب رضى الله تعالى عنه بسند حسن

ر ہیں وہ چٹائیاں کہ اس روپیہ سے خرید کرمسجد میں دیں ان پرا گر عقد ونقد جمع نہ ہوئے تھے تو

السنن الكبرى كتاب صلوة الاستسقاء دارصادر بيروت ١٣٥٥ السنن

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١٨ ٢٥

<sup>3</sup> جامع الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء ان العارية موداة الين كمپني و بلي ار ۱۵۲ مسند احمد بن حنبل عن سمرة بن جندب المكتب الاسلامي بيروت ۸/۵

مسجد میں ان کالینااور استعال کر نااور ان پر نمازیڑ ھناسب درست ہےاس میں کچھ حرج نہیں عقد ونقذ جمع ہونے کے یہ معنیٰ کہ وہی خبیث روپیہ بائع کو دکھا کر کہا ہو کہ اس روپے کے بدلے چٹائیاں دے دے، یہ اس روپیہ پر عقد ہوا پھر وہی روپیہ ثمن میں دے دیا گیا ہویہ اس روپے کا نقد ہوا، ظاہر کہ یہاں خرید وفروخت میں ایسا بہت نادر ہے غالبا چیز مانگتے ہیں کہ امک رویبہ کے یہ دے دو پھر زر خمن ادا کرتے ہیں یہ اگراس مال خبیث سے ہوا ہو تواس کاصرف نقتہ ہوااس پر عقد نہ ہوااور اس صورت میں ان چٹائیوں میں کوئی خباثت نہ آئی اور مسجدیر ان کاوقف صحیح ہو گیااور وہ دینے والے کو واپس نہیں دی جاسکتیں جب تک مسجد میں قابل استعال ہیں۔ تنویر الابصار میں ہے:

> غصب عبدا وآج وتصدق بالغلة كما لوتصرف في المغصوب والوديعة وربح اذاكان مستفيدا بالإجارة اوبالشراء بدراهم الوديعة اوالغصب ونقدها وان اشار البهاونقر غيرها اوالى غيرها اواطلق ونقرها لا

وبەيفتى1\_

جبیا کہ اگر کسی نے کوئی غلام غصب کما (یعنی کسی سے اس کاغلام زبر دستی چیین لیا) پھر اسے مز دور کی پر لگا با(اور ٹھیکہ پر دیا)اور غلبہ ہو تو پھر اجرت اور غلہ دونوں خیرات کردے جیسا کہ کسی نے غصب کردہ چز باامانت میں (بغیر احازت مال<del>ک</del>) کچھ تصرف کیا( باس طور کہ اسے فروخت کردیا)اور اس سے نفع کمایاا گروہ متعین ہواور اس کے تعین کی صورت انثارہ ہے اور امانت یا غصب کردہ دراہم سے اسے خریدنا ہے ( یعنی عقد اور نقد دونوں میں زر حرام جمع ہو تو پھر وہ خرید کردہ چز حرام ہو گی۔پس اس کااستعال کر ناجائز نہ ہوگا) پس تعین بالاشارہ اور خرید میں وہی حرام نفذی ہو تواس حاصل شدہ نفع کو خیرات کردے)اورا گر اوپر والی صورت مذ کوره نه ہو تو پھر اس کی تین صور تیں ہیں: (۱) عقد کے وقت زر حرام کی طرف اشارہ کیا مگر ادائیگی کے وقت کوئی اور نفذی دے دی۔ (۲) بوقت عقد کسی اور مال کی طرف اشارہ کیا مگر ادا نیگی کے وقت وہی مال حرام دے دیا۔ (۳) عقد کرتے وقت ثمن میں اطلاق (یعنی بغیر کسی قید لگانے کے کہہ دیا کہ اتنی رقم فلال چیز دے دو) لیکن ثمن دیتے وقت وہی زرحرام دے دیا۔ پس ان تینوں صور توں میں خیرات نہ کرے ( کیونکہ حرمت نہیں پیداہوئی جیبیا کہ ظاہر ہے)اور اسی قول پر فتوی دیا جاتا ہے۔ (ت)

درمختار كتاب الغصب مطبع محتما أي وبلي ٢/ ٢٠٥\_٢٠٥

# ردالمحتار میں ہے:

وبه يفتى قاله في الذخيرة وغيرها كما في القهستاني اوريهي قول قابل فوى هــ چنانچه ذخيره وغيره ميس يهي ارشاد فرمایا جبیها که جامع الرموز (قهستانی) میں مذکور ہے۔ الغرر، المخضر،الو قابيه اورالاصلاح ميں يہي روش اور طرز اختيار فرمائي، اور یعقوبید میں المحیط سے یہی منقول ہے۔والله تعالی اعلمہ

ومشي عليه في الغرر والمختصر والوقاية والاصلاح واليعقوبيةعن المحيط أوالله تعالى اعلم

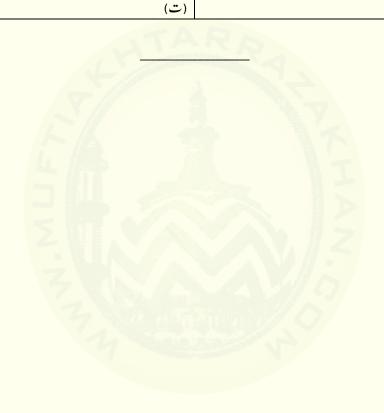

أردالمحتار كتأب الغصب داراحياء التراث العربي بيروت ٥/ ١٢١

### آداب

تحجلس وعظ، مسجد، قبله، اذان وا قامت، تلاوت، سجدة تلاوت، درود وسلام، خطبه، اوراد و وظا نف، عملیات، سفر ،استخارہ، فال، جماع، سفارش، مصحف، کتب اور سونے وغیرہ امور سے متعلق آ داب

مسكه ٤٠٠: كيافرماتے بين علمائے دين ومفتيان شرع متين اس مسكه ميں كه الله تعالى فرماتا ہے:

"لَا يَكَسُّنَةَ إِلَّا الْمُطَهَّىُ وْنَ فَي " - السين الله الله على الله نيج چائى پر بيٹھے رہتے ہیں، پس يہ فعل كيساہے؟ اور وه كتابين قابل تعظيم ہيں يانہيں؟ اور شر وع پر بسم الله لكھنے سے كلام الناس موحاتی بے ماکلام الله؟ بینواتوجروا (بیان فرماؤتا که اجریاؤ۔ت)

القرآن الكريم ٥٦/ 29

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan فتاوىرضويه

### الجواب:

ہمارے علماء تصریح فرماتے ہیں کہ نفس حروف قابل ادب ہیں اگر چہ جداجدا لکھے ہوں جیسے تختی یا وصلی پر خواہان میں کوئی برا نام لکھا ہو جیسے فرعون، ابوجہل وغیر ہما، تاہم حرفوں کی تعظیم کی جائے اگرچہ ان کافروں کا نام لائق اہانت و تذلیل ہے۔

فاوی ہندیہ میں ہے جب فرعون اور ابوجہل وغیرہ کے نام کسی غرض کے لئے لکھے جائیں تومکروہ ہے کہ انھیں کہیں پھونک دیں اس لئے کہ ان حروف کی عزت وتو قیر ہے جبیہا کہ "سراجیہ "میں مذکور ہے۔ (ت)

في الهنديه اذا كتب اسم فرعون او كتب ابوجهل على غرض يكرة ان يرموا اليه لان لتلك الحروف حرمة كذافي السراجية أـ

اور تصر ی فرماتے ہیں کہ کتاب پر دوات رکھنا منع ہے مگر جب لکھے وقت ضرورت ہو۔

در مخار میں ہے کتاب پر دوات رکھنا مکروہ ہے مگر جبکہ لکھنے کی حاجت ہو تواس وقت اپیا کرنا جائز ہے۔اھ ملحضا۔ر دالمحتار میں مصنف در مختار کے قول "الا للکتابة "کے ذیل میں فرمایا ظام یہ ہے کہ حب تک رکھنے کی ضرورت ہواس وقت تک اجازت ہے۔اھ(ت)

في الدرالمختار يكره وضع المقلمة على الكتاب الا للكتابة 2ملخصا، في دالمحتار قوله الالكتابة الظاهر ان ذلك عند الحاجة الى الوضع 3 اهـ

اور تصری فرماتے ہیں کہ اگر کسی صندوق باالماری میں کتابیں رکھی ہوں توادب یہ ہے کہ اس کے اوپر کیڑے نہ رکھے جائیں۔ فىالعالبگيرية

حانوت اوتابوت فيه كتب فالادب أن لايضع الثياب كسي صندوق بالماري مين كتابين ركهي مول تواوك تقاضابه ے کہ ان پر کیڑے نہ رکھے (ت)

فوقه 4

أ فتأوى بنديه كتاب الكرابية الباب الخامس نوراني كت خانه يثاور ۵/ ۳۲۳

<sup>2</sup> درمختار كتاب الطهارت مطبع محتى الى و بلى الرسس

<sup>3</sup> ردالمحتار كتاب الطهارت داراحياء التراث العربي بيروت 1/ 119

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فتالى بنديه كتاب الكرابية الباب الخامس نوراني كت خانه بشاور ١٥ ٣٢٣ م

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan مجلاه المعارضوية

تو کیو نکرادب ہوگا کہ کتابیں نیچے رکھی ہوں اور آپ اوپر بیٹھیں کیا ایسے لو گوں کو بے ادبی کی شامت سے خوف نہیں، حروف تہجی خود کلام الله بین کہ ہود علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوئے۔

جیبا کہ علامہ فناوی شامی میں سیدی عبدالغی نابلسی کے حوالے سے "کتأب الاشارات فی علمہ القراءت "میں امام قسطلانی رحمهم الله تعالی سے مروی ہے۔ (ت)

كما فى ردالمحتار العلامة الشامى عن سيدى عبدالغنى النابلسى عن كتاب الاشارات فى علم القرآء تلامام القسطلاني رحمهم الله تعالى ــ

البتہ کتب دینیہ کو بے وضو ہاتھ لگانے کے بارے میں علماء مختلف ہیں بعض علماء مطلقاً جائز فرماتے ہیں اور بعض مطلقاً مکر وہ اور بعض مطلقاً مکر وہ اور غیر جائز بشر طیکہ ان میں جہاں کوئی آیت لکھی ہو خاص اس پر ہاتھ نہ رکھے اس کی ممانعت میں کوئی کلام نہیں اور یہی تفصیل زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔

ردالمحتار (قاوی شامی) میں ہے کہ زیادہ ظاہر اور زیادہ احتیاط تیسرے قول میں ہے یعنی کتب تفسیر کوبے وضو ہاتھ نہ لگانا جبکہ دوسری کتابوں کوہاتھ لگانے میں کراہت نہیں الخ اور اس کی پوری بحث ردالمحتار میں سراج بواسطہ ایضاح سے منقول ہے کتابوں میں جہاں قرآن مجید کا کوئی حصہ لکھا ہو وہاں ہاتھ لگانا جائز نہیں الخ (ت)

فى ردالمحتار الاظهر والاحوط القول الثالث اى كراهته فى التفسير دون غيرة <sup>2</sup>وتمامه فيه عن السراج عن الايضاح لا يجوز مس موضع القرآن منها<sup>3</sup> الخـ

اور بہم الله که شروع پر لکھتے ہیں غالبااس سے تبرک وافتتاح تحریر مراد ہوتا ہے۔نه کتابت آیات قرآنیہ،اور ایسی جگه تغییر قصد سے تغییر حکم ہوجاتا ہے ولہذا جنب کوآیات دعاو ثنانہ نیت قرآن بلکہ بہ نیت ذکر ودعا پڑھنا جائز ہے۔

در مخار میں ہے اگر تشمیہ وغیر ہاسے دعا، ثناء

في الدر المختار لوقصد الدعاء والثناء

أردالمحتار كتأب الطهارة داراحياء التراث العربي بيروت ١/ ١٢٠

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الطهارة دار احياء التراث العربي بيروت ١١٩

<sup>3</sup> ردالمحتار كتاب الطهارة داراحياء التراث العربي بيروت ال ١١١٩ و١١٩

یا کسی کام کے شروع کرنے کاارادہ کیا جائے تو زیادہ صحیح قول میں جنبی اس کویڑھ سکتا ہے یہاں تک کہ فرمایا کہ نماز جنازہ میں فاتحہ سے ثناء کا ارادہ کیا جائے تو نماز جنازہ میں فاتحہ کا يرهنامكروه نهين الخلحقار والله تعالى اعلمه (ت) او افتتاح امر حل في الاصح حتى لو قصد بالفاتحة الثناء في الجنازة لمريكره أالخ ملخصًا والله تعالى اعلمر

مسکلہ ۱۰۸: کیافرماتے ہیں علائے دین وحامیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ ایک شخص متدین متبع سنت رسو<del>ل ا</del>لله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے پارہائے کہنہ فرسودہ قرآن شریف اور قواعد بغدادی اور قواعد ابجد کو جولڑ کوں کے دست مالش سے تھٹے ہوئے تھے اس مصلحت سے کہ ان کی ہے ادبی نہ ہو اور پاؤل کے تلے نہ آئیں بدون قصد تو ہین کے بسند حدیث بخاری کے جو باب جمع القرآن میں انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه سے مروی ہے:

مصحف موجود تھا سے کے متعلق خلیفہ سوم نے جلادیئے حانے کاحکم حاری کیا(ت)

امربہا سواہ من القرآن فی کل صحیفة اومصحف ان حرآن مجید کے موجودہ متعارف نسخہ کے علاوہ باقی مرصحفہ با يحرق \_

ان کو جلاد ماآ مایہ شخص اہل سنت کے نز دیک بلحاظ مصلحت وسند مذکور وادلہ شرعیہ کے صواب پر ہے یا خطاپر ؟ کتب معتبرہ سے جواب فرمائيں۔بينواتوجروا۔

#### الجواب:

احراق مصحف بوسیدہ وغیر منتفع علاء میں مختلف فیہ ہے اور فٹؤی اس پر ہے کہ جائز نہیں۔

فآوی عالمگیری میں فرماما گیا جب مصحف یر انا اور بوسیده ہو جائے اور وہ پڑھے جانے کے لائق نہ رہے تب بھی اسے آگ میں نہ جلایا جائے، چنانچہ امام محمد شیبانی نے سیر کبیر میں اس کی طرف اشارہ

قال في الفتاري العاليكيرية المصحف إذا صار خلقاً وتعذرت القراءة منه لايحرق بالنار اشار الشيباني الىهذافىالسيرالكبيروبه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> درمختار كتاب الطهارة مطبع محتمائي و، بلي الرسس

<sup>2</sup> صحيح البخاري كتاب فضائل لقرآن باب جمع القرآن قد يي كت خانه كراجي ٢/٢ ٢٨٧

فرمایا ہے لہٰذااس کو ہم اختیار کرتے ہیں، کتاب ذخیرہ میں اس طرح مذکور ہے۔ (ت)

ناخذ كمافى الذخيرة أ\_

بلکہ ایسے مصاحف کو پاک کیڑے میں لپیٹ کر دفن کرنا چاہئے۔

اس میں بھی لکھا ہے جب مصحف بوسیدہ ہو جائے اور اسے نہ پڑھا جاسے اور یہ اندیشہ ہو کہ کہیں گر کر بکھر جائے گااور بے ادبی ہونے گلے گی تواسے کسی پاک کپڑے میں لپیٹ کر کسی محفوظ جگہ دفن کردیا جائے اور اسے دفن کرنازیادہ بہتر ہے بنسبت کسی الیی جگہ میں پاؤں کے نینچ روندا جانے گئے۔ نیز اس کی تدفین کے لئے میں پاؤں کے نینچ روندا جانے گئے۔ نیز اس کی تدفین کے لئے صندوقی قبر کی بجائے بغلی قبر بنائی جائے اس لئے کہ اگر صندوق نما قبر بنائی گئ تو دفن کرنے کے لئے اس پر مٹی ڈالنے کی ضرورت قبر بنائی گئ تو دفن کرنے کے لئے اس پر مٹی ڈالنے کی ضرورت پیش آئے گی اور یہ عمل ایک لحاظ سے بے ادبی والا ہے۔ ہاں اگر مصحف شریف کو قبر میں رکھ کراوپر جھت بنادی جائے تاکہ اس پر مٹی ذیر ہے اسی طرح مٹی نہ پڑے اور نہ اس تک مٹی نینچ تو بھی الی چھی تدبیر ہے اسی طرح مٹی اندرائب میں مذکور ہے۔ (ت)

فيها ايضا المصحف اذا صار خلقا لا يقرؤمنه و يخاف ان يضيع يجعل فى خرقة طاهرة و يدفن و دفنه اولى من وضعه موضعا يخاف ان يقع عليه النجاسة او نحو ذلك و يلحد له لانه لو شق و دفن يحتاج الى اهالة التراب عليه فى ذلك نوع تحقير الا اذا جعل فوقه سقف بحيث لا يصل التراب اليه فهو حسن ا يضاكذا فى الغرائب 2-

اور صحابہ رضی الله تعالی عنهم سے کہ احراق واقع ہوا کہ افی حدیث البخاری (جیباکہ بخاری کی حدیث میں ہے۔ت) بخر ض رفع فتنہ وفساد تھااور بالکلیہ رفع اس کااسی طریقہ پر منحصر کہ صورت دفن میں ان لوگوں سے جنھیں مصاحف محرقہ اور ان کی ترتیب خلاف واقع پر اصرار تھااخمال اخراج تھا بخلاف مانحن فیہ کہ یہاں مقصود حفظ مصحف ہے۔ بے ادبی اور ضالع ہوجانے سے اور یہ امر طریقہ دفن میں کہ مختار علماء ہے کہا امر بنھج احسن (جیباکہ اس کی تفصیل بہت اجھے انداز سے گزر چکی۔ت) حاصل البتہ قواعد بغدادی وابجد اور سب کتب غیر منتقع بہا ماورائے مصحف کریم کو جلاد ینا بعد محواسائے باری عزاسمہ اور اسائے رسل وملا ککہ صلی الله تعالی علیہ وسلم اجمعین کے جائز ہے

<sup>1</sup> فتاؤى بندية كتاب الكرابية الباب الخامس نوراني كتب غانه بيثاور ۵/ ۳۲۳ 2 فتاؤى بندية كتاب الكرابية الباب الخامس نوراني كت غانه بيثاور ۵/ ۳۲۳

در مختار میں ہے وہ کتابیں اور کاغذات جن سے فائدہ نہیں اور کاغذات جن سے فائدہ نہیں اور کاغذات جن سے فائدہ نہیں اٹھایا جاسکتا ہے ان سے الله تعالیٰ اس کے فرشتوں اور اس کے مقدس نام کسی طرح مٹاکر باقی حصہ جلادیا جائے الله تعالیٰ خوب جانتاہے اور اس کا علم سب سے زیادہ مکل ہے جس کانام غالب اور باعزت ہے۔ (ت)

كما فى الدر المختار الكتب التى لاينتفع بها يمعى عنها اسمر الله وملئكته ورسوله ويحرق الباقي أو الله تعالى اعلم وعلمه عزاسمه اتمر

مسله ۱۰۹: از او جین محلّه مرزاواڑی مرسله شخ آفتاب حسین وشنخ حامد علی صاحبان ۲۱ محرم الحرام ۱۳۱۵ ه

الله تعالی کے مقدس نام سے شروع جو بیحد رحم کرنے والا مهربان ہے، سب تعریف اس الله تعالی کے لئے جو تمام جہانوں کاپروردگار ہے اور درود وسلام اس کے رسول مقبول پر ہوادران کی تمام اولاد اور ساتھیوں پر۔(ت)

بسم الله الرحلن الرحيم الحمد الله رب العالمين و الصادة والسلام على رسول محمد واله واصحابه اجمعين.

اما بعد گزارش خاکساریہ کہ چند مسئلہ کتب ظهمیہ امام اعظم صاحب علیہ الرحمۃ مثل ہدایہ شرح و قایہ و فناوی قاضی خال ودر مختار ور المحتار و فناوی علمگیری و فناوی برہنہ مسئلہ اس میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کی آیت کا پیشاب سے لکھنا جائز ہے میں اس کا ثبوت دے سکتا ہوں یہ عبارت کتب مذکورہ میں ہے یا تہام ؟ اس کے حق میں کیا حکم ہے؟ بیان فرمادیں۔ (محمد رفیع الدین)

الجواب:

تمام خوبیال الله تعالی کے لئے ہیں جو پرورش کرنے والا ہے تمام جہانوں کی، اور سب سے بہتر درود اور سب سے کامل سلام رسولوں کے سردار پر ہوجو ہمارے آقا و مولا محمد صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہیں، اور ان کی آل اصحاب، علائے امت اور مجتهدین مذہب ان سب پر (بالواسط) درود وسلام ہو۔ آئین،

الحمد لله رب العالمين وافضل الصلوة واكمل السلام علىسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد واله واصحابه وعلماء امته ومجتهدى ملته اجمعين امين-

درمختار كتاب الحظروالاباحة باب البيع مطبع متائي وبلي ٢٥٣ /٢٥٣

اقول: وباکلله التوفیق (میں الله تعالیٰ کی توفیق سے کہتا ہوں،ت) معرض نے اس عبارت میں متعدد طور پر دھوکے دینے سے کام لیاہے۔

اولاً: ایہام کیا کہ ہدایہ وغیرہ سب کتب مذکورہ میں یہ مسئلہ لکھا ہے۔ حالا نکہ نہ ہدایہ میں اس کا پتانہ شرع و قایہ میں نشان، نہ در مختار میں وجود، نہ عالمگیری میں ذکر بول موجود، یہ سب معترض صاحب مغالطہ دہی ہے قتاوی برہنہ فقیر کے پاس نہیں۔ نہ وہ کوئی معتبر کتا بوں میں معدود۔

النائیا: سراجیه میں اس کے بعد صراحة لکھ دیالکن لحدینقل امگریه منقول نہ ہوا،اسی طرح ردالمحتار 2 میں نقل فرمایا۔ تو ان کی طرف حکم جواز کی نبیت کردینی محض افتراہے حکم کسی شرط پر مشروط کرکے وجود شرط حکم کو تسلیم نہ کرنا ہے نہ کہ حکم دینا کہا لایہ خفی علی جاھل فضلا عن فاضل (جیسا کہ کسی ان پڑھ سے بھی پوشیدہ نہیں چہ جائیکہ کسی فاضل سے پوشیدہ ہو۔ت) علاقاً: فاولی قاضی خال میں صاف بتادیا کہ یہ مسئلہ نہ امام اعظم رضی الله تعالی عنہ کاار شاد ہے نہ ان کے اصحاب کا،نہ شاگردان کا نہ شاگردان کا گوران شاگرد کے کسی شاگرد کا، بلکہ شخ ابو بکر اسکاف بلخی کا قول ہے کہ چو تھی صدی کے مشائخ سے تھے وہ بھی نہ اس طور پر جس طرح معترض نے بیان کیا جیسا کہ عنقریب آتا ہے تو اس کے باعث یہ ایہام کرنا کہ فقہ امام اعظم کا یہ حکم ہے صحیح فریب جس طرح معترض نے بیان کیا جیسا کہ عنقریب آتا ہے تو اس کے باعث یہ ایہام کرنا کہ فقہ امام اعظم کا یہ حکم ہے صحیح فریب دہی ہے۔ داوی قاوی قاضی خان کی عبارت یہ ہے:

جس شخص کی نکسیر آئے کہ خون بند نہ ہو پھر اس نے اپنے خون سے قرآن مجید کا کوئی حصہ اپنی پیشانی پر لکھنے کاارادہ کیا ہو (تو شرعًا کیا حکم ہے) ابو بکر اسکاف رحمۃ الله تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ جائز ہے۔ پھر ان سے پوچھا گیا اگر پیشاب سے لکھے (تو پھر کیا حکم ہے) فرمایا اگر اس میں شفاء معلوم ہو تو پچھ حرج نہیں، پھر کہا گیا کہ اگر مر دار کی کھال پر لکھے، توفرمایا اگر اس میں بھی شفاء معلوم ہو تو جائز ہے۔ ابوانصر بن سلام میں بھی شفاء معلوم ہو تو جائز ہے۔ ابوانصر بن سلام

الذى رعف فلا يرقا دمه فاراد ان يكتب بدمه على جبهته شيئا من القرأن، قال ابوبكر الاسكاف رحمه الله تعالى يجوز قيل لوكنت بالبول، قال لوكان فيه شفاء لابأس به قيل لوكتب على جلد ميتة قال ان كان فيه شفاء جازوعن ابى نصر بن سلام

أ فتأوى سراجيه كتأب الكراهية بأب التداوى والعلاج نولكشور لكهنوص 20 م در دالمحتار كتأب الطهارة بأب المياه دار إحياء التراث العربي بيروت الر ١٣٠٠

رحمہ الله تعالی نے فرمایا حضور علیہ الصلوة والسلام کا ارشاد
کد "بے شک الله تعالی نے جو کچھ تم پر حرام فرمایا ہے اس
میں تمھارے لئے شفا نہیں رکھی "کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ان
چیزوں سے متعلق ہے جن میں فی الواقع شفاء نہیں لیکن جن
میں شفا موجود ہے تو ان کے استعال میں کیا حرج ہے کیا تم
دیکھتے نہیں کہ پیا سے آدمی کے لئے اضطراری حالت میں
شراب کابینا بھی حلال ہے۔ (ت)

رحمه الله تعالى معنى قوله عليه الصلوة والسلام ان الله لم يجعل شفاء كم فيما حرم عليكم انما قال ذلك في الاشياء التي لايكون فيه شفاء فاما اذا كان فيها شفاء فلا بأس به قال الاترى ان العطشان يحل له شرب الخمر حال الاضطرار 1\_

اس عبارت سے واضح کہ نقیہ ممدوح سے اس حالت کا سوال ہوا تھا کہ کسی کے دماغ سے ناک کی راہ خون جاری ہے اور کس طرح نہیں تھمتااس حالت میں اس کی جان بچانے کواگر خون یا بول سے لکھیں تواجازت ہے یا نہیں؟ فقیہ موصوف نے فرمایا اگراس سے شفاہو جانا معلوم ہو تو مضائقہ نہیں اور اس کی نظیر یہ بتائی گئی کہ پیاس سے جان جاتی ہواور سواشر اب کے کوئی چیز موجود نہیں یا بھوک سے دم نکلتا ہو اور سوا مر دار کے کچھ پاس نہیں تو اس وقت بمقدار جان بچانے کے شراب ومر دار کے استعال کی شرع مطہر نے رخصت دی ہے تو فقیہ موصوف کا یہ حکم حقیقة تین شرطوں سے مشروط تھا:

اوّل: بير كه جان جانے كاخوف ہو، جيباكه عبارت قاضى خان فلا پير قادمه (اس كاخون بندنه ہو۔ت) سے ظاہر ہے اور اسى رو المحتار ميں كه اس كانام بھى معترض نے گن ديا۔ عبارت يوں ہے:

(حاوی قدسی میں تصری فرمائی) یعنی خون ناک سے جاری ہو۔ ہے اور نہیں تھتا یہاں تک کہ اس کے مرجانے کااندیشہ ہو۔

نص مأفى الحاوى القدسى اذا سال الدم من انف انسان ولا ينقطع حتى يخشى عليه البوت 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتاوي قاضي خار كتاب الحظر والإباحة نوككثور لكهنو هم (۸۰ ل

<sup>2</sup> رداله حتار كتاب الطهارة باب المياه دارا حياء التراث العربي بيروت ١٨٠/١

دوم: اس تدبیر سے اسے شفاہو جانا بھی معلوم ہو جبیبا کہ عبارت قاضی خاں لوکان فیدہ شفاء <sup>1</sup> (اگراس میں شفاء معلوم ہو۔ ت) سے ظاہر ، اور اسی ردالمحتار میں بعد عبارت مذکورہ ہے: وقد علمہ اند لوکتب پنقطع <sup>2 بتحقی</sup>ق معلوم ہو کہ لکھا جائے تو خون منقطع ہو جائے گا

سوم: اس کے سوا کوئی اور تدبیر شفانہ ہو جبیبا کہ عبارت قاضی خال حال الاضطرار سے ظاہر ، اور اس ر دالمحتار میں ہے:

(نہایہ میں ذخیرہ کے حوالے سے ہے) جب جائز ہے کہ اس سے شفاہو جانا معلوم ہواور دوسری کوئی دوانہ معلوم ہو۔ فى النهاية عن الذخيرة يجوز ان علم فيه شفاء ولم يعلم دواء اخر 3\_

#### اسی میں ہے:

عبارت نہایہ میں یہ تصریح کی گئی جیسا کہ بیان گزر چکا، لیکن عبارت ماوی قدسی میں یہ تصریح موجود نہیں مگر یہ کہ اس کے قول "کہا رخص" سے افادہ کیا جائے النے اس لئے کہ شراب اور مر دار (وہاں) حلال ہیں جہاں کوئی نغم البدل نہ پایا جائے لہٰذا بصورت دیگر وہ حلال نہیں (ت)

هذا لمصرح في عبارة النهاية كما مروليس في عبارة الحاوى الا انه يفاد من قوله كمارخص الخ لان حل الخمر والميتة حيث لمريوجه مايقدم مقامهما 4

اہل انصاف غور کریں کہ جو حکم ان تین شرطوں کے ساتھ مشروط ہو جن کے بعد اس میں اصلا استبداد نہیں کہ المضرورات تبیح المحظورات (ضرور تیں ممنوعات کو مباح کردیتی ہیں۔ت) شرع وعقل وعرف سب کا مجمع علیہ قاعدہ ہان تمام شرائط کواڑا کر مطلقاً یوں کہہ دینا کہ ان کتابوں میں لکھا ہے کہ قرآن شریف کی آیت کا پیشاب سے لکھنا جائز ہے کون سی ایمان وامانت ودین ودیانت کا مقتضا ہے یہ توابیا ہوا کہ کوئی کافرنصرانی یہودی بک دے کہ قرآن مجید میں سور کھانا حلال لکھا ہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتأوى قاضى خار كتاب الحظر والاباحة نوكس و كم كنوس م ٧٠٠، دالمحتار كتاب الطهارة باب المياه دارا حياء التراث العربي بيروت ١/٠٠١

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الطهارة بأب المياه داراحياء التراث العربي بيروت ا ١٣٠/١

أردالمحتار كتاب الطهارة بأب المياه داراحياء التراث العربي بيروت ا ١٣٠/

<sup>4</sup> ردالمحتار كتاب الطهارة باب المياه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٠/١

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan جلاه درضویّه

اور ثبوت میں بہآیت پیش کرے کہ:

پھر کوئی بیقرار ہو گیابشر طیکہ بغاوت اور زیادتی کر نیوالانہ ہو تو اس پر (مر دار کھالینے کا) کوئی گناہ نہیں۔(ت)

" فَمَنِ اضْطُرٌ غَيْرَ بَاغِوَّ لاعَادٍ فَلآ اِثْمَ عَلَيْهِ " "

یا کوئی مر دود نیچری بُول جھک کمارے کہ کفر کے بول بولناالله تعالی نے جائز فرمادیا ہے اور سند میں بیآیت سنادے که:

مگراس کو کلمہ کفر کہنے کی اجازت ہے کہ جس کو مجبور کیا جائے جبکہ اس کادل ایمان سے مطمئن ہو۔ (ت)

" إِلَّا مَنْ أَكْمِ وَقَلْبُ دُمُطْمَ إِنَّ بِالْإِيْمَانِ" 2

ان مفتری کذابوں سے یہی کہا جائے گا کہ قرآن عظیم نے تو سوئر کھانا ور کلمہ کفر بکنا قطعی حرام کئے ہیں یہ تیرا محض افتراء و بہتان ہے، ہاں دم فکلتا ہواور پچھ اور میسر نہیں تو جان بچانے کو حرام چیز کھانے کی اجازت دینی یا کوئی ظالم بغیر کفر کے ظاہر کئے مارے ڈالٹا ہو یاآ تکھیں کچوڑتا یا ہاتھ پاؤں کاٹنا ہو تو دل میں خاص ایمان کے ساتھ حفظ جسم وجان کے لئے پچھ ظاہر کرنے کی رخصت فرمائی یہ قطعاً حق وعین رحمت و مصلحت ہے اور اسے تیرااس طور پر تعبیر کرنایقینا بہتان وصر ت کشر ارت وخباثت ہے بعینہ یہی جواب ان غیر مقلد صاحبوں کے اعتراض کا سمجھ لیجئے۔

خامسًا: فقير كہتا ہے غفر الله تعالى له اگر الله عزوجل نظر غائر وقت شناس نصيب فرمائے تو عندالتحقيق اس كلام علم اء كا مرجع و مآل صاف ممانعت ہے نہ تجویز واجازت كه وه شرط فرماتے ہيں كه جب اس سے شفاء ہو جانا معلوم ہو حالانكه اس علم كا كوئى ذريعة نہيں،اگر علم جمعنی يقين ليجئے جب توظام كه يقين توظام و واضح و مجرب و معقول الاثر داؤں ميں بھى نہيں نہايت كار ظن

، اسی ر دالمحتار میں ہے:

بیٹک تونے جان لیا کہ طبیبوں کے قول سے علم حاصل نہیں ہوتا۔ (ت)

قىعلمتان قول الاطباء ولا يحصل به العلم 3

القرآن الكريم ١٧٣/٢

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١٦/ ١٠٦

<sup>(</sup>دالمحتار كتاب الطهارة باب المياد دار احياء التراث العربي بيروت ا /١٣٠٠

اوراگر خلن کو بھی شامل کیجئے تو یہ لکھناغایت درجہ از قبیل رقیہ ہوگانہ از قبیل معالجات ورضحہ طبیہ اور علماء تصر ی فرماتے ہیں کہ ایسے معالجات سے شفاء معلوم ہو نادر کنار مظنون بھی نہیں صرف موہوم ہے۔اسی عالمگیری میں فصول عمادی سے ہے:

جن اسباب سے ضرور دور ہوتا ہے وہ دو قتم کے ہیں(۱) یقین جیسے پانی پیاس دور کرنے کے لئے اور کھانا کھوک کو رفع کرنے کے لئے اور کھانا کھوک کو رفع کرنے کے لئے اور کھانا کھوک کو رفع کرنے کے لئے (۲) خلنی، جیسے خون نکلوانا، پچھنے لگوانا، جلاب آور دوا پینا اور دیگر ابواب طب یعنی سر دی کا گری سے علاج کرنا، اور گرمی کا سر دی سے، اور علم طب میں سے ظاہر ی اسباب ہیسے داغ لگانا ور جھاڑ کھونک یعنی دم کرنا۔ (ت)

الاسباب المزيلة للضرر تنقسم الى مقطوع به كالماء للعطش والخبز للجوع والى مظنون كا لفصل والحجامة وشرب المسهل وسائر ابواب الطب يعنى معالجة البرودة بالحرارة ومعالجة الحرارة بالبرودة وهى الاسباب الظاهرة فى الطب والى موهوم كالكى والرقية 1-

تودیکھو علائے تصر تے فرمائی کہ بیہ لکھنا جائز جب ہو کہ اس سے شفاء معلوم ہواور ساتھ ہی بیہ بھی تصر سے فرمائی کہ اس سے شفاء معلوم نہیں تو کیا حاصل بیہ نکلا کہ بیہ لکھنا جائز ہے یا بیہ کہ م گز جائز نہیں صحیح حدیث میں ہے حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے دریارہ رمل سوال ہواار شاد فرمایا:

بعض انبیاء علیهم الصلوة والسلام کچھ خط کھینچا کرتے تھے تو جس کی لکیریں ان کے خطول سے موافق ہوں وہ ٹھیک ہے(امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں امام محمد، ابوداؤد اور نسائی نے معاویہ بن حکم رضی الله تعالی عنہ سے اس کو روایت کیا ہے۔ ت)

كان نبى من الانبياء يخط فمن وافق خطه فذاك رواه مسلم 2 في صحيحه واحمد ابودؤد والنسائى عن معاوية بن الحكم رضى الله تعالى عنه ــ

اب اس حدیث سے کھہرادینا کہ نبی صلی الله تعالی علیه وسلم نے رمل بھیکنے کی اجازت دی ہے حالانکہ حدیث صراحة مفید ممانعت ہے کہ جب حضورا قدس صلی الله تعالی علیه وسلم نے اس کا جواز مواقف خط انبیاء علیہم الصلوة والسلام سے مشروط فرمایا اور وہ معلوم نہیں توجواز بھی نہیں۔امام نووی رحمہ الله تعالی نے کتاب الصلوة باب تحریم الکلام میں زیر حدیث مذکور فرماتے ہیں:

ن فتاؤى بنديه كتاب الكواهية الباب الثامن عشو نوراني كتب غانه پثاور  $^{0}$   $^{0}$   $^{0}$  مصيح مسلم كتاب المساجد باب تحريم الكلام في الصلوة قد كمى كت خانه كرايي  $^{0}$ 

حدیث پاک کا مفہوم اور مرادیہ ہے کہ جس آدمی کی لکیریں بعض انبیاء کرام کی لکیروں کے موافق ہوجائیں تو اس کے لئے (علم رمل) مباح ہے لیکن حصول موافقت کے لئے ہمارے پاس یقینی علم تک رسائی کا کوئی راستہ نہیں لیکن علم مذکور (ہمارے لئے) مباح نہیں اور مقصدیہ ہے کہ وہ حرام ہے کیونکہ یقینی موافقت کے بغیر وہ مباح نہیں ہوسکتا اوریقنی موافقت کا ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں۔ (ت)

معناه من وافق خطه فهو مباح له ولكن لاطريق لنا الى العلم اليقينى بالموافقة فلا يباح والمقصود انه حرام لانه لايباح الابيقين بالموافقة وليس لنا يقين بها أ-

لینی مقصود حدیث تحریم رمل ہے کہ اباحت بشرط موافقت ہے۔اور وہ نامعلوم تواباحت معدوم۔علامہ علی قاری مر قاۃ شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں:

یعنی حاصل حدیث یہ ہے کہ رمل اس شریعت میں حرام ہے کہ موافقت معدوم ہے یا موہوم۔

حاصله ان في هذا لزمان حرام لان البوافقة معدومة اوموهومة 2-

اسی میں امام ابن حجر سے انھوں نے اکثر علماء سے نقل فرمایا:

یعنی اس حدیث سے رمل کی اباحت پر استدلال نہ کیا جائے کہ اس میں تواجازت ان نبی کے خط سے موافقت پر مو قوف فرمائی ہے اور بیر موافقت معلوم نہیں تواس کا حرام ہو ناروشن ہو گیا۔

لايستدل بهذا الحديث على اباحته لانه علق الاذن فيه عليه موافقة غير معلومة فاتضح تحريمه 3-

بعینہ یہی حالت اس قول علاء کی ہے کہ جب اجازت کتابت علم شفاہے مشر وط فرماتے ہیں اور وہ معدوم یا موہوم ہو تواباحت معدوم۔

یو نہی تحقیق کرنی چاہئے اور الله تعالی ہی توفیق کا مالک ہے۔ پھر میں نے یہ جلبہ لکھنے کے بعد

هكذا ينبغي التحقيق والله ولى التوفيق ثمر بعد كتا بتي لهذا المحل

أشرح صحيح البخاري للنوعي مع صحيح مسلم كتأب المساجد بأب تحريم الكلام في الصلوة ٢٠٣/١

<sup>2</sup> مرقاة المفاتيح شرح مشكوة االمصابيح كتاب الصلوة بأب مالا يجوز من العمل الخ مكتبه حبيبه كويه ٣ ١٣/٣

<sup>3</sup> مرقاة المفاتيح شرح مشكوة االمصابيح كتاب الصلوة باب مالا يجوز من العمل الخ مكتبه حبيبه كوئهُ ٣/١٣

قاوای شامی کو دیکھااس میں بح الرائق بحوالہ فتح القدیر نقل کیا کہ جس کی اس نے تصر سے فرمائی کہ اہل طب نے لڑکی کے دودھ کو در دکے لئے مفید قرار دیا ہے اور مشاکح کرام نے اس میں اختلاف کیا ہے مفید قرار دیا ہے۔ در مشاکح کرام نے اس میں اختلاف کیا ہے نے مفید قرار دیا ہے۔ جبکہ یہ علم ہوجائے کہ اسے در د چشم زائل ہوجائے گالیکن یہ پوشیدہ نہیں کہ حقیقت علم میک رسائی مشکل ہے اور مرادیہ ہے کہ جب غالب گمان ہو ور نہ یہی منع کا مفہوم ہے۔اھ اقول: (میں کہتا ہوں) کہ تم جائے ہو کہ یہاں غلبہ طن کی کوئی وجہ نہیں الہذا یہی قطعی طور پر مفہوم منع ہے اور یہ بعینم وہی ہے جس کو میں نے طور پر مفہوم منع ہے اور یہ بعینم وہی ہے جس کو میں نے سے مار خریال ہیں۔ (ت)

الشامى نقل عن البحر عن الفتح مأنصه واهل الطب يثبتون لبن البنت نقعاً لوجع العين واختلف البشائخ فيه قيل لا يجوز وقيل يجوز العلم انه يزول به الرمد ولا يخفى ان حقيقة العلم متعنرة فألمراد اذا غلب على الظن والاظهر معنى المنع أه اقول: وانت تعلم ان لاوجه فيما نحن فيه بغلبة الظن ايضاً فهو معنى المنع قطعاً وهذا عين مافهمت ولله الحمد.

ساوسا طرہ یہ کہ معترض نے چوتھی صدی کے ایک فقیہ کا قول بہزاران عیار سب شرائطاڑا کر طرح کی تہمت و بہتان کے ساتھ فقیہ اعظم رضی الله تعالی عنہ پر بزعم خود اعتراض جمانے کے لئے نقل کیا،اوراسی در مختار و درالمحتار و قاضی خال وعالمگیری وغیر ہا عامہ کتب معتمدہ مذہب متون و شروح و فقاوی میں جوخود ہمارے امام اعظم رضی الله تعالی عنہ کا اصل مذہب که ظاہر الروایة و معتمد فی المذہب ہے اور اس پر تصریحات کثیرہ ہیں وہ سب اڑا گیا کہ بے علم بیچاروں کو دھوکے دے کہ امام الائمہ امام اعظم معاذ الله ایسے موحش حکم دیتے تھے معترض اگر کچھ پڑھا لکھا ہے اور اس نے ان کتابوں کے نام کسی سن کریار جمایا بافیب آ تکھیں بند کرکے نہ لکھ دے تو ایمان سے کہے کہ اسی در مختار میں یہیں یعنی کتاب الطہارۃ میں یہ عبارت تو نہ تھی بافیب آ تکھیں بند کرکے نہ لکھ دے تو ایمان سے کہے کہ اسی در مختار میں یہیں یعنی کتاب الطہارۃ میں یہ عبارت او نہ تھی اختلف فی التداوی بالحرام وظاہر المدنھ بالمنع محرام چیز دواء استعال کرنے میں اختلاف ہے اور ہمارے ائمہ کااصل مذہب ظاہر الروایة

أردالمحتار كتاب النكاح بأب الرضاع داراحياء التراث العربي بيروت ٢ -٠٥/٨

<sup>2</sup> الدالمختار كتأب الطهارة مطيع محتمائي وبلي ا /٣٨

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan جلد٣٣

| تقى: | عبارت تونه | ر ضاع میں پیہ | مختار كتاب ال | نهیں۔اسی در | که جائز ٔ |
|------|------------|---------------|---------------|-------------|-----------|
|------|------------|---------------|---------------|-------------|-----------|

یعنی بحرالرائق میں ہے کہ مذہب حنفی ظاہر الروایہ میں حرام چیز سے علاج کرنا جائز نہیں۔ فى البحر لا يجوز التداوى بالمحرم فى ظاهر المذهب 1\_

اسى در مختار ميں كتاب الحظر والا باحة ميں بيه عبارت تونه تھى:

حقتہ بغرض دوا پاک چیز سے جائز ہے ناپاک سے نہیں،اسی طرح کوئی علاج ناپاک چیز سے جائز نہیں۔ جاز الحقنه للتداوى بطاهر لا بنجس وكذاكل تداو لا يجوز 2-

اسی روالمحتار میں بحوالہ در منتقی قول جواز ذکر کرکے بیہ تو نہ تھا کہ المدن هب خلافة 3 مذہب حنقی اسی قول کے جواز کے خلاف ہے۔اسی عالمگیری میں بیہ عبارت تو نہ تھی :

اونٹ کا پیشاب اور گھوڑے کا گوشت دوا میں بھی مکروہ ہے ایبابی جامع صغیر میں امام محمد میں ہے۔

تكرة ابوال الابل ولحم الفرس للتداوى كذا في الجامع الصغير 4\_

اسی میں بیہ تو نہ تھا:

یعنی ساہی یاسانپ یاالی دواجس میں سانپ ڈالا جائے علاج کے لئے بھی کھانا حلال نہیں۔اگر چہ حکم حاذق کھے کہ تیرا مرض بغیراس کے نہ جائےگا۔

قالله الطيب الحاذق علتك لاتندفع الاباكل القنفذ اوالحية اودواء يحل فيه الحية لا يحل اكله 5\_

اسی عالمگیری میں اسی فقاوی قاضی خال سے بیر نہ تھا:

گدهی کا دوده اور گوشت مرض وغیره کسی میں مباح نہیں اورایسے ہی حرام چیز سے علاج

تكره البأن الا تأن للمرض وغيره وكذلك لحومها وكذلك التداوي

در مختار كتاب النكاح باب الرضاع مطبع مجتبائي و، بلي ال ٢١٢

<sup>2</sup> در مختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع مطبع مجتما لي د بلي ٢٣٢/٢

<sup>3</sup> ردالمحتار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع داراحياء التراث العربي بيروت ٢٣٩/٥

<sup>4</sup> فتاوى بنديه كتاب الكراهية الباب الثامن عشر نوراني كتب خاند يثاور 6 /٣٥٥ maa

<sup>5</sup> فتأوى بنديه كتاب الكراهية الباب الثامن عشر نور انى كت خانه بيثاور ٥ ٣٥٥/

| علاج                                                        | بكل حرامر أ                                    |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|                                                             | اسی عالمگیری میں اسی ہدایہ سے یہ تونہ تھا:     |
| جائز نہیں کہ شِراب سے تحسی زخم یا جانور کی لگی ہوئی پیٹھ کا | لايجوز ان يداوي بالخمر جرحاً اودبر دابة ولا ان |
| ر چې د کسه وړي کې پر پر پر اړ پرې                           |                                                |

یلانااور بیچے کو پلانامیں و ہال پلانے والے پر ہے۔

یسقی ذمیاً ولا ان یسقی صبیاً للتداوی والوبال علی علاج کرنے نه قسی ذمی کافر کو پلانا جائز نه دواکے لئے بیچ کو من سقاه ـ

غیر مقلد صاحبو! خداراانصاف،جوائمہ دین تمھارے حقنہ کے لئے بھی کسی نایاک چیز کااستعال جائز نہ جانیں وہ قرآن عظیم كي آيات كاناياك چيز سے لكھناكسے جائز بتائيس كے، ذراخداسے ڈر كربات كيا كروولا حول ولا قوة الابالله العلى العظيم، والله سبحنه وتعالی اعلم وعلمه جل مجده اتم واحکم (کنابول سے محفوظ رہنے اور نیکی کرنے کی طاقت کسی میں نہیں بجر علم والا ہے اور اس کا علم جس کی شان عظیم ہے سب سے زیادہ کامل اور نہایت پختہ ہے۔ ت) از عليگڑھ ١٥ مضان المبارك ١٥ ١٣ ه

کہافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں قبلہ روا نئی عورت سے صحبت کرنا جائز ہے یانہیں؟ بیپنوا تو جروا۔

اگر کیڑااوڑ ھے ہے بدن چھیا ہوا ہے تو کچھ حرج نہیں اور اگر برہنہ ہے توامک تو برہنہ جماع کرناخود مکروہ، حدیث میں ہے ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے وقت جماع مر دوزن كو كيڑااوڑھ لينے كا حكم ديااور فرمايا : ولايت جر دان تجر د العيد ³ گدھے کی طرح برہنہ نہ ہو۔ دوسرے بحالت برہنگی قبلہ کومنہ مابییٹھ کر نادوسرامکروہ وخلاف ادب۔

<sup>1</sup> فتاوى بنديه كتاب الكراهية الباب الثامن نور اني كت خانه بيثاور a 700/

<sup>2</sup> فتالى بنديه كتاب الكراهية الباب الثامن نور انى كت خانه بيثاور 6 /800 maa

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>كنز العمال بحواله ابن سعد مديث ٣٨٨٣ موسسة الرساله بيروت ١٦ / ٣٣٨

در مختار کے آ داب استخابہ میں ہے کہ پیشاب اور پاخانہ کی طروت کے وقت قبلہ رخ ہو کر یااس کی طرف پیٹھ کرکے بیٹھنا مکروہ تحریکی ہے اور اگر استخابہ کے لئے بیٹھنا پڑے تو مکروہ نہیں۔ ردالمحتار میں ہے لم یکرہ یعنی مکروہ تحریکی نہیں اس لئے کہ منیة المصلی میں ہے استخا کرتے وقت قبلہ کی طرف منہ نہ کرنا مستحب ہے، بحث عسل میں گزرا ہے کہ عنسل کرنے میں اوب اور مستحب یہ ہے کہ قبلہ کی طرف منہ نہ کرے، کیونکہ وہ غالبا کشف عورت کے ساتھ ہوگا (یعنی عسل کرتے وقت اس کی شر مگاہ نگی ہوگی حتی کہ اگر شر مگاہ فیسل کرتے وقت اس کی شر مگاہ نگی ہوگی حتی کہ اگر شر مگاہ پوشیدہ اور ڈھی ہوئی ہوتی ہوتی ہو تی کہ اگر شر مگاہ کی وجہ سے نیند وغیرہ میں دانستہ طور پر قبلہ کی طرف پاؤں پھیلانا مکروہ ہے اس طرح اپنی بیوی سے ہمبستری کے وقت رپاوں پھیلانا مکروہ ہے اس طرح اپنی بیوی سے ہمبستری کے وقت (پاؤں پھیلانا مکروہ ہے اس طرح اپنی بیوی سے ہمبستری کے وقت (پاؤں پھیلانا)۔ (ت) واللہ تعالی اعلمہ۔

فى الدرالمختار كرة تحريماً استقبال قبلة و استدبارها الاجل بول اوغائط فلو للاستنجاء لم يكرة فى دالمحتار تحريمالما فى المنية ان تركه ادب ولما مر فى الغسل ان من ادابه ان لا يستقبل القبلة لانه يكون غالباً مع كشف العورة حتى لو كانت مستورة لاباس به ولقولهم يكرة مدالرجلين الى القبلة فى النوم وغيرة عبدا وكذا فى حال مواقعة اهله القبلة فى النوم وغيرة عبدا وكذا فى حال مواقعة اهله

مسئله الا: ٢ربيج الثاني ١١١ه

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں اکثر مساجد میں رنڈیاں چراغ جلاقی ہیں آیا انکا چراغ مسجد میں جلانا جائز ہے یا ناجائز؟ **الجواب**:

اس قوم کی عادت سن گئی کہ ایسے مصارف خیر میں جو پچھ صرف کریں اپنے مال خبیث سے نہیں ہو تابلکہ قرض لے کر صرف کیا جاتا اور اس کا معاوضہ اپنے مال سے دیا جاتا ہے اور اگر ایبا ہے جب تواس کے جواز میں اصلا شبہ نہیں اور اس امر میں کہ یہ صرف اپنے مال سے نہیں قرض سے ہے اس کا قول مقبول ومسموع ہے کہا نص علیه فی الهندیة من الکر اهیة وغیرها وبینالافی فتاًونا جیبا کہ

<sup>1</sup> در مختار كتاب الطهارة فصل الاستنجاء مطبع مجتبائي وبلي ا / ۵۷

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الطهارة فصل الاستنجاء داراحياء التراث العربي بيروت ٢٢٧١

فاوی عالمگیری بحث کراہت وغیرہ میں اس کی تصر تے ہے اور ہم نے اپنے فتاوی میں اس کو بیان کیا ہے۔ ت) اور اگریہ صورت نہ ہو بلکہ وہ تیل یا چراغ بعینہ انھیں اجرت افعال محرمہ میں ملے ہیں توحرام ہیں، اسی طرح اگر اپنے حرام مال سے یوں خرید کہ وہ مال حرم ہائع کے سامنے پیش کیا کہ اس کے عوض مثلا تیل دے دے اس نے دے دیا اس نے وہی مال حرام خمن میں دیا جب بھی امام کرخی کے قول مفتی بہیر وہ خرید کی ہوئی چیز حرام و خبیث اور اگر ایسانہیں بلکہ مطلقاً تیل وغیرہ بغیر کسی مال حرام کے دکھائے خریدااگر قیمت دیتے وقت وہی مال حرام دیا جیسا کہ غالب خرید وفروخت کا یہی دستور ہے تو دو قول مصبح ومفتی بہیر وہ چیز خرید کردہ حلال ہے۔

جیسا کہ در مختار میں اس کا بیان فرمایا اور امام عبدالغی نابلسی نے اس کو"الحدیقة الندیہ "میں واضح فرمایا اور ہم نے اپنے فتاوی کی بحث حضر واباحت میں اس کو مفصل بیان کردیا ہے(ت) كماً بينه فى الدرالمختار واوضحه الامام عبدالغنى النابلسى فى الحديقة الندية وفصلناه فى الحظر من فتاؤناً

اورا گر حالت معلوم نه ہو تو فتوی جواز اور تقوی احراز۔

جیسا کہ فاوی عالمگیری بحوالہ ذخیرہ امام محمد رضی الله تعالی عنہ نے اس کا افادہ پیش کیا اور ہم نے اپنے فاوی میں اسے ایسے طریقہ سے واضح کیا کہ اس کی طرف مراجعت سے وہ متعین ہوجاتا ہے، اور الله تعالی پاک برتر اور سب کچھ جانئے

كما افاده في الهندية عن الذخيرة عن الامام محمد رضى الله تعالى عنه واوضحنا في فتاؤنا بما يتعين المراجعة اليه والله سبحانه وتعالى اعلم

لا ہے۔ (ت)

**مسکله ۱۱۱و ۱۱۳**: از ملک بنگاله ضلع کمراله دا کخانه چاند پور مرسله منشی عبدالرحمٰن ۱۹ربیج الآخر ۱۳۱۷ ه

کیافرماتے ہیں علمائے دین ان مسائل میں کہ:

(۱) ایک مجلس میں چند آدمی ہو کر قرآن مجید ساتھ آواز بلند کے ہایا خفی کے پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) قرآن مجید کو چندآ دمی مل کراس طور پر پڑھنا کہ ایک آدمی کوئی سورت کے نصف یارُ لع یا ایک دوآیت شروع کردے باقی آیتوں کو باقی لوگ انتہائے سورت تک ختم کردیں پس میں آواز ملا کر تقریر جائز ہے یا نہیں؟ بیننوا بالدلیل مع حوالة www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan مجلاه المعارضوية

الكتب توجروا بالتحقيق (بحواله كتب دليل كے ساتھ بيان كروتاكه يقينى طور پر اجرو ثواب كے مستحق قرار پاؤـت) الجواب:

(۱) قرآن مجید پڑھاجائے اسے کان لگا کر غور سے سننااور خاموش رہنافرض ہے:

الله تعالی نے ارشاد فرمایا: جب قرآن مجید پڑھا جائے تواسے کان لگا کر (بغور) سنو اور خاموشی اختیار کرو تاکد تم پر رحم کیا قال الله تعالى " وَ إِذَاقُرٍ كَا الْقُرُانُ فَاسْتَبِعُوْ الْدُو اَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَبُونَ ۞ " -

علماء کو اختلاف ہے کہ یہ استماع وخاموش فرض عین ہے کہ جلسہ میں جس قدر حاضر ہوں سب پر لازم ہے کہ ان میں جو کوئی اس کے خلاف کچھ بات کرے مرکت حرم و گنهگار ہوگا یا فرض کفاریہ ہے کہ اگر ایک شخص بغور متوجہ ہو کر خاموش بیٹھاسن رہا ہے تو باقی پر سے فرضیت ساقط، ٹانی اوسع اور اول احوط ہے۔

حائے۔(ت)

دوسرے قول میں زیادہ وسعت اور گنجائش ہے جبکہ پہلے قول میں زیادہ احتیاط ہے ردالمحتار میں شرح منیہ کے حوالے سے فرمایا اصل یہ ہے کہ قرآن مجید سننا (شرعا) فرض کفایہ تاکہ اس کاحق قائم ہوجائے اس کی صورت یہ ہے کہ اس کی طرف ہمہ تن متوجہ ہو اس کو ضائع نہ کرے اور بعض کے خاموش رہنے سے بھی یہ مقصد حاصل ہوجاتا ہے الخے علامہ حموی سے بھی یہ مقصد حاصل ہوجاتا ہے الخے علامہ حموی نے اپنے استاذ قاضی القضاۃ یجلی سے (جو منقاری زادہ کے نام سے مشہور تھے) نقل کیا ہے کہ انھوں نے اپنے رسالہ میں تحقیق فرمائی کہ قرآن مجید کاسننافرض عین ہے۔ (ت)

فى ردالمحتار فى شرح المنية والاصل ان الاستماع للقرآن فرض كفاية لانه لاقامة حقه بأن يكون ملتفتا اليه غير مضيع وذلك يحصل بأنصات البعض الخ نقل الحموى عن استاذه قاضى القضاة يحلى شهيرة بمنقارى زاده ان له رسالة حقق فيها ان استماع القرأن فرض عين 2

اقول:وبالله التوفيق (ميس الله تعالى كے توفق دينے سے كہتا ہوں۔ت)ظاہر

 $<sup>^{1}</sup>$ القرآن الكريم  $^{2}$ 

<sup>2</sup> درمختار كتاب الصلوة فصل في القرأة داراحياء التراث العربي بيروت 1/2/ ٢٧٦

یہ ہے واللہ تعالیٰ اعلم کہ اگر کوئی شخص اپنے لئے تلاوت قرآن عظیم بآواز کررہا ہے اور باقی لوگ اس کے سننے کو جمع ہوئے بلکہ اپنے اغراض متفرقہ میں ہیں توایک شخص تالی کے پاس بیٹے ابغور سن رہاہے ادائے حق ہوگیا باقیوں پر کوئی الزام نہیں، اورا گروہ سب اسی غرض واحد کے لئے ایک مجلس میں مجتمع ہیں توسب پر سننے کا لزوم چاہئے جس طرح نماز میں جماعت مقتدیان کہ ہم شخص پر استماع وانصات جداگانہ فرض ہے یا جس طرح جلسہ خطبہ کہ ان میں ایک شخص مذکر اور باقیوں کو یہی حیثیت واحدہ تذکیر جامع ہے تو بالا تفاق ان سب پر سننافرض ہے نہ یہ کہ استماع بعض کافی ہو جب تذکیر میں کلام بشیر کا سننا سب حاضرین پر فرض عین ہواتو کلام الہی کا استماع بدرجہ اولی۔

خطبہ کی ساعت فرض ہونے میں الله تعالیٰ کے اپنے اس ارشاد" فائسعواً الیٰ فرخی الله تعالیٰ کے ذکر (خطبہ) کی طرف جلدی سے جاؤ) میں امر وارد ہونے سے فرق نہ کیا جائے گا بخلاف تلاوت کے کیونکہ ساع خطبہ میں ہر خطبہ شامل ہے اور ساعت واجب ہے خواہ ختم قرآن کا خطبہ ہو یا خطبہ نکاح ہو جسیا کہ فادی شامی وغیرہ بڑی کتابوں میں مرقوم ہے۔ اگر ہم دو قولوں کو ان دو صور توں پر حمل کریں مرقوم ہے۔ اگر ہم دو قولوں کو ان دو صور توں پر حمل کریں کہ جنسیں ہم نے (پہلے بیان کردیا تو دونوں اقوال میں موافقت پیدا ہوجائے گی۔ (ت)

ولا يفرق بأفتراض الخطبة و رودالامر بقوله تعالى "فَالْسَعُوْا إِلَى ذِكْمِ اللهِ" بخلاف التلاوة فأن المعتمد وجوب الاستماع لكل خطبة ولو خطبة ختم القرأن ولو خطبة النكاح كما في ردالمحتار وغيره من الاسفار وان حملنا القولين على مأذكرنا من الصورتين يحصل التوفيق.

بہر حال اس قدر میں شک نہیں کہ قرآن عظیم کا دب وحفظ حرمت لازم اور اس میں لغو و بعظ حرام و ناجائز پس صورت اولی میں جہاں مقصود تلاوت و ختم قرآن ہے۔ نہ حاضرین کو سانا اگر سب آہت ہیڑھیں کہ ایک کی آ واز دوسرے کو نہ جائے تو عین ادب واحسن واجب ہے۔ اس کی خوبی میں کیا کلام ،اور اگر چند آ دمی بآواز پڑھ رہے ہیں یوں ہی قاری کے پاس ایک یا چند مسلمان بغور سن رہے ہیں اور ان میں باہم اتنا فاصلہ ہے کہ ایک کی آ واز سے دوسرے کا دھیان نہیں بٹتا تو قول اوسع پر اس میں بھی حرج نہیں اور اگر کوئی سننے والا نہیں، یا بعض کی تلاوت بعض اشخاص سن رہے ہیں بعض کی کوئی نہیں سنتا یا قریب آ وازیں مختلف نہیں کہ جداجد اسننا میسر ہی نہ رہاتو یہ صور تیں بالا تفاق ناجائز و

القرآن الكريم ٦٢/٩

سناہ ہیں اور صورت ثانیہ میں جہاں مقصود سنانا ہے اگر قول احوط پر عمل کیجئے تو چند آ دمیوں کا معاآ واز سے پڑھناصر تک حرام ہے اور اگر توفیق مذکور پر نظر کی جائے توجب بھی یہ صورت سب پر لزوم خاموشی کی ہے اور اگر اس سے قطع نظر کرکے قول اوسع ہی لیجئے تاہم اس صورت کے بدعت وشنیع ہونے میں کلام نہیں۔ آ وازیں بلاناگانے وغیرہ کے مناسب حال ہے۔ قرآن عظیم میں یہ ایک نوپیداامر ہے جس کے لئے دین میں کوئی اصل نہیں اور اس کی تجویز و تنزو تئے میں ایک اور فتنہ عظیم کا اندیشہ صحیحہ ہے آ وازیں بنا کرآ وازیں بلا کرآ وازیں بلا کرگانے کی طرح قرآن پڑھنا ہوگا تو ایسے لوگ عبارت کو اینے لیجوں پر منظبق کرنے کے لئے جگہ جگہ آ واز کھٹانے بڑھانے کے عادی ہوتے ہیں نظم میں خیریت ہے قرآن عظیم میں جب ایسا اتار چڑھاؤ کیا جائے گا قطعاً اجماعا حرام ہوگا لہٰذام طرح سے ممانعت ہی لازم ہے۔ عالمگیری میں ہے:

او گوں کے لئے قرآن مجید کو جملة (لیمی بغیر وقفہ کے) پڑھنا مکروہ ہے اس لئے کہ بیر ترک ساع اور ترک سکوت پر مشمل ہے حالا نکہ دونوں مامور بہ ہیں اھ میں کہتا ہوں کہ جو پچھ ہم نے (قار ئین کے روبرو) پڑھااس سے ظاہر ہو گیا کہ قتبیہ کی یہی روایت ہماری اس بحث میں اختیار کرنے کے قابل اور مناسب ہے نہ کہ دوسری روایت (کہ جس میں بیر آیا ہے کہ) ختم قرآن کے وقت کسی مجلس اور اجتماع میں سورہ اخلاص بلند آواز سے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں اور اگر ایک شخص پڑھے اور باقی سنیں تو یہ زیادہ بہتر ہے اھے۔الله تعالی پاک برتر اور سب سے زیادہ علم والا ہے۔ (ت)

يكرة للقوم ان يقرو ا القرآن جملة لتضينها ترك الاستباع والانصات المامور بهما أهاقول: وبماقرأن تبيين ان رواية القنية هذه هي التي ينبغي اختيار ها فيمانحن فيه دون رواتها الاخرى لاباس باجتماعهم على قراء ة الاخلاص جهرا عند ختم القرآن ولو قرأ واهد واستمع الباقون فهو اولى أله فافهم والله سبحانه وتعالى اعلم.

مسئله ۱۱۱۷: از برُّ وده ملک گجرات محلّه مغلوارُّه نعلبند وان کاچوره مکان استاد غریب الله ملازم راجه برُّ وده مرسله مولوی محمد اسرار الحق صاحب دہلوی ۷ رجب المرجب ۱۳۱۷ھ افضل العماء واکمل الکملاء آیت من آیات الله بر کة من برکات الله مجد د دین نائب سید المرسلین

أ فتأوى بندية كتاب الكراهية الباب الثالث نور اني كتب خانه بيثاور ٥ /٣١٧

<sup>2</sup> القنية المنية لتتميم الغنيه كتأب الكراهية والاستحسان بأب القراء ة والدعاء مطبوعه كلكته اندُ ماص ١٥١

صلی الله تعالی علیه وسلم حضرت مولانا صاحب بریلوی معظمنا و مکر مناادامه الله المنان علی رؤس اهل الایمان من الانس والجان بطول حیاته من بعد آداب تسلیمات خادمانه دست بسته معروض خدمت فیضد رجت بوجه تکلیف د بهی جناب قبله و کعبه یهی ہے که یہاں ایک بہت بڑا فساد ایک امر میں پھیلا ہوا ہے اور فیصله اس کا یہاں علماء وجہلانے آں قبله کی تحریر مبارک پر رکھا ہے لہذا جناب تکلیف فرمایا کراس کا جواب مع دلا کل روانه فرمائیں۔

نحمدہ، ونصلی علی رسول الکریم، کیا فرماتے ہیں علائے دین اس باب میں کہ ایک شخص واعظ ہے اور وعظ کے در میان اشعار مدحیہ نبوت رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم خوش الحانی کے ساتھ پڑھتا ہے یا وعظ میں حدیثوں کا ترجمہ لحن کے ساتھ نظم میں پڑھتا ہے۔ آیا اس طرح کا پڑھنے والا گنہگار تونہ ہوگا؟ اور کوئی شخص قرآن شریف کو ذرا بھی لحن کے ساتھ پڑھے گایا قصائد حسنہ وترجمہ حدیث نظم کو جیسے کہ اکثر اطفال وجوان ویر قصائد وغیرہ زور سے پڑھتے ہیں اور اسی کے سننے والے اگر اس پر تعریف کریں یا واہ واہ یا سبحان الله کہیں گے تو کافر ہوجائیں گی یا نہیں؟ یہبات صحیح ہے یا غلط؟ بینوا توجدوا

#### الجواب:

یہ حکم تکفیر وزوال نکاح صرح غلط وخطا سخت مر دود وناسز اشرع مطہرہ پر کھلاافتراہ مسلمانوں کو ناحق ناروا۔کافر بنائنے پر اجرا ہے۔ابیا کہنے والوں پر توبہ فرض ہے قرآن عظیم خوش الحانی سے پڑھناجس میں لہجہ خوشنماد لکش پیندیدہ،دل آویز، غافل دلوں پر اثر ڈالنے والا ہو،اور معاذ الله رعایت اوزان موسیقی کے لئے ہیئت نظم قرآنی کو بدلانہ جائے، ممدود کا مقصور مقصور کا ممدود نہ بنایا جائے، حروف مد کو کثیر فاحش کشش جے اصطلاح موسیقیان میں تان کہتے ہیں نہ دی جائے زمزمہ پیدا کرنے کے لئے بے مکل غنہ ونون نہ بڑھا جائے، غرض طرز ادا میں تبدیل و تحریف راہ نہ پائے بینک جائز ومر غوب بلکہ شرعًا محبوب و مندوب بلکہ بتاکید اکید مطلوب اعلی درجہ کی زمانہ صحابہ و تابعین وائمہ دین رضی الله تعالی عنہم اجمعین سے آج تک اس کے جواز و استحیان پر اجماع علماء ہے۔

صیح حدیث میں ہے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

الله نبارک وتعالی کس چیز کوالیی توجہ ورضاکے ساتھ نہیں سنتا جیسا کسی خوش آواز نی کے

مااذن الله لشيئ مااذن لنبى حسن الصوت يتغنى

پڑھنے کو جو خوش الحانی سے کلام الہی کی تلاوت بآواز کرتا ہے۔ (ائمہ کرام مثلا امام احمد، بخاری، مسلم، ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے اس کو حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالی عنہ سے روایت کیا ہے۔ت)

بالقرآن يجهربه، رواه الائمة احمد والبخاري ومسلم وابوداؤد والنسائي وابن ماجة عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه

# ووسرى حديث ميس برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

یعنی جس شوق ور غبت سے گانے کا شوقین اپنی گائن کنیز کا گانا سنتا ہے بیشک الله عزوجل اس سے زیادہ پسند ورضاوا کرام کے ساتھ اپنے بندے کا قرآن سنتا ہے جو اسے خوش آ وازی سے جسر کے ساتھ پڑھے (ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے اور حاکم نے کہ بیہ حدیث بخاری و مسلم دونوں کی شرط پر صحیح ہے اور امام بیہی نے بھی اس کوروایت کیا ہے تمام نے حضرت فضالہ بن عبیدرضی الله تعالی عنہ کے حوالے سے اس کوروایت فرمایا ہے۔ (ت)

للهاشدا اذنا الى الرجل احسن الصوت بالقرآن يجهر بهمن صاحب القينة الى قينة، روالا ابن ماجة وابن حبأن والحاكم وقال صحيح على شرطهما والبيهقى كلهم عن فضالة بن عبيدرضى الله تعالى عنه

تيسرى حديث ميں ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

قران مجید سیکھو اور اس کی تگہداشت رکھو اسے اچھے لہج پندیدہ الحان سے پڑھو، (امام احمد نے حضرت عقبہ بن عامر رضی الله تعالیٰ عنہ کی سندسے اس کوروایت کیا ہے۔ت) تعلموا كتاب الله وتعاهدوه وتغنوا به،رواه الامام <sup>3</sup> احمد عن عقبة بن عامر رضى الله تعالى عنه

<sup>1</sup> صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن ٢ / 20/ وصحيح مسلم كتاب فضائيل القرآن ٢٦٨/١،سن ابي داؤد باب كيف يستحب الترتيل في القدائة المركة المرك

المستدرك للحاكم كتاب فضائل القرآن دار الفكر بيروت الامران ماجه باب في حسن الصوت بالقرآن التي ايم سعيد لميني كرايي و المستدرك للحاكم كتاب الشهادات تحسين الصوت القرآن دار صادر بيروت ٢٣٠/١٠

<sup>3</sup> مسند امام احمد بن حنبل حديث عقبه بن عامر رضى الله تعالى عنه المكتب الاسلامي بيروت م ١٣٦/

# چوتھی حدیث میں ہے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

قرآن کو اپنی آوازوں سے زینت دو کہ خوش آوازی قرآن کا حسن بڑھادیتی ہے (امام دارمی نے اپنی سنن میں اور محمد بن نصر نے کتاب الصلوة میں حسنوا کے الفاظ سے اس کوروایت کیا ہے اور دونوں لفظوں سے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے اورسب نے براء بن عازب رضی الله تعالی عنہ کے حوالہ سے اس کوروایت کیا ہے۔ ت)

زينوا القرأن بأصواتكم فأن الصوت الحسن يزيد القرأن حسناً والالدار مي في سننه ومحمد بن نصر في كتاب الصلوة بلفظ حسنوا و باللفظين روالا الحاكم في المستدرك كلهم من البراء بن عازب رضى الله تعالى عنه ل

# يا في حديثول صحيح رفعي جليل ميس برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتي بين:

ہمارے طریقے پر نہیں جو قرآن خوش الحانی سے آواز بنا کرنہ پڑھے
(امام بخاری نے اس کو حضرت ابوم پرہ سے روایت کیا جبکہ امام
ابوداؤد نے حضرت ابولبابہ عبدالمنذر سے اسے روایت کیا۔ نیز اس
نے امام احمد اور ابن حبان کی طرح حضرت سعد بن ابی و قاص سے
بھی وایت کی ہے اور حاکم نے ان سے یعنی سعد بن ابی و قاص،
سیدہ عائشہ صدیقہ اور حضرت ابن عباس (تینوں) سے روایت کی
ہے الله تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ (ت)

ليس منا من لم يتغن بالقران رواه البخارى 3عن ابوهريرة وابوداؤد عن ابى لبابة عبدالمنذر وهو كاحمد وابن حبان عن سعد بن ابى وقاص و الحاكم عنه وعن عائشه وعن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم -

وسوين حديث مين إرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

بیثک یہ قرآن غم وحزن کے ساتھ اُترا

ان هذا القرأن نزل بحزن

<sup>1</sup> سننن الدار مى باب ٣٣ باب التغنى بالقرآن مديث ٣٥٠٨ نشر السنة ملتان ٢/٣٢٠/ المستدرك للحاكم كتاب فضائل القرآن دار الفكر ديروت ٥/٥/١

 $<sup>^{2}</sup>$ كنز العمال بحواله الدارمي ابن نصر مديث  $^{2}$  مؤسسة الرساله بيروت  $^{2}$ 

<sup>3</sup> صحيح البخاري كتاب التوحيد ٢ /١٢٣٧ وسنن ابي داؤد باب استحباب الترتيل في القرآن ٢٠١١, مسند احمد بن حنبل ٢٠١١ و كنز العمال حدث ٢٠٥/١٢ ٢ عليه المستدرك للحاكم كتاب فضائل القرآن ٥٩٩/١

توجب اسے پڑھو گریہ کرواگر رونا نہ آئے بتکلیف روو اور قرآن کوخوش الحانی سے پرھوجواسے الحان خوش سے نہ پڑھے وہ ہمارے طریقے پر نہیں (ابن ماجہ اور مجمد بن نصر نے کتاب الصلوة میں اور امام بہتی نے شعب الایمان میں حضرت سعد ابن مالک کے حوالے سے اس کوراویت کیا ہے۔ ت)

وكابة فاذا قرأتبوه فابكوافأن لم تبكوا فتباكوا وتغنوابه فمن لم يتغن به فليس منارواه ابن ماجة ومحمد بن نصرفي الصلوة والبيهقي في شعب الايمان عن سعد بن مالك رضى الله تعالى عنه له

پھر اس کے ساتھ اگر اس کی قراءت بلاقصد اوز ان موسیقی ہے کسی وزن کے موافق نکلے تواصلاح حرج والزام نہیں حتی کہ نماز میں بھی ایسی تلاوت جائز وحسن ومستحن ہے۔علامہ خیر الملة والدین رملی ستاذ صاحب در مختار کے فتاوی خیریہ لنفع البریة میں ہے:

اس امام کے متعلق پوچھاگیا جو جسری نمازوں میں اچھی آواز کے ساتھ اہل علم کے ہاں ثابت شد قواعد کے مطابق قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور ایبا طریقہ اپناتا ہے کہ قرات کے کسی حکم میں خلل پیدا نہیں ہوتا لیکن اس کے باجود وہ اس خوف کے پیش نظر کترانا اور اعرض کرتا ہے کہ کہیں اس کی قرات موسیقی کے نغموں یاگانے کی سروں سے مشابہ نہ ہو کیا اس کا ایبا پڑھنا جائز ہے ؟ بصورت جواز کیا یہ مکروہ بھی نہیں ہے؟ اس نے جواب دیا کہ ہاں یہ جائز ہے اور مکروہ بھی نہیں کیونکہ خوبصورت آواز میں قرآن مجید پڑھنا شرعًا مطلوب ہے کیونکہ خوبصورت آواز میں قرآن مجید پڑھنا شرعًا مطلوب ہے جیسا کہ محقق ابن الہمام نے فتح القدیر میں تصریح فرمائی۔ بخیر گائے کے ہو۔اور

سئل في امامر يقرأ في الجهريات بصوت حسن على القواعد المقررة عند اهل العلم بحيث لا يخل بحكم من احكام القراء ة لكن يصادف ان يخرج قراءته على طبق نغم من الانغام المقررة في الموسيقي من غير لحن وتطريب هل يجوز ذلك واذا قلتم بالجواز هل يكرة امر لا اجاب نعم يجوز ذلك ولا يكرة اذتحسين الصوت بالقرأة مطلوب كما صرح به المحقق ابن الهمام في فتح القدير وقال في البحر نقلا عن الخلاصة وتحسين الصوت لا باس به من غير تغن

ا سنن ابن ماجه اقامة الصلوة بأب في حسن الصوت بألقر أن التج ايم سعيد كميني كراحي ص ٩٧

تبیان فی آ داب حملة القرآن "میں ہے سلف خلف صحابہ اور تابعین اور ان کے بعد جتنے شہر وں میں علاء کرام اور مسلمانوں کے امام ہوئے ہیں ان سب کا اچھی اور خوبصورت آواز کے ساتھ قراآن مجیدیڑھنے کے مستحن ہونے پر اتفاق ہے۔اور اس سلسلے میں ان کے اقوال وافعال بہت مشہور ہیں پس ہم ان کے تحسی حصہ کو نقل کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔اس کے دلائل حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث سے عام اور خاص سب لو گوں میں مشہور ہیں جبیبا کہ حدیث زیّنوا القران باصوات کم یعنی ابنی آوازوں سے قرآن مجید کوزینت بخشو (مرادیه که خوبصورت لهجے کے ساتھ قرآن مجيد يرهو)اور حضرت ابوموسلي اشعري رضي الله تعالى عنه نے ان سے فرمایا کہ تھے حضرت داو، د علیہ الصلوة والسلام جیسی خوش الحانی عطا ہوئی ہے۔اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے اور مسلم نثریف کی روایت میں ہے کہ حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کاش تو مجھے دکھتا جب میں گزشتہ رات تیری قرات س رہا تھا۔ نیز امام مسلم نے اس کو حضرت بریدہ بن حصیب سے بھی روایت کیا ہے پھر وہ دو پہلی احادیث ان تخرجات کے ساتھ ذکر فرمائیں جن کا کچھ حصہ ہم نے ذکر کیا تھا۔ پھر فرمایا حضرت ابوامامہ رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کہ نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کاارشاد ہے کہ

وفي التسان في آداب حملة القرآن اجمع العلماء رضي الله تعالى عنهم من السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن يعدهم من علماء الامصار ائمه المسلمين على استحسان تحسين الصوت بألقرأن واقوالهم وافعالهم مشهورة نهاية الشهرة فنحن مستغنون عن نقل شيئ من افر ادها دلائل هذا من حريث, سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مستفيضة عندالخاصة والعامة كحديث زينواالقرأن بأصواتكم وحديث ابومولمي الاشعرى رضى الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له لقد اوتبت مزمار امن مزامير داؤدر اولاالبخاري ومسلم وفي واية البسلم إن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال له لورأيتني وانااسم علقرأتك البارحة رواه مسلم ايضامن رواية بريدة بن الحصيب (ثمر ذكر الحديثين الاولين ببعض ماذكرنا لهما من التخاريج ثمر قال)وحديث ابي امامة رضي الله تعالى عنهان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال

جو كوئى خوش الحانى كے ساتھ قرآن مجيد نہ پڑھے وہ ہمارے طريقے پر نہيں۔امام ابوداؤد نے جيد سند كے ساتھ اس كو روايت كياہے جمہور علاء كرام كہتے ہيں كه لمديتغن كامفهوم لمديحسن صوته ليني اچھى اور خوبصورت آ واز كے ساتھ نہ پڑھناہے الخ (ت)

من لم يتغن بالقرآن فليس منارواة ابوداؤد باسناد جيد قال جمهور العلماء معنى لم يتغن لم يحسن صوته أالخ

#### اسی میں ہے:

جہاں تک اچھی اور خوبصورت آواز کا تعلق ہے تو میں نہیں خیال کرتا کہ کوئی اس سے منع کرتا ہواس لئے کہ اس ممانعت کی کوئی وجہ نہیں بلکہ سلف میں ایک جماعت الی ہوئی ہے جو پڑھنے کا پڑھنے والوں سے اچھی آواز کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کا مطالبہ اور تقاضہ کیا کرتی تھی تاکہ وہ لطف اندوز ہوں چنانچہ اس کے مستحب ہونے پراتفاق پایاجاتا ہے اور یہ اچھے لوگوں، عبادت گزاروں اور الله تعالیٰ کے نیک بندوں کی عادت اور روش رہی ہے۔ (ت)

اما تحسين الصوت فلا اظن ان قائلا مايمنعه لعدم وجهه بلكان جماعة من السلف يطلبون من اصحاب القرأة بالاصوات الحسنة ان يقرؤا وهم يستمعون وهذا متفق على استحبابه وهو عادة الاخيار والمتعبدين وعبادالله الصالحين 2-

توالیے امر محمود ومسعود کی تحسین پر جو خود ائمہ رسول کو محبوب اور باجماع صحابہ وتابعین وائمہ دین مستحن ومندوب ہے معاذالله کفر وبطلان نکاح کا حکم دینا خیال کیجئے کہاں تک پہنچتا ہے فرق اجماع امت ہے تکفیر جملہ امت کی خبر دیتا ہے۔خود ان قاکلوں کو چاہئے کہ بعد توبہ اپنی عور توں سے نکاح جدید کریں ہاں معاذالله بالقصد راگئ پر قرآن عظیم ٹھیک کرنااس کی درستی کو بے جگہ مدیا حرکت یا غنہ وغیر ہا بڑھانا گھٹانا تا نیس لینا یہ ضرور حرام اور اس کی تحسین اس پر سجانہ الله وافریں اس سے زیادہ حرام تر و مجمع آثام ہے والعیاذ بالله تعالی (الله تعالی کی پناہ۔ت) حدیث میں ہے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتأوى خيريه كتأب الكراهية والاستحسان دار المعرفة بيروت ۴ /۷۷او ۱۷۱

فتأوى خيريه كتأب الكراهية والاستحسان دار المعفرة بيروت ٢ /١٤٧

قرآن مجید عرب کے لحنوں میں پڑھو اور یہود ونصالی اہل فسق کے لحنوں سے بچو کہ میرے بعد پچھ لوگ آنے والے ہیں جو قرآن آ آ کرکے پڑھیں گے جیسے گانے کی تانیں اور راہبوں اور مرثیہ خوانوں کی اتار پڑھاؤقرآن ان کے گلوں سے نیچے نہ اترے گا فیتے میں بیچے نہ اترے گا فیتے میں ہوں گے ان کے دل اور جنھیں ان کی بیہ حرکت پیند آئے گی ان کے دل اور جنھیں ان کی بیہ حرکت پیند آئے گی ان کے دل ، (طبر انی نے الاوسط میں اور بہتی نے شعب الایمان میں حضرت حذیفہ رضی الله تعالی عنہ سے اس کو روایت کیا ہے۔۔۔)

اقرؤا القرآن بلحون لعرب واصوا تها وياكم ولحون اهل الكتابين واهل الفسق فأنه سيجيئ بعدى قوم يرجعون بالقرآن ترجيع الغناء والرهبانية والنوح لايجاوز حناجرهم مفتونة قلوبهم وقلوب من يعجبهم شانهم رواه الطبراني أفي الاوسط والبيهقي في الشعب عن حذيفة رضى الله تعالى عنه

# تىسىرىشرح جامع الصغير میں ہے:

مسلمانوں میں فاسق وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت اور آوائیگی میں کمی بیشی کرتے ہیں لیعنی الفاظ وحروف گھٹا یا بڑھا دیتے ہیں اور ایسا کرنا بالاتفاق حرام ہے۔ (ت)

(واهل الفسق)من المسلمين الذين يخرجون القرأن عن موضوعه بالتمطيط بحيث يزيد او ينقص حرفافانه حرام اجماعاً 2-

# خیریه میں بعد عبارت مذکوره سابقاہے:

پھر تبیان میں فرمایا علاء کرام (الله تعالی ان پر رحم فرمائے)
کہتے ہیں کہ خوبصورت آ واز کے ساتھ قرآن مجید کو بناسنوار کر
پڑھنا مستحب ہے بشر طیکہ قراءت کی حد سے تجاوز نہ کرتے
ہوئے باہر نہ نکلے پھر اگر اس نے افراط سے کام لیا یعنی کوئی
حرف بڑھادیا یا کم اور پست کردیا توالیا کرنا

ثم قال(ای فی التبیان)قال العلماء رحمهم الله یستحب تحسین الصوت بالقراء ة تزیینها مالم یخرج عن حد القرأة بالتمطیط فان افرط حتی زاد حرفا اواخفاه نهو حرام انتهی فان قلت

<sup>1</sup> المعجم الاوسط حديث ٢٢١٩ مكتبه المعارف رياض ٨ /١٠٨، شعب الايمان حديث ٢٦٣٩ دار الكتب العلميه بيروت ٢ /٥٣٠ م

<sup>2</sup> التيسير شرح الجامع الصغير حرف الهمزة تحت حديث اقراء القرآن مكتبه الامام الشافعي الرياض ١٩٣١

حرام ہے اھ اگر تو یہ کھے کہ بزازیہ وغیرہ کی "کتاب الاستحسان "میں بیان کر دہ صراحت کا کما جواب ہوگا جس میں یہ مذکور ہے کہ قرآن مجید غیر موزوں کیجوں کے ساتھ نگاڑ کریر هنا گنابگار ہوں گے،میں کہتا ہوں اور جواب دیتا ہوں کہ اس کا محل یہ ہے کہ جب لفظ قرآن کو اس کے مخرج سے نکالتے ہوئے اس میں کچھ حرکات داخل یا خارج کردے یا حروف مدودہ کو مختصر کردے یا غیر ضروری درازی کردے جس سے لفظ کی ہیئت بدل حائے بااس کے معانی میں اشتباہ پیدا ہوجائے تواپیا کرناحرام ہے اس طرح کایڑھنے، والا فاسق اور سننے والا گنہ گار ہوگا کیونکہ اس طرح کرنے سے اس نے اس لفظ کو اس کے درست مقام سے ہٹا کربدل ڈالا، جبکہ الله تعالی کا ارشاد ہے کہ یہ عربی زبان میں قرآن ہے جس میں بالکل عجی اور ٹیڑھا بن نہیں ہے۔اور اگر کہجہ اس لفظ کو اس کی ترتیل کے مطابق بڑھتے ہوئے نہ نکالے تو یہ مباح ہے کیونکہ اس نے اپنے لہجہ سے اس کے حسن میں اضافیہ کیا ہے اور اس کی تائید تغنی کی اس تفسیر سے ہوتی ہے جو متعدد علاء کرام نے حضرت عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى عنها كے كلام التطريب في الاذان سے فرمائی ہے لیعنی وہ اذن میں تطریب کما کرتے تھے،اور اصل تطریب کلام کو اس کے ٹھکانے اور صغے سے نکالنے کا نام ہے (اوریہاں صرف خوش الحانی سے آوازبلند کرناہے)

ماتصنع فيهانص عليه في البزازية وغيرها من كتاب الاستحسان قراء ةالقرأن بالالحان معصبة والتالي والسامع أثبان قلت محله اذاخرج لفظ القرأن عن صيغته بادخال حركات فيه اواخراج حركات منه او قصر ميدوداو مدمقصور اوتبطيط يخفى به القظاو يلبس به المعنى فهو دراء يفسق به القارى و يأثم به المستمع لانه عدل به عن نهجه القويم إلى الاعو جاج والله تعالى يقول قرأنا عربياغير ذي عوجوان لم يخرجه اللحن عن لفظه قرأته على ترتيله كان ماحاً لانه زاد بالحانه في تحسينه ويؤيد ذلك تفسير كثير من علمائنا التغنى في كلام ابن عبر رضي الله تعالى عنهما في الإذان بالتطريب الذي هو اخراج الكلامر عن موضوعه الاصلى و صيغته وامأتحسين الصوت فلا اظن ان قائلا مايبنعه ألى أخر مامر

أ فتأوى خيريه كتأب الكراهية والاستحسان دار المعرفة بيروت ٢ /١٤٧

ریا تحسین صوت (آواز کو بنا سنوار کرخوبصورت بنا کر پڑھنا) میر اخیال ہے کہ کوئی بھی اس کو منع کرنے والانہ ہوگا۔ پھر آخر تک وہی کلام دمرایا گیاجو گزرچکا ہے۔ (ت)

اشعار حسنه محموده كاپڑھنا جن ميں حمرالهی و نعت رسالت پناہی جل جلاله وصلی الله تعالیٰ عليه وسلم ومنقبت آل واصحاب واولياء وعلمائے دين رضی الله تعالیٰ عنهم اجمعین بروجه صحیح اور نجیع مقبول شرعی یا ذکر موت و تذکیر آخرت واہوال قیامت وغیر ڈلک مقاصد شرعیه ہو قطعاً جائز ور وااور خو د زمانه اقد س حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم سے آج تک تمام ائمه دین وعباد الله الصالحین میں رائج دیا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ام المو منین صدیقه بنت الصدیق صلی الله تعالیٰ علیٰ زوجها الکریم و ابیما وعلیماوسلم سے ہے:

یعنی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم حسان بن ثابت انصاری رضی الله تعالی عند کے لئے معجد اقد س نبی صلی الله تعالی علیه وسلم میں منبر بچھاتے حسان اوپر کھڑے ہو کر رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کے فضائل ومفاخر بیان کرتے حضور کی طرف سے طعنا کے کفاکار د کرتے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے جب تک حسان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف سے اس تک حسان رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم کی طرف سے اس تک مفاخرت یا مدافعت میں مشغول رہتا ہے الله عزوجل جبریل امین منافرت یا مدد فرماتا ہے۔

قالتكان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله يؤيد حسان بروح القدس مأنا فح او فاخر عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 1\_

پھرظام کہ وعظ کے اشعار حدیث کے ترجے اس قتم میں داخل ہیں توالی شعر خوانی کاجواز بالیقین ہے اور جب خوش الحانی خود قرآن عظیم میں مطلوب و مندوب ہوئی توبہ شعر ہے یہاں اگر الحان کے لئے مد قصر وحرکات و سکنات وغیر ہئیات حروف میں پچھ تغیر بھی ہو توحرج نہیں جب کہ صرف سالہ دہ خوش الحانی ہواور تمام منکرات شرعیہ سے خالی اس قدر بھی احکام شدید مذکورہ تکفیر و زوال نکاح میں تقریبا ولی ہی تاپائی و بیبائی ہے حلال کو حرام مسلمان کو کافر بتانا کس شریعت نے مانا اس قدر کو عرف میں پڑھنا کہتے ہیں نہ کہ گانا کہ موسیقی کے اوزان مقررہ نغمان محررہ طرقات مطربہ قرعات معجبہ اتار پڑھاؤزیرو بم تان گئری تال سم کی رعایت سے رنڈیوں ڈو منیوں مراثیوں ڈھاریوں نقالوں قوالوں وغیر ہم میں معمول اور باوضع شرفاء مہذیبن صنعامیں معیوب و مخذول محمود و مباح

Page 364 of 768

أحياء العلوم بحواله صحيحين كتاب آداب السماع والوجد مطبعة الهشهد الحسيني ٢٧٣/٢

اشعار کاسادہ خوش الحانی سے پڑھنا بھی زمانہ صحابہ وتا بعین وائمہ دین مجوزہ مقبول ہے بلکہ خود بعض صحابہ کرام رضی الله تعالی علیہ وسلم کے سامنے ہونا حضور سنتے اور انکار نہ فرماتے بارگاہ رسالت میں حدی خوانی پر صحابہ مقرر تھے۔ کہ اپنی خوش الحانیوں دکش صدی خوانیوں سے اونٹوں کو راہ روی میں وارفتہ بناتے، انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ کے برادر اکرم سیدنا براء بن مالک رضی الله تعالی عنہ خود موکب اقدس کے حدی خواں تھے عجب آواز دکش رکھتے اور بہت خوبی سے اشعار حدی پڑھتے یہ اجلہ صحابہ کرام سے بیں بدر کے سواسب مشاہد میں حاضر ہوئے حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ان کی نسبت فرمایا: بہت الجھے بال میلے کپڑے والے جن کی کوئی پروانہ کرے ایسے ہیں کہ الله عزوجل پر کسی بات میں قتم کھالیں تو خدا ان کی قتم سے بی کرے اخسیں میں سے برادر بن مالک ہے

ایک روزانس بن مالک رضی الله تعالی عنه ان کے پاس گئے اس وقت اشعار اپنے الحال سے پڑھ رہے تھے انھوں نے کہا کہ آپ کو الله عزوجل نے وہ چیز عطافر مائی جو اس سے بہتر یعنی قرآن عظیم فرمایا کیا ہید ڈرتے ہو کہ بچھونے پر مروں گاخدا کی قشم الله بجھے شہادت سے محروم نہ کرے گاسو کافر تو میں نے نہا قتل کئے ہیں اور جو شرکت میں مارے ہیں وہ علاوہ حجب خلافت امیر المو منین عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه میں فلہ تستر پر جہاد ہوا ہے اور مسلمانوں کو سخت و قت پیش آئی حدیث مذکور سے ہوئے تھے ان سے کہا اپنے رب قشم کھائے انھوں قشم کھائی کہ اے رب میرے! کافروں پر ہمیں قابوں دے کہ ہم ان کی مشکیں کس لیں اور مجھے اپنے نبی سے ملا، بیہ کہہ کر عملہ آور ہوئے اور ان کے ساتھ مسلمانوں نے مملہ کیا ایرانیوں کا سپہ سالار مر منان مراا گیا کافر بھاگ گئے اور براء شہید ہوئے رضی الله تعالی عنه قران مارا گیا کافر بھاگ گئے اور براء شہید ہوئے رضی الله تعالی عنہ قران مران گیا کہ تا تھ مسلمانوں سے مراد عور تیں ہیں بین الا کو عرف اسید عالم صلی الله تعالی عنہ وی یا عور توں کا مجمع ہے خوش الحانی عدت شیشیوں کے ساتھ من کری شیشیوں سے مراد عور تیں ہیں، یعنی اونٹ اسے تیز نہ کو کہ تکلیف ہوگی یا عور توں کا مجمع ہے خوش الحانی عد سے نہ گزار وہ ان کے سواسید نا عبد الله ہی رواحہ سید نا عامر بن الا کو عرضی الله تعالی عنہ ہمی حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ و سلم کے آگے حدی خوانی کرتے چلتے ، روز عمرة القصاء جب لشکر ظفر پیکر محبوب اکبر صلی الله تعالی عنہا بھی حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ و سلم کے آگے حدی خوانی کرتے چلتے ، روز عمرة القصاء جب لشکر ظفر پیکر محبوب اکبر صلی الله تعالی عنہ ہم بھی حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ و سلم کے آگے حدی خوانی کرتے جلتے ، روز عمرة القصاء جب لشکر ظفر پیکر محبوب اکبر صلی الله تعالی علیہ و سلم کے آگے حدی خوانی کرتے جلتے ، روز عمرة القصاء جب لشکر ظفر پیکر محبوب اکبر صلی الله

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> جامع الترمذي ابواب المناقب مناقب البراء بن مألك امين كميني وبلي ۲۲۲/ ۲

الاصابة في تميز الصحابة ترجمه البراء بن مالك دارصادر بيروت  $| ^{17}$ 

<sup>3</sup> الاصابة في تميز الصحابة ترجمه البراء بن مالك دارصادر بيروت اسم المربيل على المواهب اللدينه المقصد الثاني الفصل السابع دار المعرفة بيروت ٣ / ٢ س

 $<sup>^4</sup>$ شرح الزرقاني على المواهب الله ينه المقصد الثأني الفصل السابع دار المعرفة بيروت  $^4$ 

تعالی علیہ وسلم باہزاراں جاہ وجلال داخل مکہ ہوا ہے عبدالله بن رواحہ رضی الله تعالی عنہ آگے آگے رجز کے اشعار ساتے کافروں کے جگہ پر تیر رساتے جارہے تھے امیر المومنین عمر رضی الله تعالی عنہ نے منع کیا کہ اے ابن رواحہ! رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کے آگے اور الله جل جلالہ کے حرم کیس یہ شعر خوانی۔ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا: پڑھنے دو کہ بیا ان پر تیروں سے زیادہ کار گرہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ارشد فرمایا: اے عمر! ہم سن رہے ہیں تم بھی خاموش رہو بالجمله مانعت منازعت جو کچھ ہے گانے میں ہے یا معاذ الله اشعار ہی خود بُرے ہوں اگر چہ بظاہر نعت و حقیقت کا نام ہو جیسے بہ میں افعان شرع شعر کو تو بین انبیائے کرام والما کہا عظام علیہم الصلوة والسلام بلکہ تنقیص شان سیدالانام علیہ و علی آلہ افضل الصلوة والسلام بلکہ گتاخی و بے ادبی بارگاہ عزت ذی الجلال والا کرام پچھ اٹھانہ رکھیں اور نعت و منقبت کا نام بد نام یا محل فتنہ خواہ فطنہ فتنہ ہو جیسے زن اجنبیہ کامر دول کے جلے میں خوش الحانی کرنا یا خارج سے امور نامشروعہ کا قدم در میان ہو مخل فتنہ خواہ فطنہ فتنہ ہو جیسے زن اجنبیہ کامر دول کے جلے میں خوش الحانی کرنا یا خارج سے امور نامشروعہ کا قدم در میان ہو کل فتنہ خواہ فطنہ فتنہ ہو جیسے زن اجنبیہ کامر دول کے جلے میں خوش الحانی کرنا یا خارج سے امور نامشروعہ کا قدم در میان ہو کرنے کا انداز بنار کھا ہے۔ اشعار گائی مقال المحدورات والمحتلورات المحدورات المحدورات والمحتلورات المحدورات المحدورات المحدورات المحدورات المحدورات المحدورات والمحتورات المحدورات المحدورات المحدورات المحدورات والمحدورات المحدورات کہ جو چاہے صلال کو حرام کرے ورنہ سادہ خوش الحانی کے ساتھ جائز شعر خوانی کے جواز میں اصلا جائے کام نہیں بلکہ و تیرہ برے علام کیت محدورہ اعمال کو حرام کرے ورنہ سادہ خوش الحانی کے ساتھ جائز شعر خوانی کے جواز میں اصلا جائے کام نہیں بلکہ اشعار مجموعہ بینیت محمودہ اعمال کو حرام کرے ورنہ سادہ خوش الحانی کے سامور المحرورۃ بیں۔ مواہب اللدنی ورنہ محرورہ المرائی میں بعد ورنہ میں اعمال کو حرام کرے ورنہ سادہ خوش الحانی کے سامور بین محرورہ ہیں۔ مواہم بیا سامورہ بیا کی مورہ بیا محرورہ ہیں۔ مواہم بیا کی مورہ بیں معدود باعث احرونہ بیا کہ دورہ ہیں۔ مواہم بیا کی مورہ بیا کی مورہ بیل محرورہ بیا کی مورہ بیا کے مورہ کی مورہ کی مورہ بیا کی مور

كان يحدوبين يديه عليه الصلوة والسلام فى السفر عبدالله بن رواحة الامير المستشهد بموتة اى يقول الحداء بضم المهملة وهو الغناء للابل (وفى الترمذى عن انس انه صلى الله تعالى عليه

کہا جاتا ہے جامع ترمذی میں حضرت انس سے روایت ہے کہ جب حضور صلی الله تعالی علیه وسلم عمرة القضاء کی ادائیگی کے لئے مکة المکرمه میں داخل ہوئے تو حضرت عبدالله بن رواحه آپ سے آگے آگے چل رہے تھے اور یہ فرماتے جاتے تھے کہ اے کفار کی اولاد! ان کاراستہ کھلا چھوڑ دوآج ہم شمھیں ایسی مارمار بنگے کہ کھویڑیاں تن سے جدا ہو جائیں گی اور دوست اسنے دوست کو بھول جائرگا،اس پر حضرت عمر فاروق رضی الله تعالیٰ عنہ نے فرمایا: کما تورسول الله صل الله تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ان کے روبرو اللّٰہ کے حرم میں اشعار پڑھتا ہے، حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عمر! اسے چھوڑ دو کہ یہ رجزیہ اشعار دستمن پر تیر اندازی سے بھی زیادہ موثر ہیں اور دوسری روایت میں ہے کہ جب عمر فاروق اعظم رضى الله تعالى عنه نے انكار فرما ما تو حضور اكرم صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اے عمرو! میں توسن رہاہوں لهذاتم خاموش رہو،اور حدیث عامر بن اکوع رضی الله تعالی عنه حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے سامنے حدی خوانی کما کرتے تھے اور یہ خیبر میں شہید ہوئے اور حضرت انجشہ حبثی غلام تھے یہ بہترین حدی خواں تھے صحیح میں ہے حضرت انس سے روایت ہے کہ حضرت انجشر کی آواز خوبصورت تھی صحیح میں حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه کی روایت ہے۔

وسلم دخل مكة في عمرة القضية (ابن رواحة يمشى بين يديه ويقول.

خلوبنى الكفار عن سبيله اليوم نضر بكم على تنزيله ضربايزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

فقال عبريا ابن رواحة بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى حرم الله تقول الشعر فقال صلى الله تعالى عليه وسلم خل عنه يا عبر فلهى فيهم السرع من نضح النبل. وفى رواية انه لها النبل وفى روايه انه لها انكر عبر عليه قال صلى الله تعالى عليه وسلم يا عبر انى اسمع فاسكت يا عبر (وعامر بن اكوع)كان يحدو بين يديه صلى الله تعالى عليه وسلم (واستشهد يوم خيبر وانجشه العبد الاسود) وسلم (واستشهد يوم خيبر وانجشه العبد الاسود) كان حسن الحداء وفى الصحيح عن انس كان حسن الصوت (قال انس)فى الصحيحين (كان براء بن مالك) اخوانس

فرمایا: حضرت براء بن مالک (جو حضرت انس کے بھائی تھے) سوائے بدر کے تمام غزوات میں حاضر رہے اور آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے لوگ بکھرے ہوئے بالوں والے خاک الود، جن کی کوئی پروانہیں کرتا (عند الله) ایسے (اہم) ہیں کہ اگر کسی معاملے میں الله تعالیٰ کی قتم کھا بیٹھیں تو الله تعالیٰ ان کی قشم سچی کر دیتا ہے،اور انہی میں سے ایک براء بن مالک بھی ہیں۔حضرت انس نے فرمایا کہ ایران میں قلعہ تستریر جس دن حملہ کماگیالوگ تنز بتر ہوگئے اس موقع پر حضرت براء سے کہا گیا کہ اپنے پرور د گاکے بھروسا یر اس کی قتم کھائیں، چنانچہ حضرت براء نے قتم کھائی اور فرمایا: اے میرے پرودگار! میں تیری ذات کی قتم کھاکر کہتا ہوں کہ تونے ہمیں کافروں کے کندھے باندھنے کی طاقت بخشی اور تونے مجھے اپنے نبی مکرم سے ملایا ہے۔اس کے بعد حضرت براء نے عام لو گوں کے ساتھ مل کر ایرانیوں پر حملہ کیا ان کا سیه سالار مر مزان ماراگیا <mark>ایرانیو</mark>ں کو شکست ہوئی اور فرار ہونے لگے اس کا سامان قضے میں لے لیا گیا اور حضرت براہ شہید ہوگئے،امام ترمذی اور حاکم نے اس کو روایت کیا۔ بیہ معرکہ حضرت فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ کے دورخلافت میں سبع ه میں ہوا، حضرت براء مر دول کے لئے حدی خوانی کما کرتے تھے جبکہ انجشہ عور توں کے

شهد المشاهد الايدراقال صلى الله تعالى عليه وسلم ربّ اشعث اغبر لايؤيه له لواقسم على الله لايوه، منهم البراء بن مالك قال انس فلماكان بوم تستر من بلاد فارس انكشف الناس فقال البسليون يابراء قسم على ربك فقال اقسم عليك يارب لها منحتنا اكتافهم و الحقتني بنبيك فحل وحمل الناس معه فقتل هر مزان من عظهاء الفرس واخذ سلبه وانهزم الفرس وقتل البراء رواه الترمذي والحاكم وذلك في خلاصة عبر سنة عشرين، (الحدو بالرجال وانجشه بالنساء وقد كان بحدو وينشد القريض والرجز وفي الصحيحين عن انس ان انجشه حدا بالنساء في حجة الدداع فاسرعت الإبل فقال صلى الله تعالى عليه وسلم يا انجشة رفقا بالقوارير، راى النساء فشبههن بالقوارير من الزجاج لانهيسر عاليها الكسر فلم يأمن عليه کجاووں کے قریب جاکر حدی خوانی کرتے، چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی الله تعالی عنہ کی روایت ہے کہ حضرت انجشہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر عور توں کی سواریوں کے پاس جاکر حدی خوانی کی، جس کے نتیجے میں اونٹ تیز رفتار ہوگئے، اس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے انجشہ! کانچ کی شیشیوں کے ساتھ ساتھ نری اختیار کرو، شمیس معلوم ہونا چاہئے کہ تمھارے ساتھ کانچ کی شیشیاں (بو تلیس) بھی ہیں (مراد عور تیں ہیں) کہیں جلدی ٹوٹ نہ جائیں آخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے عور توں کو کانچ کی بو تلوں سے تشبیہ دے کر بید اشارہ فرمایا وہ حدی خوانی اور خوش الحانی سے متاثر نہ ہوجائیں اور بہ مفہوم بھی ہے کہ سواریوں کے بوجہ حدی خوانی سے تیز رفتار ہوجائیں اور بہ مفہوم بھی ہے کہ سواریوں کے بوجہ حدی خوانی متاثر نہ ہوجائیں اور بہ مفہوم بھی ہے کہ سواریوں کے بوجہ حدی خوانی میں، علامہ دمامینی نے فرمایا اس کوظام کی الفاظ پر حمل کرنا بنسبت قول بیں، علامہ دمامینی نے فرمایا اس کوظام کی الفاظ پر حمل کرنا بنسبت قول اول کے زیادہ مناسب ہے اور موزوں ہے اہ مطخصا (ت)

الصلوة والسلام ان يقع في قلوبهن حداؤه وقيل نهاه لان النساء يضعفن عن شدة الحركة) قال الدماميني وحمله هذا اقرب الى ظاهر لفظه من الحمل على الاول أهملخصاً

# اصابه في معرفة الصحابه ميں ہے:

ین امام بغوی با سناد صحیح محمد بن سیرین کے حوالے سے حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انھوں نے فرمایا میں حضرت براہ بن مالک کے پاس گیا وہ خوبصورت انداز میں اشعار پڑھ رہے تھے میں نے ان سے کہا بلاشبہ الله تعالیٰ نے اس کے بجائے ااپ کو وہ چیز عطافر مائی ہے جو اس سے کہیں بہتر ہے (یعنی قرآن مجید) فرمایا کیا شمصیں یہ خوف ہے کہ میں اپنے بستر پر بی مرجاؤں گاخدا کی قتم ایسا نہیں ہوگا کیو نکہ الله تعالیٰ ایسا نہیں کہ مجھے شہادت سے محروم کردے ایک سوکافر توخود میرے ہاتھوں

روى البغوى باسناد صحيح عن محمد بن سيرين عن انس قال دخلت على البراء بن مالك وهو يتغنى فقلت له قد ابدلك الله ما هو خير منه فقال اترهب ان اموت على فراشى لا والله ماكان الله ليحرمنى ذلك وقد قتلت مانة منفر داسوى من شاركت فيه 2

 $<sup>^{1}</sup>$  المواهب اللدينه المقصد الثأنى الفصل الرابع ٢ /١٦٣ وشرح الزرقاني على المواهب للدنية  $^{2}$   $^{2}$ 

<sup>2</sup> الاصابه في تميز الصحابة حرف الباء ترجمه ١٢٠ البراء بن مالك دار صادر بيروت ١٣٣/١

قتل ہوئے ہیں اور ان کے علاوہ جن کے قتل میں میری شراکت اور معاونت ہوئی وہ مزید ہیں۔(ت)

امام ابن حجر مكى كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع مين فرمات بين:

شوافع اور مالکہ کے ایک گروہ نے فرمایا ان میں سے امام اذری نے توسط میں اور قرطبی نے شرح صحیح مسلم میں فرمایا: راگ،گانا اور سننا،اس کی دوقشمیں ہیں۔پہلی قتم وہ ہے جس کے استعال کی لو گوں کو عادت ہے کوئی کام کرتے ہوئے بھاری وزن اٹھاتے ہوئے،سفر طے کرتے ہوئے بامان سے گزرتے ہوئے سواریوں کو تیز قدم کرنے کے لئے دیها تیوں کا حدی خوانی کرناءا نیادل بہلانے اور نسکین وراحت پہنجانے کے لئے خوش الحانی کے ساتھ نغمہ سنج ہو نااور اشعار پڑھنابشر طبکہ فخش گوئی پر مبنی نہ ہو یہ م گز منع نہیں، عورتوں کا بچوں کو بہلانے اور سلانے کے لئے لوریاں دینا، گیت الاینا اور باندیوں کا کھیل تمانثا کرنا بوجہ حدسے تجاوز نہ کرنے کے حائز ہے۔ حدسے تجاوز کرنے سے مرادشراب کی تعریف، گانے والی عور توں کا تذکرہ وغیرہ ہے۔ یہ امور اگر نہ ہوں تو حدی خوانی کے جائز ہونے میں کوئی شہبہ نہیں،اور اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں باکہ بعض حالات میں یہ فعل مندوب ہوتا ہے یعنی اچھے کام کے لئے راغب کرے جیسے جج، جہاد وغیرہ میں حدی خوانی یہی وجہ ہے ہ کہ تغمیر مسجد نبوی اور خندق کھودے جانے کے موقع پر خود آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم نے

قال جمع من الشافعية والمالكية منهم الاذرعي في توسطه والقرطبي في شرح مسلم الغناء انشادا و استها عا على قسمين القسم الاول مااعتاد الناس استعماله لمحاولة عمل وحمل ثقيل وقطع مفاوز سفرترويحا للنفوس وتنشيطا لهاكحداء الاعراب بأبلهم وغناء النساء لتسكين صغار هن ولعب الجواري بلعيهن فهذا اذا سلم المغنى به من فحش وذكر محرم كوصف الخمور و الغينات لا شك في جوازه ولا يختلف فيه وريها يندب اليه اذا نشط على فعل خير كالحداء في الحج الغزو،ومن ثمر ارتجز صلى الله تعالى عليه وسلم هوالصحاية رضوان الله تعالى عليهم في بناء المسجد وحفر الخندق وغيرهما كما هو مشهور وقد امر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم نساء الانصاران

اور صحابہ کرام نے اشعاریڑھے اور نہ صرف ان دو مو قعوں پر بلکہ ان کے علاوہ دیگر مواقع پر بھی آپ نے اور آپ کے صحابہ نے رجزیہ اشعار پڑھے ہیں اور حضور اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے انصار کی خواتین کو بیہ حکم فرمایا تھا کہ اپنی شادیوں میں عدہ اشعار پڑھا کریں،"ہم تمھارے یاس آئے ہم تمھارے باس آئے اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بھی زندہ رکھے اور شمھیں بھی زندہ رکھے "اسی طرح ان شعار کااستعال بھی جائز ہے جو دناہے رغبت ہٹا کرآخرت کی رغبت دلانے والے ہوں،اسی قشم کے اچھے اشعار پڑھنا بہترین وعظ ہے اور باعث اجر وثواب ہے اور اس کی تائید اس قول سے ہوتی ہے جو امام موصوف نے اس قتم کی نفی کی خلاف کیا کہ علامہ ابن عبدالبر وغیرہ نے کھا کہ حدی خوانی اور اس کے سننے کے میاح ہونے میں کوئی اختلاف نہیں یہ وہ اشعار گوئی اور حدی خوانی ہوتی تھی جو اونٹوں کو ہانکتے وقت ان کے پیچھے کی جاتی تھی بجز رجز وغیرہ کے ،اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ اونٹوں کو چلنے میں خوش اور چست رکھا جائے اور جو اس سلسلے میں وہم اور اختلاف نقل ہوا ہے وہ شاذ ہے بااس کی بھی تاومل کردی گئی کہ یہ اس حالت پر محمول ہے جس میں نامناسب بات کااندیشہ کیا گیا ہو، دوسری قشم (جس کی نبیت گانے والے کی طرف کریں)جو گانیوالول

يقلن في عرس لهن

# اتیناکم اتیناکم فحباناوحیاکم

و كالاشعار المزهدة في الدنيا الراغبة في الاخرة فهي من انفع الواعظ فالحاصل عليها اعظم الاجرويؤيد ما نقله من نفى الخلاف في هذا القسم ان ابن عبدالبر وغيرة قالوا لاخلاف في اباحة الحداء واستهاعه وهو مايقال خلف نحو الابل من الشعر سوى الرجز وغيرة لينشطها على السير ومن اوهم كلامه نقل الخلاف فيه فهو شاذ اومؤول على حالة يخشى منها شيئ خير لائق القسم الثاني ماينتحله المغنون العارفون يصنعة الغناء المختارون المدن من غزل اشعر مع تلحينه بالتلحينات الانيقة وتقطيعه لهاعلى النغمات الرقبقة

کی طرف منسوب ہو،جو فن موسیقی سے ماہر ہوں شائستگی سے غزل شعر کو پہند کریں اپنے لہجہ کے ساتھ خوشنما لہوں سے اور ان کی تقطیع کریں نغمات رقیقہ پر جو نفوس کو ابھاریں اور آمادہ کریں اور انھیں شراب کے جاموں کا شوق دلائیں پس یہ وہی راگ ہے جس میں علاء کے اقوال مختلف ہیں ان اقوال میں سے ایک قول یہ ہے کہ وہ حرام ہے۔علامہ قرطبی نے فرمایا کہ امام مالک کا یہی مذہب ہے بلکہ فرمایا کہ یہی امام ابو حنیفہ رضی الله تعالی عنہ اور باتی اہل کوفہ مذہب ہے۔

التى تهيج النفوس وتطربها كحمياً الكوؤس فهذا هو الغناء المختلف على اقوال العلماء احدها انه حرام قال القرطبي وهو مذهب مالك (الى قوله) وهو مذهب ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه وسائر اهل الكوفة 1-

# اسی میں ہے:

امام اذر عی نے فرمایاان او گوں اور صحابہ کرام کی طرف جو پھے
منسوب کیا گیا ہے ان میں اکثر حصہ ثابت نہیں اور اگر پھے
ثابت بھی ہوجائے تو اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ وہ صحابہ
راگ متنازع فیہ کو مباح کہتے تھے چنانچہ حضرت عمر فاروق
رضی الله تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک غلام ان کی خدمت
میں حاضر ہوا اس نے دیکھا کہ وہ خوش الحانی سے اشعار پڑھ
رہے تھے اسے تعجب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ جب ہم اکیلے اور
تنہا ہوتے ہیں تو وہی کچھ کہتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں پس الله
تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ وہ اشعار کیا تھے اور ان کا حال اور
کیفیت کما تھی۔ حضرت عثمان رضی الله تعالیٰ عنہ سے

قال الاذرعى ومانسب الى اولئك الصحابة اكثرة لم يثبت ولو ثبت منه شيئ لمريظهر منه ان ذلك الصحابي يبيح الغناء المتنازع فيه فالمروى عنه عمر رضى الله تعالى عنه ان غلاماً دخل عليه فوجدة يترنم ببيت اونحو ذلك فعجب منه فقال اذا خلونا قلنا كما تقول الناس فالله اعلم ماكان ذلك البيت وما كان ترنمه وصفته وصح عن عثمان رضى الله تعالى

كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع دار الكتب العلمية بيروت ص $^1$ 

بصحت ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کچھ میں گیت گاتا ہوں تواسے میں بنا سنوار لیتاہ ہوں لہذا غنامتنازع فیہ اور اس کے سننے کی احازت کی نسبت ہدایت بافتہ اماموں کی طرف کرنا بہت بڑی جرات ہے اور حاہل آ دمی اس سے یہ غنا نہیں سمجھتاجو گانے والے ہیجڑے وغیر ہاختیار کرتے ہیں شخ امام ابراہیم مروزی نے اپنی تعلیق میں فرمایا حضرت عمر فاروق حضرت عبدالرحمٰن ابن عوف، حضرت ابوعبيده بن الجراح اور حضرت ابومسعود انصاري رضي الله تعالى عنهم بيه سبایے سفر وں کے دوران خوش الحانی سے اشعار پر ھا کرتے تھے اسی طرح حضرت اسامہ بن زید، حضرت عبدالله بن ارقم اور حضرت عبدالله ابن زبير رضي الله تعالى عنهم سے روایت ہے پس اس طرح کا ترنم محل نزاع نہیں کیونکہ وہ سابقہ دو قسموں سے پہلی قشم میں داخل ہے۔اور پہلے یہ بیان کیا جاچاہے کہ اس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں،اور اس سے یہ معلوم ہوا کہ ظاہر بات جس کا قطعی ہو نا متعین ہو یہ ہے کہ جس کی حکایت صحابہ کرام اور ان کے بعد ائمہ حضرات کی طرف کی گئی غالبااہے یہی قتم مراد ہے جس کے جواز میں کوئی اختلاف نہیں، پوری بحث اس میں موموجود ہے اور ہم نے جو کچھ بیان کیا وہ کافی ہے اور الله تعالیٰ پاک برتر اور سب سے بڑاعالم ہے۔ (ت)

مأتمنيت اى زينت فأطلاق القول بنسبة الغناء المتنازع فيه واستباعه إلى ائمة الهالى تجاسرولا يفهم الجابل منه هذا الغناء الذي يتعاطاه المغنون المخنثون ونحوهم وقال الشيخ الامام ابراهيم المروزى فى تعليقه وعن عمر وعبدالرحلن بن عوف وابى عبيدة بن الجراح وابي مسعود الانصاري انهم كانوا يترنبون بالاشعار فى الاسفار وكذلك عن اسامة بن زيرو عبدالله بن ارقم وعبدالله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم والترنم كذلك ليس في محل النزاع اذهو من انواع القسم الاول من القسيين السابقين وقل مر انه لاخلاف ويه يعلم أن الظاهر الذي يتعين القطع به إن غالب ماحكي عن الصحابة, ضي الله تعالى عنهم وعس بعدهم من الائمة انهامومن هذا القسم الذي لاخلاف فيه أوتهامه فيه وفيها ذكرناكفاية، والله سيحنه وتعالى اعلم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>كف الرعاع عن محر مات اللهو والسماع دار الكتب العلميه بيروت ص ٢٧\_٧٧

از کلکته د هرم تلا ۱۲۴ مرسله جناب مجربونس صاحب ۸رجب ۱۳۲۷ه علمائے دین سے سوال ہیہ ہے کہ اس شخص کا کیاحال ہے کہ عمرو دوزوجہ رکھتا ہے اور دونوں سے مباشر ت ایک مکان میں بے یردہ کرتا ہےاور جواس سے کہا جاتا ہے تو کہتا ہےا بنی لی لی سے کہا تحاب۔

یہ امر مکروہ وبے حیائی ہے مر د کو بی بی سے حجاب نہیں تو بی بی کو بی بی سے توستر فرض ہے اور حیالازم ہے۔ بحرالرائق وفتاوی عالمكيريه ميں ہے:

دو بیوایوں میں سے کسی ایک سے دوسری کی موجود گی میں ہمبستری کرنامکروہ ہے اگر شوہر ایک بیوی سے دوسری بیوی كى موجود كى ميں اس قتم كا تقاضا كرے تو بيوى كے لئے اس كا تقاضا پورا کرنا ضروری نہیں،اور اس انکاریار کاوٹ کے سبب وہ نافرمان نہیں ہو گی۔ان مسائل میں کوئی اختلاف نہیں یا ما

يكرة ان يطأ احدهما بحضرة الاخرى حتى اوطلب وطاهألم يلزمها الاجابة ولاتصير في الامتناع ناشرة ولاخلاف في هذه البسائل -

ر دالمحتار شرح ملتقی اس میں امام قاضیحاں اس میں منتقی امام حاکم الشہید سے ہے:

اور اپنی یا بیوی کی لونڈی کی موجود گی میں بیوی کے ساتھ ہمسبتر ہونام دکے لئے مکروہ ہے۔ (ت)

يكرة للرجل ان يطأ امرأته وعندها صبى يعقل او كسى ذى عقل وذى فهم بيح، كسى انده، اين بيوى كى سوكن اعلى اوضرتها اوامتها اوامته 2

> بهير ضلع بريلي مرسله طابل حسين خان ٢٢زي الحد ٢٢٣١٥ مسكله ١١١: قبر پراذان کہناجائزے یانہیں؟بینواتوجروا(بیان کھے اور ثواب حاصل کھے۔ت)

<sup>1</sup> بحرالرائق كتاب النكاح بأب القسمه التي ايم سعير كميني كراجي ٣ ٢٢١/ فتأوى بنديه كتاب النكاح الباب الحادي عشر نوراني كت خانه بيثاورا

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب النكاح بأب القسم داراحياء التراث العربي بيروت ٣٩٢/٢

قبر پر اذان کہنے میں میت کا دل بہلتا اور اس پر رحمت الہی کا اتر نا اور سوال جواب کے وقت شیطان کا دور ہو نا اور ان کے سوا اور بہت فائدے ہیں جن کی تفصیل ہمارے رسالہ "این ان الاجر فی اذان القبر "میں ہے۔والله تعالیٰ اعلمہ۔

مسكه ١١٥٥ مان مين علائے دين ان مسائل مين:

(۱) زید فجر کے بعد پانچ بجے کے مسجد میں چراغ بغرض رونق وزینت مسجد، نہ کہ بغرض تلاوت اور مطالعہ کتب دینیہ جلادیتا ہے حالانکہ روشنی کی اس وقت ضرورت نہیں ہوتی ہے کیونکہ نمازیوں کی آمد پونے چھ بجے اور جماعت بعد چھ بجے طلوع روشنی صبح صادق میں ہوتی ہے اور علاوہ اس کے سرکاری لالٹین کی روشنی تینوں دروں میں مسجد کے اور صحن میں کافی طور سے ہوتی ہے عمر وجو مہتم قدیم مسجد کا ہے اور سیگروں روپیہ اپنی کو شش موفورہ سے فراہم کر کے مسجد کی تر میم ودیگر اخراجات میں لگا تارہا ہے بلکہ اب بھی مرمت کرارہا ہے زید کو اس وقت کے فضول بلا ضرورت چراغ جلانے سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مسجد کے مال میں اسراف نہ چاہئے مگر زید نہیں مانتا پس ایس صورت میں چراغ جلانا چاہئے یا نہیں ؟

(۲) زید نے مسجد کی مرمت کے نام سے مسلمانوں سے کچھ چندہ جمع کیااور عمرو مہتم سے بھی دس روپیہ مرمت کے بہانے سے لئے جواس کے پاس مرمت مسجد کے لئے رکھے تھے اس روپیہ سے اپنے بچپا کی قبر جو مسجد سے باہر تھی پختہ بنوا کر مسجد کے اندر داخل کر کی اور بقیہ روپیہ خورد ونوش کر لیا حساب نہیں سمجھا یا مسجد کی مرمت کا روپیہ قبریا اپنے صرف میں لانا کیسا ہے اور وہ شخص شرعًا کسی مواخذہ کے قابل ہے؟ بیپنوا تو جروا۔

(٣)زید کہتا ہے کہ تلاوت قرآن مجید مسجد کے اندر گناہ، نہیں چاہئے۔ عمرو کہتا ہے کہ گناہ نہیں ہے۔ اگر جماعت ہوتی ہو یا کوئی نماز پڑھتا ہو تو دل میں آہت پڑھنا اور جبکہ یہ امر مالغ نہ ہوں تو بآواز پڑھنا بھی جائز ہے گناہ نہیں، زید کا قول درست ہے یا عمرو کا؟ بینواتو جروا

(۳) زیدا پناا ثاث البیت مسجد کے حجرہ میں رکھ لیتا ہے جس سے مسجد کے اسباب کو پراگندگی اور مسافروں اور طلباء کو تکلیف ہوتی ہے اور بہنوئی اس کا اکثر او قات مسجد کے اندر سور ہتا ہے یہ فعل زید کا کیسا ہے؟ بینوا توجدوا

(۱) جبکہ اس وقت مسجد میں کوئی نہیں آتا چراغ جلانا فضول و ممنوع ہے خصوصا جبکہ لالٹین کی روشنی ہوتی ہے۔والله تعالی اعلمہ۔ (۲) مسجد کے روپیہ سے اپنے چچا کی قبر کی بنانا حرام تھااور دھوکا دے کر لینااور بھی سخت حرام،اییا شخص فاسق فاجر مر تکب کبائر ہے۔والله تعالی اعلمہ۔

(٣)زید کا قول غلط ہے مسجد میں قرآن عظیم کی تلاوت بیشک جائز ہے اور کسی کے نماز وظیفہ میں خلل نہ آئے تو بآواز پڑھنا بھی جائز ہے۔والله تعالیٰ اعلمہ۔

(۴) مسجد کاا سباب پر اگندہ اور مسافروں اور طلباء کو ناحق نکلیف دینا حرام ہے۔ اور بے اعتکاف کے مسجد میں سونے کی اجازت نہیں۔ والله تعالیٰ اعلمہ۔

مسلم ۱۲۱: بعد نماز فجر اور آفتاب طلوع ہونے سے قبل قرآن شریف کی تلاوت کرنا جائز ہے یانہیں ؟بینوا توجروا الجواب:

بیثک جائز ہے بلکہ بہت اعلی وقت ہے جبکہ آ فتاب طلوع نہ کرے۔والله تعالی اعلمہ۔

مسكله ۱۲۲: از افریقه حاجی عبدالله و پیقوب علی ۲۴ محرم ۱۳۳۱ ه

راتے میں چلے جانااور قرآن مجید پڑھتے جانارتے میں نجس مکان بھی آتے ہیں جن کی بد بوسے چلنا بھی مشکل ہو تاہے کیاالیے مکانوں سے چلے جانااور قرآن مجید پڑھنا جائز ہے یانہیں؟

### الجواب:

راست میں قرآن شریف کی تلاوت دوشرط سے جائز ہے۔ایک یہ کہ وہاں کوئی نجاست نہ ہون، دوسرے یہ کہ راہ چلنا اسے قرآن عظیم پڑھنے سے غافل نہ کرے جہاں نجاست یا بد ہو وہاں خاموش رہے جب وہ جگہ نکل جائے پھر پڑھے،والله تعالی اعلم وعلمه جل مجدہ اتم واحکم (اور الله تعالی سبسے زیادہ جانتا ہے اور اس بزرگی والے کاعلم سبسے زیادہ کامل اور زیادہ پختہ ہے۔ت)

مسکلہ ۱۲۳: از سر نیال ضلع بر پلی مرسلہ امیر علی صاحب قادری ۴۰رجب ۱۳۳۱ھ سونے سے اُٹھ کرآیۃ الکرسی پڑھناکیسا ہے بعض استاد حقہ پیتے ہیں اور شاگر دکو پڑھاتے جاتے ہیں۔بینوا توجو وا

سونے سے اٹھ کر ہاتھ دھو کر کلی کرلے اس کے بعد آیۃ الکری پڑھے،اگر منہ میں حقہ وغیرہ کی بدبو ہویا کوئی کھانے پینے کی چیز ہو تو بغیر کلی کئے تلاوت نہ کرے جواستاد ایبا کرتے ہیں۔والله تعالی اعلمہ۔
مسکلہ ۱۲۲: از موضع منصور پور متصل ڈاک خانہ قصبہ شیش گڈھ ہمیڑی ضلع بریلی مرسلہ محمد شاہ خان ۳۰۰مرم ۱۳۳۲ھ مسکلہ میں کہ اکثر صاحبان کو دیکھا گیا ہے کہ کعبہ شریف کی جانب پشت کرکے دیوار مسجد کے کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں کہ اکثر صاحبان کو دیکھا گیا ہے کہ کعبہ شریف کی جانب پشت کرکے دیوار مسجد کے سہارے سے بیٹھ کر تشہیع وغیرہ پڑھتے ہیں ایسے صاحبان کے واسطے کیا حکم ہے؟

## یہ نامناسب ہے حدیث میں ہے:

افضل المجالس مااستقبل به القبلة أوالله تعالى اعلم السب مين بهتر نشت روب قبله ب- (ت) والله تعالى اعلم

تله ۱۲۹ه ۱۲۱: مسئله حافظ عبدالطيف صاحب مدرس مدرسه حنفيه سهسوان ازسهسوان ۲۸ صفر ۱۳۳۲ه

(۱) مصحف مجید جو نهایت بوسیده موجائے اس کواولی دفن پااحراق اور اگر دفن موتو کس جگه؟

(۲) اسبند پر بعض حفاظ کوئی آیت پڑھ کر پھو نکتے ہیں پھر وہ جلایا جاتا ہے یہ فعل کیسا ہے؟ بینوا تو جدوا (بیان فرمائے اجر پائے۔ت) **الجواب**:

(۱) مصحف کریم کااحراق جائز نہیں نص علیہ فی الدرالمختار (در مختار میں اس کی صراحت کی گئی ہے۔ت) بلکہ حفاظت کی جگہ و فن کیا جائے جہاں پاؤں نہ پڑیں،اور اگر تھوڑے اوراق ہوں تو اولی سیر ہے کہ مسلمانوں کے بچوں کو ان کی تعویذ تقسیم کردئے جائیں۔

(٢) اسپند پر كوئى آيت دم كركے جلانے ميں حرج نہيں۔والله تعالى اعلمه

مسکله ۱۲۸و ۱۲۸: از دانا پور کمپ مسئوله پیر خیر شاه صاحب ۲۹ صفر ۱۳۳۲ ه

(۱) زیداینی زوجه کی پستان منه میں رکھ کر جماع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لذت زیادہ حاصل ہوتی

ا كنز العمال برمز طب عن ابن عباس مريث ٢٥٨٠٥ مؤسسة الرساله بيروت ٩ ١٣٩/

ہے کیااس کو کسی طرح کام رج نکاح میں آسکتا ہے یااس کوم حال میں ہمیشہ کے لئے مباح ہے؟

(۲) زیدا پی زوجہ سے کہتا ہے کہ تیری پستان بالکل خور د تری ہیں مجھ کو لذت جماع حاصل نہیں ہوتی اس کی زوجہ نے خاوند
کی رضا کے لئے اپنے پستان خود ہی چوسنا اور پینا شروع کیا یہاں تک کہ اس کے پستان بوجہ دودھ آنے کے خوبصورت بن
گئے۔اب وہ خاوند خوش ہو گیاوہ عورت ایسا کر سکتی ہے کیاا پنادودھ پی سکتی ہے؟جواب کتب معتبرہ سے عنایت فرما کیں۔

الجواب:

(۱) صورت متنفسرہ جائز ہے بلکہ اگرنیت محمود ہو توامید اجر ہے جیسا کہ ہمارے امام اعظم رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ نے باہم زوجین میں مس شر مگاہ یک د گرفرمایا: ارجو ا نھمایو جو ان علیه امیں امید کرتا ہوں کہ وہ دونوں اس پر اجر دئے جائیں گے۔ اصل یہ ہے کہ شرع مطہر کو جس طرح اپنی حرام فرمائی ہوئی چیز لعنی زناء کے دواعی مبعوض ہیں ویسے ہی اپنی حلال کی ہوئی چیز لعنی جماع زوجہ کے دواعی مجوب ہیں ہاں اگر عورت شیر دار ہو توابیا چوسانہ چاہئے جس سے دودھ حلق میں چلا جائے اور اگر منہ میں آ جائے اور حلق میں نہ جانے دے تو مضائقہ نہیں کہ شیر زن حرام ہے نجس نہیں البتہ روزے میں اس صورت خاص سے احراز چاہئے۔ کہانہ صورت کا نہ فقہ نے سے احراز چاہئے۔ کہانہ صورت کے ائمہ فقہ نے اس کے مکر وہ ہونے کی تصر کے فرمائی۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلم۔

(۲) یہاں جو بات فرض کی ہے دووجہ سے مستجد ہے۔ایک چھوٹی پستان کا ایسا ہو ناکہ عورت جسے خود پی سکے دوسرے اپنے پینے کی وجہ سے دودھ اتر آنا، بہر حال اگر خالی پستان پی لیا مضائقہ نہیں اور اگر دودھ پیا تو حرام ہے بلکہ دودھ کی پستان پینے سے خوبصورتی ہو جاناخلاف واقع ہے۔دودھ بحرے ہونے سے خوبصورتی ہو گی اور خالی ہو کر اور بدصورتی ہو جائے گی۔والله تعالی اعلمہ مسئلہ ۱۲۹: مسئولہ معظم علی صاحب پیش امام جامع مسجد حیدر آباد دکن کر بیجالاول ۱۳۳۲ھ

کیافرماتے ہیں علائے دین اس ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ جامع مسجد بلدہ حیدرآ باد دکن میں منبر کے پاس جو مصلے کا محراب ہے اس کے گردا گردآ یات قرآنی بخط طغرا سنگ سیاہ پر کندہ ہیں اگر خطیب صاحب منبر پر خطبہ پڑھنے کے لئے کھڑے رہے تو آیت قرآنی بوجہ منبر کے نیچے ہونے کے بے ادبی و بے حرمتی ہوتی ہے اگر بے ادبی ہے تو ان آیت کو

<sup>·</sup> فتاوي قاضي خان كتاب الحظر ولاياحة فصل فيها يكره من النظر والبس النخ نوكش كهيئر م ( ٨٣٧ م

سینٹ یا چونے سے پوشیدہ کردیں تو کوئی گناہ تو نہیں؟

دیواروں پر کتابت قرآن عظیم میں رجحان جانب ممانعت ہے اور اگر منبر پر کھڑے ہونے میں اس طرف امام کی بیٹھ ہوتی ہے تو ضرور خلاف ادب ہےاور اگریاؤں یا مجلس سے بلاسائرینچے ہیں تواور زیادہ سوء اور ادب ہےان حالتوں میں ان کاسمینٹ یا چونے محسی پاک چیز سے بند کردیناحرج نہیں ر کھتا بلکہ بہنیت ادب محمود ہے اور اگر نہ نیچے ہیں نہ پیچھے جب بھی اگر اس قول راجح کے لحاظ سے یااس لئے کہ محراب میں کوئی شے شاغل۔ نظرنہ ہونی چائے بند کرنے میں حرج معلوم نہیں ہوتا۔

فان الامور بيقاصدها أوانيا لكل امرئ مانوي 2- كونكه كام ايخ مقاصد پر مبني ميں،اور مرآ دم كے لئے وہي كھ ہے جس کا اس نے ارادہ کیا۔اور الله تعالی سب کچھ خوب چانتاہے۔(ت)

والله تعالى اعلمه

بروز شنبه تاریخ ۲۰ زی الحه ۳۳۳ اه

مسئوليه محمودالحسن گوالبار مسكله ۱۳۰۰:

جامع مسجد میں وعظ کسی کی اجازت سے ہو نا چاہئے یاا گر کوئی تقریر وغیر ہ کرنا چاہئے اور اس کی قابلیت علم علوم دینیہ میں کافی نه ہواوراس کی تقریراشتعال انگیز ہو کہااس کوامام مسجد تقریر کرنے سے بند کر سکتاہے؟

وعظ میں اور مریات میں سب سے مقدم احازت الله ورسول ہے جل الله وصلی الله تعالیٰ علیه وسلم جو کافی علم نه رکھتا ہواہے واعظ کہنا حرام ہے اواس کا وعظ سننا جائز نہیں اور اگر کوئی معاذ الله بدمذہب ہے تو وہ نائب شیطان ہے اس کی بات سننی سخت حرام ہےاورا گر کشی کے بیان سے فتنہ اٹھتا ہو تواسے بھی رو کئے کالمام اور اہل مسجد سب کو حق ہے۔اورا گریوری عالم سنی صحیح العقيده وعظ فرمائے تواسے روکنے کا کسی کوحق نہیں۔بقولہ تعالیٰ:

اوراس سے بڑاظالم کون ہوگاجوالله تعالیٰ کے گھروں میں اس کانام لینے سے روکے،اوراللّٰہ تالیٰ سب کچھا حچھی طرح جانتا ہے۔(ت)

"وَمَنْ أَظْلُمُ مِنَّنُ مَّنَعَ مَسْجِدَ اللهِ آنُيُّنْ كَرَفِيهَا السُهُ" -والله تعالى اعلمر

الاشباه والنظائر الفن الاول القاعدة الثانيه ادارة القرآن كراحي٨٣/١٥

<sup>2</sup> صحيح البخاري بأب كيف بدء الوحي الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قد كي كت خانه كراجي ٢/١

<sup>3</sup> القرآن الكريم ١١٣/٢

مسئلہ ۱۳۱۱: از مقام اہور ملک مارواڑ متصل آئر نپورا پیر محمد امیر الدین بروزیک شنبہ بتاریخ ۱۲ محرم الحرام ۱۳۳۳ھ بروز جمعہ کو مکتوب کے لڑکوں کو چھٹی ہے یا نہیں؟اگر ہے تو مع حدیث وآیت کے آگاہ فرمائیں فقط۔ الجواب:

جمعہ کی چھٹی ہمیشہ معمول علائے اسلام ہے اور اسی قدر اس کی سند کے لئے کافی۔الیں جگہ بالحضوص آیت یا حدیث ہونا ضرور نہیں اور آیت وحدیث سے یوں نکال بھی سکتے ہیں کہ حدیث صحیح میں جمعہ کی پہلی ساعت سے جمعہ کی طرف جانے کی ترغیب فرمائی توضیح سے فراغ جمعہ تک تو وقت اہتمام وانتظار جمہ میں گزرا پڑھنے کا کیا وقت ہے اگر کمئیے مسجد میں جا کر پڑھے تو قبل جمعہ حلقہ سے ممانعت فرمائی بعد نماز فرمایا گیا:

جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور الله کا فضل تلاش کرو۔ " فَاذَا قُضِيَتِ الصَّلُولَّ فَانْتَشِى وَافِي الْأَنْ ضِوَ ابْتَغُوامِنْ فَضُلَ اللهِ" -

یہاں بھی تجارت و کسب حلال کاذ کر فرمایانہ کہ تعلیم علم کاتو معلوم ہوا کہ وہ دن چھٹی کا ہے۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ مسکلہ ۱۳۲۲: ازبدایوں کچہری کلکٹری محافظ تھانہ صدر مسئولہ سلامت الله نائب محافظ دفتر پٹواری بروز شنبہ بتاریخ ااصفر المظفر ۱۳۳۳ھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین ذیل کے مسکلہ میں اگر مرد کو معلوم ہو کہ میری بی بی جاملہ ہے تو کس مدت تک عورت سے صحبت کرنا جائز ہے؟ فقط

# الجواب:

جب تك بچه بیدانه موروالله تعالی اعلمر

**مسکله ۱۳۳۳:** از شابجهانپور بازار سبزی منڈی محمد رضاخان سوداگر بروز دوشنیه ۱۹رجب ۱۳۳۴ ه

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ جامع مسجد اور عیدگاہ میں واسطے ترمیم ان دونوں مسجدوں کی یا کسی اور مسجد کی خواہ اسی شہر میں ہویا دوسرے شہر میں ، جائز ہے یا ناجائز ؟ اور اگر کوئی سائل اپنی ذاتی حاجت کے واسطے چندہ طلب کرے یا مؤذن اور امام مسجد اس کے واسطے اعلان

القرآن الكريم ۲۲/۱۰

کردے تو جائز ہوگا یا ناجائز؟ یا جامع مسجد یا عیرگاہ میں چندہ طلب کرناوقت قراء ت خطبہ کے حکم جواز میں ہے یا عدم جواز میں؟
اور رافضی کی مسجد میں سی المذہب کا نماز پڑھنا جائز ہے یا ناجائز؟ مکروہ یا غیر مکروہ؟ اگر روافض نے مسجد بنوادی ہے اور اس میں روافض نماز کے واسطے کسی وقت حاجر نہ ہوسکے اور سی لوگ اس کے گردو پیش سکونت رکھتے ہوں اور اس مسجد میں نماز پٹجوقتہ پڑھا کریں توسنیوں کے واسطے موجب قباحت شرعًا ہے یا نہیں؟ نمازاس مسجد میں سنیوں کی بخراہت اداہوگی یا بلا کراہت؟ اور علماء جو وعظ مساجد جامع یا غیر جامع میں کہتے ہیں اور حاضرین کو پند ونصائے ساتے ہیں اور وہ ان کی خدمت و تواضع نقود وغیرہ سے کرتے ہیں می آمدنی ان کی خدمت گزاری وغیرہ سے کرتے ہیں می ہر مساجد وغیر مساجد میں مباح ودرست ہے یا نہیں اور یہ آمدنی ان کی خدمت گزاری نقد وجنس سے کرتے ہیں میام مساجد وغیر مساجد میں مباح ودرست ہے یا نہیں اور یہ آمدنی ان کے واسطے درجہ جواز میں ہے یا حدم جواز میں ہی عدم جواز میں؟ یہ لوگ ماتحت آ یہ کریمہ "اُولِیِّ کَالَّ نِیْنَ اللّٰ تَوْلُولُ اللّٰ نِیْنَ اللّٰ خَرَقَ اللّٰ اللّٰ ہوں کہ اللّٰ کہ مقصود طرفین کے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ت) کے داخل ہیں یا خارج؟ اس سے تین حاملین کہ مقصود طرفین الصاع اور انقاع اور انتفاع اور انتقاع اور انتفاع اور

# الجواب:

خطبہ کے وقت چندہ مانگناخواہ کوئی بات کر ناحرام ہے اور خالی وقت میں مسجد یا اور کسی دینی کام یا کسی مسلمان حاجمتند کے لئے مانگئے جس سے نمازیوں کی نماز میں خلل نہ آئے سنت سے خابت ہے اور اپنے لئے مانگئے کی مسجد میں اجازت نہیں، روافض کی بنائی ہوئی مسجد شرعًا مسجد نہیں نماز ایسی ہوگی جیسے کسی گھر میں اگر محلّہ میں کوئی مسجد اہلسنت کی ہے تو اسے چھوڑ کر اس میں پڑھنا ترک مسجد ہوگا اور ترک مسجد بلاعذر شرعی جائز نہیں۔ حدیث میں ہے:

لاصلوة الجارا المسجد الافي المسجد <sup>2</sup> معبد كے پڑوسى كى نماز سوائے معبد نہيں ہوتى۔ (ت)

اورا گر کوئی مسجد نہیں تواپنی مسجد بنائیں یااسی کو مول لے کروقف کردیں اس میں تین صور تیں ہیں اگر وعظ کہنے اور حمد ونعت پڑھنے سے مقصود یہی ہے کہ لوگوں سے کچھ مال حاصل کریں تو بیٹک اس آیہ الکریمہ کے تحت میں داخل ہیں اور حکم "لائشتگرو اہالیتی شکا ایس کی ایس کے بدلے تھوڑے دام

القرآن الكريم ١٢/ ٨٦

<sup>2</sup> السنن الكبرى للبيه في كتاب الصلوة بأب الهاموم يصلى خارج المسجد النح دار صادر بيروت ٣ ١١١١

القرآن الكريم ١/١٨

نہ وصول کرو۔ت)کے مخالف۔وہ آمدنی ان کے حق میں خبیث ہے خصوصا جبکہ ایسے حاجتمند نہ ہوں جن کو سوال کی اجازت ہے کہ اب تو بے ضرورت سوال دوسر احرام ہوگااور وہ آمد نی خبیث تر وحرام مثل غصب ہے، عالمگیر یہ میں ہے:

سائل نے کدوکاوش سے جو کچھ جمع کماوہ نایاک ہے۔ (ت)

ماجمع السائل بالتكدي فهو خسث أ

دوسرے یہ کہ وعظ حمد ونعت سے ان کا مقصود محض اللّٰہ ہے اور مسلمان بطور خود ان کی خدمت کریں تو یہ جائز ہے اور وہ مال حلال، تیسرے یہ کہ وعظ سے مقصود تواللّٰہ ہی ہو مگر ہے حاجتمنداور عادۃ معلوم ہے کہ لوگ خدمت کریںگے اس خدمت کی طمع بھی ساتھ گئی ہوئی ہے تواگر چہ یہ صورت دوم کے مثل محمود نہیں مگر صوراد لیٰ کی طرح مذموم بھی نہیں جسے در مقار میں فرمایا :

الوعظ لجمع المال من ضلالة اليهود والنصاري 2 مل جمع كرنے كے لئے وعظ كہنا يهود ونصاري كي گراہيوں

یہ تیسری صورت بین بین ہے اور دوم سے یہ نسبت اولی کے قریب تر ہے جس طرح حج کو جائے اور تجارت کا کچھ مال بھی ساتھ لے جائے جے" كيس عَكَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُواْ فَضَلًا هِنْ مَّا بِتُكُمُ اللهِ عَنْ مَا بِينِي رور دگار كا فضل (لعني رزق حلال) تلاش کرو۔ت) فرمایا۔ لہذافتی اس کے جواز پر ہے۔

حضرت فقیہ ابواللیث سمر قندی رحمہ الله تعالیٰ نے اس پر فتوی دیا ہے جیسا کہ فتاوی قاضی خاں اور فتاوی عالمگیری وغیرہ میں مذکور ہے اور جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ دو تولوں کے در میان موافقت پیدا کرنا ہے اور الله تعالیٰ ہی سے توفیق چـ والله تعالى اعلم ـ (ت)

افتى به الفقيه ابوالليث رحمه الله تعالى كما في الخانية والهندية وغيرهما والذى ذكرته توفيق يين القولين ويالله التوفيق والله تعالى اعلمه

أ فتأوى بنديه كتاب الكراهية الباب الخامس عشر نوراني كت غانه بيثاور ۵ /۳۳۹

<sup>2</sup> درمختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع مطبع متبائي دبلي ٢٥٣/٢

القرآن الكريم ١٩٨/٢

مسئلہ ۱۳۲۲: مسئولہ عبدالرحمٰن از گرہ ضلع کھیری بروزشنبہ بتاریخ ااشعبان المعظم ۱۳۳۸ھ چہ میفرمایند علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں۔ت) چہ میفرمایند علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں۔ت) کہ زید عرصہ اٹھارہ سال سے سفر حضر معمولی علالت میں بہ پابندی بعد ادائے نماز فجر تلاوت قرآن مجید کیا کرتا ہے گو دنیاوی تعلقات اور گونا گول تفکرات اسے بہت ہی لاحق ہیں مگر وہ اس فرض کو ہر حالت میں انجام دیتار ہتا ہے مگر بوجہ کم استعداد ہونے کے وہ مطالب سے لاعلم رہتا ہے اسی صورت میں وہ متر جم قرآن مجید لفظی اردو یا فارسی کا ترجمہ دیکھ کر روزانہ بجائے دو پارہ ایک ربع یاس سے کم وہیش تلاوت کرے یاحسب معمول روزانہ دو پارہ تلاوت کرے۔دونوں میں سے کون افضل ہے؟ بینوا توجروا

# الجواب:

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

| ان قل 1۔<br>الله عزوجل کو سب سے زیادہ وہ عمل پیندہ جو ہمیشہ ہو اگرچہ کم ہو۔ |
|-----------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------|

اور فرماتے ہیں صلی الل<mark>ه تعالیٰ علیہ وسلم</mark> :

لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام فلال كي طرحنه بونا تجديرٌ ها كرتا تها پهر چهورُ ديا۔ الليل 2۔

مہینے میں دوختم خیر کثیر ہے اور جب اٹھارہ سال سے اس کا التزام ہے تواس میں کی م گزنہ کی جائے وفیہ حدیث عبد الله ابن عمر ورضی الله تعالیٰ عنہما کی حدیث موجود ہے۔ ت) قرآن عمر ورضی الله تعالیٰ عنہما کی حدیث موجود ہے۔ ت) قرآن عظیم کے مطالب سمجھنا بلاشبہ مطلوب اعظم ہے مگر بے علم کثیرہ کافی کے ترجمہ دیچ کر سمجھ لینا ممکن نہیں بلکہ اس کے نفع سے اس کا ضرر بہت زیادہ ہے جب تک کسی عالم مام کامل سنی دیندار سے نہ پڑھے خصوصااس حالت میں کہ ترجمہ شخ سعدی رضی الله تعالیٰ عنہ کے سواآج تک اردو فارسی جتنے ترجے چھے ہیں کوئی صحیح نہیں بلکہ ان باتوں پر مشتمل ہیں کہ بے علم بلکہ کم علم کو کھی گراہ کردیں۔ والله یقول الحق و هو یہ ہی کالسبیل حسبنا الله و نعم الوکیل۔

<sup>1</sup> صحيح البخارى كتاب الرقاق باب القصد والمداومة على العمل قد يمى كتب خانه كراجي م ٩٥٧/ ٥٥ سنن ابن مأجه ابواب اقامة الصلوة بأب ماجاء في قيام الليل التي ايم سعد كميني كراجي ص ٩٥ سنن ابن مأجه ابواب اقامة الصلوة بأب مأجاء في قيام الليل التي ايم سعد كميني كراجي ص ٩٥

قرآن شریف کی تلاوت آ واز سے کرنا یاآ ہستہ حاہیے؟ ﴿

#### الجواب:

قرآن عظیم کی تلاوت آواز سے کرنا بہتر ہے مگر نہ اتنی آواز سے کہ اپنے آپ کو تکلیف یا کسی نمازی یا ذاکر کے کام میں خلل ہو

یا کسی جائز نیند سونے والے کی نیند میں خلل آئے یا کسی بیار کو تکلیف پنچے یا بازار یا سرایا عام سڑک ہو یالوگ اپنے کام کاج
میں مشغول ہیں اور کوئی سننے کے لئے حاضر نہ رہے گاان صور توں میں آہتہ ہی پڑھنے کا حکم ہے۔ واللہ تعالی اعلمہ۔
مسلہ ۱۳۳۱:

مرسلہ عبد الستار بن اسلمیل صاحب از گونڈل کا ٹھیا واڑ یکم مفر ۱۳۳۵ھ
اکثر لوگ اپنی جو تیوں کو بغرض حفاظت مسجد کے اندر ایجا کر اپنے قریب یا کسی گوشہ میں رکھتے ہیں یہ جائز ہے یا نہیں؟
بینوا تو جروا

#### الجواب:

جوتے جن میں نجاست نہ ہوا گر کسی شدمیں رکھ دئے جائیں یااپنے پاؤں کے سامنے تو حرج نہیں مگر سجدہ کے سامنے نہ ہو کہ نمازی کی طرف رحمت الٰہی موجود ہوتی ہے نہ دہنی طرف کواد ھر ملائکہ ہیں نہ بائیں طرف کہ دوسرے کے دہنی طرف ہوں گے، ہاں اگریہ کنارہ پر کھڑا ہے کہ اس کے بائیں طرف کوئی نہیں اور دیوار کے ساتھ متصل ہے کہ کسی کے آنے کا بھی احمال نہیں تورکھ سکتا ہے۔واللّٰہ تعالٰی اعلمہ۔

مسکلہ ۱۳۷۷: مرسلہ محمود احمد صاحب از قصبہ دیوی شریف ضلع بارہ بنگی ۱۹۵۰ الطفر ۱۳۳۵ الطفر ۱۳۳۵ الطفر ۱۳۳۵ میں مقبرہ تاج کیاار شاد فرماتے ہیں حضرات علمائے دین اسلام ومفتیان شریعت خیر الانام علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس طرح آگرہ میں مقبرہ تاج محل کے ہیر ونی پھاٹک واندرونی دروپر و نیز دہلی کی جامع مسجد کے در پر اور بعض دیگر مقدس مقامات و مساجد کے دروں پر آیات قرآن مجید کندہ ہیں اگر کسی بزرگ وبر گزیدہ خدا کے مقبرہ کے دروں پر بایں اختیاط کہ زمین سے سات فٹ بلندی پر جہاں کسی قتم کی بے ادبی کا گمان بھی نہ ہو قرآن مجید کی کوئی سورہ یا اساء جناب احدیت جل جلالہ سنگ مر مرکے ایسے مضبوط مصالحہ سے کھے جائیں جو مثل پھر کے شخکم ہوں اور جن کارنگ دھوپ یا پانی سے کبھی تبدیل نہ ہوسکے اور حروف ہمیشہ بدستور قائم مریں تو شرعا جائز سے نہیں ؟ بینوا تو جو وا

دیواروں پر کتابت سے علاء نے منع فرمایا ہے کہافی الهندیة وغیرها (جیباکہ فاوی عالمگیری وغیرہ میں ہے۔ت)اس سے احتراز ہی اسلم ہے۔اگر چھوٹ کرنہ بھی گریں تو بارش میں پانی ان پر گزر کرزمین پر آئے گااور پامال ہوگاغرض مفسدہ کا احتمال ہے اور مصلحت کچھ بھی نہیں لہٰذااجتناب ہی جا ہے۔والله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ ۱۳۸ : جناب مولوی صاحب یہ عرض ہے اگر چلے کے اندر عورت مر دسے بولے پھر عورت چالیس دن کا چلہ نہائے تو عورت پاک ہوجائے گی اور نماز روزہ اور قرآن شریف کی عباد توں کے لائق ہوجائے گی۔ چلے کے اندر عورت نے انکار کیا مرد ناراض ہو یا کہے کہ جی میں آتا ہے کہ میں نکاح کرلوں، عورت کو ان باتوں کا خیال ہو اور بلوالے اس کامسئلہ ،اس سے بہت ڈر معلوم ہو تا ہے۔

#### الجواب:

پچہ پیدا ہونے کے بعد جس وقت خون بند ہو جائے اگر چلے کے اندر پھر نہ آئے توائ وقت عورت پاک ہو جاتی ہے مثاً فقلا ایک منٹ بھر خون آیا پھر نہ آیا تو بچہ پیدا ہونے کے اس ایک منٹ تک ناپائی تھی پھر پاک ہوگئ، نہا کے نماز پڑھے روزہ رکھے ، پھر اللہ اگر چلے کے اندر خون نہ آیا تو بی نماز روزے سب صحیح ہوگئے اور اگر پھر آئیا تو نماز روزے پھر چھوڑ دے۔اب اگر پورے چلے یا اس سے کم پر جا کر بند ہوا تو شروع پیدائش سے اس وقت تک سب دن خون کے سمجھے جائیں گے وہ نمازیں جو پڑھیں ریار کئیں اوروہ فرضی روزے جو رکھے قضا کئے جائیں گے اور اگر چلے سے بھی باہر جا کر بند ہوا اس سے پہلے بچہ پیدا ہونے میں جتنے دن اوروہ فرضی روزے جو رکھے قضا کئے جائیں گے باقی پائی کے۔مثلاً گھڑی ہم خون آیا اور بند ہو گیا پھر پچیں دن بود آیا اور چالیس دن پاؤگھڑی نا یادہ بواتو اس سے پہلے اگر کوئی خون آیا قالت دن ناپائی کے سمجھے جائیں گے باقی پائی گھڑی یا جتنا چلے سے بڑھا استحاضہ ہے اس میں وضو کرکے نماز پڑھ سکتی ہواور دونہ تو بہر حال روا ہے۔اور اگر پہلے بچہ پر مثلاً بیں دن خون آیا تھا تو بیں دن ناپائی کے بیں باقی دن پائی کے بیں ان میں نماز روزہ تو بہر حال روا ہے۔اور اگر پہلے بچہ پر مثلاً بیں دن خون آیا تھا تو بیں دن ناپائی کے بیں باقی دن پائی کے بیں ان میں نماز کرنے جائے اگر کوئی اس جانا اگر چلہ کے اندر خون بند ہوجائے اور کرکے نہاتی ہیں اور جب تک نماز بی قضا کرتی ہیں بی تھا تو خاوند کے پاس جانا اگر چلہ کے اندر خون بند ہوجائے اور کرکے نہاتی ہیں وہ سے کہ ہو جتنے دن اس سے پہلے بچہ میں آیا تھا تو خاوند کے پاس جانا حرام ہے۔اور اس کا بیہ کہنا عورت کسی طرح نوں سے کم ہو جتنے دن اس سے پہلے بچہ میں آیا تھا تو خاوند کے پاس جانا حرام ہے۔اور اس کا بیہ کہنا عورت کسی طرح نیں سے ان سے کہ ہو جتنے دن اس سے پہلے بچہ میں آیا تھا تو خاوند کے پاس جانا حرام ہے۔اور اس کا بیہ کہنا عورت کسی طرح نوں ان کی کہنا عورت کسی طرح نوں ان کی کہنا عورت کسی طرح نوں ان کی کہنا کی ہو جتنے دن اس سے پہلے بچہ میں آیا تھا تو خاوند کے پاس جانا حرام ہے۔اور اس کا بیہ کہنا عورت کسی طرح نوں سے کہنا عورت کسی طرح نوں سے کہا خورت کی خورت کی کی سے اور اس کی کی کی سے دور اس کی کی دن اس سے پہلے بچہ میں آیا تھا تو خورت کی اس جو بیا کی کی دن اس سے پہلے بیا میں کی کی دن اس سے پہلے کی کی در اس کی کی کی دیں کی کی در اس کی کی کی

گنهگار ہو گی توبہ کرے۔اورا گراتنے دن پورے ہو لئے جتنے دنوں اس سے پہلے بچہ میں آیا تھااس کے بعد بند ہوااور چلہ ابھی پورا نہ ہوا توجب عورت نہالے گی یا ایک نماز کاوقت اس پر گزر جائے گااس وقت خاوند کے پاس جاسکتی ہے۔ورنہ ہر گزنہیں۔ مسلہ ۱۳۹۹: از جالند هر شہر چوک مرسلہ محمر آمین مؤرخہ ۲۴ ذی القعدہ ۳۵ ساھ قطب کی طرف پاؤں کرکے سونا چاہئے یا نہیں؟ بینوا توجروا

# الجواب:

کوئی حرج نہیں وہ ایک ستارہ ہے ستارے سب طرف ہیں۔ فقط

مسكله ۱۳۰۰: از محلّه ناله بريلي بنن خال مؤرنه ۲۸ ذي القعده

ایک شخص نے طرف کعبہ شریف کے پیر کئے لیکن اس کوخیال تھاجب اٹھوں گا تو میر امنہ زیارت مقدسہ کی طرف ہوگامیں پڑھتااٹھوں گا۔

## الجواب:

کعبہ معظمہ کی طرف پاؤں کرکے سونا بلکہ اس طرف پاؤں پھیلانا سونے میں ہو خواہ جاگئے میں۔ لیٹے ہوخواہ بیٹے میں۔ م طرح ممنوع و بے ادبی ہے۔ اور یہ اس کا خیال حماقت ہے۔ سنت یوں ہے کہ قطب کی طرف سر کرے اور سیدھی کروٹ پر سوئے کہ سونے میں بھی معنہ کعبہ کو ہی رہے۔ ہاں وہ مریض جس میں اٹھنے بیٹھنے کی طاقت نہیں اس کی نماز کے لئے ایک طریقہ یہ رکھا گیا ہے کہ پائنتی قبلہ کی طرف ہو اور سرکے نیچ اونچا تکیہ رکھ دیں کہ منہ کعبہ معظمہ کو ہو پھر یہ ضرورت کے واسطے، غیر مریض این آپ کواس پر قیاس نہیں کرسکتا۔ والله تعالی اعلمہ۔

مؤر خد ۲۷ محرم الحرام ۱۳۳۷ه

مسئله ۱۸۲۱ و ۱۸۲۲: مولوی نذیر احمد صاحب ساکن سمو بان پر گنه نواب گنج بریلی

كيافرمات بين علائے كرام ومفتيان عظام مسائل مفصله ذيل مين:

(۱) بی بی سے ہمستری کس طرح سنت ہے؟

(٢) دن ميں بي بي سے ہمبسر مونا كياہے؟بينوا توجروا

#### الجواب:

(۱) جو وقت تمام شرعی ممانعتوں سے خالی ہواس میں تین نیتوں سے: اطلب ولد صالح کہ توحید ورسالت شہید دے تکثیر امت مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کرے۔ معورت کاادائے حق اور اسے پریشان خاطری وپریشان نظری سے بچانا، "یا دالہی واعمال صالحہ کے لئے اپنے قلب کا www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan rrجد

اس تشویش سے فارغ کرنابوں کہ نہ اپنی بر ہنگی ہونہ عورت کی کہ حدیث میں فرمایا:

ولا يتجردان تجردالعير أ-عنص العير أ-کوقت)-(ت)

اوراس وقت نه روبقبلہ ہونہ پشت بقبلہ، عورت چت ہواور یہ آگروں بیٹے اور بوس و کنار و مساعی و ملاعبت سے شروع کرے جب
اسے بھی متوجہ پائے بسمہ الله الرحمن الرحیم جنبنا الشیطن و جنب الشیطان مارز قتنا² (الله تعالی کے نام سے
ابتداء جو بیحد رحم کرنے والا مہر بان ہے۔ اے الله ہمیں شیطان کے وار سے بچائے اور جو کچھ تو نے ہمیں عطافر مایا اس میں
شیطان کو ہم سے دور رکھے۔ ت) کہہ کرآغاز کرے اور اس وقت کلام اور فرج پر نظر نہ کرے۔ بعد فراغ فور اجدانہ ہو یہاں تک
کہ عورت کی بھی حاجت یوری ہو، حدیث میں اس کا بھی حکم ہے۔

الله عزوجل کی بے شار درودیں ان پر جنھوں نے ہم کوم رباب میں تعلیم دی اور ہماری کشتی حاجت دینی ودنیوی کو مہمل نہ چھوڑا، صلی الله تعالی علیه وسلمہ و پار ک علیه واله وصحبه اجمعین۔

(٢) جائز ہے۔ والله تعالى اعلم

مسئلہ ۱۳۲۳: ازریاست جموں کشمیر خاص محلّه رانگریزاں بخانہ منشی ابراہیم براستہ جہلم مرسلہ محدیوسف صاحب ۲۲ ریجالاول ۳۳۱اھ اگر کوئی مولوی صاحب مجلس وعظ میں جو کہ قرآن شریف وحدیث شریف سے ہو کہیں کہ ہماری حیار پائی دور بچھادو تاکہ ہمارے کان میں آ واز وعظ نہ آئے تکبر اور عنادا، توالیہ شخص کا کیا حکم ہے؟

الجواب:

ا گرید واقعی ہے کہ وہ واعظ سنی العقیدہ پوراعلم صیح البیان تھااور اس شخص نے بلاوجہ شرعی محض تکبر وعناد کے سبب وہ الفاظ کھے تو ضرور گنہگار اور سخت مواخذہ کاسز اوار ہوگا۔

انھیں کیا ہواکہ وعظ سے منہ پھیرتے ہیں گویا وہ بھڑکے ہوئے ہوئ۔ ہوئے گدھے ہیں کہ شیر سے بھائے ہوں۔

"فَهَالَهُمْ عَنِ الثَّنُ كِي َ وَمُعْرِ ضِيْنَ ﴿ كَانَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِيَ وَ ﴿ كَانَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِيَ وَ ﴿ وَالْمَالُهُمْ عُنِ الثَّنْ كِي وَاللَّهُ مِنْ فَسُورَ وَإِنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالِقُونَ وَاللَّهُ مُعْمَدُ مُثَوِّدًا وَاللَّهُ مُعْمَدُ مُثَوِّدًا اللَّهُ مُعْمَدًا مُعْمَدًا اللَّهُ مُعْمَدُمُ مُعُمِّدًا اللَّهُ مُعْمَدًا اللَّهُ مُعْمِلًا اللَّهُ مُعْمِلًا اللَّهُ مُعْمَدًا لَعْمَالِمُ اللَّهُ مُعْمَا اللَّهُ مُعْمَدًا اللَّهُ مُعْمِلًا اللَّهُ مُعْمَالِهُ مُعْمَاللَّهُ مُعْمَدًا اللَّهُ مُعْمِلًا مُعْمَالِهُ مُعْمَالِمُ مُعْمَالِهُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا اللّهُ مُعْمِمُ مُعْمِلًا اللّهُ مُعْمِلًا اللّهُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا اللّهُ مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمِلًا مُعْمَ

 $<sup>^{1}</sup>$ كنز العمال بحواله ابن سعى عن ابى قلابه مديث  $^{1}$   $^{1}$  موسسة الرساله بيروت  $^{1}$   $^{1}$   $^{2}$  كنز العمال بحواله حمر ق عن ابن عباس مديث  $^{1}$   $^{2}$  كنز العمال بحواله حمر ق عن ابن عباس مديث  $^{1}$ 

<sup>3</sup> القرآن الكريم ٢٨ /٩٩ تا ٥١

اور اگروہ واعظ بدمذہب تھا یا جاہل تھا یا غلط سلط بیان کرتا یا عالم کہ کسی طمع وغیر ہ کے سبب الٹی کہتااس وجہ سے احتراز کیا تو بجا کیا۔واللّٰہ تعالٰی اعلمہ

مسکله ۱۳۴۷: از جوالا بور ڈاک خانہ خاص تخصیل رڑ کی ضلع سہانپور مرسله سید امتیاز علی نائب مدرس مدرسه پرائمری اسکول ۲ شعبان ۱۳۳۷ھ

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک عاجز نے کار ثواب سمجھ کر کیا مگر بعد کو چند اصحاب سے معلوم ہوا کہ یہ کام بالکل نا جائز ہے لیکن اکثر جائز بھی بتلاتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ بحر تذبذب میں شب وروز غوط زن ہے امید کہ حضرت بالکل نا جائز ہے لیکن اکثر جائز بھی بتلاتے ہیں جس کی وجہ سے بندہ نے اپنے ہم دو ہاتھوں پر بہتیلی سے چھ چھ انگشت کے فاصلہ پر ایک ہاتھ پر یا الله دست نانی پر یا محمد بذریعہ مثین کھدوالیا ہے۔ بندہ کو الله محمد صلی الله تعالی علیہ وسلم سے محبت قلبی ہے۔ بندہ خاندان چشت اہل بہشت نیز ہم چہار خاندان کے زمرہ میں ہے بندہ نے اس غرض سے یہ کام کیا تھا کہ بندہ کے دل سے الله وحمد (عزوجل وصلی الله تعالی علیہ وسلم) ہم دم نکلتار ہے نیز جو شخص اس کو دیکھے اس کی زبان سے ایک مرتبہ کم از کم یا الله یا محمد نکے ، بندہ کی عقل نا قص اس قدر ہے کہ جو کہ ظاہر کی گئی، امید کہ اس مشتبہ کو حضور بندہ کے دل سے دور کرینگے نیز عرض ہے کہ اگر یہ ناجائز ہو تو بندہ کو مطلع کرنا کہ کیا کام کیا جائے گا کہ الله جل شانہ بزرگ برتر اپنی رحمت کالمہ سے اس بار عظیم سے سیدوش کر دے یہ مٹانے سے مٹ اور چھلنے سے حیل بھی نہیں سکتا۔

#### الجواب:

یہ غالباخون نکال کراسے روک کر کیا جاتا ہے جیسے نیل گدوانا، اگریمی صورت ہو تواس کے ناجائز ہونے میں کلام نہیں اور جبکہ اس کاازالہ ناممکن ہے تو سواتو بہ واستغفار کے کیاعلاج ہے مولی تعالی عزوجل توبہ قبول فرماتا ہے۔والله تعالی اعلم۔ مسئلہ ۱۳۵۵: از مراد آباد مدرسہ اہلسنت بازادیوان مرسلہ مولوی عبدالودود صاحب بنگالی قادری برکاتی رضوی طالب عالم مدرسہ مذکور ۲ جمادی الاولی ۱۳۳۲ھ

لوگوں کے نام کے آگے جو محمد ہے اس پر حرف (ص) اس طرح لکھنا جائز ہے یا نہیں؟ بینوا توجروا الجواب:

حرف (ص) لکھنا جائز نہیں نہ لو گوں کے نام پر نہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کے اسم کریم پر،

لو گوں کے نام پر تو یوں نہیں کہ وہ اشارہ ودرود کا ہے اور غیر انبیاء وہلا تکہ علیہم الصلوۃ والسلام پر بالاستقلال درود جائز نہیں اور نام اقد س پر یوں نہیں کہ وہاں پورے درود شریف کا حکم ہے صلی الله تعالی علیہ وسلم کھے فقط ص یاصلم یا صلعم جو لوگ لکھتے ہیں سخت شنج و ممنوع ہے یہاں تک کہ تا تارخانیہ میں اس کو تخفیف شان اقد س تھہر ایاوالعیاذ بالله تعالی مسئلہ ۱۳۲۸:

مسئلہ ۱۳۲۷:

ردیس میں مال نیجے دار کو کب تک رہنا جائے ؟

#### الجواب:

بلا ضرورت سفر میں زیادہ رہنا کسی کونہ چاہئے، حدیث میں حکم فرمایا ہے کہ جب کام ہو چکے سفر سے جلد واپس آؤاور جو وطن میں زوجہ چھوڑ آیا ہواسے حکم ہے کہ جہال تک بن پڑے چار ماہ کے اندر اندر واپس آئے بنی لك امر امیر المومنین الفاروق الاعظم علیه الرضوان (مومنوں کے حکم ان، حق اور باطل میں سب سے بڑے فرق کرنے والے حضرت عمر نے مسلمانوں کو کیم حکم فرمایا تھا نھیں الله تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو۔ ت) والله تعالیٰ اعلمہ۔

ستله ۱۳۷۷: از سورت بر مان بوری بھاگل مرسله سید زین القاری ۴۰۰ جمادی الاولی ۳۳۳۱هه

تار ن کا پھر جماعت خانہ کے صحن کے پھر کے نیچے کھڑ انصب کیا گیا ہے کہ جس پھر پر دو سرا پھر بچھایا گیا ہے اور یہ دوسرااوپر کا پھر سے او گوں کا گزر ہوتا ہے لینی کا پھر نیچے کے کھڑ ہے نصب کئے ہوئے پھر کے اوپر دو دوائچ لمبابڑھا ہوا ہے اور اس اوپر کے پھر سے او گوں کا گزر ہوتا ہے لینی اس پر قدم گرتے ہیں مذکور منصوب پھر پر ماہ رمضان المبارک ۱۳۳۴ھ کندہ ہے اس کندہ حرفوں پر او گوں کے قدم گرتے ہیں نہیں ہیں تو آیا اس میں کسی طرح کا حرج ہے کیونکہ اوگ رمضان المبارک لفظ قرآن شریف کا ہونے کی بہت بحث کرتے ہیں عوام الناس میں بہت بُری افواہیں پھیل رہی ہیں اور نفاق کی صورت ہے۔

## الجواب:

اؤلاً: "رمضان "اور "المبارك" دونوں كا لفظ كلام شريف كے بين، فائياً: رمضان المبارك "كانام خود واجب التعظيم ہے بلكه حديث ميں آيا كه "رمضان "اساء الهيہ سے ہے۔ فائعاً: يكھ نه ہوتا تو حروف كى تعظيم خود لازم ہے اگر چه ان ميں يكھ لكھا ہو، فناوى عالمگيرى ميں ہے:

اذا كتب اسم فرعون اوكتب اسم ابى جهل على غرض جب فرعون يا ابوجهل كانام لكهاجائ، كسى غرض كے لئے لكھا على عدف عبائ تو پھريه مكروه (نالپنديده) ہے۔

ان يرموا اليه لأن لتلك الحروف حرمة أله العلامة العروف عرمة أله العروف على تعظيم ہے۔ (ت)

ان حر فوں پر اگرچہ پاؤں رکھنے میں نہیں آتا پاؤں ان سے او نچا ہوتا ہے یہ خلاف ادب ہے پھریہاں سے نکال کر او نچا نصب کریں کہ سر سے بلندر ہے۔والله تعالٰی اعلمہ۔

متله ۱۳۸۸: از اله آباد سرائے گڈھادار الطلبہ مرسلہ محمد امیر حسن ۱۸ جمادی الآخری ۱۳۳۱ھ چند پھر وں میں متجد کے مختر تاریخی و نیز تاریخ نقمیر چوب قلم سے کندہ کرائے متجد کی مغربی دیوار میں محراب کے اوپر نصب کرنا جس سے نمازیوں کی نظر اس پر پڑنے کا حمّال ہے اور نماز میں خیالات بٹنے کا اندیشہ ہے بلا کراہت جائز ہے نہیں؟
ایک صاحب نے چندہ متجد بنوانے کی کوشش کی اسی وجہ سے اپنا نام بھی پھر میں کندہ کرانا چاہتے ہیں آیا نام کا کندہ کرانا شرعًا درست ہے بانہیں؟

### الجواب:

نام کندہ کرانے کا حکم اختلاف نیت سے مختلف ہوتا ہے اگر نیت ریا و نمود ہے حرام و مر دود ہے۔ اور اگر نیت یہ ہے کہ تابقائے نام مسلمان دعاسے یاد کریں تو حرج نہیں، اور حتی الامکان مسلمان کاکام محمل نیک ہی پر محمول کیا جائے گا، پھر جبکہ محراب سے او نچا مسلمان دعاسے یاد کریں تو حرج نہیں، اور حتی الامکان مسلمان کاکام محمل نیک ہی پر محمول کیا جائے گا، پھر جبکہ محراب سے او نچا میں مدیث موگا نماز میں اس پر نظر پڑنے کی کوئی وجہ نہیں، نماز میں سجدہ کی جگہ نظر رکھنے کا حکم ہے اور اوپر نگاہ اٹھانا تو جائز ہی نہیں، حدیث میں فرمایا گیا کہ ان کی نگاہ اوپر ہی اچک لی جائے اور واپس نہ دی جائے <sup>2</sup>۔ واللہ تعالی اعلمہ۔

مسکلہ ۱۳۹۹و ۱۹۵۰: از غازی پور محلّہ میاں پورہ مرسلہ علی بخش صاحب محرر رجسڑی ۲۳ شوال ۱۳۳۷ھ (۱) صحابہ رضی اللّٰه تعالیٰ عنہم کے سواائمہ مجتهدین وشہدا<sub>ء</sub> وصالحین خصوصااولیائے کاملین وعلمائے متقین کی شان میں ان کے نام کے ساتھ رضی اللّٰه تعالیٰ عنہ کالفظ کہنا کیسا ہے۔ چاہئے یا نہیں؟

(۲) شرعًا انبیاء ومرسلین وملائکہ ومقربین کے نام کے ساتھ علیہ السلام اور صحابہ کے نام کے ساتھ رضی الله تعالیٰ عنہ اور اولیاء وعلاء کے ساتھ رحمۃ اللّٰه علیہ کہنے کا کیا حکم ہے،

أ فتأوى بنديه كتاب الكراهية الباب الخامس نور اني كت خانه بيثاور ٢٣٢٣/ مع

<sup>2</sup> صحيح البخاري كتاب الإذان بأب رفع البصر الى السماء في الصلوة قد كي كت خانه كراجي ١٠٣\_١٠٣

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan مجلاه المراقعة الم

مرایک کے لئے یہ الفاظ تخصیص کے ساتھ کردئے گئے ہیں یا جس جس کے نام کے ساتھ جوالفاظ چاہیں کہہ سکتے ہیں؟ **الجواب**:

(۲) رضی الله تعالی عنهم صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم کوتو کهاہی جائے گاائمہ واولیائے وعلائے دین کو بھی کہہ سکتے ہیں کتاب مستطاب بہجة الاسرار شریف وجمله تصانیف امام عارف بالله سیدی عبدالوہاب شعر انی وغیرہ اکابر میں یہ شائع وذائع ہے۔ تنویر الابصار میں ہے:

صحابہ کرام کے اسائے گرامی کے ساتھ "رضی الله تعالی عنہ" کہنا یالکھنا مستحب ہے تا بعین اور بعد والے علماء کرام اور شرفاء کے لئے رحمۃ الله تعالی علیہ " کہنا یالکھنا مستحب ہے اور اس کا الٹ بھی رائح قول کی بناء پر جائز ہے لیمن صحابہ کرام کے ساتھ رحمۃ الله تعالی علیہ اور دوسروں کے ساتھ رضی الله تعالی علیہ اور دوسروں کے ساتھ رسی الله تعالی علیہ دوسروں کے ساتھ رسی الله تعالی علیہ دوسروں کے ساتھ رسی الله تعالی علیہ دوسروں کے ساتھ دوسروں کے دوسروں کے ساتھ دوسروں کے دوسروں کے

يستحب الترضى للصحابة والترحم للتابعين ومن بعدهم من العلماء والاخيار وكذا يجوز عكسه على الراجح 1-

(۲) صلوة والسلام بالاستقلال انبياء وملائكه عليهم الصلوة والسلام كے سواكسى كے لئے نہيں، ہال به تبعیت جائز ہے جیسے اللهم صلی وسلم علی سیدناومولینامحمد وعلی آل سیدناومولینامحمد و محابہ رضی الله تعالی عنهم كے لئے رضی الله تعالی عنه كها جائے اولیاء وعلاء كورحمة الله تعالی علیهم یا قدست اسرار ہم ، اور اگر رضی الله تعالی عنهم كے جب بھی مضائقه نہیں جیساكه ابھی تنویر سے گزرا، والله تعالی اعلم مسئلہ الله تعالی علیہ مسئلہ الله علی صاحب مدیر صحیفه روزنه سامحرم الحرام کے سامے مسئلہ میں كه ایک شخص مونو گرام بنانا جا ہتا ہے جس كا نقشہ ورج ذیل ہے،



دریافت طلب سے ہے کہ اس مہر کے چوتھے درجہ میں ایک آیۃ قرآنیہ لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر کے تین درجوں میں انگریزی میں افکریزی میں افکریزی میں افکریزو میں افکریزو میں افکریزو میں افکریزو میں افکار دوزانہ صحیفہ حیدرآ باد دکن درج ہیں اس میں کوئی امرآیۃ قرآنیہ کی تو ہین کا تو ہیں ہے اگر انگریزی کے عوض، چینی، جاپانی یا اطالوی زبان میں خاص ان کے حروف میں کوئی عبارت لکھ کرینچ آیۃ قرآنیہ کسی جائے تواس میں کوئی مضائقہ ہے

درمختار شرح تنوير الابصار مسائل شأى مطع محتائي, بلي ٣٥٠/٢

يا نهيس؟

دوسراامر بیہ ہے کہ اس مونو گرام کو اخبار کے بیر ونی طبقی اور دوسرے خط وکتابت کے لفافہ جات پر چھپوایا جاسکتا ہے یا نہیں؟ اس کئے کہ طبلق اور لفافہ مثل ملفوفہ کے حفاظت سے نہیں رکھے جاتے ہیں بلکہ ان کو چاک کرکے ردی میں پھینکا جاتا ہے۔اس صورت میں اگر لفافہ جات وطبلق وغیرہ پر اسے چھپوایا جائے تو کیا کوئی حرج شرعی لازم آتا ہے؟اگر آتا ہے تو کس آیت یا حدیث کی بناء پر؟ المستقتی الفقیر الی اللہ الولی محمد اکبر علی مدیر صحیفہ روزانہ

## الجواب:

تعظیم قرآن عظیم ایمان مسلم ہے۔اس کے لئے کسی خاص آیت وحدیث کی کیا حاجت،اور تعظیم و بے تعظیمی میں بڑا دخل عرف کو ہے۔ محقق علی الاطلاق فتح القدیر میں فرماتے ہیں:

|                                                  | The state of the s | •                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| یہ معاملہ عرف اور رواج کے حوالے کیا جاتا ہے۔ (ت) | AL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | يحال على المعهود أ_ |
|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |

حال قصد التعظیم انگریزی، چینی، جاپانی، جرمنی، لاطینی، جو زبان غیر اسلامی ہو جسے اسلام نے فارسی اور اردو کی طرح اپناخاد م نه کرلیاجس کی وہ زبان نه ہواہے بلاضر ورت اس میں کلام نہ جاہئے۔امیر المومنین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں:

| عجمی لو گوں کی زبانیں بولنے سے بچو،امام بیہق نے اس کو | اياكم ورطأنة الاعاجم رواه البيهقي <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| روایت کیا۔ (ت)                                        |                                                |

عبدالله ابن عمر رضى الله تعالى عنهما كى حديث ميں ہے۔رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا:

| کیونکہ یہ چیز نفاق پیدا کردیتی ہے حاکم نے اپنی صحیح متدرک | فانه يورث النفاق رواه الحاكم في صحيحه المستدرك |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| میں اس کوروایت کیا۔(ت)                                    | 3                                              |

نہ قرآن مجید کااس سے ملانا کہ ضم شرعًا وعقلاً وعرفاً مجانست ہے لہذا علمائے کرام نے زمحشری معتزلی کا تفسیر میں بعض ابیات مزل لاناا گرچہ بروجہ استشاد سخت مذموم ومعیوب وخلاف ادب

<sup>1</sup> فتح القدير

<sup>2</sup> المصنف لعبدا لرزاق بأب الصلوة في البيعة حديث الم المكتب الاسلامي بيروت ا/١١١م

 $<sup>\</sup>Lambda \angle / \gamma$  المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة فضل كافة العرب الخ مكتب المطوعات الاسلاميه  $\Lambda / \gamma$ 

جانا۔علامہ بر مان الدین حیدر بن الہروی تلمیذ علامہ تفتازانی پھر فاضل تثمس الدین اصبہانی اپنی تفسیر جامع بین الکبیر والکشاف میں کشاف کے محاس لکھ کر فرماتے ہیں:

مگریہ کہ زمحشریاس وجہ سے ادبی طریقوں پر چلنے سے غلط ہو گیا کہ اس نے اپنی کتاب میں ایسے امور کااہتمام کیا کہ جن سے ان کی رونق دہشت زدہ ہو گئی اور ان کا منظر باطل ہو گیا اوراس کے پانی کی نالیاں گدلی ہو گئیں اور اس کی زیب وزینت نیجی ہو گئے۔ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ وہ فضائل و کمالات کے اظہار کا دلدادہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس بات کا تعارف ہو جائے کہ وہ علوم میں سمندر کی حیثیت رکھنے کے باوجود دلچیسی محاورہ اور نفیس چُکلوں سے موصوف ہے۔ اس لئے اس نے کتاب میں کچھ ایسے اشعار پیش کئے کہ جن کی بنیاد ہنسی مذاق اور خوش طبعی پر ہے۔اور یہ بات شریعت اور عقل کے اعتبار سے امر بعید ہے اھ ملتقطا۔ (ت)

الاانهلاخطأنه سلوك الطرق الادبية البتزم في كتأبه امورا ادهشت رونقه و ابطلت منظره فتكدرت مشارعه و تنزلت زينته منها انه لشغفه باظهار الفضائل والكمالات وإن يعرف انه مع تبحره في العلوم موصوف بلطائف المحارة ونفاس المحاضرة اورد فيه ابياتابني على الهزل والفكاهة اساسها وهذا امر من الشرع والعقل بعيد اه أملتقطاً

نہ کہ انگریزی کااوپر اور آئہ کریمہ کا نیچے ہونانہ کہ تنین درجے بلندی یہاں علو وسفل ضرور عرفا تعظیم و بے تعظیمی کامشحر ہوتا ہے ولہٰذا مروی ہوا کہ انگشتری مبارک حضور سید المرسلین صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں کہ محمد رسول الله منقوش تھا سطر بالا میں کلہ جلالت تھااور سطر دوم میں رسول سوم میں نام اقدس اس شکل پر 💹 ظاہر جبھی سے مہروں میں بیہ رسم ہے کہ پنچے سے اور کویڑ ھی جاتی ہے۔علامہ اسنوی پھر علامہ ابن رجب وغیر ہمافرماتے ہیں:

بارعب نام تین سطر وں میں اوپر مذکور ہے اور حضور باک کا اس گرامی سب سے نیجے ہے اور پھر نیجے کی طرف سے بڑھا جاتا ہے۔ (ت)

كتابته كانت من اسفل الى فوق يعنى الجلالة اعلى مهرمين لكهائي نيج ساويركي طرف بوتى بالعني الله تعالى كا الاسطر الثلاثة ومحمد اسفلها ويقرامن اسفل 2

<sup>2</sup> فتح الباري كتاب اللباس باب هل يجعل نقش الخاتم الخ مصطفى البابي مم ٣٨/١٢ م

## شيخ محقق اشعة اللمعات ميں فرماتے ہیں:

بود نقش خاتم سه سطر یک سطر یایاں محمد وسطر میانه رسول المحضور علیه الصلوة والسلام کی انگوتھی نقش مبارک کچھ اس طرح تھا کہ ایک سطر میں سب سے نیچے حضور کااسم گرامی اور در ممانی سطر میں لفظ رسول اور سب سے اوپر والی سطر میں لفظ"الله" درج تھا۔ شخ محی الدین نووی نے فرمایا: حضور یاک کی مہر نقش مبارک (نقشہ مذکور کی طرح تھا) پہلی سطر میں لفظ اللّٰہ، دوسری سطر میں لفظ رسول اور تیسری سطر میں لفظ محمر اس شکل میں درج تھا 🚟 \_

وسطر ديگر بالاالله يثنخ محي الدين نووي گفته سطر اول الله وسطر دوم رسول وسطر سوم محمد بدین سائت 1\_

علامه ابن عزیز الدین بن جماعه فرماتے ہیں: انه انیق بکمال ادبه 2 (کمال ادب عزت وعظمت کے یہی زیادہ لائق ہے۔ ت) اور پھرآ یہ کریمہ کہ اخبار کی طبلق ماکارڈ مالفافوں پر چھیوانا ضرور ہے ادبی کو مشکزم اور حرام کی طرف منجر، رہے اسس پر چھٹی رسانوں وغیر ہم بے وضو بلکہ جنب بلکہ کفار کے ہاتھ لگیں گے جو ہمیشہ جنب رہتے ہیں اور یہ حرام ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا: قرآن مجید کو صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگاتے ہیں۔(ت)

قال تعالى " لَا يَبَشُّهَ الَّاللُّهُ اللَّهُ اللّ

مہریں لگانے کے لئے زمین پر رکھے جا ئیں گے تھاڑ کر ردی میں جھنکے جا ئیں گے ان بے حرمتیوں پر آیت کاپیش کرنااس کافعل ہوا عقل در گوش ود لم گفت که ایمان ادب ست کردم از عقل سوالے کہ مگہ ایمان چیست (میں نے عقل سے بیر سوال کیا کہ توبیہ بتادے کہ ایمان کیا ہے۔ عقل نے میرے دل کے کانوں من کہا کہ ایمان ادب کا نام ہے۔ ت

اشعة اللمعات شرح المشكوة كتاب اللباس بأب الخاتم الفصل الاول مكتبه نوريه رضويه تخمر ٣ /٥٢٠  $^2$ حاشية البجريسي كتأب الزكوة بأب زكوة المعدن والركاز المكتبه الاسلامي  $^2$ و بار بحرتر كما  $^2$ 

نسأل الله حسن التوفيق (ہم الله تعالى سے الحجى توفيق كاسوال كرتے ہيں۔ت)اس سوال كامنا بى اس كے جواب كو بس تھا کہ قلب کی حالت ایمانی نے ان دونوں ہاتوں میں خدشہ جانا اور رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:الاثیعر ماحاك في صدرك أركناه وه جوتير برل مي*ن كھلايت* والله تعالى اعلمه

مسكله ۱۵۲: از رياست چهتاري مدرسه محموديه ضلع بلندشهر مرسله امير حسين صاحب طالب علم

مجلس کے دوران سننے والوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کااسم گرامی سن کر درود شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟

چہ می فرمایند علائے دین اندرینکہ سامعین را در مجلس وعظ 🏿 علائے دین اس مسلہ میں کیافرماتے ہیں کہ وعظ ونصیحت کی ونفیحت اندرون وعظ درود شریف خواندن برروح پر فتوح صلى الله تعالى عليه وسلم جائز است ياچه؟

درو شریف خواندن بروح پر فتوح صلی الله تعالی علیه وسلم 🛮 حضور کی روح پر فتوح صلی الله تعالی علیه وسلم پر درود شریف یڑھنا مجلس وعظ ونصیحت میں بے شک وشبہہ نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے جیسا کہ فاوی شامی میں مذکو رہے۔ چنانحہ علمائے کرام نے درود شریف چند مقامات میں پڑھنے کے مستحب ہونے کی تصریح فرمائی، مثلا جمعہ کے دن اور وعظ ونصیحت کے دوران اور ان دو کے علاوہ ما في الجھے مقامات میں لیکن ایک حیوٹی سی جماعت جو چند جاہلوں پر مشتمل ہے کہ جو دین کے ضابطوں اور شرع متین کے قائدوں سے پوری طرح واقف نہیں اور انھیں اچھی طرح نہیں حانتے،اور نہ دین سے پورا حصہ رکھتے ہیں اور وہ تفرقه اورحق و ماطل کے در میان امتیاز کئے بغیر درود شریف کوایک گمراہ کن بدعت شار کریے اس کے ناجائز

در مجلس وعظ ویند بلا شک و بلا شبه جائز است بلکه مستحب حصول ثواب است كما في دالمحتار ونص العلماء على استحبابها في مواضع يومر الجمعة وغير ذلك ومنها الوعظ <sup>2</sup>وشر ذمه قليله وجهلا عديده كه إيثال از ضوابط دي و قواعد شرع متین بهر کامل وحظ اوفر نمی دارند بدون تفرقه وبغير امتياز حق و ماطل درود شريف را از قبيل بدعتة ضلاله شار ده برعدم جواز فتوی داده اند قابل اعتبار اصلا نیست چونکه مخالف كتب شرعيه است الله تعالى اعلم بالصواب كتبه فدوى محمدامير حسين عفي عنه-

صحيح مسلم كتاب البر والصلة بأب تفسير البروالاثم قريي كت خانه كراجي ٣١٣/٢ 2 ردالمحتار كتاب الصلوة باب الصلوة داراحياء التراث العربي بيروت ٣٣٨/١

ہونے کا فٹوی دیتے ہیں۔ لہذاان کا یہ فٹوی غیر معتبر ہے کیونکہ وہ اسلامی نصاب اور کتب شرعی کے خلاف ہے الله تعالی راہ صواب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کتبہ فدوی مجدامیر حسین عفی عنہ۔

## الجواب:

فی الواقع درود شریف از اعظم مطلوبات و اجل مندوبات و افضل مثوبات است واعظ از او منع کند مگر گراه و درباره سامعین خود احادیث کثیره ناطق است که جنگام ساع ذکر اقد س م که درود نفر ستد و عید براوصادق است آرے باید که جمر نکنند تادر ساع وعظ خلل نه یفتد فی الدرالمختار والصواب انه یصلی علی النبی صلی الله تعالی علیه وسلم عند سساع اسه فی نفسه أوفی ردالمحتار و کذا اذا ذکر النبی صلی الله صلی الله تعالی علیه وسلم الفتوی رملی مملی الله توله رفی نفسه)ای بان یسمع الفتوی رملی مملی المحدوف فانهم فسرولا به وعن ابی یوسف قلبا آلخ قلت و علی الاول عمل المسلمین فی یوسف قلبا آلخ قلت و علی الاول عمل المسلمین فی الوعظ و الله تعالی اعلم و الله و علی الاول عمل المسلمین فی الوعظ و الله تعالی اعلم و الله و الله

<sup>1</sup> در مختار كتاب الصلوة باب الجمعة مطبع مجتبائي وبلي ا / ١١٣

 $<sup>^2</sup>$ ردالمختار كتاب الصلوة باب الجمعة دار احياء التراث العربي بيروت ا $^2$ 

<sup>3</sup> ردالمحتار كتاب الصلوة بأب الجمعة دار احياء التراث العربي بيروت ا/ ۵۵۱

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan معلاه المعالية الم

اس کی یہی تفسیر بیان فرمائی ہے۔اور قاضی امام ابو یوسف علیہ الرحمۃ نے اس کی تفسیر (قلباالخ) مروی ہے یعنی دل میں پڑھے، وعظ میں پہلی بات پر مسلمانوں کاعمل ہے۔ (ت)والله تعالی اعلمہ۔

مسئله ۱۵۳: ۱۲ ربیج الاول شریف ۱۳۳۵ ه

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ ایک شخص کے ایک جوان لڑکی ہے اور وہ مسجد بنوا تا ہے آیا اس پر مسجد بنوا نالاز مہیا لڑکی کا نکاح کرنا۔ فقط۔

## الجواب:

مسجد بنانا خير كثير ب نبي صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

خصوصًا اگر وہاں مسجد کی حاجت ہو تواس کے فضل کی حد ہی نہیں۔ نکاحوں میں کثرت مصارف شرعًا پچھ ضرور نہیں یہ لوگوں نے اپنی رسمیں نکال کی ہیں، رسم کوآ دمی جہاں ضروری جانے پورا کرتا ہی ہے مسجد بنانے سے نہ روکا جائے۔ والله تعالی اعلمہ۔ مسلم ۱۹۵۳: از میر ٹھ مرسلہ مولوی محمد حبیب الله صاحب قادری رضوی خطیب جامع مبجد خیر گرمدرس مدرسہ قومیہ گم شدہ شے کے دریافت کرنے کے لئے یسین شریف سے نام نکالا جاتا ہے یا کسی اور طرح چور کا یتا معلوم کرنے کے لئے بہ

طریقه ٹھیک ہے یانہیں؟

### الجواب:

یہ طریقے نامحمود ومفر ہیں اور ان سے جس کا نام نکلے اسے چور سمجھ لیناحرام۔

| الله تعالى نے ارشاد فرمایا: اے ایمان والو! بہت سے گمانوں | قَالَ الله تعالى " يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا اجْتَنِبُو اكْثِيرًا امِّنَ الظَّنِّ ۚ إِنَّ بَعْضَ |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہیں۔(ت)                      | الطَّنِّ إِثْمٌ" -                                                                                 |

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

ایاکم والظن فان الظن اکذب الحدیث قوالله تعالی گمان سے بچو کیونکه گمان سے زیادہ جموئی بات ہے الحدیث۔ اعلم۔

أمعجم الكبير للطبراني مرث ٣٢٧٣ مكتبة المعارف م ١٦٣/

<sup>2</sup> القرآن الكريم وم ١٢/

 $<sup>^{8}</sup>$  صحيح مسلم كتأب البر والصلة بأب تحريم الظن والتجسس  $^{3}$ 

مسئلہ 100: از میر محصر سلہ مولوی حبیب الله صاحب قادری رضوی خطیب مسجد جامع خیر گر مدرس قومیہ فال کیا ہے؟ جائز ہے یا نہیں؟ معدی وحافظ وغیرہ کے فالنامے صحیح ہیں یا نہیں؟ الجواب:

فال ایک قتم استخارہ ہے،استخارہ کی اصل کتب احادیث میں بکثرت موجود ہے مگریہ فالنامے جو عوام میں مشہور اور اکابر کی طرف منسوب ہیں ہے اصل وباطل ہیں،اور قرآن عظیم سے فال کھولنا منع ہے۔اور دیوان حافظ وغیرہ سے بطور تفاول جائز ہے۔واللّٰہ تعالٰی اعلمہ۔

مسله ۱۵۹: از میر تھ مرسله مولوی حبیب الله صاحب قادری رضوی خطیب جامع مسجد خیر نگرمدرس مدرسه قمویه انگریزی قلم رور شنائی سے تعویز لکھنا کچھ عیب ہے یا حرج ہے۔ اور ہندوستانی قلم وسیابی کیا ضروری ہے؟

انگریزی قلم رور شنائی سے تعویز لکھنا کچھ عیب ہے یا حرج ہے۔ اور ہندوستانی قلم وسیابی کیا ضروری ہے؟

انگریزی قلم رور شنائی سے تعویز لکھنا کچھ عیب ہے یا حرج ہے۔ اور ہندوستانی قلم وسیابی کیا ضروری ہے؟

انگریزی قلم رور شنائی سے تعویز لکھنا کچھ عیب ہے یا حرج ہے۔ اور ہندوستانی قلم وسیابی کیا ضروری ہے؟

ہاں تعویذات واعمال میں الی اشیاء سے احتراز ضرور ہے جس میں ناپاک چیز کا میل ہوا گرچہ بروجہ شہرت وشہبہ جیسے پڑیا کی رنگت اس سے تعویز نه لکھا جائے بلکہ ہندوستانی سیاہی سے لکھا جائے رہا قلم وہ مثل سیاہی تعویز کا جزونہیں ہو جاتا۔لہذااس میں کوئی حرج نہیں،ہاں ان کاموں میں انگریزی اشیاء سے احتراز مطلقاً بہتر ہے۔والله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ ۱۵۷: از میر ٹھ مرسلہ مولوی حبیب الله صاحب قادری رضوی خطیب جامع مسجد خیر نگرمدرس مدرسہ قومیہ غیر مذہب کو آیت قرآنی لکھ کر دینا بطور تعویز جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں تو کیاتد ہیر کی جائے؟

الجواب: غير مسلم كوآيات قرآنی لکھ كر دينام گزنه دى جائيں كه اساءت ادب كامظنه ہے مطلقًا اساء السيه وونقوش مطهره نه دين كه ان كى بھى تغظيم واجب، بلكه ديں توان كے اعداد لكھ ديں۔والله تعالى اعلمه۔

مسله ۱۵۷: از میر ته مرسله مولوی حبیب الله قادری رضوی خطیب جامع مسجد خیر نگرمدرس مدرسه قومیه

اعمال میں ایام ووقت مثلاحب کے لئے عروج ماہ وقت عشاء بعض کے لئے نزول ماہ وقت ظہر فقوح و دست غیب کے ہے ثابت ماہ وقت صبح وغیر ہ و غیر ہ کے اصل رکھتی ہیں بعض اعمال میں زکوہ وور دہے اگر ناغہ ہو تو عمل ہاتھ سے جاتار ہتا ہے بعض کو جلالی باپر ہیز اور بعض کو جمالی بے پر ہیز بتایا جاتا ہے بعض میں چکی اور کسی میں کتے کی آ واز کی قید ہے۔ یہ سب کیسی باتیں ہیں؟ الجواب:

او قات عشاء وظہر وصبح کی قید ان اجناس میں مطلقہ میں نہیں ہاں عمل فتوح کے لئے ماہ ثابت اور حب کے لئے دو جسدیں اور تفریق کے لئے منقلب اور دواول کے لئے عروج قمر اور آخر کے لئے نزول قمر اور مرز کوہ کے لئے التزام ورد مقرر اور اساء الیہ جمالیہ میں صرف ماکولات جلالی لیتی حیوان کاپر ہیز کہ کم و بیض و عنسل و سمک کو شامل ہے اور اساء اللہ جلالیہ میں جلالی و جمالی دونوں اعنی حیوان و ما پیخر جمنه (جانور اور جو کچھ اس ہے برآمہ ہو) کاپر ہیز اور سوم کا التزام مع اعتکاف تام شرط ہے اور بیر از قبیل استخراج مشاکخ بسبب مناسب جلیہ یا خفیہ ہے اور امیر المو منین فاروق اعظم رضی الله تعالی عنہ ہے ماثور ہے کہ دعاء استسقا کے لئے فرماتے ہیں منزل قمر کا کھاظ کرلو، ہاں معاز الله جوان ساعات کو واکب کو موثر سمجھ اس کے لئے حرام ہے نیز ان اکابر ان قیود کا اکل و شرب و خلوت و بعد عن الحلق سے اصل مقصود اور ہے اکثر عوام آخرت کے لئے سعی نہیں کرتے اور دنیوی مطلوب کے لئے جان مصیبت میں ڈالنا آسان سمجھتے ہیں لہذا انھوں نے اساء واذکار الہی مقاصد عوام کی تحصیل کو مقرر کئے اور یہ قیدیں لگا ئیں جس ہے اخیس کم خوری و کم خوابی و گوشہ نشینی کی عادت پڑے اگر ذکر الہی کی برکت مقصود اصلی کی طرف تھینے لے گئی تو عین مراد ہے ورنہ کم از کم بیر فائدہ نقد وقت ہے کہ کمی اختلاط خلق سے اٹناہ کم ہوں گے سخت دخشن کھانے اور روزوں کی کثرت سے شہوات نفسانیہ کمزور پڑیئے۔والله تعالی اعلمہ مسئلہ ہوا:

اگر دکر اللہی کی برکت مقصود اصلی کی طرف تھینے لے گئی تو عین مراد ہے ورنہ کم از کم بیر فائدہ نقد وقت ہے کہ کمی اختلاط خلق سے انسان حب و بغض و حاجات وغیرہ مسجد میں پڑھے جائی اعلمہ الکہ عادت میں شار ہوتے ہیں؟ انتال حب و بغض و حاجات و غیرہ مسجد میں پڑھے ہے عبادت میں شار ہوتے ہیں؟ انتال حب و بغض و حاجات و غیرہ مسجد میں پڑھے جائی یا خارج؟ بعض کہتے ہیں متجد میں پڑھنے سے عبادت میں شار ہوتے ہیں؟ انتال حب و بغض و حاجات و غیرہ مسجد میں پڑھے جائیں یا خارج؟ بعض کہتے ہیں متجد میں پڑھے سے عبادت میں شار ہوتے ہیں؟

اعمال معجد وخارج معجد دونوں جگہ جائز ہیں جبکہ اس کے لئے معجد کی جگہ نہ روکے کہ یہ جائز نہیں اور وہ عمل بھی جائز ہواوراس سے مقصود بھی امر جائز ہواورا گر عمل اصلایا قصداً ناجائز ہوتو معجد میں اور بھی سخت تر حکم رکھے گامثلازن وشو میں بغض پیدا کر نااس کے لئے عمل حرام ہے تواسے معجد میں پڑھنا حرام تر ہوگا، یو ہیں اعمال سفلیہ کہ اصل میں حرام ہیں مقصود محمود کے لئے بھی معجد میں حرام تر ہوں گے بھر جو جائز عمل جائز نیت سے ہاس میں حالتیں دو ہیں، ایک اہل علم کی کہ وہ اساء الہیہ سے تو سل اور اپنے جائز مقصد کے لئے اللہ عزوجل کی طرف تفرع کرتے ہیں یہ دعا ہے اور دعا مغز عبادت ہے معجد میں ہو خواہ دوسری جگہ، دوم عوام نافہم کہ ان کا مطح نظر اپنا مطلب دنیوی ہوتا ہے اور عمل کو نہ بطور دعا بلکہ بطور تد ہیر بجالاتے ہیں ولہذا حب اثر نہ دیکھیں اس سے بے اعتقاد ہوجاتے ہیں اگر دعا سمجھتے بے اعتقادی کے کیا معنی تھے کہ حاکم پر حکم کس کا ایسے اعمال نہ مسجد میں عبادت ہو سکتے ہیں نہ غیر میں بلکہ جب کسی دنیوی مطلب کے لئے ہوں معجد میں نہ پڑھنا چاہئے فان المساجد لحد مسجد میں عبادت ہو سکتے ہیں نہ غیر میں بلکہ جب کسی دنیوی مطلب کے لئے ہوں معجد میں نہ پڑھنا چاہئے فان المساجد لحد تبین لھدی آ (اس لئے کہ مساجد اس کام

<sup>1</sup> سنن ابن ماجه بأب النهى عن انشاط الضوال في المسجد ص ٥٦ و صحيح مسلم كتاب المساجد بأب النهى عن نشد الضالة الخ ال

کے لئے نہیں بنائی گئیں۔ت)والله تعالی اعلم

مسئلہ ۱۷۰: از میر ٹھ مرسلہ مولوی حبیب الله صاحب قادری رضوی خطیب جامع مسجد خیر نگر مدرس مدرسہ قومیہ اور او وظائف مقررہ کو اتفاقیہ بلاوضو پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر ناغہ ہوں تو دوسرے وقت قضاء ہو سکتے ہیں یا نہیں اور پڑھتے میں اگر کوئی شخص سلام کرے یاہم کلام ہو تواس کا جواب دیا جائے یا نہیں؟

الجواب:

وظا نُف جو احادیث میں ارشاد ہوئے یا مشائخ کرام نے بطور ذکر الہی بتائے انھیں بلا وضو بھی پڑھ سکتے ہیں اور باوضو بہتر،ان میں حسب حاجت بات بھی کرسکتا ہے بینی نیک بات مگروہ وظیفہ جس میں عدم کلام کی شرط فرمادی ہے جیسے صبح و عصر کی نماز كے بعد بغير باؤں بدلے بغير بات كئے وس بار "لا اله الا الله وحدة لا شريك له له الملك وله الحمد بيدك الخيريحي ويميت وھو علی کلی شیعی قدیر پڑھنا"اس میں بات نہ کی جائے۔اور ذاکر پر سلام کر نامطاقاً منع ہے اور اگر کوئی کرے تو ذاکر کو اختیار ہے کہ جواب دے یانہ دے۔ ہاں اگر کسی کے سلام یا جائز کلام کا جواب نہ دینااس کی دل تھنی کا موجب ہو تو جواب دے کہ مسلمان کی دلدادی وظیفہ میں بات نہ کرنے سے اہم واعظم ہے۔ یہ وظائف اگر وقت خاص سے مختص ہیں اور وہ وقت نکل گیا توان کی قضانہیں ورنہ دوسرے وقت پڑھ لئے جائیں کہ ثواب ملے اور عادت نہ چیوٹے، یہ احکام وظائف واذکار کے تھے رہے اعمال کہ ارباب عزائم مقرر کرتے ہیں ان کی زکوۃ میں توروزانہ عنسل شرط ہے وہ بھی عنسل پاک یعنی بحالت طہارت نہانا، یہاں تک کہ اگر نہانے کی حاجت ہو جائے تو عنسل جنابت کرکے دو مارہ پھر نہائے اور ان کی ورد میں کہ عم بجار ہنے کے لئے مقرر کیا جاتا ہے وضوشر ط ہے بلاوضو نہیں پڑھ سکتانہ ان کی زکوۃ یا ور دمیں ہر گزبات کرسکتا ہے مگر جو بات شرعًا فی الحال فرض ہواس کے لئے بمجبوری قطع قراءت لازم، مثل یہ عمل پڑھ رہاہے اور ماں باپ نے آ واز دی جواب دینافرض ہے۔ یا کسی کافر نہ کے کہا مجھے مسلمان کرلے قطع عمل فرض ہے یہاں تک کہ جو مسلمان ہو نامائگے اس کے لئے توفر ض نماز کی نیت فورا توڑ دینی واجب ہے یا کوئی مسلمان کنوس میں گرا جاتا ہے کسی لکڑی بالینٹ سے رکا ہوا ہے اگر دیر کی جائے گی گریڑے گااور وہ آ واز دے یا بید دیکھے اور بچانااس پر متعین ہو تو فرض ہے کہ عمل بلکہ فرض نماز قطع کرے اور اسے بچائے و قس علیہ مگران سب صور توں میں جتنا پڑھ لیا تھامحسوب نہ ہوگا بلکہ از سر نوپڑ ھے اعمال میں قضا بھی نہیں اگر وسط زکوۃ میں کئی دن ناغہ ہو گیا توز کوۃ نہ ہوئی پھرادا کرے اور کسی دن کاور د ناغہ ہونے کو ہو تواس کی نیت سے اس دن ایک بار سورۃ فاتحہ ایک بار آیۃ الکرسی پڑھ لے وہ ناغہ نہ گنا جائے گانہ اس کی قضا ہو گی

اور اگریہ بھی نہ کیا تو عمل ہاتھ سے نکل جائے گا پھر زکوہ دے غرض ارباب عزائم کے یہاں مرطرح تشدد ہے اور الله ورسول کے بیاں تیس،ولله الحیں جل جلاله وصلی الله تعالیٰ علیه وسلم والله تعالیٰ اعلم و

از بريلي عقب كوتوالي مسئوله شاه محمد خال ۲۲ مضان المبارك ۲۳ الص

مسكدالاا:

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ سفر کے جانے کے کس قدر دن ہیں اور اگر کسی وجہ سے اس روز نہ جانا ہو سکے تواینا اسباب اور خود بیرون شہر کردینے سے سفر کا جانا مانا جائزے گا یا نہیں۔اسباب باہر حچھوڑااور خود شہر میں چلاآیا توبیہ سفر کی صورت ٹھیک ہے یانہیں؟ ورنہ جیساحکم ہواس کاکار بند ہو جاؤں،بینوا توجد وا (بیان فرمائے اجریاؤ۔ت)

م سفر پر جانے کو دو شنبہ، پنجشنبہ، شنبہ بہتر ہیں نہ ایسے کہ ان کی رعایت واجب ہو بلکہ حرج نہ ہو تواولی ہے اور حرج ہو توجس دن بھی ہواللہ پر توکل کرے اور اسباب باہر چھوڑ کرخود شہر میں آ جانا کسی طرح سفر کی حد میں نہیں آسکتانہ ایسے ٹو کلو کی ماحت، والله تعالى اعلمه

مسكله ۱۹۲: از شهر كهنه بريلي مسئوله سيد گوهر على حسين قائم مقام معتمدانجمن خادم المسلمين بريلي کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ اردواخبار کی ردی بازاری دکانداروں کے ہاتھ فروخت کی جائے یا نہیں کیونکہ عموما اسلامی اخبارات و ہندواخبارات ودیگر صحا کف میں اسلامی معاملات پر روشنی ڈالی حاتی ہے اور آبات واحادیث واسائے مقدسہ کا اندراج ہوتا ہے چونکہ فی الحال انجمن خادم اسلمین بریلی کے دارالمطالعہ میں انگریزی اور اردواخبارات کی ردی موجود ہے لہذا ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ استفتاء حاصل کیا جائے۔

جبکه ان میں آیت با حدیث بااسائے معظمہ یا مسائل فقہ ہوں تو جائز نہیں ورنہ حرج نہیں ان اوراق کو دیچے کراشائے مذکورہ میں ان سے علیحدہ کرلیں پھر چھ سکتے ہیں۔عامگیری میں ہے:

کسی چیز کو کسی ایسے کاغذ میں لپیٹنا کہ جس میں علم فقہ کے مسائل لکھے ہوں جائز نہیں،اور کلام میں بہتریہ ہے کہ ایسانہ کیا جائے البتہ علم طب کی کتابوں میں ایبا کرنا جائز ہے،اگراس میں

لايجوز لف شيئ في كاغن فيه مكتوب من الفقه وفي الكلامر الاولى ان لا يفعل وفي كتب الطب يجوز ولوكان فيهاسمالله الله تعالیٰ کا مقدس نام یا حضور علیه الصلوۃ والسلام کااسم گرامی تحریر ہو تو اسے مٹادینا جائز ہے تاکہ اس میں کوئی چیز کپیٹی جاسکے۔اور الله تعالیٰ سب کچھ بخوبی جانتاہے۔(ت)

تعالى او اسمر النبى صلى الله تعالى عليه وسلمر يجوز محولا ليلف فيه شيئ أو الله تعالى اعلم

مسكله ١٦٣: از شهر محلّه ذخيره مسئوله شخ شوكت على صاحب فاروقي از والحجه ١٣٣٧ه ١

کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں ، مسجد کے اندر سوال کر نااپنے یا غیر کے واسطے اور ساکل کو دینااس کے یا غیر کے واسطے حائز ہے بانہیں ؟

## الجواب:

جو مسجد میں غل مچادیتے ہیں نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالتے ہیں او گوں کی گردنیں پھلا تکتے ہوئے صفوں میں پھرتے ہیں مطلقاً حرام ہےاپنے لئے خواہ دوسرے کے لئے، حدیث میں ہے:

مسجدول کو بچوں اور پاگلوں اور بلند آ واز سے بچاؤ (محدث ابن ماجہ نے حضرت واثلہ بن اسقع سے اور امام عبد الرزاق نے حضرت معاذ بن جبل سے اس کو روایت کیا،الله تعالی ان دونوں سے راضی ہو۔ت)

جنبوا مساجد كم صبيانكم ومجانينكم ورفع اصواتكم رواه ابن ماجة عن واثلة بن الاسقع و عبدالرزاق عن معاذبن جبل رضى الله تعالى عنهما

#### حدیث میں ہے:

جس نے جعہ کے دن لو گوں کی گردنیں پھلانگیں اس نے جہنم تک پہنچنے کا اپنے لئے پل بنالیا (امام احمد اور جامع ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت معاذبن انس رضی الله تعالی عنہ سے اس کور وایت کیا۔ت)

من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم، رواه احمد والترمذي وابن ماجة عن معاذ بن انس رضى الله تعالى عنه

أ فتأوى بنديه كتاب الكراهية الباب الخامس نور اني كت خانه يثاور ٣٢٢/٥

<sup>2</sup> المصنف لعبد الرزاق بأب انشاد الضألة في المسجد حديث ١٤٢٦ المكتب الاسلامي بيروت ٢٨٣١، سنن ابن مأجه كتأب المساجد بأب ما يكره في المساجد التي المي كراجي ص ٥٥٠ ما يكره في المساجد التي المي كراجي ص ٥٥٠

<sup>3</sup> جامع الترمذي كتاب الجمعة بأب كراهية التخطى يومر الجمعة امين كمپني د بلي ١٨٨، سنن ابن ماجه بأب ماجاء في النهي عن تخطى الناس يومر الجمعة انتج ايم سعير كمپني كراچي ص 24

## اورا گرید باتین نه ہوں جب بھی اپنے لئے مسجد میں بھیک مانگنا منع ہے۔رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

جو کسی معجد میں اپنی گی چیز دریافت کرنے سے اس سے کھے الله تخفے وہ چیز نہ ملائے مسجدیں اس لئے نہیں (امام احمد اور مسلم اور ابن ماجہ نے حضرت ابوم پرہ رضی الله تعالی عنہ سے اسے روایت کیا۔ت)

من سمع رجلا ينشد في المسجد ضالة فليقل لاردها الله اليك فأن المساجد لم تبن لهذا رواه احمد ومسلم أوابن ماجة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه.

جب آئی بات منع ہے تو بھیک مانگی خصوصا اکثر بلا ضرورت بطور پیشہ کے خود ہی حرام ہے یہ کیونکر جائز ہوسکتی ہے والہذا ائمہ دین نے فرمایا جو مسجد کے سائل کو ایک پیسہ دے وہ ستر کے پیسے راہ خدا میں اور دے کہ اس پیسہ کے ساہ کا کفارہ ہوں اور دوسرے محتاج کے لئے المداد کو کہنا یا کسی دین کام کے لئے چندہ کرنا جس میں نہ غل شور ہونہ گردن کھلائگنانہ کسی کی نماز میں خلل یہ بلاشبہہ جائز بلکہ سنت سے ثابت ہے۔ اور بے سوال کسی محتاج کو دینا بہت خوب اور مولی علی کرم الله تعالی وجہہ سے ثابت ہے۔ واللہ تعالی اعلمہ۔

مسکلہ ۱۷۵و ۱۹۵۹: از شہر بریلی محلّہ جامع مسجد مسئولہ عبدالرحمٰن صاحب الصفر ۱۳۳۸ھ (۱) کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ بزرگان دین کے مزاروں پر کسی اپنے مدعا کے حصول کے لئے بحکم خداوند کریم کا چڑھانا یا کسی یارہے یا پھول کامعہ نعت خوانی مزار موصوف یا اثناء راہ یہ طریقہ جائز ہے یا نہیں؟

(۲) چادر پھول میں سے لڑتوڑ کر بنا کر اس وقت میلاد شریف پڑھنے والوں کے گلے میں ڈال دینادرست ہے یا نہیں؟ **الجواب**:

(۱) جائز ہے جبکہ منکرات شرعیہ سے خالی ہو، والله تعالی اعلمہ۔

(٢) جائز ہے جبکہ باذن مالک موروالله تعالی اعلم

<sup>1</sup> صحيح مسلم كتاب المساجد باب النهى عن نشد الضالة النج قد كي كتب فانه كراچي ٢١٠/١، سنن ابن ماجه باب النهى عن انشاد الضاد الضوال في المسجد التي المركب المركب الاسلامي بيروت الشاد الضاد الضاد النقط المركب الاسلامي بيروت ٣٣٩/٢

### ۲۱ر بیچ الاول شریف ۳۳۸اه

۱۷: از فیض آباد مرسله محمد خلیل

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلم میں کہ چند قرآن بوسیدہ اور اتمام اور اق ان کے بھٹ بھٹ کر علیحدہ ہوگئے ہیں اس حالت میں وہ اور اق ادھر اُدھر اُدھر زمین پر پائے جاتے ہیں اس طرح نہایت ہی خرابی ہے اور گناہ بھی بیحد ہوتا ہے تو کیاان کو جلا کر کسی جاری پانی میں ڈالا جائے یا بے جلائے کسی کپڑے میں مع پھر کے باندھ کر کنویں میں ڈالا جائے ۔بینوا تو جروا (بیان فرمایئے ثواب پائے۔ت)

## الجواب:

اسے مثل دفن کریں لیعنی ان اوراق کو جمع کرکے پاک کپڑے میں لیبیٹیں اور ایسی جگہ جہاں پاؤں نہ پڑتا ہوں عمیق بغلی قبراس کے لائق کھود کراس میں سپر دکر دیں۔ در مختار میں ہے:

مصحف شریف کی جب ایسی حالت ہوجائے کہ اسے پڑھانہ جاسکے تو پھراسے مسلمان کی طرح (احترام سے) دفن کردے۔(ت) المصحف اذاصار بحال لايقرأ فيه يدفن كالمسلم 1\_

## ر دالمحتار میں ہے:

العنی اس صورت میں اسے کسی صورت میں پاک کپڑے میں الیے کر کسی الیی جگہ دفن کیا جائے جہاں نہ تواس کی تو ہین ہواور نہ لوگوں کے پاؤں سے پامال ہو،اور ذخیرہ میں ہے مناسب یہ ہے کہ اس کے لئے "لحد" (یعنی بغلی قبر) بنائی جائے لیکن "شق" (سید هی) نہ ہو کیونکہ اس صورت میں اس پر لیخی اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی ضرورت میں اس پر لیخی اس کے اوپر مٹی ڈالنے کی ضرورت بیش آئے گی کہ جس میں ایک قتم تحقیر ہے۔ہاں اگر اس قبر پر جیت بنائی جائے کہ اس تک مٹی نہ پہنچ تو پھر یہ بھی ایک اس قبر سید هی قبر) کبھی گرجاتی اوپی صورت ہے اھے۔میں کہتا ہوں شق (سید هی قبر) کبھی گرجاتی ہے۔لہذا بغلی قبر ہی زیادہ بہتر ہے۔ (ت)

اى يجعل فى خرقة طاهرة يدفن فى محل غير مبتهن لا يؤطأ وفى الذخيرة وينبغى ان يلحد له ولا يشق له لانه يحتاج الى اهالة التراب عليه وفى ذلك نوع تحقير الا اذا جعل فوقه سقفاً بحيث لا يصل اليه فهو حسن ا يضا الهاقول: الشق قد ينهدم فاللحد اولى ـ

<sup>1</sup> درمختار كتاب الطهارة مطبع مجتبائي د الى اسسا

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الطهارة دار احياء التراث العربي بيروت 119/1

ہاں جہاں زمین ایسی نرم و کمزور ہو کہ بغلی کے دصنس جائے اندیشہ ہو تواڑا نے تختے مضبوط لگا کر قبر بنائیں اور اگر اور اق تھوڑ ہے ہوں تو یہ سب سے اولی یہ کہ ایک ایک یازیادہ کا تعویذ بنا کر اطفال مسلمین کو تقسیم کردیں۔ والله تعالی اعلمہ۔ مسئر ۱۲۷ نظافا ترشر بنہ قاضی قاسم میاں صاحب ۲۲ رکھا الآخر شریف ۱۳۸سا سے کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کانچ کی ایک سطح پر آیات واذکار تیزاب وسپیدی سے الٹے لکھے جاتے ہیں جود و سری طرف سیدھے دکھائی دیتے ہیں ایسے ایسے تختے و نیز کاغذ میں لکھے ہوئے آیات واذکار کانچ میں مڑھا کر مکان میں برکت و آرائش کے لئے رکھتے ہیں ایسے مکان میں جماع کرنا ہے ادبی ہے یا نہیں ؟ بینوا تو جروا (بیان فرمائے اجریا ہے۔ ت) الجواب:

جہاں قرآن کریم کی کوئی آیت کریمہ لکھی ہو کاغذیا کسی شے پراگرچہ اوپر شیشہ ہو جواسے حاجت نہ ہو جب تک اس پر خلاف نہ ڈال لیں وہاں جماع یابر ہنگی ہے ادبی ہے۔والله تعالی اعلمہ۔

مسئله ۱۲۸: از بریلی لال کورتی بازار مرسله نیاز احمد ایند سنس ۴ مرجب المرجب

السلام علیم ورحمۃ وبرکاتہ،، ہمارے پاس ہمیشہ ذیل کے مضمون کے کارڈ آتے ہیں اھدنا الصواط المستقیم صواط، انعمت۔اس کے علاوہ اور مضمون کے بھی دیتے ہیں اور لکھا ہوتا ہے؟ یااا مرتبہ لکھ کر مختلف لوگوں کو تقییم کروورنہ نقصان ہوگا۔ مہربانی فرماکر تحریر فرمائیں کہ کیا کرنا چاہئے؟ والسلام

#### لجواب:

یہ محض بے اصل بات ہے اس پر عمل نہ کیجئے ناحق تضیع مال ہے اور وہ دھکمی غلط باطل ہے، ان کارڈوں پر خداتر س لوگ آیات کریمہ لکھتے ہیں کہ ان کی نو نقلیں کرکے جیجو حالا نکہ وہ بے وضو بلکہ جنب کو کفار کے ہاتھ میں آتی ہیں اور زمین پر رکھ کران پر ڈاک کہ مہریں لگائی جاتی ہے۔ قرآن عظیم کی اس بے ادبی کا و بال ان لکھنے والوں پر ہے۔ واللہ تعالی اعلمہ۔ مسلہ ۱۲۹: از مؤبور میواڑ راجیوتانہ مہارانا سکول مرسلہ مولوی وزیر احمد صاحب مدرس ۱۲ مضان ۱۳۳۸ھ

مسلمہ ۱۲۹: اسلم و ۱۲۹: ارمو پور میواز را بہوتانہ مہارانا سول مرسلہ مولوی وریر احمد صاحب مدرس ۱۲۳۰ موان ۱۳۳۸ اھ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہوئے عالم یا والدین یا دینی مہتم مدرسہ کی تعظیم کے لئے کھڑا ہونا جائز ہے یا نہیں؟ تعظیم کرنا چاہئے یا نہیں؟

### الجواب:

قرآن عظیم کی تلاوت میں سلطان اسلام اور عالم دین اور استاد علم دین اور والدین کی تعظیم کرسکتا ہے وہس۔ والله تعالی اعلد۔ مسئلہ ۱۵۰۰ از مقام آصف آباد ڈاک خانہ بلہار پور ضلع چاند ملک متوسط مرسلہ عبدالله الرحمٰن صاحب ۱۲ مضان المبارک ۱۳۳۸ مسئلہ میں کہ حمد و نعت میں آ داب مقام طہارت کا بخیال حرمت رسول الله کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ حمد و نعت میں آ داب مقام طہارت کا بخیال حرمت رسول الله صل الله تعالی علیہ وسلم کہاں تک لحاظ کیا جانالازم ہے ہے کہ حمد و نعت متاشاگاہوں، شادی کی مجلسوں اور دعوت کے ایسے جلسوں میں جس میں لوگ انگریزی وضع کے موافق آ داب اسلام کے برعکس کر سیوں پر تبختر سے بیٹھے ہوں اور ارباب نشاط جمع ہوں پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟اگر کوئی شخص اس موقع پر جس کا اوپر ذکر کیا گیا ہے ادائے حمد و نعت سے بخیال ادب و حرمت تامل پذیر ہواور انکار کرے توگناہ تو لازم نہ آئے گا ایسے جلسوں میں آ داب ور واج اسلام کے خلاف جو تا پہنے ہوئے میز کے پاس کھڑے ہوں اور قاری زمین پر کھڑا ہو حمد و نعت کے متبرک الفاظ بآواز بلند پڑھنا جائز ہوگاہ وارا گرکوئی شخص جائز نہ سمجھ کرالیے موقع پر تامل کرے توکوئی حرج تو نہیں ؟

## الجواب:

ادب واجلال جہاں تک ممکن ہو بہتر ہے فتح القدير ميں ہے:

كل مأكان في الا دب والاجلال كان حسناً ألى المرابع المرابع واحترام ميس داخل هو وه احجها ب- (ت)

تماشاگاہوں میں جہاں لوگ اہو ولعب میں مشغول ہوں اور ذکر شریف نہ سنیں گے نعت شریف بآواز بلند پڑھنا ممنوع ہے جس طرح الیی جگہ قرآن عظیم پڑھنا حرام ہے شادی ودعوت کے جلسوں میں حالت دیکھی جائے اگر حاضرین سب اس بے ہود طرز کے بیں کہ التفات نہ کریں گے تو وہاں بھی پڑھنا منع اور تامل وانکار کرنے والا کہ بدنیت ادب وحرمت انکار کرے گا ثواب پائے گا اور اگر وہاں وہ لوگ ہیں کہ متوجہ ہو کر ذکر شریف سنیں گے اگر چہ بعض انگریزی بیہودہ فیشن کے متکبر و متبحتر بھی ہوں تو ممانعت

ا فتح القديبر كتاب الحج مهائل منثوره مكتبه نوريه رضوبه تحمر ٣/٣

نہیں اور الی جگہ تاویل وانکار بجا ہے گناہ گار اب بھی نہ ہوگا جبکہ اسی کی نیت ادب واحترام ہے۔ واللّه تعالیٰ اعلمہ مسلم اللہ اللہ تعالیٰ اعلمہ مسلمہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ اعلمہ مسلمہ اللہ مسلمہ اللہ علیہ حیدر گڑھ مسئولہ فضل احمد امام جامع مسجد ازریاست کوٹے راجپوتانہ محلّہ حیدر گڑھ مسئولہ فضل احمد امام جامع مسجد کے انہیں ؟ بینوا توجر وا کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ صحن مسجد داخل مسجد ہے یا نہیں ؟ بینوا توجر وا الجواب:

صحن مسجد مسجد ہے، فقہااسے مسجد صیفی کہتے ہیں اور حد مسقف کو مسجد شتوی، والله تعالی اعلمہ۔
مسلہ ۱۷۲: از جمبئ ۸ مدنپورہ صفی آبادی برد کان جہانگیر مرچ مصالحہ والے مسئولہ عبدالستار صاحب یکم صفر ۱۳۳۹ھ کیا فرماتے ہیں علائے دین و مفتیان شرع متین اس مسئلہ مین کہ زید کہتا ہے کہ تعویز کا یاآیات قرآن فقش جداول میں لکھنا خلاف شرع اور ناجائز ہے۔ عمر و کہتا ہے کہ نہیں، عدد میں خلاف شرع تو نہیں مگر اتنا ضرور ہے کہ حرفوں لکھنا فضیلت رکھتا ہے۔ دونوں میں سے کسی کا قول مطابق شریعت ہے۔ بینوا توجد وا

## الجواب:

آیت کریمه واسائے طیبہ کی برکات سے استفادہ کے دنوں طریقے ہیں جن میں عبارت والفاظ کھے جائیں وہ جزر کملاتے ہیں اور زبان تکسیر میں مظہر اور اعداد والے وفق و مضمر، علم اوفاق امام حجة الاسلام غزالی وامام فخر الدین رازی و شخ اکبر محی الدین ابن عربی وغیر ہم اجلہ اکابر سے ہے اس میں عدم جواز کی کوئی وجہ نہیں بلکہ محل احراق ونحوہ میں وہی انسب ہیں۔والله تعالی اعلمہ۔ مسئلہ ۱۷۲۳: سید عرفان علی صاحب رکن المجمن خادم الساجدین ربڑی ٹولہ بریکی ہم صفر ۱۳۳۹ھ

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں:

جو كوئى الحجيمى سفارش كرے تواس كے لے لئے اس ميں حصه ہے اور جو كوئى برى سفارش كرے تواس كے لئے اس ميں بھى حصه ہے اور الله تعالى مر چيز پر پورى طاقت ركھنے والا ہے۔ (ت)

" مَنْ يَّشُفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَّ دُصِيْبٌ مِّنُهَا ۚ وَمَنْ يَشُفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَّ دُكِفُلٌ مِّنُهَا ۚ وَكَانَا اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِمُّ قِيْبًا ۞ " أَ

القرآن الكريم ١٥/١٥

اس آیت شریف کا کیامطلب ہے اور شفاعت حسنہ اور سیئہ سے کیام راد ہے؟

الجواب: نیک بات میں کسی کی سفارش کرنا مثلا سفارش کرکے مظلوم کو اس کا حق دلادینا یا کسی مسلمان کو ایذا سے بچلا لینا یا کسی محتاج کی مدد کرادینا شفاعت حسنہ ہے ایسی شفاعت کرنے والا اجر پائیگا اگر چہ اس کی شفاعت کار گرنہ ہو،اور بری بات کے لئے سفارش کرکے کوئی گناہ کرادینا شفاعت سیئہ ہے اس کے فاعل پر اس کا و بال ہے اگر چہ نہ مانی جائے۔والله تعالی اعلمہ۔ مسلمہ ۱۲ از شہر محلّہ سوداگران مسئولہ شمس الدین طالب عالم مدرسہ منظر الاسلام ۱۲ ساصفر ۱۳۳۹ھ کیا فرماتے ہیں حضور پر نوراعلحضرت مجدد مائة حاضرہ مؤید ملتہ طام ہ قبلہ مدخلہ العالی کہ مجد میں امام کو د بوانا کیا ہے؟ بدینوا تو جروا

كوئى حرج نہيں، والله تعالى اعلمه

مسكه 20 اتا 191: از موضع مرن ياور ضلع بريلي مخصيل نواب كنج مسكوله فقير بخش

(۱) کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ حضرت پیران پیر دستگیر غوث اعظم کی گیار صویں شریف میں تغظیم کواٹھنا جائز ہے یانہیں؟

(۲) محرم میں ماتم یا نوحہ کرنا جائز ہے یانہیں؟

(m) رافضیہ کی مجلس میں جانا جائز ہے یانہیں؟

(۴) اولیائے کرام کے کسی مزار پرشیرین لے جانا جائز ہے بانہیں؟

(۵)جو کوئی کسی نیک کام کو جاتا ہے اور اس کو کوئی روکے ترواس کے بارے میں کیافرماتے ہیں؟

#### الجواب:

(۱) گیار ھویں شریف میں قیام سے کوئی ممانعت شرعیہ نہیں مگریہ تعظیم عرف مسلمین میں ذکراقد س حضور سیدعلام صلی الله تعالی علیہ وسلم سے خاص ہور ہی ہے اس شخصیص کا لحاظ چاہئے۔

(۲) ماتم ونوحہ محرم ہو یا غیر محرم مطلقاً حرام ہے۔ (۳) رافضیوں کی مجلس میں جانا سخت حرام ہے۔

(مم) شرینی اگرایصال و ثواب کے لئے ہواور وہاں مساکین پر تقسیم کی جائے توحرج نہیں۔

(۵) اگر وہ کام واقعی نیک ہے اور یہ کسی وجہ شرعی سے اسے نہیں روکتا تو مناع للخیر ہے اور مناع للخیر ہونا شیطانی کام ہے۔والله تعالی اعلمہ۔ مسلہ ۱۸۰: از بنارس محلّہ انبیالی منڈی مسئولہ محمد عمر صاحب سنی حنی قادری رضوی ۲۸ جب ۱۳۳۹ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ منجانب خلافت کمیٹی ایک روپیہ کانوٹ شائع ہوا ہے جس میں قرآن پاک کی پوری ایک آیت لکھی پس مسلمان یا ہنود کے ہاتھ فروخت کرنا کیسا ہے کیا مسلمان اس کوم حالت پاکی ونا پاکی میں لے سکتا ہے یا نہیں اور اس کے فروخت کرنے والے پر کیا حکم ہے؟ بیدنوا تو جروا

## الجواب:

اس پرچہ پر کہ ہر کس ونا کس ہر پاک وناپاک ہر کافر ومشرک ہر بھنگی جمار کے ہاتھ میں جانے کے لئے وضع کیا گیا ہے قرآن کریم کی آیت لکھنا سے بے اوبی کے لئے پیش کیا ہے ت بے وضواس کا چھونا جائز نہیں اگرآیہ کریمہ کے سواانس میں اور کتابت نہ ہوا اور اگر اور کفایت زائد ہے تو آیہ کریمہ جس جگہ لکھی ہے اس پر بے وضو ہاتھ لگنا ترام ہے اور خواہ اس رخ ہو جد هر آیت لکھی ہے یا دوسرے رخ ہر طرف ناجائز ہے اور اسے کافر کے ہاتھ فروخت نہ کریں اور اس کا بیچنا ہے ابی ہے۔ والله تعالی اعلمہ مسئلہ ۱۸۲ تا ۱۸۲ تا ۱۸۲ ازریاست کو ٹے راجیو تانہ متصل گھنٹہ گھر مسجد مدار کا چلہ مسئولہ حافظ جان محمد امام مسجد مذکورہ ۲۹ رمضان ۱۳۳۹ھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس ومفتیان شرع متین مسائل ذیل میں جواب مع حوالہ کتب اہلست سے مرحمت فرمایا جائے:

(۱) بعد نماز جمعہ کوئی عالم یا میلاد خوان منبر پر بیٹھ کر میلاد شریف پڑھے تو جائز ہے یا نہیں ؟ اور عام طور پر بھی منبر پر بیٹھ کر میلاد شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟ ویود نماز جمعہ مسجد میں منبر پر میلاد شریف پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟ کیا منبر محض و عظ و خطبہ ہی کے لئے ہے ؟ اگر چند مسلمان زید کو بعد نماز جمعہ مسجد میں منبر پر میلاد شریف پڑھنا ہے تو منبر پر مت بیٹھو بلکہ تخت پر بیٹھو ہم منبر پر نہیں پڑھنے دیں گے اور نہیں پڑھنے دیا۔ ایسے لوگوں کے لئے کا حکم ہے ؟

(۲) زید نے محض فقہ کی تین کتابیں پڑھی ہیں،اردو بولنے اور صحیح الما لکھنے کی لیاقت نہیں ہے۔اور صرف ونحو سے بالکل ناواقف ہے حتی کہ میزان الصرف نہیں جانتا بلکہ صرف ونحو کے پڑھنے کو حرام اور اس کے پڑھنے والے کو اچھا نہیں جانتا اور فارسی بھی نہیں جانتا، ایسے شخص کو منبر پر بیٹھ کر وعظ کہنا جائز ہے یا نہیں؟اوراگر منبر پر بیٹھ جائے تواس کو مسلمان منبر سے اتار سکتے ہیں یا نہیں؟ازروئے شرع کیا حکم ہے؟ بیدنوا توجروا

## الجواب:

(۱) میلاد شریف منبر پر پڑھنا بلاشبہ جائز ہے اور بی فرق کہ میلاد شریف تخت پر ہومنبر پر صرف

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan مجلاه المعارضوية

خطبه ووعظ محض نادانی ہے۔میلاد شیر ف ذکر نبی صلی الله تعالی علیه وسلم ہے اور ذکر نبی صلی الله تعالی علیه وسلم عین ذکر اللهی علیه وسلم عین ذکر الله

اے محبوب! میں نے اپنے ذکر سے شخصیں ایک ذکر بنایا تو جس نے تمھاراذ کر کیااس نے بیشک میراذ کر کیا۔

جعلتكذكرامنذكرى فمنذكرك فقدذكرني أ\_

تومیلاد شریف خطبہ ووعظ بھی ہے اور خطبہ ووعظ بھی ذکر نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے خالی نہیں ہو سکتے توسب شے واحد ہیں ورخود صحیح بخاری شریف میں حیان بن ثابت انصاری ہیں ورخود صحیح بخاری شریف میں ہاں بن ثابت انصاری رضی الله تعالیٰ عنہ کے واسطے منبر بچھاتے اور وہ اس پر قیام کرکے حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی نعت اور مشر کین کارد سناتے 2۔والله تعالیٰ علیہ وسلم کی اعلمہ۔

(۲) منبر مند نبی صلی الله تعالی علیه وسلم ہے۔ جاہل اردوخوان اگراپی طرف سے بچھ نہ کئے بلکہ عالم کی تصنیف پڑھ کرسنائے تو اس میں حرج نہیں جبکہ وہ جاہل فاسق مثلا داڑھی منڈا وغیرہ نہ ہو کہ اس وقت وہ جاہل سفیر محض ہے اور حقیقة وعظ اس عالم کا جس کی کتاب پڑھی جائے اور اگر ایسا نہیں بلکہ جاہل خود بیان کرنے بیٹھے تو اسے وعظ کہنا حرام ہے اور اس کا وعظ سننا حرام ہے۔ اور مسلمانوں کو حق ہے بلکہ مسلمانوں پر حق ہے کہ اسے منبر سے اتار دیں کہ اس میں نہی منکر ہے اور نہی منکر واجب ہے۔ واللّٰہ تعالیٰ اعلمہ۔

<sup>1</sup> الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الباب الاول المطبعة الشركة الصحافية في البلاد العثمانية ص ١٥

<sup>2</sup> سنن ابى داؤد كتاب الادب باب ماجاء فى الشعر آ قآب عالم يركس لا مور ٣٢٨/٢، احياء العلوم بحواله صحيحين كتاب آداب السماع مطبعة المشهد الحسيني القاهر ٢٧/٢٥



# رساله الکشف شافیا حکم فونو جرافیا ۱۳۲۸ (فونو گراف (گراموفون) کے حکم کے بارے میں تسلی پخش وضاحت)

۱۲ مضان مبارک ۳۲۸ اه

از ریاست رامپور محلّه حاه شور

مسكله ١٤١:

### بسمرالله الرحس الرحيم

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلہ میں کہ فونو گراف سے قرآن مجید سننا اور اس میں قرآن شریف کا بھر نا اور اس کام کی نو کری کرکے یا جرت لے کریا ویسے ہی اپنی تلاوت کا اس میں بھر وانا جائز ہے یا نہیں اور اشعار حمد و نعت کے بارہ میں کیا حکم ہے اور عورات کے ناچ گانے یا مزامیر کی آواز اس سے سننا بھی ایسا ہی حرام ہے جس طرح اس سے باہر سننا یا کیا؟ بیدنوا تو جروا (بیان فرماؤ اجرو و تواب یاؤ۔ ت)

## الجواب:

سب تعریف الله تعالی کے لئے ہے کہ جس نے تمام جہانوں کی پند ونصیحت کے لئے قرآن مجید نازل فرمایا اور اس کی برکت سے ہمیں خبیث گانوں، کھیل کی باتوں اور اہل باطل کے کھیل و تماشوں سے بے نیاز کردیا اور اپنی غیرت اور رحمت کی وجہ سے

الحمد لله الذى انزل القرآن ذكر اللعلمين، واغنانا به عن الغنا الخبيث ولهو الحديث وملاهى المبطلين وحرم بغيرته ورحمته فخش (یعنی بیجیائی کے کام) اور کھلے اور پوشیدہ فتنے حرام کردیئے اور درود وسلام ہمارے آقاد مولی پر ہوجو محمد (کریم) تمام رسولوں کے سردار اور مقتدا ہیں کہ جن کوگانے بجانے کے آلات واسباب اور ہر ذلیل کھیل و تماشہ کے مٹانے اور ختم کرنے) کے لئے بھیجا گیا (نیز درود وسلام) ان کی تمام آل اور تمام ساتھیوں پر ہو کہ جو تعظیم ذکر کی وجہ سے اپنے عہد و پیان کی رعایت کرتے رہے اور یہ بغیر لالچ اجرت اور کرایہ کے عہد پورا کرتے ہیں اور شرافت رکھنے والے اور کھیل کی باتوں سے بچنے والے تھے، یہ وہ پاکیزہ لوگ تھے کہ جن کی کوشش اور رعایت کرنے سے الله تعالی نے پاک کو ناپاک کوشش اور رعایت کرنے سے الله تعالی نے پاک کو ناپاک سے الگ اور جدا کردیا (اور یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رہے) جب تک فاختا کیں خوش الحانی سے بولتی رہیں اور قمریاں شاخوں پر (جھوم کر) گیت گاتی اور خوش آوازی کرتی قمریاں شاخوں پر (جھوم کر) گیت گاتی اور خوش آوازی کرتی بیں یا الله اس دعا کوشر ف قبولیت سے نواز دے۔ (ت)

الفواحش والفتن مأظهر منها وما بطن والصلوة والسلام على سيدنا ومولنا محمد سيد المرسلين المبعوث بزهق المعازف والمزامير وكل لهو مهين وعلى اله وصحبه الذين هم لعهدهم بتعظيم الذكر راعون وبلا طبع اجرة ولا كراموفون المنتجبين و المجتنبين عن لهو الحديث الذين ميزالله بسعيهم و رعيهم الطيب من الخبيث مااطرب الورقاء بالالحان وغر القرى في الافنان أمين!

اس مسکلہ حادثہ میں کلام سے پہلے ایک مبحث جلیل کی تمہید ضرور جس پر انکشاف احکام مقصور، وہ فوٹو گراف سے فونو گراف کا اظہار فرق ہے فوٹو گراف کے کہ اس اظہار فرق ہے فوٹو گراف کی تصویر اپنی ذی الصورہ سے مباین اور اسکی محض ایک مثال وشبیہ ہوتی ہے بخلاف اس آلہ کے کہ اس میں اگر کسی قاری کی تلاوت بھری گئی تواس میں حقیقہ قرآن عظیم ہی ودیعت ہوااور اس سے جو سنا جائے وہ حقیقتاً اسی قاری کی آواز ہو گی اور اس سے جو ادا ہوا وہ بی قرآن عظیم ہوگا جو اس نے پڑھانہ ہیہ کہ مسموع اس کی آواز کی کوئی حکایت وتصویر ہواور یہ جو ادا ہوا قرآن مجید میں نہ ہواس کی مثال و نظیر ہو، یو ہیں اگر آلات طرف وغیر ہا کی آواز ہے تو وہ بھی حقیقہ وبی آواز ہے نہ کہ اس کانشان ویر داز۔

جیساکہ بعض فضلائے زمانہ کو وہم ہوگیا(اور مغالطہ لگ گیا)
اور وہ علامہ سید محمد عبدالقادر اہدل شافعی ہیں جوآ جکل حدیدہ
میں رہائش پذیر ہیں انھوں نے اس موضوع پر ایک رسالہ
تصنیف فرمایا کہ انھوں نے

كما توهمه بعض فضلاء العصر وهو العلامة السين محمد عبدالقادر الاهدال الشافعي المقيم الأن بحديدةاذجمع فيهرسالة سماها اس كا نام القول الواضح في ردالخطاء الفاضح (يعني بالكل واصح اور ظام بات رسوا کرنیوالی خطاکے بیان میں )ر کھا پس انھوں نے اس میں یہ خیال کیا کہ جو کچھ اس صندوق سے سنائی دیتا ہے وہ اصل آواز اور اس کے مساوی نہیں بلکہ وہ اصل آواز کی شبیہ ہے۔جیسے آواز بازگشت اور اس کی گونج، جیسے خیال عالم مثال ہے،اور اس پریہ بنیاد رکھی کہ آلات سے آ وازیں سننی جائز ہیں، کیونکہ وہ آ وازیں اصل اور حقیقی آوازیں نہیں اور حکم اصل حکایت کی طرف متحاوز نہیں ہوتا، جیسا کہ علامہ ابن حجر وغیرہ نے ارشاد فرمایا جیسا کہ آئینہ میں جائے ستر کی صورت کا دیکھنا،اور میں نے اس وہم کو باطل قرار دینے ہر چند اوراق مکہ مکرمہ کی اقامت کے زمانے ماہ صفر ۱۳۲۴ھ میں تحریر کئے جب میرے سامنے ہمارے دوست (ساتھی)کامل، فاضل، شریف، سمجھدار، فقیہ دل رکھنے والے بھڑ کیلی طبیعت اور ناقد ذہن رکھنے والے، شخ محمد علی مکی مالکی (امام مالک کے پیرو کار) جو کہ مذہب امام مالک رکھنے والوں کے امام اور مسجد حرام میں مدرس اور وہاں ان کے مفتی کے صاحبزادے ہیں اور وہ مولاناعلامہ الله تعالی کے کرم سے ان پر رحم کیا جائے، شخ حسین ازمری مکی بين،اس باب مين اينا ايك رساله بنام انوار الشروق في احكامر الصندوق (لینی حمکیے انوار، صندوق کے احکام شرعی کے بیان میں ) انھوں نے مجھے پیش کیااللّٰہ تعالیٰ

"القول الواضح في ردالخفاء الفاضح" زعمر فيها إن ما يسمع من ذلك الصندوق ليس اصوات الاصل ولا مساويالها انبايشمهها في اصل الصوت كالصداوهو لهبا كالخبال من عالم البثال وبني عليه جواز ان تسبع منه اصوات الالات اذ ماهي هي ومايتعدى حكم الاصل إلى الحكاية كما قال ابن حجر المكي وغيره في رؤية صورة عورة البرأة في البراة وقد كنت كتبت في ابطأل هذا الوهم عدة في مكة المكرمة في صفر ١٣٢٣ محين عرض على صاحبنا الفاضل الكامل النبيل النبيه ذوقلب فقيه وطبع وقاد وذهن نقادالشيخ محمد على المكي المالكي امام المالكية ومدرس السجد الحرام ابن مفتيهم بها موليناً العلامة المرحوم بكرم الله تعالى الشيخ حسين الازهري المكي رسالة له في هذا الباب سماها انوار الشروق في احكام الصندوق "وهو حفظه الله ان کی حفاظت فرمائے کہ انھوں نے اہل فساد کے لئے فونو گراف سے راگ سننے کی حرمت بیان کرنے میں کمال کردیا (بہت اچھارول اداکیا) اور کافی بیان فرمایا اور اس طرف بھی گئے ہیں کہ اس سے مطلقاً قرآن عظیم سنناحرام ہے ہم ان شاء الله تعالیٰ عنقریب اس امرکی تحقیق پیش کریں گے جیسا کہ تو دیکھ رہاہے۔ (ت)

تعالى اجاد فى تحريم سباع الطرب المعتاد لاهل الفساد من فونو غرافيا وبينه بياناكافيا وذهب ايضا الى تحريم سباع القرأن العظيم مطلقاً منه وسنحقق الامر فيه كماسترى ان شاء الله تعالى ـ

یہاں ہم کو دو باتیں بیان کرنی ہیں، ایک یہ کہ فونو سے جو سی جاتی ہے وہ بعینہ اسی آواز کنندہ کی آواز ہوتی ہے جس کی صورت اس میں بھری ہے قاری ہوخواہ متکلم خواہ آلہ طرب وغیر ہا، دوسرے یہ کہ بذریعہ تلاوت جواس میں ودیعت ہوا پھر تحریک آلہ جو اس سے ادا ہوگا سنا جائے گا حقیقہ قرآن عظیم ہی ہے۔ان دونوں دعووں کو دو مقد موں میں روشن کریں وبالله التوفیق (الله تعالیٰ ہی کے کرم سے حصول توفیق ہے۔ت):

مقدمه اولى: كابيان ان اموركى تحقيق حابتان:

(۱)آواز کیاچیز ہے؟ (۲) کیو کر پیداہوتی ہے؟ (۳) کیو کر سننے میں آتی ہے؟

(٣) اپنے ذرایعہ حدوث کے بعد بھی باقی رہتی ہے یااس کے ختم ہوتے ہی فناہو جاتی ہے۔

(۵) کان سے باہر بھی موجود ہے یاکان ہی میں پیدا ہوتی ہے۔

(٢)آ واز كننده كى طرف اس كى اضافت عسه كيسى بوه اس كى صفت بى ياكس چيز كى۔

(2)اس کی موت کے بعد بھی باقی رہ سکتی ہے یا نہیں۔

ہم اس بحث کو بعونہ تعالیٰ ایسی وجہ پر تقریر کریں کہ ساتوں سوالوں کا جواب اسی سے منکشف ہو فاقول: وبالله التو فیق (الله تعالیٰ کی توفیق ہی سے میں کہتا ہوں۔ تا ایک جسم کا دوسرے سے بقوت ملنا جسے قرع کہتے ہیں یا بسختی جدا ہونا کہ قلع کملاتا ہے جس ملائے لطیف مثل ہوایا آب میں واقع ہواس کے اجزائے مجاورہ میں ایک خاص تشکل و کلیف لاتا ہے اسی شکل و کیفیت

عے : لینی صفت کی اضافت ہے موصوف کی طرف یا فعل کے فاعل کی طرف یا کیا ۲ امنہ

مخصوصہ کا نام آ واز ہے اسی صورت قرع کی فرع ہے کہ زبان وگلوئے متکلم وقت تکلم کی حرکت سے ہوائے دہن کو بجا کراس میں اشکال حرفیہ پیدا کرتی ہے یہاں وہ کیفیت مخصوصہ اس صورت خاصہ کلام پر بنتی ہے جسے قدرت کاملہ نے اپنے ناطق بندوں سے خاص کیا ہے یہ ہوائے اول یعنی جس پر ابتداء وہ قرع و قلع واقع ہوا جیسے صورت کلام میں ہوائے دہن متکلم اگر بعینہ ہوائے گوش سامع ہوتی تو بہیں وہ آواز سننے میں آجاتی مگر ایسانہیں لہذا حکیم عزت حکمتہ نے اس آواز کو گوش سامع تک پہنچانے کیعنی ان تشکلات کواس کی ہوائے گوش میں بنانے کے لئے سلسلہ تموج قائم فرمایا۔ ظاہر ہے کہ ایسے نرم وتر اجسام میں تحریک سے موج بنتی ہے جیسے تالاب میں کوئی پھر ڈالویہ مجاور اجزائے آب کو حرکت دے گاوہ اپنے متصل وہ اپنے مقارب کو جہاں تک کہ اس تحریک کی قوت اور اس یانی کی لطافت اقتضا کرے یہی حالت بلکہ اس سے بہت زائد ہوامیں ہے کہ وہ لینت ور طوبت میں یانی سے کہیں زیادہ ہے لہذاقرع اول سے کہ ہوائے اول متحرک ومتشکل ہوئی تھی اس کی جنبش نے برابر والی ہوا کو قرع کیا اس سے وہی اشکال ہوائے دوم میں بنیں اس کی حرکت نے متصل کی ہوا کو دھکادیااب اس ہوائے سوم میں مرتسم ہو کیں یوں ہی ہواکے حصے بروجہ تموج ایک دوسرے کو قرع کرتے اور بوجہ قرع وہی اشکال سب میں بنتے چلے گئے یہاں تک کہ سوراخ گوش میں جوایک پٹھا بچھااور پر دہ تھچاہے یہ موجی سلسلہ اس تک پہنچااور وہاں کی ہوائے متصل نے متشکل ہو کراس پٹھے کو بجایا یہاں بھی بوجہ جوف ہوا بھری ہے اس قرع نے اس میں بھی وہی اشکال و کیفیات جن کا نام آ واز تھا پیدا کیں اور اس ذریعہ سے لوح مشترک میں مرتنم ہو کرنفس ناطقہ کے سامنے حاضر ہو ئیں اور محض باذن الله تعالیٰ ادراک سمعی حاصل ہوا،الحاصل مر شے کاسب حقیقی ارادہ اللّٰہ عزوجل ہے ہے اس کے ارادے کے کچھ نہیں ممکن اور وہ ارادہ فرمائے تواصلا کسی سب کی حاجت نہیں مگر عالم اساب میں حدوث آ واز کاسب عادی یہ قرع و قلع ہےاور اس کے سننے کاوہ تموج وتحد د وقرع وطبع تاہوائے جوف سمع ہے متحرک اول کے قرع سے ملا مجاور میں جو شکل و کیفیت مخصوصہ بنی تھی کہ شکل حر فی ہو ئی تو وہی الفاظ و کلمات تھے ور نہ اور قتم کی آ واز اس کے ساتھ قرع نے بوجہ لطافت اس مجاور کو جنبش دی اس کی جنبش نے اپنے متصل کو قرع کیااور وہی ٹھیا کہ اس میں بنا تھااس میں اتر گیا یو نہی آ واز کی کاپیاں ہوتی چلی گئیں اگرچہ جتنا فصل بڑھتا اور وسائط زیادہ ہوتے جاتے ہیں تموج و قرع میں ضعف آتا جاتا اور ٹھیا ملکا پڑتا ہے ولہذا دور کی آواز کم سنائی دیتی ہے اور حروف صاف سمجھ نہیں آتے یہاں تک کہ ایک حدیر تموج که موجب قرع آئنده تفاختم ہوجاتا ہے اور عدم قرع سے اس تشکل کی کائی برابر والی ہو امیں نہیں اترتی آ واز یہیں تک ختم ہو حاتی ہے۔ یہ تموج ایک مخروطی شکل پر ہوتا ہے جس کا

قاعدہ اس متحرک و محرک اول کی طرف ہے اور راس اس کے تمام اطراف مقابلہ میں جہاں تک کوئی مانع نہ ہو جس طرح زمین ، یہ مخروط ظلی اور آنکھ سے مخروط شعاعی، نہیں نہیں بلکہ جس طرح آ فتاب سے مخروط نوری نکاتا ہے کہ ہر حانب ایک مخروط ہوتا ہے بخلاف مخروط ظل کہ صرف جہت مقابل جرم مضی مخروط شعاع بھر کہ تنہا ست مواجبہ میں بنتا ہے ان مخروطات تموج ہوائی کے اند رجو کان واقع ہوں ایک ایک ٹھیاسب تک پہنچے گاسب اس آ واز و کلام کو سنیں گے اور جو کان ان مخر وطیوں سے باہر رہے وہ نہ سنیں گے کہ وہاں قرع و قلع واقع نہ ہوااور ٹھیوں کے تعدد سے آ واز متعدد نہ سمجھی جائے گی یہ کوئی نہ کیے گا کہ ہزار آ وازیں تھیں کہ ان مزار اشخاص نے سنیں بلکہ یہی کہیں گے کہ وہی ایک آ واز سب کے سننے میں آئی اگر چہ عندالتحقیق اس کی وحدت نوعی ہے نہ کہ شخصی،اس تقریر سے بھرالله تعالی وه ساتوں سوال منکشف ہو گئے۔

(۱)آ واز اس شکل و کیفیت مخصوصه کا نام ہے که ہوا یا یانی وغیرہ جسم نرم وتر میں قرع یا قلع سے پیدا ہوتی ہے قول مشہور میں کہ ہوا کی شخصیص فرمائی، مواقف اور اس کی شرح میں ہے:

الصوت كيفية قائمة بالهواء يحملها الهواء الى أوازايك اليي كيفيت (حالت) ب جو مواكح ساته قائم موتى ہے چر ہوا ہی اسے اٹھا کر (یعنی اوپر سوا کرکے) کانوں کے یردے تک پہنیادیتی ہے۔ (ت)

الصباخ أر

مقاصد اور اس کی شرح میں ہے:

"آواز "ایک الیی کیفیت ہے کہ جو ہوا میں اس کی موج پیدا ہونے سے پیراہوتی ہے۔الخ(ت)

كيفية تحدث في الهواء بسبب تبوجه 2 الخر

**اقول**: (میں کہتا ہوں۔ت) یہ نظریہ اکثر ہے ورنہ ملائے آپ میں بھی آ واز سنی حاتی ہے۔ دوشخص چند گزیجے فاصلہ سے تالاب میں غوطہ لگائیں اور ان میں ایک دواینٹیں لے کر بجائے تو دوسرے کو ان کا کھٹکا مسموع ہوتا ہے اور اس آ واز کا حامل یانی ہی ہے اور کان تک موصل اس کا تموج کہ یانی کے اندر ہوا نہیں ہوتی ہاں یانی اتناتر ولطیف نہیں جس قدر ہوا ہے لہذااس کا تشکل و تادیہ دونوں یہ نسبت ملائے ہواکے ضعیف ہوتے ہیں۔

(٢) اس كااور تمام حوادث كاسب حقيقي محض اراده الهي ہے۔ دوسري چيز اصلانه موثر

أشرح المواقف النوع الثاني منشورات الشريف الرضى قم إيران ٢٦٠/٥

<sup>2</sup> شرح المقاصد النوع الثاني دار المعارف النعمانية لا ور ١ /٢١٦

نہ مو توف علیہ ،اور آ واز کاظاہری وعادی سبب قریب قلع وقرع ہے۔ فقیر نے اس میں قدماء کاخلاف کیا ہے عملا بالمتیقن تجافیا عن الجزاف (یقینی بات پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اور بے تکی اور بے اصولی باتوں سے کنارہ کش ہوتے ہوئے۔ ت) وہ قلع وقرع کو سبب بعید اور تموج کو سبب قریب بتاتے ہیں یعنی قرع سے ہوا میں تموج ہوا اور تموج سے وہ شکل و کیفیت کہ مسٹی بہ آ واز ہے پیدا ہوتی ہے۔ مواقف وشرح میں ہے:

سبب الصوت القريب تموج الهواء ألى المواء ألى ألى المواء ألى المواء ألى المواء ألى المواء ألى المواء ألى المواء

مقاصدوشرح میں ہے:

آواز ہوائے تموج سے پیدا ہوتی ہے جو "قرع "اور " قلع "کے لئے معلول اور وہ دونوں کااس کے حدوث کے لئے علت ہیں۔(ت)

تحدث بالمتوج المعلول للقرع والقلع 2\_

[ایک جسم کاد وسرے جسم میں پوری قوت سے ملنا" قرع "اور سختی سے الگ ہونا" قلع " کملاتا ہے۔ مترجم]

مطالع الانظار اصفهانی شرح طوالع الانوار علامه بیضاوی میں ہے:

"قرع"اور" قلع" موج جدا کا سبب ہیں اور وہ آواز کا سبب قریب ہے۔(ت)

القرع والقلع سبب التموج الذي هو سبب قريب للصوت 3\_

اقول: (میں کہتا ہوں۔ت) یہ اقوال خود ہارے علاء کے نہیں بلکہ فلاسفہ کے ہیں شرح مقاصد میں ارشاد فرمایا:

آواز ہمارے نزدیک محض تخلیق خداوندی سے پیداہوتی ہے لہذااس میں تموج ہوااور قرع، قلع کی کوئی مستقل تا ثیر نہیں اور بیر حدوث باتی تمام حوادثات کی طرح ہے۔اور بسااو قات فلاسفہ

الصوت عندنا يحدث بمحض خلق الله تعالى من غير تأثير بتموج الهواء والقرع والقلع كسائر الحوادث وكثيرا ماتور دالاراء الباطلة

 $<sup>102</sup>_0$  شرح المواقف النوع الثألث المقصد الاول منشورات الشريف الرضى قم 1 الناك  $100_0$ 

<sup>2</sup> شرح المقاصد النوع الثالث المسموعات دار المعارف النعمانية لا بورا ٢١٦/

<sup>3</sup> مطالع الانظار شرح طوالع الانوار

کے افکار باطلہ کو تو پیش کردیا جاتا ہے لیکن ان کے بطلان کو نہیں بیان کیا جاتا مگر جبکہ اضافہ بیان کی ضرورت ہوآ واز ان کے نزدیک ایک الی کیفیت ہے جو ہوا میں اس کے تموج کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے جو "قرع" اور "قلع "کا معلول ہے۔ (اور وہ دونوں اس کی علت ہیں)۔ (ت)

للفلاسفة من غير تعرض لبيان البطلان الافيما يحتاج الى زيادة بيان والصوت عندهم كيفية تحدث فى الهواء بسبب تبوجه المعلول للقرع والقلع أر

فلاسفہ خطاکاری وغلط شعاری کے عادی ہیں اور مقتضائے نظر صیحے بہی ہے کہ اس کیفیت کے حدوث کو قلع وقرع بس ہیں تموج کی حاجت نہیں۔

اللّاً: قرع و قلع سے ہوا د بے گی اور اپنی طاقت ور طوبت کے باعث ضرور اس کی شکل و سیفیت قبول کرے گی اسی کا نام آواز ہے اور صرف یہ دبنا تموج نہیں بلکہ اس کے سبب اس کی ہوائے مجاور متحرک ہوگی اور وہ اپنی متصل ہوا کو حرکت دے گی یہاں یہ صورت تموج کی ہے۔خود مواقف وشرح میں فرمایا:

بعینہ ایک ہواکا" تموج "حرکت انقالی نہیں اس کئے کہ بار بار دباؤاور سکون بعد سکون ہے لہذا یہ اس حالت کے بالکل مشابہ ہے کہ جب کسی تالاب کے در میان پھر پھینکا جائے تو پانی میں موج (اور لہریں) پیدا ہوجاتی ہیں۔ (ت)

ليس تبوجه هذا حركة انتقالية من هواء واحد بعينه بل بو صدم بعد صدم وسكون بعد سكون فهو حالة شبيهة بتبوج الماء فى الحوض اذا القى حجر فى وسطه 2-

## شرح مقاصد میں فرمایا:

تموج سے مراد ایک ایک حالت ہے جو پانی کے تموج سے مشابہ ہے اور وہ نوبت بہ نوبت گراؤ اور سکون بعد سکون کے پیداہوتی ہے۔(ت)

المراد بالتبوج حالة مشبهة بتبوج الماء تحدث بصدم بعد صدم وسكون بعد سكون 2

ظاہر ہے کہ مقروع اول میں جو تکیف و تشکل ہوااس کے لئے صرف اس کاانفعال درکار تھا بعد کے موجی سلسلہ کواس میں کیا دخل۔اگر فرض کریں کہ مقروع اول کے بعد ہوانہ ہوتی یاوہ قرع کااثر

 $<sup>^1</sup>$ شرح المقاصد النوع الثالث دار المعارف النعمانيه لا $^2$ ور ا  $^1$ 

<sup>2</sup> شرح الهواقف النوع الثألث المقصد الاول منشورات الشريف الرضى قم ايران ٢٥٨/ ٢٥٨

<sup>3</sup> شرح المقاصد النواع الثالث المقصد الاول دار المعارف النعمانية لا بورا /٢١٦

نه قبول کرتی توخوداس میں تشکل کیوں نه آتا حالانکه اس نے دب کر قرع کااثر قبول کرلیا،

نائیا: اگر تشکل مقروع اپنجد کے اجزاء متحرک ہونے کا محتاج ہو تو چاہئے کہ تموج باتی رہے اور تشکل ختم ہو جائے کہ اگر بعد کے اجزاء متحرک ہونے کا محتاج ہو تو چاہئے کہ تموج میں تسلسل آئے گا یا سبب سے کے اجزائے متموجہ بھی متشکل ہوں توان کو اپنج بعد کے اجزاء کا تموج در کار ہوگا تو یا سلسلہ تموج میں تسلسل آئے گا یا سبب سے سبب متحلف ہو جائے گا اور وہ دونوں باطل ہیں ہاں بظاہر تموج اس لئے در کار ہے کہ مقروع اول سے اجزائے مصلہ میں نقل تشکل کرے کہ مقروع اول سے متشکل ہوگا پھر اس کے دبنے سے تشکل کرے کہ مقروع اول دب کر اپنج متصل دوسرے جز کو قرع کرے گا اور وہ اسی شکل سے متشکل ہوگا پھر اس کے دبنے سے تیسر امقروع ومتشکل ہوگا اس کی حرکت سے چو تھا الاما شاء الله تعالی اور حقیقہ تقرع ہی تموج کا سبب ہے اور تشکل کا بھی، قرعات متوالیہ نے تموج مذکور پیدا کیا اور م قرع نے اپنے مقروع میں تشکل، تموج کو دخل کہیں بھی نہ ہوا۔

اور اس بات کی پوری وضاحت یہ ہے کہ "تموج" (یعنی ہوا میں موج پیدا ہونا) اضطراب ہے۔اور اضطراب اجزائے شے کے درمیان انقسام ہے لیعنی اس کا اجزائے شے کے درمیان منقسم ہوجانا ہے اور وہ اس طرح کہ پچھ اجزاء بلند ہوجائیں تو پھر تیرا جوش ست اور ماند پڑے گا۔ یا وہ بلندی اور پستی کے علاوہ کسی دوسری سمت کی طرف آئیں اور جائیں جیسا کہ آمد ورفت کی حرکت میں ہوا کرتا ہے اور ان دونوں میں در حقیقت انقسام (تضارب) ہوگا۔اس لئے کہ جز ضارب، اوگا مطروب ہوگا وہر عکس یا پہلا جزء دوسرے کو اور وہ تیسرے کو اور اسی طرح آخر تک، پس پانی اور ہوائے تموج میں یہی واقع ہے لیکن جو بھی ہو تواس کے تموج میں لگاتار حرکات ضروری ہیں۔اور شکل کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکنا کہ وہ کیا ہے۔ ہیں۔اور شکل کے بارے میں یہ نہیں کہا جاسکنا کہ وہ کیا ہے۔ البتہ موج والی چیز منتقل اور مضطرب ہو گئی۔لہذازید

وتفصيل القول ان التبوج هوالاضطراب و الاضطراب هو المتقارب بين اجزاء الشيئ وذلك اما بأن يعلو بعضه يخدرك في الفوران اويذهب ويجيئ الى غير جهة العلو والسفل كما في الترجرج وفيهما المتضارب حقيققة لان الجزء الضارب اولا يصير مضروبا وبالعكس واما بأن يضرب جزء الاول والثاني الثالث وهكذا وهذا هو الواقع في تبوج الماء والهواء واما ماكان فلا بد في التبوج من حركات متوالية ولا يقال لشكل ما هو وانتقل ماج واضطرب فزيد الهاشي ليس متبوجالالغة ولا عرفاً ماشی (چلنے والا) لغت اور عرف میں "متموج" نہیں (یعنی موج والا) کیونکہ تموج سے ہم یہ مفہوم نہیں سمجھتے اور ہوا نفس قرع سے دھکیلی جاتی اور متکیف ہو کر متشکل ہوجاتی ہے۔ اور مکرر ہونے پر اس کا توقف نہیں۔۔۔قرع ہوا کہ امکان بلاشبہ اس میں موج پیدا کردیتا ہے۔ (ت)

هذامأنعرف من معنى التبوج والهواء بنفس القرع ينفظ ويتشكل وتكيف ولا ـــ على توقفه على تكرر ـــ على توجب فيه البوج ولابد

ا گر کہئے قرع کافی نہیں جب تک مقروع اس کااثر قبول نہ کرے اور اس کا تاثر وہی تحرک ہے اور اس کو تموج سے تعبیر کیاا گرچہ حقیقت تموج وہ ہی کہ اوپر گزری۔

ا قول: (میں کہتا ہوں۔ت)اوّگا: اس میں تسلیم ایراد ہے کہ تموج سے نفس تحرک مقروع مراد ہے۔ **ٹائٹا:** یہ کہناایسا ہے کہ فاعل کافی نہس جب تک معلول اس کااثر قبول نہ کرے توسیب قریب فاعل نہیں بلکہ معلول کاانفعال ہے۔

وہ جیسا کہ تودی رہا ہے اور اس کی تحقیق یہ ہے کہ تشکل بغیر تحریک نہیں ہو سکتا البذا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر تحرک نہ ہو تو پھر تشکل نہ ہوگا۔ اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یہ "معیت"علت کے دو معلولوں جیسی معیت نہیں جیسے وجود نہار، اور زمین کی روشنی ان قیود کے ساتھ جو ایک عارف کو معلوم ہی ہیں بلکہ "تحرک" کو تشکل میں ایک گونہ دخل ہے لیکن ہم یہ نہیں سلیم کرتے کہ "تحرک" مرسم تشکل اور مفیض کیفیت ہے۔ سلیم کرتے کہ "تحرک" مرسم تشکل اور مفیض کیفیت ہے۔ بلکہ مرسم تشکل "ترع" ہے اگر چہ وہ مشروط بالتحرک ہے بلکہ مرسم تشکل "ترع" ہے اگر چہ وہ مشروط بالتحرک ہے بلکہ مرسم تشکل "ترع" ہے اگر چہ وہ مشروط بالتحرک ہے بلکہ مرسم تشکل اور مفیض کیفیت ہے۔

هوكماترى وتحقيقه ان التشكل وان لمريكن الامع التحريك ولو لمريتحرك لمريتشكل وسلمنا ان هذه ليست معية معلولى علة كوجود النهار واستضاء ة الارض بالقيود المعلومية لدى العارف بل للتحرك مدخل في التشكل لكن لا نسلم ان التحرك مرسم الشكل ويفيض الكيفية بل مرسم هو القرع وان كان مشروطا بالتحرك فجعل التبوج اى التحرك

ع ا، ع ٢٠: يهال كچھ الفاظره كئة بين اس لئة مفهوم واضح نهيں۔ مترجم

سبب قریب قرار دینا(بیہ بات) اس اشتباہ سے پیدا ہو گئی کہ شرط کو سبب سمجھ لیا گیا۔ اس شخص کی طرف جو یہ گمان کرتا ہے کہ معلول کاعلت کے اثر کو قبول کرلینا اس کے لئے "سبب قریب" ہونے کی دلیل اور علامت ہے لیس اس بات کو سمجھ لیجئے اور الله تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے۔ علامہ قدس سرہ نے شرح مواقف میں استدلال کیا کہ آواز کے لئے "شوج "سبب کے قریب ہے کیوں؟ اس لئے کہ جب شموج پیدا ہو توآواز پیدا ہوتی ہے اور جب شموج منفی ہو تو آواز پیدا ہوتی ہے اور جب شموج منفی ہو تو آواز پیدا ہو تا استمرار حلق اور آلات صناعیہ سے نکلنے والی ہوائے شموج کے استمرار حلق اور ہیں اور شموج میں انقطاع سے آواز کا نقطاع پیدا ہو جاتا ہے اور ششت کی چھنکار کا بھی یہی حال ہے جب وہ ساکن ہو جائے تو طشت کی چھنکار کا بھی یہی حال ہے جب وہ ساکن ہو جائے تو آواز ختم ہو جاتی ہے کیو نکہ اس وقت شموج ہوا میں انقطاع پیدا ہو گیااھ \_\_\_\_

اقول: (میں کہتا ہوں) اولاً: مقروع اول بحثیت مقروع اول بوقی مقروع اول ہوئے اس میں تموج ہوئے اور آباد ہو اس میں تموج بیدا ہو جائے گا جبکہ وہ قارع ہوگا۔ اور آباد اس میں موجود ہوگا اس لئے کہ وہ مقروع ہے نہ اس لئے کہ وہ قارع ہے۔ وہ الی بعد آباد ختم ہو جاتی ہے۔

سبباقريبا ناشيئ عن اشتباه الشرط بالسبب كمن يزعم ان قبول المعلول اثر العلة هو السبب القريب له فأفهم واعلم والله تعالى اعلم هذا واستدل العلامة قدس سره في شرح المواقف على كون التبوج سببه القريب بأنه شيئ حصل حصل الصوت واذا انتفى انتفى فأنا نجد الصوت مستبرا باستبرار تبوج الهواء الخارج من الحلق والالات الصناعية ومنقطعا بانقطاعه وكذا الحال في طنين الطست فأنه اذا سكن انقطع لانقطاع تبوج الهواء حينئن أه اقول: اولاً لا تبوج عند المقروع الاول حين هو مقروع وان حصل حين كونه قارعا والصوت موجود فيه لكونه مقروعا لا لكونه قارعا وثانيا ينقطع فيما بعد بانقطاع التبوج لانقطاع القرع لان القرع في بعد بانقطاع التبوج لانقطاع القرع لان القرع في المورع وان حصل حين كونه قارعا وثانيا ينقطع فيما بعد بانقطاع التبوج لانقطاع القرع لان القرع في بعد بانقطاع التبوج لانقطاع القرع لان القرع في المورد ولان القرع في المورد ولانقطاع التبوج لانقطاع القرع لان القرع في المورد ولان القرع في المورد ولانقطاع التبوج لانقطاع القرع لان القرع في المورد ولان القرع في المورد ولانقطاع التبوج لانقطاع القرع ولان القرع في المورد ولانه قارع ولان القرع في المورد وله المورد ولانه قارع ولان القرع في المورد ولانه قارع ولان القرع في المورد ولانه قارع ولان القرع في المورد ولان القرع في المورد ولان القرع في المورد ولانه قارع ولان القرع في المورد ولانه قارع ولان القرع في المورد ولانه قارع ولان القرع في المورد ولانه قاري ولان القرع في المورد ولانه قاري القري ولانه القري ولانه قاري ولانه قاري ولانه ولانه القري ولانه ول

أشرح المواقف النوع الثاني المقصد الاول منشورات الشريف الرضى قم إيران ٥/ ٢٥٨

اس کئے کہ تموج منقطع ہوجاتا ہے کیونکہ قرع منقطع ہوگیا کیونکہ آخری اجزاء میں قرع علی وجہ التموج پہنچتا ہے جبیبا کہ تم جانتے ہو، **اللَّ** انقطاع شرط کی وجہ سے شے منقطع ہو جاتی ہے(لیمنی شرط نہ ہو تومشروط بھی نہ پایا جائے گا) لہذا ہے سبب ہونے کے لئے مفید نہیں چہ جائیکہ قریب ہونے کے لئے مفید ہو،اور بعض لو گوں نے یہ استدلال بیش کما کہ اہل علم نے قرع اور قلع کو ابتداء آ واز کے لئے سب نہیں قرار دیا حتی کہ تموج اور وصول الی السامعة اس کے احساس کاسیب ہو جائیں نہ کہ اس کے نفس وجود کا اس لئے کہ قرع وصول ہے اور قلع لاوصول ہے۔اور وہ دونوں "آنی" ہیں لہٰذا یہ دونوں آواز کے کئے سب نہیں ہو سکتے اس کئے کہ وہ زمانی ہے۔اھ۔ اقول: (میں کہتاہوں) تموج حرکت ہے۔ اور حرکت، زمانی ہوا کرتی ہے پھر جو چز آنی ہے وہ اس کا کسے سدب ہو سکتی ہے اور گریہ جائز ہے تو پھریہ کیوں نہیں جائز کہ ابتداءِ آ واز کے لئے سدب ہو،اوراس کی تقریریوں کی گئی کہ" تمورج"آنی ہے توخود انھوں نے اس کو صورت زمانی کے لئے سدب قرار د یا ہےاور اگر وہ زمانی ہے تو پھر انھوں نے قرع اور قلع جو کہ دونوں آنی ہیں اس کے لئے سب تھہرائے، گو مام تقدیریر آنی كازمانى كے لئے سىب ہونا

الاجزاء الاخيرة انها يصل على وجه التبوج كها عرفت وثالثاً الشيئ ينقطع بانقطاع شرطه فلا يفيد السببية فضل عن الاقربية وتبسك بعضهم بانهم انهالم يجعلوا القرع والقلع سببين للصوت ابتداء حتى يكون التبوج والوصول الى السامعة سببا للاحساس به لا لو جودة نفسه بناء على ان القرع وصول والقلع لا وصول وهما آنيان فلا يجوز كونهما سببين للصوت لانه زماني أه

اقول:التبوج حركة والحركة زمانية فكيف صار الانى سبباً له وان جاز فلم لم يجز ان يكون سبباً للصوت ابتداء وقرر بأن التبوج ان كان أنيا فقد جعلوا سبباً للصوت الزمانى وان كان زمانيا فقد جعلوا اللقرع والقلع الانيين سبباً له فجعل الانى سبباً للزمانى لزم على كل تقدير وإجاب عنه العلامة

لازم آیا۔علامہ سیدشریف جرحانی نے اس کایہ جواب دیا کہ اس میں کوئی محذور اور ممانعت نہیں جبکہ سبب علت تامہ یا علية تامه كاجزير آخر كانه ہو كيونكه كيم زمانه كاان ميں موجود ہو نا لازم نہیں آتا اھ**۔اقول**: (میں کہتاہوں) یہ کیوں نہ کھا حائے کہ اس قشم کا معاملہ قرع کا صوت کے سب ہونے میں ہےاور شرط جیسی چیز کا تخلل ( در میان میں گھس جانا )اس کے جزاخیر ہونے کی نفی کرتاہے لیکن اس کے سب قریب ہونے کی نفی نہیں کرتا جبیبا کہ پوشیدہ نہیں۔اور صحائف میں استدلال مذ کور کا ایک ایسے کلام سے تعاقب کیا گیا جو اس بندہ ضعیف پر پہلی ہی مرتبہ استدلال کو ایک نظر دیکھنے سے ظام ہوا،اور معلوم ہوا کہ وہ ہمارااستدلال ہے کہ ہم پیر تشکیم نہیں کرتے کہ آ واز زمانی ہے کیونکہ بعض حروف آنی ہیں جیسا کہ آگے آئگا حالانکہ وہ آواز ہیں اھ علامہ حسن چلیں نے فرمایااس کا دفاع تم پر گزشتہ کلام کی وجہ سے بالکل پوشیدہ نہیں کہ حروف آ واز کو عارض ہوتے ہیں لہذاخود آ واز نہیں اھ۔ اقول: خود علامہ موصوف کے آئندہ کلام کے پیش نظرتم پر اس کار د مخفی نہیں (اور وہ یہ ہے کہ)حرف کا کیفیت عارضہ للصوت سے عمارت ہو ناشنخ ابو علی ابن سینا

السيد الشريف بأنه لا محنور فيه اذا لم يكن السبب علة تأمة او جزء اخيرا منها اذلايلزم حينئن السبب علة تأمة او جزء اخيرا منها اذلايلزم حينئن ان يكون الزمان موجودا في الأن أهد اقول: فلم لا يقال مثله في سببية القرع للصوت و تخلل نحو شرط ينفي كونه جزء اخيرا ولا ينافي كونه سببا قريباكها لايخفي، و تعقب بالتسمك المذكور في الصحائف بها قد كان ظهر للعبد الضعيف اول مأنظرت التسك و هو لنا لانسلم ان الصوت زماني لان بعض الحروف أن كما يجيى مع انه صوت اهدقال الحسن چليى ولا يخفي عليك انه فاعه بها مر من ان الحرف عارض يخفي عليك انه فاعه بها مر من ان الحرف عارض بها يأتي للعلامة حسن نفسه ان كون الحرف عبارة عين تلك الكيفية العارضة

 $<sup>^{1}</sup>$  شرح المواقف النوع الثالث المقصد الاول الشريف الرضى قم ايران  $^{1}$ 

 $<sup>^2</sup>$ حاشيه حسن چلپي شرح المواقف النوع الثالث المقصد الاول الشريف الرضى قم  $^2$ 

شیخ الفلاسفہ کے نز دیک ہے لیکن ایک گروہ مخفقین کے نز دیک حرف صوت معروض برائے کیفیت مذکورہ سے عبارت ہے اھ لیکن اس کے بعد علامہ موصوف نے فرمایا کہ حق سے زیادہ مشابہ یہ ہے کہ حرف عارض و معروض کے مجموعہ کا نام ہے جبیباکہ بعض نے اس کی تصریح فرمائی۔اور آئندہ کلام میں شارح اس کی طرف اشارہ فرمائیں گے اھراس سے علامہ موصوف کا وہ قول مراد ہے کہ مجھی حرف کا ہیئت مذکورہ عارضة للصوت براطلاق كياجاتا ہے۔اور تجھی عارض ومعروض کے مجموعہ پر اطلاق ہوتاہے۔اور یہ عربی مباحث کے زیادہ مناسب ہے اور تھے اس کے دفاع میں وہی کافی ہے جو حسن چلیں نے شارح علامہ قدس سرہ سے نقل کیا ہے کہ اصحاب علوم عربیہ فرماتے ہیں کہ "کلمہ "حروف سے مرکب ہے پھر متعدد کلموں کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اس طرح کی آ واز ہے۔ لہذاا گر حرف ان کے نز دیک عارض ومعروض کا مجموعہ نہ ہوتا بلكه حرف"عارض للصوت" موتاتو پيمريه بات ان سے تجھی صحیح نه ہوتی اھ اور تم جانتے ہو کہ قول بالمجموع اگر چہ ائمہ عربیہ کے قول کے زیادہ قریب ہے کہ "کلمہ "آواز ہے اس لئے کہ پھراس طور پر

للصوت انها هو عند الشيخ ريعني ابن سينا شيخ المتفلسفين)عند جمع من المحققين الحرف هو الصوت المعروض للكيفية المذكورة أه اما ما قال بعده أن الأشبه بالحق أنها مجبوع العارض و المعروض كما صرح به البعض و سيشير اليه الشارح فيها سبأتي 2 اه اراد به قول العلامة ان الحرف قد يطلق على الهيأة المذكورة العارضة للصوت وعلى مجبوع المعروض و العارض وهذا نسب ببباحث العربية 3 اهفحسبك في دفعه مانقل هو عنه قرس سرة ان اصحاب العلوم العربة يقولون الكلمة مركبة من الحروف ويقولون للكلم انه صوت كذا فلم لو يكن الحرف عندهم مجبوع العارض والمعروض بلعارض الصوت فقط لماصح منهم ذلك 1/ هوانت تعلم إن القول بالمجموع وإن كان اقرب اى قول ائمة العربية إن الكلمة صوت لانه حينئن

<sup>1</sup> حاشيه حسن چلپي على شرح المواقف القسم الثأني المقصد الاول منشورات الشريف الرضي قم ايران ١٩/٥ ٢٦٨\_

 $<sup>^2</sup>$ حاشيه حسن چلپي على شرح المواقف القسم الثأني المقصد الاول منشورات الشريف الرضى قم ايران  $^2$ 

<sup>3</sup> شرح المواقف القسمر الثأني المقصد الاول منشورات الشريف الرضى قم *إيران ٢٧١/* 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> حاشيه حسن چلپي على شرح المواقف القسم الثأني المقصد الاول منشورات الشريف الرضي قم إيران ٢٧١/٥

تسمیہ کل باسم الجزء اور قول اول کے مطابق تسمیۃ العارض باسم المعروض ہے۔ اور یہ اس سے زیادہ بعید ہے۔ لیکن وفاق کل کے طور پر اان کے قول کے موافق وہ ہے۔ جو پچھ اہل تحقیق نے فرمایا۔ "حرف" صرف آ واز ہے۔ نہ عارض اور نہ عارض ومعروض کا" مجموعہ "ہے۔ اسی لئے خود علامہ چلپی نے فرمایا "حرف" نفس معروض سے عبارت ہویہ دومذ ہوں میں سے اسی قول کے زیادہ مناسب ہے کیونکہ اس تقدیر پر اس اطلاق میں بالکل مجاز نہیں اھے۔ میں بالکل مجاز نہیں اھے۔ میں بالکل مجاز نہیں اھے۔

اقول: (میں کہتاہوں) گویا قائل بالمجبوعہ کی مرادیہ ہے کہ وہ معروض بحیثیت معروض ہے لہذایہ ائمہ شخیق کی رائے کے منافی نہیں کہ وہ صوت معروض ہے پھر اس سے قول بالمجبوعہ کااستدلال بغیر کسی اشکال ائمہ عربیہ کے کلام سے تام ہوجاتا ہے پس عرش شخیق قرار بغیر ہو گئی کہ حرف وہی صوت معروض ہے اور اس سے استدلال بالکل دفع ہوگیا۔ میں نے ان کے کلام میں دیکھاجو تمام فنون کے امام سب کی میں نے ان کے کلام میں دیکھاجو تمام فنون کے امام سب کی البیت رکھتے ہوئے جملہ علوم کے بڑے عارف، تھائق کی زبان ہمارے آ قا،سب سے بڑے شخ دین اسلام کو زندہ کرنیوالے "ابن عربی" رضی الله تعالی عنہ انھوں نے اپنی کرنیوالے "ابن عربی" رضی الله تعالی عنہ انھوں نے اپنی کتاب "الدرالمکنون والجوھو المصوفن "جو علم جفر میں ہے کتاب "الدرالمکنون والجوھو المصوفن "جو علم جفر میں ہے اس کی عبارت یہ ہے "حرف" ایک مشترک

تسبية للكل بأسم الجزء وعلى الاول تسبية للعارض بأسمر المعروض وهذا ابعد من ذاك لكن البوافق بقولهم وفا قا كليا هو ماقال المحققون ان الحرف صوت لاعارضة ولا المجموع ولذا قال چلپي نفسه أن كون الحرف عبارة عن نفس المعروض انسب بذلك القول من المنهيين ولا مجاز في ذلك الاطلاق على هذا التقدير اصلا اه 1 اقول: وكانّ مراد القائل بالبجبوع انه البعروض من حيث هو معروض فلا ينافى قول المحققين انه الصوت المعروض وبهذايتم الاستدلال لقول المجبوع بكلام ائبة العربية من دون اشكال فاستقر عرش التحقيق على أن الحرف هو الصوت المعروض وبه اندفع التسمك رأسا ورأيت في كلامر اما مر جميع الفنون الاعرف بكلهامن اهلهالسان الحقائق سيب نا الشيخ الاكبر معي الدين ابن العربي رضي الله تعالى عنه في كتابه "الدر المكنون و الجوهر المصؤن" في علم الجفر مأنصه اما الحرف فلفظ مشترك

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> حاشيه حسن چلپي على شرح المواقف القسم الثأني المقصد الاول منشورات الشريف الرضي قم إ*يران ١٥ (٢٥١* 

لفظ ہے کہ جس کا اطلاق لفظ پر کیاجاتا ہے خواہ مخلوق کی محسی جنس میں سے ہو،اور وہ ہواہے جو سینے سے برآمد ہو تی ہے دو ہونٹوں اور زبان سے قطع کی حاتی ہے حروف اور آ واز سے متکیف ہوتی ہے( یعنی وہ ہوا حروف اور آ واز کی کیفیت اختیار کرلیتی ہے) جبیبا کہ تم دیکھتے ہو کہ وہ شیخ ابن عربی رضی الله تعالیٰ عنہ کا محازی کلام ہے۔ کیا تم نہیں دکھتے کہ انھوں نے گفتگو کے آخر میں ہوا کو موصوف یہ کیفیت حروف قرار دیا ہے لہذا حروف ایسی کیفیات ہیں جو ہوا میں پید اہوتی ہیں نفس ہوا نہیں جبیبا کہ ظاہر ہے پھر میں نے ان کے کلام میں دیکھا(الله تعالیٰ ہمیں ان کے جمد کریم کے طفیل باک فرمائے)خود انھوں نے اس سے قبل اس کی تصریح فصل سر الاستنطاق میں کردی ہے جب کہا جان کیجئے، حروف کی تین قشمیں ہیں(۱) فکری(۲) لفظی (۳)خطی "حروف فکریہ" وہ افكار نفوس ميں روحانی صورتیں ہیں جواییے جواھر میں تصویر شده بين "حروف "لفظيه وه آوازين بين جو مواير سوار بين دو کانوں کے ذریعے قوت سامعہ سے ان کا ادراک کیا جاتا ہے "حروف خطبه" وہ ایسے نقوش،جو قلموں کے توسط سے الواح کے چیروں پر کشید کئے جاتے ہیں اھ پس یہی خالص اور واضح حق ہے اور اسی پرائمہ شخقیق قائم ہیں۔والله تعالی اعلمہ

يطلق على اللفظ من اى جنس من المخلوقات وهو الهواء الخارج من الصدر المنقطع بالشفتين و اللسان المتكيف إلى الحروف والإصوات اه $^{1}$  فهو كها ترى تجوز منه رضى الله تعالى عنه الاترى انه جعل في أخر الكلامر الهواء متكيف بالحروف فالحروف كيفيات تحدث في الهواء لانفسه كباهو ظاهر ثم رأيته قدرسنا الله تعالى بسرة الكريم صرح به نفسه قبل هذه في توضيح الاتى به في فصل سر الاستنطاق" اذ قال اعلم ان الحروف على ثلاثة انواع فكرية و لفظية وخطية فألحروف الفكرية وهي صور وحأنية في افكار النفوس مصورة في جواهرها و الحروف اللفظية هي اصوات محبولة في الهوي مدركة بطريق الإذنين بألقوة السامعة والحروف الخطبة هي نقوش خطت بالاقلام في وجوه الالواح 2 اه فهذا هو الحق الناصع وعليه البحققون والله تعالى اعلم

الدرالمكنون والجواهر المصون

الدرالمكنون والجواهر المصون

(۳) سننے کاسبب ہوائے گوش کامتشکل بشکل آواز ہو نا ہے اور اس کے تشکل کاسبب ہوائے خارج متشکل کا اسے قرع کر نااور اس قرع کاسب مذر بعیہ تموج حرکت کاوہاں تک پہنچنا۔

(٣) ذریعہ حدوث قلع وقرع ہیں اور وہ آنی ہیں حادث ہوتے ہی ختم ہوجاتے ہیں اور وہ شکل و کیفیت جس کا نام آواز ہے باقی رہتی ہے تو وہ معدات ہیں جن کامعلول کے ساتھ رہنا ضرور نہیں، کیانہ دیکھا کہ کاتب مرجاتا ہے اور اس کالکھابر سوں رہتا ہے یو ہیں یہ کہ زبان بھی ایک قلم ہی ہے۔

(۵) ضرور کان سے باہر بھی موجود ہے بلکہ باہر ہی سے منتقل ہوتی ہوئی کان تک پہنچتی ہے طوالع ومقاصد و مواقف وغیر ہامیں اس پر تین دلیلیں قائم کی ہیں۔

ہم ان دلائل و شواہد کے ذکر اور مالھا اور ماعلیھا (یعنی جو کھے ان کے لئے ہے اور ان پر وارد ہے) کے ذکر سے کلام کو طویل نہیں کرتے بلکہ میں کہتا ہوں کہ حق یہ ہے کہ آ واز اول مقروع کے وقت پیدا ہوتی ہے جیسے بولتے وقت منہ کی ہوا۔ پھر ہمیشہ اس میں تجدید ہوتی رہتی ہے بیبال تک کہ کان میں آواز پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ کان سے باہر بھی پچھ دیر تک رہتی ہے کہ جس کوالله تعالی بلند و بالا اور جلیل القدر کے علاوہ حقیقی طور پر کوئی نہیں جانتا۔ پھر اس کے آگاہ کرنے سے اس کے رسول کریم علیہ وعلی الہ والصلوات والتسلیم) جانتے ہیں۔ پھر حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم اپنے خدام اور اولیاء میں سے جس کو پند فرمائیں آگاہ فرمائیں۔ لیکن مسموع بالفعل تو ایک آ واز ہے جو کان میں پیرا ہوتی ہے جیسا کہ تم جانتے ہو، لہذا تو فیق ہونی چاہئے۔ اور میں الله تعالیٰ کے کرم سے ہی تو فیق حاصل ہو سکتی ہے۔ (ت

لانطيل الكلام بذكرها وذكر مالها وعليها اقول: والحق ان الصوت يحدث عند اول مقروع كهواء الفم عند التكلم ثم لا يزال يتجدد حتى يحدث فى الاذن فهو موجود خارج الاذن بعدة لا يعلمها الاالله جل وعلا ثم باعلامه رسوله الله صلى الله تعالى عليه وسلم ثم باعلام النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من شاء من خدمه واوليائه اما المسبوع بالفعل فليس الا صوتا حادثا فى الاذن كما علمت فليكن التوفيق وبالله التوفيق.

(٢) وه آ واز كننده كى صفت نہيں بلكه ملائے متكيف كى صفت ہے ہوا ہو يا پانى وغيره مواقف سے گزرا: الصوت كيفية قائمه بالهواء أرآ وازايك اليي كيفيت ہے جو ہوا كے ساتھ قائم ہے۔ت)

أشرح المواقف النوع الثالث منشورات الشريف الرضى قم إيران ٥ ٢٦٠/

آواز کنندہ کی حرکت قرعی و قلعی سے پیداہوتی ہے لہٰذااس کی طرف اضافت کی جاتی ہے۔

() جبکہ وہ آواز کنندہ کی صفت نہیں بلکہ ملائے متکیف سے قائم ہے تواس کی موت کے بعد بھی باقی رہ سکتی ہے کمالا یحقی (جیسا که پوشیده نہیں۔ت)

ان جوابوں کے سوااور بھی فائدے ہماری اس تقریر سے روشن ہوئے مثلًا:

(٨) انقطاع تموج انعدام ساع کا باعث ہو سکتا ہے کہ کان تک اس کا پنچنا بذریعہ تموج ہی ہوتا ہے نہ کہ انعدام صوت کا بلکہ جب تک وہ تشکل ہاقی ہے صوت ہاقی ہے۔

(9) یہیں سے ظام ہوا کہ دوبارہ اور تموج حادث ہو تواس سے تحدید ساع ہو گی نہ کہ آ داز دوسری پیدا ہونی جبکہ تشکل وہی ہاتی ہے۔ (۱۰) وحدت آواز وحدت نوعی ہے کہ تمام امثال متحددہ میں وہی ایک آواز مانی جاتی ہے ورنہ آواز کا شخص اول کہ مثلا ہوائے د ہن متکلم میں پیدا ہوا کھی ہمیں مسموع نہیں ہو تااس کی کاپیاں ہی چھپتی ہوئی ہمارے کان تک پنچتی ہیں اور اسی کواس آ واز کا سننا کہا جاتا ہے۔

جب بیرامور واضح ہولئے تواب آلہ فونو گراف کی طرف چلئے حکیم جلت حکمتہ (حکیم مطلق کہ جس کی حکمت بڑی عظیم الثان ہے۔ت) نے جوف سامعہ کی ہوامیں جس طرح یہ قوت رکھی کہ ان کیفیات سے متکیف ہو کر نفس کے حضور ادائے اصوات والفاظ کرے یو ہیں یہ حالت رکھی کہ ادا کرکے معًااس کیفت سے خالی ہو کر پھر لوح سادہ رہ جائے کہ آئندہ اصوات و کلمات کے لئے مستعدرہے اگر ایسانہ ہو تاتو مختلف آ وازیں جمع ہو کر مانع فہم کلام ہو تیں جس طرح میلوں کے عظیم مجامع میں ایک غل کے سوا مات سمجھ میں نہیں آتی ولہٰذااب تک عام لو گوں کے پاس ان کیفیات کے محفوظ رکھنے کا کوئی ذریعہ نہ تھاا گرچہ واقع میں تمام الفاظ جملہ اصوات بجائے خود محفوظ ہیں وہ بھی امم مخلوقہ سے ایک امت ہیں کہ اپنے رب جل وعلا کی تسبیح کرتے ہیں کلمات ایمان شیج رحمٰن کے ساتھ اپنے قائل کے لئے استغفار بھی کرتے ہیں اور کلمات کفر شیج الہی کے ساتھ اپنے قائل پر لعنت۔

سے راضی ہو) نے اس کی تصریح فرمادی۔اور شخ الله تعالی کی معرفت رکھنے والے،امام عبدالوباب شعرانی ان کاخدائی بھیدیاک کیا جائے) نے بھی تصریح فرمادی ہے۔(ت)

كما صرح به امام الحقائق سيدى الشيخ الاكبر رضى جياكه الله تقائق كے امام، ميرے آقا، الشخ الاكبر (الله تعالى ان الله تعالى عنه والشيخ العارف بالله تعالى سيدى الامام عبدالوهاب الشعراني قدسسر والرباني

اور اس کاسب ظاہری پیر تھا کہ ان کیفیات کا حامل ایک نہایت نرم ولطیف ور طب جسم تھا یعنی ہوا یا نہایت کمی کے ساتھ پانی بھی جبیبا کہ ہم نے اوپر ذکر کہااور جس طرح لطافت و رطوبت باعث سہولت انفعال ہے یو ہیں مورث سرعت زوال ہے اسی لئے نقش برآب مثل مشہور ہے توان کیفیات اشکال کے تحفظ کا کوئی ذریعہ ہمارے پاس نہ تھااب بمشیت الٰہی ایساآلہ نکلاجس میں مسالے سے باذن الله تعالیٰ میہ قوت پیدا ہوئی کہ ہوائے عصبہ مفروشہ کی طرح ہوائے متموج کی ان اشکال حرفیہ وصوتیہ سے متشکل ہواور اپنے بیس وصلابت کے سبب ایک زمانہ تک انھیں محفوظ رکھے اگلوں کااس ذریعہ پر مطلع نہ ہو ناانھیں اپنے اس تجربہ کے بیان پر باعث ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں جب تموج ختم ہوجاتا ہے آواز ختم ہوجاتی ہے کہا تقدھ عن شرح المواقف (جیبا کہ شرح مواقف کے حوالے سے پہلے گزر چکا ہے۔ت) یہ آلہ دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ تموج ہوا ختم ہوا اور آواز محفوظ و مخزون ہے انتہائے تموج سے سننے میں نہیں آتی اس کے لئے دوبارہ تموج ہوا کی مختاج ہے کہ ہمارے سننے یہی کاذر بعہ ہے ورنہ رے عزوجل کہ غنی مطلق ہےا۔ بھی اسے سن رہا ہے اس آلہ یعنی پلیٹوں پر ارتسام اشکال معلوم ومشاہد ہے وللہذا چھیل دینے سے وہ الفاظ زائل ہو جاتے ہیں جس طرح کاغذ سے خط کے نقش حچل جاتے ہیں اور ان سے خالی کرکے دوسرے الفاظ بھر سکتے ہیں جس طرح لکھی ہوئی تختی دھو کر دوبارہ لکھ سکتے ہیں اور تکرر قرع سے بھی بتدر پجان میں کمی ہوتی اورآ واز ہلکی ہوتی جاتی ہے کہ پہلے کی طرح صاف سمجھ میں نہیں آتی یہاں تک کہ رفتہ رفتہ فنا ہو کر بالآخر لوح سادہ رہ جاتی ہے جب تک ان چوڑیوں پلیٹوں میں وہ اشکال حرفیہ باقی ہیں تحریک آلہ سے جو ہوا جنبش کناں ان اشکال مرسومہ پر گزرتی اینے رطوبت ولطافت کے باعث بدستوران کیفیات سے متکیف اور قوت تحریک کے باعث متموج ہو کراسی طرح کان تک پہنچتی اور یہاں کی ہواان اشکال کولے کر بعینہ بذریعہ لوح مشترک نفس کے حضور حاضر کرتی ہے یہ تجدد و تموج کے سبب تجدد ساع ہوانہ کہ تجد د صوت، کہا اسلفناله التحقيق والله ولى التوفيق (جيماكه بم نے يہلے اس كى تحقيق كردى \_اور الله تعالى حصول توفيق كامالك بـــ) تو فونو کی چوڑیاں صرف ہواہائے متوسط میں سے ایک ہوائے قائم مقام ہیں فرض کیجئے کہ طبلہ سے گوش سامع تک چیمیں سو ہواؤں کا توسط تھا کہ طبلہ پر ہاتھ مارنے سے پہلی ہوااور اس سے دوسری اس سے تیسری یہاں تک کہ سویں ''ہوانے اشکال صوت طبلہ سے متشکل ہو کر ہوائے جوف گوش کو متشکل کیااور ساع واقع ہوا یہاں یوں سمجھنے کہ اس نواخت سے یکے بعد دیگرے پیاس ہواؤں نے متشکل ہو کر ہوائے اخیر نے اس آلہ کو متشکل کیا یہ ہوائے پنجاہ ویکم کی جگہ ہوااب اس سے ہوائے پنجاہ دوم پھر سوم پھر چہارم متشکل ہو کر سویں نے بدستور ہوائے گوش کو متکیف کیااور ساع حاصل ہواتو یقینًا دونوں

صور توں میں وہی صوت طبلہ ہے کہ بتجدد امثال سو ۱۰ واسطوں سے کان تک پہنچتی اگر چہ ایک صورت میں سب وسائط ہوائیں ہیں اور دوسری میں چھکا ایک واسط ہے آلہ دونوں میں وہی سلسلہ چلاآتا ہے وہی طبلہ پر ہاتھ پڑنادونوں کا مبداء ہے توکیا وجہ کہ ان سوواسطوں سے جو سنا گیاوہ تو وہی صوت طبلہ ہواور ان سوواسطوں کے بعد جو سنا گیاوہ اس کا غیر ہواس کی تصویر اس کی مثال ہو یہ محض تحکم بے معنی ہے اصل تشکل اول جو قرع طبلہ سے پیدا ہوا اسے لیجئے تو وہ صورت اولی میں بھی ننانوے منزل اس پار چھوٹ گیااور کے بعد دیگرے اس کاسلسلہ قائم رہنا لیجئے تو وہ یقینا یہاں بھی حاصل پھر تفرقہ لیعنی چہ علامہ سید شریف قدس سرہ الشریف شرح مواقف میں فرماتے ہیں:

آواز کا احساس اس پر موقوف ہے کہ جو ہوااس کو اٹھا رہی ہے وہ کانوں کے سوراخ تک پہنچے نہ اس معنی سے کہ بعینہ ایک ہی ہوامیں تموج پیدا ہو کر وہ کیفیت صوت سے متصف ہوجاتی ہے۔ پھر آواز کو قوت سامعہ تک پہنچا دیتی ہے بلکہ اس کا مفہوم ہی ہے کہ جو ہوا"متکیف بالصوت" ہے اس کے متصل مجاور جو ہوا ہاس میں موج پیدا ہوتی ہے پھر وہ بھی جز اول کی طرح متکیف بالصوت ہوجاتی ہے پھر یو نہی سے جز اول کی طرح متکیف بالصوت ہوجاتی ہے پھر یو نہی سے سلسلہ تموج اور کلیف آگے تک چاتا ہے اور بڑھتا ہے یہاں سلسلہ تموج اور کلیف آگے تک چاتا ہے اور بڑھتا ہے یہاں عشری سلسلہ تموج اور کیفیت صوت سے متصف ہوجاتی ہے پھر اس طرح تو سامعہ آواز کا اوار کے لیتی ہے۔ (ت)

الاحساس بالصوت يتوقف على ان يصل الهواء الحامل له الى المهاء الحامل له الى الصماخ لا بمعنى ان هواء واحد بعينه يتموج يتكيف بالصوت ويصله الى القوة السامعة بل بمعنى انمايجاور ذلك الهواء المتكيف بالصوت يتموج ويتكيف بالصوت ايضاوهكذا الى ان يتموج ويتكيف به الهواء الراكد فى الصماخ فتدركه السامعة يتكيف به الهواء الراكد فى الصماخ فتدركه السامعة حينئذ أ-

### اس کے متن مواقف مع الشرح میں ہے:

آواز کاسب قریب ہوا میں موج پیدا ہونا ہے اور اس کا بیہ تموج الیک حرکت انقالیہ نہیں جو بعینہ ایک ہواسے ہو۔ بلکہ وہ نوبت بہ نوبت

سبب الصوت القريب تموج الهواء وليس تموجه فهذا حركةانتقاليةمنهواءواحدبعينهبلهوصدم بعد

أشرح المواقف النوع الثالث المقصد الثاني منشورات الشريف الرضى قم إيران ٨ / ١١/ ٢٧٠\_ ٢٢٠

د باؤاور سکون بعد سکون کی وجہ سے ہے۔ (ت)

صهم وسكون بعد سكون أ

بالجملہ کوئی شک نہیں کہ جو کچھ فونوسے سن گئی بعینہ وہی طبلہ کی آ واز ہے اسی کو شرع نے حرام فرمایا تھااور اسے خیال ومثال کہنا محض بے اصل خیال تھااور ابنے خیال ومثال کہنا محض بے اصل خیال تھااور بفرض غلط ایساہوتا بھی تو مجوز کے لئے کیا باعث خوشی تھا بالجملہ شرع مطہر نے اس نوع آ واز کو حرام فرمایا ہے تشخص شموج بلکہ تشخص تشکل بلکہ تشخص طبلہ کسی کو بھی اس میں دخل نہیں حکم اپنی علت کے ساتھ دائر ہوتا ہے۔ آ واز ملاہی علت تحرم، وہ تشخصات نہیں بلکہ بیہ کہ وہ لہو ہیں۔

جیبیا کہ ان کا نام اس سے آگاہ کر رہا ہے اور اسی طرف الله تعالیٰ کا ارشاد اشارہ کر رہا ہے لوگوں میں کوئی وہ ہے جو کھیل (تماشہ) کی باتوں کا خریدار ہے (اور ان سے دلچپی اور وابسٹی رکھتا ہے) اور حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی " مومن کا م کھیل باطل ہے "اور ایک روایت میں ہے: "ہر کھیل حرام ہے مگر تین کھیل" (کہ ان کی اجازت ہے۔)۔(ت)

كما ينبى عنه اسمها ويشير اليه قوله تعالى "وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِى كُلَهُ وَالْحَرِيْثِ " وقوله صلى الله تعالى عليه وسلم كل لهو المؤمن بأطل وفي رواية حرام الافي ثلث 3-

وہ دل کو خیر سے پھیر کر شہوات و ہفوات کی طرف لے جاتے ہیں یہاں تک کہ دل پر ان کے زنگ پڑھ کر مہر ہو جاتی ہے پھر حق بات نہ سے نہ سمجھے والعیاذ بالله تعالی (اور الله تعالی کی پناہ۔ت)

جیسا کہ الله تعالی زبر دست اور جلیل القدر نے ارشاد فرمایا:
بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے ان برے کاموں کی وجہ
سے جو وہ کیا کرتے تھے۔اور اس آیت قرآنی کی تفسیر میں
حضور علیہ الصلوة والسلام کا یہ ارشاد موجود ہے: "جب کوئی بندہ
سیاہ کرتا ہے تواس کے دل میں ایک سیاہ نشان

كماقال عزوجل" بَلُ مَنْ مَانَ عَلْ قُلُوْ بِهِمْ مَّا كَانُوْ ايْكُسِبُوْنَ ۞ "

4 وفيه قوله صلى الله تعالى عليه وسلم ان العبد اذا
اذنبذنباتكتب فى قلبه نكتة سوداء فأن تأبونزع

<sup>1</sup> شرح المواقف النوع الثالث المقصد الثاني منشورات الشريف الرض قم إيران ٥٨/٥ \_ ٢٥٧\_

<sup>2/</sup> القرآن الكريم ٢/ ١١

<sup>3</sup> جامع الترمذي ابواب فضائل الجهاد 1/2/1 وسنن ابن مأجه ابواب الجهاد ص٢٠٧، مسند احمد بن حنبل م /٣٨ او ١٩٨٨ و درمختار

كتأب الحظر والاباحة مجتمائي دبلي ٢٣٨/٢

القرآن الكريم ١٣/٨٣

انجرآتا ہے اگر توبہ کرے بازآئے اسے اتار سینے اور الله تعالیٰ سے گزشتہ کی بخشش مانگے تو اس کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہی برائی دوبارہ کرے تو وہ نشان بڑھ جاتا ہے بہاں تک کہ اس کے دل پر غالب آ جاتا ہے اور اسے چاروں طرف سے گھیرلیتا ہے ، "پس یہی وہ زنگ اور میل ہے کہ قرآن مجید میں الله تعالیٰ نے جس کاذکر فرمایا ہے۔ امام احمد اور جامع ترمذی نے اس کو روایت کیا اور ترمذی نے اس کو تحضرت ابوہریرہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کو روایت فرمائی سنن نسائی اور ابن ماجہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کو روایت فرمائی ، اور حضرت عبدالله نفاق اگادیتا ہے جس طرح پائی گھاس اگادیتا ہے "کا یہی معنی ہے۔ بین مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ کی صدیث "راگ دل میں اس طرح بلکہ وہ حدیث امام بیبی نے نہ شعب الایمان میں حضرت جابر بن عبدالله رضی الله تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت فرمائی کہ حضور عبدالله رضی الله تعالیٰ عنہ کی سند سے روایت فرمائی کہ حضور رگھاس) کی جگہ لفظ الزرع (کھیتی) ہے۔ (ت)

واستغفر صقل قلبه وان عاد زادت حتى تعلو قلبه فنالك الران الذى ذكر الله تعالى فى القرآن رواه احمد و الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة أواخرون عن ابي هريرةرض الله تعالى عنه وهو معنى حديث ابن مسعود رضى الله تعالى عنه الغناء ينبت النفاق فى القلب كما ينبت الماء العشب أبل هو للبيهقى فى شعب الايمان عن جابر رضى الله تعالى عليه وسلم عنه قال وسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وفيه الزرع مكان العشب 3.

غرض ان آوازوں میں بالطبع پیہ خاصیت رکھی گئی ہے کہ فتنہ کی طرف کھیخیں اور قدم ثبات کو لغزش دیں۔

اور الله تعالیٰ کا بیر ارشاد گرامی ہے جن لو گوں پر تو قابو پاسکتا ہےا تھیں اپنی آ واز سے لغزش دے۔ وذلك قوله تعالى واسْتَفْزِزُ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ 4

أ جامع الترمذي ابواب التفسير سورة ويل للمطففين امين كميني وبل ٢ /١٢٨ و ١٦٩

مسند امام احمد بن حنبل عن ابي هرير ٢٥/ ٢٥٧ وسنن ابن ماجه ابواب الزهد ص٣٢٣

 $rm \Lambda / \Lambda$  تحاف السادة المتقين كتاب ذمر الجاة والرياء بيأن ذمر حب الجاة دار الفكر بيروت  $^2$ 

<sup>3</sup> شعب الايمان للبيهقي مديث ٥١٠٠ دار الفكر العلمية بيروت ٢ /٢٧٩

<sup>4</sup> القرآن الكريم ١١/١٧

م عاقل جانتا ہے کہ اس میں خصوصیت صورت آلہ کو دخل نہیں بلکہ بیہ آوازیں جس آلہ سے پیدا ہوں اپنارنگ لائیں گی تو علت حرمت قطعاً حاصل ہے پھر حکم حرمت کیو نکر زائل اور بیہ ادعا کہ فونو سے سازوں کی آوازیں مورث طرب نہیں صرف موجب عجب ہیں بداہت کے خلاف ہے بلاشبہ سازوں سے ان کی آواز سننا جو اثر کرتا ہے۔ وہی فونو سے کہ آواز بلا تفاوت وہی ہے خصوصیت شکل آلہ کاایراث عدم ایراث طرب میں کیاد خل نہ اضافہ عجب مانع طرب،

فاضل ہمعصر سید اہدل حفظ الله تعالیٰ کا دفاع ہوگیا کہ صندوق کی آ واز سننے سے طرب حاصل نہیں ہوتا بلکہ صرف "عجب" پیدا ہوتا ہے۔ غایۃ مافی الباب یہ ہے کہ جس کا بعض لوگ دعوی کیا کرتے ہیں کہ اس سے لذت حاصل ہوتی ہے اور لذت باوجود یکہ باب تشکیک میں سے ہے تنہا علت حرمت نہیں۔ بلکہ گانے بجانے کے آلات واسباب کا فاسقوں کے شعار میں سے ہونا اور حصول لذت یہ دونوں مل کر علیت تحریم ہیں اور صندوق بجانے کے لئے موضوع نہیں۔ اور اس کا یہ مقصد بھی نہیں، اور شعار فساق میں اس کی شہرت عبیں پھر اس کا ان آلات لہوسے کیے الحاق ہوسکتا ہے۔ بھی نہیں پھر اس کا ان آلات لہوسے کیے الحاق ہوسکتا ہے۔ عبارت کاخلاصہ پورا اور ممکل ہوگیا ہے۔

اقول: (میں کہتاہوں)اولاً: طرب صرف خوثی غم حرکت اور شوق اور ایسی خفت جو تجھے لاحق ہو تو تجھے خوش یا منگین کر دے، جبیا کہ قاموس میں ہے اور یہ سب پچھ بقینی طور پر معلوم ہے اور صندوق سے آوازیں سننے میں موجود ہے جبیا کہ دوسرے آلات

فأنه فع مازعم الفاضل المعاصر السيد الاهدال حفظه الله تعالى انه لا يحصل من سماعه طرب بل عجب وغاية مايدعيه بعضهم حصول اللذة واللذة واللذة مع كونها من بأب المشكك ليست علة التحريم فقط بل العلة مع ذلك كون الآلات من شعار الفسقه والصندوق لم يوضع للضرب ولا قصد له ولا شهر بأنه شعار الفساق فأني يتأتي الالحاق اه بمحصله و قد اتينا في تلخيصه على مقصد رسالته اجمع ـ اقول: اولا ما الطرب الا الفرح والحزن اوخفة احمع ـ اقول: وكل ذلك معلوم قطعاً في سماع اصوات القاموس أوكل ذلك معلوم قطعاً في سماع اصوات الالات من الصندوق كسماعها

القاموس المحيط فصل الطاء بأب الباء مصطفى البابي مصرا ١٠١/

کے ساع میں موجود ہے۔ لہذا اس باب میں دونوں برابر، دونوں میں کچھ فرق نہیں،اور یہاں یہ سب لوازم لذت ہیں کہ جس کے وجود کو مجوزنے تشلیم کیاہے (مرادیہ ہے کہ ان سے کے لئے حصول لذت لازم ہے) اگر "خفت"اس معنی میں لی حائے کہ وہ چیز جو عقل کو مقہور اور مغلوب کر دے تو پھر یہ بات ساع آلات میں مجھی لازم نہیں، کیونکہ بسااو قات آلات سے راگ سننے والے کی عقل میں بھی کوئی خفت اور فتور عارض نہیں ہوتا۔الہتہ یہ اس شخص کے لئے ہوگا جو بصورت استغراق آلات سے راگ سنتے ہیں،استغراق کی صورت میں اگر صندوق سے راگ سنے تواس سے نیز کیفت خفت حاصل ہو جائیگی (گو ما بصورت استغراق دونوں میں کوئی فرق نہیں۔و **ٹائٹا** یہ آ ثار و کوا ن<mark>ف</mark> جو ساع الآت سے بیدا ہوتے ہیں حرمت کے لئے یقینا کافی ہیں چنانچہ ہماری تلاوت کر دہ نصوص میں اسی طرف اشارہ ہے۔ اوران کا نام آلات لہو رکھنے میں بھی یہی منظور نظر ہے بغیر اس توقف کے کہ فاسقوں کا شعار ہیں یہاں تک کہ اگر فرض کرلیا جائے کہ پوری دنیامیں کوئی فاسق موجود نہیں تو اس کے باوجود بھی ساع راگ ان آلات سے حرام ہوگااس وجہ سے کہ جس کو ہم نے بیان کردیاہے(ذراغور تو کرو)جب الله تعالیٰ نے شیطان کو خطاب کرکے ارشاد فرمایا: اولاد آ دم میں سے

منها سواء بسواء وكلها ههنا لوازم اللذة التى سلم وجودها والخفة ان اخذت بمعنى مايقهرة العقل فليست لازمة بسباع الآلات ايضا قرب سامع لهالا يعتريه خفة في عقله انها ذلك لمن انهمك فيها وهي يعتريه خفة في عقله انها ذلك لمن انهمك فيها وهي تحصل لهثله في السباع من الصندوق ايضا و ثانيًا هنه الاثار التي تتولد منها هي الكافية قطعاً للتحريم واليها النظر في النصوص التي تلونا وفي تسميتها الات البلاهي من دون توقف على كونها شعار الفسقة حتى لوفرض انعدام الفساق من الدنيا لحرمت الآلات لمأ ذكرنا واين كانت الفسقة اذ قال الله عزوجل لا بليس "وَاسُتَفُوزُ مُنِ اسْتَطَعْتُ مِنْهُمُ مِصَوْتِكَ" أبل هذه الآثار هي التي جعلتها شعار الفساق فهو اثر العلة منها لاجزئها نعم مالاباس به

القرآن الكريم ١١/١٧

جس پر تو قابو ہاسکتا ہے اٹھیں اپنی آ واز سے ڈ گمگادے۔ (اربے بتاؤ) کہ اس وقت فاسق کہاں تھے بلکہ وہ آثار جن کو تم نے فساق کا شعار قرار دیا وہ ان کے لئے اثر علت ہیں۔علت کا جز نہیں۔البتہ بذاتہ جن میں کچھ حرج نہیں اور نہ یہ مقاصد شریعت کے مخالف ہیں۔ پھر وہ فساق کا شعار ہوں تو ان سے تشیر کی وجہ سے ممنوع ہو نگے۔ پھریہاں امر شعار پر مبنی ہوگانہ کہ زیر بحث مقام میں ،اور یونہی وہ امور کہ ان کے فی نفسہ وجود میں کوئی حرج ہے۔اور شعار فساق ہوں تو ان سے دو وجوہ کی بناء پر ممانعت کی جاتی ہے مفہوم یہ ہے کہ مر ایک وجہ کی بناه پر لبذا مجموعه م اد نہیں، تاکه ان کا شعار ہو ناعلت کا جز ہو جائے،اور نہی صرف ان پر مبنی ہو کہ جب وہ منفی ہوں تو نهی منفی ہو جائے، حالانکہ دنیا کا کوئی عالم اس بات کا قائل نہیں، وثالثاً لذت کا بات تشکیک سے ہونا اس وقت فائدہ بخش ہوسکتا ہے کہ جب ان آوازوں سے نفس لذت کاجواز ثابت ہوتا۔اور حرکت مخصوص آ وازوں پر مو قوف ہو تی۔اور یہ ثابت ہوتا کہ نفس آلات کے ساع سے بغیر صندوق کے لذت اس حد تک نہ پینی حالانکہ ان میں سے کوئی بات ثابت نہیں **رابعًا** واقعی صندوق بحانے کے لئے نہیں بنایا گیا یہی وجہ

في نفسه ولم يكن من ما يناقض مقاصد الشرع الشريف وهو مما شعار الفساق بكون النهى عنه لنلك التشبه بهم فههنالك تبنى الامر على الشعار لا فى مثل ما فى مبحث عنه وكذالك مايه ياس فى نفسه وهو مبا شعار الفسقة ينهى عنه للوجهين اي لكل منهما لا للمجبوع حتى تكون الشعارية جزء العلة ويقتصر النهي عليها فأذا انتفت انتفي لا قائل به احد من علماء الدنيا، وثالثًا وكون اللذة من باب المشكك انباكان بجدى نفعاً لوثبت جواز نفس الالتذاذ بتلك الاصوات وتقفت الحكة على مخصوص منها وثبت إن اللذة لاتبلغ ذلك الحديلا بالسماع من نفس الآلات دون الصندوق ولم يثبت شيئ من ذٰلك ورابعًا إن الصندوق لمريوضع للضرب فنحن

ے کہ نفس صندوق کو حرام نہیں قرار دیتے بلکہ اس سے راگ سننے کو حرام کہتے ہیں۔اور یہ اس لئے کہ اس میں ایسے ۔ قالب موجود ہیں کہ ان میں آوازیں بھری حاتی ہیں اور وہ قالب اسی مقصد کے لئے بنائے گئے ہیں، پھر اس صورت میں صندوق سے یہی ضرب مقصود ہے۔اور ان لو گوں کا راگ سننا ملاشہبہ شعار فساق ہے۔ (خلاصہ کلام) راگ کی آ وازیں، آلات لہو اور صندوق کے سننے من کوئی فرق نہیں۔اور یہ تفرقه بالكل كھو كھلے گرنيوالے دبانے كى طرح جس كو كوئى قرار اور ثبات نہیں۔وخامسًا یہ سب کچھ اس پر مبنی ہے کہ بطریقه "تنزل" صدور گناه فرض کرلیا جائے ورنہ ہم نے اس پر دلائل وشواہد قائم کئے ہیں کہ جوراگ کی آواز صندوق سے سنائی دیتی ہے وہ بالکل وہی اصل آ واز ہے۔ (اس کی حکایت اور مثل نہیں) کیونکہ شے اور اس کی ذات میں کسے تفرقہ کیا حاسكتا ہے (كيونكه وہ دونوں ماہم عين ہيں) لہذا الحاق كي كيا ضرورت رہ حاتی ہے۔اور الله تعالیٰ ہی سے حصول توفیق ہے ساوسًا سید صاحب خود فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کی حکایت سی اور ہم اس سے یہی سجھتے ہیں کہ وہ ایک فضیح وبلیغ قراءت ہے جو نغمات سے ترتیل شدہ ہے جس کی طرف نفوس مائل اور راغب ہوتے ہیں اھ اقول: (میں کہتا ہوں) بلاشہہ

لانحرم نفسه بل سماع صوت اى منه وذٰلك يكون بوضع القوالب البودعة فيها اصواتها وهي ماوضعت الالنّاك وحينئن لايقصد من الصندوق الاالضرب وسماعها شعار الفسقه قطعا وبالجملة فالتفرقة بين سباع اصوات الملاهي منهاومن الصندوق مأهى الاجر فهار ماله من قرار وخامسًا هذا كله على فرض ذنب التنزل والاقد اقبنا البرهان على ان صوت الملاهي المسموع من الصندوق هو عين صوت تلك الملاهي فكيف يفرق بين الشيئ ونفسه واى حاجة الى الالحاق وبالله التوفيق وسادسا ثمران السيد نفسه يقول وقد سبعنا حكايته للقران فلم نرالا انهاقرأة فصحة مرتلة بنغبة تميل اليها النفوس اه، اقران افصحتم بالحق فلا\_\_\_ القرآن واسبت تلك الغنم الحسان تميل نفوس العامة و تلك الاصوات الملهية عن ذكر الرحمن\_\_\_\_ -- لها الشبطان و ذلك هو الطرب المنهى عنه وعليه مدارتحريهافحسبواللهاليوفق

عدا، عدا: يهال اصل ميس بياض ہے۔

تم نے حق ظاہر کردیا ہے۔ کیا یہ قرآن مجید نہیں، اور جو کچھ ان حسین و جمیل نغوں عامہ راغب ہوتے و جمیل نغوں کے قائم مقام ہے جس کی طرف نفوس عامہ راغب ہوتے ہیں یا وہ آوازیں ہیں جو ذکر "رحمٰن" سے غافل کرنے والی بلکہ شیطان کی طرف راغب کرنے والی۔ اور یہ وہی خوش کن راگ ہے کہ جس سے منع کیا گیا ہے اور اس پر ان کی حرکات کامدار ہے اور بس۔ اور الله تعالیٰ ہی (امور خیر کی) توفیق دینے والا ہے۔ (ت)

بالجملہ شک نہیں کہ طبلہ، سار نگی۔ ڈھولک، ستاریا ناچ یا عورات کاگانا یا فخش گیت وغیرہ جن آ وازوں کا فونو سے باہر سننا حرام ہے بلا شبہہ ان کا فونو سے بھی سننا حرام ہے نہ بیر کہ اسے محض تصویر و حکایت قرار دے کر حکم اصل سے جدا کرد بجئے بیر محض باطل و بے معنی ہے۔

سابعًا: اس تصویر مجر د مباین اصل ہونے کا حال توجب کھلے کہ زیدگی ہجو یا اس کے والدین پر گالیاں اس آلہ میں بھر کر سنائی جائیں کیا اس پر وہی ثمرات مرتب نہ ہوں گے جو فونو سے باہر سننے میں ہوتے پھر اپنے نفس کے لئے فرق نہ کرنا اور واحد قہار کی معصیتوں کو ہلکا کر لینے کے لئے یہ تاویلیں نکالنا کس قدر دیانت سے دور و مجور ہے۔

ہم الله تعالی سے معافی اور عافیت چاہتے ہیں رہا یہ کہ جو کچھ سید اہدل نے ذکر فرمایا الله تعالیٰ ہمیں اور انھیں معاف فرمائے اور وہ آئینہ میں عورت کی شکل وصورت دیکھنے کی بات ہے۔فاقول: (تومیں کہتاہوں) ٹامنًا: تمھارے لیے یہ بات کھل کر سامنے آگئ کہ صندوق سے راگ کی آواز سننا بینم اسی طرح ہے جس طرح آلات راگ سے آواز سننا جائے لہذا آواز صندوق ان کی مثل اور حکایت نہیں بخلاف جائے لہذا آواز صندوق ان کی مثل اور حکایت نہیں بخلاف آئینہ میں عورت کا عکس (فوٹو) دیکھنا، تاسعًا: علامہ ابن حجر کا کلام تخنہ باب نکاح میں امام نووی کے قول "منہاج" کے بعد کہ کسی بالغ مر دکا کسی آزاد عورت کے ستر کی طرف نگاہ کرنا حرام ہے جس کی انھوں نے تصر تک فرمائی۔

نسأل الله العفو والعافية اماماذكر السيد الاهدال عفا الله تعالى عناو عنه من حديث رؤية صورة المرأة في المراة فاقول: ثامنًا تبين لك ان صوت الملاهي من الصندوق هو عين صوتها منها لا مثاله بخلاف عكس المرأة في المرأة وتاسعًا كلام ابن حجر في التحفة في بأب النكاح عقيب قوله الامام النووى في منهاجه ويحرم نظر رجل بالغ الى عورة حرة مأنصه خرج مثالها فلا يحرم نظرة في نحوم أة

تواس سے عورت کی مثال اور شبہہ (فوٹو) خارج ہے لہذا کسی مر د کا آئینہ میں عورت کی شیبہ اور عکس دیکھناحرام نہیں جبیبا کہ بہت سے ا علاء کرام نے اس کافٹوی دیا ہے۔اور ان کے اس قول سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اگر کسی شخص نے عورت دکھنے پر طلاق منکوجہ کو معلق (موقوف) کردیاتو پھرآ ئینہ میں عورت کاعکس اور شبیہ دیکھنے سے قتم نہ ٹوٹے گی کیونکہ اس نے عورت نہیں دیکھی بلکہ اس کا عکس دیکھا ہے اور محل (محمل) جیبا کہ ظاہر ہے یہ ہے کہ جہال فتنہ اور شہوت کا اندیشہ اور خطرہ نہ ہو اھ اور علامہ رملی کے "النهاية "ميں يونهي مذ كور ہے۔ پس اس نے آخر ميں وہ افادہ پيش کیا جس نے اس قباس کو واضح کردیا کہ نفس راگ کی آ واز فتنہ ہے پس اس میں خصوصیت آلہ کو کوئی دخل نہیں لہذاصندوق سے را گ سننایقینا وہی کچھ پیدا کرتا ہے جو دوسرے آلات راگ سے سنا حائے تو پیدا ہوتا ہے۔لہذا دونوں کے ساع میں کوئی فرق نہیں بخلاف خیال (اور عکس ) کے اس میں بذات خود اشتہا (حابت) نہیں ہوتی اور وہ اس قابل بھی نہیں ہوتا للندا دونوں میں فرق ہو گیا۔ (اور وجه افتراق ظام ہو گئ) عاشرا میں تواس شریعت باک کے متعلق یہ گمان نہیں کرسکتا کہ اس نے آئینہ میں برہنہ عورت کی شر مگاه کو دیکھنے کی اجازت دی ہو۔ (اور اس کو مباح قرار دیا ہو) کیونکہ اس میں ایبا فساد اور مقاصد شریعت سے بعد (دوری) ہے جو محسی پر پوشیدہ نہیں اور مجھے اپنے علمائے کرام سے قطعاً اس کی اجازت اور رخصت معلوم نہیں،اگرچہ انھوں نے پیر حکم دیا ہے کہ آئینہ میں بطور شہوت کسی عورت کی شر مگاہ دکھنے سے حرمت مصامرت (حرمت

كما افتى به غير واحد ويؤيده قولهم لوعلق الطلاق ب وبتهالم بحنث وبه خيالها في نحوم أة لانه لم يرها ومحل ذلك كما هو ظاهر حيث لم يخش فتنة ولاشهوة أهومثله في النهأية للرملي فقد افاد أخراما اباد هذا القياس فأن صوت الملاهى نفسه فنتة ولا دخل فيه لخصوص آلة فأنه يورث قطعاً سياعه من الصندوق ماير شسباعه من غيره فلا فرق بخلاف الخيال فأنه غير مشتهى بنفسه ولا صالح لذلك فأفترقا وعاشرا اني لااظن هذا الشرع المطهر يبيح رؤية فرج الاجنبية عارية عن الثياب في المرآة فأن فيهمن الفساد والبعدعن مقاصد الشرعمالايخفي ولا اعلم قطر خصته في ذلك عن عليائنا وإن حكيوا ان برؤية فرج المرأة في المرآة بشهوة لاتثبت حرمة المصاهرة لانه لمرير فرجها بل مثاله وهو مبنى على القول بالإنطباع دون انعكاس الشعاع والإلكان البرئي نفس الفرج لإخاله والله تعالى اعلم

دامادی) ثابت نه ہوگی کیونکه مرد نے عورت کی شرمگاه نہیں دیکھی اس کا عکس اور شبیه دیکھی ہے۔ اور یہ قول انطباع (شھیه لگ جانا) پر بنی ہے نه که اندکاس شعاع پر۔ ورنه مرئی نفس شرمگاه ہوتی نه که اس کا خیال ، والله تعالی اعلمہ۔ (ت)

مقدمہ ثانیہ: علمائے کرام نے وجود شے کے حیار مرتبے لئے ہیں:

(۱) وجود فی الاعیان جس طرح زید که خارج میں موجود ہے۔

(۲) وجود فی الاذبان که صورت زید جواس کے لئے مرآت ملاحظہ ہے ذہن میں حاضر ہے۔

(m) وجود فی العبارة که زبان سے نام زید لیا گیا،

کیونکہ نام اپنے مسمیٰ سے عبارت ہے (اور اسی کو ظاہر کرتا ہے) چنانچہ مسند امام احمد، سنن ابن ماجہ، صحیح حاکم، اور صحیح ابن حبان میں حضرت ابوم پرہ درضی الله تعالیٰ عنہ سے حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے روایت فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنے پروردگار عزوجل سے ذکر فرمایا (کہ وہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب میرا ذکر کرتا ہے اور میرے ذکر سے اس کے ہونٹ حرکت کرتے ہیں۔ (ت)

فأن الاسم عبارة عن المسمى وفي مسند احدوسنن ابن ماجة وصحاح الحاكم وابن حبان عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عن ربه عزوجل انامع عبدى اذاذكرنى وتحركت بي شفتاه 1-

(۴) وجود فی الکتابة که نام زید لکھا گیا:

(الله تعالى نے ارشاد فرمایا:)اس نبی كو اہل كتاب اپنے پاس توریت وانجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں صلی الله تعالی علیہ وسلم

قال الله تعالى "يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُ مُ فِي التَّوْلِ التَّوْلِ التَّوْلِ التَّوْلِ التَّوْلِ التَّ

<sup>1</sup> مسند امام بن حنبل عن ابي هريرة رض الله تعالى عنه الكتب الاسلامي بيروت ٢ ،٥٣٠ محيح البخاري كتاب التوحيد باب قول الله لا تحرك به الخ قد يي كتب خانه كرا يي ١١٢٢/٢ ال

 $<sup>^{2}</sup>$ القرآن الكريم  $^{2}$ 

ظامر ہے کہ عامہ اعیان میں بیر دونحواخیر بلکہ نحو ثانی بھی شے کے خوداینے وجود نہیں کہ حصول اشیاء باشا صہاہے نہ کہ بانفسا۔

کہ اس سے علم شے کے ہونے کا انکار مراد ہے۔ پھر ائمہ متاخرین اس مسکلہ میں گئے ہیں کہ جس طرف وہ گئے ہیں ورنہ اذبان کے ساتھ قیام معانی کا انکار کرنا کسی صاحب عقل سے غیر معقول ہے (جو تابع فہم نہیں) چہ جائیکہ ان علم وعرفان کے ستونوں سے (اس بات کاانکار ہو)۔(ت)

۔ اقول: وهذا هو عندی حقیقة انکار ائمتنا استظمین الوجود الذهنی | اقول: (میں کہتاہوں) یہی میرے نزیک حقیقت ہے اور ای ان الشینی کیس فی الذھن بل شہیرے و حملہ الامام الرازی علی | ہمارے ائمہ اہل کلام کا وجود ذہنی کا انکار کرنا بایں معنی ہے کہ انكار كونه علما ثم ذهب به المتاخرون الى ماذ هبوا والا فانكار قيام | خود شے زہن ميں نہيں ہوتی بلكه اس كی شبيه اور مثال ہوتی معان بالا ذھان ممالا یعقل عن عاقل فضلا عن اولئک اساطین 📗 ہے۔اور امام فخر الدین رازی نے اس بات کو اس پر حمل کیا العلم والعر فان\_

مگر ہمارے ائمہ سلف رضی الله تعالی عنہم کے عقیرہ حقہ صادقہ میں یہ حاروں نحو قرآن عظیم کے حقیقی مواطن وجود و تحقیقی مجال شہود ہیں وہی قرآن کہ صفت قدیمہ حضرت عزت عزوجلالہ اور اس کی ذات پاک سے ازلاابدا قائم وستحیل الانشکاک ولاہو ولا غيره لاخالق ولا مخلوق (جوازلي ابدي طور پر (الله تعالى كي ذات كے ساتھ (قائم ہے پس اس كاجدا ہونا محال ہے۔نہ عين ذات ہے اور نہ وہ اس کا غیر ہے۔نہ وہ خالق ہے اور نہ مخلوق۔ت) یقینا وہی ہماری زبانوں سے متلو ہمارے کانوں سے مسموع ہمارے اوراق میں مکتوب ہمارے سینوں میں محفوظ ہے۔والحہ دبالعالمین نہ یہ کہ یہ کوئی اور جداشے قرآن پر دال ہے۔ نہیں نہیں، یہ سب اسی کی تجلیاں ہیں ان میں حقیقةً وہی متجلی ہے بغیر اس کے کہ وہ ذات الٰہی سے جدا ہوا یا کسی حادث سے ملایااس میں حلول کیا پاکسو توں کے حدوث سے اس کے دامن قدم پر کوئی داغ آیا پاان کے تکثر سے اس کی طرف تعد د نے راستہ پایلے دمىدم گرلياس گشت بدل تشخص صاحب لياس راجه خلل (اگرساعت بہ ساعت لباس بدل گیاتوصاحب لباس کااس میں کیا نقصان ہے۔ت) ہے مہرے ست دراز تاب خفاش ایمان یا مدترانہ کنگاش (جیگادڑ طویل کچلی والی کامبر ہے۔ تجھ میں ایمان ہو ناچاہئے نہ کہ صلاح ومشورہ۔ت) ابو جہل نے جبرئیل امین علیہ الصلوۃ والسلام کو شتر نرجوان کی شکل میں دیکھا کہ منہ کھولے ہوئے اس پر حملہ کیا

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan المعانية عنافي رضويّه

| کوئی کہہ سکتا ہے کہ وہ جبر ئیل نہ تھے کوئی اور چیز جبریل پر دلالت کرنے والی تھی حاشا یقینا جبر ٹیل ہی تھے اگر چہ یہ بھی یقینا معلوم ہے کہ |                                                                                                |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| جبریل کی صورت جمیلہ ہر گزصورت جملیہ نہیں له ستمانة جناح قد سدا لافق (اس کے بعنی جبریل علیہ الصلوة والسلام کے چھ سوپر ہیں جو               |                                                                                                |  |
| آسان کے کناروں پر روک بن گیا۔ت)اس راز کواہل حقائق ہی خوب سمجھتے ہیں ہم پر تسلیم واذعان واجب ہے، الله عزوجل فرماتا ہے:                     |                                                                                                |  |
| جب قرآن مجید پڑھا جائے تو خاموش ہو کراسے کان سے سنو                                                                                       | $^1$ " وَإِذَاتُو ِ كَالْقُرُانُ فَاسْتَبِعُوالَهُ وَأَنْصِتُوالَعَلَّكُمْ ثُرُ حَبُونَ $^{0}$ |  |
| تاكه تم پررمم كياجائــ(ت)                                                                                                                 |                                                                                                |  |
|                                                                                                                                           | اور فرمانا ہے:                                                                                 |  |
| تواسے پناہ دو (لینی آنے والے کو) تاکہ وہ الله تعالی کا کلام سنے۔(ت)                                                                       | "فَأَجِرُ هُ حَتَّى يَسْمَعَ كُلْمَ اللهِ " <sup>2</sup>                                       |  |
|                                                                                                                                           | اور فرماتا ہے:                                                                                 |  |
| پڑھو، جس قدر قرآن مجیدآسان ہو (یعنی آسانی سے پڑھ سکو۔ت)                                                                                   | " فَاقْرَءُوْ اَمَا لَيْسَّ مِنَ الْقُرْانِ " " 3                                              |  |
|                                                                                                                                           | اور فرماتا ہے:                                                                                 |  |
| یقیناً ہم نے نصیحت کے لئے قرآن مجیدآسان کردیا۔ بھلاہے                                                                                     | "وَلَقَدُيَتَ وَنَا الْقُرَّانَ لِللِّ كُمِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّ كِوٍ ۞ " 4                      |  |
| کوئی نصیحت ماننے والا۔ (ت)                                                                                                                |                                                                                                |  |
|                                                                                                                                           | اور فرماتا ہے:                                                                                 |  |
| بلکہ وہ روشن اور واضح ہیتیں ہیں ان لو گوں کے سینوں میں                                                                                    | "بَلْهُ وَالنَّابَيِّنْتُ فِي صُدُو رِالَّنِ يْنَ أُوْتُوالْعِلْمَ " 5                         |  |
| محفوظ ہیں جنھیں علم سے نوازا گیا۔(ت)                                                                                                      | YAV//                                                                                          |  |
| اور فرماتا ہے:                                                                                                                            |                                                                                                |  |
| بیشک وہ پہلے لو گوں کے صحیفوں میں موجود ہے۔(ت)                                                                                            | "وَ إِنَّا لَا فَى ذُبُرِ الْا وَّلِـ يُنَ⊕" <sup>6</sup>                                      |  |

 $<sup>^{1}</sup>$ القرآن الكريم  $^{2}$ 

القرآن الكريم ٩/١

 $<sup>^{10}</sup>$ القرآن الكريم  $^{10}$ 

<sup>4</sup> القرآن الكريم ٥٣ /١١

 $<sup>^{6}</sup>$ القرآن الكريم $^{6}$ 

القرآن الكريم  $^{77}$  ال $^{6}$ 

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan درضویّه

|    | ا اما   | . 1 |
|----|---------|-----|
| ے: | رفرماتا | او  |

| وہ باعزت بلنداور پاک صحیفوں میں مر قوم ہے۔(ت)                   | $^{1}$ $\overset{\cdot}{\dot{\mathfrak{b}}}$ |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                 | اور فرماتا ہے :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| بلكه شرف وبزرگی والا قرآن كريم لوح محفوظ (محفوظ تختی) مين (لکها | "بَلْهُوَقُنْ نَّمَّجِيْدٌ ۞ فِيُلَوْحِمَّحُفُوْ ظِ ۚ ۞ " <sup>2</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ہوا) ہے۔(ت)                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### اور فرماتا ہے:

| بیشک وہ باعزت قرآن مجیدایک پوشیدہ کتاب میں درج ہے۔          |
|-------------------------------------------------------------|
| اس کو سوائے پاکیزہ افراد کے اور کوئی ہاتھ نہیں لگاسکتا۔ (ت) |

" اِنَّهُ لَقُنُ اَنَّ كُرِيْمٌ ﴿ فِ كِتْبٍ مَّكُنُّوْ ثِ إِنَّ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا النَّطَهُ وَ ثَلِي اللَّهُ اللَّ

#### اور فرماتا ہے:

اسے روح الامین (حضرت جبریل) نے واضح عربی زبان میں تمھارے قلب اطہر پر اتاراتا کہ تم سنانے والے حضرات میں سے ہوجاؤیہاں تک کہ ان کے علاوہ اور بھی بیشار اس نوع کی آیات ہیں۔(ت)

"الْاَمِيْنُ ﴿ عَلَى قَلْمِكَ لِتَكُونَ مِنَ نَزَلَ بِهِ الدُّوْحُ الْمُنْزِيِ يُنَ ﴿ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَل

دیکھواسی کو مقرواسی کو مسموعات کو محفوظ اسی کو مکتوب قرار دیااسی کو قرآن اور اپناکلام فرمایا۔ سید ناامام اعظم رضی الله تعالیٰ عنه فقه اکبر میں فرماتے ہیں:

قرآن مجیدالله کا کلام صحفول میں لکھا ہے اور دلوں میں محفوظ ہے اور زبانوں پر پڑھا گیا ہے۔ اور حضور اکرم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی ذات اقد س پر اتار اگیا ہے اور جمارا قرآن مجید که بولنااور ای طرح اس کو لکھنا اور پڑھنا مخلوق نہیں۔ (ت)

القرأن كلام الله في المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الا لسنة مقرو وعلى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم منزل ولفظنا بالقرأن مخلوق وكتابتنا له مخلوق وكلام الله تعالى غير مخلوق 5

<sup>1</sup> القرآن الكريم ۸۰ /۱۳ و۱۳

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١١/٨٥

<sup>3</sup> القرآن الكريم ٥٦ /١٤ تا ٩٤

<sup>4</sup> القرآن الكريم ٢٦ /١٩٥٢ ١٩٥٢

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>فقه اکبر مع وصیت نامه ملک سراج الدین اینڈ سننز کشمیری بازار لاہور ص<sup>م</sup>

### نیزوصا بامیں فرماتے ہیں:

ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ قرآن مجید الله تعالیٰ کا کلام
اس کی و می اس کا نازل کردہ اور اس کی صفت ہے۔ لہذا وہ عین
ہے اور نہ غیر۔ بلکہ بر بنائے تحقیق اس کی صفت عالیہ ہے۔
صحیفوں میں لکھا ہوا۔ زبانوں پر پڑھا ہوا، اور سینوں میں حلول
کے بغیر محفوظ شدہ۔ (امام صاحب رضی الله تعالیٰ عنہ کے اس
ارشاد تک) الله تعالیٰ سچا معبود ہے اور اس کی شان
ہمیشہ "الآن کہا گان" (ایک شان پر جلوہ گر) ہے۔ پس اس کا
کلام پڑھا گیا۔ اور حفاظت شدہ ہے۔ بغیر اس کے کہ
کلام پڑھا گیا۔ اور حفاظت شدہ ہے۔ بغیر اس کے کہ
اس سے کوئی چیز زائل ہو۔ (ت)

نقربان القرآن كلام الله تعالى و وحيه وتنزيله و صفته لاهو ولاغيره بلهو صفة على التحقيق مكتوب في المصاحف مقرو بالالسن محفوظ في الصدور من غير حلول فيها (الى قوله رضى الله تعالى عنه) والله تعالى معبود ولا يزال عماكان وكلامه مقرو ومكتوب ومحفوظ من غير مزايلة عنه أ\_

# عارف بالله سيدى علامه عبدالغني نابلسي قدس سره القدسي مطالب وفيه ميس فرمات بين:

یہ گمان نہ کیجئے کہ الله تعالی کے دو کلام ہیں ایک یہ پڑھے ہوئے الفاظ دوسری وہ صفت قدیمہ۔ جبیبا کہ بعض ان لوگوں نے گمان کیا کہ جن پر فلاسفہ اور معتزلہ کی زبان (اصطلاحات) غالب ہو گئ۔ کیہ جن پر انھوں نے الله تعالی کے کلام میں ایسی گفتگو کی کہ جس تک انھیں ان کی ناقص عقل نے پہنچادیا۔ اور انھوں نے اسلاف صالحین کے اجماع کا خلاف کیارضی الله تعالی عنهم باجودیہ کہ الله تعالی کا کلام ایک ہے کسی حال میں اس کے اندر کوئی تعداد نہیں، تعالی کا کلام ایک ہے کسی حال میں اس کے اندر کوئی تعداد نہیں، الہذاجو ہمارے نزدیک ہے۔ اور یوں بھی نہیں جو ہمارے پاس ہے وہ غیر ہے اس کا جو اس کے پاس ہے اور یول اور نہیں ہو ہمارے پاس ہے وہ غیر ہے اس کا جو اس کے پاس ہے اور نول

لاتظن ان كلام الله تعالى اثنان هذا لفظ المقر و والصفة القديمة كما زعم ذلك بعض من غلبت عليه اصطلاحات الفلاسفة والمعتزلة فتكلم في كلام الله تعالى بما اداه اليه عقله وخالف اجماع السلف الصالحين رضى الله تعالى عنهم على ان كلام الله تعالى واحد لا تعدد له بحال وهو عند نا وهو عنده تعالى وليس الذي عندنا

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فقه اكبر مع وصيت نامه ملك سراج الدين ايندُّ سنز تحثميري بازار لا هور ص ٢٩

پاس ہے وہ اس کے خلاف ہے جو ہمارے پاس ہے۔ بلکہ وہ ایک ہی صفت قدیمہ ہے جو الله تعالی کے ہاں موجود ہے جبکہ اس کے وجود میں کسی آلہ کا کوئی دخل نہیں اور وہ بعینہ ہمارے پاس بھی موجو دہ مگر اس کا آلہ ہے اور وہ ہمار ابولنا لکھنا اور یا در کھنا ہے۔ پھر جب ہم ان حروف قرآنیہ کو بولیں اخیس لکھیں اور اخیس یاد کریں قوجو صفت قدیمہ کہ الله تعالی کی ذات سے قائم ہے جو اس کے حضور موجود ہے یہ وہی ہے جو بعینہ ہمارے پاس موجود ہے بغیر اس کے حضور موجود ہے اور یہ بھی نہیں کہ الله تعالی کے حضور موجود ہے اور یہ بھی نہیں کہ الله تعالی سے کچھ منفصل (بوسته) ہوجائے بلکہ وہ صفت اب جسی اس حالت پر موجود ہے جو ہمارے بولئے ، لکھ اور یاد کرنے ہی اس حالت پر موجود ہے جو ہمارے بولئے ، لکھ اور یاد کرنے سے پہلے جس حالت پر موجود تھی۔علامہ موصوف نے آخر تک کے کہان کی ان پر بے پایاں اور خصوصی رحمت کا نزول ہو۔ (ت

غيرالذى عنده ولا الذى عنده غير الذى عندنابل هو صفة واحدة قديمة موجودة عنده تعالى بغير الة لوجودها وموجودة ايضا عندنا بعينها لكن سبب الة هى نطقنا و كتابتنا وحفظنا فمى نطقنا بهذه الحروف القرانية و كتبنا ها وحفظنا ها كانت تلك الصفة القديمة القائمة بذات الله التى هى عندها تعالى هى عندنا ايضا بعينها من غير ان يتغير من انها عنده تعالى ولا انفصلت عنه تعالى ولا انفصلت عنه تعالى ولا انفصلت عنه تعالى ولا انفصلت عنه تعالى ولا انفصلت المقنا و كتابتنا وحفظنا ألى أخر ما اطال واطأب عليه رحمة الملك الوهاب

## حديقه نديه نوع اول فصل اول باب اول مين فرماتي بين:

جب شمصیں یہ معلوم ہو گیا تو پھر تم پر اس کے اس قول کا فساد ظاہر گیا کہ جس نے یہ کہہ دیا کہ الله تعالیٰ کا کلام اشتر اک وضعی کے طور پر دو معنوں پر بولا گیا ہے۔ ایک صفت قدیمہ اور دوسراوہ جو حروف اور کلمات حادثہ سے مرکب ہے۔ کیونکہ یہ ایک ایسا قول ہے جو الله تعالیٰ کی صفات میں اعتقاد شرک کی طرف راجع (اور پہنجاتا ہے) (لہذا یہ قول قطعاً ٹھیک نہیں)

اذا علمت هذا ظهرلك فسادقول من قال ان كلام الله تعالى مقول بالاشتراك الوضعى على معنيين الصفة القديمة والمولف من الحروف والكلمات الحادثة فأنه قول يؤول بصاحبه الى اعتقاد الشرك في صفات الله تعالى واشارة النبي صلى الله تعالى عليه

المطالب الوفيه شرح الفرائد السنية

اور حضور اكرم صلى الله تعالى عليه وسلم كانس حديث مين ليعني حدیث ذیل میں اس طرف اشارہ ہے۔ یہ قرآن مجید اس کی ایک طرف الله تعالیٰ کے بے مثل ہاتھ میں ہے۔اور اس کی دوسری طرف تمھارے ہاتھوں میں ہے۔ تو گو ہاآ یہ کا قرآن مجید کی اسی حیثیت کی طرف اشارہ ہے۔ محدث ابن الی شیبہ اور امام طبر انی نے مجم کبیر میں حضرت ابو شریح رضی الله تعالیٰ عنه ہے اس کو روایت کیا ہے پس اس اشارہ سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اللّٰہ تعالٰی کا کلام ایک ہے اس میں بالکل کوئی تعدد نہیں۔اور وہ صفت قدیمہ ہے جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔زبانوں سے پڑھا گیا اور دلوں میں ضبط شدہ ہے کہ جس میں کوئی حلول نہیں،اور جو کوئی ہمارے ذکر کردہ بیان کے مطابق اس مسلہ کو بوجہ اس کے اشکال کے نہ مستمجھے تو پھر بھی واجب ہے کہ وہ اس پر اسی طرح ایمان بالغیب رکھے کہ جس طرح الله تعالی پاک اور برتز کی ذات اور دیگر صفات یر ایمان رکھتا ہے اور کسی کے لئے جائز نہیں کہ جو کچھ مصاحف میں مرقوم دلوں میں موجود اور زبانوں پر حاری ہے وہ حادث ہے(یہ سب کچھ)آخر تک علامہ موصوف نے افادہ فرمایا اور اس میں کمال کردیا۔لہٰذااللّٰہ تعالیٰ جو پوری کا ئنات کا باد شاہ اور نمایاں طور پر سخی ہے اس کی ان پر خصوصی رحمت وبر کات کا دائمی نزول

وسلم هنا في هذا الحديث (اى حديث ان هذا القرآن طرفه بيدالله تعالى و طرفه بايديكم رواه ابن ابي شيبة والطبراني في الكبير أعن ابي شريح رضى الله تعالى عنه) الى القرآن تفيدا نه واحد لا تعدد له اصلا وهو الصفة القديمة وهو مكتوب في المصاحف المقروبالالسنة المحفوظ في القلوب من غير حلول في شيخ من ذلك ومن لم يفهم هذا على حسب ما ذكرنا لصعوبته عليه يجب عليه الايمان به بالغيب كما يؤمن بالله تعالى وبباقي صفاته سبحانه وتعالى ولا يجوز لاحد ان يقول بحدوث مافي المصاحف والقلوب والالسنة ألى اخرها افاد و اجاد عليه رحمة الملك الجواد

امام اجل عارف بالله سيدى عبدالو بالاشعر اني قدس سره الرباني ميزان الشريعة الكبرى باب ما يجوز بيعه ومالامين فرماتے بين:

اہل سنت وجماعت نے جو کچھ مصاحف میں لکھا ہوا ہے اس کو حقیقة الله تعالیٰ کا کلام کھبرایا اگرچہ

قىجعلە(اى المكتوبوالمصحف)اهل السنة والجماعة حقيقة كلامر الله تعالى

Page 446 of 768

 $<sup>^{1}</sup>$  الترغيب والترهيب بحواله الطبراني في الكبير الترغيب في اتباع الكتاب والسنة حديث  $^{1}$  مصطفى البابي محرا  $^{1}$  الحديقه النديه شرح الطريقه المحمديه بأب اول مكته نوريه رضويه في  $^{1}$  الحديقة النديه شرح الطريقة المحمدية بأب اول مكته نوريه رضويه في  $^{1}$ 

ہاری طرف سے اس کا تلفظ (بولنا) واقع ہوتا ہے۔ لہذااس کو اچھی طرح سمجھ لیجئے کیونکہ اس سے زیادہ نہ کہا جاسکتا ہے اور نہ کسی کتاب میں لکھا جاسکتا ہے۔ (ت)

وان كان النطق به واقعاً منا فأفهم واكثر من ذلك لايقال ولا يسطر في كتاب أل

اور پرظام کہ اس بارہ میں سب کسوٹیین کیال ہیں جس طرح کاغذ کی رقوم میں وہی قرآن کریم میں مرقوم ہے اسی طرح فونو میں جب کسی قاری کی قراءت بھری گئی اور اشکال حرفیہ کہ ہوائے دہن پھر ہوائے مجاور میں بنی تھی اس آلہ میں مرتسم ہو کینی ان میں بھی وہی کلام عظیم مرسوم ہے اور جس طرح زبان قاری سے جوادا ہواقرآن ہی تھا۔ یو ہیں اب جواس آلہ سے ادا ہوگا قرآن ہی ہوگا جس طرح اس آلہ سے اگر حضرت شخ سعدی قدس سرہ کی کوئی غزل اداکی جائے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ وہ غزل نہیں یا حضرت شخ سعدی قدس سرہ کی کوئی آیہ کریمہ اداکریں کوئی شہہ نہیں کرسکتا کہ وہ آیت ادانہ ہوئی، ضرور ادا ہوئی اور اسی تادیہ سے ہوئی جو اصل قاری کی زبان وگلوسے پیدا ہوا تھا۔

رہا یہ کہ پھر اس کے ساع سے سجدہ کیوں نہیں واجب ہو تاجب کہ فونوسے کوئی آیہ سجدہ تلاوت کی جائے،

اقول: (میں کہتاہوں۔ت) ہاں فقیر نے یہی فتوی دیا ہے مگر اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ آیت نہیں اس کا انکار توبداہت کا انکار ہے۔ نہ ہماری تحقیق پر یہاں اس عذر کی گنجائش ہے کہ وجوب سجدہ کے لئے قاری کا جنس مکلّف سے ہونا عند الا کثر وھو الصحیح اور مذہب اصح پر عاقل بلکہ ایک مذہب مصحح پر بالفعل اہل ہوش سے بھی ہونا در کار ہے۔ طوطی یا مینا کو آیت سجدہ سکھادی جائے مذہب اس کے سننے سے سجدہ واجب نہ ہوگا۔ اس طرح مجنون بلکہ ایک تصحیح میں سوتے کی تلاوت سے بھی وجوب نہیں نہ اس پر اگرچہ جاگئے کے بعد اسے اطلاع دے دی جائے کہ تونے آیت سجدہ پڑھی تھی نہ اس سے سننے والے پر۔ تنویر الابصار ودر مخار میں ہے:

ن بندے ہوگا جبکہ کسی پرندے سے آیت سجدہ الاوت واجب نہ ہوگا جبکہ کسی پرندے سے آیت سجدہ اللہ عدمی الطیر 2۔ سے۔(ت)

ر دالمحتار میں ہے:

هوالاصح زیلعی وغیره (میں یہی مذکورہ ہے) اور وہی زیادہ صحیح ہے زیلعی وغیرہ (میں یہی مذکورہ ہے)

الميزان الكبرى بأب مأيجوز يبعه ومألا يجوز مصطفى البأبي مصر ٢٧/٢

<sup>2</sup> در مختار شرح تنوير الابصار كتاب الصلوة باب سجود التلاوة مطبع محتما كي و بلي ا ١٠٥/

اور یہ بھی کہا گیا بصورت مذکورہ سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے چنانچہ فتاوی حجۃ میں ہے کہ یہی صحیح ہے تار خانیہ، میں کہتا ہوں کہ اکثر ائمہ کرام قول اول کی تصحیح پر قائم ہیں۔ چنانچہ نور الایضاح میں اسی پریفین کیا ہے۔ (ت)

تجب وفى الحجة هو الصحيح، تأتار خانية قلت والاكثر على تصحيح الاول وبه جزم فى نور الايضاح 1

#### اسی میں ہے:

سونے والے کوجب بتا یا جائے کہ اس نے بحالت خواب آیت سجدہ پڑھی تواس پر سجدہ کرناواجب ہے۔ اور یہی زیادہ صحیح ہے۔ تارخانیہ اور درایہ میں ہے۔ کہ اس پر (دریں صورت) سجدہ لازم نہیں اور یہی صحیح ہے۔ امداد، پس اس میں تصحیح کا اختلاف ہے لیکن سامع (سننے والا) اور بہوش پر سجدہ تلاوت کا لزوم (تو اس کے متعلق گزارش ہے کہ شرنبلالیہ میں روایۃ اور تصحیح کا اختلاف نقل کیا گیا گیا ہے۔ اور ای طرح دیوانے کے بارے میں ہے۔ (ت)

النائم اذا اخبرانه قرأها في حالة النوم تجب عليه وهو الاصح تتأرخانيه و في الدراية لا تلزمه هو الصحيح امداد ففيه اختلاف التصحيح وامالزومها على السامع منه اومن المغنى عليه فنقل في الشرنبلالية ايضاً اختلاف الرواية والتصحيح وكذا من المجنون 2-

#### اسی میں ہے:

فتح القدير ميں فرمايا: ليكن شخ الاسلام نے ذكر فرمايا اگر ديوانے يا سونے والے ياپرندہ سے آیت سجدہ سی تو سجدہ تلاوت واجب نہيں كيونكہ اس كاسبب تلاوت صحيحہ ہے۔ اور صحت تلاوت كامدار تميز ہے اور وہ يہاں نہيں پائی گئی۔ اور يہ تعليل اس بات كا فائدہ ديتی ہے اور وہ يہاں نہيں پائی گئی۔ اور يہ تعليل اس بات كا فائدہ ديتی ہے كہ يہى تفصيل بيح ميں كی جائے گی۔ لہذا اسى كااعتبار كرنا حيا ہے كہ يہى تفصيل بيح ميں كی جائے گی۔ لہذا اسى كااعتبار كرنا حيا ہے، كدا گر بچہ عقل و تميز ركھتا ہے تواس سے آية سجدہ سنی گئی تو سجدہ تلاوت واجب ہے ورنہ نہيں اھ اور اس كو حليہ ميں مستحن قرار دیا گيا ہے۔ (ت)

قال فى الفتح لكن ذكر الشيخ الاسلام انه لايجب بالسماع من مجنون او نائم او طيرلان السبب سماع تلاوة صحيحة وصحتها التبييز ولم يوجد وهذا التعليل يفيد التفصيل فى الصبى فليكن هو المعتبر ان كان مميزا وجب بالسماع منه والا فلااه واستحسنه فى الحلية 3-

<sup>1</sup> ردالهحتار كتاب الصلوة باب سجود التلاوة داراحياء التراث العربي بيروت ا /٥١٧

 $<sup>^2</sup>$ ردالمحتار كتاب الصلوة بأب سجود التلاوة دار احياء التراث العربي بيروت ا  $^2$ 

<sup>3</sup> ردالمحتار كتاب الصلوة باب سجود التلاوة داراحياء التراث العربي بيروت ١٧/١٥

ہم ثابت کرتے آئے ہیں کہ یہ جو فونو سے سننے میں آئی اس مکلف عاقل ذی ہوش کی تلاوت ہے نہ کہ اس کی مثال وحکایت۔ پھر آخر یہاں سجدہ نہ واجب ہونے کی کیا وجہ ہے۔ اقول: (میں کہتاہوں۔ت)ہاں وجہ ہے اور نہایت موجہ ہے کہ گنبد کے اندر یا پہاڑیا چکنی گئے کردہ دیوار کے پاس اور کبھی صحر امیں بھی خودا پنی آ واز پلٹ کر دوبارہ سائی دیتی ہے جسے عربی میں صدا کہتے ہیں۔ہارے علماء تصر سے فرماتے ہیں کہ اس کے سننے سے بھی سجدہ واجب نہیں ہوتا، نہ خود قاری پر نہ سامع اول پر جس نے تعلی تعلوت من کر دوبارہ یہ گوئے سنی نہ شغی ہور در مطلق ہے۔ تنویر ودر میں ہے۔ تنویر ودر میں ہے:

آواز بازگشت سے آیت سجدہ سنی تو سجدہ تلاوت واجب نہیں۔(ت) لاتجببسماعةمن الصلى أـ

## بحرالرائق میں ہے:

بے وضو اور جنبی (ناپاک) پر سجدہ تلاوت ادا کرنا واجب ہے۔ اور اسی طرح ان لوگوں سے تلاوت سننے والے پر بھی سجدہ کرنا واجب ہے مگر دیوانے پر نہیں۔اس لئے کہ وہ اہلیت سجدہ نہیں رکھتا کیونکہ اس میں عقل اور تمیز نہیں جیسے آ واز بازگشت سننے سے وجوب سجدہ نہیں۔البدائع میں یہی مذکور ہے اور صدی (آ واز بازگشت) وہ ہے جو بلند مقامات میں آ واز سے عکرائے اور اس کے مقابل بیدا ہوجائے۔ (ت)

تجب على المحدث والجنب وكذا تجب على السامع بتلاوة هؤلاء الا المجنون لعدم اهليته لا نعدام التمييز كالسماع من الصدى كذا في البدائع والصدى ما يعارض الصوت في الاماكن الخالية 2\_

اب صدامیں علاء مختلف ہیں کہ ہوااسی تموج اول سے پلٹتی ہے یا گنبد وغیرہ کی عظیس سے وہ تموج زاکل ہو کر تموج تازہ اس کیفیت سے متکیف ہم تک آتا ہے مواقف ومقاصد اور ان کی شروح میں ٹانی کو ظاہر بتا یا پھر اس ٹانی کے بیان میں عبارات مختلف ہیں بعض اس طرف جاتی ہیں کہ پلٹتی وہی ہوا ہے مگر اس میں تموج نیا ہے یہی ظاہر ہے شرح مواقف وطوالع و بعض شروح طوالع سے، بعض تصرح کرتی ہیں ہوا ہی دو سری اس کیفیت سے متکیف ہو کرآتی ہے یہ نص مواقف ومقاصد شرح ہے۔مطالح الانظار کی عبارت پھر متحمل ہے ولہذا ہم نے یہ مضمون ایسے الفاظ میں اداکیا کہ دونوں معنی پیدا کریں۔ مواقف

<sup>1</sup> درمختار شرح تنوير الابصار كتاب الصلوة باب سجود التلاوة مطيع مجتبائي وبلي ا ١٠٥/

<sup>2</sup> بحرالرائق كتاب الصلوة باب سجود التلاوة مصطفى البابي مصر ٢ /١١٩

#### میں ہے:

ظام یہ ہے کہ آواز بازگشت ایک نئی ہوا میں موج پیدا ہوناہے۔ لہذاوہ پہلی ہواکاواپس لوٹنانہیں۔(ت)

الظاهر الصدى تموج هواء جديد لارجوع الهواء  ${\rm lt}$  الاول  ${\rm lt}$ 

### شرح میں ہے:

یہ اس لئے کہ جب ہوامیں اس وجہ کے مطابق موج پیدا ہو کہ جس کو آپ بیچان چکے حتی کہ اگر وہ کسی ایسے جسم سے گرائے کہ جو اس کے مقابلے میں آئے اور وہ اسے پیچیے کی طرف لوٹادے تو پھر اس گرانے والی ہوامیں وہ تموج باتی نہ اس کے مقابلے میں آئے اور وہ اسے پیچیے کی رہے گابلکہ اس میں تصادم اور رجوع کی وجہ اور سبب سے ایک ایسا تموج پیدا ہوگا جو تموج اول کے بالکل مشابہ اور اس کی شبیہ ہوگا، اور کبھی یہ گمان کیا جاتا ہے کہ ہوا متصادم بعینہ لیمن بالکل اس پہلے تموج کے ساتھ متصف رہتے ہوئے واپس لوٹی ہے پھر اس پہلی ہی آ واز کو اٹھا کر سامع تک پہنچاد بی ہے کہ کیا تم نہیں دیکھے ہو کہ صدی (بازگشت) اپنی صفت اور ہیئت پر باقی ہوتی ہے اگر چہ اس بات کا اختال ہے مگر پہلی بات ہی ظام ہے۔ (ت)

وذلك لان الهواء اذا تبوج على الوجه الذى عرفته حتى صادم جسما يقادمه و يردة الى خلف لم يبتى فى الهواء المصادم ذلك التبوج بل يحصل فيه بسبب مصادمته ورجوعه تبوج شبيه بالتبوج الاول وقد يظن ان الهواء المصادم يرجع متصفاً بتبوجه الاول بعينه فيحمل ذلك الصوت الاول الى السامع الاترى ان الصدى يكون على صفته وهيأته وهذا وان كان محتملا الاان الاول هو الظاهر 2

### مقاصد میں ہے:

نفس ہواراجع کو واصل قرار دینا یاد وسری ہوا کو جو پہلی کی کیفیت سے متکیف (اور متصف) ہو جبیبا کہ بہ ظاہر ہے۔ (ت)

جعل الواصل نفس الهواء الراجع او اخر متكيفاً بكيفيته على ماهو الظاهر 3\_

شرح میں ہے:

<sup>1 + 1 + 1 = 1</sup> المواقف مع شرحه النوع الثالث المقصد الثاني منشورات الشريف الرضى تم 1 + 1 = 1 = 1

 $<sup>^2</sup>$ شرح المواقف النوع الثألث المقصد الثأني منشورات الشريف الرضى قم  $^2$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> المقاصد على بأمش شرح المقاصد النوع الثالث دار المعارف النعمانيه لا بور 1/1/1

ماہرین عقلیات کو اس بات میں تردد (اور تذبذب) ہے کہ آ واز کے پیدا ہونے کا اصل سبب کیا ہے۔ آیا وہ پہلی ہوا جوا پنی ہیئت پر لوٹے والی ہے (وہ اس کے حدوث کا سبب ہے) یا کسی دوسری ہوا کا شہوج (لہرانا) جو ہمارے اور جسم کے مقابل کے در میان واقع ہے جو لوٹے والی ہوا کی کیفیت سے متصف اور متکیف ہے (وہ آ واز کے حدوث کا سبب ہے) اور بہی شہبہ ہے۔ (ت)

ترددوا فى ان حدوثه من تموج الهواء الاول الراجع على هيأته او من تموج هواء اخر بيننا وبين المقاوم متكيف بكيفية الهواء الراجع وهذا هو الاشبه 1\_

# طوالع میں ہے:

الصدى آواز بازگشت ايك اليى آواز ہے جو تحسى پہاڑ يا ملائم (چكنا) جسم سے موج والى ہواكے لوٹے سے پيداہوتی ہے۔(ت) الصدى صوت يحصل من انصراف هواء متبوج عن جبل او جسم املس 2

## اس کی شرح مطالع میں ہے:

جب ہوا میں تموج یعنی اہر پیدا ہو،اور کوئی گرانے والا جسم (متصادم)اس کے مقابل ہوجائے جیسے پہاڑیا کوئی ملائم دیوار کہ یہ مقابل جسم اس تموج والی ہوا کو پیچھے پھیر دے اور دھکیل دے کہ اس پہلی ہواکا تموج اپنی ہیت پر بدستور محفوظ ہو پس اس سے ایک آواز پیدا ہو گی۔ پس وہی "صدی " یعنی آواز باز گشت ہے۔ (ت)

فأن الهواء اذا تبوج وقاومه مصادم كجبل او جدار ا ملس بحيث يصرف هذا الهواء البتبوج الى خلف محفوظ فيه هيئاة تبوج الهواء الاول حدث من ذلك صوت وهو الصداء 3-

# اس کی دوسری شرح میں ہے:

الصدى آواز بازگشت ايك آواز ہے جو موج والى ہواجو كسى ملائم جسم كى وجه سے لوٹتى ہے جو تموج والى ہواكے مقابل ہوتا ہے۔اوراس كو

الصدى صوت يحصل من هواء متبوج منصرف عن جسم املس يقاوم الهواء المتبوج ويمنعه من النفوذ

<sup>1</sup> شرح المقاصد النوع الثالث دار المعارف النعمانية لا مور ال ٢١٨

<sup>2</sup> طوالع الانوار

<sup>3</sup> مطالع الانظار شرح طوالع الانوار

اس میں نفوذ سے روئتا ہے۔ لہذا اس ضرورت کی بناء پر تموج والی ہوااس جسم سے اس پہلی ہیئت پر بیجھے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ لہذا اس صورت میں یہ اختال ہے کہ تموج والی ہوا جو کسی چینے اور ملائم جسم سے کراتے ہوئے بعینہ کہلے تموج سے متصف رہتے ہوئے لوٹ جائے اور آ واز کواٹھا کر سامع تک پہنچادے۔ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آ واز بازگشت (صدی) کاسبب کوئی تموج جدید ہو جو ہوا کو حاصل بازگشت (صدی) کاسب کوئی تموج جدید ہو جو ہوا کو حاصل ہوا ہو، کیونکہ جب ہوامیں تموج پیدا ہو جبکہ اس سے کوئی ایسا ہوا ہو مقابل ہو جائے جو اسے پیچھے کی طرف لوٹا دے۔ پھر ہوا متصادم میں وہ تموج باقی نہ رہے گا بلکہ تصادم اور رجوع کے سبب سے ہوا میں کوئی الیں موج پیدا ہو جائے جو بالکل کے سبب سے ہوا میں کوئی الیں موج پیدا ہو جائے جو بالکل متموج اول کی شبیہ ہو۔ پس یہ تموج جدید کہ جس کی راہنمائی تموج اول کی شبیہ ہو۔ پس یہ تموج جدید کہ جس کی راہنمائی سبب ہے۔ اور کہا گیا کہ یہ دوسری بات زیادہ ظاہر ہے۔ (ت) سبب ہے۔ اور کہا گیا کہ یہ دوسری بات زیادہ ظاہر ہے۔ (ت)

فيه وبالضرورة ينصرف الهواء المتبوج من ذلك الجسم الى الخلف على مثل الهيائة التى كان عليها وحينئذ يحتمل ان يكون الهواء المتبوج المصادم للجسم الاملس يرجع متصفاً بتبوجه الاول بعينه ويحمل الصوت الى السامع وان يكون سبب الصدى تبوج جديد حصل للهواء لانه اذا تبوج الهواء حتى صادم جسماً املس يقاومه ويردة الى الخلف لم يبق في الهواء المتصادم ذلك التبوج بل يحصل لسبب المصادمة والرجوع تبوج شبيه بالتبوج الاول فهنا التبوج الجديد الذي كان ابتداء لا عندانتهاء الجديد الذي هو الثانى

اقول: (میں کہتا ہوں۔ت) بر تقریر ٹانی ظاہر وہی معنی ٹانی ہے کہ راجع ہوائے ٹانی ہے،

اولاً: صدمه جبل نے اگر ہوائے اول کوروک لیااوراس کا تموج دور کردیا تو دوبارہ اس میں تموج کہاں سے آیاوہ تصادم تواس کا مسکن تھبرانہ کہ محرک۔

ٹائیا: اثر قرع دو تھے۔ تح ک و تشکل بوصد مہ تح ک سے روک دے گا تشکل کب رہنے دے گاجو نقش برآب سے بھی نہایت جلد مٹنے والا ہے کیا ہم نہیں دیکھتے کہ پانی کو جنبش دینے سے جو شکل اس میں پیدا ہوتی ہے اس کے ساکن ہوتے ہی معًا جاتی رہتی ہے۔خود شرح مواقف میں گزرااذا انتہٰی انتہٰی <sup>2</sup> (جب وہ منفی ہوگا تو یہ منفی ہوگا۔ت) اور جب وہ تشکل جاتار ہاتواب اگر کسی محرک سے پلٹے گی بھی

شرح طوال $^{1}$  شرح طوال $^{1}$ 

<sup>2</sup> شرح المواقف المقصدالاول النوع الثاني منشورات الرضي قم إيران ٥ ٢٥٨/

اشکال حرفیہ کہاں سے لائے گی کہ وہ تحریک غیر ناطق سے ناممکن ہیں تواس قول ٹانی کی صحیح وصاف تعبیر وہی ہے جو مواقف ومقاصد میں فرمائی یعنی مثلا مقاومت جبل سے بیہ ہوا تورک گئی مگر اس کا دھکا وہاں کی ہوا کو لگااور اس کے قرع سے اس میں تشکل و تحرک آیاآ واز کا ٹھیااس میں سے اس میں اتر گیااور بیررک گئی کہ نہاس میں تحرک رہانہ تشکل۔ **شعراقول:** (پھر میں کہتا ہوں۔ت) شاید قائل کہہ سکے کہ پہلا قول اظہر ہے کہ مصادمت اجسام میں وہی پیش نظر ہے قوت محرکہ جتنی طاقت سے حرکت دیتی ہے پھینکا ہوا جسم اگر راہ میں مانع سے نہیں ملتا اس طاقت کو پورا کرکے رک جاتا ہے اور اگر طاقت ماتی ہے اور چھیمیں مقاوم مل گیا تصادم واقع ہوتا ہے اور وہ جسم ٹھو کر کھا کر بقیہ طاقت تحریک کے قدر پیچھے لوٹیا ہے۔ یوں اس قوت کو پورا کرتا ہے جیسے گیند بقوت زمین پر مارنے سے مشاہدہ ہے اور جواب دے سکتے ہیں کہ یہ اس حالت میں ہے کہ دونوں جانب سے تصادم ہو ہواسالطیف جسم پہاڑ کے صدمہ سے ٹکر کھا کر بلٹنا ضرور نہیں غایت رپر کہ پھیل جائے بہر حال کچھ سہی اتنا بقینی ہے کہ آواز وہی آواز منتکم ہے خواہ پہلی ہی ہوااسے لئے ہوئے پیٹ آئی یااس کے قرع سے آواز کی کابی دوسری میں اتر گئی اور وہ لائی مگر شرع مطہر نے اس کے سننے سے سحدہ واحب نہ فر مایا قول ثانی پریہ کہنا ہوگا کہ ساع میں ایجاب سحدہ کے ، لئے اسی تموج اول سے و قوع ساع لازم ہے اور قول اول پر قید بڑھانی واجب ہو گی کہ وہ تموج محض اس طاقت کا سلسلہ ہو جو تح یک گلووزیان تالی نے پیدا کی تھی ملٹنے میں وہ قوت تنہانہ رہی بلکہ تصادم کی قوت دافعہ بھی شریک ہو گئی۔غرض کچھ کہئے یمی حکم ساع فونو میں ہوگا قول ثانی پر بعینہ وہی فونو کا واقعہ ہے کہ تشکل باقی اور متموج ہوائے ثانی اور قول اول پر یہاں بدرجہ اولی عدم وجوب لازم کہ جب بحال بقائے تموٰج و تشکل معًاصرف تحلل تصادم ورجوع سے ایجاب نہ رہاتو یہاں کہ تموج بدل گیا بروجہ اولی وجوب نہ ہوگا۔اور مخضر یہ ہے کہ سجدہ ساع اول پر ہے نہ کہ معادیرا گرچہ خاص اس سامع کی نظر سے مکرر نہ ہواور شک نہیں کہ ساع صداساع معاد ہے۔اور فونو کی تووضع ہی اعادہ ساع کے لئے ہو کی ہے لہٰذاان سے ایجاب سجدہ نہیں۔والله تعالیٰ اعلمہ۔ جب به مقدمه جليله ممهد مولياتواب بتوفيقه تعالى تنقيح مسله كي طرف چلئے۔ يبهال صور عديده ووجوه شتى بين: وجداوّل: سب میں پہلے تحقیق طلب ان پلیٹوں گلاسوں کی طہارت ہے۔ مسالا کد ان پر لگایا جاتا ہے اگر اس میں کوئی نایاک جز شامل ہے۔ (جس طرح یورپ کی اکثر اشیاء میں معہود ومشہور ہے۔

ان کے یہاں شراب کے برابر کوئی شے حافظ قوت ادوبیہ نہیں اور تمام تحلیلات اعمال کیمیاویہ میں جن سے ایسی تراکیب کم خالی ہوتی ہیںاسیرٹ کااستعال لازم ہےاسیرٹ قطعاً شراب ہے سمیت کے سدب قابل شرب نہ ہو نااسے شراب ہونے سے خارج نہیں کرسکتا بلکہ اس کی سمیت ہی غایت جوش واشتداد وسکرونساد سے ہے۔برانڈیاں کہ یورپ سے آتی ہیں ان کے نشہ کی قوتیں اس کے قطرات سے بڑھائی جاتی ہیں فلال <sup>قتم</sup> کے نوے قطروں میں اس کا ایک قطرہ ہے فلاں کے سومیں اور شرابیں پینے سے نشہ لاتی ہیں اور اسیرٹ صرف سو تکھنے سے تو وہ حرام بھی ہے اور پیشاب کی طرح نجاست غلیظہ بھی۔ کہا ھو الصحیح المعتمد المفتى به (جيباكه صحح اور قابل اعتاد، اور وه بات كه جس پر فتوى ديا گياہے۔ت)جب توظام ہے كه قرآن عظيم كااس میں بھر ناحرام قطعی ہے اور سخت شدید تو بین وبے ادبی ہے جب وہ قالب نجس تھہرے تو یہ بعینہ ایسا ہوگا کہ کاغذیبیشاب میں بھگو کر معاذالله اس پر لکھنا جسے مسلمان تو مسلمان کوئی سمجھ والا کافر بھی گوارانہ کرے گا۔ ہمارے علمائے کرام تصریح فرماتے ہیں کہ نجاست کی جگہ قرآن عظیم پڑھنامنع ہے۔ولہذاحمام میں تلاوت مکروہ ہے۔ فناوی امام قاضی خال میں ہے:

محل نحاست ہے۔اور بیت الخلاء (لیٹرین)میں بھی قرآن مجید نه پرهاجائے۔(ت)

يكرة ان يقرأ القرآن في الحمام لانه موضع مكروه به كه حمام مين قرآن مجيد يرها جائ الله كه وه النجاسات ولايقرأ فيبيت الخلاء 1\_

### قنیہ وہند سے میں ہے:

سوار ہونے والے اور ماییادہ چلنے والے کے لئے قرآن مجید پڑھنے میں کچھ مضائقہ اور حرج نہیں بشر طیکہ وہ جگہ نحاست کے لئے نہ بنائی گئ ہو،اور اگر گندگی کے لئے بنی ہو تو وہاں تلاوت کرنامگروہ ہے۔(ت)

لابأس بالقراءة راكبا وما شيا اذا لم يكن ذلك البوضع معداللنجاسة فأن كان يكر لاله 2

بلکہ جن کے نزدیک موت سے بدن نجس ہوجاتا ہے اور عنسل میت اسے نجاست حقیقیہ سے تطہیر کے لئے رکھا گیا ہے وہ قبل عنسل میت کے پاس بیٹھ کر تلاوت کو منع کرتے ہیں جب تک اسے بالکل ڈھانک نہ دیا جائے کہ نجاست منکشفہ کا قرب ہوگا۔ تنویر میں ہے:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتاوى قاضى خار كتاب الصلوة فصل في قرأة القرآن مطبع نولكشور لكهنو الم 2 فتأوى بنديه بحواله القنيه كتأب الكراهية البأب الرابع نوراني كت خانه يثاور ٥ ٣١٦/

در مختار میں ہے:

امداد الفتاح میں علامہ شرنبلالی نے اس کی تعلیل ذکر فرمائی تاکہ قرآن مجید کو میت کی نجاست اور نایا کی سے بجا ما جائے کیونکہ نجاست اسے موت کی وجہ سے نایاک کردیتی ہے۔ پھر اس نجاست میں اختلاف ہے چنانچہ بعض نے کہا کہ یہ نجاست خبیث ہے جبکہ بعض کے نز دیک حدث ہے۔للہذااس بنیادیر مناسب ہے کہ میت کے پاس قرآن مجید پڑھناجائز ہے جیسے بے وضوکا باد سے قرآن مجیدیڑ ھنا، (ت)

علله الشرنبلالي في امداد الفتاح تنزيها للقرأن عن نجاسة الميت لتنجسه بالبوت قيل نجاسة خبث وقيل حدث وعليه فينبغى جوازها كقراء ةالمحدث

## ر دالمحتار میں ہے:

علامہ طحطاوی نے ذکر کیا کہ اس کراہت کا محل یہ ہے کہ حب میت کے قریب بیٹھا ہو لیکن جب اس سے دور بیٹھا ہے اور قرآن مجيديره رہا ہے) تو پھر كراہت نہ ہو گی اھ ميں كہتا ہوں یہ کراہت بھی تب ہو گی کہ جب میت کسی السے کیڑے سے جواس کے سارے جسم کو چھیائے ڈھانی ہوئی نہ ہوالخ۔(ت)

وذكر ط ان محل الكراهة اذا كان قريباً منه اما اذابعد عنه فلا كراهة اه قلت والظاهر ان هذا ايضا اذا لم يكن البيت مسجى بثوب يسترجبيع بدنه 3 الخر

جب قرب نجاست میں تلاوت منع ہوئی کہ اس ہواکا جو اشکال حروف قرآن کی حامل ہے محل نجاست پر گزر نہ ہوخود نجس چیز میں معاذالله ان اشکال طاہرہ کامر تھم کرنا کس درجہ سخت حرام ہوگا۔

اقول:وبمابیناظهر وجه التقییدبان لایکون جمیع اقول: (میں کہتاہوں) ہو کچھ ہم نے بیان کیا اس سے قید لگانے کی وجہ ظاہر ہو گئی کہ میت کا پورا جسم ڈھانیا ہوا نہ ہو، پس احجھی طرح سمجھ لیجئے۔ (ت)

ىدنەمسچىفافھىر

<sup>1</sup> در مختار كتاب الصلوة باب صلوة الجنازة مطع محتى الى و بلي ا / ١٢٠

<sup>2</sup> در مختار كتاب الصلوة بأب صلوة الجنازة مطبع محتى أكي وبلي ا **١٠٠ - ١١٩** 

<sup>3</sup> ردالمحتار كتاب الصلوة باب صلوة الجنازة داراحياء التراث العربي بيروت 32m/1

بلکه حق به ہے که اس تقدیر پر جہل مر دم و ناواتقی حال آله وعدم نیت وعدم تنبیہ کا قدم در میان نه ہو تو دیدہ دانستہ ان میں آبات بھرنے والے کا حکم معاذالله القائے مصحف فی القاذ ورات (الله تعالیٰ کی پناه۔ پیہ تو مصحف شریف کو نجاستوں میں پھینکنا ہے۔ ت) کے مثل ہوتا ہم روشن کر چکے کہ تمام جلوہ گاہوں میں وہی صفت الهبه بعینها حقیقةً جلوہ فرماہوتی ہے تواس کے لئے معاذالله یہ نایاک کسوت مقرر کرنا کس درجہ ایمان ہی کے خالف ہے۔والعیاذ بالله تعالی، پھریہ تو ہیں خبیث صرف ان بھرنے والوں ہی کے ماتھے نہ جائے گی بلکہ باوجود اطلاع اسے تحریک دے کر الفاظ قرآنی کی آ واز اس سے ادا کرنے والے اس کی خواہش کرکے ادا کرانے والے سننے والے سنانے والے اس پر راضی ہونے والے ، باوصف قدرت انکار نہ کرنے والے سب اسی ملائے عظیم میں گرفتار ہوں گے۔نہ فقط یوں کہ تو ہین کے مرتکب صرف بھرنے والے ہوں اور یہ اس کے روار کھنے گوارا کرنے والے نہیں نہیں بلکہ ہر بار بعینہ ولی ہی تو ہین جدید کے بیہ خور پیدا کرنے والے کہ انھوں نے گویا نقوش کتابت قرآنیہ اس نجس میں لکھے انھوں نے الفاظ تلاوٹ قرآنیہ اس پر گزرتے ہوئے ادا کئے بلکہ اس وقت اس کی مجلی بے پر دہ و حجاب جلوہ فرما ہو گی بھری ہوئی چوڑیوں میں نقوش قرآنیہ ہونام شخص نہ سمجھے گااور اب جوادا کیا جائے گا کسی کواس کے قرآن ہونے میں اصلااشتساہ نه ہوگاولا حول ولا قوۃ الا بالله العلى العظيم (سمّاہوں سے تحفظ اور بھلائى كرنے كى قوت كسى ميں نہيں بج الله تعالى بلند مرتبہ اور بڑی شان والے کی توفیق دینے۔ت)

وجه دوم: په صورت تووه تھی که ان کا گلاسول پلیٹول کا پلید و نجس ہو نامعلوم یا مظنون ہی ہو۔

فان الظن فی الفقھیات ملتحق بالیقین لاسیما مثل کیونکہ فقہی مسائل میں گمان، یقین کے ساتھ ملق ہے۔ خصوصًااس نوع کے دینی احتیاط کے معاملہ میں۔(ت)

امر الاحتياط في الدين\_

بلکه اگر حالت شبهه ہو جب بھی حکم احتراز ہے۔ که محرمات میں شبه ملتحق بیقین ہے۔ کمانص علیه فی الهدایة وغیرها۔ (جیسا کہ ہدایہ وغیرہ میں اس پر نص کی گئی ہے۔ت)اب وہ صورت فرض کیجئے کہ پلیٹ وغیرہ کی طہارت یقینی ہواس کے اجزاء اور بنانے کا طریقہ معلوم ہو جس میں کہیں کسی نجاست کا خلط نہیں تواس میں ایک کھلی سخت شدد نجاست معنوی رکھی ہوئی ہے وہ پیر کہ اس کاعام بجانا،سننا،سناناسب کھیل تماشے کے طور پر ہوتا ہے۔قرآن عظیم اس لئے نہیں اترااسی عزت والے عزیز عظیم سے یو چھو کہ وہ کھیل کے طور پر اپنے سننے والے کی نسبت کیافر ماتا ہے:

لو گوں کے لئے ان کا حساب نز دیک آیا اور وہ

" اِقْتَرَبَالِنَّاسِ حِسَابُهُمُ وَهُمُ فِي

غفلت میں رو گرداں پڑے ہیں، نہیں آتاان کے پاس ان کے رب سے کوئی نیاذ کر مگر اسے کھیلتے ہوئے سنتے ہیں دل کھیل میں پڑے ہوئے۔

"غَفَلَةٍ مُّعْدِضُونَ ﴿ مَا يَأْتِبُومُ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنْ رَّبِهِمُ مُّحُدَثِ إِلَّا الْسَلَمَعُو لاَوْ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

#### اور فرماتاہے:

تو کیااس کلام کواچنبا بناتے ہواور مہنتے ہواور روتے نہیں اور تم کھیل میں پڑے ہو۔ " اَفَدِنْ هٰذَالْحَوِيْثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ أَنْ الْحَوِيْثِ تَعْجَبُونَ ﴿ وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ أَنْ اللَّهُ مُلْدِدُونَ ﴿ " وَ اَنْتُمْ للبِدُونَ ﴿ " "

### اور فرماتا ہے:

چھوڑ دے ان کو جھوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنالیا اور دنیا کی زندگی نے اخھیں فریب دیا اور اس قرآن سے لوگوں کو نقیحت دے کہیں پکڑی نجائے کوئی جان اپنے کئے پر کہ خدا سے جدانہ اس کا کوئی حمایتی ہونہ سفارشی اور اگر اپنے چھڑانے کو سارے بدلے دے کچھ نہ لیا جائے یہ ہیں وہ لوگ کہ اپنے کئے پر گرفتار ہوئے اخھیں بینا ہے کھولتا یانی اور دکھ کی مار، بدلہ ان کے کفر کا۔

### اور فرماتاہے:

دوزخی بہشتیوں کو پکاریں گے کہ ہمیں اپنے فیض سے تھوڑا پانی دویا وہ رزق جو خدا نے شخصیں دیاوہ کہیں گے بیشک الله نے یہ دونوں چزیں کافروں پر حرام کردیں ہیں جنھوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنالیا اور انھیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا تو آج ہم ان کو کھلادیں گے جیساوہ کھولے اس دن

"وَنَاذَى اَصْحُبُ التَّامِ اَصْحُبُ الْجَنَّةِ اَنَ اَفِيْضُوْ اعَلَيْنَامِنَ الْمَآءِ

اَوْمِتَّا مَذَ قَكُمُ اللَّهُ فَالْوَ الِثَّاللَّهَ مَرَّ مَهُمَا عَلَى الْكُفِرِيْنَ ﴿ " فَالَّذِينَ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ الللْمُ اللْمُواللَّالِمُ اللْمُ

القرآن الكريم ٢١/ ١٦١

<sup>2</sup> القرآن الكريم 29/08 TIE

القرآن الكريم ١٦ م

<sup>4</sup> القرآن الكريم ١٥٠/ ٥٠/

کاملنااور جبیبا جبیبا ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔

يَوْمِهِمُ هٰ نَا لَا وَمَا كَانُوْ الْإِلْيْتِنَا يَجْعَدُونَ ۞ " أَ

واقعی کفار نے یہ بڑاداؤ مسلمانوں سے کھیلا کہ ان کے دین کی جڑان کے ایمان کی اصل قرآن عظیم کو خود ان کے ہاتھوں کھیل ممانوں سے کھیلا کہ ان کے دین کی جڑان کے ایمان کی اصل قرآن عظیم نے اس کی ایجاد سے تیرہ سوبرس پہلے عام فرمادیا اس سے بڑھ کر اور سخت بلاکیا ہوگی اس سے برتر اور گندی نجاست کیا ہوگی۔والعیاذ بالله دب العالمین۔ طام فرمادیا اس مجمع لہو و لغو میں ہے تماشے کے طور پر قرآن مجید سنایا جارہا ہے اس کا دعوی ہے کہ میں تذکر و تفکر ہی کے طور پر سن رہا ہوں مجمع لہو و لغو میں، اگریہ صحیح ہوجب بھی وہ گناہ وجرم سے بری نہیں ایسے مجمع میں شریک ہونا ہی کب جائز تھا اگر چہ تیری نیت نیت خیر ہو، کیا قرآن عظیم نے نہ فرمایا:

اور جب تواخیس دیکھے جو ہماری آیوں کو مشغلہ بنارہے ہیں تو ان سے منہ پھیر لے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات کے شغل میں پڑیں اور جو کہیں مجھے شیطان بھلادے تو یاد آنے پر ظالموں کے پاس سے فورًا اٹھ کھڑا ہو،

"وَإِذَا اَ اَيْتَ الَّذِيْنَ يَخُوضُونَ فَالِيتِنَا فَاعْرِضُ عَنَّمُهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِيُ حَدِيثٍ عَيْرٍ لا وَإِمَّا يُشِيئَكَ الشَّيْطِنُ فَلا تَقْعُدُ بَعْدَ اللِّ كُمْ لِي مَمَ الْقَوْمِ الظَّلِمِيْنَ ۞ " 2

یہ کیااسی کی یاد دہانی میں دوسری جگہ اس سے بھی صاف تروسخت ترنہ فرمایا:

بینک الله تعالی تم پر قرآن میں حکم انار چکا کہ جب تم سنو کہ خدائی آیتوں پر گرویدگی نہیں کی جاتی اور ان کی ہنی بنائی جاتی ہے تو تم ان کے پاس نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات کے شغل میں پڑیں اور وہاں بیٹھے تو تم بھی انھیں جیسے ہو بیٹک الله تعالیٰ منافقوں اور کافروں سب کو جہنم میں اکٹھا کرےگا۔

"وَقَدُنَزَّ لَعَكَيْكُمُ فِالْكِتْبِ أَنَّ إِذَاسَعِعْتُمُ الْبِتِاللَّهِ يُكُفَّرُ بِهَا وَيُسْتَهُزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوْ امَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهَ ۚ اِنَّكُمُ إِذَا مِّثُلُهُمْ ۖ إِنَّ اللهَ جَامِمُ الْمُنْفِقِيْنَ وَالْكُفِرِيْنَ فِي جَهَنَّمَ جَعِيْعًا ۚ فِي " قَ

آیوں کو کھیل بنانے والے کافر ہوئے،اس وقت ان کے پاس بیٹھنے والے منافق تظہرے۔

القرآن الكريم 2 / 00وا0

<sup>1/1</sup>القرآن الكريم 1/1

القرآن الكويم ١٨٠/١

یہاں پاس بیٹھنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہنم میں بھی اکٹھ رہے والعیاذ بالله تعالی معالم التزیل میں ہے عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنہانے فرمایا:

دخل في هذه الآية كل محدث في الدين وكل مبتدع الآيت مين قيامت تك كام مبتدع مر بدمذهب داخل هــــ الى يوم القيمة أ\_

وجہ چہارم: صلحاء نے خاص اپناجلسہ کیا جس میں سب نیت صالح والے ہیں اور تفکر و تذکر ہی کے طور اس میں سے قرآن مجید
سناخاص اس سے سننے کی یہ ضرورت تھی کہ اس میں کسی اعلیٰ قاری کی نہایت درد ناک ود لکش قراءت بھری ہے اس میں سے
قرات سنانے والا بھی انھیں میں کا ہے کہ اس نے اس کا بنانا چلانا سکھ لیا ہے۔
اقول: (میں کہتا ہوں۔ت) اب یہاں دو نظریں ہیں: نظر اولیٰ و نظر دقیق۔
نظر اولیٰ صاف حکم کرے گی کہ اب اس میں کیا حرج ہے جب پلیٹیں طاہر و باک فرض کرلی گئیں تو حرج صرف نیت لہو کا رہا اس

نظراولی صاف حکم کرے گی کہ اب اس میں کیاحرج ہے جب پلیٹیں طاہر و پاک فرض کرلی گئیں تو حرج صرف نیت لہو کارہاا س سے بیالوگ منزہ ہیں اور بھرنے والوں کی نیت فاسدہ کاان پر کیااٹر۔

الله تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کوئی جان کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔(ت)

قال الله تبارك وتعالى " وَلاتَزِمُ وَاذِمَاةٌ قِرْزَمَا أُخُرِي \* " -

اور کوئی فی نفسہ جائز کام کفار سے سیکھنے میں حرج نہیں اگر چہ انھیں کی ایجاد ہو جیسے گھڑی، تار، ریل وغیر ہااور فونو بذات خود معاذف اور مزامیر سے نہیں کہ اس کے لئے کوئی خاص آ واز ہی نہیں جس کے واسطے اسے وضع کیا ہویااس سے قصد کیجاتی ہووہ توایک آلہ مطلقہ ہے جس کی نسبت ہر گونہ آ واز کی طرف الی ہے جیسی اوزان عروضیہ کی کلام کی طرف بلکہ حروف ہجا کی معنی کی طرف حروف ہجا کی معنی کی طرف حروف ہجا کی معنی کی طرف حروف ہجا من حیث ہیں حروف المجاعلوم رسمیہ میں کسی خاص معنی کے لئے موضوع نہیں بلکہ وہ آلہ تادیہ معانی مختلفہ بیں جیسے معنی چاہیں ان سے ادا کر سکتے ہیں اچھے ہوں خواہ برے یہاں تک کہ ایمان سے کفر تک سب انھیں حروف سے ادا ہوتا ہے ایسے اللہ مطلقہ کو من حیث ہی کذا حسن یا فتیج کسی کے ساتھ موصوف نہیں کر سکتے بلکہ وہ مدح و ذم و ثواب و عقاب میں اس چیز ایسے اللہ مطلقہ کو من حیث ہی کذا حسن یا فتیج کسی کے ساتھ موصوف نہیں کر سکتے بلکہ وہ مدح و ذم و ثواب و عقاب میں اس چیز کاتا بع ہوتا ہے جو اس سے ادا کی جائے ، تلوار بہت اچھی ہے اگر اس سے حمایت اسلام

معالم التنزيل على بأمش الخأزن تحت آية وقد نزل عليكمه في الكتب الخ مصطفى البأبي مصر Ir/1x

القرآن الكويم ٢ /١٦٣

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan جلاه منافی رضویه

# كى جائے اور سخت برى ہے۔ اگر خون ناحق ميں برتى جائے، اسى لئے حدیث ميں فرمايا:

شعر بمنزله کلام کے ہے تواس کا چھا مثل اچھے کلام کے ہے اور
اس کا برا مثل برے کے ، (امام بخاری نے ادب المفرد میں ،
امام طبر انی نے المعجم الاوسط میں حضرت عبدالله بن عمرو بن
عاص کے حوالے سے اسے روایت کیا ہے۔ اور محدث الویعلی
نے ان سے اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے بھی اسے
روایت کیا ہے۔ اور امام دار قطنی نے بواسطہ حضرت عروہ مائی
صاحبہ سے اور امام شافعی نے حضرت عروہ سے بطور ارسال
اسے روایت فرمایا ہے۔ الله تعالی ان سب سے راضی ہو۔ اس
حدیث کی سند درجہ حسن رکھتی ہے۔ (ت)

الشعر بمنزلة الكلام فحسنه كحسن الكلام و قبيحه كقبيح الكلام و قبيحه كقبيح الكلام و البخارى في الادب المفرد والطبراني في المعجم الاوسط عن عبدالله بن عمرو بن العاص وابو يعلى عنه وعن امر المومنين الصديقة والدار قطني عن عروة عنها والشافعي عن عروة مرسلارضي الله تعالى عنهم واسناده حسن عروة مرسلارضي الله تعالى عنهم واسناده حسن

یہ اسی سبب کے اوزان عروضیہ ادائے ہر گونہ کلام کے آلہ ہیں توان پر فی انفسا کوئی حکم حسن وقیح نہیں ہوسکتا بلکہ مؤدی بہاکے تابع ہوں گے شعر میں اچھی بات ادائی جائے تو حدیث صحیح میں ان من الشعر لحکمة (بیک بعض شعر ضرور حکمت ہوتے ہیں۔ت)ار شاد ہوا ہے اور یاوہ سرائی یام زہ درائی کی جائے تو "الشُّعَرَ آئے یَتَبِّدُهُمُ الْفَاوَنَ ﴿ " (اور شاعروں کی پیروی) اور ان کا اتباع گراہ کرتے ہیں۔ت) فرمایا گیا وہاں ان اللّٰہ یوٹیں حسان بروح القدس (الله تعالی حضرت جریل سے حضرت حسان کی تائید کرتا ہے۔ت) کی بشارت جانفزا ہے اور دوسری طرف امرؤ القیس صاحب لواء الشعراء الی النار (امرؤ القیس شاعروں کا علمبردارآتش دوزخ میں ہے۔ت) کی وعید جانگزا۔ رواہ الاحمد و البزار عن ابی ھریرة رضی الله تعالی عنه (اسے احمد و بزار نے حضرت ابوم یہ و ضی الله

المعجم الاوسط حديث ٢٦٩٢ رياض ٨ /٣٢٠ وادب المفرد حديث ٨٦٥ مكتبه اثريه شخوبوره ص ٢٢٣

ادب المفود مديث ٨٦٥ بأب من قال ان من البيان سحرا الخ المكتبه الاثريه شيخو پوره ص٢٢٥ ، صحيح البخاري كتاب الادب بأب

مايجوز من الشعراء قديمي كتب خانه كراجي ٢-٩٠٤/

القرآن الكريم ٢٢٣/٢٦

<sup>4</sup> كنز العمال برمز حمروت عن عائشه مديث ٣٣٢٣٨ مؤسسة الرساله بيروت ١١/ ٢٧٢, مسند امام احمد بن حنبل عن عائشه رضي الله عنها دار الفكر بيروت ٢/١٦

تعالی عنہ سے روایت کیا۔ت) بعینہ یہی حالت فونو کی ہے کہ وہ کسی صوت خاص کے لئے موضوع نہیں جے معازف ومزامیر میں داخل کر سکیں بلکہ ادائے ہر فتم آواز کاآلہ ہے توحسن وقتح و منع واباحت میں اسی آواز مؤدی بہ کاتا بع ہو گاجب تک خارج سے کوئی مغیر عارض نہ ہو اگر اس میں سے مزامیر کی آواز سنی جائے تو حکم مزامیر میں ہے اور بہ نیت تذکرہ وعظ و تذکیر کی آواز سنی جائے تو حکم فرامیر میں ہے اور بہ نیت تذکرہ وعظ و تذکیر کی آواز سنی جائے تو حکم فرامیر میں ہے اور بہ نیت تذکرہ وعظ و تذکیر کی آواز سنی جائے تو حکم وعظ و تذکیر میں اور وعظ ومذکر کاذی روح ہونا کچھ شرط نہیں۔

مر د باید که گیر داندر گوش وزنبشت ست بند بر دیوار

(مر د کوچاہئے کہ اپنے کانوں سے نقیحت سنے اگر چہ کلمات نقیحت کسی دیوار پر لکھے ہوں۔ت)

آلہ ادامیں فی نفسہ کوئیآ وازود بعت ہی نہیں ہوتیآ وازیں تورکاوٹوں میں ہیںآلہ محض مثل گلوو حنجرہ ہے جس سے ہر طرح کی صوت نکال سکتے ہیں تو خراب و ناجائز پلیٹوں کا حکم پاک وجائز قالبوں کی طرف کیوں ساری ہونے لگااور اگر بھرنے والوں نے ایک ہی ریکارڈ کے ایک پہلوپر کچھ آیات یا شعار حمد و نعت اور دوسرے پر کچھ خرافات بھری ہیں تو یہ بے ادبی و جمع ضدین ان کا فعل ہے خذما صفاو دع ماکدر (جو صاف ہولے لو، جو گدلا ہو چھوڑ دو۔ت) پر عمل کرنے والے اس پر کیوں ماخوذ ہوں گے اس کی نظیر کنیز مشترک ہے اس کے ایک صالح مولی نے اسے قرآن عظیم پڑھایا دوسرے فاسق نے گانا سھایا تو اس کے گلے سے دونوں چیزوں کاادا ہو سکنا صالح آقا کو اس سے قرآن عظیم سننا منع نہ کردیگا عرف میں اسے باجا کہنا مزامیر ومعازف ممنوعہ کے میں داخل نہ کردے گا۔

کیونکہ کاموں کااعتبار بلحاظ ان کے مقاصد کے ہے اعمال کامدار ارادوں پر ہے اور ہر شخص کے لئے وہی پچھ ہے کہ جس کااس نے ارادہ کیا ہے۔ (ت)

فأن الامورلمقاصدها وانما الاعمال بالنيات وانما لكل امرى مأنوى أ\_

معازف و مزامیر آلات لہو وطرب ہیں جو خاص موسیقی کی آوازیں ادا کرنے کو لذت نفسانی و نشاط شیطانی کے لئے وضع کئے گئے م غیر ذی روح جس سے آواز کسی مقصد حسن یا مباح کے لئے پیدا کی جائے اس میں داخل نہیں ہو سکتا اگر چہ اس سے آواز کا خیر ذی روح جس سے آواز کسی مقصد حسن یا مباح کے لئے پیدا کی جائے اس میں جو سوراخ دھواں نکا لنے کور کھا جاتا ہے جس کا لئے کو بجانا کہیں یوں تو طبل غازی و نقارہ سحری بھی باجا ہے ریل کے انجی میں جو سوراخ دھواں نکا لئے کور کھا جاتا ہے جس سے لوگوں کا جان ومال بچانے کے لئے ان کی اطلاع دہی کو آواز نکالی جاتی ہے اس آواز کو بھی سیٹی یا پیپیا کہتے ہیں مگر

صحيح البخارى بأب كيف كان بدء الوحى الخ قد يي كتب خانه كراجي ا٢/

یہ نام اس فعل حسن کو ممنوع سیٹی اور پیہے کے حکم میں نہ کردے گا بالجملہ یہاں جو کچھ حرج آیانیت لہوسے یا مجمع لہوسے ہے۔ که قرآن عظیم کااس نیت سے سننالذاتہ حرام قطعی اور اس مجع میں سننالغیر ہ ممنوع شرعی۔جب بیہ دونوں منتقی ممانعت منتقی، بیہ نظر اولیٰ کی تقریر ہےاور **نظر دقیق ف**رماٰئیگی کہ یہ سب کچھ حق و بحامگر فعل حرج سے اب بھی نہ بحا، بھرنے والوں کے مقاصد فاسدہ معلوم ہیں کہ لہوولعب ہےاور اس کے ذریعہ سے ٹکا کمانا توان کا بنانا حرام اور اسے استعال کرنے والے اس حرام کے معین ہوئے اگر لوگ نہ خریدتے نہ سنتے، تو وہ ہر گز قرآن عظیم بھرنے کی جرات نہ کرتے، شریعت مطہر ہ کا قاعدہ ہے کہ جس بات سے حرام کومدد پہنچ اسے بھی حرام فرمادیتی ہے۔

الله تعالیٰ نے فرمایا: (لو گو!) گناہ اور زیاد تی کے معاملات میں ایک دوسرے کی مددنہ کیا کرو(ت) قال الله تعالى "وَلا تَعَاوَنُواْ عَلَى الْإِثْمِوَ الْعُدُوانِ" "\_

جو چیز بنانا ناجائز ہواہے خرید نااستعال میں لانا بھی منع ہوتا ہے کہ بیرنہ لیں تووہ کیوں بنائیں ان کامول لینااور کام میں لانا ہی انھیں بنانے پر باعث ہوتا ہے ولہذا خواجہ سراؤل کاخرید ناان سے کام خدمت لینا شرعًا منع ہوااور ائمہ کرام نے اس کی علت بھی یہی بیان فرمائی کہ آ دمی کو خصی کر ناحرام ہے بیہ فعل اگر چہ ان خرید نے والوں کا نہیں مگر ان کا خرید نا ہی ان فاسقوں کو اس پر جرات دلاتا ہے کوئی مول نہ لے تو کیوں ایسی نایا کی کریں۔امام ابو جعفر طحاوی معانی الآثار میں فرماتے ہیں:

پس اسی لئے خصی افراد سے خدمت لینااور انھیں کسی کام میں استعال کرنا مکروہ ہے کیونکہ استعال کرنے سے لوگوں کا انھیں خصی کرنے پر ابھار اور آماد گی پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ جب لوگ انھیں استعال کرنے سے بچیں اور پر ہیز کریں تو پھر بد کاراوراو ہاش لوگ انسانوں کو خصی کرنے کی طرف رغبت نه كرس - ابن ابي داؤد، القواريري، عفيف بن سالم العلاء بن عیلی الذہلی کے چند وسائط

لما نھی عن اخصاء بنی ادم کرہ بذلك اتخاذ جباولادآدم كے خصى (نامردكنا) كرنے سے منع كرديا گيا الخصبان لان في اتخاذهم مايحمل من تحضيضهم على اخصائهم لان الناس اذا تحاموا اتخاذ هم لم يرغب اهل الفسق في اخصائهم وقد حدثنا ابن ابي داؤد ثنا القواريرى ثناعفيف بنسالم ثنا العلاءبن عيسىالذهلىقالاتي

القرآن الكريم ١٥/٢

سے ہم تک (یعنی امام ابو جعفر طحاوی تک) پیہ حدیث پینچی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس ایک خصی آ دمی کو لایا گیا تو آپ نے اس کو خرید لینا نا پیند کیا اور فرمایا میں ایبا شخص نہیں ہوں کہ انسان کے خصی کرنے پر بد کر داروں سے تعاون کروں، پھر مرکام کہ جس کے نہ کرنے سے بعض گنا ہگاروں سے گناہ چھوٹ جاتا ہے تو پھر نامناسب ہے کہ ایساکام کیا جائے۔(ت)

عمر بن عبدالعزيز بخصى فكره ان يبتاعه وقال ماكنت لاعين على الاخصاء فكل شيئ فى ترك كسبه ترك لبعض اهل المعاصى فلاينبغى كسبه أ

### ہدایہ میں ہے:

خصی لوگوں سے خدمت لینا مکروہ ہے کیونکہ انسان سے خدمت لینے کی رغبت رکھنالوگوں کواس برے کام پرامادہ کرنا ہے اور یہ "مثلہ "ہونے کی وجہ سے حرام ہے۔ (ت)

يكرة استخدام الخصيان لان الرغبة في استخدامهم حث الناس على هذا الضيع وهو مثلة محرمة 2\_

## غایة البیان میں مختصر امام طحاوی سے ہے:

خصی لوگوں کی کمائی،اور ان کا ملک (یعنی ملکیت)اور ان سے خدمت لینا یہ سب کام مکروہ ہیں، حضرت امام ابو حنیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا: اگر لوگوں کا ان سے خدمت لینا نہ ہوتا تو پھر جو لوگ انھیں خصی کرتے ہیں وہ کبھی انھیں خصی نہ کرتے (ت)

يكره كسب الخصيان وملكهم واستخدامهم وقال ابو حنيفة رضى الله تعالى عنه لو لا استخدام الناس اياهم لما اخصاهم الذين يخصونهم 3،

اسی دلیل سے ہمارے علماء نے بیل بکرے کے خصی کرنے اور گھوڑی سے خچر لینے کاجواز ثابت فرمایا کہ حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے دو خصی د نبے قربانی کئے اور خچر پر سواری فرمائی، اگریہ فعل ناجائز ہوتے حضور پر نور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ان کوکام میں نہ لاتے، شرع معانی الآثار شریف میں ہے:

<sup>1</sup> شرح معانى الآثار كتاب السير بأب انزاء العمير على الخيل التي ايم سعير كميني كرا چي ٢ ١٧٦/

 $<sup>^{2}</sup>$ الهدايه كتأب الكراهية مسائل متفرقه مطيع يوسفي لكهنوم  $^{2}$ 

<sup>3</sup> مختصر الطحاوي كتأب الكراهية يكره كسب الخصيان الخاتج ايم سعيد كميني كراجي ص٣٣٣

بیتک ہم نے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو دیکھا که آپ نے دو خصی مینڈھوں کی قربانی کی یعنی وہ دوایسے دنبے سے کہ جن کے دونوں خصیے کو فقہ تھے۔اور جس کے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے اس کی نسل ختم ہو جاتی ہے۔اگر دنبوں کو خصی کرنا مکروہ ہوتا تو حضور علیہ الصلوة والسلام ایسے مکروہ جانورں کی کبھی قربانی نہ کرتے۔(ت)

قد رأينا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ضعى بكبشين موجوئين وهما المرضوضان خصاهما والمفعول به ذلك قد انقطع ان يكون له نسل فلو كان اخصاؤهما مكروها اذالما ضعى بهما رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 1-

# اسی کے باب انزاء الحمیر علی الخیل میں ہے:

گدھوں کا گھوڑی ہے جفتی کرانا،اگر بیہ مکروہ ہوتا تو ضرور خچروں پر سوار ہونا مکروہ ہوتا۔اس لئے کہ اگر لوگوں کی خچروں کی طرف رغبت نہ ہوتی تو کچی گدھوں ہے گھوڑی پر جفتی نہ کرائی جاتی۔(ت)

لوكان مكروبا لكان ركوب البغال مكروها لانه لو لا رغبة الناس في البغال وركوبهم اياها لما انزئت الحمير على الخيل²

#### ہدایہ میں ہے:

چو پایوں کے خصی کرنے میں اور گدھوں سے گھوڑی پر جفتی کرانے میں کوئی حرج نہیں کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح روایت میں یہ آیا ہے کہ حضور صلی الله تعلیٰ علیہ وسلم خچر پر سوار ہوئے ہیں اگر یہ کام حرام ہوتا توآپ کبھی خچر پر سوار نہ ہوتے کیونکہ اس میں برائی کادروازہ کھاتا ہے۔ (ت)

لاباس بأخصاء البهائم وانزاء الحمير على الخيل وقد صح أن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ركب البغلة فلوكان هذا الفعل حرام لماركبها لما فيه من فتحبابه 3\_

اسی باب سے ہے کہ قوی تندرست قابل کسب جو بھیک مانگتے پھرتے ہیں ان کو دینا گناہ ہے کہ ان کا بھیک مانگناحرام ہے اور ان کو دینے میں اس حرام پرمدد، اگر لوگ نہ دیں توجھک ماریں اور کوئی

أشرح معانى الآثار كتاب الكراهية باب اخصاء البهائد ما يج ايم سعيد كمپنى كرا چي ٢٢/٢ ٢ 2 شرح معانى الآثار كتاب السير باب انزاء الحمير على الخيل التج ايم سعير كمپنى كرا چي ٢٧/٢ ١٥

 $<sup>^{\</sup>kappa}$ الهدايه كتأب الكراهية مسائل متفرقه مطبع يوسفى لكھنو  $^{\kappa}$ 

پیشہ حلال اختیار کریں۔ در مختار میں ہے:

یہ حلال نہیں کہ آ دمی کسی سے روزی وغیرہ کا سوال کرے جبکہ اس کے پاس ایک دن کی روزی موجود ہو مااس میں اس کے کمانے کی طاقت موجود ہو، جیسے تندرست کمائی کرنے والا، اور اسے دینے والا گنہگار ہوتا ہے اگر اس کے حال کو حانتا ہے۔ کیونکہ حرام پراس نے اس کی مدد کی۔(ت)

لايحل ان يسأل شيئاً من القوت من له قوت يومه بالفعل اوبالقوة كالصحيح المكتسب ويأثمر معطيه ان علم يحاله (2)نته على البحر م $^{1}$ 

یہ اصل کلی یاد رکھنے کی ہے کہ بہت جگہ کام دے گی۔جس چیز کا بنانا ناجائز ہوگا اسے خرید ناکام میں لانا بھی ممنوع ہوگا اور جس کا خريد ناكام ميں لانا منع نه ہوگااس كابنانا بھى ناجائز نه ہوگا۔

فأن رفع التالي يفتح رفع المقدم كما أن وضع اس لئه كدر فع على، رفع مقدم بتيجه دين ہے جس طرح وضع مقدم وضع تالي كانتيجه ديتي ہے۔(ت)

المقدم ينتج وضع التألي

اقول: (میں کہتا ہوں۔ت)اوریہ خیال کہ ایک ہارے چھوڑے سے کیا ہوتا ہے ہم نہ لینگے تواور مزاروں لینے والے ہیں مقبول نہیں، ہر ایک کا یہی خیال رہے تو کوئی بھی نہ چھوڑے تو حکم شرع معطل رہ جائے گا چھوٹے گا یو ہیں کہ ہر ایک اپنے ہی استعال کو اس کا ذریعہ اصطناع مسمجھے جب سب چھوڑ دینگے آپ ہی بنانا معدوم ہوجائے گا،اور اگر نہ چھوڑیں توہر ایک کواپنی قبر میں سونا اینے کئے کا حساب دینا ہے اوروں سے کیاکام،الی ہی جگہ کے لئے ارشاد ہوا ہے:

اے ایمان والو! تم اپنی جان کی اصلاح کرلو شمصیں اورول کی گراہی سے نقصان نہیں جبکہ تم خود راہ پر ہو۔

" يَا يُّهَا الَّذِينَ امَنُو اعَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ ۚ لا يَضُوُّكُمُ مَّنُ ضَلَّ إِذَا هُتَارُدُومُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ ع

ا گر کھے توبیہ ان افعال میں سے جو فی نفسہ مذموم ہیں تلاوت کی آ واز گلاس میں ودیعت رکھنا بنفسہ مذموم نہیں،ان کی نیت لہو وغیر ہ مقاصد ومفاسد نےاسے ممنوع کیا۔

اقول: (میں کہتا ہوں۔ت)کام واقع سے ہےنہ محض فرض سے،جب واقع یہ ہے تواس کی حرمت میں شک نہیں اور اس حرام کا در وازہ شمصیں خریدنے والوں کام میں لانے والوں نے کھولا کو کی

<sup>1</sup> درمختار كتاب الزكوة باب المصرف مطبع محتما كي د بلي ا ١٣٢/

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١٠٥/٥

مول نہ لے تووہ کیوں الی ناپائی کریں پھر عذر کا کیا محل ، والله العاصد عن سبیل الزینغ والزلل (ٹیڑھے اور پھلنے والے راستوں سے الله بچاتا ہے۔ ت) اور قرآن عظیم ہی کے حکم میں ہیں اشعار حمد و نعت و منقبت و جملہ عبارات و کلمات معظمہ دینیہ کہ نہ ان کو نجس چیز میں لکھنا جائز ، یہ وجہ اول ہوئی ، نہ انھیں کھیل تماشا بنانا جائز ، یہ وجہ دوم ہوئی ، نہ انھیں لہو و لغو بنانے والوں کی مدد کے جلسے میں شریک ہونا جائز ، اگر چہ اپنی لعب کی نہ ہویہ وجہ سوم ہوئی ، نہ ان کی خریداری واستعال سے لہو بنانے والوں کی مدد جائز ، یہ وجہ چہارم ہوئی ، حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے لہو مباح میں تو اپناذ کر کریم ناپند فرمایا اور انصار کی کمن لڑکیوں نے بعد تقریب شادی کے گانے میں یہ مصرع پڑھا: ع

وفینانبی یعلمه مافی غد (ہم میں وہ نبی ہیں جوآئندہ کی باتیں جانتے ہیں)

ان كومنع فرمایا كه:

اسے رہنے دووہی کیے جاؤجو کہدرہی تھیں۔

دى ھندوقولى بالذى كنت تقولين 1

امام حجة الاسلام محمد غزالي قدس سره العالى احياء العلوم شريف اواخر كتاب مسكه السماع مين فرمات يين:

یبی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام رہیج دخر معوذ کے گھر تشریف لے گئے تو ان کے پاس بچیاں گیت گارہی تصیں تو حضور نے ان میں سے ایک کو یہ کہتے سا کہ ہمارے اندر وہ نبی ہیں جو کل کی بات جانتے ہیں۔وہ بچیاں گیت کے طور پر گارہی تصیں تو حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کو چیوڑ دواور وہی کہتی رہو جو پہلے کہہ رہی تھیں۔ تو اس یر نبوت کی گواہی تھی لیکن حضور علیہ السلام نے

ولذا لمادخل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بيت الربيع بنت معوذ وعندها جواريغنين فسمع احداهن تقول وفينا نبى يعلم مافى غداعلى وجه الغناء فقال صلى الله تعالى عليه وسلم دعى هذا وقولى ماكنت تقولين وهذا شهادة بالنبوة فزجرها عنها وردها

صحيح البخارى كتاب النكاح بأب ضرب الدف في النكاح قد يمي كتب خانه كراجي ٢ ٧٥٣/٢

اس کہنے پر انھیں ڈانٹ دیا اور اس گانے کی طرف لوٹا دیا جو ایک کھیل کی حثیت رکھتا ہے اس لئے کہ یہ ایک خالص سنجید گی ہے لہذا جو چیز صور قاکھیل ہو اس سے بھی اس کا ملاپ ٹھیک نہیں۔(ت)

الى الغناء الذى بو لهو لان هذا جدمحض فلا يقرن بصورة اللهو 1\_

یعنی یہ مصرع حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی تھی کہ خداکے بتائے سے اصالةً غیب کا جاننا نبوت ہی کی شان ہے تو حضور پر نور صلی الله تعالی علیہ وسلم نے نہ چاہا کہ اسے صورت لہو میں شامل کیا جائے لہذااس سے روک دیا وہا ہیہ اس حدیث کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں اور بات صرف اتن ہے یہ بھی نہیں سوجھتا کہ اگر نسبت علم امور غیب ہی نالپند فرماتے توکن سے ، کم فہم عور توں سے اور وہ بھی لڑکیاں کہ منجر بمعنی ناجائز نہ ہواور جب مرد عقل مالک بن عوف ہواز نی رضی الله تعالی عنہ نے اپنا قصیدہ نعتیہ حضور میں عرض کیا ہے جس میں فرمایا : ع

### ومتى تشاء يخبرك عما في غد

توجب چاہے یہ نبی مجھے آئندہ کی ماتیں بتادیں

ان پر کیوں نہ انکار فرمایا حالانکہ انھوں نے توان لڑکیوں سے بہت زیادہ کہا جس سے قیامت تک کے کل غیبوں کا بالفعل حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کو معلوم ہونا یا کم از کم ان کا جان لینا حضور کے اختیار میں دے دیا جاناظام جس کی تشریح ہم نے اپنی کتاب "الاهن والعلی لنا عتی المصطفی بدافع البلا "" میں ذکر کی انکار فرمانا در کنار حضور پر نور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے اس قصیدہ کے صلہ میں ان کے لئے کلمہ خیر فرمایا اور انھیں خلعت بہنایا اور انھیں ان کی قوم ہوازن وقبائیل ثمالہ وقہم پر سر دار فرمایا:

جیسا کہ معانی نے اس کو جلیس وانیس میں حرمازی کے طریق پر حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت کیااور ابن اسطق نے ابی وجز دیزید بن سعدی سے اسے روایت کیا۔ (ت) كمارواه المعانى فى الجليس والانيس بطريق الحرمازى عن ابى عبيدة بن الجراح رضى الله تعالى عنه وابن السحاق عن الى وجزة يزيد بن عبيد السعدى ـ

 $<sup>^{-1}</sup>$ احياء العلوم كتاب آداب السماع والوجد البأب الثاني مطبعه المشهد الحسيني قابر  $^{-1}$ 

<sup>2</sup> تفسير القرآن العظيم لابن كثير تحت آية ٩ /٢٥ داراحياء الكتب العربي مصر ٢ /٣٣٦

وملله الحبدد جب لهومماح ميں ايناذ كرياك يسندنه فرمايا تولهو باطل كاكباذ كر\_ بالجمليه خلاصة حكم به كه

یبال تین چزیں ہیں: ممنوعات،معظمات،مباحات۔

ا**وّل**: کاسننامطلقًا حرام و ناجائز ہے اور فونو سے جو کچھ سنا جائے گاوہ بعینبہ اسی شے کی آ واز ہو گی جس کی صوت اس میں بھری گئی مزامير ہوں ناچ خواہ عورت كاگانا وغير ہا،اصل كاجو حكم تھابے تفاوت سرمواس كاہوگاكہ بيد خود ہى اصل ہےنه كه اس كى نقل، طبله پاستار کی آواز ہے تو بلاشبہہ وہ طبلہ اور ستار کی آواز ہے نہ کہ فونو کی، کہ فونوا پنی کوئی آواز نہیں رکھتااور وہ بھی اسی طبلہ اور ستار کی ہے نہ کہ دوسرے کی اور وہ بھی اسی وقت کی آ واز ہے جو بھرتے وقت بجائی گئی تھی نہ کہ اور وقت کی بیوں ہی عورت کا گانا ہے تویقیناوہ عورت ہی کا گانا ہے نہ کہ فونو کا کہ فونو گانے کی صلاحیت نہیں رکھتااور وہ بھی اسی عورت کا گانا ہے نہ کہ دوسری کا اور وہ بھی اسی کااسی وقت کا گانا ہے جو بھرتے وقت وہ گائی تھی۔

وم: بھی مطلقاً حرام وممنوع ہیں، اگر گلاسوں پلیٹوں میں کوئی نایا کی باجلسہ ابدو ولعب کا ہے تو تحریم سخت ہے اور خود سننے والوں کی نیت تماشا ہے تواور بھی سخت تر خصوصا قرآن عظیم میں اور اگراس سب سے پاک ہو توان کے مقاصد فاسدہ کی اعانت ہو کر ممنوع ہے اور سب سے سخت تر ویال ان قاربوں غزل خوانوں پر ہے جو نو کری کرکے بااجرت لے کریا مفت گناہ خریدنے کو اپنا پڑھنااس میں بھرواتے ہیں کہ وہ اصل مانی فساد ہوئے بھرنے والوں اور جب تک وہ گلاس پلیٹ ماقی رہیں ان کے سننے والوں سنانے والوں سب کا گناہ ان کے نامہ اعمال میں ثبت ہو تارہے گاا گرچہ یہ قبر میں خاک ہو گئے ہوں بغیر اس کے کہ ان سننے سنانے بھرنے بھرانے والوں کے اپنے گناہ میں کچھ کمی ہو،رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

من سن في الاسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من جس شخص نے اسلام ميں كوئي برا طريقه ايجاد كيااس يراس كاكناه اور جينے قيامت تك اس ير عمل كريں گے ان سب كاكناه اس پر ہوگا بغیر اس کے کہ ان کے گناہوں میں کچھ کمی واقع *ہو۔(ت)* 

عمل بها الى يوم القيمة من دون ان ينقص من اوزرهم شيئاً ــ

Page 468 of 768

مسند امأمر احمد بيروت ٢ /٣٥٩ ٣٥٩ وصحيح مسلمر بأب من سن سنة الخ٢ /٣٨١ وسنن إي داؤد ٢ /٢٧

سوم: میں تفصیل ہے اگر پلیٹوں میں نجاست ہے تو حروف و کلمات کاان میں بھر نامطلقاً ممنوع ہے کہ حرف خود معظم ہیں کہا بیدناہ فی فتاؤنا (جیسا کہ ہم نے اسے اپنے فتاؤی میں بیان کردیا ہے۔ ت) اور اگر نجاست نہیں یا وہ کوئی خالی جائز آ واز بے حروف ہے تو جلسہ فساق میں اسے سننا اہل اصلاح کاکام نہیں کہ انھیں اہل باطل سے اختلاط نہ چاہئے اور اگر تنہائی یا خاص صلحاء کی مجلس ہے تو کوئی وجہ منع نہیں اور یہاں ہمارے وہ مباحث کام دیں گے جو نظر اولی میں گزرے پھر اگر کسی مصلحت شرعیہ کے لئے ہے جیسے عالم کو اس کے حال پر اطلاع پانے یا قوت اشغال دینے کے واسطے تروی قلب کے لئے جب تو بہتر ورنہ اتنا ضرور ہے کہ ایک لایعنی بات ہے۔ اور رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

خوبی اسلام یہ ہے کہ آدمی لالیعنی بات نہ کرے (حدیث سات صحابہ سے صحیح اور مشہور ہے ان میں سے بعض یہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی، حضرت امام حسین رضی الله تعالی عنهم، اور ترمذی اور ابن ماجہ نے حضرت ابوم پرہ وضی الله تعالی عنه سے اسے روایت کیا ہے۔ (ت)

حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث صحيح مشهور عن سبعة من الصحابة منهم الصديق والمر تضى والحسين رضى الله تعالى عنه ورواة الترمذى أ وابن ماجة عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه

یہ بھی اس حالت میں ہے کہ نادرًا ہو عادت ڈالنااور وقت اس میں ضائع کیا کر نامطلقًا مکروہ ہوگا۔

اس حدیث کی وجہ سے کہ دنیاکام کھیل سوائے تین کھیلوں کے باطل ہے۔ امام حاکم نے حضرت ابوم یرہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کو روایت فرمایا۔ یہ سب کچھ میرے نزدیک ہے۔

لحديث كل شيئ من لهوالدنياً بأطل الاثلثة رواه الحاكم 2عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه هذا ما عندى والعلم بألحق عندري واذ

<sup>1</sup> جامع الترمذي ابواب الزهد بأب ماجاء من تكلم بألكلمة النج المن كمپني و بلي ٢٩٥٧، سنن ابن ماجه ابواب الفتن انتي ايم سعير كمپني كرا چي ص ٢٩٥ - المستدرك للحاكم كتاب الجهاد من علمه الرقمي شعر تركه النج دار الفكر بيروت ٢٩٥/ ٩٥

اور ٹھیک اور واقعی علم تو میر ے رب کے پاس ہے اور یہ جلدی کیا ہوا کام ایک رسالے کی شکل میں معرض وجود میں آگیا مناسب ہے کہ ہم اس کا نام الکشف شافیا حکم فونو جرافیا (یعنی شافی اور مکمل انکشاف فونو گراف کے حکم بیان کرنے میں) رکھیں تاکہ یہ اس کانام ہو اور اس کے سال تصنیف پر ایک نشان ہو،اور اس کی سال تصنیف پر ایک نشان ہو،اور اس کی تصنیف ماہ رمضان کہ جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔سال ہجری ۱۳۲۸ھ سید المرسلین کی ہجرت مبارک کے مطابق محبوب کریم اور تمام رسولوں اور حضور پاک کی سب آل اور تمام صحابہ پر الله کی بیحد و بے شار رحمت و برکات ہوں۔آ مین،اور الله تعالی سب سے بڑا عالم ہے اور برکات ہوں۔آ مین،اور الله تعالی سب سے بڑا عالم ہے اور برکات ہوں۔آ مین،اور الله تعالی سب سے بڑا عالم ہے اور اس بزرگی والے کاعلم زیادہ کامل اور زیادہ پختہ ہے۔(ت)

قل خرجت العجالة في صورة رسالة ناسب ان نسبيها الكشف شافيا حكم فونو جرافيا ٣٢٨ اله ليكون علما وعلى عام التأليف علما وكان ذلك للتاسع عشر من شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن وقت السحور ١٣٢٨ الف وثلثمائة وثمان وعشرين من هجرة سيد المرسلين صلى الله تعالى عليه وعليهم وعلى آله وصحبه اجمعين أمين والله تعالى اعلم وعلمه جل مجدة اتم واحكم

رساله الكشفشافياحكم فونوجرافياً ختم هوا



# رساله الادلةالطاعنه في اذان الملاعنه ٢٠٠١ (ملعونوں کی اذان کے بارے میں نیزے چبھونے والے دلائل)

بسم الله الرحين الرحيم

ازانجمن محب اسلام مرسله مولوي صاحب صدرانجمن

کیا فرماتے ہیں علمائے اہل سنت وجماعت اس مسلہ میں کہ بالفعل اہل تشیع نے اپنی اذان وغیرہ میں حضرت علی مرتضی رضی الله تعالیٰ عنه کی نسبت کلمه خلیفه رسول الله بلا فصل کهنااختیار کیا ہے۔ پس اہلسنت کو اس کلمه کاسننا بمنزله سننے تبراکے ہے یا نہیں،اوراس کے انسداد میں کوشش کرنا باعث اجر ہو گی پانہیں؟ بیبنوا توجد وا (بیان کروتا کہ اجریاؤ۔ت)

الجواب:

الحمدالله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد التمام حمي الله تعالى رب العالمين كے لئے بين اور صلوة وسلام رسولوں کے آتا محمد صلی الله علیه وسلم اور ان خلفاء اربعه راشدین اورآپ کی آل وصحابه اور تمام اہلست پر۔ (ت)

المرسلين محمد وخلفائه الاربعة الراشدين واله و صحبه واهل سنته اجمعين\_ الحق یہ کلمہ مغضوبہ مبغوضہ مذکورہ سوال خالص تہرا ہے اور اس کاسنا سنی کے لئے بمنزلہ تہراسنے سنی کے لئے بمنزلہ تہراسنے کے نہیں بلکہ حقیقہ تہراسنا ہے۔ والعیاذ باللہ تعالی رب العالمین، تہراکے معنی اظہار براءت وبیزاری جس پر یہ کلمہ خبیثہ نہ کنایہ بلکہ صراحہ وال ہے کہ اس میں بالضر س خلافت راشدہ حضرات خلفاء ثلثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نفی ہے اور اس نفی کے یہ معنی ہر گزنہیں کہ وہ بعد حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مند نشین نہ ہوئے کہ ان کا حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد تخت خلافت پر جلوس فرمان فرمان واحکام جاری کرنا نظم و نسق ممالک اسلامیہ و تمام امور ملک ومال ورزم و بزم کی باگیں اپنے دست حق پر ست میں لینا وہ تاریخی واقعہ مشہور متواتر اظہر من الشمس ہے جس سے دنیا میں موافق خلاف یہاں تک کہ نصالی و بہود و بحوس و ہنود کسی کو انکار نہیں بلکہ ان مجان خداونوا بان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم سے خلف یہاں تک کہ نصالی و بہود و بحوس و ہنود کسی کو انکار نہیں بلکہ ان مجان خداونوا بان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و سلم سے مخصر تھا جب بحکم البی خلافت راشدہ اول ان تین سر داران مو منین کو بینچی روافض نے انصیں معاذاللہ مولیٰ علی کاحق جھینے والا مخمر ایا اور تقیہ شقیہ کی بدولت حضرت اسداللہ الغالب کو عیاذا باللہ سخت نامر دود نسور و بزدل و تارک حق و مطبع باطل بتایا ع

دوستی بے خردال دیشمنی ست (بے عقل لو گوں کی دوستی اصل میں دیشنی ہے۔ت)

" گَبُرَتْ كَلِمَةً تَخُرُجُمِنَ أَفُواهِمِهُمْ إِنْ يَتَقُولُوْنَ إِلَّا كَنِبًا ۞ " 1 مين - (ت)

تولاجرم لفظ بلا فصل میں جو نفی ہے اس سے نفی لیاقت واستحقاق مراد، تواس مجمل لفظ میں غضب وظلم وانکار حق واصرار باطل و مخالف دین واختیار دنیاو غیرہ و غیرہ ومزاروں مطاعن ملعونہ جو قوم روافض اپنے اعتقاد میں رکھتی اور زبان سے بحق ہے سب دفعة موجود ہیں اور لائے نفی سے اپنی براءت و بیزاری کا کھلااظہار، پھر تبرااور کس چیز کانام ہے میں اس واضح بات کے ایضاح کرنے لینی آفاب روشن کو چراغ دکھانے میں زیادہ تطویل محض بیکار سمجھ کر صرف اس الزامی نظر پر قناعت کرتا ہوں، اگر کوئی شخص کہے (قوم شیعہ میں بعد عبدالرزاق بن ہمام کے جس نے راماھے میں انتقال کیا بلا فصل بہاؤالدین املی ہونے سے محفوظ اور بظامر نام اسلام سے محفوظ رہے۔ تو کیااس نے ان دونوں کے بیج میں

ف: روافض کے طور پر حضرت مولیٰ علی معاذالله بزدل تارک حق مطیع ماطل تشہرے۔

القرآن الكريم ١١/٥

جتنے شیعے گزرے مثل طوسی و حلی و کلینی وابن بابویہ وغیر ہم سب کو کافر ملعون نہ کہا، نہیں نہیں یقینااس کے کلام کا صاف صاف یہی مطلب ہے جس کے سبب ہم اہل حق بھی اس لفظ پر انکار کریں گے اور اسے نالپندر کھیں گے کہ ہمارے نزدیک بھی ان سب پر علی الاطلاق حکم کفر و لعنت جائز نہیں۔انصاف کیجئے کیاا گریہ بات علانیہ برسر بازار پکاری جائے تو شیعہ کو بچھ نا گوار نہ ہوگا یا وہ اسے صرح کو تو بین و بند لیل نہ سبجھیں گے حالانکہ اس بچ میں جینے شیعے گزرے کسی کو مدح و عقیدت شیعہ کے اصول مذہب میں داخل مذہب میں داخل مذہب میں داخل خوان الله قرآن و حدیث یاا قوال ائمہ اطہار رضوان الله تعالی علیہم ان لوگوں کی نیکی و خوبی پر وال، پھر حضرات خلفائے ثلثہ نسب میں داخل مخضوبہ اذان میں پکارا جانا کیو تکر ہماری تو بین مذہبی نہ ہوگا یا ہمارے دلوں کو نہ و کیا تا ہمارے دلوں کو نہ و کیا خرض یہ تو وہ روشن و بر یہی بات ہے جس کے ایفناح کو جو کچھ کہتے اس سے واضح تر نہ ہوگا یا ہمارے دلوں کو نہ کہاں یہ ظاہر کرنا ہے کہ یہ کلمات جو روافض حال نے سنیوں کی ایڈار سانی کو اذان میں بڑھائے ہیں ان کے مذہب کے بھی خوان ہیں۔

(۱) ان کی حدیث وفقہ کی روسے بھی اذان ایک محدود عبارت معدود کلمات کا نام ہے جن میں یہ ناپاک لفظ داخل نہیں۔

(۲) ان کے نز دیک بھی اس اذان منقول میں اور عبارت بڑھانا ناجائز و گناہ اور اپنے دل سے ایک نئی شریعت نکالناہے۔

(m)ان کے پیشواخود لکھ گئے کہ ان زیاد تیوں کی موجب ایک ملعون انت قوم ہے جنھیں امامیہ بھی کافر جانتے ہیں۔

میں ان تینوں امور کی سندیں مذہب امامیہ کی معتر کتابوں سے دوں گااور ان کی عبارتیں مع صاف ترجمہ کے نقل کروں گا وبالله التوفیق وله الحمد علی ارأة سواء الطریق (الله تعالی سے ہی توفیق ہے اس کے لئے حمد ہے سیدھاراستہ دکھانے پر۔ت)

ف ا: حضرت خلفائے ثلثہ کی ثناومدحت ادب وعقیدت اہل سنت کے اصول مذہب میں ہے۔

ف ٢: روافض كے پیشواؤل نے كہاكہ اذان میں خليفہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بلافصل وغير ه زيادت كى موجد ايك ملعون قوم ہے۔

# سندامراول: شر الع الاسلام شيخ على مطبوعه كلكته مطبع گلدسته نشاط ۲۵۵ اده كے صفحه ۳۲ پر ب:

اذان مشہورتر قول پر اٹھارہ کلے ہیں: تکبیر چار بار اور گواہی توحید کی پھر رسالت کی پھر حی علی الصلوٰۃ پھر حی علی الفلاح پھر حی علی خید العمل اور اس کے بعد الله اکبد پھر لا اله الا الله ہر کلمہ دو بار۔

الاذان على الاشهر ثمانية عشر فصلا التكبير اربع و الشهادة بالتوحيد ثم بالرسالة ثم يقول حى على الصلوة ثم حى على الفلاح ثم حى على خير العمل و التكبير بعده ثم التهليل كل فصل مرتان 1-

# خضید حی جوشهید ثانی کهاجاتا ہے اس کی شرح مدارک میں لکھتا ہے:

اذان کے وہی اٹھارہ کلے ہو نامذہب تمام امامیہ کا ہے جس میں میرے نزدیک کسی نے خلاف نہ کیااور اس کی سند وہ حدیث ہے جو ابن بابویہ و شخ نے ابو بحر حضری وکلیب اسدی سے روایت کی کہ حضرت ابو عبداللہ علیہ السلام نے ان کے سامنے اذان یوں بیان فرمائی الله اکبر ہم، اشھد ان لا اله الا الله ہم، اشھد ان لا اله الا الله ہم، اشھد ان محمد ارسول الله ہم، حی الصلوۃ ہم، ی علی الفلاح ہم، حی علی خیر العمل ہم، الله اکبر ہم، لا اله الا الله ہم، اور فرمایا اسی طرح تکبیر کے، اور اسمعیل جعفی سے روایت ہم، اور فرمایا اسی طرح تکبیر کے، اور اسمعیل جعفی سے روایت ہم میں نے حضرت امام ابو جعفر علیہ السلام کو فرماتے ساکہ اذان و تکبیر کا مجموعہ بینیتیں کلے ہے۔ پھر حضرت نے اپنے اذان و تکبیر کا مجموعہ بینیتیں کلے ہے۔ پھر حضرت نے اپنے دست ممارک سے الک الک کرکے گئے، اذان اٹھارہ وست مارک سے الک الک کرکے گئے، اذان اٹھارہ

أشرائع الاسلامر المقدمة السابقة في الإذان والاقامة مطبعة الآداب في النجف الإشرف الر 20

کلے اور تکبیر سترہ اور وہ جو مصنف (یعنی حلبی نے شرائع الاسلام میں) کہا کہ مشہور تر قول پر اذال کے اٹھارہ کلے ہیں وہ اس سے اس حدیث کی طرف اشارہ کرتا ہے جو شخ نے بسند خود حسین بن سعید اس نے نصر بن سوید اس نے عبدالله بن سنان سے روایت کی کہ میں نے ابو عبدالله علیه السلام سے اذال کو یو چھا، فرمایا یوں کہہ الله اکبر ۲۔اشهد ان لا المه الا الله ۲،اشهد ان محمد ارسول الله ۲، شهد ان لا المه الا علی الفلاح ۲، چی علی خیر العمل ۲،الله اکبر ۲، لا المه الا الله ۲ رہی علی خیر العمل تر ہیں گے اور زرارہ و فضیل نے ہے تو اذال کے سولہ ہی کلے رہیں گے ) اور زرارہ و فضیل نے امام ممدوح سے یو نہی روایت کی اور شخ نے بعض امامیہ سے اخر اذال میں چار تکبیریں نقل کیں اور وہ شاذ مردود ہے اخر اذال میں چار تکبیریں نقل کیں اور وہ شاذ مردود ہے بسبب ان حدیثوں کے جو ہم نے ذکر کیں اصر ملحفا۔

فعد ذلك بيده واحدا واحدا الاذان ثبأنية عشر حرفا والاقامة سبعة عشر حرفا واشار البصنف بقوله على الاشهر الى مأرواة الشيخ بسنده الى الحسين بن سعيد عن النصربن سويد عن عبدالله بن سنان قال سألت اباعبدالله عليه السلام عن الإذان فقال تقول الله اكبر الله اكبر اشهدان لا اله الاالله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد ارسول الله، اشهد ان محمد ارسول الله، حي على الصلوة، حي على الصلوة عي على الفلاح عي على خير العمل حي على خير العمل، الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وروى زرارة والفضيل عن الى عبدالله عليه السلام، نحو ذلك وحكى الشيخ عن بعض الاصحاب تربيع التكبير في اخر الاذان وهو شاذمر دود بمأتلونا من الاخبار أهملخصا

شهيد شيعه الوعبدالله بن مكى لمعه دمشقيه مين لكهتا ب:

يكبر اربعافى اول الاذان ثم التشهدان ثم حيعلات الثلث ثم التكبير ثم التهليل مثنى فهذه ثمانيه عشر فصلافهذه جملة الفصول

اول اذان میں چار بار الله اکبر کیے پھر دونوں شھادتیں پھر تین کی میں اللہ اکبر پھر لا اللہ الا الله مرکمہ دوبارہ بیہ اللہ کی بین اور کل یہی ہیں جو شرع میں منقول ہوئے۔

<sup>1</sup> مدارك الاحكام شرح شرائع الاسلام

ان کے سوااذان اور اقامت فسامیں اور کسی کو مشروع جاننا جائز نہیں جیسے اشھدان علیا ولی الله اصلحما۔

المنقول شرعاولا يجوز اعتقاد شرعية غير هذه لفصل في المنقول شرعاً ولا يقلع المناس الرادان والاقامة كالتشهد بالولاية لعلى الهملخصا

## سندامر دوم: اسی مدارک میں ہے:

اذان ایک سنت ہے جے شارع (صلی الله تعالی علیه وسلم) نے تعلیم فرمایا مثل اور عبادتوں کے تواس میں کوئی لفظ بڑھانا اپنی طرف سے نئی شریعت فلی ایجاد کرنا ہے اور یہ حرام ہے جیسے ان محمد واله خیر البریه "کا بڑھانا حرام ہوا کہ یہ اگر چہ ادکام ایمان سے ہے مگراذان کے کلمات سے نہیں۔

الاذان سنة متلقاة من الشارع كسائر العبادات فيكون الزيادة فيه تشريعاً محرماً كما يحرم زيادة "ان محمد واله خير البرية"فأن ذلك وان كان من احكام الايمان الاانه ليس من فصول الاذان 2-

#### اسی میں ہے:

اذان ایک عبادت ہے کہ صاحب شرع صلی الله تعالی علیہ وسلم سے سیسی گئی تو اس کی کیفیت میں اسی قدر اقتصار کیا جائے جس قدر شارع علیہ الصلاۃ والسلام سے منقول ہے اور حضرات اہل سیت کرام علیہم السلام سے جوروایتیں منقول ہو ئیں وہ اس لفظ سے خالی ہیں تو اس کابڑھانا نئی شریعت تر اشنا ہوگا کہ حرام ہے۔

الاذان عبادة متلقاة من صاحب الشرع فيقتصر في كيفيتها على المنقول والروايات المنقولة عن اهل البيت عليهم السلام خالية عن هذا اللفظ فيكون الاتيان به تشريعامحرما 3-

سندامر سوم: شخ صدوق شیعہ ابن بابویہ قمی کہ ان کے یہاں کے اکابر مجتهدین وارکان مذہب سے ہے۔ کتاب من لایحفز ہ الفقیہ کے باب الاذان والاقاً مة للمؤذنین میں لکھتاہے:

ابو بكر حضرى وكليب اسدى حضرت ابوعبدالله عليه السلام سے رواى كه اس جناب نے ان كے سامنے اذان يوں كهه كر سنائى الله اكبوم

روى ابوبكرن الحضر مى وكليب ن الاسدى عن ابى عبد الله عليه السلام انه حكى لهما الإذان فقال الله اكبرالله اكبرالله

ف ا: بعض ائمہ روافض کی تصریح کہ اذان میں اشھدان علیا ولی الله یااس کے مثل کہناجائز ہاوراذان میں اس کی مشروعیت کااعتقاد باطل ہے۔ ف ۲: بعض پیشوا بان کی تصریح کہ ۱۸ کلمات منقولہ اذان سے کوئی کلمہ بڑھانا نئی شریعت گھڑنا ہے اور یہ حرام ہے۔

اللمعة الدمشقيه

مدارک الاحکام شرح شرائع الاسلام $^2$ 

<sup>3</sup> مدارك الاحكام شرح شرائع الاسلام

اشهدان لا اله الاالله عماشهدان محمدار سول الله عمى على الصلوة ٢، حي على الفلاح ٢، حي على خير العمل٢، الله ا كبر ٢، لا اله الا الله ٢، مصنف اس كتاب كا كبتا ہے يهي اذان تسلیح ہے نہ اس میں کچھ بڑھایا جائے نہ اس سے کچھ گھٹا یا جائے،اور فرقہ مفوضہ نے کہ الله ان پر لعنت کرے کچھ جھوٹی حدیثیں اپنے دل سے گھڑیں اور اذان میں محمد وال محمل خير البريه ٢ دو بار برهايا اور انهيل كي بعض روایات میں اشھر ان محمد رسول الله کے بعر اشھر ان علیاً ولی الله دو بارآ بااور ان کے بعض نے اس کے بدلے اشهدان علياً امير المومنين حقاً دوبار روايت كيا اوراس میں شک نہیں کہ علی ولی الله ہن اور بیشک محمہ صلی الله تعالی علیہ وسلم اور ان کی آل علیهم السلام تمام جہاں سے بہتر ہیں مگر سے کلمے اصل اذان میں نہیں،اور میں نے اس کئے ذکر کردیا کہ اس زیادتی کے باعث وہ لوگ پیچان لئے جائیں جو مذہب تفویض سے متم ہیں اور براہ فریب اپنے آپ کو ہمارے گروہ (لیعنی فرقہ امامیہ)میں داخل کرتے ہیں۔

اكبراشهر إن لا اله الا الله اشهر إن لا اله الا الله اشهد ان محبدًا رسول الله اشهد ان محبدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل، الله اكبرالله اكبرلا الهالاالله وقال مصنف هذا الكتاب هذا هو الإذان الصحيح لإيزاد فيه ولا ينقص منه و المفوضة لعنهم الله قدوضعوااخبارا وزادوافي الإذان محمدوال محمد خير البرية مرتبن، وفي بعض واياتهم بعد اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان علياً ولى الله م تين، ومنهم من روى بيال ذلك واشهر ان عليا امير المومنين حقامرتين ولاشك في ان عليا ولي الله و انه امير البومنين حقا وان محمد واله صلوات الله عليهم خير البرية ولكن ليس ذلك في اصل الإذان وانهاذكرت ذلك ليعرف بهناه الزيادة المتهبون بالتفويض المدلسون انفسهم في جملتنا أ\_

دیکھوامامیہ کا شخ صدوق کیسی صاف صاف شہادت دے رہاہے کہ اذان کے شروع میں وہی اٹھارہ کلمے ہیں اور ان پریہ زیاد تیاں مفوضہ کی تراشی ہوئی ہیں اور صاف کہتا لعنھمہ الله تعالیٰ

من لا يحضر الفقيه بأب الإذان والاقامة الخ دار الكتب الاسلاميه تير ان إيران ال 10A\_A9

ان پرالله لعنت کرے۔

تعبید لطیف: جس طرح بحدالله تعالی ہم نے یہ امور پیشوایان شیعہ کی تصریحات سے لکھے یو نہی مناسب کہ اس کلمہ خبیثہ کا تبرا ہونا بھی انہی کے معتمدین سے ثابت کر دیا جائے صدر کلام میں جس واضح تقریر سے ہم نے اس کا تبرا ہوناظام کیااس سب سے قطع نظر کیجئے توایک امام شیعہ کی شہادت لیجئے کہ اس کی تقریر سے اس ناپاک کلمے کاسب صرح ودشنام فتیج ہونا ثابت، ان کا علامہ کتاب المختلف میں لکھتا ہے۔

دو شخصوں کا آپس میں تفاخر کرنا (کہ مر ایک اپنے آپ کو دوسرے پر کسی فضل و کمال میں ترجے دے) باہم دشنام دہی سے خالی نہیں ہوتا کہ مفاخرت یو نہی تمام ہوتی ہے کہ یہ شخص کچھ خوبیاں اپنے لئے ثابت کرے اور اپنے مقابل کو ان سے خالی کچھ یا بعض برائیوں سے اپنی تبرکی اور اپنے مقابل کے لئے انھیں ثابت کرے۔ اور یہی معنی دشنام دہی کے ہیں۔ کے لئے انھیں ثابت کرے۔ اور یہی معنی دشنام دہی کے ہیں۔ اس کوروضہ بہیہ شرح لمعہ دمشقیہ کے بعض محشیٰ نے اس کے طشیہ پر کتاب الجے میں سباب کی تفسیر میں صفحہ الااپر نقل کیا حاشیہ پر کتاب الجے میں سباب کی تفسیر میں صفحہ الااپر نقل کیا ہے۔ (ت)

المفاخرة لاتنفك عن السباب اذا المفاخرة انماتتم بذكر فضائل له وسلبها عن خصمه اوسلب رذائل عنهوا ثباتهالخصمه وهذا معنى السباب 1\_

نقله بعض محشى الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية على هامشها من كتاب الحج في تفسير السباب صفحه ١٦١١

اب کہئے کہ خلافت حضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فضیات ہے یا نہیں۔ ضرور کیے گا کہ اعلی فضائل سے ہے اب کچ "خلیفہ رسول الله" کہہ کرآپ نے اسے مولی علی کرم الله تعالیٰ وجہہ کے لئے ثابت اور " بلا فصل "کہہ کر حضرات خلفائے ثلثہ رضوان الله علیہم سے سلب کیا یا نہیں، اقرار کے سوا کیا چارہ ہے۔اور جب یوں ہے اور آپ کاعلامہ گواہی دیتا ہے کہ شرع میں وشنام اسی کا نام، تو کیا محل انکار رہا کہ یہ معبوض کلمہ معاذ الله علی الاعلان ہمارے پیشوایان دین کوصاف صاف دشنام دیتا ہے پھر تبرانہ بتانا عجیب سینہ زوری ہے۔

كتأب المختلف

### بال اب داد انصاف طلب ہے

اگر بالفرض بید کلمہ ملعونہ ان کی اذان مذہبی میں داخل ہوتا اور ان کے یہاں روایات میں آتا تو کہہ سکتے کہ صرف اہلست کا دل و کھانا مقصود نہیں بلکہ اپنی رسم مذہبی پر نظر ہے اب کہ یقینا نابت کہ کلمہ مذکورہ خود ان کے مذہب میں مجی نہیں۔ نہ صاحب شرع صلی الله تعالی علیہ و سلم ہے اس کی روایت نہ حضرات ائمہ اطہار ہے اس کی اجازت نہ ان کے پیشواؤں کے نزدیک اذان کی پر ترتیب و کیفیت بلکہ خود انھیں کی محتر کتا بوں میں تصر تی کہ اذان میں صرف اتبار رہانا بھی حرام ہے کہ اشھد ان علیا و لی لیہ اور یہ زیاد تیاں اس فرقہ ملعونہ کی نکالی ہوئی ہیں جو باتفاق المسنت وشیعہ کافر ہیں، توالی عالت میں اس کے بڑھانے کو ہر گز کسی رسم مذہبی کی ادار محمول نہیں کر سکتے بلکہ یقیناً سوااس کے کہ المسنت کو آزار دینااور ان کا دل و کھانا اور ان کی تو ہین مذہبی کو نامد نظر ہے اور کوئی غرض مقصود نہیں، سبحان اللہ! طرفہ بیبائی ہے اگریہ ناپاک لفظ ان کی اذان مذہبی میں ہوتا بھی کرنامد نظر ہے اور کوئی غرض مقصود نہیں، سبحان الله! طرفہ بیبائی ہے اگریہ ناپاک لفظ ان کی اذان مذہبی میں ہوتا بھی المات ہونہ کہ یہ ناپاک رسم مذہبی کا اعلان ہی نہیں کر سکتا جس میں دوسرے فریق کی تو ہین مذہبی یاس کے پیشوایان دین کی المات ہونہ کہ یہ ناپاک رسم کہ خود شیعہ کے بھی خلاف مذہب ملعون کا فروں سے سکھ کریہ اعلان کریں اور ہمارے پشوایان سلطنت ہے یا گور نمنٹ ہند شیعہ ہو گئی یاس نے ہماری تو ہین مذہبی کی پروائگی دے دی یا شیعی صاحبوں نے کوئی خفیہ طاقت بیدا کرلی جس کے باعث ار تکاب جرم میں دہشت نہ رہی، فالی الله المشتکی وعلیه البلاغ و ھو المستعان ولا حول ولا قوقا الا بیا العظامید وصلی الله تعلی علی سیدنا و مولئا محد واله وصحبه اجمعین۔ والحد ملائه رب العالمین۔

رساله

ادلة الطاعنة في اذن الملاعنة ختم بوا



# **زینت** کنگھی، سرمہ، مسی، مسواک، خضاب، مہندی، سنگار وغیرہ سے متعلق

مسئلہ ۱۸۹۵۱۹۱۵: از بمبئی محلّہ چھتری سرنگ متصل معجد حافظ عبدالقادر چاندے مرسلہ شخ عبدالله ولد حاجی الله رکھا محرم اساالھ کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین ان صور توں میں کہ ذیل میں معروض ہے:

(۱) کہ دریں زمال عور تول کو ناک چھید نا جائز ہے یا نہیں؟

(۲) ہم لوگ کاٹھیاواری اور پھھی،اور بعض دیہات ہند میں یہ رواج ہے کہ مر د مر جائے تو عور تیں ناک میں منھنی پہنتی نہیں اور کہتی ہیں یہ ہمارے مر دکی نشانی ہےاور جب دوسرامر دکریں گی تب پہنیں گی۔ یہ عقیدہ ان کا درست ہے مانہیں؟

(m) ناک چھید نااہل سنت وجماعت کے نزدیک فرض، واجب، سنت، مستحب ہے یاکیا؟

(٣) اس نت چھیدنے کو مار او المسلمون حسنا فہو عند الله حسن 1 (جس کام کو مسلمان اچھا جانیں وہ الله تعالی کے خرد ک بھی پیند مدہ ہے۔ ت) پر حمل کر سکتے ہیں باکیا؟ کیونکہ عور توں کی زینت ہے۔

(۵) ناک داہنی طرف کا یا بائیں طرف کا چھید نا یا کیا کیونکہ اکثر بلاد ہند کی عور تیں بعض داہنی طرف کااور بعض بائیں طرف کا ناک چھیدتی ہیں وغیرہ بیننوا تو جروا (بیان فرماؤ تا کہ تم اجریاؤ۔ت)

المستدر ك للحاكم كتاب معرفة الصحابة يتجلى الله لعبادة عامة ولا بي بكر خاصة دار الفكر بيروت س/ 2A

### الجواب:

عورتوں کو نتھ یا بلاق کے لئے ناک چھید نا جائز ہے جس طرح بالوں، بالیوں، کان کے گہنوں کے لئے کان چھید نا،

در مختار میں ہے کہ لڑکی کے کان چصد نے میں بطور استحسان کوئی مضائقہ نہیں کیا ناک حصد نا بھی جائز ہے۔میں نے اس کو نہیں دیکھا، لیکن علامہ طحطاوی نے فرماما کہ میں کہتا ہوں کہ اگریہ کام عور توں کی زیبائش میں شامل ہے جبیبا کہ بعض شہر وں میں رواج ہے تو پھر یہ بالیوں کے لئے کان چصد نے کی طرح کاعمل ہے۔اور علامہ سندھی مدنی نے فرمایا شوافع نے اس کے جائز ہونے کی تصریح کی ہے۔ان دونوں ہاتوں کو علامہ شامی نے نقل کرنے کے بعد برقرارر کھا ہے۔ میں کہتا **ہوں** اس میں کچھ شک نہیں کہ کان چصد نا حضور صلی الله تعلیٰ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں متعارف اور مشہور تھااور حضور باک صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پراطلاع مائی مگر ممانعت نہیں فرمائی، یہ دکھ پہنچانا صرف زیب وزینت کے لئے ہوگا،اور اس طرح یہ بھی ہے کیونکہ دونوں کاحکم مساوی ہے۔ پس اس کا حائز ہو نادلالت نص کی بنیاد پر ثابت ہو گیااس علم سے جس میں مجہد وغیر مجہد مشترک ہیں جسیاکہ یہ بات اپنے محل میں ثابت ہو چکی ہے۔(ت)

في الدرالمختار لاباس بثقب اذن البنت استحسانا ملتقط وهل يجوز في الانف لم اره أملخصا قال العلامة الطحطاوى قلت وان كان مها يتزين النساء به كها هو في بعض البلاد فهو فيها كثقب القرط وقال العلامة السندى المدنى قد نص الشافعيه على جوازه اه نقلهها العلامة الشامي واقر اقول: ولاشك ان ثقب الاذن كان شائعاً في زمن النبي صلى تعالى عليه وسلم وقد اطلع صلى الله تعالى عليه وسلم وقد اطلع صلى الله تعالى عليه وسلم ولم ينكره ثم لم يكن الا ايلاماللزينة فكذا هذا بحكم المساواة فثبت جوازه بدلالة النص المشترك في العلم بها المجتهدون وغيرهم كهاتقرر في مقرره

درمختار كتاب الحظروالاباحة فصل في البيع مطبع محتالي وبلي ٢/ ٢٥٢ م

<sup>2</sup> حاشيه الطحطاوي على الدرالهختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع دار المعرفة بيروت مهر ٢٠٩م, دالمحتار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع دار احياء التراث العربي بيروت ٥/ ٢٧٠

اور وہ صرف ایک امر مباح ہے فرض واجب سنت اصلا نہیں ہاں جو مباح بہ نیت محمودہ کیاجائے شرعًا محمود ہوجاتا ہے جیسے مسی لگانی کہ عورت کو مباح ہے اور اگر شوم کے لئے سنگار کی نیت سے لگائے تو مستحب کہ یہ نیت شرعًا محمود ہے۔اور جب کہ یہ امر زیور ہائے گوش کے لئے کان چھیدنے سے کہ خاص زمانہ اقد س حضور پر نور سید المرسلین صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم میں رائج تھا اور حضور پر نور صلوات الله و سلامہ علیہ نے جائز مقرر رکھا مجم دلالت ثابت تو اس کے لئے اثر مار اُہ المسلمون (جس کو مسلمان اچھا کہیں تو وہ الله تعالیٰ کے نزدیک اچھا ہوتا ہے۔ت) کی طرف رجوع کی حاجت نہیں فان الثابت بدلالة النص کالثابت بالنص (کیونکہ جو دلالت نص سے ثابت ہو وہ اسی طرح ہے جیسے نص سے ثابت ہے۔ت) اور دہنے بائیں جانب میں مخار ہیں یہ کوئی امر شرعی نہیں رسم زمانہ پر مبنی ہے جس طرف چاہیں چھیدیں، رہا موت شوم پر نتھ نہ پہنا ایام عدت تک تو شرع خارور اور زینت ہے اور یوہ کو کوئی گہنا کسی طرح کاسنگار جائز نہیں۔

در مختار اور ردالمحتار میں ہے کہ عدت گزار نے والی عورت سوگ منائے بعنی اس کے لئے ایسا کر ناواجب اور ضروری ہے جیسا کہ البحر الرائق میں ہے۔ مسلمان عورت سوگ منانے کی پابند ہے خواہ وہ طلاق کی عدت گزار رہی ہو یا وفات کی سوگ منانے کا طریقہ یہ ہے کہ کسی فتم کے زیورات نہ پہنے تاکہ زیبائش نہ ہونے پائے (البحر الرائق) فتاوی قاضی خال میں ہے کہ عدت گزار نے والی عورت ہر فتم کی زیب وزینت سے بر ہین کرے اور ملتقطا(ت)

فى الدرالمختار وردالمحتار تحدراى وجويا كما فى البحر)مكلفة مسلمة اذ اكانت معتدة بت او موت بترك الزينة بحلى(اى بجميع انواعه بحروفى قاضى خال المعتدة تجتنب عن كل زينة الهملتقطا

اور بعد ختم عدت اگر شرعًا نقه وغیره پهننا ناجائز و ممنوع سمجھے گنهگار ہو گی کہ بیہ معاذالله شریعت مطہر ہ پر افتراء ہے اورا گر جائز و رواسمجھ کر یو ہیں عادةً نہ پہنے تو حرج نہیں۔والله تنعالی اعلیہ۔

Page 484 of 768

<sup>·</sup> در مختار فصل الحداد مطبع ممتائي دبلي ا/ ٢٥٩، دالمحتار فصل الحداد دار احياء التراث العربي بيروت ٢/ ١١٧\_١/ ١

اشهر كهنه مرسله شخ عبدالعزيز صاحب ۲۱ جمادي الاولى ۱۳ جمادي مسكله 19۰: خضاب ساہ رنگ یعنی مہندی ونیل ماہم مخلوط کر کے بلا ضرورت شرعی استعال کرنا درست ہے مانہیں؟اور ضرورت شرعی کما کہا ہیں؟ صرف منہدی لگانا مسنون ہے ہانہیں؟ سوائے خضاب مذکورہ بالااور خضاب بھی مثل مازوو ہلیلہ وغیر ہ کے جائز ہیں یا نہیں؟ جواب مع حوالہ کتاب مرحت ہو۔

سیاہ خضاب خواہ ماز و ووہلیلیہ و نیل کا ہوخواہ نیل وحنا مخلوط خواہ کسی چیز کا سوا مجاہدین کے سب کومطلقاً حرام ہے۔اور صرف مہندی کاسرخ خضاب یااس میں نیل کی کچھ پتیاں اتنی ملا کر جس سے سرخی میں پختگی آ جائےاور رنگ سیاہ نہ ہونے یائے سنت مستحہ ہے۔ شيخ محقق علامه عبدالحق محدث دہلوی قدس سر ہ الشریف اشعة اللمعات شرح مشکوۃ شریف میں فرماتے ہیں :

خضاب بسواد حرام ست وصحابہ وغیر ہم خضاب سرخ می کردند سیاہ خضاب لگاناحرام ہے صحابہ اور دوسرے بزر گوں سے سرخ خضاب کااستعال منقول ہے اور قبھی کبھار زر درنگ کا خضاب بھی اھ ملحضا۔ (ت)

گاہے زرد نیز اھ ملحصًا <sup>1</sup>۔

## حدیث میں ہے حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

زر دخضاب ایمان والول کا ہے اور سرخ اسلام والول کا اور سیاہ خضاب کافروں کا، (طبر انی نے کبیر میں اور حاکم نے متدرک میں حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما کے حوالے سے اسے روایت کیا ہے۔ ت)

الصفرة خضأب المؤمن والحمرة خضأب المسلم والسواد خضاب الكافر، رواه الطبراني في الكبير و الحاكم في المستدرك عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما

## محیط پھر منح الغفار پھر ر دالمحتار میں ہے:

رہی سرخی کی بات توبیہ مر دوں کے لئے خصوصًا

اما الحمرةفهو سنة الرجال

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> اشعة اللمعات شرح مشكوة كتاب اللباس بأب الترجل نوريه رضويه تحم س/ ٥٢٩

المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة ذكر عبدالله بن عمر دار الفكر بيروت  $\alpha$ /  $\alpha$ 

| مسلمانوں کے لئے سنت ہے۔ (ت)                                                         | وسيما المسلمين أ_                             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--|
| قاضی خال پھر شرح مشارق پھر شامی میں ہے:                                             |                                               |  |
| ہمارامذہب میہ ہے کہ مہندی اور وسمہ لگا نااچھاہے۔(ت)                                 | مذهبناان الصبغ بالحناء والوسية حسن 2          |  |
| احادیث میں سیاہ خضاب پر سخت سخت وعیدیں اور مہندی کے خضاب کی ترغیبیں بکثرت وار دہیں۔ |                                               |  |
| ہم نے اپنے فتاوی میں علی الاطلاق سیاہ خضاب کے حرام                                  | وقد حققنا مسألة تحريم السواد مطلقا في فتارينا |  |
| ہونے کی ایسے انداز میں شخقیق کی ہے کہ جس میں بیار طبائع                             | فيه شفاء ـ والله تعالى اعلم ـ                 |  |
| كے لئے شفا ہے۔ والله تعالى اعلم۔ (ت)                                                | RR                                            |  |

مسئوله حافظ امير الله صاحب ٢٨٠ رجب ١٣١٥ه

مسئله ۱۹۱:

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلہ میں کہ زید ضعف بھر کے سبب سے طب میں علاج کے منجملہ ہر روز کئی دفعہ سر و ریش میں کنگھی کرنا بتا یا ہے۔اور حدیث میں ایک دفعہ سے زیادہ کنگھا کرنا یا ایک دن کے بعد کرنا آیا ہے اس روایت کی بابت سوال ہے آیا معمول بہ ہے یا نہیں بیر روایت کہاں ہے؟ صورت اولی میں بھز ورت علاج اجازت ہے یا نہیں؟ نہ بنظر زینت و کبرجو منجر بكراست وتضييع وقت مو،بينواتوجروا (بيان فرماية اجرياية-ت)

احمد وابوداؤد وترمذي ونسائي باسانيد صحيحه حضرت عبدالله بن معفل رضي الله تعالى عنه سراوى:

نهی رسول صلی الله تعالی علیه وسلم عن الترجل رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے تنکھی کرنے سے منع فرمایامگرناغه کرکے۔

الاغباء 3

أر دالمحتار كتاب الخنشي مسائل شتى دار احياء التراث العربي بيروت ٥٥ ٢٨٢ م 2 رداله حتار كتاب الخنشي مسائل شتى دارا حياء التراث العربي بيروت 10 مم م

<sup>3</sup> سنن ابي داؤد كتأب الترجل آ فتاب عالم يرليس لا بهور ٢/ ٢١٧

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan فتاوىرضويه

نیز ابوداؤد ونسائی کی حدیث میں بعض صحابہ رضی الله تعالی عنہ ہے ہے:

کہ ہم میں ہے کوئی شخص روز کنگھی کرے۔

نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمران يمشط مهيس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے منع فرمايا ہے

مقصود احادیث تر فیہ وتنغتم کی کثرت اور تنز کین و تحسین بدن میں انہاک سے نہیں ہے جس کا حاصل رپہ ہے کہ مر د کوزنانہ طو ير سنگار اور تنگھی چوٹی میں مشغول نہ جاہئے۔ مر قاۃ میں امام ولی الدین عراقی ہے ہے:

هو نهی تنزیه لا تحریم والمعنی فیه انه من باب پینی تزیبی دنه که تح یی اوراس کامعنی یه به یه آسودگی اور خوشحالی کے باب سے ہے لہذااس کام سے پر ہیز کرے۔(ت)

الترفة وتنعم فيجتنب 2\_

اور جہاں پر نیت ذمیمہ نہ ہو بلکہ بدنیت صالحہ مثل علاج وغیر ہ دن میں کئی بار کنگھی کرے کوئی حرج و کراہت نہیں ،

امام مالک مؤطامیں ابو قادہ رضی الله تعالی عنہ سے راوی که انھوں نے حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی:

میرے بال شانوں تک ہیں کیامیں انھیں کنکھی کروں؟

ان لي جمة أفار جلها ـ

مسكله ١٩٢:

فرمایا: نغم وا کرمھا ہاں اور ان کی عزت کر۔

لعنی ابو قیاده رضی الله تعالی عنه اکثر دن میں دویار بالوں س تیل ڈالتے کہ حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم نے فرما د با تھاماں اور ان کی عزت کر ، والله تعالیٰ اعلمہ قال فكان ابوقتاده ربما دهنها في البوم مرتبن لماقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم -

۸ ربیج الآخریشر نف ۱۳۱۷ه

کمافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین که داڑھی وغیرہ پر مر د کو

أسنن ابي داؤد كتأب الطهارة بأب في البول في المستحمر آ فرّاب عالم يريس لا بورار ٥ 2 مرقاة المفاتيح كتاب اللباس بأب الترجل الفصل الثاني مكتبه حبيبه كوئية ٨/ ٢٢٦

<sup>3</sup> مؤطا امام مالك كتاب الجامع بأب اصلاح الشعر مير محر كارخانه كراجي ص ٢٢٢، ٢٢٢

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan حلد۲۳ فتاوىرضويه

بلا کسی وجہ موجہ کے وسمہ کرنایا کسی رنگ سے رنگنا جائز ہے یا گناہ؟ بیپنوا توجدوا (بیان فرماؤاجریاؤ۔ت)

تنہامہندی مستحب ہے اور اس میں کتم کی پتیاں ملا کر کہ ایک گھاس مشابہ برگ زیتون ہے جس کارنگ گہر اسرخ ماکل بساہی ہوتا ہےاس سے بہتر اور زر درنگ سب سے بہتر ،اور سیاہ وسے کا ہوخواہ کسی چیز کامطلقاً حرام ہے۔مگر مجاہدین کو۔ سنن ابی داؤد میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهماہے ہے:

لینی حضور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے سامنے ایک صاحب مہندی کا خضاب کئے گزرے فرمایا یہ کیا خوب ہے۔ پھر دوسرے گزرے انھوں نے مہندی اور کتم ملا کر خضاب کیا تھا فرمایا: یہ اس سے بہتر ہے، پھر تیسرے زرد خضاب کئے گزرے فرمایا: بیران سبسے بہتر ہے۔

مر على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم رجل قد خضب بالحناء فقال ما احسن هذا قال فير أخرقه خضب بالحناء والكتمر فقال هذا احسن من هذا ثمر مراخر قدخضب بالصفر فقال هذا احسن من هذا كله 1-

مجم کبیر طبرانی ومتدرک میں حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنها ہے ہے رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہی زرد خضاب ایمان والوں کا ہے اور سرخ اہل اسلام کااور سیاہ خضاب کافروں کا ہے۔ ن:

خضاب کافروں کا ہے۔

الصفرة خضاب البومن والحمرة خضاب المسلم ازرد خضاب ايمان والول كاب اور سرخ الل اسلام كا اور ساه والسوادخضاب الكافر 2

امام احمد مسند اور ابوداؤد ونسائی وابن حبان وحاکم وضیاا پنی اپنی صحاح اور بیهقی سنن میں حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے راوی رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم

اسنن ابي داؤد كتاب الترجل باب في خضاب الصفرة أقاب عالم يريس لامور ١٢ ٢٢٨

<sup>2</sup> المستدرك على الصحيحين كتاب معرفة الصحابه ذكر عبدالله بن عمر وبن العاص دار الفكر بيروت ٣/ ٥٢٧ كنز العمال بحواله طب وك عن ابن عمر حديث ١٥٣٥موسسة الرساله بيروت ١/ ٢٢٨

| . + 7 1    | ۏ |
|------------|---|
| رمالے ہیں: |   |
| رماکے ہیں: | _ |

آخر زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے کہ سیاہ خضاب کریں گے جیسے جنگلی کبوتروں کے پوٹے، وہ جنت کی بونہ سو نگھیں گے۔

يكون قوم في أخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة 1-

طبرانی کبیر اور ابن ابی عاصم کتاب السنه میں حضرت ابو در داءِ رضی الله تعالیٰ عنه سے راوی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں :

جوسیاه خضاب کرے الله تعالی روز قیامت اس کامنہ کالا کرے گا۔

من خضب بالسواد سودالله وجهه يوم القيمة 2-

علامه حموی وطحطاوی وشامی فرماتے ہیں:

یہ حکم مجاہدین کے سوا دوسروں کے لئے ہے لہذا ان کے لئے سیاہ خضاب کا استعمال حرام نہیں دشمنوں کو ڈرانے اور انھیں مرعوب کرنے کے لئے وہ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ (ت)

هذا في حق غير الغزاة ولا يحرم في حقهم للارهاب 3

## اشعة اللمعات شرح مشكوة شريف ميں ہے:

طریقه صحت تک به راویت پینی ہوئی ہے کہ امیر المومنین حضرت الوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کتم گھاس کی پتیاں ملا کر خضاب کیا کرتے تھے جس کارنگ سیاہ نہیں بلکہ گہرا سرخ مائل بسیاہی ہوا کرتا تھا۔ (ت)

بصحت رسیدہ است کہ امیر المومنین ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خضاب می کرد بحناو کتم که نام گیا ہے است لیکن رنگ آل سیاہی است 4۔

اس مسلے کی تفصیل فاوی فقیر میں ہے۔والله تعالی اعلمہ

ا سنن ابي داؤد كتاب الترجل بأب ماجاء في خضاب السواد آقاب عالم يريس لا بور ٢/ ٢٢٢, سنن النسائمي كتاب الزينة الخضاب بالسواد ٢/

۷۷۲ ومسند احمد بن حنبل ۱/ ۲۷۳

<sup>121/1</sup>كنز العمال بحواله طب عن ابى الدرداء مديث 12777موسسة الرساله بيروت 1/1707

دردالهجتار مسائل شتى داراحياء التراث العربي بيروت 1/ ٨٢/

<sup>4</sup> اشعة اللمعات شرح مشكوة المصابيح كتاب اللباس بأب التوجل مكتبه نوريه رضويه تحمر سل ٥٥٠

مسئلہ ۱۹۳۳: ۲۰ ذیقعدہ ۱۳۱۵ھ از شہر کہنہ مرسلہ سید عبدالواحد متھراوی کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ عورت کو زیبائش وآ رائش کے لئے مسی سیاہ لگانا یا دانتوں کے گرجانے کے خوف سے سیاہ مسی لگانا کیسا ہے؟ بیپنوا تو جروا

### الجواب:

مسی کسی رنگ کی ہو عور توں کو علاج دندال یا شوم کے واسطے آرائش کے لئے مطلقاً جائز بلکہ مستحب ہے۔ صرف حالت روزہ میں لگانا منع ہے۔

در مختار میں ہے سفید گوند کہ جس کے باہم اجزاء ملے ہوئے ہوں اور جو چبائی ہوئی ہو مگر مزید چبائے جانے کے قابل ہو تو اس کے استعال یعنی چبانے سے روزہ نہیں ٹوشا، غیر روزہ دار کے لئے اس کا استعال بلاعذر مکروہ ہے البتہ عذر کی وجہ سے خلوت میں اس کا چبانا مکروہ نہیں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مباح ہے اور مستورات کے لئے اس کا استعال مستحب ہے اس کا کے کہ یہ ان کی مسواک ہے فتح القدیر، فتاؤی شامی میں ہے کئے کہ یہ ان کی مسواک ہے فتح القدیر، فتاؤی شامی میں ہے کہ مصنف نے اس کو چند شرائط کے ساتھ مشروط یا مقید کہ مصنف نے اس کو چند شرائط کے ساتھ مشروط یا مقید (اسود، غیر مصنوغ (چبایا ہوا نہ ہو) غیر ملتئم (اجزاء باہم پیوستہ نہ ہوں) اس لئے کہ غیر موصوفہ کے ہونے کی صورت میں اس کا کہونے کی صورت میں اس کا کہونے کے حصہ پیٹ میں چلا جاتا ہے الئے۔ والله تعالی اعلمہ۔ (ت)

فى الدرالمختار كرة مضغ علك ابيض ممضوغ ملتئمر والا فيفطر وكرة للمفطرين الا فى الخلوة بعدروقيل يباح ويستحب للنساء لانه سواكهن أفتح فى رد المحتار قيدة بذلك لان الاسود وغيرة الممضوغ وغير الملتم يصل منه شيئ الى الجوف ألخ والله تعالى اعلم علم عنه شيئ الى الجوف ألخ والله تعالى اعلم علم المناه شيئ الى الجوف الخراية والله تعالى اعلم المناه شيئ الى الجوف المناه الماتم يصل منه شيئ الى الجوف الخراية والله الماتم المناه شيئ الى الجوف المناه الم

مسئلہ ۱۹۴: از سرنیان ضلع بریلی مرسلہ امیر علی صاحب قادری مهم رجب ۱۳۳ساه عورت یا مر د کو سرمیں گھی ڈالنا کچوڑے بھنسی پر استعال کرنا۔ ا

الجواب:

جائز ہے مگر اس کا خیال رہے کہ سر میں بد بونہ پیدا ہو دھوتا رہے اگر بد بوآنے گئے گی نماز مکروہ ہو گی،اور مر د کو مسجد میں جانے جماعت میں شریک ہونے سے محروم ہوناپڑے گا،اور بہ جائز نہیں۔والله تعالی اعلمہ۔

<sup>1</sup> درمختار كتاب الصوم باب مايفسد الصوم مطبع محتالي وبلي ال ١٥٢

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الطهارة بأب مأيفسد الصوم داراحياء التراث العربي بيروت ١٢ /١١١

روز سه شنبه بتاریخ ۸ شعبان ۳۳۳اه

مستفسره ذكاء الله خال رضوي

مستله ١٩٥ ١٩١:

(۱) زید کا قول ہے کہ خضاب مہندی میں ملا کر لگانا جائز ہے۔

(۲) زید کا قول ہے کہ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ وقت جہاد داڑ ھی کتروانا جاہئے۔

(۱) مہندی میں اتنا نیل ملانا جس سے رنگ سیاہ آئے حرام ہے قیامت کے دن ان کے منہ کالے کئے جائیں، حدیث میں ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

من اختضب بالسواد سود الله وجهه يومر القيامة ألى المواحدة على الله تعالى اس كامنساه كرك كاله

ہاں مہندی میں اتنا نیل ملانا جس سے رنگ سرخ ہی رہے مگر اس میں ذرا پختگی آ جائے بیہ جائز ہے وہو المبراد بالماثور وبسا

هو فى الخانية وغيرها من كور (حديث سے منقول اور خانيه وغيره ميں مذكور سے يهي مراد ہے۔ ت)

(۲) زید محض جھوٹا ہے قرآن مجیدیرافتراء کرتا ہے۔والله تعالی اعلمہ۔

مسکه ۱۹۷ عسکوله مولوی محمد اسلعیل صاحب محمود آباد مسجد چهاوئی بریلی کریج الثانی ۱۳۳۴ ه

رات کے وقت آئینہ دیکھنا منع ہے یا نہیں خصوصا عور توں کو کہ اپنے خاوند کے لئے بناؤ سنگھار کرتے وقت آئینہ دیکھنے کی سخت ضرورت پڑتی ہے۔

رات کوآئینہ دیکھنے کی کوئی ممانعت نہیں، بعض عوام کاخیال ہے کہ اس سے منہ پر جھائیاں پڑتی ہیں اور اس کا بھی کوئی ثبوت نہ شرعًا ہے نہ طبعًانہ تجربةً، اور عورت كه اينے شوم كے سنگار كے واسطے آئينه ديكھے ثواب عظيم كى مستحق ہے ثواب كى بات بے اصل خيالات كى بناءير منع نهين موسكتى والله تعالى اعلمه

شنبه یکم شعبان ۱۳۳۴ ص مسئوله عزيز الحن طالب علم مدرسه ابلسنت

مسكله ١٩٨:

مر دوں کے لئے مہندی کااستعال شوقیہ جائز ہے مانہیں؟ا گر جائز ہے تو کس قدر عضوبدن میں؟ بینوا توجروا

ہاتھ یاؤں میں مہندی کی رنگت مرد کے لئے حرام ہے اور سراور داڑھی میں مستحب

ا مجبع الزوائد، كتأب اللبأس بأب في الشيب والخضاب دار الكتأب بيروت ۵/ ۱۷۳ كنز العبأل بر مز طب عن ابي الدر داء حد ث ۱۷۳۳ س موسسة الرساله بيروت ١/١/٢

مسله 199: از کلکته زکریااسٹریٹ ۲۲ مولوی عبدالحلیم صاحب میر کھی کر مضان المبارک ۱۳۳۱ھ خضاب لگانے اور مر دوں کی داڑھی مونچھ اور سر کے بال کالے کرنے کے متعلق شریعت بیضا کا کیا حکم ہے؟ یہ حدیث خضاب لگانے والاجنت کی بونہ سونگھے گا" کس خضاب سے متعلق ہے۔ نیل و مہندی ملا کرجو خضاب کیاجاتا ہے اور جس سے بال بالکل کالے نہیں ہوتے وہ کس حکم میں ہے؟ اور اگر اسی سے بعض طرق کے تبدل و تغیر کے باعث بالکل سیاہ ہوجائیں تو کیا حکم ہے؟ نوجوان یہوی یا اور بعض کیفیات میں کیا خضاب اسود ناجائز ہونے کی صورت میں استثناء رہے گا؟ اور اگر اسیا ہے تو ان بعض کیفیات کی توضیح کیا ہے؟

### الجواب:

### سیاہ خضاب حرام ہے۔

حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا: ان بالوں کو کسی چیز سے تبدیل کردو لیکن سیابی سے بچو، مسلم شریف میں حضرت جابر رضی الله تعالی عنه کی سندسے اسے روایت کیا۔ اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد ہے جس نے سیاہ خضاب لگایا قیامت کے دن الله تعالی اس کا چیرہ سیاہ کرے گا۔ اس کوامام طبر انی نے روایت کیا۔ (ت)

قال صلى الله تعالى عليه وسلم غيروا هذا بشيئ و اجتنبوا السوادروالامسلم عن جابر رضى الله تعالى عنه وفى حديث أخر من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيمة روالا الطبراني 2

حدیث مذکور فی السوال سیاه خضاب ہی کے بارے میں ہے خود اسی کے الفاظ کاار شاد ہے:

کی خو شہونہ سو تکھیں گے ، ابوداؤد ونسائی نے حضرت عبد الله ابن کی خو شہونہ سو تکھیں گے ، ابوداؤد ونسائی نے حضرت عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہما کے حوالے سے اس کو روایت کیا۔ (ت)

يخضبون بالسواد كحواصل الحمام الأيريحون رائحة الجنة رواة ابوداؤد والنسائى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنها

محيح مسلم كتاب اللباس بأب استحباب خضاب الشيب بصفرة الخ قر كي كت غانه كراجي ٢/ ١٩٩

<sup>2</sup> كنز العمال بحواله طب عن ابي الدر داء مريث ١٧٣٣م موسسة الرساله بيروت ١٦/١ عرا

<sup>3</sup> سنن ابی داؤد کتاب الترجل باب ماجاء فی خضاب السواد آفتاب عالم پرلیس لامور ۲/ ۲۲۲, سنن النسائی باب النهی من الخضاب بالسواد نور محمد کار خانه تحارت کت کراچی ۲/ ۲۷۷

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan حلد۲۳ فتاوىرضويه

سیاہ خضاب مطلقًا حرام ہے اور سیاہ مقول بالتشکک نیلا،اودا،کاسنی سب سیاہ ہے اور بفر ض غلط سیاہ نہ ہو تو قریب سیاہ قطعاً ہے اور حدیث صحیح کاارشاد ہے:

لاتقربوا السواد، رواہ الامام احمد $^1$ عن انس رضی سیابی کے یاس نہ جاؤ (اس کو امام احمد نے حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنه سے روایت کیا۔ت)

اور حدیث ابوداؤد ونسائی میں کبوتر کے پوٹے سے تشہیہ بھی اسی طرف ناظر ، جنگلی کبوتروں کے پوٹے اکثر نیلگوں ہوتے ہیں۔ خاص مہندی کی رنگت گہری نہیں ہوتی جب اس میں کچھ پتیاں نیل کی ملادی جائیں توسرخ گہرارنگ ہو جاتا ہے یہ حسن ہے نہ بیہ کہ اتنا نیل ملادیا جائے کہ سیاہ کردے، یا پہلے مہندی سے رنگ کرجب بال خوب صاف ہوگئے اس پر نیل تھویا کہ بیہ سب وہی حرام صورتیں ہیں جن کو اجتنبوا (ساہی سے بچو۔ت) فرمایا، لایجدون رائحة الجنة (وه لوگ جنت کی خوشبونہ یائیں گے۔ت) فرمایا: جس پر سود الله وجهہ (الله تعالی ان کے چیرے ساہ کردے گا۔ت)آیا۔شراب کہ خلط نمک سے سر کہ ہو جائے نہ یہ کہ گھڑے بھر شراب میں نمک کی ایک کنگری ڈال کر بی جائے نہ بیر کہ بہت سانمک بھانک کر اوپر سے شراب چڑھائے، تح یم سواد سے صرف مباشر ان جہاد کااشٹناء ہے جیسے اون کوریشم کا بانا،اور صاحبین کے نز دیک خالص ریشمیں روا ہیں،اور زوجہ جوان کی غرض سے ایک روایت مرجوحہ میں جواز آیا ہے اور مرجوح پر حکم فتوی جہل وخرق اجماع ہے۔امام محمد عليه الرحمة فآوي ذخيره ميں فرماتے ہيں:

جہاد میں سیاہ خضاب کی اجازت ہے تاکہ دستمن کی نگاہ میں بارعب اور خوفناک ہو جائے اور یہ بالا تفاق اچھا ہے۔اور اگر اینے آپ کو عور توں کے لئے زیب وزینت دے تو پیر مکروہ ہے اوراسي پر عام مشائخ قائم ہيں۔ (ت) الخضاب بالسواد للغز وليكون اهيب في عين العدو محبود باتفاق وان فعل ذلك ليزين نفسه للنساء فبكروه عليه عامة البشائخ 2

مسنداحمدبن حنبل

<sup>2</sup> فتأوى هنديه بحواله الذخيرة كتأب الكرابية البأب العشرون نوراني كت خانه يثاور ٥/ ٣٥٩

عقود الدربير ميں ہے: العمل به أعليه الا كثو<sup>1</sup> (اس پر عمل كرناجس پر اكثر بيں۔ت) قول جمہور پر حديث صحيح صحاح سته:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه نے حضور علیه الصلاۃ والسلام سے روایت فرمایا کہ الله تعالی ان عور توں پر لعنت کرے جو"خال" گودنے والی اور خال گدوانے والی ہیں، چہرہ کے بال نوچنے اور نچوانے والی ہیں۔اور خوبصورتی کے پیش نظر دانتوں کے درمیان کشادگی بنانے والی ہیں۔الله تعالیٰ کی تخلیق میں تبدیل کرنے والی ہیں۔(ت)

عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والناصمات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله 2-

شاہد عدل ہے۔ عورت زیادہ اس کی محتاج ہے کہ شوم کی نگاہ میں آراستہ ہو جب اسے یہ امور تغیر خلق الله کے سبب حرام وموجب لعنت ہوئے تو مر دیر بدرجہ اولی۔

اور الله تعالى نے ارشاد فرمایا: (لو گو!) الله تعالى كى تخلیق (پیدائش) میں كوئى تبدیلی نہیں، نیز الله تعالى نے اپنے دشمن شیطان لعین سے حکایتاً فرمایا (كه اس نے كہا) ضرور انصیں حكم دوں گا تو وہ الله تعالى كى تخلیق میں تبدیل كریں گے۔ (ت)

وقدقال تعالى "لاتبُرِيُلَ بِخَلْقِ اللهِ " قوقال تعالى عن عدوه ابليس "وَلا مُرَثَّهُ مُؤْلَيُغَ يِّرُنَّ خَلْقَ اللهِ " " -

نيز حديث صحيح:

الیی چیز سے سیری د کھانے والاجواس کو

المتشبع بمالم يعطكلابس

<sup>1</sup> العقود الدرية في تنقيح الفتاوي الحامدية

<sup>2</sup> صحيح البخارى كتاب اللباس بأب الموصولة وبأب المستوشمة قري كتب فانه كرايي ٢ ، ٨٠١ ـ ٨٥٩ صحيح مسلم كتاب اللباس بأب تحريم فعل الواصلة قرى كت فانه كرايي ٢٠٥/٢

القرآن الكريم ٣٠/٣٠

<sup>4</sup> القرآن الكريم م /119

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan حلد۲۳ فتاوىرضويه

ثوبی زور رواہ الشیخان عن اسماء رضی الله تعالی ملی نہیں اس طرح سے جیسے جموث اور فریب کا لباس سنے والا، بخاری اور مسلم نے اس کو سیدہ اساء رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے (ت)

عنهاـ

اس پر وعید کو بس ہے ظام ہے کہ یہ خضاب اسی لئے ہوگا کہ عورت پر اظہار جوانی کرے۔جوان ہے نہیں اور اس کی نگاہ میں جوان بنے تور سول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کے ارشاد سے وہ شخص سر سے پاؤں تک جھوٹ اور فریب کا جامہ پہنے ہے۔ اس سے برتر اور کیادرکار ہے بخلاف جہاد حدیث متواتر میں ہے الحرب خداعة 2 (جنگ دھوکا ہے۔ت)والله تعالی اعلمہ



محيح البخاري كتاب النكاح باب التشبع بمالم ينل الخ قر كي كت فانه كراجي ٧٨٥/٢ صحيح مسلم كتاب اللباس باب النهي عن التزوير في اللباس قد نمي كت خانه كراجي ٢/ ٢٠٦٩

<sup>2</sup> صحيح البخاري كتاب الجهاد باب الحرب خداعة قري كي كت فانه كراجي ٢٥١/٨، صحيح مسلم كتاب الجهاد باب جواز الخداع في الحرب قدىمى كت خانه كراچى ۸۳/۲

# رساله حک العیب فی حرجة تسوید الشیب ۲۰۳۱ ه (سفید بالوں کوکالا کرنے کی حرمت کے بارے میں عیب کومٹانا)

مسله ۲۰۰۰: از شهر کهنه مرسله محد شفیع علی خال صاحب ۲۳ رئیج الاول شریف ۲۰۳اه کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئله میں که وسمه نیل کا جس سے بال سیاه ہو جائیں جائز ہے یا نہیں اور نیل میں حناملا کر لگانا درست ہے یا نہیں؟ بیدنوا تو جدوا (بیان فرماؤاجر پاؤ۔ت) الجواب:

وسمہ نیل حناملا کر لگانا جائز ہے بلا کراہت۔

در مختار میں مختصر طور پر مذکور ہے کہ مردکے گئے اپنے بالوں اور داڑھی کو خضاب کرنا(یعنی رنگین کرنا) اگر چہ صحیح قول کے مطابق جہاد کے بغیر مستحب ہے البتہ سیاہ کرنا مکروہ ہے اور سے بھی کہا گیا ہے کہ مکروہ نہیں ہے۔ مجمع الفتاوی اور فتاوی شای میں ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت ابو بحر صدیق شای میں ہے حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت ابو بحر صدیق

فى الدرالمختار ملخصايستحب للرجل خضاب شعرة ولحيته ولو فى غير حرب فى الاصح أويكرة بالسوادو قيل لا مجمع الفتاؤى، وفى رد المحتار ووردان ابابكر رضى الله تعالى عنه

درمختار كتاب الكرابية فصل في البيع مطبع متابكي وبلي ٢٥٣ / ٢٥٣

رضی الله تعالی عنہ نے مہندی اور وسمہ سے خضاب کیا ( یعنی ان ے بالوں کو رنگدار بنانا)اھ والله سبحانه وتعالی اعلم ـ

خضب بالحناء والكتم أه، والله سيحنه وتعالى اعلم محمر يعقوب على خال

صحیح مذہب میں سیاہ خضاب حالت جہاد کے سوامطلقاً حرام ہے جس کی حرمت پر احادیث صحیحہ و معترہ ناطق۔

فاقول:وبالله التوفيق (پس ميس كهتا هون اور توفيق الله سے ہے۔ت)

حديث اول: احمد ومسلم وابوداؤد ونسائي وابن ماجه حضرت جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنهما سے راوي حضور سيرعالم صلى الله تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بحر صدیق رضی الله تعالیٰ عنہ کے والد ماجد حضرت ابو قحافہ رضی الله تعالیٰ عنہ کی داڑھی خالص سپید دیچه کرارشاد فرمایا:

اں سپیدی کو کسی چیز سے بدل دواور سیاہ رنگ سے بچو۔ غيرواهذا بشيئ واجتنبوا السوادك

**حدیث دوم:** امام احمد اپنی مند میں حضرت انس رضی الله تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے

پیری تبدیل کرواور سیاہ رنگ کے پاس نہ جاؤ۔

غير والشيب ولا تقربوا السواد 3\_

**حدیث سوم:** امام احمد ابواوُد ونسائی وابن حبان وحاکم بافاده تقیح اور ضیا مختاره اور بیهچی سنن میں حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالى عنها سے راوى حضور والا صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے بين:

آخر زمانے میں کچھ لوگ ساہ خضاب کریں گے جیسے کبوتروں

يكون قوم في أخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمامر لا يجدون رائحة الجنة 4\_ كوپے وہ جنت كي خوشبونہ سوئكھيں گے۔

جنگلی کبوتروں کے سینے اکثر سیاہ نیلگوں ہوتے ہیں نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم نے

<sup>ً</sup> ردالمحتار كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع دار احياء التراث العربي بيروت ٢٧١/٥

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتاب اللباس والزينة بأب استحبأب خضاب الشيب بصفرة النح قر كي كت خانه كراحي ٢ ١٩٩/ ٢

<sup>3</sup> مسند امام احمد بن حنبل عن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه المكتب الاسلامي بيروت ٣ /٢٣٧

مسندامام احمد بن حنبل عن عبدالله ابن عباس المكتب الاسلامي بيروت ٢٧٣/١

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan حلد۲۳ فتاوىرضويه

ان کے بالوں اور داڑھیوں کو ان سے تشبیہ دی۔

حديث چهارم: ابن سعد عامر رحمه الله تعالى مرسلاً راوى حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم فرمات بين:

رحمت نه فرمائے گا۔

ان الله تعالى لاينظر الى من يخضب بالسواد يوم | جوسياه خضاب كرے الله تعالى روز قيامت اس كى طرف نظر القيمة أ\_

۔ ح**دیث پنجم** :ابن عدی کامل میں اور دیلمی مندالفر دوس میں ابوہ پر یرہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

بیشک الله تعالی دستمن رکھتا ہے بوڑھے کوّے کو۔

ان الله تعالى يبغض الشيخ الغربيب<sup>2</sup>

تعلیقات علامہ حفنی میں ہے:

الغربيب وہ ہوتا ہے جوبڑھايے (كے روپ) كوبدل ڈالے۔ (ت)

الغربيباىالذىيسودشيبه<sup>3</sup>

عزیزی میں ہے:

الغربيب الذي لايشيب او الذي بسود شيبه بالغضاب 4 الغربيب وه ہوتا ہے جو بوڑھانہ د کھائی دے یاوہ جو اپنے بڑھا ہے ( کی علامت ) تعنی سفید بالوں کو خضا<mark>ت</mark> سے سیاہ کر دے۔

حدیث ششم: طبرانی مجم الکبیر میں اور حاکم متندرک میں عبدالله بن عمر فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنهماہے راوی حضور پر نور صلوات الله تعالی وسلامه علیه فرماتے ہیں:

زرد خضاب ایمان والوں کا ہے اور سرخ اسلام والوں کا اور سیاہ خضاب كافركاب الصفرة خضاب البومن والحمرة خضاب المسلم و السوادخضاب الكافر 5\_

كنز العمال بحواله ابن سعدرض الله تعالى عنه مديث ١٥٣٣م وسسة الرساله بيروت ٢ /١٧١

<sup>2</sup> الفردوس بما ثور الخطاب عن ابي هرير لا عربث ٥٦٠ دار الكتب العلميه بيروت ١٥٣/١

<sup>3</sup> تعليقات علامه حفني على بامش السراج المنير تحت حديث ان الله يبغض الخ مطبعة الازبرية المصريه ٢٧٩١١

<sup>4</sup> السراج المنير تحت حديث إن الله يبغض الشيخ الغربيب مطبعة الازبرية المصريه ١٩/١٩ ٢

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> المستدرك للحاكم كتاب معرفة الصحابة باب الصفرة خضاب المومن الخ دار الفكر بيروت ٣ - ٥٢٦/

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan جلامه بالمارضوية

| <b>حدیث ہفتم:</b> عقیلی وابن حبان وابن عسا کرانس رضی الله تعالیٰ عنہ سے راوی حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: |                                                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--|
| سپیدی نور ہے جس نے اسے چھپایااس نے اسلام کانور زائل کیا۔                                                                      | الشيب نور من خلع الشيب فقد خلع نور لاسلام 1_      |  |
|                                                                                                                               | علامه محمد حفنی اس کی شرح میں فرماتے ہیں:         |  |
| خلع الشیب کامفہوم یہ ہے کہ اس نے بڑھاپے کو زائل کیااور                                                                        | خلع الشيب اى ازاله وستره بأن خضبه بألسواد في      |  |
| اسے بغیر جہاد کے سیاہ خضاب لگا کر چھپا یا۔ (ت)                                                                                | غيرجهاد 2 -                                       |  |
| علامه مناوی چھر علامه عزیزی اس حدیث پر تفریع کرتے ہیں :                                                                       |                                                   |  |
| یعنی پس سفید بال اکھیڑنا مکروہ ہے اور سیاہ خضاب غیر جہاد                                                                      | فنتفه مكروة وصبغه بالسواد لغير الجهاد حرام 3      |  |
| میں حرام۔(ت)                                                                                                                  |                                                   |  |
| <b>حدیث مشتم:</b> حاکم کتاب الکنی والالقاب میں بسند حسن ام سلیم رضی الله تعالی عنها سے راوی حضور پر نور صلی الله تعالی علیه   |                                                   |  |
| 1- /A 4                                                                                                                       | وسلم فرماتے ہیں:                                  |  |
| جے اسلام میں سپیدی آئے وہ اس کے لئے نور ہو گی جب تک                                                                           | من شاب شيبة في الاسلام كانت له نور امالم يغيرها 4 |  |
| اسے بدل نہ ڈالے۔(ت)                                                                                                           |                                                   |  |
| حدیث نهم: دیلمی وابن النجار حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه سے راوی حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالی علیه وسلم         |                                                   |  |
| T. UA                                                                                                                         | فرماتے ہیں:                                       |  |
| سب میں پہلے حناو کتم سے خضاب کرنے والے حضرت                                                                                   | اول من خضب بألحناء والكتمر ابراهيمر و اول من      |  |
| م ا السلم السلم الما الما الما الما الما                                                                                      |                                                   |  |

سب میں پہلے حناو کتم سے خضاب کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ الصلوة والتسلیم ہیں اور سب میں پہلے سیاہ خضاب کرنے والافرعون۔

اول من خضب بالحناء والكتم ابراهيم و اول من اختضب بالسواد فرعون 5\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الضعفاء الكبير للعقيلي ترجم ١٩٢٣ الوليد بن موسى الدمشقي دار الكتب العلمية بيروت ٣ - ٥٢٦/

<sup>2</sup> تعليقات الحفني على هامش السراج المنير تحت حديث الشيب نور من خلع الخ المطبعة الازبريه مم ٣٥٢/٢

<sup>3</sup> السراج المنير شرح الجامع الصغير تحت حديث الشيب نور من خلع الخ المطبعة الازبريه مم ٣٥٢/٢

<sup>4</sup> كنز العمال بحواله الحاكم في الكنى مديث ١٧٣٣ موسسة الرساله بيروت ٢٨١/ ١٨١٢

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> الفردوس بما ثور الخطاب مريث عمر دار الكتب العلمية بيروت ١٠٠١ م

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan rrجد

| نيحم لکھتے ہیں: | علامہ مناوی اس حدیث کے |
|-----------------|------------------------|
| ے ہے ہیں.       | علامه حاول کا ملایت    |

لینی اسی لئے پہلا خضاب مستحب ہے اور دوسرا غیر جہاد میں حرام۔

فلذلك كان الاول مندوبا والثاني محرما الاللجهاد أ\_

حدیث وہم: طبرانی مجم کبیر اور ابن ابی عاصم کتاب السنة میں حضرت ابودر داءِ رضی الله تعالیٰ عنه سے راوی حضور سرور عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں:

جو سیاہ خضاب کرے گا الله تعالیٰ روز قیامت اس کا منہ کالا کرے گا۔ من خضب بالسواد سودالله وجهه يومر القيمة <sup>2</sup>

حدیث یازوہم: نیز مجم کبیر طبرانی میں بسند حسن عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عنهما سے ہے حضور پر نور صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

جو بالول کی ہیئات بگاڑے الله کے یہاں اس کے لئے پچھ حصہ نہیں من مثل بالشعر فليس له عندالله خلاق 3

علماء فرماتے ہیں ہیأت بگاڑنا کہ داڑھی مونڈے یا سیاہ خضاب کرے، تیسیر میں ہے:

لیعنی بالوں کا مثلہ کرے لفظ مثلہ حروف میم کے پیش کے ساتھ (مفہوم میہ ہے کہ بالوں کی شکل ورنگت کو بدل ڈالے) بالوں کی مئیت بگاڑ نا ہیہ ہے کہ سفید بال اکھاڑے جائیں یا انھیں رخساروں سے مونڈ دیا جائی گاڑنا ہے ہے کہ سفید نہ رہنے دے اور سیاہ کرڈالے۔ (ت)

اى صيرة مثلة بالضمر بأن نتفه او حلقه من الخدود اوغيرة بالسواد 4\_

حدیث دواز و ہم تا پانز دہم: ابویعلی مند اور طبر انی مجم کبیر میں واثلہ بن اسقع اور بیہی شعب الایمان میں انس بن مالک وعبدالله بن عباس اور ابن عدی کامل میں عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنهم سے راوی حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں: شرکھولکھ من تشبه

التيسير شرح الجامع الصغير تحت حديث اول من خضب بالحناد الخ مكتب الإمام الشافعي الرياض الرسام التعالير

<sup>2</sup> مجمع الزوائد كتاب اللباس باب ماجاء في الشيب والخضاب النج دار الكتب العربي بيروت 1/ ١٦٣، كنز العمال بحواله طبراني كبير صديث 1/20 موسسة الرساله بيروت 7/ 1/1

<sup>3</sup> المعجم الكبير للطبراني مديث ١٠٩٥ مكتبة الفيصلية بيروت ١١/١١ م

<sup>4</sup> التيسير شرح الجامع الصغير تحت حديث من مثل بالشعر الخ مكتبة الامام الشافعي الرياض ٢/ ٣٣٨ م

| جو جوانوں کی سی صورت بنائے۔                              | بشبابكم أ                                                         |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| وم میں فرماتے ہیں:                                       | المام ابوطالب مكى قوت القلوب مين اور امام حجة الاسلام احياء العلم |
| بالوں کاسیاہ خضاب لگانا ممنوع ہے اس کئے کہ حضور صلی الله | الخضاب بالسواد منهى عنه لقوله صلى الله تعالى عليه                 |
| تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمھارے بہترین جو ان وہی | وسلم خير شبابكم من تشبه بشيوخكم وشرشيو                            |
| ہیں جو بوڑھوں جیسی شکل و صورت بنائیں اور تمھارے          | خكم من تشبه بشبابكم <sup>2</sup>                                  |
| بدترین بوڑھے وہ ہیں جو تمھارے جوانوں کی سی شکل و         |                                                                   |
| صورت اختیار کریں۔(ت)                                     | RA                                                                |
| . تعالی عنہما سے راوی:                                   | حديث شانز د جم: ابن سعد طبقات مين عبدالله بن عمر رضي الله         |
| رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے سياه خضاب سے منع   | نهى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن الخضاب                  |
| فرمایا-                                                  | بالسواد <sup>3</sup> ـ                                            |
| ا کرے۔محیط میں ہے:                                       | افسوس کہ ذراسے نفسانی شوق کے لئے آدمی الی سختیوں کو گوارا         |
| عام مشائخ نے فرمایا ہے کہ سیاہ خضاب مکروہ ہے۔(ت)         | الخضاب بالسواد قال عامة المشائخ انه مكروه 4_                      |
| 5 117 6/2                                                | ذ خیره میں ہے:                                                    |
| اسی پر عام مشائخ ہیں۔(ت)                                 | عليه عامة المشائخ <sup>5</sup> _                                  |

<sup>1</sup> المعجم الكبير للطبراني مديث ٢٠٢ مكتبه الفيصلية بيروت ٢٢/ ٨٣، مسندا بو يعلى ترجمه واثله بن الاسقع موسسة علوم القرآن بيروت ٢/ ٨٧٣، شعب الايمان مديث ٨٠٥٥ دار الكتب العلمية بيروت ٢/ ١٦٨، الكامل لابن عدى ترجمه الحسن بن ابي جعفر دار الفكر بيروت ٢/ ٨٢٤

<sup>1-</sup> عياء العلوم كتاب اسرار الطهارة فصل في اللحية عشر خصال النخ توككثور كاصنوا/ ١٠٣

<sup>3</sup> الطبقات الكبري لابن سعد

<sup>4</sup> رداله حتار بحواله المحيط مسائل شتى داراحياء التراث العربي بيروت ۵/ ۴۸۲

 $<sup>^{5}</sup>$ ردالمحتار بحواله الذخيرة كتاب الحظروالاباحة فصل في البيع دار احياء التراث العربي بيروت  $^{0}$ / 1/1

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan معلاهم المعالية ال

در مختار میں ہے:

|                                                               | t -                              |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| سیاہ خضاب کااستعال مکروہ ہے اور میہ بھی کہا گیا کہ مکروہ نہیں | يكرهبالسوادوقيللا <sup>1</sup> _ |
| (ニ)                                                           |                                  |

ان تینوں عبار توں کا یہی حاصل کہ عامہ مشائخ کرام وجمہورائمہ اعلام کے نزدیک سیاہ خضاب منع ہے، علاء جب کراہت بولتے ہیں اس سے کراہت تحریم مراد لیتے ہیں جس کا مر تکب گناہگار ومستحق عذاب ہے والعیاذ بالله تعالیٰ۔علامہ سید حموی پھر علامہ سید طحطاوی پھر علامہ سیدشامی رحمہم الله تعالیٰ فرماتے ہیں:

| یعنی سیاہ خضاب کا حرام ہو ناغیر غازی کے حق میں ہے غازیوں<br>کے لئر جرام نہیں |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|
| کے لئے حرام نہیں۔                                                            |  |

شخ محقق مولا ناعبدالحق محدث دہلوی رحمۃ الله علیہ شرح مشکوۃ میں فرماتے ہیں:

| الوں کی سفیدی الله تعالی کا نور ہے اور خداتعالی کے نور کو | پیری نورالهی ست و تغییر نورالهی بظلمت مکروه، ووعید درباب |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ساہی سے بدل دیناشر مامکروہ ہے اور سیاہ خضاب کے استعمال    | خضاب سياه شديد آمده اصلحها 3                             |
| کرنے والوں کے لیے سخت وعید ہے،اھ ملحشا(ت)                 |                                                          |

## اسی میں ہے:

| سیاہ خضاب کااستعال حرام ہے، صحابہ کرام اور ان کےعلاوہ       | خضاب بسواد حرام ست وصحابه وغيرتهم خضاب سرخ مي كردند |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| دیگر حضرات سرخ خضاب کیا کرتے تھے اور کبھی زرد بھی،اھ ملحقا۔ | وگاہے زر د نیز <sup>4</sup> اھ ملحشا۔               |

بالجمله یمی قول مختار و منصور ومذہبِ جمہور ثابت بارشاد حضور پر نور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ہے اور شک نہیں کہ احادیث وروایات میں مطلقاً سیاہ رنگ سے ممانعت فرمائی توجو چیز بالوں کو سیاہ کرے خواہ زرانیل یا مہندی کا میل یا کوئی تیل، غرض کچھ ہوسب ناجائز وحرام اور ان وعیدوں میں داخل ہے، حدیث وفقہ میں اگر صرف نیل خالص کی ممانعت اور باقی سیاہ خضابوں کی اجازت ہوتی

در مختار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع مطبع مِتالَى دبلي ٢٥٣/٢

<sup>2</sup> ردالمحتار مسائل شتى داراحياء التراث العربي بيروت ٣٨٢/٥

<sup>3</sup> اشعة اللمعات شرح مشكوة كتاب اللباس باب التوجل مكتبه نوريه رضويه تحمر ٣ /٥٥٠ م

<sup>4</sup> اشعة اللمعات شرح مشكوة كتاب اللباس باب الترجل مكتبه نوريه رضويه سخهر ٥٧٩/٣

توبیثک مہندی کی آمیزش کام دیتی اب که مطلقاً سیاہ رنگ کو حرام فرما ما توجب تک اس قدر مہندی نہ ملے جو نیل پر غالب آ جائے اور اس کی ساہی کو دور کردے کہاکام دے سکتی ہے کہ وجہ حرمت لیغنی بالوں کی ظلمت اب بھی باقی،اور وہ جو حدیث میں وار د کہ حضرت سید ناصدیق اکبررضی الله تعالی عنه حناو کتم ہے خضاب فرماتے ہر گز مفید نہیں کہ بتقریح علماء وہ خضاب سیاہ رنگ نہ دیتا تھا بلکہ سرخی لاتا جس میں ساہی کی جھلک ہوتی، سرخ رنگ کا قاعدہ ہے جب نہایت قوت کو پینچتا ہے ایک شان ساہی کی دیتاہے ایباخضاب بلاشبہ جائز بلکہ محمود جس کی تعریف صحیح حدیث میں خود حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم سے منقول رواہ احمد والاربعة  $^1$ وابن حبان عن ابی ذر رضی الله تعالیٰ عنه (امام احمد اور دیگر حیار محد ثین اور ابن حبان نے اس کو حضرت ابوذر رضى الله تعالى عنه كے حوالے سے روایت كياہے۔ت ) شيخ محقق نور الله مرقدہ شرح مشكوۃ میں فرماتے ہیں:

استعال کیا، کتم ایک گھاس کانام ہے جس کارنگ سیاہ نہیں بلکہ سرخ مائل بساہی ہوتا ہے۔(ت)

بصحت رسیده است که امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی الله اصیح طور پریه بات ہم تک پینچی که امیر المومنین ابو بکر صدیق تعالی عنه خضاب می کرد بحنا و کتم که نام گیا ہے ست لیکن ارضی الله تعالی عنه نے مہندی اور کتم (وسمه) سے خضاب رنگ آل سیاه نیست بلکه سُرخ ماکل بسیابی ست 2\_

اسی کے قریب علامہ قاری نے جمع الوسائل شرح شائل شریف ترمذی اور امام احمد قسطلانی نے ارشاد الساری شرح صحیح بخاری شریف میں تصریح فرمائی اور قول راجح و تفسیر جمہور پر تھتم نیل کانام بھی نہیں بلکہ وہ ایک اوریتی ہے کہ رنگ میں سرخی رکھتی ہے شکل میں برگ زیتون سے مشابہ ہوتی ہے جسے لوگ حنا یا نیل سے ملا کر خضاب بناتے ہیں۔

أسنن ابي داؤد كتاب الترجل باب في الخضاب آ فآب عالم ير ليس لا بور ٢ ، ٢٢٢، جامع الترمذي ابواب اللباس باب ماجاء في الخضاب امين كميني وبلي ٢٠٨/١ سنن النسائي كتأب الزينة الخضاب بالحناء والكتمر نور مجر كارخانه تجارت كت كراحي ٢٧٧ مسند احمد بن حنبل عن ابي ذر المكتب الاسلامي بيروت ١٥٠/ ١٥٠/ ١٥٠/ موار دالظمآن كتأب اللباس بأب تغيير الشيب المطبعة السلفية ص ٣٥٥ 2 اشعة اللمعات شرح مشكوة كتاب اللباس بأب التوجل مكتبه نوربير ضويه سكهر ٣٥٥٠٣

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan rrجدد

علامه مناوی تیسیر شرح جامع صغیر میں فرماتے ہیں:

سئتم چھوٹے کاف اور تاء کی زبر کے ساتھ بننے والا یہ لفظ ایک قتم کی گھاس کانام ہے جوزیون کے پیوں سے مشابہت رکھتی ہے جس کو وسمہ میں ملا کر خضاب کیاجاتا ہے۔ (ت)

الكتم بفتح الكاف والمثناة الفوقية نبت يشبه ورق الزيتون يخلط بالوسمة ويختضب به أ\_

#### اسی میں ہے:

کتم کے پہلے دو حروف پر زبر استعال ہوتی ہے یہ ایک قتم کی گھاس ہے جس کی رنگت سُرخ ہوتی ہے اس کو مہندی یا وسمہ میں ملا کر خضاب کیاجاتا ہے۔(ت)

الكتم بفتحتين نبت فيه حمرة يخلط بالحناء او الوسهة فيختضب به 2\_

ا بھی شرح مشکوۃ سے گزرا کہ رنگ آں سیاہ نیست <sup>3 الخ</sup> (اس کارنگ سیاہ نہیں ہوتا۔ت) **اقول**: بلکہ فقیر غفراللّٰہ تعالیٰ لہ خود حدیثوں سے ثابت کر سکتا ہے کہ حناو کتم کے خضاب کارنگ سُسرخ ہوتا تھا، صیح بخاری و مند امام احمد وسنن ابن ماجہ میں عثمان بن عبداللّٰہ بن موہب سے مروی:

یعنی میں حضرت ام المومنین ام سلمه رضی الله تعالی عنها کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہوں نے حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم کے موئے مبارک (جو اُن کے پاس تبرکاتِ شریفه میں رکھے تھے جس بیار کو اس کا پانی دھو کر پلاتیں فورًا شفایا تاتھا) نکالے مہندی اور کتم سے رنگے ہوئے تھے۔

قال دخلت على امر سلمة رضى الله تعالى عنها فأخرجت شعرا من شعر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم مخضوبا (زاد الاخيران) بالحناء والكتم 4\_

انہیں عثان بن عبدالله ہے انہیں موئے اقدس کی نسبت صحیح بخاری شریف میں مروی:

يعنى ام سلمه رضى الله تعالى عنها نے انہيں نبی صلى الله

ان امر سلمة ارته شعر النبي صلى الله

<sup>1</sup> التيسير شرح الجامع الصغير تحت حديث ان احسن مأغير تمر به الخ مكتبة الامام الشافعي رياض ٣٠٩/١

<sup>2</sup> التيسير شرح الجامع الصغير حديث اول من خضب بالحناء والكتم الخ مكتبة الامام الشافعي رياض ٣٩٢/١

<sup>3</sup> اشعة اللمعات شرح مشكوة كتاب اللباس بأب الترجل مكتبه نوريه رضويه تحم ٣٠٠٥ م ٥٧٠١

<sup>4</sup> صحيح البخاري كتاب اللباس بأب مايذ كر في الشيب قريي كت خانه كراجي ٢ محيح

| تعالیٰ علیہ وسلم کے موئے مبارک سرخ رنگ د کھائے۔    | تعالى عليه وسلم احمر أ_                                      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| احمد رحمہ الله تعالیٰ کی دوسری روایت یوں ہے:       | ثابت ہوا کہ حناو کتم نے سرخ رنگ دیا بلکہ اسی حدیث میں امام ا |
| لینی ام سلمہ رضی الله تعالی عنہا نے موئے مبارک سرخ | شعرااحمر مخضوبابالحناء والكتم 2                              |
| رنگ د کھائے جن پر حناو کتم کا خضاب تھا۔            |                                                              |

توواضح ہوا کہ گتم اگرچہ کسی شیمی کانام ہو مگر روایت مذکورہ سے حضرت صدیق اکبر رضی الله تعالیٰ عنہ کی نسبت سیاہ خضاب کا گمان کرنا یااس شے پر نیل اور حناملے ہوئے کو مطلقاً جائز سمجھ لینا محض غلط ہے۔افسوس کہ ہمارے زمانہ کے بعض صاحبوں نے خضاب وسمہ وحنا کی روایات تو دیکھیں اور ان کا مطلب اصلاً نہ سمجھا اول تو وسمہ نیل ہی کو نہیں کہتے بلکہ ایک اور پتی ہے کہ حنا میں مل کراس کی سرخی تیز کردیتی ہے ورنہ خالص حنا کی سرخی گہری نہیں ہوتی۔ قاموس وتاج العروس میں ہے:

وسمہ گھاس نما پتوں والی نباتات ہے اس کے پتے خضاب کے طور پر استعال کئے جاتے ہیں۔(ت) الوسهة ورق النيل اونبات اخريخضب بورقه <sup>3</sup>

مغرب میں اسی معنی پر جزم کیااور وسمہ جمعنی نیل کو قول ضعیف کہا،

وسمہ کو نیل کہنا ضعیف قول ہے معتمدیہ ہے کہ عرب زبان میں وسمہ ایک درخت کانام ہے جس کی پق سھا کر پیس کر مہندی میں ملاتے ہیں جس سے اس کی سرخی خوب شوخ ہو حاتی ہے ورنہ چیکی زردی مائل ہوتی ہے۔انتی۔

حيث قال الوسمة شجرة ورقها خضاب وقيل يجفف و يطحن ثمر يخلط بالحناء فيقنأ لونه والاكان اخضر 4

یوں توبحمدالله روایات میں نیل والوں کے لئے اصلاً پتانہیں اور اگر قاموس کی طرح دونوں معنی مساوی رکھے جائیں جب بھی نیل والوں کااستدلال باطل کہ قطعًا محمل کہ وہ پتی مراد ہوجو حناکی سرخی تیز کرتی

<sup>1</sup> صحيح البخارى كتاب اللباس باب مايذكر في الشيب قد يي كتب فانه كرا يي ٨٧٥/٢ م

مسند امام احمد بن حنبل عن عثمان بن عبدالله دار الفكر بيروت ٢٩٧/٢

<sup>3</sup> تاج العروس فصل الواو من بأب الميم دار احياء التراث العربي بيروت 9 مم 9m/

<sup>4</sup>المغرب

ہاں ہور بالفرض ان کی خاطر مان ہی لیجے کہ وسمہ سے نیل مراد تو حاشا وہ روایتی یہ نہیں کہتیں کہ پہلے مہندی کا خضاب کیجے جس سے بال خود بخود صاف ہو جائیں اس پر وسمہ چڑھائے کہ ظلمتیں اپنالورا عمل دکھائیں نہ یہ کہ برائے نام نیل میں کچھے پتیاں مہندی کی ڈال کر خلط کا حلیہ کیجے اور روسیا ہی کاکامل لطف حاصل کیجئے بلکہ یہ مقصود کہ وسمہ میں اتنی حنا ملے کہ اس پر غالب آکر رنگ میں سیابی نہ آنے دے بلکہ یہ مراد کہ اصل خضاب حناکا ہواور اس میں کچھ پتیاں نیل کی شریک کرلی جائیں جس سے اس کی سرخی میں ایک گونہ پختگی آ جائے اس کی نظیر بعینہ یہ ہے کہ شراب میں نمک ملانے کو علماء نے باعث تخلیل و تحلیل فرمایا ہے کہ جب سرکہ ہو گئی حقیقت بدل گئی حات آگئی کہ اب وہ شراب ہی نہ رہی ،ان روایات کو دیکھ کر کوئی صاحب پہلے فرمایا ہے کہ جب سرکہ ہو گئی حقیقت بدل گئی حات آگئی کہ اب وہ شراب ہی نہ رہی ،ان روایات کو دیکھ کر کوئی صاحب پہلے منک کھا کر اوپر سے شراب پی لیں یا گھڑے ہر شراب میں ایک کنگری نمک ڈال کر چڑھا جائیں کہ ہم تو نمک ملا کر پیتے ہیں،الحاصل میں، مقصود یہ تھا کہ نمک اس کا جوش بھادے ترش کرکے سرکہ بنادے ایسے حیلے شرع مطہر میں کیاکام دے سکتے ہیں،الحاصل مدار کار رنگ پر ہے، بالفرض اگر خالص مہندی سیاہ رنگ لائے سے حیلے شرع مطہر میں کیاکام دے سکتے ہیں،الحاصل مدار کار رنگ پر ہے، بالفرض اگر خالص مہندی سیاہ رنگ لائے سے حرام ہوتی اور خالص نیل زرد یا سرخ رنگ دیتاوہ بھی جائز ہوں ہی نیل زرد یا سرخ رنگ دیتاوہ بھی جائز ہوتا، بوں ہی نیل اور مہندی کا میں یا کوئی ملا ہو جو پچھ ساہ رنگ لائے سب حرام ہیں۔واللہ تعالی اعلم و علمه جل مجدی ہے۔

رساله حك العيب في حرمة تسويد الشيب ختم هو ا



# كسبوحصولمال

خرید و فروخت، اُجرت، رشوت، سُود، قمار، بیمه، پیشه، صنعت، قرض، نذرانه، بهبه، میراث، غصب وغیر ه اور ذرائع آمدنی، حلال وحرام ومشتبه سے متعلق مسائل

مسكله ۲۰۱: از پنجاب

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ رنڈیوں اور ڈو منیوں کے یہاں مزدوری کرکے کمانا جائز ہے یا نہیں؟ اگر نہیں جائز تو نصالی کی نو کری کیوں جائز ہے؟ اگر نہیں جائز تولوگ اس روپیہ سے مساجد ومدارس میں چندہ کیوں دیتے ہیں؟ بیتنوا توجروا (بیان کروتا کہ اجریاؤ۔ت)

## الجواب:

اصل مزدوری اگر کسی فعل ناجائز پر ہوسب کے یہاں ناجائز،اور جائز پر ہو توسب کے یہاں جائز،اس امر میں رنڈیاں اور غیر
رنڈیاں، نصالی و ہنود وغیر ہم سب برابر ہیں۔ کلام اس میں ہے کہ اگر اُن کے یہاں کسی فعل جائز پر مزدوری کی توآیا زر اُجرت
اُن کے مال سے لیناروا،اور وہ اکل حلال ہوگایا نہیں،اس کا حکم یہ ہے کہ رنڈیوں کو جو مال گانے ناچنے یا معاذ الله زنا کی اُجرت
میں ملتا ہے ان کے لئے حرام ہے وہ ہر گزاس کی مالک نہیں ہو تیں وہ ان کے ہاتھ میں مال معضوب کا حکم رکھتا ہے، نہ انہیں خود
اس کا اپنے صرف میں لانا جائز نہ دوسرے کو،وہ مال بعینہ اپنے قرض خواہ، کسی چیز کی قیمت،خواہ مزدوری کی اجرت میں،خواہ
ویسے ہی بلامعاوضہ بطور ہدید،خواہ صدقہ،خواہ کسی طرح لینا روا ہوسکے بلکہ فرض ہے کہ جن جن سے لیا ہے انہیں کو
میسردیں۔

فآوی ہند یہ، بحث کراھیۃ میں بحوالہ محیط امام محمد

فى كراهية الهندية عن المحيط عن محمد

سے مروی ہے کہ گانے والی عورت کی کمائی سے اگر قرض ادا
کیاجائے تو قرض خواہ کو اس کالینا جائز نہیں الخ۔ردالمحتار بحث
ممنوعات میں امام سخناتی نے بعض مشائخ کے حوالہ سے
روایت کی ہے کہ گویا مغنیہ کی کمائی غصب شدہ چیز کی طرح
ہے للذااس کالینا جائز نہیں اھ (ت)

رحمه الله تعالى فى كسب المغنية ان قضى به دين لم يكن لصاحب الدين ان ياخزه الخ وفى حظر ردالمحتار عن السغناقى عن بعض المشائخ كسب المغنية كالمغصوب لم يحل اخذه الم

اسی طرح اُن کے آشنا جو مال بطور تخفہ وہدیہ ان کے راضی رکھنے یاان کادل اپنی طرف ماکل کرنے کو دے آتے ہیں اگر چہ اس وقت خالی ملا قات کو جائیں اور زنا یا غنا کچھ مقصود نہ رکھیں اس کا بھی یہی حکم ہے کہ وہ رشوت ہے اور نڈیاں اس کی مالک نہیں ہو جاتیں اس کا واپس دینا بھی واجب ہے۔

حاشیہ طحطاوی بردر مختار میں علامہ طحطاوی نے مصنف قنیہ کے کلام کو بر قرار رکھتے ہوئے اس سے نقل کیا ہے کہ عاشق معثوق کو جو کچھ بطور رشوت دے اور اس کے حوالے کرے تو اس کا واپس کر ناضروری ہے اس لئے کہ معثوقہ اس کی مالک نہیں اور (ت

فى الحاشية الطحطاوية على الدرالمختار آثرا عن القنية مقرا عليه، مايد فعه المتعاشقان رشوة يجب رده ولاتملك أهد

اگر لینے والے کو معلوم ہوگا کہ یہ مال بعینہ وہی ہے انہوں نے گانے، ناچنے، زناکی اُجرت یا آشناؤں سے تخفہ ہدیہ رشوت میں پایا ہے تواسے لینام گزروانہیں۔اور وہ مال جو انہیں گانے ناچ مجلے میں انعام بلا شرط یعنی اُجرت مقررہ سے زیادہ ملتا ہے ان کے حق میں حکم ہبہ کار کھتا ہے کہ وہ عقد اجارہ باطلہ جو ان افعال محرمہ پر ہوایہ مال اس کے تحت میں داخل نہیں بلکہ بہت لوگ بطور خوشنودی کچھ اپنی ناموری کے خیال سے بعض جاہل یہ سمجھ کر کہ ایسے مقامات پر انعام دینا شان ریاست ہے دیا کرتے ہیں تو وہ اس مال کی مالک ہو گئیں،اسی طرح ڈو منیوں کو جو بیل ملتی ہے اس کا بھی یہی حکم ہے۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتاً وي هنديه كتاب الكواهية الباب الخامش عشر نوراني كتب خانه پيثاور ۵ ۳۳۹/

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع دار احياء التراث العربي بيروت ٢٣٧/٥

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> حاشية الطحطاوي على الدرالمختار كتاب القضاء دارالمعرفة بيروت ١٧٨/٣

فتاوی قاضی خان میں ہے جب کوئی شخص گانے بحانے والا ہو اوراس کو بغیر کسی شر ط کے کچھ دیا گیاتو فقہاء کرام نے اس کو مباح قرار دیاہے لیکن اگراہے پیچانتا نہیں تو پھراہے خیرات کردے اھ، میں کہتا ہوں بیہ مسلمہ صاحب مذہب سے تعنی مذہب قلم بند کرنے والے سے منقول ہے جس کو فاوی عالمگیری میں "المنتلی " کے حوالے سے ابراہیم نے امام محمد سے نقل کیا گیاہے اور اسی سے فتاوی شامی میں نقل کیا گیاہے اور اس نے کہاہے کہ المواہب میں اس کی مثل مذکور

فى الخانية الرجل اذا كان مطربامغنيا ان اعطى بغير شرط قالوايباح له ذٰلك و ان كان ياخذه على شرط، دالمال على صاحبه ان كان يعرفه وان لمر يعرفه يتصدق به  $^1$  اه قلت والبسئلة منقولة عن محرر المذهب، اثرها في الهندية عن المنتقى عن ابراهيم عن محمد وعنها نقل في ردالمحتار قال ومثله في البواهب

ا قول: مگراس قدر تفرقه ضرور ہے کہ اگر دینے والے نے یہ مال حسب دستور فی الواقع انعام یا بیل کے طور پر دیا تو ہبہ تھہرے گاادرا گراصل مقصود آشنائی بڑھانااوراینی طرف لبھانا ہے تو بیٹک رشوت قراریائے گاادراسی حکم معضوب میں داخل ہو جائے گا۔

يرب للذا مرآدمي كے لئے وہي کچھ ہے جو اس نے ارادہ کیاہے۔(ت)

فأنها الامور ببقاص هاوانها الاعبال بالنبات وانها كامول كامدار ان كے مقاصد يرب، اور اعمال كامدار ارادول لكل امرئ مأنوي 2

اور یہ فرق ملاحظہ قرائن سے معلوم ہو سکتاہے اسی لئے مسموع یوں ہے کہ رنڈی، ڈومنی سے معاذاللہ جس شخص کوآشنائی ہو تی ہے وہ بلاوجہ بھی حسب مقدرت انعام کثیر اور جلد جلد بیل دیتاہے، یونہی بعض دیہات کی رسم سی گئی ہے کہ نیوتے والے جو بیل رنڈی کودیتے ہیں صاحب خانہ کا قرض سمجھ کر دیاجاتا ہے اور وہ اس اجرت مقررہ پر مجر الیتاہے تو یہ بیل در حقیقت بیل نہیں بلکہ وہی اجرت ہے اور معضوب میں داخل لان المعہو د عرفا کالمدن کور الفظّا (اس لئے کہ " معہود "رواج میں مذکور کی طرح ہے۔ت) غرض ان صور تول سے پاک ہو تو بیٹک انعام اور بیل کاروپیدان کی ملک خاص ہے اور انہیں خود اس سے

<sup>1</sup> فتأوى قاضيخان كتاب الحظر والاباحة نولكثور لكصنوم 1/2/ 2 صحيح البخاري بأب كيف كان بدء الوحى الغ قد كي كت خانه كراجي ٢/١

انتفاع اور دوسرے کو اس میں سے دینا جائز ہے،اس لینے والے کو اگر معلوم ہو کہ مثلاً زرِ اجرت جو اس نے دیا خاص اس مال حلال سے تھااس کے لینے میں کوئی حرج نہیں،اسی طرح اگر رنڈی کسی سے قرض لے کر اس کی اُجرت دے تو بھی لینا جائز، اب چاہے وہ اپنا قرض کسی مال سے ادا کرتی رہے۔

خلاصہ میں ہے کہ اس نوع کے مسائل میں حیلہ یہ ہے کہ وہ شخص کسی سے قرض لے پھر جس مال سے بھی چاہے وہ مقروضہ رقم ادا کردے، قاضی امام ابوبوسف نے فرمایا: میں نے امام ابوحنیفہ رضی الله تعالی عنہ سے اس قتم کے مسائل میں حیلہ دریافت کیا تھا تو آپ نے مجھے وہی جواب دیا جو ہم نے بیان کیا ہے اھے۔ میں کہتا ہوں اس کی دوسری سند کا عنقریب ذکر آئے گا۔ (ت)

فى الخلاصة فالحيلة فى مثل هذه البسائل ان يشترى شيئا ثمرينقد ثبنه من اى مال احب وقال ابويوسف سألت ابا حنيفة رضى الله تعالى عنه عن الحيلة فى مثل هذا فاجابنى بها ذكرناه أه قلت وسيأتى سند أخر-

اورا گررنڈی مال حرام بعینہ نہ دے بلکہ اس مال سے کوئی شے مثلاً غلہ یا کپڑا خرید کر دیناچاہے تواس کی دو 'صور تیں ہیں: اوّل: میہ کہ خرید نے میں نفذوعقد دونواس مال حرام پر جمع ہوئے لیعنی رنڈی نے اپنا حرام روپیہ بائع کے سامنے ڈال دیا کہ فلاں چیز دے دے ،اس نے دے دی، یا حرام روپیہ دکھا کر کہااس کے عوض دے دے۔اس نے دے دی۔اس نے یہی زرِ حرام قیت میں دیااس صورت میں جو کچھ رنڈی نے خریداوہ بھی مثل اس روپے کے حرام رہا۔

وم: یہ کہ نقذوعقد کازرِ حرام پر اجتماع نہ ہو کسی رنڈی نے نہ روپیہ پہلے سے دیا یانہ دکھایا بلکہ یو نہی کہا کہ ایک روپیہ کی یہ چیز دے دے اس نے دے دی، اس نے قیت میں زر حرام دیا، یا حلال روپیہ دکھا کر مانگی، پھر دیا حرام، یا حرام دکھا کر طلب کی، پھر دیا حال کہ وجہیں اولین میں حرام پر عقد، اور ثالث میں اس کا نقذ نہ ہوا، اس صورت دوم پر جو چیز رنڈی نے خریدی بہتر تو اس کا بھی نہ لینا ہے۔

اس لئے کہ ہمارے بہت سے مشاک مطلقا ابدال کے حرام ہونے کی طرف گئے ہیں اس صورت

لان كثيرا من مشائخنا ذهبوا الى تحريم الابدال مطلقافيماكان الخبث فيه

أخلاصة الفتاوى كتأب الكراهية الفصل الرابع المكتبة الحبيبيه كويئر م ١٩٩١ سم

لعدام الملک۔ سے۔(ت)

ے۔(ت) پھر بھی اگر لے لے گاتورنڈی اپنے افعال پر ماخوذ ہے، یہ خریدی ہوئی چیز نہ اس کے حق میں حرام کہی جائے گی نہ اس لینے والے کے حق میں،

اس کے کہ ہمارے جمہورائمہ متاخرین نے امام کرخی کے قول پر فنوی دیا ہے جو ذکر کردہ تفصیل میں مفصل ہے۔ مسلمانوں کی آسانی کے پیش نظر اس زمانہ پر نظر رکھتے ہوئے کہ جس میں حرام زیادہ ہے، بلکہ ان میں سے پچھ دہ ائمہ ہیں جو مطلقا ابدال کے حلال ہونے کا گمان رکھتے ہیں، اس صورت میں ابدال کے حلال ہونے کا گمان رکھتے ہیں، اس صورت میں تارخانیہ اور ولوالحبہ کے حوالے سے منقول ہے کہ آج کے تارخانیہ اور ولوالحبہ کے حوالے سے منقول ہے کہ آج کے کرمانے میں امام کرخی کے قول پر فتوی ہے دفع حرج کے لئے کرمانے میں امام کرخی کے قول پر فتوی ہے دفع حرج کے لئے العضب میں یہی روش اختیار کی ہے درر وغیرہ کا اتباع کرتے العضب میں یہی روش اختیار کی ہے درر وغیرہ کا اتباع کرتے ہوئے اور فاوی المام فخر الدین قاضیحان میں ہے لیکن اگر اس نے کسی چیز کو شمن سے خریدا بشر طیکہ اس اشتراہ کی اضافت عصب کی طرف نہ ہو تو اس کا حکم ظاہر ہے لیکن اگر اس نے شمن سے چیز خریدی اور عقد کی اضافت اس کی طرف نہ ہو اتو مبیع میں اس نے شمن سے چیز خریدی اور عقد کی اضافت اس کی طرف کی تو پھر عقد، مثن مشار الیہ پر واقع نہ ہواتو مبیع میں

لان جمهور ائبتنا المتأخرين افتوا يقول الامأمر الكرخي المفصل بالتفصيل المذكور فقا بالمسلمين نظرا الى حال هذا الزمان الفاشي فيه الحرام بل منهم من زعم حل الابدال مطلقاً فيها لايتعين بالتعين في ردالمحتار عن التتارخانية والوالجية الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعاً للحرج لكثرة الحرام قال وعلى هذا مشى المصنف في كتاب الغصب تبعاللدر وغيرها أه وفي فتاوي الامام فخرالدين قاضى خال اما الذي اشتراه بالثمن اذا لم يكن الشراء مضافا الى الغصب فظاهر اما الذي اشتراه بالثين واضأف العقد المه فألعقد لم يقع على الثين البشار اليه فلا يتمكن الخبث في المبيع 2ه، اقول: و لههنا تحقيق و ازاحة وهم يعرف بالمراجعة الى رسالتنافى اكل الحلال والحرام التى انافى تأليفها

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب البيوع باب المتفرقات داراحياء التراث العربي بيروت م ٢١٩/ ٢١٩ عنائي خال كتاب الحظر والاباحة مطبع نوكشور لكهنوس ٨٨/ ٤

خباثت پیدا نہ ہوگی اھ۔ اقول: (میں کہتاہوں کہ) یہاں تحقق اور ازالہ وہم ہے جس کی پہپان ہمارے رسالے کی طرف مراجعت پر موقوف ہے جو حلال و حرام کے کھانے کے موضوع پرہے، میں ان دنوں میں اس کی تصنیف و ترصیف (ترتیب) کررہاہوں پھر جب وہ مکل ہوجائے گا تو میں امید رکھتاہو کہ وہ ان شاء الله تعالیٰ فائدہ بخش اور بابر کت ہوگا۔ (ت)

وترصيفها في هذه الايام واذا تمت فارجوا ان تكون نافعة مباركة ان شاء الله تعالى ـ

اور اگر معلوم ہو کہ یہ مال جو وہ مثلاً اُبُرت میں دیتی ہے اگر چہ عین حرام نہیں مگر اس میں مال حلال وحرام اس طرح سے ملے ہوئے ہیں کہ تمیز نہیں ہوسکتی یا ہو تو بدقت تمام ہو مثلاً رنڈی کے پاس دس روپیہ ناپاک کمائی کے تھے اور پانچ انعام یا قرض یا زراعت وغیرہ یا کسی وجہ حلال کے اور اس نے وہ سب ملادیئے اور شاخت نہیں کہ وہ دس کون سے تھے اور یہ پانچ کون سے، تو اس صورت میں جس قدر مال وجہ حلال سے تھامثال مذکور میں پانچ روپیہ اس قدر لینا تو بلا شبہ جائز ہے۔

فالوی عالمگیری میں تاتار خانیہ کے حوالے سے امام محمد سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ کسی شخص نے دس دینار چھین لئے پھر ان میں ایک حلال دینار ڈال دیا پھر ان سے ایک شخص نے دیاتو یہ جائز نہیں اھے۔(ت)

فى الفتاوى العالم كيرية عن التاتار خانية عن الامام محمد غصب عشرة دنانير فالقى فيها دينارا ثم اعطى منه رجلًا دينارا جاز ثم دينارا آخر لااه أ

اوراس سے زائد مثلاً صورت مفروضہ میں چھٹارو پیہ لینے سے احتراز کرے کہ مذہب صاحبین پر حرام مح<mark>ض ہے،اور عامہ محتقین نے ای</mark> پر فتوی دیااور بر بنامذہب امام مکروہ ہو ناچاہئے توالیے امر میں کیوں پڑے جس کا دنی درجہ کراہت،اورا کثر اکابر کے طور پر حرام،

فاوی قاضی خال نے امام ابو بکر بلخی کے حوالے سے نقل کیا کہ ان سے کہاگیا کہ اگر کوئی محتاج بادشاہ وقت سے کچھ لیتا ہے باوجود یکہ اسے علم ہے کہ بادشاہ نے یہ غصب سے لیا ہے تو اس کے لئے یہ لینا فى فتالى قاضى خال ناقلًا عن الامامر ابى بكر البلغى قيل له لو ان فقيرا ياخذ جائزة السلطان مع علمه ان السلطان ياخذها غصبًا يحل له ذلك قال ان كان

ا فتاوى منديه كتاب الغصب الباب الثامن نوراني كت خانه بيثاور ۵ ۱۳۱/

حلال ہے فرمایا کہ اگرچہ یاد شاہ نے در ہموں کوایک دوسرے سے ملادیا ہو تواس کے لینے میں کوئی حرج نہیں،اورا گرملائے بغیر عین غصب شدہ چز حوالے کرے تواس کالینا حائز نہیں، فقیہ ابواللیث نے فرمایا کہ یہ جواب امام ابو حنیفہ کے قول پر ٹھک ہے،اس لئے کہ ان کے نزدیک جب کوئی شخص کچھ لو گوں سے دراھم چھین لے اور پھر انہیں ایک دوسرے سے ملادے تو غاصب ان کا مالک ہوجائے گا۔لیکن صاحبین کے قول کے مطابق غاصب مالک نہ ہوگا بلکہ وہ اصل مالک کی ملکیت میں رہیں گے، اقول: (میں کہتاہوں کہ)امام کے مذہب پر اس لئے اس صورت میں کراہت ہو گی کہ اگر جہ غاصب سبب خبیث کی وجہ سے مالک ہو گیالیکن ان کاخیرات کرنے سے رُو گردانی ہے،امام سمْس الائمہ سرخسی نے سیر کبیر کی شرح میں فرمایا کہ خرید شدہ چیز فاسد ہے جب یہ خریدی ہوئی چز کو قبضہ کرنے کے بعد بیچنے کا ارادہ کرے تو اس کا خرید نامکروہ ہے الخ علامہ شامی علیہ الرحمۃ نے فرمایااس لئے کہ یہ سب حرام کی وجہ سے بائع کو حاصل ہوئی اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس میں فنخ واجب سے اعراض ہے اھ اس

السلطان خلط الدراهم بعضها ببعض فأنه لاياس يه وإن دفع عبن الغصب من غير خلط لم يجز اخذه،قال الفقيه إلى اللث هذا الجواب يستقم على قول الى حنيفة رحمه الله تعالى لان عنده اذا غصب الدراهم من قوم وخلط بعضها ببعض يملكها الغاصب اماعلى قول ابى يوسف ومحمد فأنه لايملكها الغاصب ويكون على ملك صاحبها أ، اقول: واما الكراهة على منهب الامام فلانه وان ميلكه بسبب خبيث و التصدق واجب عليه وفي هذا اعراض عنه، قال الامام شبس الاثبة السرخسي في شرح السير الكبير،المشترى فأسل إذا إرادبيع المشترى بعل القبض يكره شراؤه منه الخ قال الشامي لحصوله لليائع بسبب حرام ولان فيه اعراضاً عن الفسخ الواجب2 اله وايضاح المقام مفوض الى رسالتنا المذكورة

<sup>1</sup> فتأوى قاضى خار كتاب الحظر والإياحة مطبع نولكثور لكهنؤهم 229/

<sup>2</sup> ردالمحتار بحواله شرح السير الكبير لشمس الائمه السرخسي بأب البيع الفاسد داراحياء التراث العربي بيروت م ١٣٠/ ٢

مقام کی وضاحت کرنا ہمارے مذکورہ رسالے کے حوالے ہے۔ (ت)

اورا گررنڈی نے ایک مال حرام کو دوسرے حرام سے خلط کیامثلاً ناچ کی اجرت میں اس نے دس روپیہ زیدسے پائے تھے اور دس عمرو سے، پیرسب ملادیئے تواس میں سے ایک روپیہ بھی لینانہ چاہئے کہ وہ سب وجہ حرام سے ہے جو کچھ لے گا صاحبین حرام بتائیں گے اور امام کے قول پر مکروہ ہو ناچاہئے۔

اس کی وجہ وہی ہے جس کو ہم نے بیان کردیا کہ وہ چیز صاحبین کے نزدیک عین معضوب کی طرح ہے اور امام صاحب کے نزدیک خرید کی ہوئی چیز کی طرح فاسد ہے۔(ت)

والوجه مأذكرنا انها كعين المغصوب عندهما و

ہاں اگر اس فتم کے روپیہ سے کوئی چیز مثلًا اناج یا کپڑا خرید کردے تواس مزدور کواس شے کالیناامام کے طور پر بالاتفاق حرام نہیں،اور بر بنائے مذہب صاحبین اسی تفصیل پر رہے گاجو خریدی ہوئی چیز کے بارے میں اوپر گزری۔

اقول: (میں کہتا ہوں کہ) یہ حکم اس لئے ہے کہ امام صاحب کے نزدیک اگرچہ وہ چیز خبیث ہے لیکن خلط ملط کرنے سے ملک خابت ہو گئ، پھر جس چیز میں تعین نہیں ہو سکتا جیسا کہ دراہم، تواس میں اثرنہ ہوگا اور صاحبین کے نزدیک ملک نہ ہونے کی وجہ سے اس میں خبث پیدا ہوگیا، پھر علی الاطلاق دونوں صفتوں میں اثر ہوگا جیسا کہ بہت سے مشاک نے اس کو اختیار کیا، للذاخریدی ہوئی چیز مطلقاً حلال نہ ہوگی، لیکن اس میں ایک جماعت نے اختلاف کیا ہے چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ مطلقاً دراہم سے خریدی ہوئی چیز حلال ہے لیکن امام کرخی

اقول:وذلك لان الملك ثابت عنده بالخلط ولو خبيثا فلا يعمل فيما لا يتعين كالدراهم واما عندهما فالخبث لعدم الملك فيعمل في الصفتين جميعاً على الاطلاق كما اختار كثير من المشائخ فلا يحل المشترى بالدراهم مطلقاً وخالف جماعة فقالوا يحل المشترى بالدراهم مطلقاً وقال الكرخي الا اذا عقد عليها ونقد ههنا وبه افتى جمهور المتأخرين كمامر، والتفصيل محمول على الرسالة.

مگر جبکہ یہاں اُن پر عقد اور نقد واقع ہو لیں اس پر جمہور متاخرین نے فتوی دیا جیسا کہ گزر چکاہے،اور تفصیل رسالہ مذکورہ پر محمول ہے۔(ت)

یہ سب صور تیں اس وقت تھیں جب اسے اس مال کا حال معلوم ہو جو اس کی مزدوری میں دیا جاتا ہے کہ خاص مال رنڈی کے پاس کہاں سے آیا ہے اور اس تک کیوں کر پہنچا ہے، آیا عین حرام میں سے ہے یا خالص حلال سے؟ یا دونوں مخلوط ہیں؟ یا مال حرام سے خریدا ہوا ہے؟ یا کیا حال ہے؟ اور اگریہ کچھ نہیں کہہ سکتانہ اسے کچھ خبر کہ خالص مال جو اسے دیا جاتا ہے یا کس قسم کا ہے، تواس صورت میں فتوی جواز ہے کہ اصل حلت ہے، جب تک خاص اس مال کی حرمت نہ ظاہر ہو، لینے سے منع نہ کریں گے،

فاوی عالمگیری میں فاوی ظهیریہ کے حوالے سے فقیہ ابو اللیث سے روایت ہے بادشاہ سے انعام لینے کے بارے میں لوگوں کااختلاف ہے، بعض نے فرمایا کہ لیناجائز ہے جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ وہ مالِ حرام سے دیتا ہے، امام محمہ نے فرمایا ہم اسی کو لیتے ہیں جب تک کسی معین شیک کے حرام ہونے کی شاخت نہ ہو، امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا یہی قول ہادشاہ کے پاس گیا تو اس کے فاوے میں ہے کہ ایک آ دی بادشاہ کے پاس گیا تو اس کے آگے کچھ کھانے کی چیزیں لائی بادشاہ کے پاس گیا تو اس کے آگے کچھ کھانے کی چیزیں لائی حرج نہیں خواہ اس نے قیمت سے خریدی ہوں یا نہ خریدی ہوں، مگر جب یہ شخص جانتا ہو کہ یہ بعینہ غصب ہے تو پھر ہوں، مگر جب یہ شخص جانتا ہو کہ یہ بعینہ غصب ہے تو پھر اس کے لئے حلال نہیں کہ انہیں کھائے اھ

فى الهندية عن الظهيرية عن الامام الفقيه ابى الليث اختلف الناس فى اخذ الجائزة من السلطان قال بعضهم يجوز مالم يعلم انه يعطيه من حرام قال محمد رحمه الله تعالى وبه ناخذ مالم نعرف شيئا حراماً بعينه وهو قول ابى حنيفة رحمه الله تعالى واصحابه أه وفى فتاوى الامام قاضى خان رجل دخل على سلطان فقدم عليه شيئ من الماكولات قالواان اكل منهالاباس به اشتراه بالثمن اولم يشتر الاان هذا الرجل ان كان يعلم انه غصب بعينه فأنه لايحل له ان ياكل من ذلك 2، وفيها ان لم يعلم الأخذ

<sup>1</sup> فتاوى بندية كتاب الكراهية الباب الثانى عشر نورانى كتب خانه پشاور ٣٣٢/٥ أفتاوى قاضيخان كتاب الحظر والاباحة نوكمشور لكهنؤ ٢ ٨٧٨٧

اور اسی میں ہے کہ اگر لینے والا یہ نہ حانے کہ وہ لی ہوئی چنز دینے والے کے اپنے مال سے ہے یا کسی دوسرے کے مال سے ہے تو پھر وہ حلال ہے حتی کہ یہ ظاہر ہوجائے کہ وہ حرام ہارہ، فاوی شامی میں ذخیرہ کے حوالے سے ہے کہ امام ابوجعفر سے اس آ دمی کے متعلق یو جھا گیا کہ جو امر سلطان سے مال کماتاہے اور اس میں حرام وغیرہ جرمانے بھی شامل ہوتے ہیں للذا جو شخص ان معاملات کو جانتا پھانتاہو کیا اس کے لئے حلال ہے کہ وہ اس کا کھانا کھائے، توانہوں نے فرمایا کہ اس کے دین کے معاملے میں مجھے یہ زیادہ پیند ہے کہ وہ نہ کھائے،اور اس کے لئے اس بات کی حکمًا گنجائش ہے اگر وہ غصب بار شوت نه ہو اھ،اسی طرح فتاوی عالمگیری میں محط کے حوالے سے فقیہ ابوجعفر سے روایت ہے الاشباہ والنظائر یرسید حموی کے حاشہ میں ایک قاعدہ مذکور ہے کہ جب حلال اور حرام جمع ہوجائیں تو حرام غالب ہوگااور بازار میں حرام کا غالب ہو نا اس بات کو مشکزم نہیں کہ جو چیز خریدی گئی وہ حرام ہو اس کئے کہ یہ جائز ہے کہ خریدی ہوئی چز حلال مغلوب ہو حالا تکہ حِل اصل ہےاھ (ت)

انه من ماله او من مأل غيرة فهو حلال حتى يتبين انه حرام أه،وفي ردالمحتار عن الذخيرة سئل ابو جعفر عبن اكتسب مأله من امر السلطان و الغرامات المحرمة وغير ذلك هل يحل لمن عرف ذلك ان يأكل من طعامه قال احب الى في دينه ان لا يأكل ويسعه حكما ان لم يكن غصبا أو رشوة اهو يأكل ويسعه حكما ان لم يكن غصبا أو رشوة اهو هكذا في الهندية عن المحيط عن الفقيه ابى جعفر و حاشية السيدى الحبوى على الاشباة من قاعدة اذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام وكون الغالب في السوق الحرام لايستلزم كون المشترى حراما لجواز كونه من الحلال المغلوب والاصل الحل أهد

علماء فرماتے ہیں ہمارا زمانہ شبہات سے بیخے کا نہیں یقینی اکل حلال خالص آج کل حکم عنقا کار کھتا ہے، غنیمت ہے کہ آدمی آئکھوں دیکھے حرام سے نیج جائے،

<sup>1</sup> فتأوى قاضى خان كتاب الحظر والاباحة نولكشور لكهنوم 120/

rr2/2 د المحتار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع دار احياء التراث العربي بيروت  $^2$ 

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> غمز عيون البصائر مع الاشباه والنظائر الفن الاول ادارة القرآن كراجي ١٣٨/١٥

قاوی قاضیحان میں ہے یہ چیز نوع شبہ سے خالی نہیں مگر فقہائے کرام نے فرمایا کہ ہمارازمانہ شبہات سے بچنے کازمانہ نہیں للذااس زمانے میں مسلمانوں کے لئے لازم ہے کہ وہ دیکھے ہوئے حرام سے بچاھ، فتادی عالمگیری کے بچیدویں باب کراہۃ میں جواہر الفتادی کے حوالے سے ہے کہ حاصل کام یہ ہے کہ ان شہر وں میں حلال تلاش کرنا کسی قدر مشکل ہے، یہی وجہ ہے ہمارے بعض مشاکخ نے فرمایا کہ اس زمانے میں تم پر خالص حرام کو چھوڑ دینالازم ہے کیونکہ تم زمانے میں یا سکتے کہ جس میں کوئی شبہہ نہ ہواھ (ت)

فى الخانية لايخلو ذلك عن نوع شبهة الا انهم قالوا ليس زماننا زمان الشبهات فعلى المسلم ان يتقى الحرام المعاين أهاوفى البأب الخامس والعشرين من كراهة العالمگيرية عن جواهر الفتاوى فى الجملة ان طلب الحلال من هذه البلاد صعب وقد قال بعض مشائخنا عليك بترك الحرام المحض فى هذا الزمان فانك لا تجد شيئا لا شبهة فيه أهد

مگرتاہم یہ حکم ظاہر کا ہے دیانۃ اگر معلوم ہو کہ اس کا مال اکثر وجہ حرام ہے ہے تو متقی کاکام اس سے بچنا ہے جب تک ظاہر نہ ہو کہ
یہ خاص مال جو اس کے صرف میں آئے گا وجہ حلال سے ہے، آ دمی کو حظوظ نفس کی وسعتیں خراب کرتی ہیں، حق سجانہ، وتعالیٰ
نے جب انسان کو بحکم الدن نیا خضر قاحلوق (دنیا سر سبز میٹھی ہے۔ ت) اس سبز ہ زار شہد نماز، ہر فروش یعنی دنیا میں بھیجا بمحض
رحمت ازلی اس کے قاتل زہر کو الگ چن کر حد مقرر فرمادی اور نواہی شرعیہ عام منادی سنادی کہ او غافل بکریو! اس احاطہ کے
اندر نہ چرنا، تمہارا دشمن بھیٹریا کہ عبارت شیطان سے ہے اسی جنگل میں رہتا ہے یہاں کی گھاس اس وقت کی نظر میں تمہیں
ہری ہری دوب لہکتی لہلہاتی نظر آتی ہے مگر خبر دار اس میں بالکل زم بھرا ہے، اب

أ فتأوى قاضى خار كتأب الحظر والاباحة نوككثور لكهنؤ بم 229

<sup>2</sup> فتأوى بنديه كتأب الكراهية البأب الخامس والعشرون نوراني كت خانه بيثاور ٢ ٣٦٣/

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan جلاه منافی رضویه

اس مر غزار کی گھاس تین قتم کی ہو گئی، پچھ سب کو معلوم ہے کہ اسی قطعہ کی ہے جس میں زمر ہے اور پچھ اس ٹکڑے سے بہت دور ہے جسے ہم یقینی اپنے حق میں نافع یا ضرر سے خالی جانتے ہیں اور جو پچھ اس پہلے خطہ کے آس پاس رہ گئی اس میں شبہہ ہے کیا جانئے شاید اس میں کی ہو وڈ لک۔

حضور علیہ الصلوة والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے البتہ ان دونوں کے در میان کچھ مشتبہات ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔(ت)

قوله صلى الله تعالى عليه وسلم الحلال بين والحرام بين ومابينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس 1

تو ہم میں جن کو اپنی جان پیاری اور ہوش و خرد کی پاسداری تھی انہوں نے تو اس تختہ کی اور کوسوں کا طرار اُبھرا، اور بھولی بھیٹریں اپنی نادانی سے یہی کہ ہتی رہیں کہ ابھی تو وہ گلڑا نہیں آیا ہے ابھی تو دور معلوم ہوتا ہے، یہاں تک کہ خاص اس خطہ میں جاپڑیں اور زہر کی گھاس نے کام تمام کیا، آدمی کو اگر پلاؤکی رکائی دی جائے اور کہہ دیں کہ اس کے خاص وسط میں روپیہ بھر جگہ کے قریب سکھیا پلی ہوئی ملی ہے ڈرتے ڈرتے کناروں سے کھائے گا اور بجائے ایک روپیہ کے چار روپیہ کی جگہ چھوڑ دے گا، کاش الی احتیاط جو اپنے بدن کی محافظت میں کرتا ہے قلب کی نگاہداشت میں بجالاتا۔ اے عزیز! بادشاہوں کا قاعدہ ہے ایک چراگاہ محصور کر لیتے ہیں کہ رعا یا اس میں نہ چرانے پائے، عربی میں اسے جملی کہتے ہیں، خداور سول کی بچی سلطنت، قاہر بادشاہت میں حجلی محمد کی محمد سے تی میں جہاں ہے جہاں کی بچھ میری ایجاد نہیں میں جہاں ہو کہ میں ارجو نہیں مانے تو قریب ہے کہ انہیں ایک دن یہ واقعہ پیش آجائے، یہ مثال جو میں نے بیان کی بچھ میری ایجاد نہیں بلکہ خود حضوراقد س صلی الله علیہ و سلم نے صبح حدیث میں ارشاد فرمائی،

جىساكە بخارى، مسلم ،ابوداۇد، ترم**ن**دى، نسائى

كما اخرجه البخاري ومسلم وابوداؤد

اصحيح البخاري كتاب الايمان باب فضل من استبراء لدينه قدي كي كتب خانه كراچي اس

<sup>2</sup> صحيح البخارى كتاب الايمان قد يمي كتب غانه كراچي ۱۳۱۱، صحيح مسلم كتاب المساقات قد يمي كتب خانه كراچي ۲۸/۲۸, سنن ابي داؤد كتاب البيوع آفاب عالم يريس لا ۱۳۵۷ و ۱۲۵/۱۸ البيوع آفاب عالم يريس لا ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ البيوع آفاب عالم يريس لا ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و ۱۳۸۸ و ۱۳۸

اور ابن ماجہ نے نعمان بن بشیر سے تخریج کی،اور طبر انی نے ابن عباس کے حوالے سے ذکر کیا۔الله تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔(ت)

والترمذى والنسائى وابن ماجة عن النعبان بن بشير والطبرانى عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهم اجمعين ـ

۔ بلکہ بعض علما<sub>ء</sub> نے تو در صورت غلبہ حرام رخصت ہی نہ دی اور عدم جواز کی تصر ت<sup>ح</sup> فرمائی یعنی جب دینے والے کاا کثر مال وجہ حرام سے ہے تواس کے مال سے کچھ لینا جائز نہیں جب تک اس خاص چیز کاوجہ حلال سے آ ناظام نہ ہو جائے ،

قاوی عالمگیری میں المخار شرح اختیار کے حوالے سے یہ قول مذکور ہے کہ ظالم امراء کے ہدیہ کو قبول کرناجائز نہیں اس لئے کہ ان کازیادہ ترمال حرام ہوتا ہے الخے۔اوراسی میں فادی اہل سمر قند کے حوالے سے مذکور ہے ایک آ دمی بادشاہ کے پاس گیا تو اس کے آگے کوئی کھائی کی چیز لائی گئی،اگر دینے والے نے اسے قیمت سے خریدا ہو یا نہ خریدا ہو لیکن یہ لینے والے نے اسے قیمت سے خریدا ہو یا نہ خریدا ہو لیکن یہ لینے والا شخص نہ سمجھ سکا کہ یہ بعینہ چھینی ہوئی چیز ہے تواس کے لئے اس کا کھانا حلال ہے۔اہل علم نے اسی طرح ذکر فرمایا، لیکن صحیح یہ ہے کہ شخص مذکور بادشاہ کے مال اور اس پر جو شرعی حکم لاگو ہوتا ہے اس پر غور و فکر کرے، ذخیرہ میں اسی طرح مذکور ہے۔ فاوی عالمگیری میں جو پچھ تھاوہ پورا ہوگیا۔ فرمین کہتا ہوں کہ ) ذخیرہ میں جو پچھ تھاوہ پورا ہوگیا۔

ففى الهندية عن المختار شرح الاختيار لايجوز قبول هدية امراء الجور لان الغالب فى مالهم الحرمة الخوفيها ايضا فى فتاؤى اهل سبرقندرجل دخل على السلطان فقدم عليه شيئ ماكول فأن اشتراه بالبن اولم يشتر ذلك ولكن هذا الرجل لا يفهم انه منصوب بعينه حله اكله هكذاذكر و الصحيح انه ينظر الى مال سلطان وبين الحكم عليه فكذا فى الذخيرة لا يعارض قول محرر المذهب محمد به الخذ مالم نعرف شيئا حراما بعينه وهو قول ابى حنيفة واصحابه 3 كما مر نقله عن فتاوى الامام الاجل

أ فتأوى بندية كتاب الكراهية الباب الثاني عشر نور اني كتب خانه بياور ١٣٣٢/٥

<sup>2</sup> فتاوى مندية كتاب الكراهية الباب الثاني عشر نوراني كتب خاندي الإر ٥ ٣٣٢/

<sup>3</sup> فتاوى مندية كتاب الكراهية الباب الثاني عشر نور اني كت خانه يثاور ٣٣٢/٥

کی تھیجی،مذہب قلم بند کرنے والے امام محمد کے قول کے معارض نہیں ہوسکتی کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں جب تک کسی معین شین کے حرام ہونے کو نہ پچپا نیں،امام ابو حنیفہ اور ان کے ساتھیوں کا یہی قول ہے، جبیبا کہ امام اجل ظمیر الدین مرغینانی کے فاوی سے اس کی نقل گزر چکی،الله تعالی قیامت تک ان پر نزول رحت فرمائے۔ (ت)

ظهير الدين المرغيناني رحمة الله تعالى عليهم المين اليوم الدين

ہاں ازالہ شبہہ کے لئے اتنا بھی کافی ہے کہ جب صاحبِ مال رنڈی یا ڈو من خود بیان کریں کہ یہ مال ہمارے پاس وجہ حلال سے ہمیں انعام ملایا ہم نے قرض لیا یامثلاً بذریعہ زراعت وغیر ہاوجوہِ حلال سے حاصل کیاا گراس شخص کوان کے بیان میں فرق ظاہر نہ ہو تواب لے لینے میں کسی طرح حرج نہیں۔

فاوی عالمگیری میں ینائیج کے حوالے سے مذکور ہے کسی شخص نے کسی کو کوئی چیز بطور ہدید دی یا اس نے اس کی مہمان نوازی کی،اگر اس کازیادہ ترمال حلال ہے تواس کے لینے میں کوئی حرج نہیں، مگرید کہ اسے معلوم ہوجائے کہ یہ حرام ہو تو مناسب یہ ہے کہ وہ ہدید قبول نہ کرے اور نہ طعام کھائے، مگر یہ کہ وہ اسے ہدید قبول نہ کرے اور نہ طعام کھائے، مگر یہ کہ وہ اسے ہتادے کہ یہ حلال ہے کیونکہ میں اس کا وارث ہوا ہوں یا ہتادے کہ یہ حلال ہے کیونکہ میں اس کا وارث ہوا ہوں یا میں نے کسی آدمی سے قرض لیا ہے اص،اور اسی فاوی عالمگیری میں امام تمرتاشی کے حوالے سے منقول ہے یہ اس عالمگیری میں امام تمرتاشی کے حوالے سے منقول ہے یہ اس شخص کی دعوت قبول نہ کرے جس کاغالب مال حرام ہو،جب تک وہ یہ نہ بتائے کہ وہ حلال ہے اور

فى العالمگيرية عن الينابيع اهدى الى رجل شيئا او اضافه ان كان غالب ماله من الحلال فلاباس الا ان يعلم بانه حرام فأن كان الغالب هو الحرام ينبغى ان لايقبل الهدية ولا يأكل الطعام الا ان يخبره انه حلال وورثة او استقرضته من رجل أه وفيها عن التبرتاشي لا يجيب دعوة من كان غالب ماله من حرام مالم يخبر انه حلال وبالعكس مالم تتبين عنده انه حرام أه وفيها عن الملتقط أكل الرابو او كاسب الحرام

 $<sup>^1</sup>$  فتاؤى ہندية كتاب الكراهية الباب الثانى عشر نورانى كتب خانه بشاور  $^1$   $^2$  فتاؤى ہندية كتاب الكراهية الباب الثانى عشر نورانى كتب خانه يشاور  $^2$ 

اس کے عکس میں جب تک اس کے نزدیک حرام ہو ناواضح نہ ہو جائے اھے۔اسی میں ملتقط کے حوالے سے ہے کہ سود کھانے والا اور حرام کمانے والا، اگر اس نے کسی کو بدیہ دیا بااس کی مہمان نوازی کی،اور حالت ہیہ تھی کہ اس کاغالب مال حرام ہے تو بیہ مدیبہ قبول نہ کرے اور نہ کھائے مگر بیہ کہ وہ بتادے کہ اس مال کی اصل حلال ہے،اور یہ اس کا وارث ہوا ہے یا اس نے قرض لیاہے،اور اگر اس کازیادہ ترمال حلال ہو توہدیہ قبول کرنے ہااس کے کھانے میں کچھ حرج نہیں اھ اقول: (میں کہتاہوں)اسی کی مثل فقاوی قاضیحان میں امام ناطفی کے حوالے سے مذکور ہے اور انہوں نے بد تعلیل بیان فرمائی کہ لو گوں کے مال تھوڑے حرام سے خالی نہیں ہوتے للذا غالب کااعتبار کیاجائے گااھ،لیکن وہ قید جو میں نے ذکر کی کہ اس شخص کے نز دیک قائل کا جھوٹ ظام نہ ہو، پھر عالمگیری وغیرہ میں ایک آدمی کی خبر قبول کرنے کے بارے میں جو تفصیلات احکام ہیں ان کی طرف مراجعت کرنے سے یہ بات معلوم کی جاسکتی ہے، للذااس کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس كو پيچان ليجير،اور جم عنقريب ان شاء الله تعالى اين رساله مذ کوره میں اس کی وضاحت کر دیں گے۔ (ت)

اهدى اليه أو اضافه وغالب ماله حرام لايقبل و لاياكل مالم يخبرة ان ذلك المال اصله حلال ورثه او استقرضه وان كان غالب ماله حلالا لاباس بقبول هديته والاكل من أه اقول: وبمثله فى الخانية عن الامام الناطفى وعلله لان اموال الناس لا تخلوعن قليل حرام فيعتبر الغالب أههذا واماماذ كرت من التقييد بأن لايظهر عندة كذب ماقال فيعرف بالمراجعة الى مافى العالمگيرية وغيرها من تفاصيل الاحكام فى قبول خبر الواحد فارجع واعرف وستوضحه فى الرسالة ان شاء الله تعالى ـ

بالجملہ جے اپنے دین و تقوی کاکامل پاس ہووہ غلبہ حرام کی صورت میں احتراز ہی کرے جب تک خاص اس شین کی صلت کا پتہ نہ چلے ورنہ فتوی تو جواز ہی ہے تاو قتیکہ بالخصوص اس چیز کی حرمت پر دلیل کافی نہ ملے،اور یہ ساری تفصیل جو ابتداء سے اب تک ہم نے بیان کی کچھ رنڈیوں یا ڈو منیوں ہی کے ساتھ خاص

<sup>1</sup> فتاؤى بندية كتاب الكواهية الباب الثانى عشر نور إنى كتب خانه بيثاور ٣٣٣/٥ مناؤى بندية كتاب الحظر والاباحة مطبع نوكسثور دبلي ٢٥٨/٥٠

نہیں بلکہ یہ ہوں یاان کاغیر حامد ہو یا محمود، مسلمان ہوں یا ہنود، نصال کی ہوں یا یہود، سب کو عام ہے، جواس قدر سمجھ سکتا ہے کہ نو کریوں اور پیشوں میں کون کون جائز ہے اور کیا ناجائز، اور کس کس طریقہ کا مال حلال ہوتا ہے کس کس کا پھر ہمارے اس فتوی کو پیش نگاہ رکھے گا، وہ ہر جگہ حکم شرع نکال سکتا ہے کہ کس کے مال کا کیا حکم ہے اور اس سے معالمہ کہاں تک روا ہے۔ باقی رہا یہ امر کہ بہت لوگ جن کا مال وجہ حرام سے ہے مثلاً ایک ان میں رنڈیاں ہیں، مساجد ومدارس وغیر ہا امور خیر میں اپنا مال کیوں صرف کرتی ہیں۔ یہ اُن کا فعل ہے شرع پر کیا الزام، ہاں اُن میں جن کا مال حلال اور نیت صبحے ہے قابل قبول انہیں کا عمل ہے ورنہ الله جل جلالہ، یاک بے نیاز ہے۔

یفیناالله تعالی پاک ہے وہ پاکیزہ چیز کے بغیر کسی چیز کو قبول نہیں کرتا۔ یاالله! جس طرح میں نے اپناس فتوی کو لفظ "طیب "پ ختم کیا جو میں نے پاکیزہ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے لیا ہے۔ پس اسی طرح تو میرے لئے میرے اعمال، اقوال اور احوال پاکیزہ طور پر ختم کردے، بلاشبہ تو پاک ہے اور کوئی پاک نہیں ہوسکتا مگر وہ جے تو پاک کر دے، میری بید دعا میرے لئے اور سب مومنوں کے لئے ہے، پاکیزہ تردرود ہو اس پر جو سب پاکیزہ سب مومنوں کے لئے ہے، پاکیزہ تردرود ہو اس پر جو طاہری اور باطنی طور پر طیب اور ائن کی آل اور ساتھیوں پر جوظاہری اور باطنی طور پر طیب اور طاہر ہیں۔الحمد للله کہ ہم نے اس قول اور باطنی طور پر طیب اور طاہر ہیں۔الحمد للله تعالی بیہ تفصیل کہیں نہ پاکے جائے گی،للذا اس بکتا تحریر اور مفید شخیق کو غنیمت کو مفصل بیان کیا کہ ہمارے بغیر ان شاء الله تعالی بیہ تفصیل کہیں نہ پاکے جائے گی،للذا اس بکتا تحریر اور مفید شخیق کو غنیمت سبجھتے،اور الله تعالی بی سب سے زیادہ جانتا ہے،اور اسی جلیل نہ بیاللہ تعالی کے لئے ہے کہ جس نے اس مختیقی کا مجھے الہام فرمایا الله تعالی کے لئے ہے کہ جس نے اس مختیقی کا مجھے الہام فرمایا اور علم دیا۔ (ت)

ان الله طيب لايقبل الا الطيب اللهم كما ختمت فتوى هذه على لفظ طيب من لفظ طيب صلى الله تعالى عليه وسلم فاختم لى اعمالى واقوالى واحوالى جميعا بطيت انك انت الطيب ولاطيب الا من طيب هذا دعائى لى وللمؤمنين اطيب صلوة على اطيب الاطيبين وعلى اله و اصحابله الطيبين الطاهرين وقد فصلنا القول بحمد الله بحيث لا يوجد من غيرنا ان شاء الله تعالى فاغتنم هذا التحرير الفريد والتحقيق المفيد، والله تعالى اعلم وعلمه جل مجدة اتم واحكم والحمد الله على مألهم وعلمه

 $<sup>^{1}</sup>$ مسند امام احمد بن حنبل عن ابي هريرة رضى الله عنه المكتب الاسلامي بيروت  $^{1}$ 

مسلد ۲۰۲: ایک کافرا گردوسرے کے پاس کوئی چیزر کھے تواس کاکاغذ تحریر کرنا مسلمان کورواہے یانہیں ؟ بیتنوا توجروا۔ الجواب:

نفس تحریر بهن نامه میں تو کوئی حرج نہیں خواہ وہ عقد اہل اسلام میں ہو یا تقار میں لعدام المداد المداد الشوعی بالنهی عنه (اس لئے که شرعی طور پر ممانعت کی کوئی دلیل نہیں۔ت) مگر ہاں اگر اس کا غذ میں سُود لکھا جائے اور اسی کی صور توں سے ہے دیہات کا دخلی رہن یا دکان یا مکان کا کرایہ مرتہن کو زرِ اصل کے علاوہ ملنا تو بیشک ایسا کا غذم گرخہ کھے اگرچہ وہ عقد مسلمانوں میں ہو کہ مصطفیٰ صلی الله تعالی علیہ وسلم نے جس طرح سود کھانے والے پر لعنت فرمائی یو ہیں اس کا کا غذ لکھنے والے اور اس پر گواہیاں کرنے والوں پر لعنت آئی، اور ارشاد فرمایا: وہ سب برابر ہیں۔

امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت جابر رضی الله تعالی عنهما سے تخر ن فرمائی کد انہوں نے فرمایا حضور علیہ الصلوة و السلام نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اس کے لکھنے والے، اس کی گواہی دینے والے، ان سب پر لعنت فرمائی، اور فرمایا یہ سب برابر ہیں انتھی، والله تعالی اعلمہ (ت)

اخرج مسلم فى صحيح عن سيدنا جابر بن عبدالله رضى الله تعالى عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل الرابو و مؤكله وكاتبه وشاهديه و قال همرسواء أانتهى والله تعالى اعلم

مسئلہ ۲۰۱۳: از پیلی بھیت مرسلہ مولوی محمہ وصی احمد صاحب سورتی مدرس اول مدرسہ عربیہ حافظ العلوم ۴ صفر ۴ ساتھ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ہنود کے میلوں میں بقصد فروخت اسباب تجارت کے نہ بقصد موافقت کفار اور تکثیر جماعت اُن کی کے بلکہ صرف بلحاظ مخصیل نفقہ اہل وعیال جانا جائز ہے یا نہیں ؟ بر تقدیر اول جواز مع کراہت ہے یا بلا کراہت، اور کراہت تحریکی ہے یا تنزیبی ، بر تقدیر عدم جوازیہ معصیت منجملہ کبائر ہے یا صغائر کے قبیل سے ؟ بیتنوا تو جو وا (بیان فرمایئے اجریائے۔ت)

### الجواب:

اگروہ میلہ اُن کامذہبی ہے جس میں جمع ہو کر اعلان کفر وادائے رسوم شرک کریں گے تو بقصدِ تجارت

صحيح مسلم كتاب المساقاة بأب الرباء قدي كت خانه كراجي ٢٧ ٢٥

بھی جانا ناجائز ومکروہ تحریمی ہے،اور ہر مکروہِ تحریمی صغیرہ،اور ہر صغیرہ اصرار سے کبیرہ۔علاء تصریح فرماتے ہیں کہ معابد سقار میں جانا مسلمان کو جائز نہیں،اور اس کی علت یہی فرماتے ہیں کہ وہ مجمع شیاطین ہیں، یہ قطعًا یہاں بھی متحقق، بلکہ جب وہ مجمع شیاطین ہیں، یہ قطعًا یہاں بھی متحقق، بلکہ جب وہ مجمع بین منہ بسبب سقف ودیوار،
بغرض عبادت غیر خداہے تو حقیقةً معابد کقار میں داخل کہ معبد بوجہ اُن افعال کے معبد ہیں، نہ بسبب سقف ودیوار،

یہ بلاشبہ ظام ہے، فاوی عالمگیری میں تاتار خانیہ میں البتیمہ کے حوالے سے منقول ہے کہ کسی مسلمان کے لئے یہود یوں اور عیسائیوں کے گرجوں میں جانا مکروہ ہے اور کراہیت کی وجہ یہ ہے کہ وہ شیاطین کی جائے اجتماع ہیں۔(ت)

وهذا ظاهر جدّا في الهندية عن التأتار خانية عن اليتيمة يكره للمسلم الدخول في البيعة والكيسة وانمايكره من حيث انه مجمع الشياطين 1\_

# بحرالرائق میں اسے نقل کرکے فرمایا:

اور ظاہریہ ہے کہ کراہت تحریمی ہے،اس کئے کہ ائمہ کرام کے علی الاطلاق فرمانے سے یہی مراد ہوا کرتی ہے۔(ت) والظاهرانهاتحريمة لانهاالمرادة عنداطلاقهم أي

# ر دالمحتار میں اس پران لفظوں سے تفریع کی:

جب وہاں جانا حرام ہے تو وہاں نماز پڑھنا بطریق اولیٰ حرام ہوگا۔(ت) فأذا حرم الدخول فالصلوة اولى <sup>3</sup>

اور اگروہ مجمع مذہبی نہیں بلکہ صرف لہوولعب کامیلاہے تو محض بغرض تجارت جانا فی نفسہ ناجائز و ممنوع نہیں جبکہ کسی گناہ کی طرف مودی نہ ہو، علاء فرماتے ہیں مسلمان تاجر کو جائز کہ کنیز وغلام وآلات حرب مثل اسپ وسلاح وآ ہن وغیرہ کے سوااور مال کقار کے ہاتھ بیچنے کے لئے دارالحرب میں لے جائے اگر چہ احتراز افضل، تو ہندوستان میں کہ عندالتحقیق دارالحرب نہیں، مجمع غیر مذہبی کفرہ میں تجارت کے لئے مال لے جانا بدرجہ اولی جواز رکھتا ہے۔

أفتاؤى بندية كتاب الكراهية الباب الرابع عشر نوراني كتب خانه بيثاور ٥ ٣٣٦/

<sup>2</sup> بحرالرائق كتاب الدعوى الهايم سعيد كميني كراجي ٢١٣/ ٢

<sup>3</sup> ردالمحتار كتاب الصلوة داراحياء التراث العربي بيروت 1/٢٥٣

فناوی عالمگیری میں بحوالہ مبسوط درج ہے کہ امام محمد رحمة الله علیہ نے فرمایا مسلمان دارالفر میں سوائے گھوڑے، ہتھیار اور غلام کے جو چاہے بجاسکتاہے اس میں کوئی حرج نہیں البتہ کوئی ایسی چیز لے کر دارِ کفر میں نہ جائے تو پیندیدہ امرہے۔(ت)

فى الهندية عن المبسوط قال محمد رحمه الله تعالى لاباس بأن يحمل المسلم الى اهل الحرب مأشاء الا الكراع والسلاح والسبى وان لا يحمل اليهم شيئاً. احب الى 1-

#### اُسی میں ہے:

جب کوئی مسلمان تجارت اور کار و بارکیلئے دارِ حرب میں داخل ہوناچاہے اور اس کے پاس گھوڑے اور ہتھیار ہوں اور وہ انہیں حربیوں پر فروخت کرنے کاارادہ نہ رکھتا ہو تو مذکورہ اشیاء کے لے جانے سے اسے نہ روکا جائے گا۔ (ت)

اذا اراد المسلم ان يدخل دار الحرب بامان للتجارة و معه فرسه وسلاحه وهو لايريد بيعه منهم لم يمنع ذلك منه 2-

پھر بھی کراہت سے خالی نہیں کہ وہ ہر وقت معاذالله محل نزولِ لعنت ہیں تواُن سے دوری بہتر، یہاں تک کہ علماء فرماتے ہیں اُن کے محلّہ میں ہو کر گزر ہو تو شتابی کر تاہوا نکل جائے وہاں آہتہ چلنانالپندر کھتے ہیں تورکنا کھہر نابدرجہ اولی مکروہ۔

طحطاوی میں ابوالسعود کے حوالہ سے نثر نبلالیہ سے نقل کیا گیا ہے، وہ الی جگہیں ہیں جہاں ہر وقت لعنت برستی رہتی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جہاں الی مجلس اور اجتماع ہو وہاں تھہر نامکروہ ہے بلکہ ان مقامات کے پاس سے گزر نا بھی مکروہ ہے اللہ میہ دوڑتے ہوئے جلدی سے گزر جائے (اور وہاں سے نکل جائے)

فى الطحطاوية عن ابى السعود عن الشرنبلالية دارهم محل تنزل اللعنة فى كل وقت ولاشك انه يكرة الكون فى جمع يكون كذلك بل وان يمر فى امكنتهم الا ان يهرول ويسرع وقدوردت بذلك أثار قالخ قلت والمراد لههنا كراهة التنزيه بدليل مامر فى جواز

 $<sup>^{1}</sup>$  فتاؤى ہندية كتاب السير الباب السادس الفصل الاول نور انى كتب خاند يثاور  $^{1}$ 

<sup>2</sup> فتأوى بندية كتاب السير البأب السادس الفصل الاول نور اني كت خانه يثاور ٢٣٣/٢

<sup>3</sup> حاشية الطحطاوي على الدرالمختار

آثار میں یہی وارد ہے النے قلّت (میں کہتا ہوں کہ) یہاں مکروہ سے مکروہ تنزیہی مراد ہے اس دلیل سے جو پہلے گرر چکی ہے کہ ان کے گھروں یا بستیوں میں بغر عن تجارت جاناجائزہے اور اس دلیل سے بھی کہ حدیث اور فقہ سے ثابت ہے کہ ان کی دعوتوں میں جاناجائزہے جیسا کہ ہندیہ وغیرہ میں مندرج ہے اور اس کو ائمہ فقہ نے راقم المذہب حضرت امام محمد رحمہ الله تعالی سے نقل کیا ہے۔ (ت)

دخول دارهم للتجارة وبدليل ماثبت حديثا وفقها من جواز الذهاب الى ضيافتهم كما فى الهندية وغيرها ونقلوه عن محرر المذهب محمد رحمه الله تعالى

پھر ہم صدر کلام میں ایما کر پچکے کہ یہ جواز بھی اُسی صورت میں ہے کہ اسے وہاں جانے میں کسی معصیت کاار تکاب نہ کرناپڑے مثلاً جلسہ ناچ رنگ کا ہواور اسے اس سے دور وبیگانہ موضع میں جگہ نہ ہو تو یہ جانا متلزم معصیت ہوگااور مرملزوم معصیت اور جانا محض بخر ضِ تجارت ہونہ کہ تماثا دیکھنے کی نیت کہ اس نیت سے مطلقاً ممنوع اگر چہ مجمع غیر مذہبی ہو۔

اس لئے کہ ان کی عیدیں اور مجلسیں بدترین قباحتوں اور رسوا کن منکرات پر مشتمل ہوتی ہیں اور حرام سے خوش ہونا بھی حرام ہے جیسا کہ در مختار وغیرہ میں تصر ت فرمائی گئی ہے۔ الله تعالیٰ یاک برتراور خوب جاننے والا ہے۔ (ت)

وذلك لان اعيادهم ومجامعهم لاتنفك عن القبائح الشنيعة والمنكرات القطعية والتفرح على الحرام حرام كمانص عليه في الدر المختار وغيره ألا والله سبخنه وتعالى اعلم -

مسئله ۴۰۰: از سهسرام محلّه دائره ضلع آره مرسله حافظ عمر جلیل ۱۲ شوال ۱۳۳۳ه ا

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ درزی اگر رنڈی کا کپڑا سِئے تودرزی کو اس کپڑے کی مزدوری لیناچاہیے یا نہیں؟ بیتنوا توجروا (بیان فرمایئے اور اجریائے۔ت)

### الجواب:

وہ روپیہ جورنڈی کوزنا یا اُجرت یا میل کی رشوت میں ملاہاں سے اُجرت لیناحلال نہیں ہاں اور قسم کاروپیہ ہو تو جائز جو شرعًا رنڈی کی ملک ہو،اورا گراس کے پاس دونوں قسم کے مال ہیں توجب تک معلوم نہ ہو کہ یہ اُجرت جو اُسے دے رہی ہے اسی مال غیر مملوک سے ہے لیناجائز ہے۔واللّٰہ تعالٰی اعلیہ

صاشية الطحطاوي على الدرالمختار مقدمة الكتاب دار المعرفة بيروت السرا

**مسّله ۲۰۵**: از ویلور ضلع مدراس مرسله محلّی الدین یاد شاه ۲۲ محرم الحرام ۱۳۱۲ ه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ جو شخص انگریز کی نو کری علی الخصوص بجانے کی مثلاً کسی نقار خانہ پر مامورہ یا انگریزی باجا بجانا اس کے متعلق ہے، شخص مذکور خُوب جانتا ہے کہ یہ فعل بُراہے لیکن چونکہ یہ نو کری آ باؤاجداد کی کی ہوئی ہے، علاوہ ازیں اس نو کری پر انگریز نے مجبور کیا ہے، طرفہ بریں دوسری نو کری نہیں مل سکتی، نہ اتنی استطاعت کہ تجارت کرسکے اور نہ اتنی وسعت کہ چھوڑ سکے، اور وہ باجا کسی دیو کے رُوبر و نہیں بجایا جاتا، لیکن چونکہ منجملہ لوازم سلطنت سے ہے للذا نہیں چھوڑ سکتا، آیا اس مجبوری کا بجانا جائز ہے یا نہیں؟ بر تقدیر اوّل مر تکب اس فعل شنیج کا کیا ہوگا؟ بحوالہ کتب متداولہ بیان فرمائیں عندالله ماجور وعندالناس مشکور ہوں، فقط

#### الجواب:

اییا باجا بجانے کی نو کری ناجائز اور اس سے جو کچھ حاصل کیاجائے نہ صرف خبیث و ناپاک بلکہ مثل مالِ معضوب ہے یہاں تک کہ اس کامالک نہ ہوگا، نہ اسے کوئی نضر ف اس میں حلال، عالمگیری میں ہے:

گانے بجانے رونے پیٹنے، آلاتِ لہو اور طبل وغیرہ بجانے کی نوکری ناجائز نہیں (صاحب فتاوی کے اس قول تک) اور نہ ان کاموں کی کوئی اُجرت ہے۔ ہمارے تینوں ائمہ لیعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، قاضی ابو یوسف اور امام محمد رحمہم الله تعالیٰ کا اس باب میں یہی قول ہے، اور اسی طرح غایة البیان میں مذکورہے۔ت)

لاتجوز الاجارة على شيئ من الغناء والنوح والمزامير والطبل (الى قوله)ولا اجرفى ذلك وهذا كله قول ابى حنيفة وابى يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى كذا فى غاية البيان 1-

# اُسی میں ہے:

محیط سے منقول ہے اس نے المنتقی سے اس نے ابراہیم سے،
اس نے امام محمد رحمہ الله تعالی سے نقل کیا ہے ایسی رونے پیٹنے
والی عورت یا طبل بجانے والے یا آلاتِ لہو استعال کرنے
والے کے بارے میں فرمایا گیا کہ انہوں نے جومال کمایا

نقلا عن المحيط عن المنتقى عن ابراهيم عن محمدر حمه الله تعالى في امرأة نائحة اوصاحب طبل اومزمار اكتسب مالاقال ان كان على شرطردة على

فتالى بندية كتاب الاجارة الباب السادس عشر نوراني كت خانه بياور م ٩٩٨٨

امام محمد کے فرمان کے مطابق وہ مال اگر صاحب مال سے علی شرط لیاگیا یعنی انہوں نے نوجہ گری باگانے بحانے کے مال میں مال لینے کی شرط رکھی۔جب تومال بطور شرط ہے تو گو ہا مال گناہ کی شرط پرلیا گیا اور گناہ کے ذریعے حاصل کر دہ مال قابل واپی ہوتاہے یعنی اس کو صاحب مال کی طرف لوٹا دیا حائے۔ پہاں یہی صورت ہے اگر لباہوا مال واپس کیا حاسکتا ہے تو واپس کردیا جائے۔اگر صاحب مال سے تعارف نہیں اور اس کا کوئی پیتہ نہیں چل سکتا تو وہ مال خیرات کر دیا جائے تاکہ اس مال کافائدہ مالک تک پینچ جائے اگرچہ عین مال بظاہر اس تك نہيں پہنچاالخ(ت)

اصحابه ان عرفهم يريد بقوله على شرط ان شرطوا لهافي اوله مالايازاء النباحة اوبازاء الغناء وهذالانه اا كان الاخذ على الشرط كان المأل بمقابلة المعصية والسبيل في المعاصى ردها وذلك لهمنا برد الماخوذان تمكن من ردّه بأن عرف صاحبه وبالتصدق منه أن لمريعرفه ليصل اليه نفع مأله ان كان لايصل اليه عين مأله أالخر

اور باج کی ممانعت اسی صورت میں منحصر نہیں کہ دیو کے سامنے بجاباجائے تاکہ اس کے انتفاہے انتفائے معصیّت لازم آئے بلکہ بیر باجااور دیوکے سامنے باجاجب کہ بجانے والا قصدِ عبادت دیونہ کرے اصل حرمت میں برابر ہیں،اور معاصی میں باپ دادا کی تقلید ذریعہ نجات نہیں ہوسکتی،اور دوسراطریقہ رزق کانہ مل سکنا محض جھوٹ ہے رزق اللّٰہ عزّوجل کے ذمہ ہے جس نے ہوائے نفس کی پیروی کرکے طریقہ حرام اختیار کیااہے ویسے ہی پینچاہے اور جس نے حرام سے اجتناب اور حلال کی طلب کی اسے رزق حلال پہنچاتے ہیں،امام سفیان ثوری رضی الله تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو نو کری حکّام سے منع فرمایا، کہا مال بچّوں کو کیا کروں، فرمایا ذراسنیویہ شخص کہتاہے کہ میں خدا کی نافرمانی کروں جب تو میرے اہل وعیال کورزق پہنچائے گااور اطاعت کروں تو بے روزی چھوڑ دے گا۔ امام عبدالوہاب شعر انی طبقاتِ کبڑی میں زیر ترجمہ امام ممدوح فرماتے ہیں:

کی خدمت میں رہتاتھا،اس نے کہاچر میں بال بچوں کا کہا کروں،آپ نے فرمایا کیاتم لوگ اس شخص کی بات نہیں سنتے جوبيہ کہہ رہاہے کہ جب وہ

نصح يوماً انساناً رأه في خدمة الولاة فقال فها اصنع المام سفيان تورى نے ايك شخص كو نصيحت فرمائي جو واليول بعيالى فقال الاتسمعون لهذا يقول انه اذا عصى الله رزق عياله واذا اطأعه ضيعهم <sup>2</sup>\_

<sup>1</sup> فتأوى بندية كتاب الكراهية الباب الخامس عشر في الكسب نوراني كتب خانه يثاور ٥ /٣٣٩ أ

<sup>2</sup> لواقح الانوار في طبقات الاخيار ترجمه سفيان بن سعيد الثوري ٩٠ دار الكتب العلميه بيروت ص ٧٢

الله تعالیٰ کی نافر مانی کرے توالله تعالیٰ اس کے بال بچّوں کوروزی دے گااور اگر وہ اس کی اطاعت کرے تو وہ اس کے بال بچّوں کو ضائع کردے گا۔ (ت)

بلکہ اس بارے میں ایک حدیث بھی مروی کہ عمروبن قرہ رضی الله تعالیٰ عنہ نے حضور اقد س صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کی پارسول الله! میں بہت ننگ حال رہتا ہوں اس حیلہ کے سوادوسری صورت سے مجھے رزق ملتا معلوم نہیں ہوتا مجھے ایسے گانے کی اجازت فرماد بجئے جس میں کوئی امر خلافِ حیانہیں، فرمایا اصلاً کسی طرح اجازت نہیں اپنے اور اپنے بال بچوں کے لئے حلال روزی تلاش کر کہ بیہ بھی راہِ خدامیں جہاد ہے اور جان لے کہ الله تعالیٰ کی مدد نیک تاجروں کے ساتھ ہے۔

محد ت عبدالرزاق نے اپنے مصنف میں تخریج فرمائی یحبی بن علامے حوالے سے اس نے بشر بن نمیراس نے مکول سے اس نے فرمایا پرید بن عبدربہ نے اس نے مصفوان بن امیہ کے حوالے سے (الله تعالی ان سے راضی ہو) مسلوان بن امیہ کے حوالے سے (الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اس نے کہا ہم رسول الله صلی الله تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر سے کہ عمروبن قُرہ آئے اور عرض کی یارسول الله صلی الله علیہ وسلم! بیشک الله تعالی نے مجھ پرتگ دسی لکھ دی اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے رزق دیاجائے پرتگ دسی لکھ دی اور میں نہیں سمجھتا کہ مجھے رزق دیاجائے گامگر میرے دف بجانے سے جو میری ہمشیلی میں ہے للذا مجھے السے گانے کی اجازت دیں جو فخش نہ ہو۔ آپ نے فرمایا تمہیں ایسے گانے کی اجازت دیں جو فخش نہ ہو۔ آپ نے فرمایا تمہیں للذا اپنے اور اپنے اہل وعیال کے لئے حلال روزی تلاش کرو کوئہ حلال روزی کی تلاش بھی الله تعالیٰ کی راہ میں (ایک گونہ) جہاد ہے، اور جان لو کہ

اخرج عبدالرزاق في مصنفه عن يحيى بن العلاء عن بشير بن نبير عن مكحول ثنا يزيد بن عبد ربه عن صفوان بن امية رضى الله تعالى عنه قال كنا عندرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فجاء لاعمر وبن قرة فقال يارسول الله ان الله قد كتب على الشقوة وما ارا في ارزق الا من دفي بكفي فاذن لى بالغناء من غيرفاحشة فقال لا اذن لك ولا كرامة و لانعمة ابتغ على نفسلك وعيالك حلالا فأن ذلك جهاد في سبيل الله واعلم ان عون الله تعالى مع صالحي التجار هكذا اخرجه في معرفة الصحابة من طريق الحسن بن الربيع عن عبدالرزاق ذكرة الحافظ في الاصابة 1.

الاصابة في تمييز الصحابة ترجمه ۵۹۴۲ عمروبن قرة دارصادربيروت ۳ / ال

الله تعالیٰ کی مددنیک تاجروں کے ساتھ ہے۔ یو نہی اس کی تخریج فرمائی معرفة الصحابة میں حسن بن ابی الربھے کے طریقہ سے بحوالہ عبدالرزاق۔ حافظ نے اس کوالاصابہ میں ذکر کیا ہے۔ (ت)

حدیث حسن میں ہے حضور پر نور صلوات الله تعالی وسلامه علیه وعلی آله فرماتے ہیں:

رزقِ حلال کی طلب ہر مسلمان پرواجب ہے، (امام طبر انی نے اس کو الاوسط میں حضرت انس بن مالک رضی الله تعالیٰ عنه کی سند سے روایت کیا ہے۔ ت)

طلب الحلال واجب على كل مسلم، اخرجه الطبراني في الاوسط أعن انس بن مالك رضى الله تعالى عنه ـ

یو نہی جبراانگریزی کاعذر بھی اظہار غلط ہے انگریز کسی کی نو کری پراکراہ نہیں کرتے، غرض یہ جھوٹے حیلے حوالے الله عزوجل کے حضور کام نہ دیں گے، ملک جبّار فہار سے ڈرے اور حرام سے تائب ہو کر ذریعہ حلال سے حاصل کرے، رزق الہی کے مزاروں دروازے کھلے ہیں آخر باجا بجانا بھی سکھنے ہی سے آیا ماں کے پیٹ سے لے کر تونکلا ہی نہ تھا،اور کچھ نہ ہو تو ہیں فتم کی مزدوریاں کرسکتا ہے، رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: خداکی فتم آ دمی رسی لے کر پہاڑ کو جائے لکڑیاں کچنے اُن کا کٹھاا پی بیٹھ پرلاد کرلائے اُسے نیچ کر کھائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے اور منہ میں خاک بھر لینا حرام نوالہ سے بہتر ہے۔

امام احمد نے اپنی مند میں عدہ سند کے ساتھ حضرت ابوم یرہ رضی الله تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایار سول الله صلی الله علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے اس ذات کی فتم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں سے کوئی شخص اپنی رسی لے کر پہاڑ کی طرف جائے پھر ککڑیاں اکٹھی کرے اور ان کا گھا بنا کراپی پدیٹھ پر جائے پھر ککڑیاں اکٹھی کرے اور ان کا گھا بنا کراپی پدیٹھ پر

الامام احمد بسند جيّد عن ابي هريرة رضى الله تعالى عليه تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم والّذى نفسى بيده لأن ياخذ احد كم حبله فيذهب به الى الجبل فيحتطب ثمّ ياتى به فيحمله على ظهره فيبيعه فياكل خير له من ان يسأل الناس ولأن ياخذ ترابا فيجعله في فيه خير له من ان يجعل في

المعجم الاوسط مديث ٨٢٠٥ مكتبة المعارف رياض ٩ ٢٧٨

لاد کر بازار میں لے حائے اور انہیں فروخت کرکے قیمت وصول کردہ سے اپنے کھانے پینے کا بندوبست کرے تو یہ اس کے لئے بھک مانگنے سے بدر جہا بہتر ہے،اور یہ کہ مٹی لے کر اینامنہ کھرلے تواس کے لئے اس سے بہترہے کہ جس چیز کو الله تعالی نے حرام کیاہے اسے اپنے منہ میں ڈالے۔ (ت)

فيهماح م الله عليه أـ

احادیث اس باب میں بحثرت ہیں،الله عزّوجل مسلمانوں کونیک توفیق وہدایت بخشے،آمین۔واللّه تعالیٰ اعلمہ۔

٠ ٢ ربيع الآخر ١٣١٣ ه

کیافرماتے ہیں علائے دین کہ ایک شخص نے اپنی معاش علانیہ قمار بازی اور زناکاری کے ذریعہ سے کرر تھی ہے اور کوئی ذریعہ اس کے یہاں آمدنی کا مطلق نہیں ہے اس کے مال میں سے نذرو نیاز کے کھانے کا کھانا جس کو اس کی آمدنی کا حال معلوم، کیساہے؟ فاتحہ دینے والے کواس کے مال کی کیفیت معلوم ہے اس کے واسطے کیا حکم ہے؟ بیتنوا توجروا

اگرجو چیز اس نے حرام کاری یا قمار بازی سے حاصل کی بعینہ اسی شے پر نیاز دلائی مثلاً جوئے میں چاول جیتے تھے انہیں کا پلاؤ پکایا، زانیہ کواس کے آشنانے گوشت بھیجااس پر فاتحہ دلائی جبٰ تووہ نیاز وفاتحہ لیٹنی مر دود اور اس کھانا قطعی حرام،اور فاتحہ دیے والے کواگر معلوم تھا کہ بعینہ بیہ وہی شے ہے تو وہ بھی سخت عظیم شدید گناہ میں گر فنار، یہاں تک کہ فاتحہ دینے دلانے والے دونوں پر معاذالله خوف کفر ہے دونوں پر لازم که کلمه اسلام نئے سرے سے پڑھیں اور نکاح کی تجدید کریں۔

محتاج پر حرام مال میں سے کچھ خیرات کی جائے

في الهندية عن المحيط ولوتصدق على فقير بشيع القاوى عالميرى مين محيط ك حوالے سے مذكور ب الركسي من مأل الحرام ويرجوا الثواب يكفر

مسنداحهد بن حنبل عن ابي هرير ه المكتب الاسلامي بيروت ٢٥٧/٢

اور تواب کی امید رکھے تو کافر ہوجائے گا۔ اگر فقیر و محتاج کو یہ بات معلوم ہو کہ وہ مالِ حرام دے رہاہے اور اس کے باوجود وہ اسے دعادے اور وہ آمین کہے تو دونوں کافر ہوجائیں گئے۔ (ت)

ولو علم الفقير بذلك فدعاله وامن المعطى فقد كفرا

اوراگروہ چیز بعینہ بذریعہ حرام حاصل نہ ہوئی تھی بلکہ نمن حرام سے خریدی تو دوصور تیں ہیں، اگر حرام روپیہ دکھا کر کہااس کے بدلے یہ شے دے دے، بائع نے دے دی، اس نے وہی زرِ حرام نمن دے دیا تواس صورت میں بھی جو پچھ خریدا مال حرام و خبیث ہی ہے اس پرنہ نیاز ہوسکے نہ فاتحہ، اس وقت میں اس پر فاتحہ دینادلانا بُراتو ہے مگر اندیشہ کفرسے دوری ہے

علاء کااس سلسلے میں اختلاف ہے، ان میں سے بعض فرماتے ہیں کہ "بدل" مطلقاً حلال ہے جیسا کہ الدرر وغیرہ بڑیف واضح کتب میں مذکور ہے۔ (ت)

لاختلاف العلماء فمنهم من قال يحل الابدال مطلقاكما في الدرروغيرة من الاسفار الغرب

اورا گریہ صورت بھی نہ تھی بلکہ بغیر زرحرام و کھائے یو نہی کہا کہ یہ شے مثلاً ایک روپیہ کی دے دے اس نے دے دی اس نے حرام روپیہ مثن میں دے دی اس نے دی اس نے دہ رکھ لیا اور کوئی حرام روپیہ مثن میں دے دیا یا دکھایا توزر حرام کہ اس کے عوض دے دے جب اس نے دی اس نے وہ روپیہ رکھ لیا اور کوئی حلال ذریعہ کاروپیہ مثن میں دیا تواب جو کچھ خریدامذہب مفتی بہر حرام نہیں اس پر نیاز وفاتحہ جائز ہے اور اس کا کھانا بھی حرام نہیں۔

تنویر میں ہے صدقہ کردے،اگرامانت یا غصب شدہ دراہم میں خریداری کے وقت تصرف کیا کہ دراہم کی طرف اشارہ کرتے وقت وہی نقدی دکھائی مگر دیتے وقت ان کی بجائے حلال دراہم دیے یااطلاق کیا (یعنی حرام درہم دکھائے بغیر کہد دی اکہ میہ چیز ایک درہم وغیرہ میں دے دے،اس نے دے دی) پھراس کے

فى التنوير تصدق لوتصرف بالشراء بدراهم الوديعة والغصب ونقدها وان اشار اليها ونقد غيرها اواطلق ونقدها لاوبه يفتى اهملخصًا

فتاوی ہندیه الباب التاسع نورانی کتب خانه پشاور ۲۷۲/۲

<sup>2</sup> در مختار شرح تنویر الابصار کتاب الغصب مطبع محتالی دبلی ۲۰۵٬۲۰۱/ ۲۰۵٬

عوض وہی حرام نقذی دے ڈالی توان دونوں صور توں میں حرمت نہیں اور اسی قول پر فتوی دیا جاتا ہے تلخیص پوری ہو گئی۔ (ت)

پھر بھی اس سے احتراز بہتر،

کیونکہ یہ صورت علاء کے اختلاف کا محل ہے، چنانچہ در مختار
میں فرمایا گیا کہ پہندیدہ قول یہ ہے کہ مطلقاً حلال نہیں یو نہی
"الملتقی" میں ہے، اور اس لئے یہ بات ہے تاکہ آ دمی تہمت
اور ار تکاب جرم کی سرزنش سے زنج جائے۔ اور الله تعالی سب
سے زیادہ علم والا ہے اور اس کا علم جس کی عزت وعظمت بڑی
ہے سب سے زیادہ اور انہایت درجہ پختہ ہے۔ (ت)

لمحل خلاف العلماء فقد قال فى الدر المختارانه لا يحل مطلقاً كذا فى الملتقى أوللمتوقى عن التهم والزجر على المرتكب والله تعالى اعلم وعلمه جل مجدة اتم واحكم -

مسله ۲۰۷: کیافرماتے ہیں علائے دین اس بارہ میں کہ:

(۱) ڈاک کی نو کری جائز ہے یا نہیں؟

(٢) الكريزي پرهناجائز ہے يانهيں؟

الجواب:

(۱) ڈیٹی یوسٹ ماسٹری تک جائز ہے، والله تعالی اعلم

(۲) ذی علم مسلمان اگر بہ نیت رَدِّ نصالی انگریزی پڑھے اجر پائے گااور دنیا کے لئے صرف زبان سکھنے یا حساب اقلید س جغرافیہ جائز علم پڑھنے میں حرج نہیں بشر طیکہ ہمہ تن اُس میں مصروف ہو کر اپنے دین وعلم سے غافل نہ ہو جائے ورنہ جو چیز اپنادین وعلم بھنے میں مانع آئے حرام ہے اس طرح وہ کتابیں جن میں نصالی کے عقائد باطلہ مثل انکار وجود آسان وغیرہ درج ہیں ان کا پڑھنا بھی روانہیں۔والله تعالی اعلم درج ہیں ان کا پڑھنا بھی روانہیں۔والله تعالی اعلم

**مسئلہ ۲۰۹**: کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص نے بحالتِ صحت نفس و ثباتِ عقل اپنے

درمختار شرح تنوير الابصار كتاب الغصب مطبع محتالي وبلي ٢٠٧/٢

ایک وارث کے ہاتھ ایک مکان بیج کیااور کچھ زرِ نقد بطور ہبہ اس کو دیا کہ اس نے اس سے ایک حقیت خریدی، بعد ایک عرصہ کے مورث فوت ہوا، اب اُس کے اور وار ثول کا بھی اس مکان یا زرِ نقد میں کچھ حق ہے یا نہیں اور وہ بیج وہبہ جائز تھم سکتے ہیں مانہیں؟ بیتنوا تو جروا

# الجواب:

صورتِ مسئول میں جبکہ وہ بیج وہبہ بحالت ثبات عقل وعدم مرض موت تھی توان کے جواز ونفاذ وصحت تمام میں کوئی شہبہ نہیں اب ہر گزمر گز کسی وارث کااس مکان یازرِ نقذ میں کوئی حق نہیں، در مختار میں ہے:

اگر کوئی شخص اپنی صحت و تندرستی میں اپناسار امال اپنے بیٹے کو ہمیہ کر دے تو جائز ہے مگر وہ گنا جگار ہوگا۔ (ت)

لووهب في صحته كل المال للولد جاز واثم أر

اور سائل کہ ان بچے وہبہ کے جواز وعدم جواز سے پوچھتا ہے اگر اس کا مقصود صحت وعدم صحت عقد ہے جب تو معلوم ہو گیا کہ قطعًا دونوں عقد صحح ہیں،اور اگر حلت وحرمت سے سوال کرتا ہے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ بحالتِ صحت وارث کے ہاتھ قیمت مناسب کو بچے کرنے میں تو ہر گز کوئی کراہت نہیں ہاں تنہا ایک وارث کو کوئی چیز بخش دینا کہ اور وں کے ساتھ اس قتم کی رعایت نہ کرے مکر وہ ہے حدیث میں اس کو ظلم فرمایا،

چنانچیه حضور صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا مجھے ظلم و زیادتی پر گواه نه بناؤ۔(ت)

حيث قال صلى الله تعالى عليه وسلم لاتشهدني على جور 2-

لیکن اس کراہت وممانعت سے اُس بیع یا ہبہ میں کوئی حرج نہیں آ تاکالبیع عند اذان الجمعة (جیسے اذانِ جمعہ کے وقت خرید و فروخت کرنا۔ت) اور بیہ کراہت بھی اس وقت ہے جب سب اولاد برابر ہوں اور بجہت دین آپس میں تفاوت نہ رکھتے ہوں ورنہ اگر مثلاً ایک بیٹا یا بیٹی علم یا تقوی میں اور وں سے زائد یا بیہ موہوب لہ تخصیل علم میں مشغول ہے کہ کسب مال کی فرصت نہیں رکھتا توالیہ شخص کو سب سے زیادہ دینا کوئی حرج نہیں۔ فاوی قاضی خاں

<sup>1</sup> در مختار كتاب الهبة مطبع مجتبائي دبل ٢٠٠/٢ 2 صحيح مسلم كتاب الهبات باب كراهة الخ قر كي كت خانه كرا ي ٣٧/٢ ٣

#### میں ہے:

حضرت امام ابو حنیفہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے (کہ اولاد میں سے کسی ایک کو ہبہ کرنے میں) کچھ حرج نہیں جبکہ اس دوسری اولاد میں ترجیح و تفضیل دینادینی فضل و شرف کی وجہ سے ہو لیکن اگر سب برابر ہوں تو پھر ترجیح مکروہ ہے۔
(ت)

روىعن ابى حنيفة رضى الله تعالى عنه انه لاباس به اذاكان التفضيل لزيادة فضل فى الدين فأن كانا سواء يكره 1\_

# عالمگیری میں ہے:

اگربیٹا حصول علم میں مشغول ہونہ کہ دنیوی کمائی میں توایسے بیٹے کو دوسری اولاد پر ترجیح و تفضیل دینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ ملتظ میں اسی طرح مذکور ہے۔ والله تعالیٰ اعلمہ (ت)

لوكان الولد مشتغلا بالعلم لابالكسب فلاباس بان يفضله على غيرة كذا في الملتقط² والله تعالى اعلم ـ

مسئلہ ۱۲: از ملک بنگالہ شہر نصیر آباد قصبہ لاماپڑامر سلہ محمد علیم الدین صاحب ۹۶ جادی الاولی ۱۳۱۳ھ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ باپ نے سُود وغیرہ حرام مال جچھوڑ کر انتقال کیا اب وہ مال لڑکے کے واسطے حلال ہوگایا نہیں، لڑکا حرام خوری میں ناراض تھا۔

#### لجواب:

جس جس شخص کی نبیت معلوم ہو کہ فلال سے اتنامال سود یار شوت یا غصب یا چوری میں اس کے باپ نے لیا تھااس پر فرض ہے کہ ترکہ سے اُتنا اُتنامال اُن لوگوں یا اُن کے وار ثوں کو واپس دے اگر چہ وہ مال بعینہ جدانہ معلوم ہو جو ان ناجائز طریقوں سے کہ ترکہ سے اُتنا اُتنامال اُن لوگوں یا اُن کے وار ثوں کو واپس دے اگر چہ وہ سے لیا،اور جس مال کی نبیت بعینہ معلوم ہو کہ بیہ خاص وہی مال حرام ہے توفرض ہے کہ اُسے مال غیر وغصب سمجھے اگر چہ وہ لوگ معلوم نہ ہوں جن سے لیا تھا کھر بحالتِ علم اُن مستحقوں یا ان کے وار ثوں کو دے ورنہ ان کی نیت سے فقراء پر تصدق کرے،اوراگراجمالاً صرف اتنامعلوم ہو کہ ترکہ میں مال حرام بھی ملاہے مگرنہ مال متمیزنہ مستحق معلوم

أ فتأوى قاضيخان كتاب الهبة فصل في بهبة الوالد نولكشور لكصنوس م 40/ 2000 فتأوى بندية كتاب الهبة الباب السادس نور اني كت خانه بيثاور ٣٩١/ ٣٩١

# توديانةً افضل احتراز اور حكم جواز \_

ردالمحتار میں ہے جب اسے معلوم ہو کہ مُورِث کی کمائی حرام ہے تو عدم تعیّن کی وجہ سے اس کے لئے حلال ہے لیکن جب مالک معین معلوم ہو تو پھر مال کی حرمت میں کوئی شک نہیں للذامال اس کے مالک کو واپس کر دیناضر وری ہے۔اسی طرح جب عین غصب یعنی بعینیہ کوئی شے معضوب ہو تواس کااستعال حلال نہیں اگرچہ مال کا مالک معلوم نہ ہو۔خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر مالکان مال معلوم ہوں توانہیں مال واپس کرنا ضروری ہے لیکن اگر ارباب مال کو نہیں جانتا اور معیّن شے کے حرام ہونے کا علم رکھتاہے تو اس صورت میں بھی وہ معین حرام مال اس کے لئے حائز نہیں للذااس کے مالک کی طرف سے صدقہ کردے،اور اگر مال مخلوط حرام طریقے سے جمع کیا گیااور یہ اس کے مالکوں کو نہیں جانتااور نہ کسی معین شے کے حرام ہونے کا علم رکھتاہے تو ایسی صورت میں به، مال قضامح طورير اس كے لئے حلال ہے ليكن ديانت و تقوى کے لحاظ سے زیادہ بہتری پر ہیز میں ہے اھ ملحضا، میں کہتا ہوں کہ لفظ طذا سے میری مرادیہ ہے کہ بطور دیانت اس مال سے بچنے کا حکم دینا عام معتبر کتابوں کے مطابق ہے جیسے خاند، تبیین اور ہندرہ وغیرہ۔ یہاں چند قیمتی ابحاث ہیں۔ چنانچہ فقاوی شامی یرجوہاری تعلقات ہیں ہم نے وہاں انہیں بیان کیاہے۔والله تعالى اعلم (ت)

فى ردالمحتار، اذا علم ان كسب مورثه حرام يحل له لكن اذا علم المالك بعينه فلاشك فى حرمته و وجوب ردّه عليه و كذا لا يحل اذا علم عين الغصب مثلا وان لم يعلم مأبلكه والحاصل انه ان علم ارباب الاموال وجب رده عليهم والا فأن علم عين الحرام لا يحل له ويتصدق به بنية صاحبه و ان كان مألا مختلطاً مجتمعاً من الحرام ولا يعلم اربابه ولاشيئا منه بعينه حل له حكما والاحسن ديانة التنزه عنه اله ملخصاً. قلت وهذا اعنى الحكم باولوية التنزه ديانة هوالمطابق لما في عامة المعتمدات كالخانية والتبيين والهندية وغيرها وههنا ابحاث نفيسة ذكرناها فيما علقناعلى ردالمحتار، والله تعالى اعلم د

ر دالمحتار كتاب البيوع باب البيوع الفاسد دار احياء التراث العربي بيروت ٢٠ ١٣٠٠

ماقولکھ د حمکھ الله تعالیٰ (الله تعالیٰ آپ پر حم فرمائے آپ کا کیاار شاد مبارک ہے) اس مسئلہ میں کہ در بعض دیار بنگال رمضان المبارک میں میانجی ومنشیوں کو دعوت کرکے مجتمع کرتے ہیں اور مردگان پرایصالِ ثواب کے واسطے ختم قرآن وختم جہلیل وغیرہ پڑھاکے اور زیارتِ قبور کراکے اُجرت دیتے ہیں لیخی اگرچہ پیسہ وغیرہ کا کچھ تعین نہیں کرتے ہیں مگر ہمیشہ دیناواجب جانتے ہیں اور منشی اور میا نجی بھی پیسے کے لاچ سے جاتے ہیں، قرینہ اس کا بیہ ہے کہ اگر کوئی مکان میں پیسہ نہ دیا تو باردیگر اُس مکان میں نہیں جاتے ہیں، اس فتم کا پیسہ دینا اور لینا شرعًا جائز ہے یا نہیں؟ اور مُردوں پرایصال ثواب ہوگا یا نہیں؟ بیتنوا تو جروا (بیان فرمائے اجریائے۔ ت

### الجواب:

جبہ اُن میں معہود ومعروف ہی لینادینا ہے تو یہ اُجرت پر پڑھنا پڑھوانا ہوافان المعروف عرفا کالمنشروط لفظًا (کیونکہ عُرف ورواج میں جو پچھ مشہور ہے وہ اس طرح ہے کہ جس طرح الفاظ ہے شرط طے کی جائے۔ ت) اور تلاوتِ قرآن اور ذکر اللی پر اُہرت لینادینا وونوں حرام ہے، لینے والے دینے والے دونوں گہگار ہوتے ہیں کماحقہ فی ردالمحتار وشفاء العلیل وغیر ھا جسیا کہ فاؤی شامی، شفاء العلیل اور دیگر کتب میں اس کی تحقق فرمائی گئی۔ ت) اور جب یہ فعل حرام کے مرتکب ہیں تو ثوب کس چیز کا اموات کو بھیجے گا، آناہ پر ثواب کی امید اور زیادہ سخت واشد ہے کہا فی الهندیة والبز ازیة وغیر ھها وقد شدہ العلماء فی ھذا ابلغ تشدید (جبیا کہ فاؤی عالمگیری اور بزازیہ وغیرہ میں مذکور ہے، علاء کرام نے اس مسئلہ میں بہت شدّت برتی ہے۔ ابلغ تشدید (جبیا کہ قاؤی عالمگیری اور بزازیہ وغیرہ میں مذکور ہے، علاء کرام نے اس مسئلہ میں بہت شدّت برتی ہے۔ تخواہ تی دیر کی ہم شخص کی معین کردیں مثایع ہوانے والا کچ میں نے تھے آج فلال وقت تک کے لئے اس قدر تکہ طیبہ یا درود شریف پڑھ دو، یہ صورت جواز کی ہے۔ الله اجرت پر نو کرر کھاجو کام چاہوں گائوں گاوہ کچ میں قبول کیا، اب اتن دیر کے واسطے اس کا اجر ہوگیاجو کام چاہے لے سکتا ہے اس تعالی میاس سے کچ فلال میت کے لئے اتنا قرآن عظیم یا اس قدر کہہ طیبہ یا درود شریف پڑھ دو، یہ صورت جواز کی ہے۔ الله تعالی میاس کو توفیق عطافر مائے، والله سبیطنه و تعالی اعلم و علمه جل مجدہ اتھ و احکم (الله تعالی پاک برتراور سب سے بڑاعالم ہے اور اس کا علم کامل اور پختہ ہے۔ ت

ستله ۲۱۲: اجمادی الاولی کا ۱۳۱۳

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکد میں کہ یہاں بھٹیارن کا دستور ہے جب ان میں کوئی عورت بدکاری کرتی ہے خاونداسے
طلاق دے کر چود هری کے سپر د کردیتا ہے پھر جو شخص اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے سراکے بھٹیارے اس شخص سے جب تک
ہیں روپے نہ لے لیں نکاح نہیں کرنے دیتے۔ اس عورت کو سرائی گھڑی کہتے ہیں اب گھری ہے ہمیں ہیں روپے دے دو تو
نکاح کرنے دیں گے پھر وہ روپیہ کبھی آپی میں بانٹ لیتے ہیں کبھی اس کا کھانا پکا کر کھالیتے ہیں، اس دفعہ بھی ایک شخص کے
ایسے ہی ہیں روپے جع ہیں بھٹیارے چاہتے ہیں ہم انہیں مسجد میں لگادیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ بیٹنوا تو جروا۔

یہ روپے جو باندھے گئے ہیں محض رشوت وحرام ہیں، نہ ان کا کھانا جائز، نہ بانٹ لیناجائز، نہ مسجد میں لگانا جائز، بلکہ لازم ہے کہ جس شخص سے لئے ہیں اسے واپس دیں، وہ اگر بخوشی اجازت دے دیں کہ میری طرف سے مسجد میں صَرف کر دو تو جائز ہوگا۔

فاولی بزازیہ میں ہے کہ اگر کسی بھائی نے اپنی بہن کی شادی کسی چیز کے حصول کے لئے مشروط کردی اور پھر وہ چیز اس کے حوالے کردی گئ تواس باقی رہنے والی یا ختم ہوجانے والی چیز کالینا مالک کو واپس لیناجائز ہے کیونکہ وہ رشوت ہے۔ واللّٰہ تعالٰی اعلمہ (ت)

فى البزازية الاخ ابى ان يزوج الاخت الا ان يدفع اليه كذا فدفع له ان يأخذ منه قائماً اوها لكالانه رشوة أو والله تعالى اعلم ـ

مسكله ۲۱۳: ۷ رجب ۱۳۱۷ه عاصی محر يعقوب

مخدومناو مکر منا جناب مولوی صاحب قبلہ دامت برکائتم ،آ داب! جلسہ سالانہ آریہ سان کے واسطے کرسیاں کرایہ پر آریہ مانگتے ہیں شر عَاالیسے جلسے کے واسطے کرایہ پر دیناجائز ہے یا نہیں ؟احقرنے ابھی اقرار نہیں کیاآ نجناب کاجواب آنے پران کوجواب دوں گا۔ الی

مكرم سلمكم الله تعالى! آپ اپنے كرائے سے غرض ركھيں، كرسى پر بيٹھناحرام نہيں،اس كا

· فتالى بزازيه على هامش الفتاوي الهندية كتاب النكاح الفصل الثاني عشر المهر نوراني كتب خانه بيثاور ٣ ١٣٦/

کرایہ حرام نہیں،اقوال نامشروع جو بیٹھنے والے سقار بکیں گے کرسی پر موقوف نہیں کرسی ان میں معین و موید نہیں کوئی وجہ حرج نہیں۔والله تعالیٰ اعلمہ۔

> مسئله ۱۲۱۳: از بسولی ضلع بدایوں مرسله خلیل احمد صاحب ۹ شوال ۱۳۱۹ه کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئله میں که پیشه وران ذیل کی بابت شرع کیا حکم دیتی ہے۔ (۱) قاطع الشجر (۲) ذائح البقر (۳) دائم الخر (۳) بائع البشر المجواب:

حُرآدی کی بیجاور شراب پینادونوں حرام قطعی ہیں خصوصًا شرب خمر کی مداومت کہ وہ نو گناہ کبیرہ پر اصرار ہواجو سخت ترکبیرہ عظیمہ ہو گیااور ذرّح بقر و قطع شجر کے پیشے میں مضائقہ نہیں، یہ جو عوام میں بنام حدیث مشہور ہے کہ "ذابح البقو وقاطع الشجر " جنت میں نہ جائے گا" محض غلط ہے۔والله تعالی اعلمہ

مسلہ ۲۱۵: از پیجا پور گجرات ضلع بڑودہ شالی کری پرانت مرسلہ حافظ محمد بن سلیمان میاں محلّه بہورواڑ ۱۵ شعبان ۱۳۱۹ھ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلہ میں کہ ہندہ نام ایک طوائف کو خالد ایک امیر نے سورو پے ماہواری پر نو کرر کھاتا کہ اس سے وطی کرے اور ہروقت ہم صحبت رہے یکا یک ہندہ کو ہدایت ربانی نصیب ہوئی اور اس کام سے تائب ہوئی لیکن اس امیر نے وہی پگار اس کے نام پر بر قرار رکھا اور اس کے لڑکے زید نے بعد وفات خالد کے وہی پگار جاری رکھا، وہ ہندہ اس پگار سے کار خیر اور مساکین اور یتیم اور رانڈوں کو پرورش کرتی ہے اور خیر ات جاری ہے اس سبب سے وہ پگار سے خیر ات لینا اور کھا نا وغیرہ حلال سے یا نہیں؟ بیتنوا تو جروا۔

#### الجواب:

جب تک وہ وظیفہ ہندہ کو بمعاوضہ زناملتا تھا ضرور حرام قطعی تھا، نہ اس سے خیرات ہو سکتی تھی، مگر جب ہندہ تائیہ ہو گئی اور اس کے بعد بھی امیر نے وظیفہ جاری رکھااب اس کے بیٹے کی طرف سے جاری ہے توصاف ظاہر ہے کہ بیہ کسی گناہ کے معاوضہ میں نہیں بید ضرور مال حلال ہے، صحیح بخاری وصحیح مسلم میں قصہ اصحاب الرقیم میں جس کا اثنارہ قرآن عظیم میں بھی موجود، حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تین مسافر رات کو ایک غار میں کھہرے پہاڑ سے

جس چیز کا لینا حرام ہے اس کا دینا بھی حرام ہے، ان دونوں کا مانع شریعت کی طرف ہے ہے نہ کہ محض حق غیر ، للذاان دونوں پر گناہ کو زائل اور ختم کرنے کے لئے اس کادفع واجب تھا(یعنی عورت لینے والی رقم کو اپنے پاس نہ رکھتی اور دینے والا مرداسے واپس لیتا) جب یہ دونوں کام نہ ہوئے تو معلوم ہوا کہ دور قم حلال ہے۔ (ت)

ماحرم اخذة حرم اعطاؤة 2 والمانع منهما من جهة الشرع لالمجرد حق الغير فكان يجب عليهما رفعه اعداماللمعصية.

حالا نکہ وہ اشر فیاں خاص وہی تھیں جو بشر ط زنادی گئی تھیں توبہ نے انہیں بھی حلال کردیا

<sup>1</sup> صحيح البخاري كتاب الاجارة باب من استأجر اجيرًا قري كتب خانه كرايي ٣٠٣١، صحيح مسلم كتاب الذكر والدعاء باب قصة اصحاب الغار قري كتب خانه كرايي ٣٥٣/٢

<sup>2</sup>ردالمحتار كتاب الزكوة بأب العشر داراحياء التراث العربي بيروت ٥٦/١

توبعد توبہ جو وظیفہ حدید دیاگیا اس میں حرمت کیونکر آسکتی ہے وہنا کله ظاہر جدا(بلاشہہ یہ سب کچھ خوب ظام ا ہے۔ت)والله سبخنه وتعالی اعلمہ

مسكله ۲۱۲ و ۲۱۲: از بنگاله ضلع سلبث موضع قاسم نگر مرسله مولوي اكرم يكم ربيع الاول شريف ٣٠٠ اھ کیافرماتے ہیں علائے دین ان مسائل میں :

(۱) اگر کسی سود خوار نے سودی روپیہ سے مسجد بنائی یا حج کیا یا حج کروایا یا تالاب کھدوایا یا خیرات کی تووہ شخص مستحق ثواب ہوگا بانہیں؟

(۲) اُس مسجد میں نماز پڑھنا یا حج کرنے والے کو اس سودی روپیہ کا حج کے خرچ میں لانا یااس تالاب میں وضو وغشل کرنا یا یانی پینا مااس مال خیرات کو مستحقین خیرات کالے لیناجائز ہے یانہیں؟ بیتنوا توجروا۔

(۱) سود کے روبیہ سے جو کارنیک کیاجائے اس میں استحقاق توات نہیں،

حدیث شریف میں ہے: جومال حرام لے کر حج کو جاتا ہے جب لبیک کہتاہے ہاتف غیب سے جواب دیتاہے:

مر دود ہے یہال تک کہ تو یہ مال حرام کہ تیرے قبضہ میں ہےاس کے مشحقوں کو داپس دے۔

لالبيك ولاسعديك و حجك مردود عليك حتى ترد ما لنه تيري لبك قبول، نه خدمت يذير، اور تيراج تيرے منه ير فيديك1-

حدیث میں ہےرسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

بینک الله عزوجل یاک ہے یاک ہی چیز کو قبول فرماتا ہے۔

ان الله طبّ لا يقبل الأَّ الطبب 2

سود خوار پر شر عًا فرض ہے کہ جتناسُود جس جس سے لیاہے اسے واپس دے، وہ نہ رہاہواس کے وار ثوں کو دے، وہ بھی نہ رہے ہوں باینہ مالک اور اس کے ورثہ کانہ چلے تو فرض ہے کہ اتنامال تصدّق کردے،وہ بھی نہ رہے ہوں باینہ مالک اور اس کے ورثه كانه حلے توفرض ہے كه اتنامال تقديّ كردے اور تقديّ ميں فقير كومالك كردينا دركار ہے كہا نص عليه في الخانية وغيرهاعامة الاسفار (جيباكه فآلوي قاضيحان وغيره عام بڑي كتب ميں اس كي تصريح

ا تحاف السادة المتقين كتأب اسرار الحج الباب الثالث دار الفكر بيروت m//m/

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>السنن الكبرى كتأب صلاة الاستسقاء دار المعرفة بيروت ٣٣٦/٣

کردی گئی۔ت)اورمسجد یا تالاب بنانا یا حج کرنا اصلاً ادائے حکم نہ ہوگا اور اس پر سے گناہ نہ جائے گا، ہاں خیرات کر دینے کا حکم ہے ۔ یوں اس کی توبہ تمام ہو گی اور ان شاء الله تعالی گناہ ہے بری الذمہ ہوگا اور توبہ کرنے اور حکم شرع دربارہ تصدق بجالانے كاثواب بهي يائے گاا گرچه خيرات كاثواب نه موكاكها حققناه في فتاونا، والله تعالى اعلمه وعلمه اتمه واحكم (جيباكه مم نے اپنے فتاوی میں اس کی پوری تحقیق کر دی،اور الله تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے اس کاعلم زیادہ مکمل اور پختہ ہے۔ ت) (٢) فج كاجواب گزرچكا كه اس رويه كواس صَرف مين أنهانا جائز نهين، بال فرض فج ذمّه سے ادا ہو جائے گا،

صلى في ارض مغصو بقد

فأن القبول شيع أخر غير سقوط الفرض وكان كمن كيونكه كسي شه كا قبول مونااور فرض ساقط موجانا دونول امك نہیں بلکہ الگ الگ چزیں ہیں یعنی قبولیت شے اور چزیے اور سقوط فرض اورچیز، جیسا که کوئی شخص ناجائز مقبوضه زمین يرنمازيڙھے تواگرچہ فرض ساقط ہوجائے گامگرنماز مقبول نہ

اور اگرمسجد پاتالاب بنایا تواس میں نماز اور اس سے وضو وغیرہ وشر ب سب جائز ہے والد لائل تعرف فی فقاؤنا ( دلائل کا تعارف ہارے فاوی میں موجود ہے۔ت) بلکہ خانیہ وہندیہ ور دالمحتار وغیر ہامیں ہے:

اگر کوئی شخص بیچ فاسد ہے گھر خریدے پھر اس پر قابض ہو حائے پھر اسے فقیروں اور محتاجوں کیلئے وقف کردے تو جن یر ماجن کے لئے وہ گھر وقف کیا گیاوہ وقف قرار یاجائے گامگر اس کی قیت کی ادائیگی اس پر لازم ہو گی اھ اس میں تحقیق کلام وہی ہے جس کو ہم نے فناوی شامی کی بحث وقف کے آغاز میں حاشیہ میں بیان کیا ہے۔(ت)

لواشتري رجل دارا شراء فأسدا وقبضها ثمر وقفها على الفقراء والبساكين جاز وتصير وقفاعلى ماوقفت عليه وعليه قبيتها أهو تحقيق الكلام فيه فيها علقنا على دّالمحتار من اول الوقف

بلکہ جامع المضمرات وعالمگیریہ میں ہے:

فتاوى بندية بحواله فتاوى قاضيخان كتاب الوقف نوراني كت خانه بياور ٢ /٣٥٨٠

امام ابویوسف رحمۃ الله علیہ نے فرمایا جب کوئی آدمی زمین غصب کرے یعنی زبردستی چین لے پھر وہاں معجد، حمام اور دکان تعمیر کردے تو معجد میں نماز پڑھنے، حمام میں غسل کرنے اور دکان سے اشیاء خرید لینے میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں، البتہ غاصب کیلئے جائز نہیں کہ اسے کرایہ پر دے، اور اگر اس نے کوئی حویلی چین لی پھر اسے معجد بنادیا تو کسی کے لئے وہاں داخل ہونے اور نماز پڑھنے کی گنجائش نہیں اھ میں کہتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی یہ بیان کردیا کہ گھر اور زمین کے کہتا ہوں کہ ہم نے پہلے بھی یہ بیان کردیا کہ گھر اور زمین کے حکم میں فرق کرنا گویا غیر رائح قول پر مبنی ہے جو غصب صحن کے مسئلہ میں ہے "الساحة" جاء بغیر نقطہ ہی درج ہے پس جو بھی ہو اس کی دلالت یہاں نام ہے جو ظاہر ہے (الحاصل) کی خبائت وقف کی صحت سے مانع نہیں، اس کی صحت کا لیک کی خبائت وقف کی صحت سے مانع نہیں، اس کی صحت کا دار ومدار اس کے آثار پر ہے، یہاں اس کو سجھ لیا جائے۔ (ت)

قال ابويوسف رحمة الله عليه اذا غصب ارضاً فبنى فيها مسجدا او حماماً او حانوتاً فلاباس بالصلوة في المسجد والدخول في الحمام للاغتسال وفي الحانوت للشراء وليس له ان يستأجرها وان غصب دارًا فجعلها مسجدا لايسع لاحدان يصلى فيه ولا ان يدخله ألخ قلت وذكرنا ثمه ان التفرقة في الدار والارض كانها مبنية على غير الارجح في مسألة غصب الساحة بالحاء المهملة واياماكان فدلالتهاعلى ماهنا تام كمالا يخفى وبالجملة فخبث الملك لا يمنع صحة الوقف وصحته تعتبد آثارة فأفهم

اور فقیر کواس کاخیرات میں لینا توبدر جہاولی جائز ہے کہ یہ توعین حکم شرع ہے جبکہ مالک کا پتانہ رہاہواور ویسے بھی مال ربامیں بعد قبضہ عدم ملک نہیں صرف خیث ملک،

ردالمحتار نے بحرالرائق سے بحرالرائق نے غنیہ سے اور فنیہ نے امام بردوی سے نقل کیا ہے۔ بیج فاسد کی تمام صور توں میں شودی معاملات ہیں ان میں قبضہ کرنے کے عوض مالک ہوجاتا ہے انتہی۔

فى الرد المحتار عن البحر الرائق عن القنية عن الامام البزدوى ان من جملة صور البيع الفاس جملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض انتهى،

الفتأوى الهندية كتاب الكواهية الباب الخامس نوراني كتب خانه پيثاور ۵ /۳۲۰

میں کہتاہوں جو کچھ عقود الدربیہ کی بحث مدانیات میں واقع ہوا وہ سہوا ہے اور بھول ہے جیسا کہ میں نے فناوی شامی کی تعلیق (حاشیہ) میں اس پر متنبہ اور آگاہ کیا ہے۔(ت) قلّت فماوقع في مدانيات العقود الدرية سهو كما نبهت عليه فيما علقت على ردالمحتار

اور خبث ملك فقير كو تصدق ميں لينے سے مانع نہيں،

چنانچہ عالمگیری میں الحاوی اس نے امام ابو بکرسے نقل کیا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ فقیر بادشاہ سے انعام لیتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ بادشاہ نے وہ انعام یا مال بطور غصب لے رکھا ہے تو کیا یہ اس کے لئے حلال ہوگا؟ ارشاد فرمایا کہ اگر وہ دراہم، انعام دوسرے دراہم میں ملاڈالے تو پھر کوئی مضائقہ نہیں (عبارت مکل)۔الله تعالی خوب جانتا ہے اور اس کا علم نہایت درجہ ممکل اور پختہ ہے۔(ت)

فى الهندية عن الحاوى عن الامام ابى بكر قيل له ان فقيرا يأخذ جائزة السلطان مع علمه ان السلطان يأخذها غصبا ايحل له قال ان خلط ذلك بدراهم اخرى فانه لاباس به 1 الى أخرة والله تعالى اعلم وعلمه اتم واحكم -

مستله ۲۱۸

از جائس رائے بریلی محلّه زیر مسجد مکان حاجی ابراجیم مرسله ولی الله ۴۰ ساله

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں، سُود اور رشوت کامال توبہ سے پاک ہوجاتا ہے اور اس کے یہاں نو کری کرنااور کھانا حائز ہے بانہیں؟ فقط۔

### الجواب:

زبانی توبہ سے حرام مال پاک نہیں ہوسکتا بلکہ توبہ کے لئے شرط ہے کہ جس جس سے لیاہے واپس دے،وہ نہ رہے ہوں ان کے وار ثوں کو دے، پتانہ چلے تو اُتنامال تصدیّق کر دے، بے اس کے گناہ سے براِت نہیں،اس کے یہاں نو کری کرنا، تنخواہ لینا، کھانا کھانا جائز ہے جبکہ وہ چیز جواسے دے اس کا بعینہ مال حرام ہونانہ معلوم ہو۔

كما في الهندية 2عن الذخيرة عن الذخيرة عن الذخير مك حواله سے

<sup>1</sup> الفتاوى الهندية كتاب الكراهية نوراني كتب خانه بيثاور ٣٣٢/٥

<sup>2</sup> الفتارى الهندية كتاب الكراهية نوراني كتب خانه يثاور ٢٥/٥ ص

عن محمد رحمه الله تعالى سے مروى ہے۔الله تعالى سے ناده عن محمد رحمہ الله تعالى سے ناده عن محمد رحمه الله تعالى سب سے زیاده علم والا ہے اور اس كاعلم بہت تام اور زیاده پختہ ہے۔ (ت)

**مسُله ۲۱۹** از بنگاله ضلع میمن سنگه مرسله عبداللطیف صاحب ۱۳۲۰ه

ماقولکھ د حمکھ الله تعالی (الله تعالی آپ پر رحم فرمائے آپ کا کیاار شاد ہے۔ت) کہ ایک لڑکی کو اُستاد نے اس کے باپ کے یہاں قرآن شریف وغیرہ پڑھایا اور اس مدتِ تعلیم میں والدِ لڑکی نے استاد کو پچھ اُجرت ومشاہیر وغیرہ نہیں دیا پھر بروقت شادی اس لڑکی کے استاد کو دولھا کی طرف والوں سے لینی دولھا یا والد وغیرہ سے روپیہ دلوایا، گویا نوشاہ والوں نے بغرض مجبوری یاخوشی سے دیاللذااس صورت میں اس اُستاد کو وہ روپیہ لینا جائز ہوایا ازروئے شرع شریف کے ناجائز؟

الجواب:

ا گر بخوشی دینالیناجائز ہے،اور مجبوری سے دیاتوحرام۔

(الله تعالی نے فرمایا) آپس میں اپنے مال ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری رضامندی سے تجارت اور کاروبار ہو۔والله تعالی اعلمہ (ت)

قال الله تعالى " يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُو الاَتَّاكُمُ وَالكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا اَنْ تَكُونَ تِجَامَ وَّعَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ " - والله تعالى اعلم ـ

مسكله ۲۲۰: از شهر كهنه ۲۹ ربيج الآخر شريف ۲۳۱۱ه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کاوالد ایک عرصہ سے اعمیٰ ہوگیاہے دونوں خیاطی کرتے ہیں اور عدد فروخت کے واسطے تیار کرتے ہیں، والدِ زید فروخت مال کے لئے بازار کو دوچار گھنٹے کو جایا کرتا ہے کہ قدیم سے اس کی عادت ہے شرعًا اس میں زید پر توکوئی الزام نہیں۔ باپ کامال بیٹے کو کھانا حرام ہے یا حلال؟ دونوں کی خورش یک جائی ہے، باپ کاحق بیٹے پر کب رہتا ہے اور بیٹے کا باپ پر کب تک؟ بیٹنوا تو جروا۔

# الجواب:

اگرزید کاباپ اپنی خوش سے حسبِ عادت جاتا ہے توزید پر الزام نہیں اگرچہ مقتضائے سعاد تمندی

القرآن الكريم ٢٩/ ٢٩/

یہ ہے کہ اے آرام دے اور خودکام کرے، ہاں اگرزید اے مجبور کرتا ہے توضر ور گنبگار ونالا کُق ہے، باپ کا مال بیٹے کو اس کی رضا ہے قدر رضا تک حلال ہے ور نہ حرام، شریک ہوں خواہ جدا، باپ کا حق بیٹے پر ہمیشہ رہتا ہے، یو نہی بیٹے کا باپ پر، ہاں بعض حقوق وقت تک محدود ہیں جیسے لڑکا جب جوان ہو جائے باپ پر اس کا نفقہ واجب نہیں رہتا۔ والله تعالی اعلمہ مسلم ۱۲۲۱: از ضلع شیب ساگر ڈاکخانہ انگوری مقام شام گوری ملک آسام مرسلہ عبدالمجید صاحب االر شعبان ۱۲۳اھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ زیدا گریز نے ہندہ مسلمہ کو قریب بیس برس کے عورت بناکر رکھا اُن کی طرف کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ زیدا گریز نے ہندہ مسلمہ کو قریب بیس برس کے عورت بناکر رکھا اُن کی طرف سے کئی ہولے موجود ہیں، اب ہندہ ضعیفہ ہوئی، ہندہ نے انگریز ہے کہا کہ کچھ روزینہ بندوبست کرکے بھے کو چھوڑدو ہم آپ میں بھائی بند کے پاس چند مسلمان کے مقابل توبہ کیا اور ضامن بھی دیا آمدور فت نہ ہوئے خاتمہ بالخیر کرے۔ اب ہندہ نے کسی عالم کے پاس چند مسلمان کے مقابل توبہ کیا اور ضامن بھی دیا آمدور فت نہ ہونے کے لئے، فاصلہ در میان دونوں کے سروزہ کی راہ ہے اسباب حاصلہ اور جوارو پیر روزینہ جارہ ہے منع کیا جائے تو گھر انکار اسلام کا خوف ہے، اب آیا ان صور توں میں ان کا مسلمان ہونا صحیح ہوگا یانہ ہوگا؟ بیٹنوا توجو وا (بیان فرمائے کھر انکار اسلام کا خوف ہے، اب آیا ان صور توں میں ان کا مسلمان ہونا صحیح ہوگا یانہ ہوگا؟ بیٹنوا توجو وا (بیان فرمائے کھر یائی راسلام کا خوف ہے، اب آیا ان صور توں میں ان کا مسلمان ہونا صحیح ہوگا یانہ ہوگا؟ بیٹنوا توجو وا (بیان فرمائے کھر یائیں۔ ت

## الجواب:

ہندہ کا اسلام صحیح ہے بلکہ اگر اس مدت بست ۲۰ سال میں کہ وہ انگریز کے پاس رہی کوئی قول و فعل کفرنہ کیا تھا تو وہ جب بھی مسلمان تھی اگرچہ اشد سخت ملعون کبیر ہ کی مر تکب تھی کہ ایک توزنا، دوسرے وہ بھی کافرسے۔اہلسنّت کے مذہب میں آ دمی کسی گناہ کے باعث اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔

حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے اس ارشاد کی وجہ سے "اگرچہ زنا کرے اگرچہ چوری کرے، ابوذر کی ناک خاک آلود ہونے کے باوجود (لینی بالفرض وہ تنگی اور کوفت محسوس کریں تب بھی)۔(ت)

لقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: وان زنى وان سرق على رغم انف الى ذرا\_

اور یہیں سے ظاہر ہوا کہ اگر بالفرض ہندہ نے اس زمانے میں معاُذالله اپنادین بدل دیااور کفر

مسنداماً مراحمد بن حنبل عن إبي ذر رضى الله عنه المكتب الاسلامي بيروت ١٢٦/٥

اختیار کیا تھااور اب اسلام لاتی ہے تواب بھی اسلام قبول تھاا گرچہ وہ معاذاللہ اس زناسے باز بھی نہ آتی کہ زنا کفرنہیں زناکاو مال ر ہتااور اسلام صحیح ہوجاتا،اب کہ وہ بحدالله زناہے بھی جدا ہوئی،اسلام صحیح نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں،نہ اس تنخواہ سے ممانعت کی کوئی ضرورت کہ وہ معاوضہ زنامیں نہیں بلکہ صراحةً اس انگریز سے صاف کہہ دیا ہے کہ اب وہ زناسے باز رہے گی اور اپنی قوم میں اپنے دین پر رہے گی توبیہ تنخواہ محض بلاعوض اور ہندہ کے لئے حلال ہے۔ فآلوی قاضی خال میں ہے:

اور شرط کے کچھ د ماجائے تو فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ بیہ اس کے لئے مباح ہے چنانچہ فقاوی شامی میں فقاوی عالمگیری سے اس نے المنتقی سے اس نے ابراہیم سے اس نے صاحب امام محد رحمہ الله تعالی سے اس طرح نقل کیا ہے۔والله تعالى اعلم (ت)

الرجل اذا كان مطرباً مغنياً ان اعطى بغير شرط قالوا حب كوئي شخص گانے بجانے والا ہوا گراہے بغير كسى تقاضے  $^{2}$ يبا $^{1}$ اه ومثله في رد المحتار عن الهندية عن المنتقى عن ابراهيم عن محمد رحمه الله تعالى، والله تعالى اعلم

> ازشهر کهنه ٠١/صفر ٢٢٣١٥ مسكله ۲۲۲:

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ کھال مر دار گھوڑے اور گدھے کی گیلی خرید نا جائزہے یانہیں اور اس گیلی کھال کو سرًا كرباته سے ملنااور بنانا لینی نجاست صاف كرنااس غليط كام كرنے والے کے كھانا كھانا جائز ہے مانہيں؟

گھوڑا گدھا کہ بے ذکح مرجائے اس کی کھال کہ پکائی نہ گئ ہو بیجنا خرید ناحرام ہے اور د باعث کر ناجائز ہے اور اس کا پیشہ مکروہ،اوراس کے کھانے سے احتراز اولی ہے۔عالمگیری میں ہے:

لیکن درندوں، گدھوں اور خچروں کی کھالیں اگرذیج کئے ہوئے جانوروں سے اتاری جائیں

اما جلودالسياع والحمر والبغال فماكانت مذبوحة او مدبوغة جازبيعها ومالافلا ألخ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتأوى قاضى خان كتاب الحظر والإياحة مطبع نوككش لكونوم الإياح

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الحظروالاباحة فصل في البيع داراحياء التراث العربي بيروت ٢٣٧/٥

ق فتأوى بندية كتأب البيوع الفصل الخامس نوراني كت خانه بيثاور ٣ /١١٥١

یاخود کھالیس پکالی جائیس تو ان سے فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے لیکن بھورت دیگر جائز نہیں الخ اور حدیث مبارکہ ہے کہ بچھنے لگانے والے کی کمائی خبیث ہے۔ ائمہ کرام نے اس کی یہ علت بیان فرمائی کہ اس کا نجاستوں سے تلبس ہوا کرتا ہے اور بلاشبہہ یہ ثابت ہے کہ آنخضرت صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے بچھنے لگوائے اور لگانے والے کو اجرت بھی دی۔والله سبخنه وتعالیٰ اعلمہ۔ (ت)

وفى الحديث كسب الحجام خبيث أوعلوة بالتلبس بالنجاسات وقد ثبت ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم احتجم واعطى الحجام أو والله سبخنه وتعالى اعلم اعلم -

مسئله ۲۲۳: از مقام کول مانک چوگ مسئوله زوجه عبدالرشید خان مرحوم ۲۲/شعبان المعظم ۲۳۲۱ه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ ایک عورت کسی نے جو کچھ مال حرام پیداکیاتھا چہ نقدی وچہ زیور وچہ جالداد خریدی ہوئی اسی مال سے پیدائی تھی، جب وہ کسی تائب ہوئی تواس نے اس قسم مال حرام کو پیدا کردہ اپناسب کچھ چھوڑ دیا اور اپنی مال اور بہنوئی سے کہا کہ یہ مجھے درکار نہیں ہے میں نے تم کو چھوڑا، یہ کہہ کر الگ ہو گئی، انہوں نے اس مال اور جائداد کو صرف کرڈالا، اب یہ استفسار ہے کہ یہ دے دینا اس کا اُن کو صحیح ہو گیا یا کیا اور جو صحیح نہ ہوا ہو تواس کو یہ واپس کر سکتی ہے یا نہیں اور اس غرض سے واپس جا ہتی ہے کہ اگر مل جائے تواس وقت کی نقدی سے جائداد خرید کرکے اُسے مصرف خیر میں صرف کرے اس کی کیا صورت ہے؟ بی تنوا تو جروا۔

#### لجواب:

رنڈی جومال اُس حرام وناپاک ذریعے سے حاصل کرتی ہے اس کی ملک نہیں ہوتا حکم غصب رکھتا ہے اس پر فرض ہوتا ہے کہ جن سے لیاوالیس دے، وہ نہ رہے ہوں تو اُن کے ور ثہ کو دے، وہ نہ ملیس تو فقر اِپر تصدق کرے، اور ظاہر ہے کہ بعد ایک مد"ت مدیدہ کے جو عورت تائب ہو وہ ہر گز حساب نہ لگا سے گئی کہ کب کتنا کس سے لیا، توجو مال اس کے ہاتھ میں ہے اموال ضائعہ کے قبیل سے ہواکہ اس کے مصرف فقر او ہیں، اور اس کی مال بہنیں کہ وہ بھی رنڈ یاں اور اُس وقت تک اُسی پیشہ ملعونہ میں آلودہ ہیں اگرچہ اُس ناپاک ذریعہ سے لاکھوں روپے اُن کے پاس ہوں شرعا محض محتاج و نادار ہیں لماعرفت من ان

<sup>1</sup> مسند امام احمد بن حنبل عن رافع بن خديج رضى الله عنه المكتب الاسلامي بيروت ٣ /٣٦٣ مسند امام داؤد كتاب الاجارة بأب في كسب الحجام آقل عالم يركس لا بور ٢ /١٢٩

ماباید بیھن غصب لایملکند (اس لئے کہ تمہیں معلوم ہو گیا کہ جو کچھ عور توں کے ہاتھوں میں ہےوہ غصب شدہ ہے جس کی وہ مالک نہیں ہیں۔ت) تووہ بھی اُسی تصدق کی محل ہیں اور ماں ہو نااس صدقہ واجبہ کے منافی نہیں کہ بیہ صدقہ خود اُس کے اپنے مال کانہیں،

جیسا کہ معلوم ہو گیا بلکہ یہ اموال ضائعہ کی قتم ہے ہے کہ جن کے مالک نامعلوم ہیں للذاان مالوں کا اپنے ماں باپ اور بیٹے بیٹی پر خیرات کردیناحلال ہے، فقاؤی عالمگیری میں قنیہ کے حوالے سے مذکور ہے کہ اگر کسی کے پاس مشکوک و مشتبہ مال ہو تو وہ اپنے والد کو بطور صدقہ، خیرات دے دے تو یہ اس کے لئے کافی ہے للذا کسی اجنبی پر صدقہ کرنا شرط نہیں۔اسی طرح جب اس کا بیٹا کار وبار خرید وفروخت میں اُس کے ساتھ ہو اور اس کار وباری سلسلے میں فاسد سودے بھی ہوں پھر وہ شخص اپنا تمام مال اس بیٹے کو ہبہ کردے تو وہ شخص اپنا تمام مال اس بیٹے کو ہبہ کردے تو وہ ذمہ داری سیسے سے بری الذمہ ہو جائے گااھ میں کہتا ہوں جب یہ حکم اس میں سے بے کہ جس کا یہ مالک ہے اور جس کا یہ مالک نہیں تو اس میں اجرائے حکم زیادہ واضح اور زیادہ بہتر ہے۔ (ت)

كما علم بل اموال ضوائع لا يعرف اربابها فيحل لها التصدق بها على ابيها وابنها وامها وبنتها وفى الهندية عن القنية له مأل فيه شبهة اذا تصدق به على ابيه يكفيه ذلك ولايشترط التصدق على الاجنبي وكذا اذا كان ابنه معه حين كان يبيع ويشترى وفيها بيوع فاسدة فوهب جميع ماله لابنه هذا خرج من العهدة أنه اقول: فأذا كان هذا فيما قدم بلكه ملكا ففيما لم يمبلكه اظهر واولي ـ

پی اگراس عورت نے وہ مال اُنہیں دے ڈالا تھا اور اُنہوں نے قبضہ کرلیاجب توظام ہے کہ صدقہ اپنے محل کو پہنچ گیا اُس کی مالک ہو گئیں اور وہ مال اُن کے لئے طیب ہوگیا ولایضر الشیوع الصدقة وان ضرالهبة (صدقہ کو غیر منقسم ہونا کوئی نقصان نہیں پہنچا تا اگرچہ ہبہ کو نقصان دیتا ہے۔ ت) اب عورت کو اُن سے واپی کا اختیار نہیں لان الصدقة لا تستود وکان القرابة المحرمة مانعة لرجوع (اس لئے کہ صدقہ واپس نہیں کیاجا سکتا کیونکہ محرم رشتہ واپس کرنے سے مانع ہے۔ ت) اور اگردے ڈالنانہ تھا بلکہ صرف آپ اُس ناپاک مال سے بے علاقہ ہونا منظور تھا اور "تم کو چھوڑا "کے یہ معنی مانع ہو تا منورت میں بھی جبکہ انہوں نے تھے کہ تم ہنوز اسی ناپاک پیشے میں ہو تم جانو اور یہ ناپاک مال مجھے اس سے تعلق نہیں اس صورت میں بھی جبکہ انہوں نے قبضہ کرلیا تو ایک مال ضائعہ حق فقر اسے مطالبہ واپی کرسے واللّٰه سبحنه و تعالیٰ اعلم۔

الفتاوي الهندية كتاب الكراهية الباب الخامس عشر في الكسب نوراني كت خانه بياور ٣٣٩/٥

# مسكله ۲۲۳: از شهر حيا نگام موضع نياكاؤل از جانب محمد قدرت الله عفي عنه

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس صورتِ مسلہ میں کہ ایک شخص نے سُودی کاروبار اور لین دین کرکے بہت سامال اکٹھا کیا پھر دارِ دنیا سے دارِ آخرت کی طرف کوچ کر گیا للذا جومال سودی کاروبار سے جمع کیا گیا وہ اس کے وار توں وغیرہ کے لئے حائز اور حلال سے بانہیں؟

چه میفرمایند علمائے دین اندریں صورت که اگر شخصے معامله سود نموده اموال کثیرہ فراہم نمایند پس رحلت از دارِ دنیا بدار آخرت اموالیکه از معامله جمع شدہ برائے وارثان وغیرہ جائز وحلال باشدیانہ؟

# الجواب:

اگرور ڈاء جانتے ہیں کہ اس قدر مال فلال فلال سے بطور سود

لیاگیا تو ضروری ہے کہ ان کے مالکوں کو واپس کر دیں لیکن اگر

وہ مالکان وفات پاچکے ہوں تو ان کے ور ڈاء کو لوٹادیں،

اگرور ڈاء موجود ہی نہ ہوں یاان کی تفصیل معلوم نہ ہوسکے اور

مودی رقم کی مقرر مقدار معلوم ہو تو اس مال معینہ کو فقراء

ومساکین میں تقسیم کر دیں۔ اگر مذکورہ امور میں سے کوئی

بات ان کے علم میں نہ ہو تو ایس صور تحال میں ور ڈاء کے لئے

اس میت کار کہ حلال ہے۔ چنانچہ فقاوی شامی میں ہے خلاصہ

یہ ہے کہ اگر اربابِ مال کوجانتا ہے تومال انہیں لوٹادینا

مروری ہے لیکن اگریہ نہیں جانتا اور مال حرام معین کا علم

رکھتا ہے تو اس کے لئے حلال نہیں بلکہ مالک مال کی نیت سے

مراب تو اس کے لئے حلال نہیں بلکہ مالک مال کی نیت سے

طریقہ سے جمع کیا گیا اور اس کے مالکوں کو نہیں جانتا اور خداس

اگروار ثان داند كه از فلال فلال كس اي قدر ربا گرفته است واجب ست كه بآنها واپس دهندا گرايشال نمانده باشند بوار ثان ايشال رسانندا گروار ثان بهم نيابنديا از سرفلال فلال راندانسته باشند مگرعين اموال ربا معلوم و معين است آل اموال رابر فقراء تصدّق كند وا گريخ در علم ايشال نيست جزاينكه ربامی گرفت تركه مراينا را حلال است فی ردالمحتار الحاصل،انه ان علم ارباب الاموال وجب رده عليهم والا فأن علم عين الحرام لايحل له ويتصدق به بنية صاحبه وان كان مالا مختلطاً مجتمعاً من الحرام ولايعلم اربابه ولاشيئاً منه بعينه حل له حكما والاحسن ديانة التنزه عنه أروالله تعالى اعلم حكما والاحسن ديانة التنزه عنه أروالله تعالى اعلم

<sup>ً</sup> ردالمحتار كتاب البيوع باب البيع الفاسد دراحياء التراث العربي بيروت ٢٠ /١٣٠٠

میں سے کسی حرام شے کو بعینہ جانتا ہے تواس صورت میں اس کے لئے بطور حکم حلال ہے ہاں تقوی اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے پر ہیز کرے تواس کے لئے زیادہ بہتر ہے۔اور الله تعالیٰ سب سے زیادہ علم والا ہے۔(ت)

**مسئله ۲۲۵:** از بجنور مرسله محمد حسن نائب محافظ دفتر کلکٹری ۲۰/ربیجالاول ۳۳۳اھ

کیافرماتے ہیں علائے دین اور مفتیان شرع متین اس باب میں کہ کسی شخص نے پچھ مال بذریعہ سُود یار شوت یا تغنی یا چوری وغیرہ کسی ذریعہ حرام سے حاصل کیا اور اس مال کے ذریعہ سے کوئی جائداد خرید کی یاکام تجارت جاری کیا تواب اس جائداد یا تجارت کی آمدنی اس شخص کے اور اس کے توابعین ولوا حقین کے حق میں مباح ہے یا نہیں؟ اگر مباح ہے تو کس صورت اور کس دلیل سے؟ اور اس و بال دارین سے سبکدوش ہونے کا عند الشرع کیا طریقہ ہے؟ فقہ حفی کی رُوسے مع حوالہ کتب جواب بوالیی ڈاک ارشاد فرمایا جائے۔ بیتنوا تو جروا۔

### الجواب:

جومال رشوت یا تغنی یا چوری سے حاصل کیااس پر فرض ہے کہ جس جس سے لیااُن پر واپس کردے، وہ نہ رہے ہوں اُن کے ورثہ کو دے، پتانہ چلے تو فقیروں پر تصدق کرے، خرید وفروخت کسی کام میں اُس مال کالگانا حرام قطعی ہے، بغیر صورت مذکورہ کے کوئی طریقہ اس کے وبال سے سبکدوشی کا نہیں۔ یہی حکم سُود وغیرہ عقودِ فاسدہ کا ہے فرق صرف اتنا ہے کہ یہاں جس سے لیا بلخصوص انہیں واپس کر نافرض نہیں بلکہ اسے اختیار ہے کہ اسے واپس دے خواہ ابتداء تصدق کردے،

یہ اس لئے کہ رشوت اور اس جیسے مال میں ملکت بالکل نہ ہونے کی وجہ سے حرمت ہے للذا وہ مال رشوت لینے والے کے پاس غصب شدہ مال کی طرح ہے للذا ضروری ہے کہ جس حد تک ممکن ہو وہ مال اس کے مالک یا اس کے ور ثاء کو لوٹاد یا جائے پس الیا کر ناواجب ہے، سُود یا اس جیسی اشیاء میں فسادِ ملک اور خباثت کی بناء پر بوجہ قبضہ اس کا مالک بن گیا تو فسادِ ملک اور خباثت کی بناء پر بوجہ قبضہ اس کا مالک بن گیا تو

وذلك لان الحرمة في الرشوة وامثالها لعدم الملك الملافه عنده كالمغصوب فيجب الرد على المالك او ورثته ما امكن اما في الربو اواشباهه فلفساد الملك وخبثه و اذا قدملكه بالقبض ملكا خبيثاً لمريبق مملوك

مال لیا گیا اب اس کی ملکت باقی نه رہی (بلکہ ختم ہو گئ) اس لئے کہ ایک چیز پر بیک وقت دو ملک جمع ہونے محال ہیں (کہ اصل شخص بھی مالک ہو اور سود خور بھی۔ متر جم) المذا مال ماخوذ کا واپس کرنا ضروری نہیں بلکہ اس سے علیحد گی واجب ہے خواہ بصورتِ رد(یعنی لوٹانے کے) ہو یا بصورتِ خیرات، جیسا کہ تمام الماک خییثہ میں یہی طریقہ ہے۔ (ت)

الماخوذ منه لاستحالة اجتماع ملكين على شيئ واحد فلم يجب الرد وانما وجب الانخلاع عنه اما بالرد واما بالتصدق كما هو سبيل سائر الاملاك الخبيثة

اگر غصب کردہ چیز اور امانت میں اس نے تصرف کیااور نفع کمایا ہو تواسے خیرات کردے جبکہ وہ اشارہ سے متعین ہواور اگرامانت اور غصب شدہ دراہم سے کوئی چیز خریدی اور وہی دراہم تبادلہ میں

تصدق لوتصرف في المغصوب والوديعة وربح اذاكان متعينا بالاشارة او بالشراء بدراهم الوديعة او الغصب ونقدها دیئے تووہ چیز حرام ہے اور اگران کی طرف اشارہ کیالیکن دیتے وقت دوسرے دراہم بصورت نقدی دیئے یا دوسرے دراہم کی طرف اشارہ کیا یاچیز خریدتے وقت نمن سے اطلاق کیا (کہ فلال چیز دے دے)، پھر قیمت دیتے وقت وہی حرام در هم دیئے تواسے خیرات نہ کرے (اس لئے کہ وہ پاک ہے) اور اسی پرفتوی دیاجاتا ہے۔ (ت)

وان اشار اليها ونقد غيرها او الى غيرها او اطلق ونقدهالاوبه يفتى أل

# در مختار میں ہے:

للک فاسد ہونے کی وجہ سے جو خباثت پیدا ہوتی ہے وہ متعین شے پراثر کرتی ہے۔ جبکہ غیر متعین میں موثر نہیں ہوتی لیکن عدم ملک کی وجہ سے جو خباثت پیدا ہو جیسے غصب وغیرہ تو وہ متعین، غیر متعین دونوں میں اثر کرتی ہے جبیبا کہ خسر واور ابن کمال نے تفصیل سے اس کو بیان فرمایا۔اور الله تعالی سے بھی خوب جانتا ہے۔ (ت)

الخبث لفساد الملك انها يعمل فيها يتعين لافيها لايتعين واما الخبث لعدم الملك كالغصب فيعمل فيهها كما بسطه خسرووابن الكمال 2-والله تعالى اعلم-

# ستله ۲۲۷: ازبریلی حاضر کرده محمد صدیق عفی عنه

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ جاجی محمد قاسم صاحب نے آٹھ سور و پید کے نوٹ واشر فیاں
سکتر صاحب کو برائے عمارت جامع مسجد دیئے تھے سکتر صاحب نے چھ سوکاسامان منگوایا دوسوباقی رہے اور کام مسجد کا شروع
کرواد یا اہل محلّہ نے کسی وجہ سے اس کام کو روکا سکتر صاحب کو اس سے ملال ہوااور کار سے دست بردار ہوئے اور قصد عمارت
کائرک کردیا، سکتر صاحب سے دریافت کیا گیا کہ جاجی صاحب نے جو روپید دیا تھا وہ آپ کے پاس بجنسہ یا اس میں پھھ تصرف
ہواہے، اس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ جاجی صاحب نے اشر فیاں ونوٹ دیئے تھے میں نے اشر فیاں اپنی اشر فیوں میں
ڈال دیں اور نوٹ خزائجی کو

<sup>1</sup> در مختار شرح تنوير الابصار كتاب الغصب مطبع مجتبائي دبلي ٢٠٥٦-٢٠٥ در مختار كتاب البيوع بأب البيع الفاسد مطبع محتبائي دبلي ٢٩/٢

دے دیئے تھے چونکہ اشر فیاں خلط ملط ہو گئیں اب مجھ کو ان کی تمیز بھی باقی نہیں رہی کہ وہ کون سی ہیں اور حاجی صاحب خواہ مجھ سے بالکل روپیہ لیں خواہ اشر فیاں خواہ نوٹ، للذااس صورت مذکورہ میں حاجی محمد قاسم صاحب اس روپیہ میں سے کسی شخص کو سواسور و پیہ جج کے واسطے دلا سکتے ہیں یا نہیں؟ ازروئے شرع مطہر کے اس کی ممانعت تو نہیں ہے؟ اور حاجی صاحب اس کا ثواب عندالله تعالی پائیں گے؟ بیتنوا و عندالله تعالی توجدوا (بیان فرمایئے تاکہ الله تعالی کے ہاں سے اجروثواب پاؤ۔ت) المجواب:

جبکہ وہ اشر فیاں و کیل نے اپنے مال میں خلط کرلیں کہ اب تمیز نہیں ہو سکتی تو وہ مال ہلاک ہو گیا اور و کیل پر اس کی ضان لازم ہوئی فان الخلط استھلاك والمستھلك كغاصب مضبون والضمان مغید (اس لئے کہ کسی کے مال کو اپنے مال میں ملادینا اسے ہلاک کرتا ہے اور ہلاک کرنے والا غاصب کی طرح ہے اور غصب میں ضان ہے اور ضان میں تبدیلی پیدا کرنے والا ہے۔ ت) تو دینے والے کو اس روپے میں تصرف مذکور جائز ہے خصوصًا اب کہ وہ کام ہی ملتوی ہو گیا اور دینے والا اُسے اب بھی کار قربت میں صرف کرنا چاہتا ہے تو یہ صورت ثواب کی ہے۔ والله تعالی اعلمہ۔

ستله ۲۲۷: از سرمائخ ضلع مظفر پور مرسله مولوی ظهیرالدین کم ذیقعد ۴۳۲۴ه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص کے یہاں پشتہا پشت سے شراب کی بحری کاروزگار ہوتا تھا اب اس نے ایک لائق وشریف آدمی کی ہدایت و فہمائش پر شراب کی بحری کے روزگار سے تائب ہو کراس امر کا منجر ہوا کہ جس قدرمال و زر میرے پاس ہے اس کے پاک ہونے کی کیاصورت ہے، جس پر ایک عالم صاحب نے فرمایا کہ بعض علاء کے نزدیک حیلہ شرعی میں ہیہ کہ تبادلہ جنس کرڈالنے سے ان شاء الله تعالی وہ مال پاک ہوجائے گا، والله تعالی اعلمہ بالصواب اُسی جلسہ میں دوسرے عالم صاحب نے یہ فرمایا کہ نہیں نہیں ہر گز نہیں وہ مال کسی صورت سے پاک نہیں ہوسکتا ہے بلکہ اس مال کو دریا گرد کردینا چاہیے بجز دریا برد کردینے کے اس مال کے استعال کی کوئی صورت نہیں، اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ سائل اس مال کو کوئی صورت نہیں، اب دریافت طلب یہ امر ہے کہ سائل اس مال کوئی کوئی صورت بھی ہے جیسا کہ عالم صاحب نمبرایک نے فرمایا کہ اجروثواب یاؤ۔ ت) فقط۔

#### الجواب:

دریابُرد کردینے کا حکم محض باطل ہے اور دوسری جنس سے بدلنے میں عہد برآ ری نہ ہو گی حکم شرع

جواس کے ذیہ ہے ادانہ ہوگا اس پر شرع مطہریہ فرض کرتی ہے کہ اس مال کو تصدق کردے، مساکین کو دے ڈالے، بغیر اس کے اس کی توبہ صحیح نہیں،اور اس میں اس کے لئے حیلہ شرعی بھی نکل آئے گا، یہ تصدیّ کچھ اجنبی مساکین ہی پر ضرور نہیں بلکہ اپنے محتاج بیا باپ یا بھائی یا بی بی بر بھی کر سکتا ہے انہیں دے کر ان کا قبضہ کرادے پھر وہ کل یا بعض جتنا چاہیں اسے ہبہ کردیں یاک ہو جائے گا۔ فتاوی عالمگیریہ میں ہے:

کسی شخص کے پاس مشتبہ اور مشکوک مال ہو تو اسے کسی اجنبی پر ہی خیرات کردیناضروری نہیں بلکہ وہ اپنے والد پر، بھی خیرات کرکے بری الذمہ ہوسکتاہے۔اسی طرح اگر اس کا بیٹا اس کے ساتھ شریک کاروبار ہو اور خریدوفروخت کرتاہو اور فاسد سودے بھی ہوتے ہوں اور وہ اپنا تمام مال اس بیٹے کو ہبہ کردے تو وہ اپنی ذمہ داری سے فارغ ہوجائے گا۔قنہ میں اسی طرح مذکورہے۔(ت)

له مأل فيه شبهة اذا تصدق به على ابيه يكفيه ذلك ولايشترط التصدق على الاجنبى وكذا اذا كان ابنه معه حين كان يبيع ويشترى وفيها بيوع فأسدة فوهب جميع مأله لابنه هذا، خرج من العهدة كذا في القنية 1\_

اور یہاں تحقیقات عظیمہ فقہیہ ہیں جن کے بیان میں طول ہے اور حاصل حکم اسی قدر ہے، وبائللہ التو فیتی، واللہ تعالی اعلمہ۔ مسلہ ۲۲۸: غرہ رہیج الاول شریف ۲۲۷اھ حبیب الله شاہ محلّہ بادبریلی

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ہم لوگ باجا بجانے کاپیشہ کرتے ہیں، ہولی کے دن ہندؤوں کے یہاں بھی جاکر
بجایا کرتے تھے مگراب کی مرتبہ سب برادری نے یہ بات کہی کہ یہ بات ذلت کی ہے ہندؤوں کے یہاں نہیں جاناچاہئے سبھوں
نے جاناچھوڑا ایک شخص نہیں مانا، اُس سے یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم ایسے نہیں مانتے ہو دو تین روپیہ لے لو،خدا کاواسطہ بھی
دیا، اس نے اس پر بھی نہ مانا، آخر گیا، ہم لوگوں نے اس کی پنچایت کی، دوآ دمی اسے پنچایت میں لانے کے لئے گئے، اس نے کہا
تم نے مجھے چھوڑا میں نے تمہیں چھوڑا، تم میرے نزدیک مثل بھنگی کے چمار کے ہو۔اب ازروئے شرع ایسے شخص کے حکم
میں حضور کیافرماتے ہیں؟ بیتنوا تو جروا۔

فتالى بندية كتاب الكراهية الباب الخامس عشر نوراني كت فانه بياور ٥ ٣٣٩/

## الجواب:

باجا بجانا خود ہی ناجائز تھا اور ہند وُوں کے یہاں بجانا اور سخت ناجائز ، اور ان کے شیطانی تہوار میں بجانا اور بھی سخت حرام در حرام در حرام ، اب کے ان مسلمانوں کو ان کے رب عزوجل نے یہ توفیق دی کہ ہند وُوں کے یہاں نہ بجانے پر اتفاق کر لیا اور خدا نے آکھیں کھولیں کہ مسلمان ہو کر خدا کے دشمنوں کے سامنے ذلت اٹھانے کو بُر اجانا تو اس پر تمام برادری کو اس ترک میں ان کی پیروی خداور سول کے حکم سے لازم تھی جس شخص نے نہ مانا وہ صرف گنہگار ہی نہیں بلکہ سرکش شریر بدکار ہے اس پر تو بہ فرض ہے اگر وہ نہ مانے توبرادری والوں پر لازم کہ اُسے مثل بھنگی چمار کے چھوڑیں اس کی کسی بات میں شریک نہ ہوں نہ اپنی کسی بات میں شریک کریں۔ واللّٰہ تعالٰی اعلمہ۔

مسئلہ ۲۲۹:

از ضلع متھرامحلّہ باوچپاڑہ قصبہ نائت مرسلہ غلام محمد امیر خان صاحب حنی ۲۰ انو مبر ۱۹۰۹ء جناب مولانا صاحب السلام علیم ورحمۃ الله و برکانہ، کمترین کاس اکیاون سال کاہے اور گیارہ لڑکیاں ہیں۔ پیشہ وہا کُق نولیں کرتا ہوں اور دوسراکوئی کام نہیں جانتا ہون۔ مسلمانوں کی سُودی دستاویز لکھنے سے اجتناب کرتا ہوں حتی کہ اس وقت تک میرے قلم سے کسی مسلمان کی کوئی دستاویز نہیں لکھی گئ۔ آج ایک مولوی صاحب کی زبانی بیہ مسئلہ سناکہ کفار کے سودی دستاویزات کہ جس میں فریقین کافر ہوں ہندوستان میں بیہ بھی جائز نہیں ہیں اور جیسا آناہ سود کھانے والے کو ہے ویسا ہی کاتب کواور گواہوں کو ہے۔ پس بی من کر مجھ کو خوفِ اللی نے اس بات پر مجبور کیا کہ جناب سے اس مسئلہ کو دریافت کروں، اور اگر فی الحقیقت جیسا کہ مولوی صاحب موصوف نے فرمایا ہے حضور بھی فتوی دیں توالله تعالیٰ پر توکل کرکے اس بیشہ کو چھوڑ دوں اور الله تعالیٰ کے حضور میں تو بہ واستغفار کروں تاکہ الله تعالیٰ گزشتہ کو معاف کر دے۔ حضور بھی میرے حق میں دعائے خیر فرمادیں اور فتوی عطافر مائیں، جمیع عاضرین کی خدمت میں سلام علیک عرض کرتا ہوں۔ بیتنوا تو جروا۔

الجواب:

الله عزوجل فرماتا ہے:

جو الله سے ڈرے گا الله تعالی اس کے لئے ہے مرتنگی سے نجات کی راہ رکھے گا اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں اس کا گمان بھی نہ پہنچے

"ۅؘڡؘڽ۬ؾۜؾٛؾؚٳڵڷڡؘؽؘۼٛڬڶؖڎؙڡؘڿٛڒۼۘٵ۞ٚۊۜؽۯڒؙڤڎؙڡؚ؈ؘٛػؽڞؙڮ ؽڂۺؚڹؙ<sup>ٮ</sup>ۅؘڡ؈۬ؿۜؿۘۅڴڵ

اے اپنے رب سے ڈرنے والے بندے! بیشک سُود لینااور دینااور اس کاکاغذ لکھنااور پر گواہی کرنادیناسب کاایک حکم ہے اور سب پررسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی اور فرمایا وہ سب برابر ہیں۔ صبحے حدیث میں ہے:

حضور علیه الصلوة والسلام نے سود کھانے والے، کھلانے والے، اسے دیکھنے والے،اسے لکھنے والے اور اس کی گواہی دینے والوں پر لعنت فرمائی،اور ارشاد فرمایا: یہ سب گناہ میں برابر ہیں۔(ت)

لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكل الرباً وموكله وكاتبه وشاهديه وقال همرسواء 2-

فورًااس کا چھوڑ دینا اور اس سے توبہ کرنا فرض ہے، اور بشارت ہو کہ یہ نیک پاکیزہ کہ الله عزوجل کے خوف سے پیدا ہوا بحکم آیت مذکورہ وجہ حلال سے رزق طیب ملنے اور الله عزوجل کی رضا کی خوشخبری دیتاہے اور بیشک جو الله تعالیٰ پر توکل کرتاہے الله اُسے بس ہے۔

فقير اسلامي محبت سے چند اعمال مجربہ جو بار ہابفضلہ تعالی تیربیدف فابت ہوئے ہیں آپ کو بتاتا ہے:

(۱) بعد نماز عشا سربر منه اليي جله كه سروآ سان مين حجيت يادرخت وغيره يجھ حاجب نه مو ۵۰ بار روزانه پڙھئے يا مُسَيِّب الْاَسْبَابُ(اے اسباب كاسبب بنانے والے۔ت) اول آخر ۱۱،۱۱ بار درود شريف۔ جتنے دنوں زياده پڑھے زياده نفع موگالن شاء الله تعالى، اور ميشه پڑھے تو بہتر۔

(۲) بعد نمازِ مغرب ستارہ قطب کی طرف منہ کرکے کھڑے ہو کرآیہ قطب کہ یارہ چہارم کے نصف پر ہے

"ثُمُّ ٱنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْ بَعُدِالْغَمِّ أَمَنَةً سے عَلِيْمُ كِذَاتِ الصُّدُومِ ۞ " تَك اس بار روز پڑھے اس روز تک، اول آخر • ا، • ا بار در ودشریف۔

(٣) خاص طلوع صبح صادق کے وقت، اور نہ ہوسے تو حتی الامکان سنتِ صبح سے پہلے سو بار روزانہ پڑھیں سبحان الله وبحمد الله العظیم، اول آخر درود شریف ۱۰، ۱۰ بار۔ اس کاور دہمیشہ رہے۔ اول وقت پڑھنے کی کوشش ہو مگر اس کے سبب جماعت میں خلل نہ پڑے۔

<sup>1</sup> القرآن الكريم ٢٥ /٢٧

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتاب البيوع باب الرابو قد يي كت خانه كراجي ٢٧/٢

القرآن الكريم ١٥٣/٣

اگر آنکھ دیر میں کھلے سنتیں پڑھ کر اسے شروع کریں،اگر نے میں جماعت قائم ہو شریک ہوجائیں، باقی عدد بعد میں پُورا کریں۔وظائف واعمال کے اثر کرنے میں تین شرائط ضروری ہیں:

(۱) مُسنِ اعتقاد، دل میں دغدغہ نہ ہو کہ دیکھئے اثر ہو تاہے یا نہیں، بلکہ اللّٰہ عزّوجل کے کرم پر پورا بھروسا ہو کہ ضرور اجابت فرمائے گا۔ حدیث میں ہے رسول اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

(۲) صبر و تخل، دن گزرین تو گھبرائیں نہیں کہ اتنے دن پڑھتے گزرے ابھی کچھ اثرظام نہ ہوا یوں اجابت بند کردی جاتی ہے بلکہ لیٹار ہے اور لولگائے رہے کہ اب الله ورسول اپنا فضل کرتے ہیں۔الله عزوجل فرماتا ہے:

کیاخوب ہو تااگر وہ الله ورسول کے دینے پر راضی ہو جاتے اور کہتے ہمیں الله کافی ہے اب ہمیں عطافر ماتے ہیں الله ورسول اپنے فضل سے، بیشک ہم الله کی طرف کو لگائے ہیں۔

"وَلَوْاَ نَّهُمْ مَنْ ضُواْمَا اللهُ هُمُ اللهُ وَ مَرْسُولُهُ وَقَالُواْ حَسُبُنَا اللهُ سَيُوْتِيْنَا اللهُ مِنْ فَضْلِهِ وَ مَسُولُهُ لَا إِنَّا إِلَى اللهِ لِمَعْبُونَ ﴿ " عَلَمُونَ ﴿ " عَلَمُونَ

#### حدیث میں ہے:

تہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں جب تک جلدی نہ کرو کہ میں نے دعائی اور اب تک قبول نہ ہوئی۔

يستجاب لاحدكم مالم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي 2-

(۳) میرے یہاں کی جملہ اجازات و وظائف واعمال و تعویذات میں شرط ہے کہ نماز پنجگانہ باجماعت مسجد میں ادا کرنے کی کامل یابندی رہے وبالله التوفیق۔والله تعالی اعلمہ۔

مسكله ۲۳۰:

ازروئے شرع شریف کے تاوان کاروپیہ جمع کرنا جائز ہے یاناجائز؟

أ جامع الترمذي ابواب الدعوات امين كميني دبلي ٢ /١٨٦، مشكوة المصابيح كتأب الدعوات الفصل الثأني مجتبائي وبلي ص ١٩٥٥

<sup>2</sup> القرآن الكريم 9 / 69

<sup>3</sup> صحيح مسلم كتاب كتاب الذكروالدعاء باب انه ليستجاب للداعي مالم يعجل الخ قري كت خانه كراجي ٣٥٢/٢٥٢

## الجواب:

حرام تاوان کا حرام اور جائز کا جائز۔ سائل نے متعدد سوال گول اور مجمل لکھے جو کسی صورت خاصہ میں حکم معلوم کرناجاہے اسے مفصل وہ خاص صورت بیان کر ناجاہئے کہ اس کاحکم بتا ہاجائے۔

از سر ونج مسئوله جناب مجمد عبدالرشيد خال صاحب ۱۹ محرم الحرام ۱۳۳۱ هـ ایک عزیز زید کازید کوازراہ صلہ رحمی ماہوار وظیفہ دیتاہے مگر مہاجن سے سودی روبیہ قرض لے کر دیتاہے کسی اپنی دنیوی وجہ ہے، توایسے رویے سے خیرات جائزیانا جائز؟

### الجواب:

بلا ضرورت شرعیہ ومجبوری صادق سودی روپیہ قرض لیناحرام اور شدید گناہ کبیر ہ ہے۔ صیح حدیث میں سود لینے والے اور سود کھانے والے کوبرابر بتایااور دونوں پر سخت وعید فرمائی توبہ رویبہ کہ ایک عقد فاسد سے اس نے حاصل کیاخود خبیث ہےاور اسے واپس دینااور اس عقد کو فنخ کر ناواجب ہے امور خیر پااینے کسی مصرف میں نہیں لاسکتا۔والله تعالی اعلمہ۔ 19/محرم الحرام اسهاره ازبير ورنج مسئوله جناب مجمد عبدالرشيد خال صاحب زیدنے عمر کوروپیہ قرض دیا،عمر نے ادائیگی روپیہ زید کی ناپاک روپے سے کی، توالی حالت میں روپیہ زید کاپاک رہایا ناپاک؟

نایاک روپیہ دو قتم ہے،ایک وہ جواس شخص کی ملک ہی نہیں جیسے غصب یار شوت یا چوری کاروپیہ،یہ روپیہ اس سے نہ کوئی اینے قرض میں لے سکتا ہے نہ اپنی کسی بیچی ہوئی چیز کی قیت میں ،اور اگر لے گاتووہ اس کے لئے حرام ونایاک ہوگا جبکہ اسے معلوم ہو کہ دینے والے کے پاس بعینہ یہ روپیہ اس وجہ حرام سے ہے۔اور اگر دینے والے کے پاس علاوہ حرام مرقتم کاروپیہ ہے اور لینے والے کو معلوم نہیں کہ یہ روپیہ جو کچھ دے رہاہے خاص وجہ حرام کا ہے تو لینے میں حرج نہیں۔

في الهندية عن الذخيرة عن محمد به ناخذ مالم القاوى بنديه مين ذخيره سامام محرك حوالے سے ير روايت نقل فرمائی که ہم اسی مسله کو اختیار کرتے ہیں جب تک کسی شین کے عین حرام ہونے کاعلم نہ ہو۔ (ت)

نعرفشيئاحرام لعينها

أ فتأوى بنديه كتاب الكراهية الباب الثاني عشر نور اني كت خانه بيثاور ٣٣٢/٥

دوسری قتم وہ کہ اس کی ملک بروجہ خبیث ہے جیسے وہ روپیہ کہ کسی عقد فاسد سے حاصل کیاجائے یہ بعد قبضہ ملک ہوجاتا ہے۔اور دوسرے کواپنے کسی جائز ذریعہ میں لینارواہے۔والله تعالی اعلمہ۔

مسله ۱۳۳۳: مرسله کفایت الله خال صاحب از موضع ابه کی پور ضلع بریلی ۱۱۰۰ بیج الاول ۱۳۳۱ه کیافرماتے ہیں علائے دین وشرع متین اس مسکه میں که پیشتر ایک چندہ کیا گیا واسطے مجلس میلاد شریف و قوالی کے ، چندہ جمع ہونے کے بعد چندا شخاص نے یہ کہا کہ ہم نے اب کی مرتبہ دیا ہے لیکن آئندہ نہ دیں گے اور اب مسجد کی مرمت کے واسطے دیں گے ، تواس میں اُن کا مبلغ (عہ ۱۸) جمع تھاان کو بجائے (لہ ۱۸) کے مبلغ (عہ ۱۸) اُن کو دیا گیا کہ یہ لو مسجد کی مرمت میں لگانا، وہ روپیہ وہ لوگ جنہوں نے چندہ دیا تھا آپس میں تھیم کر کے کھاگئے، اب اُن کے حق میں کیا حکم ہوتا ہے ؟

#### الجواب:

مجلس میلاد مبارک اعظم مندوبات سے ہے جبکہ بروجہ صحیح ہوجس طرح حرمین طیّبین میں ہوتی ہے اور قوالی کہ یہاں رائے ہے ناجائز ہے اور اس کے لئے چندہ دینا بھی جائز نہیں یہ چندہ کہ اُن کو واپس دیا گیاا گر (لہ ۱۸ء) ہی دئے جاتے جتناانہوں نے دیا تھا توانہیں اس کا کھالینا حرم نہ ہو تاوہ ان کی ملک تھا اور جو وعدہ مسجد میں صَرف کرنے کا کیا تھا اگر اس پر قائم تھے اور بوجہ حاجت اس وقت صرف کر لیا اور دل میں یہ نیت تھی کہ اس کے عوض مسجد میں اتنالگادیں گے توالللہ عزّ وجل سے وعدہ خلافی بھی نہ ہو اور اگر یہ نیت نہ تھی توخلاف وعدہ کا و بال ہوا اور معاذ الله اس کی نحوست شدید ہے۔

(الله تعالى نے فرمایا) پھراس كا نتیجہ بيہ ہوا كہ الله تعالى نے اُن كے دلوں میں نفاق جمادیا اُس دن تک كہ اس سے وہ ملیس گے اس لئے كہ انہوں نے اپنے كئے ہوئے وعدہ كى الله تعالى سے خلاف ورزى كى اوراس لئے كہ وہ جموٹ كہا كرتے تھے۔ (ت)

قال الله تعالى" فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا اَخْلَفُوا اللهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُو ايَكْذِبُونَ ۞" أَـ

مگر وہ ایک روپیہ زائد جو اُن کو دیاگے ااُس کا کھالینام طرح انہیں حرام تھا بہر حال وہ مر تکب غصب وحرام ہوئے اُن پر توبہ فرض ہے اور اس ایک روپیہ کا تاوان دینالازم۔والله تعالی اعلیہ

مسئله ۲۳۳۷: مسئوله محمد سید علی صاحب طالب علم از کانپور مسجد حاجی بدلوصاحب سطر نجی محل ۱۳۲۰ نج الاول ۱۳۳۲ھ کیافر ماتے ہیں علمائے دین مفتنیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ کسی ایک بازاری عورت یعنی

القرآن الكريم ٩ / ٢ ٢

ر نڈی نے مدتوں سے زناکاری اور رقاصی کرکے بہت مال جمع کیا اور اپنے حالات فسق وفجور ہی میں اس مال سے ایک مکان بنایااور کئی بیگھہ زمین خریدیاُس عورت کے پاس اور کوئی مال بھی نہ تھااور ہونے کی صورت متصور نہ تھی جس سے زمین اور مکان کی قیمت دے سکے اب دو تین برس سے اُس عورت نے توبہ کرکے اور بازار حچیوڑ کر اُس مکان میں سکونت پذیر ہو ئی اور جا ہتی ہے کہ اپنی ملک سے عوام وخواص کی دعوت کرے اور کھلائے پلائے اور لو گوں کو اُس کے مکان میں جانااور کھانا پینااور خود عورت مذکورہ کواس مکان وزمین ودیگراشیاء کہ جواس مال سے خرید کی ہیں استعال کرناجائز ہے مانہیں؟ بیتنوا بالکتاب (کتاب کے حوالہ سے بیان فرماؤ۔ ت)

ا گراس نے زمین اور مکان کی اینٹ، کڑی وغیرہ اپنے روپے دکھا کر نہ خریدی بلکہ مطلق روپے کو خریدی اور پھر وہ مال حرام زر تثن میں دیااور میشک آ جکل عام خریداریاں اسی طرح پر ہوتی ہیں تووہ زمین و مکان اس کے لئے حرام نہیں،

پھر جب اُن پر عقد اور نقد جمع نہ ہوں تو خیاثت بدل کی طرف سرایت نہیں کرتی، جبیبا کہ امام کرخی علیہ الرحمۃ کا ارشاد ہے۔اور اسی پر فتوی ہے۔ (ت)

لان الدراهم لاتتعين في العقود فأذا لم يجتبع عليها اس لئ كم عقد كے معاملات ميں دراہم متعين نہيں ہوتے، العقد والنقد لم يسر الخبث الى البدل كما هو قول الامام الكرخي وعليه الفتوي

مگر وہ مال حرام جو اُس کے پاس ہے اُس پر لازم ہے کہ سب تصدق کردے اُس میں سے کوئی بیسہ اپنے کھانے پہننے یا کسی اور مصرف میں اُسے اٹھانا حرام ہے وہ اگر اُسے پاک کرناچاہے تو اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ کسی محتاج کو اگرچہ اس کا کیساہی عزیز وقریب ہوانیاوہ کل مال ایک ایک پیسہ ایک ایک تاریہ نیت تصدق دے دے اس میں سے کچھ اپنے پاس نہ رکھے،اور زیادہ احتیاط اس میں ہے کہ چند مختاجوں پر اس حساب سے تصدق کرے کہ ہر ایک کو چھپن رویے سے کم کامال پہنچے پھر جن کو اس نے بطور تصدق دیا ہے وہ اپنی خوشی سے اپنی طرف سے تھوڑا یا بہت جتنا اسے ہمیہ کردیں وہ اس کے لئے حلال طیب ہو جائے گاا گرچہ کل دے دیں اُس کے بعد اُس کے بہاں کی دعوت وغیرہ کسی امر میں حرج نہ ہوگا۔ والله تعالی اعلمہ۔ مسئله ۲۳۵: از شهر کمرله دا کخانه گهشیا مرسله وصی علی صاحب معرفت مولوی قاسم علی صاحب طالبعلم مدرسه منظر اسلام ۲۸رشوال ۱۳۳۲ه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ کسی آسامی نے اپناحق موروثی اگر کسی دوسرے کے ہاتھ فروخت کیا تواس میں زمیندار کو آسامی مشتری سے کچھ روپیہ لیناجائز ہے یانہیں؟ بیتنوا توجدوا بحواله کتاب(کتاب کے حوالے سے بیان کرکے اجریاؤ۔ت)

#### الجواب:

حق موروثی قابل بھے نہیں، نہ اس پر زمیندار کچھ لے سکتا ہے نہ یہ حق جسے قانون نے حق موروثی تھرایا ہے شرعًا کوئی حق ہے۔ والله تعالی اعلمہ۔

مسلہ ۲۳۳۱: از ضلع گوڑگاؤں مقام ربواڑی متصل تحصیل حکیم جلال الدین بروزسہ شنبہ بتاریخ ۱۲۳۲ صفر ۱۳۳۱ھ نحصیل حکیم جلال الدین بنت پر نحصی علی دسولہ الکو بیھ، کیا فرماتے ہیں علائے دین متین اس مسکلہ میں کہ کوئی جانور یا شیر بنی مندر میں بُت پر یا دیمی بھیروں وغیرہ کی تھان پر یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وغیرہ کی قبر پر چڑھائی جائے اور اس بت کا پجاری یا تھان کا پجاری یا قبان کا جباری یا قباری یا قباری یا قباری یا قباری مفت دے تو لینا پجاری یا قباری یا قباری مفت دے تو لینا درست ہے یا نہیں ؟ اور مجاور یا پجاری مفت دے تو لینا درست ہے یا نہیں ؟ اور اولیا پاکرام کی قبر کے پڑھاوے اور بُت یا تھان پر چڑھاوے اور بُت یا تھان پر چڑھاوے اور بُت یا تھان

#### الجواب:

عجب وہ مسلمان کہ اسلام اور کفر میں فرق نہ کرے۔ عجب وہ مسلمان کہ بتوں کے تھان اور اولیائے کرام رضی الله تعالی عنہم کے مزارات طیبہ کو ایک ساتھ گئے، بُت پر چڑھاوا چڑھانا کفرہے، اور اولیاء کو ایصال ثواب طریق اسلام، تو مالک پجاری بھی ہو جاتا ہے بیچے تو مول لینے میں حرج نہیں کہ بُت کے چھڑاوے کی خباخت اُس تک منتہی ہو گئی اور مفت وینااگر اس طرح ہو جیسے اُن کے یہاں پرشاد بٹتا ہے، تو لینام گز جائز نہیں، کہ اُس میں ذلت مسلم ہے اور اگر اس طریقہ پر نہ ہو بلکہ وہ اپنی ملک میں لے کر اُس طور مدید دے تو اُس کا حکم مدید مشر کین کا حکم ہے کہ صور واحکام واقوال مختلف ہیں جن کی تفصیل ہمارے قاوی میں ہے، اور اس خاص صورت سے بچناہی بہتر ہے۔ حدیث میں فرمایا:

| مجھے منع کردیا گیا ہے کہ میں شرک کرنے والوں کا مکھن | انّى نهيت عن زبدالمشركين أ_ |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| (ہدیہ)لُوں۔(ت)                                      |                             |

مزارات طیّبہ پر جو پچھ بخر ض ایصال ثواب حاضر کیاجائے اور عادہ تخدام اُسے تقسیم کر لیتے اور دینے والے جانتے ہیں اور اس پر راضی ہوتے ہیں وہ ان کی ملک ہے اُن سے ہدیۃ وشراء ً دونوں طرح لیناجائز۔والله تعالی اعلمہ مسللہ ۲۳۷2: از ضلع شاہجہانپور مقام میر ان پور کڑہ محلّہ نادر سانباں ڈاکخانہ خاص روز یکشنبہ بتاری کہ ۱۳۳۸ صفر المظفر ۱۳۳۷ھ جنگِ بلقان کے وقت چندا شخاص نے مل کر چندہ مجر وحین و بیوگان تر کوں کے واسطے قصبہ اور دیہات سے جمع کیااس اثناء میں چندہ فراہم کرنے والوں میں سے ایک شخص نے پچھ روپیہ اپنے صرف میں کرلیا اور آج تک نہیں دیا برابر جھُوٹے وعدے کرتارہا اور بقیہ روپیہ تھے اس روپیہ کے نہ ملنے کی وجہ سے اب تک نہیں روانہ کیا گیا اب اس روپیہ کو کسی صرف میں لا ناچاہئے کرتارہا وار بقیہ روپیہ کو کسی صرف میں لا ناچاہئے ہائان اشخاص کو واپس کردینا چاہئے ، یاصرف مسجد یامدر سہ میں یا مطبع علماء میں صرف کرنا چاہئے اور جس شخص نے وہ روپیہ یا نہیں دیا ہے اس کی بابت کیا حکم ہے ، ایسے شخص اس بارامانت سے سبکدوش ہوجائے جن کے پاس جمع ہے ، زیادہ حدادب!

چندہ کاروپیہ چندہ دینے والوں کا ملک رہتا ہے جس کام کے لئے وہ دیں جب اُس میں صُرف نہ ہو تو فرض ہے کہ انہیں کو واپس دیاجائے یا کسی دوسرے کام کے لئے وہ اجازت دیں اُن میں جو نہ رہا ہو ان کے وار ثوں کو دیاجائے یاان کے عاقل بالغ جس کام میں اجازت دیں، ہاں جو اُن میں نہ رہا اور اُن کے وارث بھی نہ رہے یا پتانہیں چاتا یا معلوم نہیں ہو سکتا کہ کس کس سے لیاتھا، کیا کیاتھا، وہ مثل مالِ نقط ہے، مصارفِ خیر مثل معجد اور مدرسہ اہل سنت و مطبع اہل سنت و غیرہ میں صَرف ہو سکتا ہے، وہوتعالی اعلیم

#### مسکله ۲۳۸:

| علمائے دین اس مسکلہ میں کیاار شاد فرماتے ہیں کہ | چە مىفرمايد علائے دين متين اندرين مسئله كە |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|

<sup>1</sup> المعجم للطبراني مديث ٩٩٩ المكتبة الفيصلية بيروت ١٥ ٣٩٣/ جامع الترمذي ابواب السير بأب ماجاء في قبول هدايا المشركين المن كميني د بال ١٩١١

جو شرعی جج (قضاۃ) ہیں ،بیت المال سے اتنا وظیفہ مقرر ہے مگر اس کے باوجود وہ بستی بستی میں چکرلگاتے ہیں،اور خود اپنے لئے بغیراجازت شاہی،الله تعالیٰ اس کی بادشاہی کو ہمیشہ برقرار رکھے،آمین پھرآمین،پھرآمین،خاص رعایا سے مانگتے ہیں، پچھ ان میں جبراور زبردستی اور پچھ منت وساجت سے میں، پچھ ان میں جبراور زبردستی اور پچھ منت وساجت سے کڑ گڑا کر مال جمع کرتے ہیں اور خلاف کو جائز سیحھے ہوئے جمع شدہ مال کھاجاتے ہیں۔ابیانہیں کہ بادشاہی اور مملکت کے بڑے کاموں میں اس کو خرج کریں، پس جج صاحب ان بڑے بڑے کاموں میں اس کو خرج کریں، پس جج صاحب ان کا یہ رویہ اور قول شرع مقدس اور صراط مستقیم (سیدھاراستہ) کے مطابق ہے یا نہیں ؟اس مسئلہ کو وضاحت سے بیان فرماکر الله تعالیٰ سے اجروثواب یاؤ۔ (ت)

وقتیکه قضاة راوظیفه مقرره ازبیت المال باشد و مع بذاایناده بده بگردند و برائ خود بابلاا جازة سلطانی خلد الله تعالی سلطنه آمین ثم و ثم مال از خاص رعایا بعضے جراً و قبراً و بعضے سوالاً و تضرعاً جمع میند و خلاف او جائز می شارند میخورند نه آنکه در معظمات امور مملکت و سطنت صرف میکند پس این فعل و قول قضاة مذکور موافق شرع قویم و صراط متنقیم بست و یاند بینوا توجروا د

# الجواب:

اگر وہ لوگوں سے زبردستی لیتے ہیں تو اس صورت میں ظالم اور فاصب ہیں، چنانچہ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: لوگو! ایک دوسرے کے مال آپس میں ناجائز طریقہ سے نہ کھاؤ۔ اور حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا: مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پر حرام ہے۔ اس کا تحون مال اور آبرو۔ اور اگر عاجزانہ طور پر گڑا گڑا کر سوال کرتے اور لیتے ہیں تو پھر بھی حرام ہے، چنانچہ حضور صلی الله تعالیٰ علیه وسلم نے ارشاد فرمایا صدقہ

اگر بجر میگیر ند ظالم و غاصب اند قال الله تعالی " و لا تأکُلُو آامُو آلکُمُ بَنْیکُمُ بِالْبَاطِلِ" و قال صلی الله تعالی علیه و سلم کل البسلم علی البسلم حرام دمه وماله و عرضه و آگر بوال و تفرع میگیر ند نیز عام ست قال صلی الله تعالی علیه وسلم لاتحل الصدقة لغنی ولا لذی مرة سری قد و ر بهند به و غیر باست ماجم الباکل

<sup>1/4</sup>القرآن الكريم 1/4

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتاب البرباب تحريم ظلم المسلم الخ قد كي كت خانه كراح ٣١٤/٢ و ١٤/٢

<sup>3</sup> مسنده امام احمد بين حنبل حديث عبدالله بن عمرو دار الفكر بيروت ٢ ١٩٢١م سنن ابي داؤد كتاب الزكوة باب من يعطى من الصدق الخ آ قال عالم يريس لا بور ١ ٢٣١١

وخیرات کسی مالدار اور طاقتور اور تندرست آدمی کے لئے حال نہیں، چنانچہ فقاوی ہندیہ وغیرہ میں ہے کاوش اور چھینا جھیئی سے جو کچھ سائل نے جع کیا ہے وہ خبیث (ناپاک) مال ہے۔ للذا شاہِ اسلام، مقرر کردہ والی، حکّام اور احتساب کرنے والے، بلند عہدہ رکھنے والے، اُن پر فرض ہے کہ ایسے ذلیل سائلوں کو اس کاروائی سے روک دیں۔ چنانچہ حضور اکرم صلی الله نعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو کوئی تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اسے زور بازہ سے بدل دے (یعنی اسے بند کردے) اگریہ تو پھر زبان سے اصلاح کرے، اور اگریہ بھی نہ ہو سکے تو پھر زبان سے اصلاح کرے، اور اگریہ بھی نہ ہو سکے تو پھر اسے دل سے بُرا سیجھے لیکن یہ سب سے ضعیف ترایمان ہو ایک ارشان نے ارشاد فرمایا: گئن کی بات کہنے اور حرام کھانے سے الله والے اور پادری انہیں کیوں نہیں روکتے بلاشبہ کھانے سے الله والے اور پادری انہیں کیوں نہیں روکتے بلاشبہ بہت بری کاروائی ہے جو وہ سرانجام دے رہے ہوں۔ ہم الله تعالیٰ عدم رہے موالے اعدم (ت)

بالتكدى فهو خبيث أبرسلطانِ اسلام دولاة وحكام وكتسبان ولاة مقام فرض است كه آنهاراازي كردار باز دارند قال صلى الله تعالى عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبلسانه فأن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان قال الله تعالى "كولايمُهُمُ الرَّبُّرِيُّونَ وَالْاَ حُبَالُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْاِيمُ الْاِيمُ اللهُ العفو السُّحُتُ لَيْمُ اللهُ العفو والعافية، والله تعالى اعلم والعافية والله تعالى اعلى الله العفو

۲/رمضان المبارك ۴ ساه

مسئله ۲۳۹: حکیم محمد حسن از بهبیری ضلع بریلی

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ محکمہ آبکاری میں جو کہ گور نمنٹ کی طرف سے ملازمت کرتے ہیں مثلاً جیسے کہ انسپکٹر آبکاری، یہ ملازمت جائز ہے یا ناجائز؟ اگر جائز ہے تو کس وجہ سے اور ناجائز ہے تو کس وجہ سے؟ دلائل بیان فرمائے فقط۔ الجواب:

شراب كابنانا، بنوانا، حجونا، الثهانا، ركھنا، ركھوانا، بيچنا، بكوانا، مول لينا، دلواناسب

<sup>1</sup> فتأوى بندية كتاب الكراهية الباب الخامس عشر نور اني كت خانه بياور ٩/٩/٥ م

<sup>2</sup> مسند امام احمد بن حنبل حديث ابي سعيد خدري رضي الله تعالى عنه دار الفكر بيروت ٣٩/٣٠

<sup>3</sup> القرآن الكريم 3 / ٢٣

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan rrجد

حرام حرام حرام ہے۔ اور جس نو کری میں یہ کام یاشراب کی نگاہداشت اُس کے داموں کاحساب کتاب کرنا ہو سب شرعًا ناجائز ہیں۔

(لو گو) گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کیا کرو۔(ت)

قَالَ الله تعالى: "وَلاتَعَاوَنُواعَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ" " لَـ

# رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتي بين:

شراب، اسے پینے والا، پلانے والا، فروخت کرنے والا، خرید نے والا، کشید کرنے والا، کشید کروانے والا، اسے اٹھانے والا، جس تک اٹھا کر لے گیا، اور اس کی قیمت استعال کرنے والا، الله تعالیٰ نے ان سب پر لعنت فرمائی۔ امام ابود اور امام حاکم نے اسے روایت کیا ہے اور اس نے (یعنی حاکم نے حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالیٰ عنها کی سند سے اس کی تھیج فرمائی، والله تعالیٰ اعلم۔ (ت)

لعن الله الخبر وشاربها وساقيها و بائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحبولة اليه وأكل ثمنها ووالا ابواؤد والحاكم وصححه عن ابن عبر رضى الله تعالى عنهما والله تعالى اعلم و

مسئلہ ۲۲۰۰: مسئولہ مولوی ظفر الدین صاحب مدرس مدرسہ نور الہدی پائلی پور ڈاک خانہ سندرو چہار شنبہ ۱۵/شوال ۱۳۳۴ھ حضور کاکیا حکم ہے کہ ایک عورت کے اوپر جِن آتا ہے اور وہ علانیہ اُس کو دیکھتی ہے اور وہ اُس کے پاس آکر روپے وغیرہ نوٹ دے کر جاتا ہے نوآ یا اُس نوٹ اور روپ کو صرف کرنا چاہئے یا نہیں؟ اور استعال میں لانا شرعًا جائز ہے یا نہیں؟ اور استعال میں لانا شرعًا جائز ہے یا نہیں؟ الجواب:

وہ جن جو کچھ اُس عورت کو دیتاہے اس کالیناحرام ہے کہ وہ زنا کی رشوت ہے۔ در مختار میں ہے:

القرآن الكريم 1/2<sup>1</sup>

<sup>2</sup> سنن ابي داؤد كتاب الاشربه بأب العصير للخمر آفرات عالم يريس لا مور ٢ /١٦١، المستدرك للحاكم كتاب الاشربه دار الفكر بيروت ٢ /١٦١، المستدرك للحاكم كتاب الاشربه دار الفكر بيروت ٢ /١٣٥،

ماید فعه متعاشقان رشو ق<sup>1</sup> ۔ آپس میں معاشقہ کرنے والے جو پکھ دیں وہ رشوت میں شار ہے۔(ت)

اگروہ لینے پر مجبور کرے لے کر فقراء پر نصد ت کر دیاجائے اپنے صرف میں لاناحرام ہے۔والله تعالی اعلمہ مسئلہ ۲۴۳: از فرخ آباد سمس الدین احمد مسئلہ ۲۴۳: از فرخ آباد سمس الدین احمد درخت تاڑ کی فصل فروخت کرنا یعنی تاڑی نکال کر بیچنے کی اجازت دینا اور اس کی قیمت لینا درست ہے یا نہیں ؟ فقطہ الجواب:

ممنوع ہے۔والله تعالی اعلم

ستله ۲۴۲: مسئوله ولی محمه کلاه فروش بازار چوک بهرانچ جهار شنبه ۱۹رز والقعده ۳۳ ساه

خیاط لوگ اُن کپڑوں میں سے جو اُن کے پاس بغرض سلائی لیے جاتے ہیں کچھ تھوڑا کپڑا ببقدار ایک گلاہ کے بچالیتے ہیں اور اُس کپڑے کی گلاہ وغیرہ بنا کر بدست گلاہ فروش بہ نسبت شرح قیمت دوسرے ٹو پیوں کے کم قیمت پر فروخت کر لیتے ہیں کوئی شخص بازار کے تمام گلاہ فروشاں میں سے سوائے ایک شخص کے انکار اُن خیاطوں کی ٹوپیاں وغیرہ خریدنے اور اُن کے منافع سے مستفیض ہونے سے نہیں کرتا ہے،اور محرز کی سعی سے اصلاح حال خیاط لوگوں کی اور خرید کرنے والے کلاہ فروشاں کی غیر ممکن ہے۔ کیا ارشاد فرماتے ہیں علائے دین کہ محرز اگر ایسے پارچہ کی ٹوپیاں وغیرہ خیاط لوگوں سے خرید کرلے تو محرز باعثِ معصیّت ہوگا یا نہیں؟

الجواب:

ضرور معصیت وحرام ہے،اور بید خیال کد ان کے پاس چھوڑے توبیہ بند نہیں ہوتا محض بے معنی ہے،اس کا حساب اس پر اور اُن کا حساب اُن پر۔والله تعالی اعلمہ۔

مسئله ۲۴۳: مرسله مرزاعبدالرحيم بيگ مدرس جماعت نارواژي محلّه رنجهوژلين كراچي بندر

کیافرماتے ہیں علائے کرام ومفتیان دین متین:

میں نے سناہے کہ بیاج کے جائز ہونے کا بھی آپ نے کوئی حلیہ کیاہے آیا یہ صحیح ہے یانہیں،اگر صحیح ہے توکس طرح؟ تحریر فرمائیں۔بینوا توجروا (بیان فرماؤ تاکہ اجریاؤ۔ت)

ابحرالرائق كتأب القضادا في ايم سعيد كميني كراجي ٢٦٢/٦

### الجواب:

بیاج کے جائز کر لینے کا حیلہ کر لینا مسلمان کی شان نہیں یہ بھی مجھ پر محض افتراہے میرے فاوی میں جابجااس کارُد موجود ہے۔
اور اگراس کانام حیلہ ہے کہ کوئی شرعی جائز صورت کی جائے جس میں نفع حاصل ہواور بیاج حرام مردودو نجس سے نجات ہو تو
اسے خود صاحب شریعت محمد رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا کہا فی صحیح البخاری (جیسا کہ صحیح
ابخاری میں ہے۔ت) ائمہ دین نے اس کی متعدد صور تیں ارشاد فرمائیں۔ فاوی امام قاضی خال میں اُس کے لئے خاص ایک
فصل تحریر فرمائی اسے بیاج جائز کرلینانہ کے گا مگر گراہ، اس کی تفصیل میرے رسالہ کفل الفقیہ علیہ میں ہے جو مطبع
المسنّت سے مل سکتاہے۔ والله تعالیٰ اعلیم

مسئلہ ۲۴۳۳: از سہادر ضلع ایٹ مرسلہ جناب مولوی چود هری عبدالحمید خان صاحب زید مکار مہم رئیس ۱۲۳۳ر مضان المبارک ۱۳۳۵ ه جناب اعلی حضرت عظیم البرکت مجد دمائة حاضرہ مؤید ملت طاہرہ ادام الله ظلالہ علی رؤس الطالبین حاکم اگر اپنے کسی کام کے لئے قرض مائے اور اس پر سود دے اور جو سود نہ لے اُس سے جو رقم ناجائز لی جاتی ہے اُس میں اسی حساب سے تخفیف کردے اس کی بابت کوئی مطالبہ نہیں، نہ شرط ہے، للذاوہ کمی اُن کے واسطے جائز ہوگی یا نہیں، اگرچہ اس قرض میں حاکم کا حکم اتناہے کہ خوشی سے ضرور دینا چاہئے جر نہیں بایہ نمر اُس کے ملاز مین اپنے اثر سے مرایک کواس کے دینے پر مجبور کرتے ہیں، ان سب باتوں پر غور فرماکر ارشاد فرمایا جائے کہ بموجب اس کے عمل کیا جائے۔ والسلام مع الا کوام۔

کوئی زمیندار مثلاً کاشتکاروں سے جبراً کوئی ناجائز رقم وصول کرتا ہو کاشتکار جمجبوری دیتے ہوں پھر اس کا کوئی کام آ کر پڑے اور وہ کھے کہ اس کام میں میری مدد کر توبیر رقم چھوڑ دوں گایا تنی تخفیف کردوں گا، تواس ترک یا تخفیف کا قبول نہ کرنااس پرواجب ہے کہ جب وہ رقم ناجائز ہے توجس طرح اُس کالیٹا گناہ ہے دینا بھی حرام ہے ماھر ہر اخذہ حرام اعطاؤہ آ (جس کا

عسه: رساله كفل الفقيه الفاهم في احكام الدراهم فتاوى رضويه جلد ١٥ مطبوعه رضافاؤند يش جامعه نظاميه رضويه اندرون لوہارى دروازه لاہور، ميں صفحه ٣٩٥ پر مرقوم ہے۔

أردالمحتار كتاب الزكوة بأب العشر داراحياء التراث العربي بيروت ٢ /٥٦

لیناحرام اس کادینا بھی حرام۔ت)۔حرام سے جتنا نے سکے لازم ہے مگر وہ کام جس کے صلہ میں یہ ناجائزر قم زمیندار چھوڑے اس کا دیکنالازم ہے اگر وہ خود ناجائز ہے تواس میں اسے مدودینی حرام ہے اور اس رقم کی بچت اس کا عذر نہیں ہو سکتی کہ قم ناجائز کا دیکنالازم ہے اور دوسرے کے ناجائز کام میں شریک ہو نااس کا جرم ہے ہاں اگر وہ اس ناجائز کام پر مجبور کرے اور مجبوری واقعی ہو جس پر وہ زمیندار قدرت رکھتا ہے تو بحالت اکر اہ شرعی جس فعل ناجائز کی رخصت دی جاتی ہے رخصت دیں گے اور اس حالت میں اس رقم ناجائز کی کمی قبول کر نااس پر واجب ہوگالیکن اگر زمیندار مجبور نہیں کر تاائس کے نو کر جاتے ہیں اور وہ اسے مجبور شرعی نہیں کر سکتے تو صرف اُن کی خاطر یاد صمکی سے ناجائز کام جائز نہ ہو جائے گا، اور اگر وہ کام جائز ہے تواس میں بقدر ضرورت مدد دے کر وہ صلہ قبول کر ناشر مگا واجب ہے کہا مو (جیسا کہ گزرا۔ت) والله تعالی اعلم

مسئله ۲۲۵: از مقام مذ کور مرسله چودهری صاحب مذکور ۱۹۸ مضان المبارک ۱۳۳۵ ه

آخر فقرہ جواس مکتوب میں درج ہے کہ لیکن اگرز میندار خود مجبور نہیں کر تااس کے نو کر چاکر دباتے ہیں اور وہ اسے مجبور شرعی نہیں کر سکتے تو صرف اُن کی خاطریاد صحکی سے ناجائز کام جائز نہ ہو جائے گا، یہ بالکل تج ہے مگر غور طلب یہ امر ہے کہ وہ نو کر جو ذی اختیار ہوں اور جن کو سزا و جزا کا بُورااختیار ہو اور جن کی رپورٹ پر اُن کے آتا صبطی جائد او وغیرہ سب کچھ کرتے ہوں تو اُن کا دبانا یا اظہارِ ناخوشی کر نااور و عید سے کام لینا ایسانہ ہوگا جسیا معمولی نو کروں کا کہنا سننا یا دبانا بلکہ اُن کا کہنا سننا دبانا یا و عید سے کام لینا یہ ہمارے کام لینا یہ شمجھنا چاہئے کہ ہُو بہوائس کے آتا قائل کا و فعل ہے اگر چہ بظاہر اُن کے آتا اس امر کا اعتراف کرتے ہوں کہ یہ ہمارے حکم کی نقیل ہماری رعایا کی خوشی پر منحصر ہے۔

## الجواب:

ایک تخویف واقع ہوتی ہے معلوم ہے کہ ایبانہ ہوا تو معاذالله صبطی جائداد وغیرہ نا قابل مضرتوں کا سامنا ہے اور ایک نری دھمکی، ثانی کااعتبار نہیں۔

(الله تعالى نے فرمایا) یہ شیطان ہے کہ تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے تواُن سے نہ ڈرومجھ سے ڈروا گرایمان رکھتے ہو۔ قال الله تعالى " ذلِكُمُ الشَّيُطْنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَا عَهُ ۖ فَلَا تَخَافُوهُمُ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمُ مُّؤُمِنِيْنَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>1</sup> القرآن الكريم سا 120/

اور اول ضرور معتبر ہے اور الامن اکرہ کی حدمیں داخل۔والله تعالی اعلمہ کوه رانی کھیت صدر بازار مرسله منشی عنایت خال صاحب مور خه ۴۷ ذی القعده ۳۵ ۱۳۳۵ کیافرماتے ہی علائے دین اور مفتیان شرع متین اس باب میں کہ پیش امام صاحب رانی کھیت نے ایک رنڈی کی نماز جنازہ پڑھائی کہ جس کا کوئی عمل اور بظاہر وضع نہ لباس مسلمانوں کا تھااس واقعہ کے چندیوم کے بعد پیش امام صاحب نے نماز جعہ سے قبل اینے اس فعل کی تائید میں بطور وعظ کے فرمایا کہ مجھ کو اس کاعلم نہیں تھا کہ بیہ عورت کون ہے اور جو شخص مجھ کو بلا کر واسطے نماز جنازہ کے لے گیاہے بیہ کون ہے میں نے نہ سمجھا کہ بیہ مر د کھڑ وااور بیہ عورت رنڈی ہےاوراس نماز جنازہ میں کچھ معاوضہ بھی مولانا صاحب کے نذر کیا جس کو مولاناصاحب نے دوران وعظ فرمایا کہ ہم تیراک ہیں ہم تیر نے کے ذریعہ سے غرقاب ہونے سے پچ سکتے ہیں جاہل نہی پچ سکتا ہے اور بازار والوں نے جو مجھ پر نکتہ چینی کی ہے وہ بھی رنڈیوں کے ہاتھ اپنامال فروخت کر نابند کردیں کیونکہ رنڈیوں سے مال کے بالعوض بھی پیسہ ناجائز ہی حاصل ہوتا ہے اور جب بازار والے اس میں اتفاق کرلیں تو مجھ کو بھی اُن سے اتفاق ہوگا،اور مولانا صاحب نے یہ فرمایا کہ جو پیسہ اس جنازہ کی نماز میں مجھ کوملاہے اس پیسہ کو جیسی اس کی اصلیت ہے الیم ہی جگہ صرف کردوں گامٹلاً یا تحانہ اٹھانیوالی تجنگن کودے دُوں گا،اور ایک قصہ اس ناجائز بیسہ کی صرف کرنے کی بابت شیخ سعدی علیہ الرحمة کا ذکر فرمایا کہ ایک بادشاہ کے یہاں خزانہ میں روپیہ کی کمی ہوئی توانہوں نے وزیر صاحب سے روپیہ حاصل کرنے کی بابت مشورہ کیا تو وزیر صاحب نے ان کورائے دی کہ فلال فقیر کے پاس بہت ساروپیہ ہے اس سے روپیہ طلب کیاجائے، غرض کہ فقیر بلایا گیا فقیر سے روپیہ طلب کیا گیا فقیر نے بادشاہ سے عرض کی کہ حضور چو نکہ آپ بادشاہ اسلام ہیں اور جو بیسہ میرے یاس ہے وہ ناجائز طریقہ سے میں نے حاصل کیا ہے للذاوہ بیسہ اچھانہیں ہے،آب کے صرف کے قابل نہیں ہے بادشاہ نے فرمایا کہ رعایا کے مکانات مسار ہوگئے ہیں ہم بھی تیرے پیسہ کورعایا کے یاخانوں میں صُرف کردیں گے،اور مولوی عبدالحہ صاحب کے فتوی کے حوالہ سے مولاناصاحب نے فرمایا کہ اگر کسی بزرگ یاعلائے دین کی دعوت وغیرہ کرنی ہواور اس کے پاس بیبہ اچھانہ ہو تواس کو حاہئے کہ وہ کسی دوسرے شخص سے اپنے بیبہ کے بالعوض اچھا بیبہ حاصل کرے اور آپ کی دعوت وغیرہ میں صرف اسی دوران وعظ میں مولانا صاحب یعنی پیش امام صاحب نے متقی شخص کی بزرگی آ باتِ قرآنی سے بڑے شد ومد کے ساتھ ٹابت کی ہے چند مسلمانوں کے خیالات میں لفظ تیراک اور جیسا پیسہ ہے جنازہ کی نماز پڑھانے کے عوض میں مولانا صاحب کو حاصل ہوااور اس کامَ ف ولیم جگہ کردی گے اور علمائے دین اور بزر گوں کی دعوت

وغير ه دينے

خراب پیسہ کے بجائے دوسرے آ دمی سے اچھا پیسہ حاصل کرکے صرف کرنا یہ امور قابلِ اعتراض ہیں۔امید ہے کہ جاب باصواب مرحمت ہو، تاکہ جو شکوک دلوں میں پیدا ہوگئے ہیں وہ رفع ہوں۔ الحمالہ :

نماز جنازہ پڑھادیے میں حرج نہ تھا جبکہ اسے معلوم نہ تھا کہ اس کی ہے حالت ہے مگر نماز جنازہ پڑھانے پر اُجرت لینی جائز نہیں اگرچہ پاک مال سے نہ کہ ناپاک مال سے کہ دوم احرام ہے، اور ہے عذر کہ وہ اپنے یہاں کے پاخانہ میں صَرف کردے گا محض مردود ہے یوں بھی اپنے ہی صرف میں لانا ہوااور وہ حرام ہے، یہیں سے ثابت ہوا کہ وہ تیراک نہیں اس نے دو غوطے کھائے اور اپنے غرقاب ہونے پر متنبہ بھی نہ ہوا، اور ہے بھی غلط ہے کہ جس کے پاس ناپاک پیسہ ہو وہ اپنے پیسے کے عوض دوسرے بیسہ پاک حاصل کرے اور وہ مطلقاً پاک ہوجائے، بلکہ مسئلہ یوں ہے کہ جس کامال حرام ہے اس نے آگر اپنا پیسہ کسی کام میں نہ لگا یا بلکہ قرض لے کر کوئی کام کیا تو وہ کام جائز ہے اور اگر ایسا شخص کسی کو پچھ دام دے یادعوت کرے اور کھے کہ ہے میں نے قرض لے کر کی ہے اس کا قول ماناجائے گا جیسا کہ عالمیکر سے وغیرہ میں ہے، ہاں اس نے بچ کہا کہ دکاندار واس کو بھی حرام ہے کہ کوئی چیز حرام مال والوں کے ہاتھ تھی کر وہ زر حرام قیمت میں لے مگر اُس کا سے کہ رہنا خطا ہے کہ دکاندار اس سے باز آئیں گے تو وہ بھی باز آئیں گا وہ وہ ایس اس کے لئے سند نہیں ہو سکتا ہم شخص اپنی اپنی قبر سنجالے گا، والله تعالی اعلمہ مسئلہ کے ۲۲ از موائی ماد چور قصبہ سائلو ور یاست کوئہ راجیو تانہ مرسلہ الف خال مہتم مدرسہ انجین اسلامیہ ۱۲ از کی الحجہ مسلامیہ ۲۲ از موائی ماد چور قصبہ سائلو ور یاست کوئہ راجیو تانہ مرسلہ الف خال مہتم مدرسہ انجین اسلامیہ ۱۲ زن کا الحجہ مسلامیہ کارتی کا گریں مغلوب سے خرچہ کچری ڈ گری یا مقدمہ میں جبکہ کچری دلادے تواس کالینا شرعًا درست ہے یا نہیں ؟

## الجواب:

جتناواجبی خرچی ہے مدعاعلیہ جھوٹے مدعی سے لے سکتا ہے اور سچے مدعی سے لیناحرام، اور مدعی سچا ہو خواہ جھوٹا مدعاعلیہ سے شرعًا نہیں لے سکتا۔ والله تعالی اعلمہ

مسئلہ ۲۳۸: از بگرام پور محلّہ پور نیا تالاب ضلع گونڈا مرسلہ محمد نیخ بہادر خال صاحب ۳۳؍جمادی الاولی ۱۳۳۱ھ اسے ایک مہتر حال مسلمان ہواترک پیشہ خود نہ کرکے مثل قدیم، اہل اسلام ونیز دیگرا قوام کے جائے ضرور کو صاف کرتا ہے اس نے مسلمانوں کی دعوت کی ایپ کسب سے، چندا شخاص نے اُس کے مسلمانوں کی دعوت کی ایپ کسب سے، چندا شخاص نے اُس کے

گھرکا پکاہوا کھانا کھایا باقی لوگ جو مدعو تھے نیز سکنائے قصبہ نے بدیں وجہ انکار کیا کہ وہ اب تک مثل سابقہ مہتر ہے علاوہ مسلمانوں کی جائے ضرور کے دیگرا قوام کی بھی صاف کرتا ہے دشمنانِ دین سے دلی میل وطل پ کے شارع علیہ السلام مانع ہیں چہ جائیکہ ایسی ذلیل خدمت کابر تاوُاُن کے ساتھ عمل میں لا کر کیسے کوئی کامل الا یمان رہ سکتا ہے لکھنو یا اور شہر جہاں بڑے بڑے فضلا موجود ہین کیوں مہتر وں کے ساتھ خور دونوش جاری نہیں ہے پہلے علاوفضلا نوش فرمائیں اور رواج دیں تب ہم لوگ کھاسکتے ہیں تمام اہل ہنود اس پر معترض ہیں کہ جن جن مسلمانوں نے بھگی کے یہاں کھایا ہے اُن لوگوں کے ساتھ ایسانی برتاؤ کیا جائے اور انہیں میں یہ قوم بھی مصور ہو یہاں کے مالک ریاست اہل ہنود ہیں اور یہی قوم زیادہ تر با اختیار ہے سب مسلمانوں کی ذریعہ معاش وغیرہ ای سے ہا گر ممائڈین کے ساتھ ایسانی معالمہ ہو تو کس قدر ذات اہل اسلام کی ہوگی جن صاحبوں نے کھایا ہے وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماراد نی بھائی ہے ہم برابر خور دونوش رکھیں گے اور از دواج کی بابت نہیں معلوم کیا خیال ہو وہ اپنی کو ایسی ذلیل حالت میں زندگی بسر کرتے نہیں معلوم کیے ملاحظہ فرمانا پیند کر رہے ہیں جبکہ مزار وں اور ذرائع معاش جواس حالت سے طیب و پاک ہیں بآسانی ہو سکتے ہیں کیوں در کے فرمار ہے ہیں اور باعثِ ننگ وعار اسلام ہیں۔

نی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: کسب الحجام خبیث انجری سنگی لگانے والے کی کمائی خبیث ہے۔
علاء فرماتے ہیں: "لتلوثه بالنجاسات" اس لئے کہ اُسے نجاست سے کام پڑتا ہے۔ تو بھنگی کا پیشہ کس درجہ خبیث تر ہوگا۔
علاء فرماتے ہیں: لایجوز خدمة الکافر باجو کافر کی خدمت گاری کی نو کری جائز نہیں) کہ اس میں معاذالله مسلمان کی تذلیل علاء فرماتے ہیں: لایجوز خدمت کیو نکر حلال ہو سکتی ہے، اور جب وہ مسلمان ہے تو دینی بھائی ضرور ہے مگر دینی بھائی ہونے سے یہ لازم نہیں کہ باوصف اس کی الی شنیع حرکت کے وہ مسلمان ہو کر کافروں کے آگے اپنے آپ کو اس درجہ ذلیل کرتا ہے اور حرام اُجرت کھاتا ہے، اُس سے میل جول الیابی رکھیں جیسا صالحین سے، اور جبکہ اس کی کمائی خبیث ہے تو اُسے بھی یو ہیں کھائیں جیسے یاک مال کو، اُس پر لازم ہے کہ جب وہ مسلمان ہُوااس نایاک پیشہ کو ترک کرے اور کافروں کے سامنے اسلام کانام

ذلیل نہ کرےاس سے میل جول نہ کیاجائے اوراس کی نایاک کمائی کا کھانانہ کھایاجائے۔والله تعالی اعلمہ

أسنن ابي داؤد كتاب البيوع بأب في كسب الحجام آ فاب عالم يرلس لامور ٢ /٣٠٠

**مسئله ۲۳۹:** از شهر محل باقر شمخ مر سله عنایت خان ۱۲۳۳ه و ۱۲۳۳ه و ۱۳۳۸

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ جب کافروں کامیلہ دریاپر ہوتا ہے تو یہ پنڈتوں کو اپنے گھرسے دال چاول لے جاکر دیتے ہیں یعنی بُن کرتے ہیں،وہ لوگ اس کو جمع کرکے فروخت کرڈالتے ہیں دکانداروں کے ہاتھ،اوراُن دکانداروں سے ہم لوگ خریدتے ہیں اگر ہم خود اس پنڈت سے خریدلیں بازار سے پچھ زیادہ دی جائیں تو جائز ہے یا نہیں،اوراُن کو خرید کرا گرنیاز دلوائی جائے مثلاً حضرت پیران پیرکی، جائز ہے یا نہیں؟

### الجواب:

اُس اناج کا بازار سے بھی خرید ناحلال، پنڈت سے بھی خریداری جائز،اس پر نیاز شریف بھی مباح۔والله تعالی اعلمہ۔ مسکلہ ۲۵۰: از جھالرایائن راجپوتانہ مرسلہ محدنواب علی صاحب سودا گرچرم

یہاں ایک روپے کا نوٹ چلاہے اور ریاست سے تنخواہ داروں کو روپیہ کے عوض نوٹ ملتاہے، بازار میں خریدار صراف وغیرہ پندرہ آنے اور ساڑھے پندرہ آنے کو خریدتے ہیں، یہ آنہ اور آ دھ آنہ مسلمانوں کو لینا دیناجائزہے یا نہیں؟ اس قسم کالین دین سُود میں داخل ہوگا بامنافع میں؟ بینوا توجدوا۔

### الجواب:

روپے کا نوٹ پندرہ آنے کو بیچناخرید نامطلقاً جائز ہے جبکہ باہم رضامندی اور کوئی مانع شرعی عارض نہ ہواہے سُود سے کوئی علاقہ نہیں، حدیث صحیح میں ارشاد فرمایا:

اذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم أوالله تعالى حب دونوع مختلف مون تو پهر جس طرح چاموخريدوفروخت اعلم الله علم ا

مسكله ۲۵۱: از جهالرايائن راجپوتانه مرسله محد نواب على صاحب سودا گرچرم

افیون کی خرید وفروخت جائز ہے یا نہیں؟ چو نکہ غیر قوم اس سے فائدہ حاصل کررہی ہے اور اہل اسلام محروم ہیں، شرع شریف نے اس قتم کا ٹہ لینادینااور تجارت کسی طریقہ سے جائز رکھی ہو توجواب تشر تک کے ساتھ مرحمت فرمایا جائے۔

نصب الراية كتاب البيوع المكتبة الاسلاميه ١/٣

#### الجواب:

افیون نشہ کی حد تک کھانا حرام ہے اور اسے بیر ونی علاج مثلاً ضاد وطلاءِ میں استعال کرنا یاخور دنی معجونوں میں اتنا قلیل حصہ داخل کرنا کہ روز کی قدر شربت نشے کی حد تک نہ پہنچے تو جائز ہے اور جب وہ معصیت کے لئے متعین نہیں تواس کے بیچنے میں حرج نہیں مگراس کے ہاتھ جس کی نسبت معلوم ہو کہ نشہ کی غرض سے کھانے پاپینے کولیتا ہے،

اس طرح ہوتی جیسے "اہل فتنہ "پر ہتھیار فروخت کرنا۔ (ت)

لان المعصية تقوم بعينها فكان كبيع السلاح من اهل | اس لئ كه مَّناه عين شيح ساته قائم موتاب يجراس كي مثال الفتنة

اور جب اس کی تجارت مطلقاً حرام نہ ہوئی بلکہ جائز صور توں پر بھی مشتمل ہوئی توزیادہ مقدار تاجروں کے ہاتھ بیجنااور ملکا ہو گیا کہ یہاں تغین معصبت اصلاً نہیں اور ان کا نشہ دار وں کے ہاتھ بیخناان کا فعل ہے،

کردیتاہے جیسا کہ ہدایہ وغیرہ میں ہے۔(ت)

وتخلل فعل فاعل مختار يقطع النسبة كما في كسى فاعل، مخار كادرميان مين كُفُسنا نبت كو منقطع الهدايةوغيرهأ

یہ صور تیں اس کے جواز کی نکلتی ہیں، اور اہل تقوی کو اس سے احتراز زیادہ مناسب والله تعالیٰ اعلمہ

از کلکة زكر بااسٹریٹ ۲۲ مولوی عبدالحلیم میر تھی کے درمضان المبارک ۳۳۲اھ مسكر ۲۵۲:

کچہری کالملازم چیراسی جوروپیہ مقدمہ بازوں سے انعام کی صورت میں وصول کرتاہے اور بعض صورمیں بجبر درصور تیکہ ر شوت کے حکم میں داخل ہو،اب توبہ کرنے کے بعد درآ نحالیکہ اُن اشخاص کو واپس کرنااُن سے احازت لین اور قصور معاف كرانااز قبيل محالات ہو گياہو كس مصرف ميں لا باجائے۔بيتنوا توجروا۔

### الجواب:

انعام اگر واقعی بطور انعام بلاجرظام وبے اندیشہ اضرار آئندہ بطیّب خاطر ہو، حلال ہے اور جو بجبر بار شوۃ ہو حرام قطعی وغصب وغیر مملوک ہے جبکہ واپس دینے کی راہ نہ رہی ہولاز م کہ تمام عمر میں جتنے اموال ایسے لئے ہوں سب کی قدر فقرائے مسلمین پر تصدق کرے اگرچہ یہ تصدّق اس کے مال کا ستیعاب کرے بے اُس کے اُس سے براِت وتوبہ نہیں،اگریہ بھی پتانہ چلے توبراِت مطلقہ کاطریقہ رہے ہے کہ اپناکل مال قلیل و کثیر، نفیر و قطمیر سب کسی مسلمان غیر صاحبِ نصاب پر تصدّ ق کردے اور اس کے قضہ میں دے دیے

اگرچہ وہ فقیر جس پر تصدیّق کیااس شخص کاجوان بیٹا یا باپ یا بھائی یا بہن یازوجہ یا اور کوئی قریب یا بعید ہو بعد قبضہ وہ متصدق علیہ اپنی خوشی سے بعض یا کُل مال اسے واپس کردے یعنی اپنی طرف سے اسے ہبہ کرے یا اس پر تصدیّق، تو وہ مال اب اس کے لئے طیب ہو جائے گامطالبہ سے بھی ادا ہو ااور مال بھی یاک و حلال ملا۔ ہند سے میں ہے:

کسی کے پاس مشتبہ مال ہے، جب اسے اپنے والد پر خیر ات
کردے تو یہ اس کے لئے کافی ہے۔ کسی اجنبی شخص پر صدقہ
کرنا شرط نہیں۔ اور اسی طرح جب اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہو،
جبکہ یہ شخص خرید و فروخت کرتا ہو، اور اس کے کاروبار میں
کچھ فاسد سودے ہوں تو یہ اپناسارا مال اپنے اس بیٹے کو ہبہ
کردے تو اس صورت میں یہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو
عائے گا۔ والله تعالی اعلمہ (ت)

له مال فيه شبهة اذا تصدّق به على ابيه يكفيه ذلك ولايشترط التصدق على الاجنبى وكذا اذا كان ابنه معه حين كان يبيع ويشترى وفيها بيوع فاسدة فوهب جبيع مأله لابنه هذا، خرج من العهدة أوالله تعالى اعلم

مسئله ۲۵۳: ازرنگون مرسله عبدالستارین اسلعیل ۹/شعبان ۲۳۳۱هه

کیافرماتے ہیں علائے اہلسنّت اس مسلم میں کہ اس شہر میں چندسال سے ایک قسم کی سواری جاری ہوئی ہے یعنی انگریزی ساکت کی ٹم ٹم شکل کا دو چکے والا ہلکاگاڑی ہوتا ہے جے انسان لے کر دوڑتے ہیں لوگ اُس گاڑی پر سوار ہوتے ہیں اور مناسب معاوضہ گاڑی لے کر دوڑتے ہیں تو کیا اہل معاوضہ گاڑی لے کر دوڑنے والے کو دیتے ہیں غرض گاڑی میں جوکام جانور آتے وہی کام قریب قریب آدمی کرتے ہیں تو کیا اہل اسلام کو اس سواری پر سوار ہو نا جائز ہے بانہیں؟

#### الجواب:

وہ لوگ اپنی خوشی سے ایسا کرتے ہیں اور اس پر اُجرت لیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں جیسے پاکلی کے کہار،

بے شک ہمارے سردار شخ الثیوخ سہر وردی رضی الله تعالی عنہ عراق سے لے کر مکہ مکرمہ تک لوگوں کی گردنوں پر سوار ہو کرگئروالله سبخنه اعلمہ (ت)

وقد مرت محفة سيدنا شيخ الشيوخ السهروردى رضى الله تعالى عنه من العراق الى مكة المكرمة على اعناق الرجال والله سبخنه اعلم ـ

<sup>·</sup> فتالى بندية كتاب الكراهية الباب الخامس عشر في الكسب نور اني كت خانه بياور ٥ ٣٣٩/ ٣٣٩

مسئلہ ۲۵۳: ازبریلی گورنمنٹ بوچڑ خانہ مرسلہ نعمت الله صاحب ٹھیکہ دار گوشت ۱۱۵رجب المرجب ۱۳۳۷ھ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک کٹھلہ گوشت بکری کا اس قتم کا ہے کہ ذبحہ و جھٹکہ گردن مارا ہوا دونوں قتم کا شامل ہے اگر خرید نے سے قبل ہم دو شخص اس کو اس ارادے سے خرید کر کہ ذبحہ ایک آدمی اور جھٹکہ ایک آدمی مگرنام میں وہ کام میرے رہے گااب وہ جائز ہے یا ناجائز؟ اور میرے ذمہ کوئی نقصان شرعی رہایا کہ نہیں؟

جبکه حلال گوشت میں حرام ملاہوا ہے اس کاخرید نامطلقاً حرام ہے اور اگر متیز ہو کہ یہ گلزا حلال کا ہے یہ مردار کا، توصرف حلال کاخرید ناجائز اور مردار کاخرید ناجائز اور مردار کاخرید ناسخت حرام۔والله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ ۲۵۵: از شهر جالند هر چوک حضرت امام ناصر الدین صاحب مرسلہ محمد امین صاحب ۱۲۷ر مضان المبارک ۱۳۳۷ه مسئلہ کی افرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ بازاری عورت کے ہاتھ قبیتاً چیزیں فروخت کرنا جائز ہے یا ناجائز؟ الجواب:

اُس کے ہاتھ کچھ نے کراس کے زرِ حرام سے قیمت لیناحرام،اُس کے یہاں کوئی اجرت کاکام کرکے اس کے زرِ حرام سے اجرت لینا حرام "لان الذی عندهن کالمغصوب کہا فی الهندیة وغیرها" (اس لئے کہ جو کچھ اُن بازاری عور توں کے پاس ہو وہ غصب کردہ (یعنی چھینی ہوئی) چیز کاطرح ہے جیسا کہ ہدایہ وغیرہ میں ہے۔ت) ہاں اگر اس کے سواکوئی اور ذریعہ حلال بھی اس کے پاس ہواور لینے والے کو معلوم نہ ہو کہ یہ قیمت یا اجرت کون سے مال سے ہے تولینا جائز ہے جبکہ وہ چیز کہ بچی بعینہ اس سے اقامت معصیت نہ ہو جیسے مزامیر، ورنہ بیجناخود ہی جائز نہیں۔والله تعالی اعلمہ

مسئلہ ۲۵۷: از سیملیہ علاقہ سیلانہ اسٹیشن ناملی ضلع رتلام مالوہ ریلوے مرسلہ نور محمہ ولد صدیق کھتری ۱۳۰۰ر مضان ۲۳۱ه مسئلہ ۲۵۹: از سیملیہ علاقہ سیلانہ اسٹیشن ناملی ضلع رتلام مالوہ ریلوے مرسلہ نور محمہ ولئے تھی فرقہ، اور اُن میں باہم مسلمانوں میں ایک قوم میں بائیس گوٹ ہیں یعنی فرقہ، اور اُن میں باہم اتفاق تھا، لین دین، کھانا پینا وغیرہ ہوتا تھا۔ اب عرصہ پانچ چھ برس سے آپس میں تکرار فساد ہو کر باہم تنازع پیدا ہوااور علیحدہ ہوگئے۔ ایک فریق سترہ گوٹ والااور دوسرا

بانچ گوٹ والا،اوراسی نام سے یہ مشہور ہیں،ایک فریق ستر ا والے اور فریق ثانی دھڑے والے، بناء فسادیہ ہے کہ جب اُن میں ا تفاق تھااُس وقت میں شادی عُمٰی کا کھانا وہ اس طرق سے پکتا تھا جس کے گھرخوشی ہوتی تو جملہ پنچ اس کے مکان پر جمع ہوتے ہیں اور د سیجی میں یانی بھر کر پنچوں کے بیچ میں رکھتے ہیں اور ایک برتن علیحدہ گرہ رکھتے ہیں پھر ایک آ دمی انہیں سے اٹھ کر پنچوں سے اجازت کھانا یکانے کے واسط گر گلانے کی طلب کرتااُن کی زبان میں کہتا (پنچاموکل) یعنی پنج اجازت گر گلانے کی دو، تواس وقت پنج جواب دیتے ہیں (بسم الله) یعنی اجازت دی گئی۔اس وقت یانچ گوٹ والے جن کانام دھڑے والے ہے یانچ آ دمی اُٹھ کر ایک ایک ڈلی گڑ کی لے کر بسم الله کہہ کراس دیکیجی میں ڈال دیتے ہیں، تب کام شروع ہو کراختیام کو پہنچ جایا کر تاتھا۔ یہ رسم قدامت سے باب دادا کی قائم تھی، ستر اوالوں کو حسد پیدا ہوا کہ دھڑے والے گڑ گلائیں جب کھانا کیے اور بیرا پناحق جماتے ہیں کہ گڑ گلانا ہماراکام ہے تو ہم کو ایبا کھانا منظور نہیں ہے ہم دھڑے والوں سے علیحدہ ہی اچھے ہیں،اس سبب سے آپی میں دو فریق ایک ستر اوالے اور دوسرے دھڑے والے ہو گئے۔ دھڑے والوں نے تواپنی رسم قدیم قائم رکھی کہ ہم بسم الله کے ساتھ اس کام کو کرتے ہیں کوئی شرک کفر نہیں کرتے۔اور ستر اوالوں نے رسم قدیم چھوڑ کرنیا طریقہ اختیار کیا کہ جس کے یہال کھانا وغیرہ کیے تو مالک کھڑا ہو کر اجازت کھانا یکانے کی مانگ لیتاہے اور وہ کھانا یکا کر کھالیتے ہیں،ستر اوالے کے کھانے کو د هڑے والے نہیں کھاتے اور دھڑے والوں کا ستر اوالے،اوریہی باعث نفاق ہے،ستر اوالے کہتے ہیں کہ ہم رسمی کھانا نہیں کھاتے، شریعت سے منع ہے،اُس رسم کو چھوڑ کر اتنا ضرور ہوتاہے کہ جس کے یہاں کام ہوتاہے وہ پنجوں سے اجازت ضرور لیتا ہے۔اگراور طریقہ سے کھانا یکا پاجائے گاتوستر اوالے بھی نہیں کھائیں گے،ان دونوں فریق میں سے ایک شخص تنہااینے مکان سے نکلااس کا پیر کہنا کہ میں دونوں فریق کی رسم سے علیحدہ ہوں میں توسنت رسول الله کے موافق سب کو دلوا کر پکوا کر جو صاحب کھائیں میں کھلاؤں اور اسی طریق پر میں بھی کھاؤں اور بموجب شریعت عورت کو پر دے میں رکھتا ہوں اور بیویار بھی اس طور پر کرتا ہوں کہ سُود نہ لوں نہ دُوں بموجب شریعت کے کرتا ہوں ستر اوالوں اور دھڑے والوں کی عورتیں باہر پھرتی ہیں پردہ نہیں ہے میرے اس سنتِ رسول الله پر چلنے سے فریقین بیزار ہیں اس واسطے دریافت کیاجاتا ہے کہ جوابات علیحدہ علیحدہ مرحمت فرمایاجائے کہ ستر اوالوں کے لئے ازروئے شرع شریف کیا حکم ہے اور دھڑے والوں کے واسطے کیا حکم ہے اور ے جارے تنہا کاجو شریعت پر چل رہاہے کیا حکم ہوتا ہے؟

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan جلامتا

## الجواب:

(۱) حدیث میں ہے: جوایک درہم سُود کادانستہ کھائے گویااس نے چھتیس بارا پنی مال سے زناکیا <sup>1</sup>۔ایک درہم تقریبًا یہال کے اٹھارہ پیسے کاہو تاہے تو فی دھیلاا یک بار مال سے زناہوا۔

(۲) یوں ہی نری سخت مجبوری و ناچاری شرعی کے سواسود دینا بھی ویساہی حرام ہے، حدیث میں ہے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے سُود کھانے والے اور سُود دینے والے اور سود کا کاغذ لکھنے والے اور اس پر گواہیاں کرنے والوں سب پر لعنت فرمائی، اور فرمایا: وہ سب برابر ہیں 2۔

(۳) عور توں کاراستوں میں یوں بے پردہ پھر ناکہ سرکا کوئی بال یا گلے کا پچھ حصہ یا کلائی یا پنڈلی کا کھلا ہو یا کپڑے باریک ہوں کہ بال وغیرہ اعضاء مذکورہ میں سے پچھ چھکے (سینے یا پیٹ یا پیٹ میں سے پچھ کھلا ہو نا یاچیکنا تواور بھی سخت ہے) یہ صور تیں حرام ہیں اور اُن عور توں کے شوم اگر اس پرراضی یاساکت ہیں یابقدرِ ضرورت بندوبست نہیں کرتے توسب دیوث ہیں،اور حدیث میں ہے: دیوث پرجنت حرام ہے 3۔

یہ تینوں باتیں یاان میں سے کوئی جس میں پائی جائے فاسق فاجر مستحق عذاب النارہے، دھڑے والا ہو یاستر ا والا یا کوئی اور، اگران باتوں کی ممانعت کے باعث اس شخص تنہا سے بیزار ہیں تواور اشد سے اشد گنا ہگار وسز اوارِ غضب جبّار ہیں،ان تین باتوں کاتو یہ جواب ہے، رہا کھانے کا جھگڑا، اُس میں ستر اوالوں پر چار الزام ہیں:

بأب تعظم امر الرباعلى الزنادار الفكر بيروت ٢٣٥/ الكامل لابن عدى ترجمه عبدالله بن كيسان دار الفكر بيروت ٢ /٥٥٣/

الدرالمنثور بحواله ابن ابي الدنيا والبيهقى تحت آية ٢٧٥/٢ مكتبة آية الله العظيمي قم إيران ٣٦٣/١

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> اللآلي المصنوعة كتأب المعاملات دار الكتأب العلمية بيروت ٢ /٢٦او ١٢٨م، اتحاف السادة المتقين كتأب آفأت اللسان الآفة الخامسة

عشر دارالفكر بيروت ٧ /٣٥٣ الترغيب ولترهيب التربيب من الربأ مديث ١٥ / ١٢ مصطفى البابي محر ٣ /٤ / الموضوعات لابن جوزي

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتأب المساقات بأب الرباء قد يي كتب خانه كراجي ا ٢٧/

<sup>3</sup> مسند امام احمد بن حنبل عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما المكتب الاسلامي بيروت ٢٩/٢٩/ ١٢٨

- (i) ایک به که دهر مے والوں کاایک قومی امتیاز جو قدیم سے چلاآ تا تھااس پر حسد کیااور حسد کار شیطان ہے۔
- (ii) دوسرے میہ کہ اس کے سبب جماعت میں تفریق کردی، بند ھی گرہ کے دو گروہ مختلف کردیئے کہ میہ اُن کے یہاں نہ کھائیں وہ اُن کے یہاں نہ کھائیں۔
- (iii) تیسرے یہ کہ وہ کھانا جسے قدیم سے ان کے باپ دادااور یہ خود کھاتے آئے اسے اب نفسانیت کے سبب شریعت سے حرام بتا با یہ سخت جرم ہے وہ کھانا نہ اُس رسم کے باعث شرعًا جب حرام تھانہ اب ہے۔
- (iv) چوتھے یہ کہ خود ایک رسم نکالی اور اُس طرح کھانا نہ کیے تو نہ کھائیں گے، توان کے منہ خود ان کا کھانا شریعت سے حرام ہوا، رسم کی پابندی اگرچہ عوام حدسے زیادہ کرتے ہیں مگر اس کو شرعًا واجب نہیں جانے رسم ہی سبجھتے ہیں، توجس رسم میں خود کوئی شرعی برائی نہ ہواس میں قوم کی موافقت ہی کا حکم ہے اور اس میں اختلاف ڈال کر نگوبننا شرعًا معیوب ہے، یہ ایک الزام اس تنہا شخص پر بھی خاص اس بارے میں ہے۔ حدیث میں ہے:

خالقواالناس باخلاقهم <sup>1</sup>۔ لوگوں سے ان کے اضلاق کے مطابق اضلاق کابر تاؤاور سلوک کرو۔(ت)

د ھڑے والوں پراس بارے میں کو کی الزام نہیں، ہاں اگر کو کی شخص اُس گُڑ کی رسم کو ضروری و حکم شرعی جانے تو وہ ضرور جھوٹا اور سخت اشدالزام کامور د ہے۔والله تعالی اعلمہ۔

مسئله ۲۵۷: از شهر بریلی مسئوله شوکت علی صاحب ۱۸ شوال ۱۳۳۷ه

کیا قول ہے علائے حقانی کامسکہ ذیل میں کہ ناجائز روپیہ یعنی سود وشر اب ورشوت وغیرہ اگرنیک کام مسجد،مدرسہ، چاہ، نیاز، فاتحہ، عرس وغیرہ میں لگایا جائے قوجائز ہے یانہیں؟اور جوشخص اس مسجد میں نماز،مدرسہ میں علم اور چاہ کا پانی اور فاتحہ عرس کا کھانا کھائے تو جائز ہے یانہیں؟اورا گراسی روپیہ کو خیر ات کیاجائے اور امیر ثواب رکھی جائے تو کیا حکم ہے؟ایسے روپیہ کو کسی شرعی حیلہ سے جائز کرسکتے ہیں یانہیں؟اور وہ حیلہ کیاہے؟

Page 580 of 768

أتحاف السادة المتقين كتاب آداب العزلة الباب الثاني الفائدة الثالثه دار الفكر بيروت ٢ /٣٥٣

### الجواب:

حرام روپیہ کسی کام میں لگانا اصلاً جائز نہیں، نیک کام ہویا اور، سوااس کے کہ جس سے لیااُسے واپس دے یا فقیروں پر نصد ت کرے۔ بغیراس کے کوئی حیلہ اُس کے پاک کرنے کا نہیں، اُسے خیرات کرکے جیسا پاک مال پر ثواب ملتا ہے اس کی امیدر کھے تو سخت حرام ہے، بلکہ فقہاء نے کفر لکھا ہے۔ ہاں وہ جو شرع نے حکم دیا کہ حقدار نہ ملے تو فقیر پر تصد تی کر دے اس حکم کو مانا تواس پر ثواب کی امید کر سکتا ہے مسجد مدرسہ وغیرہ میں بعینہ روپیہ نہیں لگا یا جاتا بلکہ اس سے اشیاء خریدتے ہیں خریداری میں اگریہ نہ ہوا کہ زر حرام دکھا کر کہا اس کے بدلے فلال چیز دے اُس نے دی اُس نے قیمت میں زرِ حرام دیا تو جو چیز خریدیں وہ خبیث نہیں ہوتی، اس صورت میں فاتحہ و عرس کا کھانا جائز ہے اور اکثریہی صورت ہے، مبجد میں نماز مدرسہ میں تحصیل علم جائز ہے اور کؤیں کا پانی تو ہر طرح جائز ہے اگر چہ اس میں وہ نادر صورت پائی گئ ہو کہ خباثت آئی توابنٹوں مسالے میں نہ وزمین کے پانی میں۔ وھوتعالی اعلمہ۔

مسله ۲۷۱۱۲۵۸: از بھیرہ ضلع شاہ پور محلّہ پراچگان مسئولہ محمدر جیم پراچہ بابلی ۱۲۵۸ مضان ۱۳۹۹ھ

کیافرماتے ہیں علمائے دین کہ:

- (۱) کسی امر کے ثبوت یاعدم ثبوت پر مسلمین عاقلین کاطر فین سے شرط مالی لگاناحلال ہے یاحرام؟
- (٢) طرفین سے ایک کاد علوی ثابت ہو جانے پر مطابق شرط دوسرے کی طرف آیا ہوامال کھاناحلال ہے یاحرام؟
  - (٣) ایک متقی عالم دین کاشرط کو حرام کہہ کر پھراسی شرط کے مال سے کھالینا کیا حکم رکھتا ہے؟
- (٣) جس مال پر شرط لگائی گئی ہواس کے استعال کرنے والے کے پیچھے نماز جائز ہے یانہیں؟ بینوا جزا کھر الله (بیان فرمائے الله آپ کو جزادے۔ت)۔

## الجواب:

(۱) طرفین سے شرط بدناحرام ہے، تنویرالابصار میں ہے:

نب واحد وحرمر لو انعام یافته مال حلال ہے اگر شرط ایک طرف سے ہو،اور حرام ہے اگر شرط دونوں طرف سے ہو۔ (ت)

حل الجعل ان شرط المأل من جأنب واحد وحرم لو شرط من الجأنبين 1\_

(٢) جب طرفین سے شرط بدی گئ توجو جیتے اُسے مال لینااور کھانااور ہارنے والے کو اُسے

<sup>·</sup> درمختار شرح تنوير الابصار كتاب الحظرو الاباحة فصل في البيع مطع مجتها كي دبلي ٢ /٢٣٩

مال دیناسب حرام لانہ خبیث حصل بسبب خبیث (اس لئے کہ وہ ناپاک ہے کیونکہ ناپاک سبب سے حاصل ہوا ہے۔ ت)

(۳) اگر وہ عالم خود ایک فریق تھا تو متقی کب ہوا، حرام کار ہے، اور اسے کھائے تو حرام خور ہے۔ اور اگریہ کسی فریق میں نہ تھا اور جیتنے والے نے مال لے کر اسے دیا جب بھی حرام ہے کہ وہ مال معضوب ہے جن سے لیا تھا فرض ہے کہ انہیں پھیر کردے نہ کہ دوسرے کو، اور اگر جیتنے والے نے مال لیا اور ہارنے والے کی اجازت سے عالم کو دیا تو عالم کے لئے حلال ہے کہ باجازت مالک ہے۔

(۴) اس کا حکم بیان سابق سے واضح ہے جیتنے والے کو حرام اور ثالث کو بھی بلااجازت مالک حرام،ان دونوں صور توں میں وہ فاسق ہے اور اس کے پیچھے نماز مکر وہ اور باجازت مالک حلال ہے اور امامت میں مخل نہیں۔والله تعالی اعلمہ۔ مسلم ۲۲۲: ازشچ بریلی مسئولہ شوکت علی صاحب ۱۳۲۳ اس

کیا حکم ہے اہل شریعت کا کہ ملازمت چونگی کی جائزہے یا نہیں؟ اور حاکم وقت کو اس کاروپیہ تحصیلنا جائز ہے یا نہیں، یہ روپیہ رعایا سے مخصیل کرکے رعایا ہی کی آسائش کے واسطے روشنی سڑک وغیرہ کے کام میں لگادیتے ہیں،اور چونگی کا محصول چرانا حائزہے بانہیں؟

## الجواب:

نیک نیت سے چو نگی کی نو کری مخصیل وصول کی جائز ہے ہے نص علیہ فی الدر وغیرہ من الاسفار الخ (در مخار وغیرہ بڑی کتابوں میں اس کی نصر سے کی گئی الخدت) چوری یعنی دوسرے کامال معصوم بے اُس کے اذن کے اُس سے چھپا کرناحق لینا کسی کو بھی جائز نہیں اور نو کر کاخلاف قرار داد کر ناعذر ہے اور غدر مطلقاً حرام ہے نیز کسی قانونی بحرم کاار تکاب کرکے اپنے آپ کو بھی جائز نہیں اور نو کر کاخلاف قرار داد کر ناعذر ہے اور غدر مطلقاً حرام ہے نیز کسی قانونی بحرم کی گئی استفید من القوان المجید والحدیث (جیسا کہ قرآن مجید اور حدیث بلاوجہ ذات و بلاکے لئے پیش کرنا شرعاً بھی جرم ہے کہ استفید من القوان المجید والحدیث (جیسا کہ قرآن مجید اور حدیث باک کو حاکم بیاک سے معلوم ہوا۔ ت) رہا ہے کہ حکام وقت کو اس کا تحصیلنا شرعاً کیسا ہے نہ حکام کو اس سے بحث ہے نہ سائل کو حاکم سے۔والله تعالی اعلی اعلیم۔

مسلہ ۲۶۳: ان الگت پوری ضلع ناسک مرسلہ سعیدالدین صاحب ااصفر ۳۳۸ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک طوائف نے اپنی نا پاک کمائی حرام کاری کے روپیہ سے ایک مکان خرید کیااور اس کو بنام چنداشخاص سپر د کرکے لکھ دیا کہ اس مکان کی آمدنی مسجد کے اصراف میں خرچ کی جائے اور ان کو اس کا اختیار بچ ور بن حاصل نہیں کیاالیے مکان کی آمدنی

اصراف اخراجاتِ مسجد میں صرف کرنادرست وجائز ہے۔بیتنوا توجروا۔ الجواب:

الی اشیاء اکثر قرض سے خریدتے ہیں جب تو ظاہر کہ وہ مال حلال ہے ور نہ عام خرید ارپوں میں عقد ونقد مال حرام پر جمع نہیں ہوتا لیعن یہ نہیں ہوتا کہ حرام روپیہ دکھا کو کہیں اس کے عوض دے دو پھر وہی روپیہ قیمت میں دے دیں،الی صورت میں بھی روپ کی خباشت اس شے میں سرایت نہیں کرتی کہا ہو مذہب الاحام الکو خی المعقی به (جیسا کہ امام کرخی کامذہب ہے کہ جس پر فتوی دیا گیا۔ت)ان صور توں میں اُس مکان کی آمدنی مسجد میں صرف ہوسکتی ہے۔والله تعالی اعلمہ مسئلہ ۲۲۳: ازبر یلی بازار شہامت گنج مسئولہ عاشق علی دکاندار ۲۲مؤجمادی الاولی ۱۳۳۸ علی خوض کی زمین ہے اُس میں ایک اور شخص رہتا ہے عملہ اس کا خام ہے زمیندار زمین فروخت کرناچا ہتا ہے اور اہل محلّہ چندہ کرکے خرید ناچا ہتے ہیں اس لئے کہ اس مکان کا کرایہ مسجد میں صرف ہوتار ہے جو شخص اس میں رہتا ہے وہ مسجد کے لئے خرید نے سے ناراض ہے وہ چاہتا ہے کہ میں خریدوں، وہ شخص مسلمان ہے،اس زمین کاخرید نا ہم اہل خیر کو جائز ہے یااس شخص کو جائز ہے؟

#### الجواب:

ظاہر ہے کہ اس شخص کو مکان کی حاجت ہے کہ کرایہ کے مکان میں رہ رہا ہے للذااس کا اپنے لئے چاہنامذ موم نہیں،اور اختیار مالک مکان کو ہے جس کے ہاتھ چاہے بچے کرے،اس میں کسی فریق پر کوئی الزام شرعی نہیں۔والله تعالی اعلمہ۔ مسلم ۲۲۵:

مسلم ۲۲۵:

از کا نپور محلّہ پڑکا پور متصل اسٹار پر یس مرسلہ برکات احمد صاحب ۱۹۲۰ جمادی الآخر ۱۳۳۸ھ کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ہندہ پیشہ کسب اور ناچ گانے کا کرتی تھی اس کو قدرتی طور پر میلان ہوا کہ پیشہ کسب لیجئی زناچھوڑ دے چنانچہ اس نے اس سے توبہ کی پھر وہ ایک بزرگ طریقت زید سے مرید ہو گئی تاہم بیشہ ناچ گانے کا اب تک کرتی ہے پیرصاحب نے اس کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ اس پیشہ کو اس وقت تک جب تک اس کے پیش ناچ گانے کا اب تک کرتی ہے ہوجائے کرتی رہے ایس حالت میں ہندہ اور اس کا مرشد زید کسی گناہ کے مرتکب ہیں اگر ہیں تو بروئے احکام شریعت اُن کی کہامز اے ؟

#### الجواب:

یہ ملعون پیشہ حرام قطعی ہے اگر اسے حلال جانے کافر ہے کہ نصوص قرآنیہ کامنکر ہے وقل ذکر ناھافی فتاؤنا (اس کا ذکر ہم نے اپنے فتاؤی میں کردیا ہے۔ ت) جومال اس سے جمع ہوگا حرام حرام مثل مال غصب ہوگا کہ ہندہ نہ اسے اپنے صرف میں لاسکے گی نہ اپنے پیر کے۔ ہندہ صور تِ مذکورہ میں فاسقہ فاحشہ ہے اور جس نے اس کی اجازت دی اور اس ملعون کام سے سرمایہ جمع کرنے کو کہا وہ حرام کادلال فاسق فاجر ضال ہے، عجب کہ سائل بزرگِ طریقت لکھتا ہے، بزرگان طریقت شیطان خصلت نہیں ہوتے۔ رہی سز او تعزیر، وہ یہاں کون دے سکتا ہے، والله تعالی اعلمہ

ستله ۲۲۷: از موضع بهار ضلع بريلي مرسله محمد اسلعيل خان صاحب ۲۲ رجب المرجب ۱۳۳۸ه

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں کہ نکاح عَدت سے دومال پیشتر ہوااس میں جو شاہد گواہ بنے ان کوجو کچھ ملاوہ کچھ تواسی حصہ اس رقم کامسجد شریف میں دیناچاہتے ہیں تو صرفہ مسجد میں لگایاجائے کہ نہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہم کو نکاح میں ملاہے وہ مسجد کے فرج کے واسطے لے لو۔بیٹنوا تو جروا۔ (بیان فرمائے اجرپائے۔ت)

#### الجواب:

اگر اُن کو معلوم تھا کہ یہ نکاح عدّت کے اندر ہواہے اور پھر شاھد بنے اور اس پر پچھ لیا تو وہ حرام ہے مسجد میں ہر گرنہ لیا جائے،اور اگر معلوم نہ تھا اور شاہد بننے پراجرت لی جب بھی باطل ومر دود ہے نہ لی جائے،اور اگر معلوم نہ تھا نہ اجرت لی مگر دینے والے نے بطور شاہد دیا کہ یہ وقت پر ہماری سی کہیں جب بھی وہ واقع میں ناجائز ہے، شاہدان کو چاہئے اُسے واپس دیں اور مسجد میں نہ لیاجائے، ہاں اگر یہ صورت ہوتی کہ شاہدوں کو لوگ کبھی کبھی بطور صلہ کچھ دیتے ہیں جس کی عادت نہیں اور اُسی صلے کے طور پر اُن کو دیاجائے اور انہیں نکاح عدّت میں نہ ہونے کی خبر ہوتی توجائز ہوتا اور مسجد میں لینا بھی جائز ہوتا لیکن ظامر ایسا ہوتا نہیں للذانہ لیاجائے۔ واللّٰہ تعالی اعلد۔

سئله ۲۷۷: از دیو گره میواژ را جیوتانه مرسله عبدالعزیز صاحب ۱۳۳۸ م

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ سود لینا باری تعالیٰ نے حرام فرمایا جسے موافق فرمان خداوندی ہر شخص براجانتا ہے اس طرح سود دینا بھی براجانتے ہیں لیکن ایساشخص جسے روپے کی سخت ضرورت ہے اور قرض حسنہ بھی آج کل کسی کو نہیں دیتا اور میواڑکے مسلمانوں کی حالت

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan حلد۲۳ فتاوىرضويه

تو بہت کمزور ہے الی حالت میں کسی غیر مذہب سے سودی روپیہ لے آئے اور اپنی ضرورت رفع کرے تو کیساہے ایسے شخص کے پیچھے نماز میں تو کوئی قیاحت نہیں؟

لوگ بے ضرورت باتوں کو ضرورت کھہرالتے ہیں مثلاً شادی میں کثیر خرچ در کار ہے کیے مکان میں رہتے ہیں پختہ مکان بنانا منظور ہے گزر کے لائق تجارت کررہے ہیں اور بڑاسودا گربننا مقصود ہے ان اغراض کے لئے سودی قرض لیتے ہیں یہ حرام ہے،اس کااور سود دینے کاایک حکم ہے۔ سیح حدیث میں ہے:

حضور عليه الصلاة والسلام نے سود کھانے والے، کھلانے والے، أسے لکھنے والے اور اس کے گواہ ان سب پر لعنت فرمائی۔اور فرمایاوه سب (گناه میں ) برابر ہیں۔(ت)

لعن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أكل الربو ومؤكله وكاتبه وشاهديه وقال همرسواء أ

وہاں اگرواقعی ضرورت ہے کہ بے اس کے گزر نہیں مثلاً کھانے پینے کو درکارہے اور کسب پر قادر نہیں،نہ حاجاتِ ضروریہ سے زائد کوئی چیز قابل تھے یاس ہے یا قرضحواہ کی ڈگری ہو گئ یاس کھے نہیں،ادانہ کرے تورہے کامکان یاجائداد کا نکرا کہ ہی ذریعہ معاش ہے نیلام ہو جائے توالیم مجبور یوں میں قرض لے سکتاہے۔ در مختار میں ہے:

يجوز للمحتاج الاستقراض بالربا -والله تعالى فرورت مند اور مجور كوسودي قرض لينا جائز بـوالله تعالى اعلمه

#### ازمفتی محمداحمہ بنگالی مستله ۲۲۸:

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ اگر کوئی شخص عالم صاحب کو دعوت دے کے مکان میں لائیں اور بنظر عزت احیصا کھانا یکا کے کھلائیں اور مربیوں کی ثواب رسانی کے لئے کچھ دعا کرائیں اور آتے وقت اُن کو بطور مدید کچھ لله دیں تو یہ لینا حِائز ہے مانہیں،اور اجرت علی الطاعة اس پرصادق ہے یانہیں؟ بیتنوا توجروا۔

صحيح مسلم كتاب المساقات بأب الرباء قد كى كت خانه كراحي ٢٧/٢

<sup>2</sup> الاشباه والنظائر بحواله القنيه الفن الاول القاعدة الخامسة ادارة القرآن كراچي ١٢٦/١، بحر الرائق بأب الربااتي ايم سعيد كميني كراجي ٢ ١٢٦/١

### الجواب:

اگریہ معہود اصراف ہے بلانے والاجانتاہے کہ دیناپڑے گاآنے والاجانتاہے کہ کچھ ملے گاتویہ مثل اجرت ہے فان المعدوف کالمشروط (جو بات لوگوں میں مشہور ہووہ شرط کردہ باب کی طرح ہے۔ت) اور اگریہ نہیں تو عالم کی خدمت عالم کااعزاز سب باعث اجرعظیم ہے اور بلا شرط اصراف جوروزانہ ملے جائز ہے اور طریقہ نجات سے ہے کہ عالم پہلے کہہ دے کہ میں دعا کروں گا پڑھ کر ثواب بخشوں گامگرم گزاس پرعوض نہ لوں گااس کے بعد کچھ ملے خالص نذر ہے،

اس لئے کہ صریح قول، دلالت ( لینی اشارہ کنایہ سے ) فوقیت لینی اوپر ہوتا ہے، جے عنیہ وغیرہ میں مذکور ہے۔ (ت)

فأن الصريح يفوق الدلالة كما في الغنية وغيرها <sup>1</sup>\_

اور پیه دعوت بھی ایام موت میں نہ ہو،

کیونکہ دعوت خوشی میں جائزہے نہ کہ صدمے اور تکلیف میں، جیساکہ فتح القدیر وغیرہ میں مذکورہے۔(ت)

فأنها شرعت فى السرور لافى الشرور كما فى فتح القديروغيرها<sup>2</sup>ـ

ایام موت کی دعوت قبول نه کرے۔والله تعالی اعلمہ

مسله ۲۲۹: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین مسکہ ذیل میں کہ ایک شخص دوسرے شخص کو کچھ مال بطور قرض حسنہ دے تو یہ قرض دیتے والا ترض لینے والا مالدارہے اور حسنہ دے تو یہ قرض دینے والا قرض لینے والا مالدارہے اور قرض ادانہ کرے تواس کے لئے کیا حکم ہے؟ بیتنوا توجدوا (بیان فرمائے اجرپائے۔ ت)

الجواب:

قرض حسنہ دے کرمانگنے کی ممانعت نہیں، ہاں مانگنے میں بے جاسختی نہ ہو،

اگرمقروض تنگدست (اور نادار) ہوتواہے آسانی

"وَإِنْ كَانَ ذُوْعُسُرَةٍ فَنَظِرَةً

 $<sup>^1</sup>$ ردالمحتار كتاب الدعوى باب دعوى الرجلين داراحياء التراث العربي بيروت  $^1$ 0 دالمحتار كتاب الشهيد مكته نور مرضومه محمر ۱۰۲/۲

| تک مہلت دینی چاہئے۔(ت)                | اِلْي مَيْسَرَةٍ <sup>ـ</sup> " ً " ً الله عَيْسَرَةٍ الله عَيْسَرَةٍ الله عَيْسَرَةٍ الله عَيْسَرَةٍ الله عَيْسَرَةٍ ال |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |                                                                                                                          |

اور اگر مدیون نادار ہے جب تواہے مہلت دینافرض ہے یہاں تک کد اس کا ہاتھ پنچے اور جو دے سکتا ہے اور بلاوجہ لیت ولعل کرے وہ ظالم ہے اور اس پر تشنیج وملامت جائز۔

حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا مالدار کا (ادائیگی قرض میں ٹال مٹول کرناظلم ہے، اور پانے والے کا کترانا اور پہلو بچانا اس کے مال اور عزت کو مباح کردیتا ہے، والله تعالی اعلم (ت)

قال صلى الله تعالى عليه وسلم مطل الغنى ظلم، ولى الواجديحل مأله وعرضه 2، والله تعالى اعلم

## مسکله ۲۷۰: از پنڈول بزرگ ڈاکخانہ رائے پور ضلع مظفر پور مسئولہ نعمت شاہ خاکی بوڑاہ

کیافرماتے ہیں علائے دین اس بارے میں کہ یہاں دستور ہمیشہ سے ہے کہ کسی کی تقریب شادی یاختنہ یا اور کوئی تقریب ہوئی اوا کوئی اور پہلے ہوئی اوا عزا واقربا، دوست وآشنا کچھ نقد کچھ روٹی، دال، چاول، تیل، دہی، کپڑا وغیرہ لاتے ہیں جس کو نوید یا نوتا کہتے ہیں جو پہلے بطور مدد ومعونت سمجھاجاتا تھانہ ادا کرنے پر کوئی گرفت یا تقاضا نہیں تھالیکن اب ان تقریبوں میں میرے یہاں کوئی سامان نوید لائے اور میں کسی وجہ یا بلاوجہ سامان نہ لے گیااس پر بعد کو تقاضا ہوتا ہے شکایت ہوتی ہے کہ ہم اُن کے یہاں لے گئے وہ میرے یہاں نہ لائے ایس حالت میں مجھ سے اگر ادانہ ہو سکے تواس کے لئے قیامت میں پر سش ہوگی یا نہیں؟اس کاحق باقی رہا یا نہیں؟اور بغیر معاف کئے ہوئے اُس کے معاف ہو سکتا ہے یا نہیں؟

### الجواب:

اب جونیوتاجاتا ہے وہ قرض ہے اس کا ادا کر نالازم ہے اگر ہ گیا تو مطالبہ رہے گا ادر بے اس کے معاف کئے معاف نہ ہوگا والمسئلة فی الفتاً وی الخیریة (اوریہ مسئلہ فاؤی خیریہ میں موجود ہے۔ت) چارہ کاریہ ہے کہ لانے والوں سے پہلے صاف کہہ دے کہ جو صاحب بطور امداد عنایت فرمائیں مضائقہ نہیں مجھ سے ممکن ہوا تواُن کی تقریب میں امداد کروں گالیکن میں قرض لینانہیں چاہتا، اس کے بعد جو شخص دے گاوہ اس کے ذیّہ قرض نہ ہوگا ہدیہ ہے جس کا بدلہ ہوگیا فیہا، نہ ہوا تو مطالبہ نہیں۔ والله تعالی اعلیم

القرآن الكريم ٢٨٠/٢

<sup>2</sup> صحيح البخاري كتأب الاستقراض بأب مطل الغني ظلم قريي كت خانه كراجي استر

ازینڈول بزرگ ڈاکخانہ رائے پور ضلع مظفر پور مسئولہ نعت شاہ خاکی بوڑاہ

دستور ہے کہ درختوں سے مسواک ویتہ بلااجازت مالک درخت کے توڑتے ہیں یامٹی کسی کے مکان کی کلوخ استخاکے لئے بلااجازت لیتے ہیں، یا تنکا برائے خلال دندان کسی مے چھپر سے تھینچ لیتے ہیں اور اس پر کوئی گرفت و تلاش مالک شے کی طرف ہے نہیں ہوتی ہے آیا یہ حائز ہے کہ ملااحازت لیں وتصرف میں لائیں یانہیں؟

الیی شے جس کی عادةً اجازت ہے اور اس پر مالک مطلع ہوگا تواصلًا نا گوار نہ ہوگا اس کے لینے میں حرج نہیں ورنہ حرام ہے،والله تعالىاعلمر

> ازینڈول بزرگ ڈاکخانہ رائے پور ضلع مظفر پور مسئولہ نعت شاہ خاکی بواڑاہ مسكله ۲۷۲:

> > کمافرماتے ہیں علمائے دین اس مسائل کے بارے میں کہ:

(۱) کسی شخص کے پاس چوتھائی حصہ کسی کے پاس نصف کسی کے پاس کل مال سود کا ہے اس کا کھانا کیساہے؟ (۲) کوئی شخص چوری میں مشہور ہے لیکن لو گوں کو کھلاتا ہے یہ کھانا کیساہے؟

(۱) نہ جاہئے احتراز اولی ہے اور اگر معلوم ہو کہ یہ گیہوں پاچاول جو ہمارے سامنے کھانے کو آئے عین سود کا ہے توحرام ہے۔ والله تعالى اعلم

(۲) چوری کامال خود کھانا بھی حرام اور دوسروں کو کھلانا بھی حرام والله تعالی اعلمہ

سلطان الاسلام احمر صاحب اجمير شريف مسكد ١٤٢٣:

مہاجن سے (اک)روپید ماہوارے روپید سود کے حساب سے قرض لے کر تجارت کر ناجائز ہے مانہیں اور اس کا نفع حلال ہے ما حرام؟ تفصیل سے تح پر فرمائیں۔

جب تک صحیح ضرورت و مجبوری محض نه ہو سود لینااور دینا اور دونوں برابر ہیں، صحیح مسلم شریف میں ہے:

لعن , سول الله صلى الله تعانى عليه وسلم أكل الوباو مؤكله للمسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے لعنت فرمائي سُود كھانے والے اور سود دینے والے اور اس کا

وکاتبه وشاهدیه وقال همرسواء 1 کاغذ لکھے والے اور اس کے گواہوں پر ۔ اور فرمایا وہ سب برابر ہیں۔

بے مجبوری محض ایسی تجارت حرام ہے مگر اس کا نفع حرام نہیں جبکہ عقد صحیح سے ہو۔ واللّٰه تعالیٰ اعلیہ مسللہ ۲۷۵: از شہر باغ احمہ علی خال مسئولہ حاجی خدا بخش صاحب ۱۲مجرم ۱۳۳۹ھ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ کوئی طوا نف اگر اپنا ناجائز حاصل کردہ کو کسی مدرسہ یا مسجد کے نام وقف کردے تو جائز ہے یا نہیں ؟اورا گرجائز ہے تو جواز کی کیاصورت ہے؟ بیتنوا تو جدوا (بیان فرمائے اجر پائے۔ ت)

اُجرت زناوغیرہ میں روپیہ ملتاہے اور وہ وقف نہیں ہوتا، جائداد وقف ہوتی ہے اگراُس کی خریداری زرِحرام سے نہ ہوئی یا زرِ حرام اس کے عقد ونقد میں جمع نہ ہوالیعنی ہے نہ ہوا کہ زرِحرام دکھا کر کہا ہو کہ اس کے عوض بیہ جائداد دے دے اور پھر وہی روپیہ شمن میں دے دیا ہو جب ایسانہ ہو تو وہ خرید کردہ جائداد حرام نہیں اگرچہ قیت میں وہ زرِحرام ہی دیا ہو۔اس صورت میں تو خوداُسے وقف کرسکتی ہے۔ تنویر الابصار میں ہے:

اگر تحسی معخص نے زرحرام کی طرف اشارہ کیالیکن معاوضہ ادا کرتے وقت کوئی اور ثمن اداکئے (جو مال حرام نہ تھا) یا جو زر حرام نہ تھا) کی طرف اشارہ کیا، یا ثمن ذکر کرنے میں اطلاق سے کام لیا (یعنی بغیر قید حلال وحرام ثمن کا ذکر کیا مثلاً یوں کہہ دیا ثمن کے عوض چیز دے دو) لیکن ادائیگ کے لئے وہی حرام نقدی دے دی، توان سب صور توں میں خرید کردہ چیز حرام نہ ہوگی، اور اسی قول پر فلوی دیا جاتا ہے۔ (ت)

وان اشار اليها ونقل ماغيرها اوالى غيرها او اطلق الركسي شخص نے زرحرام كى طرف اشاره كياليكن معاوضه ادا كرتے وقت كوئى اور ثمن ادا كئے (جومال حرام نه تھا) يا جو زر

ہاں اگر خود جائداد اجرت حرام میں ملی یاخریداری میں زرحرام پر عقدونقتر جمع ہوں یا خود زرحرام مسجدیامدرسہ پر صرف کرناچاہیں تو ناجائز وحرام ہے لیکن اگر وہ تائب ہواور اپنامال حرام اگرچہ خود بعینہ وہی زرحرام ہو مسلمان فقیر پر تصدق کر دے اور وہ فقیراس میں سے بعض یاکل

<sup>1</sup> صحيح مسلم كتأب المساقاة بأب الربأ قد كي كتب غانه كراچي ٢٧/٢ المساقاة بأب الغصب مطبع ممتار شرح تنوير الابسار كتأب الغصب مطبع ممتار شرح تنوير الابسار كتأب الغصب مطبع ممتار شرح تنوير الابسار

روپیہ یاجائداد بعد قبضہ اپنی طرف سے اسے ہبہ کردےاور قبضہ تامہ دے دے تووہ زر وجائداد اب اس کے حق میں حلال وطیب ہےاسے وقف وغیر ہ جمیع امور خیر میں صرف کر سکتی ہے۔ فتاوی عالمگیری میں ہے:

اگر کسی کے پاس مشتبہ اور مشکوک مال ہو اور وہ اسے اپنے والد پر خیرات کردے تواس کے لئے یہی کافی ہے، اور یہ شرط نہیں کہ کسی برگانے پر خرچ کرے اور اسی طرح جب بیٹا والد کے ساتھ اس کے کار وبار میں شریک ہو جبکہ اس کے کار وبار میں شریک ہو جبکہ اس کے کار وبار میں شریک ہو جبکہ اس کے کار وبار میں طریک ہو جبکہ اس کے کار وبار میں کئی فاسد سودے ہوں، پھر اس نے اپنا تمام مال اپنے اس میٹے کو ہبہ کردیا تو وہ اپنی ذمہ داری سے بری الذمہ ہو جائے گا۔ اور الله تعالی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ (ت)

له مأل فيه شبهة اذا تصدق به على ابيه يكفيه ذلك ولايشترط التصدق على الاجنبى وكذا اذا كان ابنه معه حين كان يبيع ويشترى وفيها بيوع فأسدة فوهب جميع مأله لابنه هذا خرج من العهدة أ-والله تعالى اعلم-

۱۸ محرم ۱۳۳۹ ۱۵

مسكله ۲۷۲: از شهر محلّه قاضی توله بلندبیگ

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ اپنی کوئی چیز طوا کف کے ہاتھ فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں اور اجرت اس کے کپڑے سینا اور کوئی کام اس کا اجرت پر کرنا اور اس کے گانے وغیرہ کی چیزیں بنانا جائز ہے یا نہیں، یا اس کی آمدنی مسجد یامدر دسے میں لگانا جائز ہے یا نہیں جبکہ وہ جائد اد کسب سے خرید کی گئی ہو۔بینوا توجروا۔

#### لجواب:

طوا گف کے ہاتھ کسی چیز کا پیچنا یا جائز شے کا کرایہ پر دینا جائز ہے مگر اس کے زرحرام سے قیمت یا اجرت لیناحرام ہے، اور گانے کی چیز بنانے کاسائل مطلب بیان کرے اس کا جواب دیا جائے گا۔ خریداری جائد ادمیں اگر زرحرام پر عقد ونقد جمع ہوئے لیمی زرحرام میں دیا گیا تو وہ جائداد بھی خبیث اور اس کی آمدنی بھی خبیث، اور اس کی آمدنی بھی خبیث، اور اس کا مسجد یامدرسہ میں لینا جائز نہیں، اگر عقد ونقد جمع نہ ہوئے جس طرح عام

<sup>·</sup> فتالى بندية كتاب الكراهية الباب الخامس عشر في الكسب نور اني كت خانه بيثاور ٣٣٩/٥

خریداریاں آجکل ہوتی ہیں کہ یہ چیز ہزار روپے کو بچی کسی خاص روپیہ کانام نہیں رکھاتواس صورت میں وہ جائداداس کے حق میں حرام نہیں اگرچہ نمن میں زرحرام ادا کیا ہواس کی آمدنی مسجد وغیرہ میں صرف ہوسکتی ہے مگر مہتم کو معلوم ہوتواس سے احتراز کرے، اگروہ تائب ہو چکی اور توبہ کے بعداسے اپنی جائداد باوجود وہ روپیہ جو بطور حرام حاصل کیاتھا کسی مسلمان فقیر کو ہبہ کرکے قبضہ دے دیااس کے بعداس فقیر نے وہ روپیہ یا جائداد کل یا بعض اسے اپنی طرف سے بہہ کیا تو وہ اس عورت کے حق میں حلال طیب ہے اور وہ کل کار خیر مدرسہ مسجد وغیرہ میں بلاد غدغہ صرف ہوسکتا ہے اور توبہ کے بعد جو اس پر الزام رکھے سخت گناہ کامر تکب اور سخت سز اکا مستوجب ہے۔ واللّه تعالی اعلیہ

مسكله ١٤٧٤: از شهر كهنه محلّه قاضي توله مسكوله انعام الله صاحب ١٨ محرم ١٣٣٩ هـ

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسلہ میں کہ ہم لوگوں کی قوم پنچا تی ہے اس میں چود هری اور پنچوں نے
انصاف کے ساتھ فیصلہ کردیا ہے کہ فی راس مبجد کو ایک پیسہ ملناچاہئے لہذا ہم ایک محلّہ کاچندہ وہاں کی مبجدوں میں تقسیم
ہوجاتا ہے اعظم نگر میں پانچ مسجدیں ہیں وہاں کا چندہ پانچ مسجدوں میں برابر تقسیم ہوجاتا ہے جس میں چار مسجدیں سابقہ ہیں
اور ایک جدید ہے لیکن سب کا حصہ برابر ہے، شہر کہنہ پر ایک مسجد تھی تمام چندہ اس کوم لاکر تا تھا لیکن اب ایک جدید مسجد تعمیر
ہور ہی ہے، چود هری اور پنچوں نے فیصلہ کیا کہ جدید مسجد کو تہائی حصہ ملنا چاہئے، چار پانچ شخص بنام مسبت ولد منگل، چھدن
ولد سالار بخش، چھوٹے ولد نھو، کلن ولد گھسو، نظیر ولد سکن حارج ہوتے ہیں کہ مسجد جدید کو پچھ نہ دیاجائے۔ اس پر شرع
کیا حکم دیتی ہے کیونکہ جدید مسجد کے بھی منتظم قصاب ہی ہیں۔

#### الجواب:

چندہ کا اختیار چندہ دہندوں کو ہوتا ہے، جو یہ کہیں کہ ہمارا چندہ مساوی طور پر تمام مساجد کو تقسیم ہو وہ مساوی تقسیم کیا جائے اور اور گئے ہمارا چندہ مساوی طور پر تمام مساجد کو دیا جائے ان کا اس بعض کو دیا جائے اور اُن کا چندہ اُس چندہ میں نہ ملایا جائے ۔ والله تعالی اعلمہ مسلہ ۲۷۸: از شہر محلّہ اعظم نگر مسئولہ حشمت الله ۵ صفر ۱۳۳۹ھ کیا فرح ج کرتی ہیں کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ہمارے قریب رنڈیاں رہتی ہیں اور ان کے آشناؤں سے بیسہ لے کر خرج کرتی ہیں اور ان کا کوئی بیسہ نہیں ہے اور اگر ہے تو اسی بیسہ کا ہے اور اسی بیسہ سے وہ شیرینی ہمارے سامنے لائی اور کہا فاتحہ دے دو۔ ہم نے اور ان کا کوئی بیسہ نہیں ہے اور اگر ہے تو اسی بیسہ کا ہے اور اسی بیسہ سے وہ شیرینی ہمارے سامنے لائی اور کہا فاتحہ دے دو۔ ہم نے

جو عذر کیا توانہوں نے کہاہم نے اسے بدل لیاہے اب ہم نے انکار کیا تو وہ کہتی ہیں کہ تم وہائی ہو،اور اسی میں سے طالب علموں کو اور مدرسہ میں اور مساجد وغیرہ میں خرج کرتی ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟

الجواب:

جبکہ وہ کہتی ہیں کہ ہم نے دام بدل لئے ہیں اور اُن سے خریدی ہے تو اُن کا یہ کہنا قبول کیاجائے گااور اس کھانے پر فاتحہ وغیرہ سب جائز ہے، نص علیہ فی عالمگیریۃ ( فاوی عالمگیری میں اس کی صراحت کردی گئی ہے)۔ والله تعالی اعلمہ مسئلہ ۲۷۹: از شہر محلّہ سودا گران مسئولہ سیّد عزیز احمد صاحب کیافرماتے ہیں علائے وین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص عشرہ محرم میں تخت بنانے کی غرض سے محلّہ سے چندہ وصول کرتا ہے للذااس میں چندہ دیناجائز ہے یاناجائز؟ پیش امام مسجد نے نمازیوں سے کہا کہ تخت میں چندہ دیناداخل حسات ہے۔ چنانچہ جملہ نمازیوں میں سے ایک نمازی نے کہا کہ اس میں چندہ وغیرہ دینا میرے نزدیک ناجائز ہے اُس پر پیش امام صاحب نے کہا کہ اگر اس میں یہ شخص قابل امامت ہے یا نہیں؟

الجواب:

تخت ایک بے معنی وفضول بات ہے اس میں مال صرف کر ناضائع کرناہے اور مال ضائع کرناجائز نہیں للذااس میں چندہ دینا ناجائز ہے،امام نے جہالت کی بات کہی اسے سمجھادیاجائے مگراتی بات پر اس کے پیچھے نمازناجائز نہیں ہوسکتی جبکہ اور کوئی وجہ عدم جواز کی نہ ہو۔والله تعالی اعلمہ۔

مسلہ ۲۸: آفاب الدین طالب علم مدرسہ منظر الاسلام محلّہ سودا گران بریلی ۲۲صفر ۱۳۳۹ھ کیا فرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ اگر کوئی مسلمان سنّی نے کسی وہائی یا یہودی یانصرانی یاکافران میں سے کسی کے ساتھ گفتگو کرے یاان میں سے کسی کے پاس بیٹھے یاان میں سے کسی کی نوکری کرے نوآیاوہ مسلمان بھی کافر ہے اگر کافر نہ ہو اور اس مسلمان کو کسی دوسرے شخص نے کافر کہا تو اس کے لئے کیا حکم ہے؟ بیتنوا تو جروا

کافراصلی غیر مرتد کی وہ نو کری جس میں کوئی امر ناجائز شرعی کرنانہ پڑے جائز ہے اور کسی دنیوی معاملہ کی بات چیت اس سے کرنااور اس کے لئے کچھ دیر اس کے پاس بیٹھنا بھی منع نہیں اتنی بات پر کافر بلکہ فاسق بھی نہیں کہاجاسکتا، ہاں مرتد کے ساتھ یہ سب یا تیں مطلقاً منع ہیں اور کافر اُس وقت بھی نہ ہوگا

مگرید کہ اُس کے مذہب وعقیدہ کفر پر مطلع ہو کر اس کے کفر میں شک کرے تو البتہ کافر ہوجائے گا، بغیر ثبوت وجہ کفر کے مسلمان کو کافر کہنا سخت عظیم گناہ ہے بلکہ حدیث میں فرمایا کہ وہ کہنا اس کہنے والے پر بلیٹ آتا ہے۔والعیاذ بالله تعالی۔ والله تعالی اعلمہ

مسكله ۲۸۱: از ضلع رئگيور داك خانه چليماري مكتب اسلاميه بنگاله مسئوله جناب عبدالصمد صاحب ۲۵ جمادي الاولي ۳۳ ساه

اے علائے کرام،الله تعالی تم پررحم فرمائے، تمہاراکیاارشاد ہو۔ ہے اس مسئلہ میں کہ جو مال بدکاری کی وجہ سے حاصل ہو زانیہ خواہ ہندو قوم سے ہو یاسود خواہ مسلمانوں سے حاصل ہو اسلام لانے اور توبہ کرنے کے بعد کیا وہ مال حلال ہے یا حرام؟ عمدہ دلائل سے بیان فرماؤ اور الله کریم و سخی سے اجرو ثواب یاؤ۔ (ت)

ماقولكم رحمكم الله تعالى اندري كه مال مكوب ازنا (زانيه خواه از قوم بنود آينديارباباشديا ازائل اسلام) بعد از اسلام وقوبه حلال ستياحرام؟ بيتنوا بأبراهين الجياد، توجروا من الله الكريم الجوا

## الجواب:

مال مذکور حرام ہے، اور اس کی مثال چھنے ہوئے مال ی طرح ہے، للذا اس پر فرض ہے کہ اس سب مال کو مختاجوں پر خیرات کردے، للذا اس کی توبہ کے مکل ہونے کی یہی صورت ہے۔ چنانچہ فتاؤی عالمگیری میں محیط کے حوالے سے امام محمد رحمۃ الله تعالی علیہ سے روایت ہے کہ گویا عورت کی کمائی سے اگر قرض اداکیا جائے تو قرضحواہ کو اس کالینا جائز نہیں اھے، میں نے اس پر یہ نوٹ لکھا (صاحب فتاؤی مراد ہے) کیونکہ زانیہ عور تیں اپنی شر مگاہوں کے بدلے میں مال وصول کرتی ہیں

حرام ست ومثل معضوب، فرض است كه آنه بر فقراء تقدق كند تماى توبه اش جميل ست فى الهندية عن المحيط عن محمد رحمه الله تعالى فى كسب المغنية ان قضى به دينالم يكن لصاحب الدين ان ياخذه اه وكتبت عليه فعدم جواز الاخذمن كسب المومسات اللاتى يبغين بفروجهن ـ وفيها

أ فتأوى بندية كتاب الكراهية الباب الخامس عشر نوراني كتب خانه بيثاور ٥ ٣٣٩١

اس لئے ان کی کمائی لینانہ جائے۔ فقاوی ہندیہ میں محط کے حوالے سے،المنتقٰی سے بحوالہ ابراہیم عن محمد منقول ہے کہ ناچنے والی عورت ما طبلہ بحانے والا ماگانے بحانے والے آلات استعال کرنے والے ،فرمایا اگر اس شرط پر لینا ہے کہ اس کے ساتھیوں کو واپس کردے گا کیونکہ یہاں مال گناہ کے برابر ہے اور مال مذکور بھی،اور اس طرح کے گناہوں میں مال کو واپس کردینا ہے اور یہاں حاصل کردہ مال لوٹادینا ہے، اگر لوٹانے پر طاقت بائے، اگرمالک کو پھانتاہو، اگر پیجانتانہیں تو خیرات کردے تاکہ مالک تک اس کے مال کا نفع ينج اه ميں نے اس پر نوٹ لھا اقول: (ميں كہتا ہوں کہ) یہاں ضروری ہے کہ غور کرے کیونکہ معروف مشروط کی طرح ہے۔اور میں نے مصنف کے قول "بالتصدق منه" پر نوٹ لکھا**اقول: (می**ں کہتا ہوں کہ) یہ تب ہوسکتاہے جبکہ جس سے مال لیاگیاہو وہ مسلمان ہو، لیکن وہ اگر کافر ہو تو پھر اس کے مال کو خیرات کرنا جائز نہیں،اور یہ محال ہے کہ کافر کو اینے مال کا نفع مہنچے،اور اس میں شک نہیں کہ اس صورت میں وجوب صدقہ ہے، لیکن مذکورہ وجہ کی بنا پر نہیں، بلکہ نافرمانی کے آثار مٹادینے اور مال خبیث سے اپنے ہاتھ کو خالی كرنے كى وجہ سے ہے، اور اس وجہ سے ہے كدا ينى ذات كے لئے

عن المحيط عن المفتقى عن ابراهيم عن محمد في امرأة نائحة او صاحب طبل اومزمار اكتسب مالا قال نائحة او صاحب طبل اومزمار اكتسب مالا قال ان كان على شرطرده على اصحابه ان عرفهم لانه كان المال بمقابلة المعصية فكان الاخل معصية والسبيل في المعاصى ردها وذلك لههنا برد الماخوذان تمكن من رده بان عرف صاحبه وبالتصدق به ان لم يعرفه ليصل اليه نفع ماله أاه وكتبت عليه اقول: ويجب ان ينظر ان المعروف كالمشروط وكتبت على قوله بالتصدق منه اقول: هذا اذا كان الماخوذ منه مسلما اما ان كان كافرا فلايحل التصدق منه ويستحيل ان يصل اليه نفعه ولاشك في وجوب التصدق لالهذا بل لمحو آثار المعصية واخلاء اليد من المال الخبيث والتحرز عن معصية

فتالى بنديه كتاب الكراهية الباب الخامس عشر نوراني كت خانه بياور ٥ ٣٣٩/

اس میں تصرف کرنے کے گناہ سے بچے، اور بے شار مسائل میں معلوم ہوا کہ مال خبیث سے نجات کا یہی طریقہ ہے۔ للذا اسی طریقے کی بنا پر وہ اس کی ذمہ داری سے سبدوش ہوتا ہے، ہاں اگر وہ بکاری میں حاصل کردہ رقم سے کوئی منقول چیز خواہ زمین ہی ہو خرید اور اس ی خرید میں عقد و نقد میں زر حرام جمع نہ ہوئی جیسا کہ اکثر یہی طریقہ ہوا کرتا ہے، تو پھر وہ خرید کردہ چیز حرام نہ ہوگی۔ چنانچہ امام کرخی علیہ الرحمة کا یہی ارشاد ہے اور اسی پر فنوی ہے، اور ہم نے اپنے المام کرخی علیہ الرحمة کا یہی ارشاد ہے اور اسی پر فنوی ہے، اور ہم نے اپنے فنوی میں کئی مرسمہ اس کی تفصیل بیان کردی۔ والله تعالی اعلم فنوی میں کئی مرسمہ اس کی تفصیل بیان کردی۔ والله تعالی اعلم

التصرف فيه لنفسه وقد عرف في مسائل لا تحطى ان هذا هو سبيل المأل الخبيث وبه يبرؤعن عهدته آرى اگر بزرمكوب بزنا منقولے خواه عقارے خريد وشرائى او نقد وعقد بزر حرام جمع نشد چنانكه جميں اكثرست آنگاه آل چيز مشرى بر وحرام نبود كماهو قول الامام الكوخى وعليه الفتوى وقد فصلناه غير مرة فى فتاؤنا، والله تعالى اعلمه

متلہ ۲۸۲: از بین پوری مسئولہ محمد مجیب الله صاحب و مولوی حکیم محمد احمد صاحب علوی کی جات الآخر ۱۳۳۹ھ کیا فرماتے ہیں علائے دین مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ آج کل ایک عرصہ سے یہ بات رائے ہے کہ لوگ اپی جان کا بیمہ کراتے ہیں للذا دریافت طلب یہ بات ہے کہ آیا جان کا بیمہ کرانا شرعًا جائز ہے یا نہیں ؟ اس کی مثال مثلاً ایک شخص جس کی عمر تیں سال کی ہے تاریخ اجرا پالیسی (سند) سے ہیں سال تک مبلغ دوسوچھیالیس روپیہ چار آنہ سالانہ ادا کرنے کے بعد مبلغ پانچ مزار روپیہ خود لے سکتا ہے یاس کے ور فاقبل از وقت موت واقع ہوجانے پر عاصل کر سکتے ہیں (عالمعہ ۲۷) \*\* ۲۰ = (العہمہ ۲۵ مما ۴۷ صہ عہ ) = اصل رقم = ۰۰۔ ۹۲۵ مروپیہ رقم جو ملے گی ۰۰ سے ۱۰۰۰ مروپیہ پر منافع بعوض استعال روپیہ دیا جاتا ہے۔ یہ منافع اول بیمہ کنندگان یا بیمہ شدگان کو دیاجاتا ہے جن کی مدت بیمہ اختیام کو بہنچتی ہے جس وقت کہ ان کا چندہ بحساب (للعہ ۱) فیصد کی سودر سوداس اصل رقم بیمہ کے برابر ہوجاتا ہے اس منافع اختیام کو بہنچتی ہے جس وقت کہ ان کا چندہ بحساب (للعہ ۱) فیصد کی سودر سوداس اصل رقم بیمہ کے برابر ہوجاتا ہے اس منافع میں سے ۱۰ فی صدی کمپنی لیتی ہے اور ۱۹ فیصد کی بیمہ کرنے والے کوملتا ہے بہت توضیح و تشر ترک کے ساتھ تحریر فرمایا جائے کہ میں سے ۱۰ فی صدی کمپنی لیتی ہے اور ۱۹ فیصد کی بیمہ کرنے والے کوملتا ہے بہت توضیح و تشر ترک کے ساتھ تحریر فرمایا جائے کہ اس طرح روپیہ حاصل کرنا با اپناروپیہ اس کمپنی کو دینا شرعا کیا حکم رکھتا ہے ؟ الله تعالی آب کو جزائے خیر عطافر مائے۔

#### الجواب:

جس کمپنی سے یہ معاملہ کیاجائے اگر اس میں کوئی مسلمان بھی شریک ہے تو مطلقاً حرام قطعی ہے کہ قمار ہے اور اس پر جو زیادت ہے رہا، اور دونوں حرام و سخت کبیرہ ہیں۔ اور اگر اس میں کوئی مسلمان اصلاً نہیں تو یہاں جائز ہے جبکہ اس کے سبب حفظ صحت وغیرہ میں کسی معصیت پر مجبور نہ کیاجاتا ہو جواز اس لئے کہ اس میں نقصان کی شکل نہیں، اگر ہیں برس تک زندہ رہا پورار و پیہ بلکہ مع زیادت ملے گا، اور پہلے مرگیا تو ور ثہ کو اور زیادہ ملے گامثلاً سال بھی بعد ہی مرگیا تو دیئے ۲۴۲ روپ چار آنے اور ملے بلکہ مع زیادت ملے گا، اور ہے کہ جوزائد ملے رہا سمجھ کر نہ لے بلکہ یہ سمجھے کہ غیر مسلم کا مال اس کی خوشی سے بلا عذر ملا، یہ حلال ہے۔ امام محقق علی الاطلاق فتح القدیر میں فرماتے ہیں:

حضرت ابو بحرصد این رضی الله تعالی عنہ نے ہجرت سے پہلے جبکہ الله تعالی نے الم غلبت الروم کے کلمات نازل فرمائے تو قریش نے اُن سے کہا: کیا آپ یہ سجھتے ہیں کہ رومی غالب آئیں گے؟ فرمایا: ہاں۔ پھر کہا: کیا آپ ہم سے شرط لگاتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر نے اُن سے شرط لگادی۔ پھر حضور علیہ الصلوة والسلام کو اطلاع دی تو حضورا قدس نے ارشاد فرمایا: تم اُن کے پاس جاؤاور شرط میں اضافہ کردو۔ تو ابو بکر صدیق نے ان اینائی کیا۔ تو رومی ایر انیوں پر غالب آگئے۔ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ نے ان سے شرط وصول کرلی۔ حضور علیہ الصلوة والسلام نے انہیں اس کی اجازت دے دی، صدیق اکبر اور مشرکین کے در میان بعینہ رضامندی بُوا تھا. بخلاف اُس آ دمی کے جو ہمارے یاس دار السلام میں امن کے لئے سکونت اختیار کرے، مشرکین کے در میان بعینہ رضامندی بُوا تھا. بخلاف اُس آ دمی کے جو ہمارے یاس دار السلام میں امن کے لئے سکونت اختیار کرے،

ان ابابكر رضى الله تعالى عنه قبل الهجرة حين انزل الله تعالى الم غلبت الروم قالت له قريش ترون ان الروم تغلب قال نعم فقال هل لك ان نخاطرنا فخاطرهم فاخبرالنبى صلى الله تعالى عليه وسلم فقال صلى الله تعالى عليه وسلم اذهب اليهم فزد فى الخطر ففعل و غلبت الروم فارسا فاخن ابو بكر رضى الله تعالى عنه خطرة فاجازة النبى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو القمار بعينه بين ابى بكر و مشركى مكة وكانت مكة دار شرك ولان مالهم مباح انها يحرم على

للذا اس كا مال امن كي وجه سے دوسروں كے لئے ممنوع ہے۔اگر شرعی طریقے کے بغیر لیا توفریپ کاری ہو گی،مگر یہ مات بوشیدہ نہیں کہ یہ کام مباشرت عقد کو حلال ہونے کو حابتا ہے جبکہ اضافہ کسی مسلمان کو حاصل ہو، چنانچہ اصحاب نے درس میں بیرانظام کیا ہے کہ ان کی مراد سود اور فتوے کے جواز سے یہ ہے کہ جب زبادت مسلمان کو حاصل ہو جائے علّت پر نظر کرتے ہوئے اگر چہ مطلق جواب اس کے خلاف ہے،اور الله تعالیٰ یاک و برتر سب سے زیادہ جانتا ا ہے۔(ت)

المسلم اذا كان بطريق الغدر فأذا لم يأخذ غدرًا فبای طریق پاخذه حل بعد کونه برضا بخلاف البستأمن منهم عندنا لان ماله صار محظورا بالامان فأذا اخذه بغير الطريق المشروعة بكون غدرا الا انه لايخفي انه انها يقتضي حل مباشرة العقد اذا كانت الزيادة ينألها المسلم و قدالتزم الا صحاب في الدرس ان مرادهم من حل الربا والقبار اذا حصلت الزيادة للمسلم نظرا الى العلة وإن كان الاطلاق الجواب خلافه والله سيخنه وتعالى اعلم أ

مسكله ۲۸۳: از ج يوربير ون اجميري دروازه كوئهي حاجي محمد عبدالواجد على خال مسكوله محمد حامد حسن قادري ۱/۸ مضان کیافرماتے ہیں علائے دین کہ اس زمانہ میں عام طور پر جو جیل خانہائے انگریزی ماجیل خانہائے ریاست ہائے ما تحت انگریزی میں جو طرح طرح کی اشیاء تیار ہوتی ہیں ان کاخرید کر استعال کرنا کیساہے خصوصًا جائے نمازیعنی مصلی وغیرہ خرید کرخود نماز يرهنا ماان كومساجد مين بغرض نماز بجوانا-بيتنوا توجروا (بيان فرماية اجرياسية -ت)

احتراز چاہئے کہ اُن سے کام جبراً لیاجاتا ہے پھر بھی اگر اصل مال بائعوں کی ملک ہو تو حکم حرمت نہیں کہ ان کے منافع کا انلاف اس شے کی ذات سے جُداہے هذا ماظهر وليراجع وليحرد (يمي بات ظاہر ہوئی اور حاہئے کہ مراجعت کی جائے اور لکھا مائے۔ت) والله تعالی اعلم

أفتح القدير كتأب البيوع بأب الربأ مكتبه نوربه رضوبه محمر ٢ /١٤٨

مسئله ۲۸۷۳۲۸۳: از پیلی بھیت محلّه شیر محمد مکان نمبری ۲۹۴ مسئوله لطافت حسین خان صاحب سرجب ۱۳۳۹ھ (۱) کیافرماتے ہیں علائے کرام اس مسئله میں که رشوت کس کو کہتے ہیں؟ اور اس کا لینا کیسا ہے؟ اور کس صورت میں لیناجائز ہےا ور کس میں ناجائز؟

(٢) نتييج کس چيز کی ہونی چاہئے؟آيا لکڙي کي يا پقر وغيره کی؟

(m) مسجد میں جمعہ کے وقت خطبہ کے وقت سلام و کلام کیساہے؟

الجواب

(۱)ر شوت لینامطلقا حرام ہے کسی حالت میں جائز نہیں جو پرایا حق دبانے کے لئے دیاجائے رشوت ہے یو ہیں جو اپناکام بنانے کے لئے حاکم کو دیاجائے رشوت ہے لیکن اپنے اُوپر سے دفع ظلم کے لئے جو پچھ دیاجائے دینے والے کے حق میں رشوت نہیں ہے دے سکتا ہے لینے والے کے حق میں وہ بھی رشوت ہے اور اسے لیناحرام۔

(۲) تشبیج لکڑی کی ہویا پھر کی مگر بیش قیت ہو نامکروہ ہے اور سونے جاندی کی حرام۔

(m) خطبہ کے وقت سلام و کلام مطلقًا حرام ہے۔ والله تعالی اعلمہ

مسكله ٢٨٤: از د بلي مدرسه نعمانيه فراشخانه مسئوله محمد حبيب الله صاحب ٢٥ شعبان ١٣٣٩هـ

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ کافروں کی خصوصًا انگریزوں کی فوج میں نوکری کرنا جس کی وجہ سے مسلمانوں خصوصًا تر کول اور عربوں اور افغانوں کے مقابلہ میں ان سپاہیوں کو جانا پڑتا ہے اور مسلمانوں کو قتل کرناپڑتا ہے، آیا یہ نوکری حائز ہے باحرام باکفر ہے۔بیّنوا توجروا

#### الجواب:

مسلمان تو مسلمان، بلاوجہ شرعی کسی کافر، ذقی یامتامن کے قتل کی نوکری، کافر توکافر، کسی مسلمان بادشاہ کے یہاں کی شرعًا حلال نہیں ہوسکتی بلکہ ذقی پر ظلم مسلمان پہ ظلم سے اشد ہے کہا فی الخانیة والدو والهندية وغيرهأ (جبيا کہ خانيہ، در اور ہنديو وغيره ميں ہے۔ ۔ ۔ ) حدیث میں ہے:

جس نے کسی ذمی کافر کو ستایا تو میں اس سے جھگڑا کروں گااور جس سے میں جھگڑا کروں تو قیامت کے دن جھگڑا کرنے میں غالب آؤں گا۔خطیب بغدادی نے من أذى ذمياً فأنا خصمه ومن كنت خصمه خصمته يوم الله الغيمة أرواة الخطيب عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه

تاريخ بغداد ترجمه داؤد بن على ٣٨٥٣ دار الكتاب العربي بيروت ٨ ٣٥٠١

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے اس کو حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ (ت)

عن النبي صلى الله تعالى عليه سلمر

مگر كفر نهيں جب تك استحلال نه ہو ياخود بوجه اسلام قتل كهاهو من هب اهل السنة والتاً ويل المعدوف في الكريمة (جيماكه المسنّت كامذ هب ہے، اور آبيه كريمه ميں تاويل مشهور ہے۔ت)والله تعالٰی اعلمہ مسله ۲۸۸: ازبریلی محلّه گھیر جعفر خال مسئوله قدرت حسین صاحب ۵رمضان ۱۳۳۹ھ

قادیانیوں کے ہاتھ مال فروخت کرنا کیساہے؟ بیتنوا توجرا۔

#### الجواب:

قادیانی مرتد ہیں، اُن کے ہاتھ نہ پچھ بیچا جائے نہ اُن سے خریدا جائے، اُن سے بات ہی کرنے کی اجازت نہیں۔ نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: ایّا کھ وایّا ھھ 1 اُن سے دُور بھا گوانہیں اپنے سے دور رکھو۔ والله تعالی اعلمہ

مسئلہ ۲۸۹: ازبنبئی پوسٹ ۹۰ معرفت احمد علی صاحب مسئولہ شخ فتح محمد صاحب (مضان ۱۳۳۹ھ (۱) علمائے دین سے دریافت طلب بیہ مسئلہ ہے کہ جو حاجی ادائے فریضہ فج اور زیارت پاک نبی کریم کے بنبی اور کرانچی سے روانہ ہوتے ہیں ان سے دوم اکرا بیہ جہاز پر جانے آنے کالیاجاتا ہے، اس سال جانے آنے کا کرا بیہ ایک سو پھیٹر روپیہ مقرر ہوا ہے اس میں جانے آنے کا ایک سو دس روپیہ لگایاجاتا ہے اور آنے کے واسطے کمپنی کے پاس پینسٹھ روپیہ جمع رہتا ہے اس وقت تک کہ حاجی اپنی بینسٹھ روپیہ جمع رہتا ہے اس وقت تک کہ حاجی اپنی فرض سے فارغ ہو کر واپس نہ آئیں وہ باقی روپیہ بینک گھر میں جمع رہتا ہے کمپنی کی طرف سے اب سوال بیہ ہے کہ کمپنی کو اس روپیہ کا سود ملے گا قریب چار ماہ تک کیونکہ اس سے پہلے حاجی واپس نہیں آسکتے اس سود کے بارے میں حاجی گہار گھرا نہیں؟

(۲) اسی مسئلہ کا دوسرا پہلویہ ہے کہ جو کمپنی حاجیوں کو دوم اٹکٹ دیتی ہے اس کا منیجر انگریز ہے اور وہی مالک ہے اور انگریز کے مذہب میں سود جائز ہے اور جانے والے حاجی اچھی طرح سبھتے ہیں کہ ہمارار وپید ایک انگریز کے پاس جمع ہے اور وہ اس روپید سے تاوالی بلاواسطے فائدہ اٹھائے گایا سُود میں چلائے گا اتنا سبھھ کر بھی حاجی اس کمپنی میں سفر کرے تو گنہ گار ہوگایا نہیں؟

Page 599 of 768

مسندامام احمد بن حنبل عن الى بريرة رض الله عنه المكتب الاسلامي بيروت ٨ -٣٧٥

(۳) مخفی نہ رہے کہ بنبی اور کرانچی دونوں جگہ سے حاجی روانہ ہوتے ہیں اور ان دونوں مقاموں میں ایک اسلامی کمپنی موجود ہے اور یہ کمپنی ایک طرف کا عکث حاجیوں کو دیتی ہے انگریزی کمپنی سے بہت کم بھاؤ میں۔ابیا ہوتے ہوئے بھی حاجی آنے جانے کا تکٹ لے تو تعاون ہے یانہیں، حاجی کچھ مواخذہ دار ہوگا یانہیں؟

(۴) یہ بھی ہوسکتا ہے کہ جب حاجی چاہیں کہ ہم دوم اکرایہ دے کراپنے روپیہ سے غیر مذہب کو مدد نہیں دیں گے اور ایک طرف کا ٹکٹ لیس گے تو گور نمنٹ کمپنی پر ضرور ہے کہ حکم کرے گی کہ ایک طرف کا ٹکٹ دو۔اس صورت میں اُوپر کے سوال میں حاجی بری ہو سکتے ہیں یانہیں،اور ایسا کر نا ثواب ہے یا گناہ؟

(۵) دیگر سے کہ اکثر حاجی اثنائے سفر میں فوت ہو جاتے ہیں اور اُن کا کوئی وارث ہمراہ نہ ہو تو ضرور ان کے والی کے محک ضائع ہو جاتے ہیں اور اس محک کاروپیہ بے سبب ایک کمپنی کھاجاتی ہے اگر وہی روپیہ حاجی کے ساتھ حاجی کی کمر میں ہو اور وہ فوت ہو جائے تو ضرور اس کاروپیہ اس کے ہمراہیوں کو ملے گا یا مکہ معظمہ میں فوت ہو جائے تو کسی معلم کو ملے گا یاراستے میں فوت ہو جائے تو کسی معلم کو ملے گا یاراستے میں فوت ہو جائے تو کسی معلم کو ملے گا یاراستے میں فوت ہو جائے تو کسی معلم کو ملے گا یاراستے میں ورجائے تو کسی بدوی کو ملے گا جو تینوں بھائی مسلمان ہوں گے ایس صورت میں حاجی کو تواب ہوگا یا اوپر کی صورت میں ؟ ہو جائے تو کسی بدوی کو ملے گا جو تینوں بھائی مسلمان ہوں گے ایس کو نا ہو تو دس سیڑہ کاٹ کر حاجی کو روپیہ ملے گا، یہ قانون ہے کہ امانت رکھنے والاا پنی امانت واپس مائے تو کمیشن میں سُود دے یہ دوم راسُود ہوا یا نہیں ؟ بیتنوا تو جروا

(۱) حاجی نه اپنی خوشی سے جمع کرتا ہے نه اس کی پینیت ہے کہ کمپنی سُود لے ،اگر لے گی تواس کا وبال اس پر ہے حاجی پرالزام نہیں ،

کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ فاعل مختار کا فعل در میان میں آڑے آگیاجو نسبت کو قطع کر دیتا ہے، جبیبا کہ مدایہ وغیرہ میں مذکور ہے۔والله تعالی اعلمہ۔(ت)

"لَاتَذِرُهُوَاذِهَ وَّدِرَهُ أُخُرِى الله وَعل فَاعل مَختار يقطع النسبة كما في الهداية وغيرها والله تعالى اعلم و

القرآن الكريم ٢ /١٦٣

(۲) اس کا جواب اوپر گزر چکا کہ گناہ نہیں، ہاں اگر کوئی اسلامی کمپنی ایس موجود ہو جو اسے سود پر نہ چلائے گی اور جو با تیں سفر میں اپنے آرام کی جیں اُن میں کوئی کمی نہ ہو تو بلاوجہ اسلامی کمپنی پر اُسے ترجے دینا سخت معیوب ہے، والله تعالی اعلمہ (۳) جب اسلامی کمپنی موجود ہے اور وہ کرایہ بھی کم لیتی ہے اور ایک ہی طرف کا لیتی ہے تو ان ترجیحوں کے ہوتے ہوئے سخت احمق ہوگاجواس کے غیر کو اختیار کرے مگر اس حالت میں کہ اپنے آرام وغیرہ کی صحیح مصلحت اور ارزاں بعلت و گراں بھلت نہ ہو بلاوجہ زیادہ کرایہ دینا کوئی نہ چاہے گا اور بالفرض اگر ایسا کوئی نکلے کہ بغیر کسی صحیح مصلحت کے اپنا نقصان گو ارا کرے اور اسلامی کو ترجیح دے تو وہ بیشک مواخذہ دار ہے اور اُس پر متعدد مواخذے ہیں۔ والله تعالی اعلمہ سرکاروں میں زیادہ حاضر رہنا چاہے جب اس طریقے سے یہ آزادی مل سکتی ہو تو بغیر کسی اہم مصلحت کے پابندی کو اس پر ترجیح سرکاروں میں زیادہ حاضر رہنا چاہے جب اس طریقے سے یہ آزادی مل سکتی ہو تو بغیر کسی اہم مصلحت کے پابندی کو اس پر ترجیح مدے کہ می خود سے دل میں مرض ہے، والعیاذ بالله تعالی، والله تعالی اعلمہ

(۵) یہ نیت بھی محمود ہے اور آزادی خود عظیم مقصود ہے اسے ملتے ہوئے بے کسی اہم مصلحت کے پابندی کوتر جی دینامر دود ہے،والله تعالی اعلمہ

(۲) یہ صورت اور زیادہ شناعت کی ہے،اور حتی الامکان اس سے بچنالازم کہ اگر چہ سود نہیں مگراضاعتِ مال ہے اور وہ بھی شرعًا حرام ہے، حدیث میں ارشاد فرمایا صیح بخاری وصیح مسلم میں مغیرہ بن شعبہ رضی الله تعالیٰ عنہ سے ہے:

بے شک الله تعالی نے تم پر حرام فرمادیا ہے ماؤں کو ایذادینا اور یہ کہ آپ نہ دو اور اوروں سے مائلو اور بیٹیوں کو زندہ در گور کرنا اور ناپیند فرماتا ہے تمہارے لئے فضول حکایات اور کثرت سوالات اور مال کا ضائع کرنا۔والله تعالی اعلمہ۔(ت)

ان الله حرم عليكم عقوق الامهات ومنعًا وهاقو وأدّ البنات وكرة لكم قيل وقال وكثرة السوال واضاعة المال 1-

<sup>1</sup> صحيح البخارى كتاب الادب بأب عقوق الوالدين من الكبائر قد يم كتب خانه كرا چى ۸۸۴/۲ صحيح مسلم كتاب الاقضية بأب النهى عن كثرة المسائل الخ قد كى كت خانه كرا چى ۷۵/۲ م

از دار حلنگ المجمن اسلامیه مسئوله ولی الحین مدرس مدرسه •ارمضان ۳۹ساھ مسكله ۲۹۵: علمائے اسلام ومفتیان عظام اس مسلم میں کیافرماتے ہیں کہ افیون کی تجارت اور اس کی دکان کرناشر مًا جائز ہے بانہیں؟ بيتنوا توجروا

افیون کی تجارت دواکے لئے جائز اور افیونی کے ہاتھ بیجنا ناجائزہے،

طرح ہو تواس کا بیخامکروہ ہے جیسا کہ تنویرالابصار میں مذکور ہے۔والله تعالی اعلم۔ (ت)

لان المعصية تقوم بعينه وكل مأكان كذلك كرةبيعه اس لئ كرسين التاسي كالمتات المتعمل التاسي التاسيد التاسي التا كما في تنوير الإيصار - والله تعالى اعلم

از پیلی بھیت کچہری کلکٹری مسئولہ عرفان علی صاحب رضوی شب کزی الحجہ ۳۳۹اھ قبله جانم و کعبہ ایمانم ظلہم الاقدس، بعد سلام مسنون عرض ہے کہ زندگی کا بیمہ کرناشر عًا جائز ہے یاحرام؟ صورت اس کی بیہ ہے جو شخص زندگی کا بیمہ کراناچا ہتا ہے اس سے بیہ قرار پاجاتا ہے کہ ۵۵سال یا ۲۰ سال یا ۵۰سال کی عمر تک مبلغ دومزار رویے (للعہ پاہے) ماہوار کے حساب سے تنخواہ سے وضع ہوتے رہیں گے اگر وہ شخص ۵۵سال تک زندہ رہا توخو داس کواورا گر مقرر مبعاد کے اندر م گیاتوا س کے ورثا، کو دوم ار کیمشت ملے گاخواہ وہ بہمہ کرانے کے بعد اوراس کی منظوری آنے کے فورًا ہی مر جائے اور اگر میعاد مقرر تک زندہ رہاتو بھی وہی دومزار ملے گاہیہ بیمہ گور نمنٹ کی جانب سے ہور ہاہے کسی کمپنی وغیر ہ کواں سے تعلق نہیں۔ پینوا توجو وا۔

جبد یہ بیمہ گور نمنٹ کرتی ہے اور ان میں اینے نقصان کی کوئی صورت نہیں تو جائز ہے کوئی حرج نہیں مگر شرط یہ ہے کہ اس کے سبب اس کے ذمے کسی خلافِ شرع احتیاط کی یابندی نہ عائد ہوتی ہو جیسے روزوں یا حج کی ممانعت والله تعالی اعلمہ



# رساله خیرالاٰمال فی حکم الکسب والسوال ۱۳۱۸ (کمانے اور ما گئے کے حکم میں بہترین امید)

## بسم الله الرحلن الرحيم

مسئلہ ۲۹۷: از ملک بنگالہ ضلع پاپناڈا کفانہ سوبگاچہ موضع چر قاضی پور مرسلہ مولوی امید علی صاحب ۲/جمادی الآخرہ ۱۳۱۸ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ روپیہ کمانا کس وقت فرض ہے، کس وقت مستحب، کس وقت مکروہ، کس وقت حرام، اور سوال کرناکب جائز ہے کب ناجائز؟ بیٹنوا توجووا۔

#### لجواب:

یہ مسئلہ بہت طویل الذیل ہے جس کی تفصیل کو دفتر درکار، یہاں اس کے بعض صور وضوابط، پراقتصار۔ فاقول: وبالله التوفیق (میں الله تعالیٰ کی توفیق کے ساتھ کہتا ہوں۔ت) کسب کے لئے ایک مبدء ہے یعنی وہ ذریعہ جس سے مال حاصل کیاجائے، اور ایک غایت یعنی وہ غرض کہ مخصیل مال سے مقصود ہو، ان دونوں میں ذاتاً خواہ عارضًا احکام نہ گانہ، افرض، 'واجب، "سنت، ''مستحب، ''مباح، ''مکروہ تنزیبی، ''اساء ت، ''مکروہ تحریمی، ''حرام سب جاری ہیں،اور دونوں کے اعتبار سے کسب پر احکام مختلفہ طاری ہیں، نفس کسب بے لحاظ مبادی وغایات کوئی حکم خاص نہیں رکھتا۔

فرا**ئع میں حرام:** جیسے غصب ور شوت وسرقہ وربا، یو ہیں زناوغناو حکم خلاف مااننزل الله وغیرہ امورِ محرمه کی اجرت، تلاوتِ قرآن ووعظ و تذکیر ومیلاد خوانی وغیر ہاعبادات چھ کراسی طرح جمله عقود باطله وفاسدہ قطعیہ۔

مكروه تحريمي: جيسے اذان جمعه كے وقت تجارت.

در مخار میں ہے جمعہ کی پہلی اذان کے وقت بھا گرچہ صحیح ہے الکین مکر وہ تحریمہ ہے، میں کہتاہوں اس کراہت کو ہدایہ میں حرمت سے تعبیر کیا ہے اور اس پر اتقانی نے اعتراض کیا کہ بھے صحیح لیکن مکر وہ ہے جبیبا کہ شرح طحطاوی میں یہ تصری ہے، اس لئے کہ منع لغیرہ مشروعیت کو ختم نہیں کرتی اور در مخار میں اس اعتراض کے جواب کی طرف اشارہ کیا ہے کہ مکر وہ تحریمہ پر حرمت کا اطلاق محیح ہے اص، اقول: (میں کہتاہوں کہ) جس طرح صحت منع لغیرہ کے منافی نہیں اسی طرح وہ حرمت کے منافی نہیں نہیں ہے کہ مگر وہ جو مت کے منافی نہیں اسی طرح وہ حرمت کے منافی نہیں دونوں کو شامل ہے منع ظنی ہو تو مگر وہ ہے اگر قطعی دونوں کو شامل ہے منع ظنی ہو تو مگر وہ ہے اگر قطعی ہو تو حرام ہے اور عبیشک یہاں نہی قطعی ہے تو جمجے معلوم نہیں کہ حرمت کو کراہت سے ان کو تاویل کی کیا جاجت ہوئی۔ (ت

في الدر المختار كرة تحريباً مع صحة البيع عند الاذان الاول أقلت وعبر في الهداية بالحرمة واعترضه الاتقاني بأن البيع جائزلكنه يكرة كما صرح به في شرح الطحطاوي لان المنع لغيرة لايعدم المشروعية واشار في الدر الى جوابه بقوله افأد في البحر صحة اطلاق الحرمة على المكروة تحريبا أه وانا اقول:الصحة اذا لم تناف المنع ولو لغيرة لم تناف الحرمة ايضاً كذلك فأن المنع ولو لغيرة ليشمل المنع ظنافيكرة وقطعافيحرم ولاشك ان النهي لههنا قطعي فلاادري ما احوجهم الى تأويل الحرمة بالكراهة.

اسی طرح دوسرامسلمان جب ایک چیز خریدر با هواور قیمت فیصل هو گئی هواور گفتگو هنوز

<sup>1</sup> الدرالمختار كتاب البيوع باب البيع الفاسد مطبع مجتبائي و، بلي ١٦ -٣٠ 2 الدرالمختار كتاب الصلوة باب الجمعه مطبع محتمائي و، بلي ١١ ١١٣

قطع نه هو كي ايسي حالت ميس قيت برها كرخواه كسي طورير خود خريد لينا،

در مختار میں ہے کہ کسی کے بھاؤ پر بھاؤ لگانا مکروہ تحریکی ہے، اگرچہ بیہلے بھاؤ والا ذمی ہو یامتامن ہو جبکہ مبلغ نثن پر اتفاق ہو چکا ہو ورنہ نثمن پر اتفاق کے بغیر دوسرے کا بھاؤ لگانا مکروہ نہیں کیونکہ اس صورت میں نیلامی والی بیع ہوجائے گی اھے مختصراً(ت)

فى الدركرة تحريماً السوم على سوم غيرة ولو ذمياً اومستامناً بعد الاتفاق على مبلغ الثمن والالالانه بيعمن يزيد 1 اهمختصراً

یو نہی تلقی جلب و بچے الحاضر للبادی و تفریق الصغیر من محرمہ وغیر ہا کہ مع قیود وشر وط کتب فقہ میں مفصل ہیں اسی قشم میں ہے۔ یا نیچری وضع کے کپڑے یاجوتے سینایاان اشیاء خواہ تا نبے پیتل کے زیوروں وغیر ہاکا بیچنااور جملہ عقود ومکاسب ممنوعہ فضیہ۔

ردالمحتار میں محیط کی کتاب الحظر سے منقول ہے کہ چاندی کے جڑاؤوالا جوتا مرد کو پہننے کے لئے فروخت کرنامکروہ ہے کیونکہ یہ حرام لباس میں اعانت ہے، اور موچی کو اگر کوئی کھے میرے لئے مجوس یافتاق کی وضع والا جوتابنادے، یا درزی سے کچے کہ فساق والا لباس بنادے توان کو ایسا کرنامکروہ ہے کیونکہ یہ مجوس اور فتاق کی مشابہت کاسب ہوگا۔ (ت)

فى ردالمحتار من الحظر عن المحيط بيع المكعب المفضض للرجل ان يلبسه يكرة لانه اعانة على لبس المفضض للرجل ان يلبسه يكرة لانه اعانة على لبس الحرام وان كان اسكافا امرة انسان ان يتخذ له على زى المجوس او الفسقة او خياطا امرة ان يتخذ له شوبا على زى الفساق يكرة له ان يفعل لانه سبب المجوس و الفسقة 2-

اِساء َت: لیعنی وہ کام جسے نہ مکروہِ تنزیہی کی طرح صرف خلافِ اولی کہاجائے جس پر ملامت بھی نہیں،نہ تحریمی کی طرح گناہ و ناجائز جس پر استحقاقِ عذاب ہے، بلکہ یوں کہاجائے کہ بُراکیا قابلِ ملامت ہوا جس کا حاصل مکروہِ تنزیہی سے بڑھ کر ہے اور تحریمی سے کمتر۔

جسیا کہ علامہ شامی کااس طرف میلان ہے

كمأجنح اليه العلامة الشامي

<sup>1</sup> الدراله ختار كتاب البيوع بأب البيع الفاسد مطبع محتيائي وبلي ١/ ٣٠٠

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الحظروالاباحة فصل في البيع داراحياء التراث العربي بيروت 1/20/ م

ردالمحتار میں، اقول: (میں کہتا ہوں) یہ ضروری ہے کیونکہ فعل میں طلب کا جو مرتبہ ہے اس کے مقابلہ میں ترک کا مرتبہ ہے، تحریم کارتبہ بمقابلہ فرض اور مکروہ تحریم کارتبہ بمقابلہ مندوب ہے جیسا کہ ردالمحتار میں نماز کے اوقات کی بحث میں ہے جبکہ سنت کارتبہ باقی میں نماز کے اوقات کی بحث میں ہے جبکہ سنت کارتبہ باقی ہے اور وہ مندوب سے فائق اور واجب سے پست ہے تو ضروری ہے کہ اس کے مقابلہ میں حکم مکروہ تنزیبہ سے فائق اور مکروہ تزیبہ سے فائق اور مکروہ تزیبہ سے فائق اور مکروہ تزیبہ سے فائق اور محرکہ کے اس بحث پر کئی فروعات میں نص فرمائی ہے اگرچہ حکم کے اس بحث پر کئی فروعات میں نص فرمائی ہے اگرچہ حکم کے اقسام سے بہت سے لوگوں سے غفلت ہوئی ہے، اس کو مخفوظ کرو، در مخار میں فرمایا سنت کے ترک سے فساد کا حکم نہ ہوگا اور نہ ہی سہو کا، بلکہ اساءت کا حکم ہوگا جب غیر مستحب کو تو گا اور نہ ہی سہو کا، بلکہ اساءت کا حکم ہوگا جب غیر مستحب کو قصداً کرے الخے ر دالمحتار میں تحریر کے حوالہ سے ہے کہ سنت کا تارک اساءت یعنی ملامت و تصلیل کا مستحق ہوگا۔ (ت)

في ردالمحتار اقول: ولابد منه فان كل مرتبة للطلب في جانب الفعل فان بازائها مرتبة في جانب الترك فالتحريم في مقابلة الفرض في الرتبة وكراهة التحريم في رتبة الواجب، والتنزيه في رتبة المندوب، كما في ردالمحتار من بحث اوقات الصّلوة و قد بقيت السنة، وهي فوق المندوب ودون الواجب فوجب ان يقابلها ماهو فوق كراهة التنزيه دون التحريم وهو الاسائة وقد نصوا عليها في غير مافرع وان اغفلها كثيرون في ذكر الاقسام فليحفظ قال في الدر ترك السنة لايوجب فسادا ولاسهوا بل اساءة لو عامدا غير مستحب ألخ وفي رد المحتار عن التحليل عامدا علي السنة ليستوجبه اساءة اى التضليل واللوم 2-

مثلاً اپنے سے اعلم کے ہوتے ہوئے عہدہ قضاء کی نو کری جبکہ وہ اس پرراضی ہو،

در مختار میں ہے اگرلوگ غیراولی شخص کو امام بنائیں تو اساء ت کے مستحق ہوں گے۔ردالمحتار میں تاتار خانیہ سے منقول ہے اساءت والے ہوں گے جب وہ سنت کو ترک کریں گنهگار

وهو فى الدرالمختار لوقدموا غيرالاولى اساؤ ابلا اثم 3. فى ردالمحتار عن التتارخانية اساء وااذتركوا السنةلكن لاياثبون لانهم

<sup>1</sup> الدرالمختار كتاب الصلوة باب صفة الصلوة مطبع مجتبائي والى ال سك

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الصلوة بأب صفة الصلوة داراحياء التراث العربي بيروت ال ١٩٩

<sup>3</sup> الدرالمختار كتأب الصلوة بأب الإمامة مطع محتما كي وبلي الرسم

نہ ہوں گے کیونکہ انہوں نے صالح شخص کو امام بنایا ہے اگرچہ غیر اولی ہے، اور یہی حکم امارت اور حکومت کا ہے لیکن خلافت میں جوامامت کبری ہے یہ جائز نہیں کہ وہ افضل کورک کریں اور اس پر اجماع امت ہے (ت)

قدموارجلا صالحاوكذا الحكم في الامارة والحكومة اما الخلافة وهي الامامة الكبرى فلايجوز ان يتركوا الافضل وعليه اجماع الامة 1-

اقول: یوہیں ظہرومغرب وعشاء کے فرض پڑھ کر سنتوں سے پہلے تیج وشراء اور ظاہرًا طلوعِ فجر کے بعد نماز صبح سے پہلے خرید وفروخت بھی اسی قبیل سے ہے جبکہ ضرورت داعی نہ ہو یوہیں ہر وہ کسب کہ خلافِ سنت یا اس کا شغل ترک سنت کی طرف مؤدی ہو۔

مکروہ تنزیکی: جیسے نیج عینیہ جبکہ ملیع بالکے کے پاس عود نہ کرے، مثلاً جو قرض مانگنے آیا اسے روپیہ نہ دیا بلکہ دس کی چیز پندرہ کو اس کے ہاتھ بیچی کہ اس نے دس کو بازار میں نیچ لی،

در مختار میں ہے ستی چیز کو قرض کی ضرورت پر مہنگے داموں خرید نا جائز ہے اور مکروہ ہے اس کو مصنّف نے ثابت رکھا ہے، اور انہوں نے باب الکفالہ کے آخر میں بچے عینہ کے متعلق فرمایا لیخی عین چیز کو نفع کے ساتھ ادھار فروخت کرنا تاکہ قرض لینے والااس کو کم قیت پر فروخت کرکے حاجت پوری کرے، یہ طریقہ سود خوروں نے ایجاد کیا ہے اور یہ مکروہ اور شر عامذ موم ہے کیونکہ اس میں قرض دینے کی نیکی سے اعراض ہے، اور ردالمحتار میں فتح میں قرض دینے کی نیکی سے اعراض ہے، اور ردالمحتار میں فتح میں القدیر سے منقول ہے کہ یہ ایک صورت ہو کہ اس میں بائع کی طرف سے دی ہوئی چیز اس کو کل یا بعض واپس لوٹ آتی ہواس طرف مے دی ہوئی چیز اس کو کل یا بعض واپس لوٹ آتی ہواس

فى الدر المختار شراء الشيئ اليسير بثن غال لحاجة القرض يجوز ويكرة واقرة المصنف فى أخر الكفالة، بيع العينة اى بيع العين بالربح نسئة ليبيعها المستقرض بأقل ليقضى دينه، اخترعه أكلة الربأ وهو مكروة مذموم شرعالمافيه من الاعراض عن مبرة الاقراض أوفى ردالمحتار عن الفتح ان فعلت صورة يعود الى البائع جميع ما خرجه اوبعضه يكرة تحريما فأن لم يعد كما اذا باعه المديون فى السوق فلاكراهة بل خلاف الاولى المملخصا

أردالمحتار كتاب الصلوة باب الامامة داراحياء التراث العربي بيروت الر سرك

<sup>2</sup> الدرالمختار كتاب البيوع فصل في القرض مطبع محتار كيابر ١٠٠

<sup>11</sup> الدرالهختار كتاب الكفاله مطيع مجتما أي د بلي ١٢ /٢ ٢٢

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>ردالمحتار كتاب الكفأله داراحياء التراث العربي بيروت ١٢٧٩

چیز کو بازار میں فروخت کرے تومکر وہ نہیں بلکہ خلافِ اولیٰ ہےاھ ملحشا۔ (ت)

> مباح: جیسے بن کی لکڑی، جنگل کے شکار، دریا کی محیلیاں۔ مستحب: جیسے خدمت،اولیاءِ وعلاء کی نو کری۔

حضرت انس بن مالک رضی الله تعالی عنه صرف شکم سیری کے عوض حضور علیه الصلوة والسلام کی خدمت کرتے تھے۔ (ت)

وقدكان انس بن مالك رضى الله تعالى عنه يخدمر النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على شبع بطنه أل

یو نہی ہر وقت کسب جس میں امورِ خیر پراعانت ہوا گرچہ خیر صرف تقلیل شر وخیر ہومثلاً گھات یا چنگی یابندوبست کی نو کریاس نیت سے کہ ہندگان خداکار کنوں کے جبر و تعدی وظلم وزیادہ ستائی سے بچپیں :

در مختار کے باب کفالہ میں ہے کہ ٹیکس اگرچہ ناحق ہوں ان کو فروخت کرنا جیسا کہ ہمارے زمانہ میں ہوتا ہے فقماً کہتے ہیں جو شخص مزدوری پر بیہ سرکاری وصولیاں کرے گااس کو اتنا عوض دیاجائے گااھ ملحھا، ردالمحتار کے باب الشادات میں ہے کہ بزدوی سے منقول گزرا ہے سرکاری وصولیاں عدل کے ساتھ اجرت پروصول کرنے پر ثواب ہوگااگرچہ بیہ اصل میں ظلم ہوں الخ میں کہتا ہوں اسی طرح کفایة الہدایہ میں سے ۔(ت)

فى كفالة الدر، النوائب ولوبغير حق كجبايات زماننا قالوا من قامر بتوزيعها بالعدل اجر الهملخصا، وفى شهادات ردالمحتار قدمنا عن البزدوى ان القائم بتوزيع هذه النوائب السلطانية والجبايات بالعدل بين المسلمين ماجور وان كان اصله ظلماً الخ قلت وكذلك نص عليه فى كفاية الهداية وغيرها

سنّت: جیسے احباب کامدیہ قبول کرنااور عوض دینا،

احمد ، بخاری ، ابوداؤر اور ترمذی نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلاق والسلام

احمد والبخارى وابوداؤد والترمذى عن امر المومنين الصديقة رضى الله تعالى عنهاان رسول الله صلى الله تعالى عليه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>كنزالعمال حديث ٣٦٨٣٩ و٣٦٨٣٩ موسسة الرسالة بيروت ١٨٨ /٢٨٨

<sup>2</sup> الدرالمختار كتاب الكفالة مطيع مجتبائي وبلي ١٢ /٢

 $<sup>^{8}</sup>$ ر دالمحتار كتاب الشهادات بأب القبول وعدمه دار احياء التراث العربي بيروت  $^{7}$ 

ہدیہ وصول کرتے اور اس پر بدل عطافرماتے۔ (ت)

وسلم كان يقبل الهدية ويثيب عليها أـ

اور افضل واعلیٰ کسب مسنون سلطان اسلام کے زیر نشان جہاد شرعی ہے،

احمد،ابویعلی اور طبرانی کبیر میں سند حسن کے ساتھ حضرت عبدالله بن عمررضی الله تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے قیامت سے آگے تلوار دے کر بھیجاگیا تاکہ لوگ الله کی عبادت کریں،اور میرارزق نیزوں کے سائے میں ہے الحدیث۔ابن عدی نے حضرت ابو میررون رضی الله عنہ سے تخریج کی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا: جہاد لازما کروتاکہ تم صحت مند اور غنی ہو جاؤ۔ شیرازی نے القاب میں حضرت ابن عباس رضی الله نعالی عنہما سے تخریج کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خرمایا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مناوی نے تعمیر میں فرمایا: بیاس کئے کہ جو چیز الله تعالی کے مناوی نے تعمیر میں فرمایا: بیاس کئے کہ جو چیز الله تعالی کے مناوی نے تعمیر میں فرمایا: بیاس کئے کہ جو چیز الله تعالی کے مناوی نے تعمیر میں فرمایا: بیاس کئے کہ جو چیز الله تعالی کے مناوی نے تعمیر میں فرمایا: بیاس سے بڑھ کر کوئی چیز اطیب منایس ہے لہذا بیا عمل تجارت وغیرہ سے افضل ہے کیونکہ بیا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کسب وعمل ہے اصاف

احمدوابویعلیوالطبرانی فی الکبیر بسند حسن عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم قال بعثت بین یدی الساعة بالسیف حتی یعبدوا الله تعالی وحده لاشریك له وجعل رزقی تحت ظل رمحی الحدیث، واخر ج ابن عدی عن ابی هریرة عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم الزموا الجهادوتصحواوتستغنوا والشیرازی فی الالقاب عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عن فی الالقاب عن ابن عباس رضی الله تعالی عنهما عن النبی صلی الله تعالی علیه وسلم الطیب کسب المسلم مسهمه فی سبیل الله قال المناوی فی التیسیر لان ما طیب منه فهو افضل من البیع وغیره ممامر لانه کسب المسلم اطیب منه فهو افضل من البیع وغیره ممامر لانه کسب المصطفی وحرفته صلی الله تعالی علیه وسلم المناوی فی التیسیر النه کسب المصطفی وحرفته صلی الله تعالی علیه وسلم و غیره ممامر لانه کسب المصطفی وحرفته صلی الله تعالی علیه وسلم و و

<sup>1</sup> سنن ابي داؤد كتاب البيوع بأب في قبول الهدايا أقاب عالم يريس لا بور ١/ ١٣٢

<sup>97/7</sup>مسند احمد بن حنبل عن ابن عمر المكتب الاسلامي بيروت

 $<sup>^{8}</sup>$ الکامل لابن عدی ترجهه بشربن آدم بصری دارالفکر بیروت  $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> الجامع الصغير بحواله الشيرازي في الالقاب عن ابن عباس حديث ١١٢٣ دار الكتب العلميه بيروت الر ٢٣

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> التيسير شرح الجامع الصغير تحت حديث اطيب كسب المسلم الخ مكتبة الامام الشافعي رباض ال ١٦٢

ردالمحتار کے باب الصید میں ملتقی اور مواہب الرحمٰن سے منقول ہے کہ کسب کے اقسام میں فضیات والا عمل جہاد ہے، پھر تجارت، پھر کا شتکاری، پھر صنعت کاری۔ (ت)

فى صيد ردالمحتار عن الملتقى ومواهب الرحلن فى تفاضل انواع الكسب"افضله الجهاد ثمر التجارة ثمر الحراثة ثمر الصناعة"1-

واجب: جیسے قبول عطیہ والدین جبکہ نہ لینے میں اُن کی ایزامظنون ہو اور اگر تیقن ہو تو فرض ہوگا کہ ایزائے والدین حرام قطعی ہے اور حرام سے بچنافرض قطعی،اسی طرح عہدہ قضاء کا قبول فرض ہے جبکہ اس کے سوااور کوئی اہل نہ ہو،

در مختار میں ہے کہ جو شخص قضاء میں ظلم یا بجز کا خطرہ رکھتا ہواس کو قضاء کا عہدہ قبول کرنا مکروہ تحریک ہے اور اگر وہی متعین ہو یا کمزور کی کاخطرہ و خوف نہ رکھتا ہو تو مکروہ نہ ہوگا، فتح پھرا گریہ عہدہ اسی پر موقوف ہے تو قبول کرنا فرض عین ہے ورنہ فرض کفاریہ ہے، بحر اور قضاء کو قبول کرنا رخصت ہے ورنہ فرض کفاریہ ہے ، بحر اور قضاء کو قبول کرنا رخصت ہے یعنی مباح ہے اور ترک عزیمت ہے عام فقہاء کے نزدیک، بزازیہ، تواولی یہ ہے کہ نہ قبول کرے اور غیر اہل کے لئے حرام ہے قطعًا بلاتر دّہ، تواس میں یا نے حکم عیں۔ (ت)

فى الدرالمختار كرة تحريماً التقلد اى اخذ القضاء لمن خاف الحيف اى الظلم او العجز وان تعين له او امنه لايكرة، فتح، ثمر ان انحصر فرض عيناً والا كفأية، بحر والتقلد رخصة اى مباح والترك عزيمة عندالعامة، بزازية فالاولى عدمه و يحرم على غير الاهل الدخول فيه قطعاً من غير تردد فى الحرمة ففيه الاحكام الخمسة<sup>2</sup>-

غ**ایات میں فرض**: جیسے خور دونوش و پوشش بقدر سد رمق وستر عورت بلکہ اتنا کھانا جس سے نمازِ فرض کھڑے ہو کر ہوسکے اور رمضان میں روزے پر قدرت ملے۔

در مختار میں ہے ہلاکت سے بیچنے کی مقدار کھانافرض ہے اتنا کہ کھڑے ہو کر نمازیڑھ سکے اور روزہ رکھ سکے،اھ، ملحشا(ت) فى الدر الاكل فرض مقدار مايدفع الهلاك ويتمكن بهمن الصّلوة قائماً وصومه [اهملخصًا

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الصيد داراحياء التراث العربي بيروت ۵/ ۲۹۷

<sup>2</sup> الدرالمختار كتاب القضاء مطبع مجتمائي وبلي ٢/ ٣٧

<sup>3</sup> الدرالمختار كتاب الحظر والاباحة مطبع مجتما كي و بلي ٢٣٦/٢

| مفروضه _ | ن و نفقات <sup>،</sup> | ) وادائے دیوا | لوعيال  | كفانت الم | ر<br>لو ہیں |
|----------|------------------------|---------------|---------|-----------|-------------|
| -~-)     |                        | 2000          | J 2 J C |           | U. 2.       |

خزانة المفتین میں ہے اپنے لئے بطور کفایت، اپنی عیال، قرض کی ادائیگی اور جن کا نفقہ ذمہ میں ہے اس مقدار کے لئے کسب فرض ہے (ت)

فى خزانة المفتين الكسب فرض وهو بقدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه ونفقة من يجب عليه نفقته أل

## يوبين حج فرض جبكه بعد فرضيت مال نه رما،

کیونکہ ذمہ میں بوجھ ہے اور فریضہ سے عہدہ برآ ہونا فرض ہے جبکہ فرض کامقدمہ بھی فرض ہوتا ہے۔(ت)

لان الذمة قد شغلت وابراؤها عن الفرض فرض و مقدمة الفرض فرض\_

زوجہ اگرچہ غنتیہ ہواس کا کفن د فن شوم پر ہے، یوہی اقارب کا جبکہ مال نہ چھوڑیں بلکہ ہر مسلمان کا کفن د فن مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے جب ایک شخص میں منحصر ہو جائے فرض عین ہو جائے گا۔

تنویر میں ہے جس کا کفن نہ ہو مال نہ ہونے کی وجہ سے، تو جس پر اس کا نفقہ واجب ہے کفن بھی اس کے ذمہ ہے اور خاوند کے متعلق اختلاف ہے فتوی اس پر ہے کہ بیوی کا کفن واجب ہے اگرچہ بیوی نے اپنامال چھوڑا ہو، الخے۔ اور ردالمحتار میں ہے کہ خاوند پر بیوی کی تنفین و تجہیز شرعی شوم پر واجب ہے جو کفن سنّت یا کفن کفایہ ہو اور حنوط، غسل کی مزدوری، جنازہ لے جانے اور دفن کا خرچہ شوم پر واجب ہے۔ (ت)

فى التنوير كفن من لامال له على من تجب عليه نفقته واختلف فى الزوج والفتوى على وجوب كفنها عليه عليه وليه والمحتار الواجب عليه تكفينها وتجهيزها الشرعيان من كفن السنة و الكفاية وحنوط واجرة غسل وحمل ودفن 3\_

واجب: جیسے اتنا کھانا کہ ادائے واجبات پر قادر ہوزوجہ کا حق جماع ادا کرکے۔

یہ واجبات دیانت میں شارہ اگرچہ قضاء اس پر جبر نہ ہوگا جیسا کہ ہم نے اپنے فاوی کی طلاق کی بحث میں تفصیل ذکر کی ہے۔(ت)

وهذا يعد مرة من واجبات الديانة و ان لم يجبر عليه قضاء كمافصلناه في الطلاق من فتاوناً

أخزانة المفتين كتأب الكراهية قلمي نسخه ١٢ ٢١٠

<sup>2</sup> الدر المختار كتاب الصلوة باب صلوة الجنائز مطبع مجتما كي وبلي ا/ ١٢١

<sup>3</sup> ردالمحتار كتاب الصلوة باب صلوة الجنائز دار احياء التراث العربي بيروت ال ۵۸۱

کپڑے میں اتنی زیادت کہ انقالات نماز وغیرہ میں زانو نہ کھلیں، یو ہیں صدقہ فطر واضحیہ جبکہ بعد وجوب مال نہ رہا، غرض مرواجب جس کی مخصیل کومال درکار۔

سینت: جیسے نماز کے لئے عمامہ و بُبتہ و ردا وغیر ہالباس مسنون و خبل عیدین وجعہ وبنا وتوسیع و تطیب مساجد وصلہ رحم وہدیہ احباب ومواساءت مساکین و خبر گیری بتالمی و بیوگان وخدمت مہمانان و امثال ذلک سنن مالیہ یو ہیں عطرومشک وسرمہ وشانہ وآئینہ بصدا تباع اور کھانے میں تہائی پیٹ کی مقدار تک پہنچنا۔

مستحب: جیسے بنائے سقاریہ وسبیل وسراومدارس ویُل وغیر ہا۔

ردالمحتار میں تبیین المحارم کی نقل میں بعض علماء سے منقول ہے کہ کھانا کھانے کے مراتب کئی ہیں جن میں مندوب ومستحب وہ ہے جو نوا فل اور تعلیم و تعلم کے لئے معاون ہے۔ (ت)

فى ردالمحتار عن تبيين المحارم عن بعض العلماء فى ذكر مرا تب الاكل "مندوب وهو مايعينه على تحصيل النوافل وتعليم العلم وتعلمه" -

بلکہ مہمان کے ساتھ پورا پیٹ بھر کر کھانا بھی کہ وہ ہاتھ اٹھالینے سے شر ماکر بھوکانہ رہے، یو ہیں عورت کی سیر خوری اس نیت سے کہ شوم کے لئے حفظ جمال کرے، کم خوری لاغری وشکست رنگ وحسن کی موجب نہ ہو۔

در مختار میں و بہانیہ سے منقول ہے کہ بیوی کو فربہ بننا مندوب ہے جو کہ سیر ہو کر کھانے سے زائد نہ ہواھ علامہ شامی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ طرسوسی نے فرمایا ہے کہ بیوی میں یہ بات مستحب ہے اور وہ اجر پائے گی۔شارح نے فرمایا مجھے اس بات میں اباحت پیند نہیں چہ جائیکہ مستحب ہو، ہو سکتا ہے کہ استحباب کامعالمہ اس صورت میں ہو جب خاوند فربہ پن کو پیند کرتا ہو، ورنہ مناسب ہے کہ بیوی معتدل

فى الدرعن الوهبانية وللزوجة التسمين لافوق شبعها اه <sup>2</sup>قال الشامى قال الطرسوسى فى الزوجة ينبغى ان يندبها ذلك وتكون ماجورة، قال الشارح ولا يعجبنى اطلاق اباحة ذلك فضلاعن ندبه ولعل ذلك محبول على مااذاكان الزوج يحب السبن والا ينبغى ان تكون

ردالمحتار كتاب الحظروالاباحة داراحياء التراث العربي بيروت ۵/ ۲۱۵ مردالمختار كتاب الحظروالاباحة فصل في البيع مطبع متالي. يلي ۱۲ ۲۵۴ م

ہو اھ، اقول: (میں کہتا ہوں کہ) اس میں کلام ہے کیونکہ سیر ہونے تک کھانا حلال ہے اور اس میں فربہ ہونے کی نیت زیادہ سے زیادہ سے زیادہ مکروہ تنزیبہ ہے، ہاں اجرنہ ہونا ظاہر ہے، پھر یہ بحث فربہ ہونے میں ہے لیکن میں نے جو ذکر کیا وہ واضح اور بے غبار ہے۔ (ت)

موزوره أهاقول: في هذا الكلام فأن الاكل الى الشبع حلال ونية السمن غأيتها كراهة التنزيه نعم عدم الاجر ظأهر ثم هذاكله في التسمين اماماذ كرت فواضح لاغبار عليه

مباح: جیسے زینت وآ رائش، لباس و مکان وزیور زناں۔

خزانة المفتین میں گزشته مضمون کے بعد ہے احکام انواع میں ایک نوع مباح ہے جیسے خوبصورتی اور جسم کو بڑھانے کے لئے عمدہ کھانا کھانا۔(ت)

فى خزانة المفتين بعد مأمرومباح و هوالزيادة للزيادة والتجمل <sup>2</sup>

جبکہ یہ سب امور منکرات ومقاصد مذمومہ سے خالی ہوں ور نہ مذموم ہیں اور مقاصد محمودہ کے ساتھ بھی خالی مباح نہ رہیں گے مستحب ہو جائیں گئے۔

مباح چیز بیّت کے تابع ہوتی ہے جیسا کہ بح الرائق اور روالمحتار وغیرہ میں ہے کیونکہ مباح ہر حکم سے خالی ہوتا ہے للذا کسی بھی طاری ہونے والے حکم سے متعارض نہ ہوگا، مثلاً نیت سے خیر یاشر کسی کی نیت مراد ہو سکتا ہے جیسا کہ مخفی نہیں ہے۔(ت)

فأن المباح اتبع شيئ للنيات كماذكرة في البحر الرائق و ردّ المحتار وغيرهما، وذلك لخلوة في نفسه عن كل حكم فلايزاحم شيئايطرأ عليه من صواحبه كنية او تأدية الى خير اوشر كمالايخفي.

مكروه تنزيبى: جيسے اپنے كئے انواع فواكه سے تفكه،

در مختار میں ہے مختلف انواع کے تھاوں میں کوئی حرج نہیں جبکہ ترک افضل ہے۔(ت) فى الدّر لا بأس بأنواع الفواكه وتركه افضل 3

اساءت: جیسے انباع شہوت نفس ولذّت طبع کے لئے ترفّہ وتنعّم بالحلال میں انہاک اسی نیت

<sup>1</sup> ردالمحتار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع دار احياء التراث العربي بيروت ٥/ ٢٧٥

<sup>2</sup> خزانة المفتين كتاب الكراهية قلمي نسخه ١٢٠ /٢١٠

<sup>3</sup> الدرالمختار كتاب الحظر والاباحة مطبع مجتمائي وبلي ١٣٦ ٢٣٦

سے عمدہ کھانے، دونوں وقت سیر ہو کر کھانا، باریک نفیس بیش بہا جامے پہنا کرنا، شابنہ روز عور توں کی طرح کنگھی چوٹی میں گر فتار رہنا کہ بیدامور اگرچہ حدید میم وگناہ تک نہ پہنچیں خلاف سنّت ضرور ہیں،

اس پر ملامت میں شک نہیں اگرچہ مستوق عقاب نہیں ہے،
اور اس میں کثیر احادیثِ مشہورہ وارد ہیں، ہم طوالت کی وجہ
سے ذکر نہیں کرتے، اقول: (میں کہتا ہوں کہ) اس سے
معلوم ہوا کہ میر اموقف بہتر ہے اس سے جس کو ردا لمحتار
نے شرح ملتقی سے نقل کیا ہے کہ لباس کے اقسام مباح ہیں،
تو وہ عیدوں، جمعہ، اور مجمع کے لیے مباح ہیں، نہ کہ تمام
او قات میں ہر وقت ایبا کرنا بے مقصد، تکبر وغر ور، اور کبھی
محتاج لوگوں کو چڑانا ہے، للذا اس سے بچنا بہتر ہے، اور تکبر
کے طور پر لباس بہننا مکروہ ہے اھو اور یوں جو انہوں نے
عید، جمعہ وغیرہ میں اباحت کاذکر کیا ہے اس کا محمل بھی وہ ہے
شہر کی بجائے صرف اپنا جمال بنانا مقصود ہو مگر اس نے
شریعت کی پیروی میں ایبالباس پہنا توسنت ہے تومذکور میں
شریعت کی پیروی میں ایبالباس پہنا توسنت ہے تومذکور میں
شک نہیں اور یو نہی تکبر کی صورت میں کراہت سے مراد

ولاشك في توجه اللوم عليه وان لم يستحق العقاب والاحاديث في ذلك كثيرة شهيرة لانسردها مخافة الاطناب اقول: وبه علم ان ما جنحت اليه اولي مها في ردالمحتار عن شرح الملتقى في انواع الكسوة. مباح وهوالثوب الجميل للتزين في الاعياد والجمع مجامع الناس لا في جميع الاوقات لانه صلف وخيلاً وربها يغيظ المحتاجين فالتحرز عنه اولي. ومكروه وهو اللبس للتكبر اهوكذا ماذكر من محض الاباحة في تجمل الجمع والاعياد والمجامع محمله ما اذا لم ينوالا التجمل اما اذا نوى الاتباع فسنة لاشك كها ذكرت وكذا الكراهة في التكبر تحمل على الحرمة فانه حرام وكبيرة عظيمة قطعاً۔

مكروه تح مي: جے محض تكاثر وتفاخر كے لئے جمع اموال\_

خزانة المفتین میں مذکور بیان کے بعد فرمایا: انواع احکام میں ایک نوع مکروہ ہے جیسے اظہار کثرت وفخر کے لئے مال جمع کرناا گرچہ حلال مال سے ہو۔(ت)

فى خزانة المفتين بعد مأمرومكروه وهو الجمع للتفاخروالتكاثروانكان من حل2\_

<sup>ً</sup> ردالمحتار كتاب الحظروالاباًحة فصل في اللبس دار احياء التراث العربي بيروت ۵/ ۲۲۳

<sup>2</sup> خزانة المفتين كتأب الكراهية قلمي نسخه ٢/ ٢١٠

یوہیں پیٹے سے زیادہ چند لقمے کھانا جن کامعدے میں بگڑ جانا مظنون نہ ہو،

فانید میں ہے سیر ہوجانے کے بعد کھانا مکروہ ہےارہ اقول: (میں کہتاہوں)اس بان سے در مختار میں آئندہ تح یم کی نص اور اس میں مخالفت ختم ہو گئی (ت) في الخانية يكره الإكل فوق الشبع اه<sup>1</sup> اقول: ويهذا الحمل تندفع المخالفة بينه وبين مايأتي عن الدر مننصالتحريم

مگر جبکه روزے کی فوّت مقصود ہو یامہمان کاساتھ دینا۔

تنویر میں ہے سیر ہونے تک کھانا میاح ہے جبکہ حصول قوت مقصد ہواور اس سے زائد حرام ہے، لیکن اگر صبح روزہ رکھنے یا مہمان کے حیاء کے احساس کی وجہ سے زائد کھائے تو حرام نہ ہوگااھ اقول: (میں کہتاہوں)آپ کے ذکر کردہ پر محمول کیا جائے تواستناء قطعًا صحیح ہے اور حرام سے مراد مکروہ تح بمہ ہو توبه استناء منقطع نه هوگا، غور کرو-(ت)

في التنوير مباح الى الشبع لتزيد قوته وحرام وهو مأفوقه الاان يقصد قوة صومر الغداولئلا يستحيى ضيفه 2 اه اقول:والاستثناء اذا حمل على ماذكرت صح قطعاً ويكون قوله حرام يشمل البكروة فلا بكون منقطعا فافهم

یو ہیں لباس شہرت پہننا یعنی اس قدر چمکیلا نادر ہو جس پر انگلیاں اُٹھیں اور بالقصد اتنا ناقص و خسیس کرنا بھی ممنوع ہے جس پر نگاہیں پڑیں یونہی م انو تھی اچینھے کی سأت وضع تراش خراش کہ وجہ انگشت نمائی ہو۔ سنن ابی داؤد وسنن ابن ماجہ میں عبدالله بن عمر رضى الله تعالى عنهما ہے بسندِ حسن مروى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

يہنائے گا،اور ابن ماجہ میں " ذلّت کالیاس "اور ابوداؤد کی ایک روایت میں

من لبس ثوب شهرة البسه الله يومر القيمة ثوباً مثله عني من لبس ثوب شهرة البسه الله تعالى بهي اليابي لباس وعندابن ماجة ثرب منالة أزاداب داؤد في واية ثم

فتاوي قاضى خار كتاب الحظر والإباحة ومايكرة اكله الخ نوكشور لكهنوكم ١٨٠٠ 2 الدرالمختار كتاب الحظروالاباحة ومأيكره اكله الخ مطبع محتيا في دبلي ٢٣٣ ٢٣٣

 $<sup>^{8}</sup>$ سنن ابي داؤد كتأب اللبأس بأب في لبس الشهرة  $^{7}$  فأل عالم يريس لا يور  $^{7}$ 

<sup>4</sup> سنن ابن ماجه كتاب اللباس باب من لبس شهرة من الثياب التي ايم سعيد كميني كراجي ص٢٦٦

فيه الناراك الفاظ بير جنم كي آك ميں جلايا جائے گا" كے الفاظ بير - (ت)

جو شہرت کے کپڑے پہنے گاللّٰہ تعالیٰ اسے روزِ قیامت ویساہی لباسِ شہرت پہنائے گاجس سے عرصات محشر میں معاذاللّٰہ ذلّت و تفضیح ہو پھر اُس میں آگ لگا کر بھڑ کادی جائے گی والعیاذ باللّٰہ تعالیٰ۔

ردالمحتار میں الدرالمنتفی سے منقول ہے کہ دو شہر توں سے منع فرمایا،ایک حدسے زیادہ نفاست اور دوسری حدسے زیادہ رسوائی سے،اھ،اقول: (میں کہتا ہوں) ان دونوں سے خاص نہیں بلکہ عجیب وغریب حالت بنانا جو شہرت کا باعث ہو اور لوگوں کے لئے نظارہ بے وہ قطعًاسب شہرت کا لباس ہے۔(ت)

فى ردالمحتار عن الدر المنتقى نهى عن الشهر تين وهو مأكان فى نهاية النفاسة اوالخساسة اهاقول: ولا يختص بهما بل لوكان بينهما وكان على هيأة عجيبة غريبة توجب الشهرة وشخوص الابصار كان لباس شهرة قطعاً

حرام: جیسے رکیشی کپڑے، مغرق ٹوبیال، یو ہیں پیٹ سے اوپر اتنا کھانا جس کے بگڑ جانے کا ظن ہو۔

در مخار میں ہے سیر ابی سے زیادہ وہ کھانا حرام ہے جس کے متعلق ظن غالب ہو کہ وہ معدہ کو خراب کرے گا،اور یو نہی پینے کامعاملہ ہے، قستانی۔(ت)

فى الدر حرام فوق الشبع وهو اكل طعام غلب على ظنه انه افسد معداته وكذا فى الشرب قهستانى 3\_

جب یہ صور تیں معلوم ہولیں اب احکام کسب کی طرف چلئے، فاقول: وبالله التوفیق (میں کہتا ہوں اور توفیق الله تعالیٰ سے ہے۔ت) ظاہر ہے کہ کسب یعنی مخصیل مال کو خواہ روپیہ ہویا طعام یالباس یا کوئی شے سبب وغرض دونوں سے نا گزیر ہے، اور احکام نہ گانہ ۹ میں پہلے چار جانب طلب ہیں جن میں فرض دواجب کی طلب جازم ہے اور سنت ومستحب کی غیر جازم اور پچھلے

<sup>1</sup> سنن ابي داؤد كتاب اللباس باب في لبس الشهرة آ فرات عالم يريس لابور ١/ ٢٠٢

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الحظروالاباحة فصل في اللبس دار احياء التراث العربي بيروت ۵/ ۲۲۳

<sup>3</sup> الدرالمختار كتاب الحظر والاباحة مطيع محتمائي وبلي ٢/ ٢٣٦

چارجانب نہی ہیں جن میں مکروہ تنزیبی واساءت سے نہی ارشادی اور تحریمی وحرام سے حتی اور مباح طلب و نہی دونوں سے خالی، اب اگر سبب و غرض دونوں اقسام تسعہ سے ایک ہی فتم کے ہیں جب توظام کہ وہی حکم کسب پر ہوگامثلاً ذریعہ بھی فرض اور غراض ہوگا اور دونوں حرام تو دوناحرام وعلی بذاالقیاس اور اگر مختلف اقسام سے ہیں تو تین حال سے خالی نہیں:

اولاً: اختلاف جانب واحد مثلاً طلب یا نہی کے اقسام میں ہو جیسے سبب فرض ہو غرض واجب یاسبب مکروہ تنزیبی غرض حرام۔ ناتیا: اختلاف،اختلاف جانب وسط ہو مثلاً سبب واجب یاحرام اور غرض مباح یا بالعکس،ان دونوں صورتوں میں کسب اشد واقوی کا تا بع ہوگامثلاً فرض ووجوب کا اختلاف ہے تو فرض اور وجوب وسنیت کا تو واجب،اور ایک مباح اور دوسرااور کسی قتم کا ہے تو کسب اسی قتم کا ہوگا۔

جیسے گزراکہ مباح، احکام سے خالی ہوتااور مرپہلو اختیار کر لیتاہے، اور ایک طرف سے ضعیف ہو تو اپنے سے قوی میں درج ہوتاہے۔(ت)

لما مر من ان المباح ساذج عار يكتسى بكل رداء و يتلون بلون كل مايمارج والضعيف من جانب يندرج في القوى منه

الگا: اختلاف، اختلاف، اختلاف جانبین ہو یعنی سبب جانب طلب میں ہے اور غرض جانب نہی یا بالعکس، صورتِ اولیٰ میں کسب مطلقاً حکم غرض کا مور در رہے گا، مثلاً غرض حرام ہے تو حرمت و گناہ نقذ وقت ہے گو سبب فرض واجب ہو حتی کہ اگر سبب اعلی در جہ طلب میں ہو یعنی فرض اور غرض اور غرض اور غرض اور خرص اولی نہیں ہو سکتا اگرچہ طلب میں ہو یعنی فرض اور غرض اور غرض اور غرض معین، کسب کے لئے لازم نہیں وہ اختلاف نیت سے مختلف ہو سکتی ہے اور ہر وقت سبب فی نفسہ فرض ہے وجہ یہ کہ کوئی غرض معین، کسب کے لئے لازم نہیں وہ اختلاف نیت سے مختلف ہو سکتی ہے اور ہر وقت اسپنا اسلامی اور خرام یا نالیند بیدہ کی نیت سے کیا ضرور حرمت و نالیندی میں گر قار ہوا کہ ایسی نیت کیوں کی، اگر کوئی نیت فرض یا واجب حاضر نہ تھی توا قل درجہ نیت مباح پر قادر تھا اس کی نظیر نماز ہے کہ دکھا وے کو پڑھی جائے، اگرچہ نماز فی نفسہ فرض ہے مگر نیت خبیثہ موجب تحریم ہوگی، اور صورت عکس میں یعنی جب سبب جانب نہی ہوا اور غرض جانبِ طلب۔ اگر وہ سبب متعین نہ تھا بلکہ اس کا غیر کہ نہی سے خالی صورت عکس میں صورت

میں بھی کسب مطلقاً مورد نہی ہوگا کہ غرض اگرچہ فرض ہے جب ذریعہ مباح سے مل سکتی تھی تو حرام یا مکروہ کی طرف جانا
اپنے اختیار سے ہوااور اس کاالزام لازم آیا اور اگر سبب متعین تھا کہ دوسراطریقہ قدرت ہی میں نہیں تواب دو 'صور تیں ہوں گی:
اوّل: غرض وسبب کی نہی وطلب دونوں ایک ہی مرتبہ میں ہوں مثلاً سبب حرام، غرض فرض سبب مکروہ تحریمی، غرض واجب،سبب میں اساءت، غرض سنت،سبب مکروہ تحریمی غرض واجب سبب میں اساءت، غرض سنت،سبب مکروہ تحریمی غرض واجب سبب میں اساءت، غرض سنت،سبب مکروہ تنزیمی، غرض مستحب اور صرف اسی قدر کافی نہیں بلکہ نوع واحد میں تفاوت وقوت پر بھی نظر لازم کہ حرام کا ترک فرض ہے اور فرض کا ترک حرام ، اور بعض فرض، بعض دیگر سے اعظم وآکد ہوتے ہیں، اور بعض حرام بعض دیگر سے اشنع واشد، تو یہ دیکھا جائے گا کہ مثلاً فرض غرض کے ترک سے جو حرمت لازم آئے گی وہ اس حرمت سے کیا نسبت رکھتی ہے جو اس سبب حرام کے ار تکاب میں ہو وجوہ سے طرفین میں تباوی قوت ثابت ہو تو حکم کسب میں اتباع سبب یعنی جانب نہی کو ترجے رہے گی،

کیونکہ ممنوعات سے متعلق شرک کا حکم مہتم ہوتا ہے جبکہ مامورات کا اہتمام اس قدر نہیں ہوتا،اسی لئے حضورعلیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا جب میں تہمیں کوئی حکم دول تواپی استطاعت پر بجالاؤاور جب کسی چیز سے منع کرول تواجتناب کرو۔ کشف میں مروی ہے کہ الله تعالی کے منع کردہ سے ذرّہ کبر بھی بازر ہنا جن وانسان کی عبادت سے افضل ہے،انہوں نے اشباہ میں بیان کیا ہے، ہمارا یہاں کلام نفیس ہے جس کو ہم نے اینے والد گرامی قدر کی کتاب "اذاقة الا شام لہانعی

لان اعتناء الشرع بالمنهيات اشد من اعتنائه بالمامورات ولذا قال صلى الله تعالى عليه وسلم اذا امرتكم بشيئ فأتوا منه مااستطعتم واذا نهيتكم عن شيئ فاجتنبوه وروى في الكشف حديثا لترك ذرة مما نهى الله عنه افضل من عبادة الثقلين.قاله في الاشباه ولنا في المقام تحقيقات نفائس المنا كثير منها في ماعلقناعلى كتاب "اذاقة الاثام

لمانعي عمل البولد والقيامر من تصانيف خاتبة عمل البولدوالقيام "كي ماشه مين ذكر كراي- (ت) المحققين الاماجرسين ناالوالدقدس سرة الماجد

دونوں کی قوت کم وبیش ہواس صورت میں اقوی کاانتاع ہوگا،سبب ہوخواہ غرض۔مثلًامال غیر بےاذن لیناحرام ہےاور خوک وخمر کی حرمت اس سے بھی زائد اور سدر متی اور دفع جوع قاتل وعطش مہلک کی فرضیت ان سب سے اقوی ہے للذا حالت مخصہ میں ان اشاء کا تناول اسی قدر جس سے ہلاک د فع ہو لازم ہوااور جانب غرض کوتر جبح دی گئیاورا گرمضطر کچھ نہیں باتامگریہ کہ کسی انسان کاہاتھ کاٹ کر کھائے تو حلال نہیں اگر چہ اس شخص نے اجازت بھی دی ہو کہ حرمت انسان اس فرض سے اقوی ہے للذاجان سبب كوترجيحربي\_

در مختار میں ہے: غذا کے لئے کھانا اور پیاس کی وجہ سے بینا ا گرچہ حرام، مر دار یا غیر کامال ہو توجب اس کے صمن میں فرض ہے تو تواب یائے گا حدیث کے مطابق لیکن ہے اس مقدار کے لئے جس قدر سے انسان اپنے کوہلاکت سے بحاسکے، اھ،اور شامی کے فاوی میں وجیز کردری سے منقول ہے اگر کسی نے دوسرے شخص کو کہا میراہاتھ کاٹ کر کھالو، تو پیہ حلال نہیں کیونکہ انسان کا گوشت اضطراری حالت میں بھی مماح نہیں انسانی کرامت کی وجہ ہے۔ (ت)

في الدر الإكل للغذاء والشرب للعطش ولو من حرامر اوميتة او مال غيره وان ضبنه فرض، يثاب عليه بحكم الحديث ولكن مقدار مايدفع الانسان الهلاك عن نفسه $^{1}$  اله وفي الشامية عن وجيز الكردرى ان قال له أخر اقطع يدى وكلها لا يحل لان لحمر الانسان لايباح في الاضطرار لكرامته 2-

یہ تقریر منیر حفظ رکھنے کی ہے کہ اوّل تاآخر اس تحقیق جمیل وضبط جلیل کے ساتھ اس تحریر کے غیر میں نہ ملے گی و مالله التوفیق انہیں ضوابط سے دوسرے سوال اعنی مسکلہ سوال کا حکم منکشف ہوسکتا ہے جب غرض ضروری نہ ہو تو سوال حرام ،مثلاً آج کا کھانے کو موجود ہے توکل کے لئے سوال حلال نہیں کہ کل تک کی زندگی بھی معلوم نہیں کھانے کی ضرورت در کنار۔ یو ہیں ر سوم شادی کے لئے سوال حرام کہ نکاح شرع

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الدرالهختار كتاب الحظر والاباحة مطيع محتيائي وبلي ٢٣٦/٢

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الحظر والاباحة داراحياء التراث العربي بيروت ١٥ / ٢١٥

میں ایجاب و قبول کانام ہے جس کے لئے ایک پیبہ کی بھی ضرورت شر گانہیں، اور اگر غرض ضروری اور بے سوال کسی طریقہ حال سے دفع ہو سکتی ہے جب بھی سوال حرام، مثلاً کھانے کو کچھ پاس نہیں مگر ہاتھ میں ہنر ہے یا آدمی قوی تندرست قابل مزدوری ہے کہ اپنی صنعت یا اُجرت سے بقدرِ حاجت پیدا کر سکتا ہے قبل اس کے کہ احتیاج تابحد مخصہ پنچے تو اسے سوال حلال نہیں بند اسے دینا جائز کہ ایسوں کو دینا انہیں کسب حرام کا مؤید ہوتا ہے اگر کوئی نہ دے تو جھک مار کر آپ ہی محنت مزدوری نہیں بند اسے دینا جائز کہ ایسوں کو دینا انہیں حرف وصنعت کچھ نہیں جائانہ محنت و مزدوری پر قادر ہے خواہ بوجہ مرض یا ضعف کریں اور اگر دو سرا طریقہ حلال میسر نہیں حرفت وصنعت کچھ نہیں جانانہ محنت و مزدوری پر قادر ہے خواہ بوجہ مرض یا ضعف خاتی یا ناز پروردگی یا کسب کر تو سکتا ہے مگر حاجت فوری ہے کسب پر کول کرنا تاتریاتی از عراق کا مضمون ہواجاتا ہے تو سوال حلال ہوگا کہ ہران صور توں میں کارروائی یو ہیں ہو سکتی ہے کہ مانگ کرلے یا چین کریا پر آری کا مضمون ہواجاتا ہو تو سوال سرقہ وغصب کی حرمت سوال سے اشد ہاور حرام و مرداد کی غصب و قبر سے بھی حضت تر ، ہیہ صور تیں تو ظاہر ہیں اور ملا اِ خلال جاد و مشغولی طلب علم دین، فرصت کسب نہ پانے کو بھی وجوہ معذوری سے شار فرمایا اور ایسے کے لئے سوال حلال ایا جباد و مشغولی طلب علم دین، فرصت کسب نہ پانے کو بھی وجوہ معذوری سے شار فرمایا اور ایسے کے لئے سوال حلال اور طریقہ تخصیل کوئی دوسر انہیں کپڑا نہیں یا پہڑا بھی ہے مگر ہاکا کہ جاڑے کی اس ایک دن کا قوت ہو اور طریقہ تخصیل کوئی دوسر انہیں کپڑے کے لئے سوال ناروانہیں، یو ہیں اگر کھانے پہنے سب کو موجود ہے مگر مدیون ہے توا اور کہا گائی سے بعد نقعہ ضروری کے کچھ نہیں ہو اور کہا کہا کہ جاڑے کی آفت روک سکتا نہیں اور اس خوال طال ان طال نا طال دوری کے کچھ نہیں ہو اور اس کوئی سے بعد نقعہ ضروری کے کچھ نہیں ہو اور اس کی تعنور خواں طال ۔

در مختار میں ہے جائز نہیں اسے سوال جس کے پاس ایک دن کا گزارہ بالفعل یا بالقوۃ ہے جیسا کہ تندرست شخص کمائی کے قابل ہو اور اس کے حال سے آگاہی کے باوجو داس کو دینے والا گنہگار ہوگا حرام پراعانت کی وجہ سے،اگر جسم ڈھانینے کے لئے یاجہاد میں مصروف ہونے کی وجہ سے کسب نہ کر سکنے یاطلب علم کی مصروفیت میں کسب نہ کر سکنے کی وجہ سے سوال کرے قوضر ورت یا حاجت مند ہو تو سوال کرنا جائز ہے اھ،اسی کے توضر ورت یا حاجت مند ہو تو سوال کرنا جائز ہے اھ،اسی کے

فى الدرالمختار لايحل ان يسأل شيئا من القوت من له قوت يومه بالفعل او بالقوة كالتصحيح المكتسبو يأثم معطيه ان علم بحاله لاعانته على المحرم ولو سأل للكسوة او لاشغاله عن الكسب بالجهاد اوطلب العلم جاز لومحتاجاً اهوفيه من النفقات تحب

الدراله ختار كتاب الزكوة باب المصرف مطع محتالي وبلي الم ١٣٢

باب النفقہ میں ہے نفقہ واجب ہے ہر نا بالغ ذی محرم یا عورت اگرچہ بالغہ صحیحہ یامر د بالغ ہو لیکن جسمانی معذور ہونے کی وجہ سے کسب سے عاجز ہے جیسے نابینا، ہاتھ یاؤل مفلوج وغیرہ، ملتقی اور مختار میں زائد کیاجو کوئی اچھا کسب نہیں رکھتا یا گھریلو عور تیں اھے شامی نے فرمایا یعنی اہل شرف لوگ الخے۔ والله سبخنه و تعالی اعلم (ت)

ایضالکل ذی رحم محرم صغیرا او انثی ولو بالغة صحیحة او الذکر بالغا عاجزا عن الکسب بنحو زمانة کعمی وعته وفلج زاد فی الملتقی والمختار او لایحسن الکسب لحرفة او لکونه من ذوی البیوتات اله قال الشامی ای من اهل الشرف <sup>2</sup> الخ، والله سبخنه و تعالی اعلم -

رساله خيرالأماًل في حكم الكسب والسوال ختم هوا\_

<sup>1</sup> الدرالمختار كتاب الطلاق بأب النفقة مطيع متبالى و، بلي ال ٢٧٦

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الطلاق بأب النفقة داراحياء التراث العربي بيروت ٢/ ٢٨١



# علم و تعلیم کاہ سے متعلق متعلق ، مفتی ، واعظ ، افتاء ، کتابت ، تقلید ، علوم وفنون ، تعلیم کاہ سے متعلق

مسله ۲۹۸: کیافرماتے ہیں علمائے دین ومفتیانِ شرع متین اس مسله میں که حدیث طلب العلمه فریضة علی کل مسلمه و مسلمة (مرمسلمان مرد وعورت پر علم حاصل کرنافرض ہے۔ت) میں عمومًا مرعلم مراد ہے یا کوئی علم خاص مقصود ہے؟ اگر خاص مقصود ہے تا وہ کون ساعلم ہے؟ بیتنوا توجدوا۔

#### الجواب:

حدیث طلب العلمہ فریضة علی کل مسلمہ ومسلمہ آ (ہر مسلمان مرد وعورت پر علم حاصل کرنافرض ہے۔ت) کہ بوجہ کثرت طرق و تعدّد مخارج حدیث حسن ہے اس کا صرح کمفاد ہر مسلمان مردوعورت پر طلب علم کی فرضیت توبیہ صادق نہ آئے گا مگر اس علم پر جس کا تعلم فرض عین ہواور فرض عین نہیں مگر ان علوم کا پیھنا جن کی طرف انسان بالفعل اپنے دین میں محتاج ہو ان کا اعم واشمل واعلی والمل واہم واجل علم اصول عقائد ہے جن کے اعتقاد سے آدمی مسلمان سنی المذہب ہوتا ہے اور انکارو مخالفت سے

<sup>1</sup> كنزالعمال حديث ٢٨٧٥٢ مؤسسة الرسالة بيروت ١٠/ ١٣١، الجامع الصغير حرف الطاء حديث ٥٢٦٣ دار الكتب العلبية بيروت ١/ ٥٣١ أ

کافر بابد عتی،والعیاذبالله تعالی۔سب میں پہلا فرض آ دمی پراسی کا تعلم ہے اور اس کی طرف احتیاج میں سب بکیاں، پھر علم مسائل نماز یعنی اس کے فرائض وشر الط ومفسدات جن کے جانبے سے نماز صحیح طور پر ادا کرسکے ، پھر جب رمضان آئے تو مسائل صوم، مالک نصاب نامی ہو تو مسائل زکوۃ، صاحب استطاعت ہو تو مسائل حج، نکاح کیاجا ہے تواس کے متعلق ضروری مسکے، تاجر ہو تو مسائل بیج وشراء ، مزارع پر مسائل زراعت ، موجر ومتاجر پر مسائل اجارہ ،و علی هذا القیباس مراس شخص پراس کی حالت موجودہ کے مسئلے پھنافرض عین ہے اور انہیں میں سے ہیں مسائل حلال وحرام کہ مرفر دبشر ان کا محتاج ہے اور مسائل علم قلب یعنی فرائض قلیسه مثل تواضع واخلاص وتوکل وغیر ہااور ان کے طرق تخصیل اور محرمات باطنبیہ تکبر وریا وعُجب وحسد وغیر ہااور اُن کے معالجات کہ ان کاعلم بھی ہر مسلمان پر اہم فرائض سے ہے جس طرح بے نماز فاسق وفاجر ومر تکب کبائر ہے یو نہی بعینیہ ر ماء سے نمازیر سے والا انہیں مصیبتوں میں گر فتاہے نسٹل الله العفو والعافیة (ہم الله تعالی سے عفووعافیت کاسوال کرتے بیں۔ت) تو صرف یہی علوم حدیث میں مراد ہیں ویس۔علامہ مناوی تیسیر میں زیر حدیث مذکور لکھتے ہیں:

جیسے صانع کی پیجان، رسولوں کی نبوت، کیفیت نماز اور اس جسے دوسرے مسائل کی معرفت، کیونکہ ان باتوں کا سکھنا فرض عين ہے۔ (ت)

اراد به مالا مندوحة له عن تعلمه كمعرفة الصانع اس سے وہ علم مراد ب جس كے سكنے سے كوئى عاره نہيں، ونبوق سله وكيفية الصّلوة ونحوها فأن تعليه فرض عين 1

در مختار میں ہے:

حان کیجئے! علم پھنا اور اسے حاصل کرنا فرض عین ہے،اور اس سے مراد اتنی مقدار ہے کہ جس کی دین میں ضرورت یرتی ہے۔(ت)

اعلم ان تعلم العلم يكون فرض عين و هو بقدر مايحتاج لدينه 2

ر دالمحتار میں فصول علامی سے ہے:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> التيسير شرح الجامع الصغير للمناوي مكتبة الامامر الشافعي الرياض ٢/ ١١٥ 2 در مختار مقدمه مطبع مجتمائی د ہلی ۱/۱

دینی علم اور ہدایت حاصل کرنے کے بعد مرعاقل، بالغ، مرد،عورت پر وضو، غسل، نماز اور روزہ کے مسائل سیھنا فرض ہے اور اسی طرح مسائل ز کوۃ کا،اس شخص کے لئے جاننا،جو صاحبِ نصاب ہے۔اور جج کے مسائل اس کے لئے جس پر وہ واجب ہے،اور خرید وفروخت کے مسائل جاننا کاروبار کرنے والوں کیلئے تاکہ وہ اپنے تمام معاملات میں مشکوک اور مکروہ کاموں سے نج جائیں۔یو نہی بیشہ ور اور مرایبا آ دمی جو کسی کام میں مشغول ہو تواس پراس کام کام میں حراف میں جرام سے نج جائے۔(ت)

فرض على كل مكلف ومكلفة بعد تعلمه علم الدين و الهداية تعلم علم الوضوء و الغسل والصلوة و الهداية تعلم علم الوضوء و الغسل والصلوة و الصوم وعلم الزكوة لمن له نصاب والحج لمن وجب عليه والبيوع على التجار ليحترزوا عن الشبهات و المكروهات في سائر المعاملات وكذا اهل الحرف وكل من اشتغل بشيئ يفرض عليه علمه وحكمه ليمتنع عن الحرام فيه أ-

#### اوراسی میں ہے:

تبیین المحارم میں ہے: اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجگانہ فرض نمازوں کی فرضیت جاننا اور حصول اخلاص کا علم رکھنا ضروری ہے کیونکہ ہم عمل کی صحت اس پر موقوف ہے۔ یو نہی حلال، حرام کا علم اور ریاء کا علم حاصل کرنا ضروری ہے کیونکہ عابد ریاکار اپنی ریاکاری کی وجہ سے اپنے عمل کے اجرو ثواب سے محروم ہوتا ہے۔ حسد اور خود بنی کا علم رکھنا ضروری ہے ہے کیونکہ یہ دونوں انسانی اعمال کو اس طرح کھاجاتے ہیں جیسے آگ ککڑی کو ،خرید وفروخت، نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل جاننا آگ ککڑی کو ،خرید وفروخت، نکاح، طلاق وغیرہ کے مسائل جاننا اس شخص کیلئے ضروری ہیں

في تبيين المحارم، لاشك في فرضية علم الفرائض الخسس وعلم الاخلاص لان صحة العمل موقوفة عليه وعلم الحلال والحرام وعلم الرياء لان العابد محروم من ثواب عمله بالرياء وعلم الحسد و العجب اذهما يأكلان العمل كماتاكل النار الحطب و علم البيع والشراء والنكاح والطلاق لمن اراد الدخول في هذه الاشياء وعلم الالفاظ المحرمة او المكفرة ولعمري هذا من اهم المهمات في هذا الزمان 2-

<sup>1</sup> ردالمحتار مقدمه داراحياء التراث العربي بيروت 1/ ٢٩

<sup>2</sup>ردالمحتار مقدمه داراحياء التراث العربي بيروت الم

جو ان کاموں کو کرنا چاہے، یوں ہی حرام اور کفرید الزام جاننا ضروری ہیں، مجھے اپنی زندگی کی قتم اس زمانے میں بیہ سب سے زیادہ ضروری امور ہیں۔(ت)

اشعة اللمعات شرح مشكوة مين تحت حديث مسطور فرماتے ہيں:

اس جگہ (یعنی حدیث مذکور میں) علم سے وہ علم مراد ہے جو مسلمان ہونے کے وقت ضروری ہے، مثلگجب کوئی شخص اسلام لائے تواس پر الله تعالی اور اس کی صفات کی معرفت، یو نہی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت کا علم رکھنا اور اس کے علاوہ وہ اسلامی مسائل کہ جن کو جانے بغیر ایمان صحیح نہیں ہوتا، پھر جب نماز کا وقت آ جائے تو مسائل نماز کو سکھنا ضروری ہے اور جب رمضان شریف آ جائے تو احکام روزہ سکھنے ضروری ہیں الخ (ت)

مراد بعلم در ینجا علمیست که ضروری وقت مسلمان ست مثلاً چول دراسلام درآمد واجب شد بروئے معرفت صانع تعالی و صفات وعلم به نبوت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم و جزآل ازانچه صحیح نیست ایمان بے آن و چول وقت نماز آمد واجب شد آموختن علم باحکام صلاة و چول رمضان آمد واجب گردید تعلم احکام صوم <sup>1</sup>الخ۔

غرض اس حدیث میں اس قدر علم کی نسبت ارشاد ہے، ہاں آیات واحادیث دیگر کہ فضیلت علاء وتر غیب علم میں وارد، وہال ان

کے سوااور علوم کثیرہ بھی مراد ہیں جن کا تعلم فرض کفایہ یا واجب یا مسنون یا مستحب، اس کے آگے کوئی درجہ فضیلت وتر غیب
اور جوان سے خارج ہوم گزآیات واحادیث میں مراد نہیں ہوسکتا، اور ان کاضابطہ یہ ہے کہ وہ علوم جوآ دمی کواس کے دین میں
نافع ہوں خواہ اصالة جیسے فقہ وحدیث وتصوف بے تخلیط، و تفییر قرآن بے افراط و تفریط خواہ وساطة مثلاً نحو وصرف و معانی بیان
کہ فی حدد اتہاامر دینی نہیں مگر فہم قرآن وحدیث کے لئے وسلہ ہیں، اور فقیر غفرالله تعالی اس کے لئے عمدہ معیار عرض کرتا
ہے مراد متعلم جیسے خود اس کے کلام سے ظاہر ہوتی ہے دوسرے کے بیان سے نہیں ہوسکتی۔ مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم جنہوں نے علم وعلاء کے فضائل عالیہ وجلائل غالیہ ارشاد فرمائے انہیں کی حدیث میں وارد ہے کہ علاء وارث انہیاء کے ہیں
انہیاء نے در ہم ودینار ترکہ میں نہ چھوڑے، علم اپناور نہ چھوڑا جس نے علم پایااس نے بڑا حصہ پایا،

ابوداؤد، ترمذي، ابن ماجه، ابن حبان اور

اخرج ابوداؤد والترمذي وابن ماجة

اشعة اللمعات شرح المشكوة كتاب العلمه الفصل الثاني آفيات عالم يريس لا بورا/ ١٦١

بہق نے حضرت ابودر داء رضی الله تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تخریخ فرمائی کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے سنا، پھر انہوں نے فضیلت علم میں حدیث بیان فرمائی اور اس کے آخر میں فرمایا کہ بلاشبہ علماء انبیا کے وارث ہیں اور انبیاء کرام نے در هم و دینار ورثہ میں نہیں چھوڑے بلکہ انہوں نے وراثت میں علم چھوڑا ہے پھر جس نے اس کو حاصل کیا تواس نے وافر حصہ حاصل کیا تواس نے وافر حصہ حاصل کیا تواس نے وافر حصہ حاصل کیا۔

وابن حبأن والبيهتي عن ابي درداء رضى الله تعالى عنه قال سعت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول فذكر الحديث في فضل العلم وفي أخرة ان العلماء ورثة الانبياء وان الانبياء لم يورثوا دينارا ولادرهماورثوا العلم فمن اخذة اخذبحظ وافر 1\_

بس ہر علم میں اسی قدر دیکھ لیناکافی کہ آیا ہے وہی عظیم دولت نفیس مال ہے جوانبیاعلیہم الصلوۃ والسلام نے اپنے ترکہ میں چھوڑا جب تک تو بیشک محمود اور فضائل جلیلہ موعود کا مصداق، اور اس کے جاننے والے کو لقب عالم ومولوی کا ستحقاق ورنہ مذموم وید ہے جیسے فلفہ ونجوم یا لغو وفضول جیسے قافیہ وعروض یا کوئی دنیا کاکام جیسے نقشہ ومساحت، بہر حال اُن فضائل کا مورد نہیں، نہاس کے صاحب کو عالم کہہ سکیں۔ائمہ دین فرماتے ہیں جو علم کلام میں مشغول رہے اس کانام دفتر علاء سے محوہ و جائے،

طریقہ محدیہ میں تاتار خانیہ کے حوالے سے ابواللیث حافظ سے منقول ہے یہ بزرگ سمر قند کے رہنے والے تھے اور مشہور فقیہ ابواللیث سے زمانے میں پہلے ہوئے ہیں، انہوں نے فرمایا جو علم کلام میں مشغول ہوگیا اس کا نام زمرہ علاء سے مٹ گیا۔

فى الطريقة المحمدية عن التأتار خانية عن ابى الليث الحافظ وهو كان بسمر قند متقدماً فى الزمان على الفقيه ابى الليث قال من اشتغل بالكلام محى اسمه من العلماء 2-

سبحان الله! جب متاخرين كاعلم كلام جس كے اصل اصول عقائد سنت واسلام ہيں بوجه اختلاط فلسفه وزيادات مزخر فه مذموم تشهر ااور اس كامشتغل لقب عالم كامستق نه ہوا توخاص فلسفه و

<sup>102</sup> إلى داؤد كتاب العلم بأب فضل العلم آ فآب عالم يرلس لا بهور ١/ ١٥٥ الطريقة المحمدية النوع الثاني في منهى عنها مكتبه حفية كوئية الرسم و ٩٣ و ٩٣

منطق فلاسفہ ودیگر خرافات کا کیاذ کرہے، وللذاحکم شرعی ہے کہ اگر کوئی شخص علمائے شہر کے لئے کچھ وصیت کر جائے توان فنون کا جاننے والام برگزاس میں داخل نہ ہوگا،

فآوی عالمگیری میں محیط کے حوالے سے روایت ہے اگر کوئی شخص شہر کے اہل علم کے لئے کسی چیز کی وصیت کرجائے تو یقیناً اس میں اہل فقہ اور اہل حدیث داخل ہوں گے لیکن جو علم حکمت میں کلام کرے وہ اس وصیت میں داخل نہیں الخ اور اسی جیبا کلام ہمارے اصحاب کے فتادوں کے حوالے سے "شرح فقہ اکبر "میں متکلمین کے متعلق ذکر کیا گیا ہے ان فتاوں میں سے فتاوی ظہیریہ کاخاص نام لیا گیا ہے۔ (ت)

فى الهندية عن المحيط اذا اوصى لاهل العلم بلدة كذا فأنه يدخل فيه اهل الفقه واهل الحديث ولا يدخل من يتكلم بالحكمة ألخونقل مثله في شرح الفقه الاكبر للمتكلمين عن كتب الفتاؤى لاصحابنا وسي منها الظهيرية.

فقیر غفرالله تعالی لہ قرآن وحدیث سے صدبادلا کل اس معنی پر قائم کر سکتا ہے کہ مصداق فضائل صرف علوم وینیہ ہیں وہس۔

ان کے سواکوئی علم شرع کے نزدیک علم ، نہ آیات واحادیث میں مراد،اگرچہ عرف ناس میں باعتبار لغت اسے علم کہا کریں بال

آلات ووسائل کے لئے حکم مقصود کا ہوتا ہے مگر اسی وقت تک کہ وہ بقدر توسل و تقصد توسل سیسے جائیں اس طور پر وہ بھی مور دِ فضائل ہیں جیسے نماز کے لئے گھر سے جانے والوں کو حدیث میں فرمایا کہ وہ نماز میں ہے جب تک نماز کا انظار کرتا ہے، نہ یہ کہ انہیں مقصود قرار دے لیں اور ان کے تو غل میں عمر گزار دیں نحوی لغوی ادیب منطقی کہ انہیں علوم کا ہو رہ اور مقصود اصلی سے کام نہ رکھے زنہار عالم نہیں کہ جس حیثیت کے صدقہ میں انہیں نام و مقام علم حاصل ہو تاجب وہی نہیں تو یہ اپنی حد ذات میں نہ اُن خو بیوں کے مصداق تھے نہ قیامت تک ہوں، ہاں اسے یہ کہیں گے کہ ایک صنعت جانتا ہے جیسے آہگر و نجار، اور فلنفی کے لئے یہ مثال بھی ٹھیک نہیں کہ لوہار بڑھنی کو ان کا فن دین میں ضرر نہیں پہنچاتا، اور فلنفہ تو حرام و مضراسلام ہے، اس میں منہمک رہنے والا اجہل جالم بلکہ اس سے زائد کا مستحق ہے، لاحول ولاقوۃ الا بائلہ العلی العظید، مصراسلام ہے، اس میں منہمک رہنے والا اجہل جالم بلکہ اس سے زائد کا مستحق ہے، لاحول ولاقوۃ الا بائلہ العلی العظید، ہیہات ہیہات ہیہات اسے علم مے کیا مناسبت، علم وہ ہے جو مصطفیٰ صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا ترکہ ہے، نہ وہ جو کفار یونان کا پس خوردہ۔ سیّدی عارف بالله فاضل

أ فتأوى بندية كتاب الوصايا الباب السادس نور اني كت خانه بيثاور ٢٦ ١٢١

## ناصح عبدالغني بن اسلعيل نابلسي قدس سره القدسي حديقه ندبير ميس فرماتے ہيں:

صحابہ کرام رضی الله تعالی عنهم ایسے نہ تھے کہ وہ اپنے آپ کو اس خلفشار میں مشغول رکھتے کہ جس کو حکماء فلاسفہ نے ایجاد کیا بلکہ جس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق یہ اعتقاد رکھا کہ وہ منطق یا وہ گوئی اور غیر معقول با تیں جانے تھے تو وہ کافر ہے کیونکہ اس نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے علم کی تحقیر کی الخے میں کہتا ہوں جب منطق کے بارے ان کا یہ قول ہے تو پھر تباہ کن فلسفہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے۔ ہم الله تعالیٰ سے عافیت جا جے تو بیں ارکیا خیال ہے۔ ہم الله تعالیٰ سے عافیت جا جے تو بیں (ت

الصحابة رضى الله تعالى عنهم لم يكونوا يشغلوا انفسهم بهذا الفشار الذى اخترعه الحكماء الفلاسفة بل من اعتقد فى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم انه كان يعلم هذه الشقاشق والهذيانات المنطقية فهو كافر لتحقيره علم النبى صلى الله تعالى عليه وسلم ألخ قلت فأذاكان هذا قوله فى المنطق فما ظنك بالتفلسف الموبق نسأل الله العافية .

اسی طرح وہ ہیئت جس میں انکار وجود آسان و تکذیب گردش سیارات وغیرہ کفریات وامور مخالفہ شرع تعلیم کئے جائیں وہ بھی مثل نجوم حرام وملوم اور ضرورت سے زائد حساب یا جغرافیہ وغیر ہما داخل فضولیات ہیں۔ نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: علم تین ہیں قرآن یا حدیث یا وہ چیز جو وجوب عمل میں ان کی ہمسر ہے (گویا اجماع وقیاس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں) اور ان کے سواجو کچھ ہے سب فضول۔

ابوداؤد، ابن ماجه اور حاکم نے حضرت عبدالله بن عمروبن عاص (الله تعالی دونوں سے راضی ہو) کے حوالے سے تخریج کی، انہوں نے فرمایا کہ حضور علیه الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علم تین ہیں: (۱) پختہ آیت (۲) سنت قائمه (۳) فریضه عادله (یعنی وه ضروری چیز جو وجوب

اخرج ابوداؤد وابن ماجة والحاكم عن عبدالله بن عبر وبن العاصرض الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم العلم ثلثة أية محكمة او سنة قائمة اوفريضة عادلة وماكان سواذلك فهو فضل 2\_

الحديقة الندية النوع الثانى من الانواع الثلاثة في العلوم المنتهى عنها مكتبه نورى رضويه فيصل آبادا/  $^{mm}$  بادا/  $^{mm}$  سنن ابي داؤد كتاب الفرائض بأب ماجاء في تعليم الفرائض آفات عالم يريس لا بهور  $^{m}$   $^{m}$ 

## عمل میں کتاب وسنت کے برابر ہو) اور جو کچھ ان کے علاوہ ہے وہ زائد ہے۔ (ت) اشعہ میں ہے:

"فریضة عادلة"جو کتاب وسنت کے مماثل اور ان کے برابر ہو، یہ اجماع اور قباس کی طرف اشارہ ہے، جو ان سے منسوب اور ماخوذ ہو،اسی اعتبار سے اس کو کتاب وسنت کے مساوی اور کر دند تنبیہ برآ نکہ عمل ہانہا واجب ست جنانکہ یہ کتاب وسنت 🏿 برابر کھیراتے ہیں،اور اس کی تعبیر فریضہ کے ساتھ کرکے اس بات پر آگاہ کیا کہ اس پر کتاب وسنت کی طرح عمل کر ناواجب ہے اور جو کچھ ان تین کے علاوہ ہے وہ فالتو ہے لیعنی ان کے علاوہ جو مواد علوم ہے وہ فضول اور لا یعنی ہے چو کچھ الله تعالیٰ اور رسول کاارشاد نہیں، وہ زائد ہےاہیے فضول اسے زائد سمجھو۔ملحصًا(ت)

فريضة عادلة فريضه كه مثل وعديل كتاب وسنت ست اشارت ست باجماع وقیاس که متند ومستنط انداز آن وباس اعتبار آنرامياوي ومعادل كتاب وسنت داشته اند و تعبير ازال بفريضه وماكان سوى ذلك فهوفضل ومرجه كه بست از موادعلوم جزيں پس آن فضل ست ولا يعني په مريه قال الله نقال الرسول

فضله باشد فضله من خواہ اے فضول المحصًا

اسى حديث كاليوراخلاصه ہے كه امام شافعي رضى الله تعالىٰ عنه فرماتے ہيں: \_\_

الاالحديث وعلم الفقه في الدين

كل العلوم سوى القرأن مشغلة

(قرآن وحدیث اور فقہ دینی کے علاوہ تمام علوم ایک مشغلہ ہیں۔ت)

یہ مجمل کلام ہے باقی تفصیل مقام کے لئے دفتر طویل درکار، جسے منظور ہواحیا<sub>ء</sub> العلوم وطریقہ محدیہ وحدیقہ ندیہ ودر مختار ور د المحتار وغير مااسفار علماء كي طرف رجوع كرے،

جو کھے ہم نے بیان کیاہے وہ اہل دانش کے لئے کافی ہے اور الله تعالی سب سے بڑا عالم ہے اور اس جلیل القدر کا علم نہایت کامل اور بڑا پختہ ہے۔(ت)

وفيها ذكرنا كفاية لاهل الدراية والله سيحانه و تعالى اعلم وعلمه جل مجده اتم واحكم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> اشعة اللمعات شرح المشكوة كتاب العلم الفصل الثاني مكتبه نوريه رضويه تحمر ال ١٦٧

<sup>2</sup> ديوان امام الشافعي قافية النون (افضل العلوم) دار الفكر بيروت ص ٣٨٨

ستله ۲۹۹ تا۴۰۰: از صاحب آنج گیامر سله مولوی کریم رضاصاحب ۴۰۰/شوال ۱۳۱۲ه 🕳

(۱) کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکلہ میں کہ تعلیم و تعلم فنون عقلیہ مثل منطق و حکمت و ریاضی وغیرہ جائز ہے یانہیں؟ اگر جائز نہیں ہے تو ملانظام الدین صاحب کے آج تک مزاروں علاء دیندار دیدہ و دانستہ بر ضاور غبت کیوں اس امر کے پابند رہے اور ہمیشہ درس ویتے رہے، زید کہتا ہے کہ م گزاس علم کاپڑھنا پڑھانا جائز نہیں یہاں تک کہ بسبب اشتمال بعض مقامات توضیح و تلوج کے سائل معقول پر اس کتاب کے پڑھانے سے منع کرتا ہے زید کی تقریر سے ترک بعض علوم دینیہ مثل عقائد اوراصول کالازم آتا ہے۔

(۲) زید عمر وکااستاد ہے اور ہوقت درس حدیث کے زید نے عمر وسے عہد لیاتھا کہ تم کبھی فن معقول نہ پڑھانا اب عمر واکثر کتابیں دینیات کی طلبہ کو پڑھاتا ہے اور چونکہ مسائل عقائد اور اصول فقہ کے بسبب عدم مہارت معقولات کے طلبہ کی سمجھ میں بخو بی نہیں آتے ہیں اور طلبہ عمر و کو تقاضا معقولات کے پڑھانے کا کرتے ہیں، اس صورت میں اگر عمر و بخیال اس کے کہ طلبہ اگر معقولات پڑھیں گے تو فن اصول وغیرہ خوب سمجھیں گے معقولات پڑھائے تو عمر وبسبب نقض عہد استاد کے آثم ہوگایا نہیں، اگر آثم ہوگاتواس کا کچھ کفارہ ہو سکتا ہے یا نہیں؟ بیٹنوا تو جروا (بیان فرمائے اجریائے۔ ت)

#### الجواب:

(۱) نفس منطق ایک عالم آلی وخادم علم اعلی الاعالی ہے اس کے اصل مسائل یعنی مباحث کلیات خمسہ و قول شارح و تقاسیم قضایا و تنا قض وعکوس وضاعات خمس کے تعلم میں اصلاً حرج شرعی نہیں، نہ یہ مسائل شرع مطہر سے پچھ مخالفت رکھیں، بیان کرنے والے وائمہ کی مثال میں کل شبیعی معلوم للله دائمہاً (بے شک الله تعالی کو ہمیشہ مرچیز کا علم ہے۔ ت) کی جگہ کل فلك متحد که دائمہاً (مرآسان ہمیشہ سے حرکت کرنے والا ہے۔ ت) لکھیں تویہ اُن کی تقصیر ہے منطق کا قصور نہیں، ائمہ مؤیدین بنورالله المبین اپنی سلامت فطرت عالیہ کے باعث اس کی عبارات واصطلاحات سے مستغنی سے توان کے غیر بیشک ان قواعد کی حاجت رکھتے ہیں جیسے صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم کو نحوو صرف و معانی بیان و غیر ہاعلوم کی احتیاج نہ تھی کہ یہ اُن کے اصل سلیقہ میں مر شکز سے اس سے ان کے غیر کا اقتقار منتقی نہیں ہوتا والمذالمام حجة الاسلام غزالی قدس سرہ العالی نے فرمایا:

من لم يعرف المنطق فلا ثقة جوكوني علم منطق سے ناآ شاہے اس كے علوم

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan جلاه درضویّه

| نا قابل اعتبار ونا قابل اعتماد ہیں۔(ت) | لەفى العلوم اصلا <sup>1</sup> _ |
|----------------------------------------|---------------------------------|
|                                        | - 5-2-7-90                      |

بہت ائمہ کرام نے اس سے اشتغال رکھا بلکہ اس میں تصانیف فرمائیں بلکہ اسفار دینیہ مثل کتب اصول فقہ واصول دین کا مقدمہ بنایا،ر دالمحتار میں ہے:

اہل اسلام کی منطق کو حرام کہنے کی کوئی وجہ نہیں کیونکہ اس کے مقدمات قواعد اسلامیہ ہیں، بلکہ امام غزالی نے تو معیار العلوم (علوم کے پر کھنے کی کسوٹی) قرار دیا ہے اور اس میں علائے اسلام نے سیکڑوں تصنیفات کی ہیں، انہی میں سے محقق ابن ہمام بھی ہیں انہوں نے اپنی کتاب "التحریر الاصولی" کے مقدمہ میں اس کا ایسا بیان فرمایا جس کے مطالب عظیم ہیں۔ "

اما منطق الاسلاميين الذى مقدماته قواعد اسلامية فلاوجه للقول بحرمته بل سبأه الغزالى معيار العلوم وقدالف فيه علماء الاسلام ومنهم المحقق ابن الهمام فأنه الى منه بيان معظم مطالبه في مقدمة كتابه التحرير الاصولي 2-

ہاں علم آلی سے بقدر آلیت اشتغال چاہئے اس میں منہمک ہوجانے والاسفیہ جاہل اور مقاصد اصلیہ سے محروم وغافل ہے، اس طرح بہت اجزائے حکمت مثل ریاضی ہندسہ و حساب وجبر و مقابلہ وار ثماطیقی وسیاحت و مر ایاو مناظر وجر ثقیل و علم مثلث کروی و مثلث مسطح وسیاست مدن و تدبیر منزل و مکاکد حروب و فراست و طب و تشر ت کے وبیطرہ بیزرہ و علم زیجات واسطر لاب و آلات رصد بیہ و مواقیت و معادن و نباتات و حیوانات و کا کنات الجو و جغرافیہ و غیر ہا بھی شریعت مطہرہ سے مضادت نہیں رکھتے بلکہ ان میں بعض بلاواسطہ بعض بالواسطہ امور دینیہ میں نافع و معین اور بعض دیگر د نیامیں بکار آمد ہیں اگرچہ مقاصد اصلیہ کے سواحاجت سے زیادہ کسی شے میں تو عُل فضولی و بیہودگی ہے۔

کسی شخص کے اسلام کا حسن میہ ہے کہ لالینی امور کو ترک کر دے۔(ت) ومن حسن اسلام المرء تركه مالايعنيه 3

1

<sup>2</sup> دالمحتار مقدمه داراحياء التراث العربي بيروت ا/ ٣١

<sup>3</sup> مسند امام احمد بن حنبل حديث حسين بن على رضي الله عنه المكتب الاسلامي بيروت 1/ 001

خصوصًا علم طب کامفید و محمود و محتاج الیہ ہو نا توظامر یو نہی فرائض کے لئے ضروری حساب اور ہمیں معرفت صحیحہ او قات طلوع فجر كاذب وصادق وتثمس وضحوه كبري واستواء وظل ثاني غاية الارتفاع ومثل اول وثاني وغروب تثمس وشفق احمر وابيض كه نمازو سحری وافطار وغیر ہاامور دینیہ ومسائل شرعیہ میں ان کی سخت حاحت عامہ کو بروچہ شختیق قدرت بشری بے علم زیجات ہاآ لات رصد یہ نامتصور ان کی ناواقتی ہے بہت لوگ سخت غلطیوں میں مبتلار ہتے ہیں مثلاً اذبان عامہ میں جماہواہے کہ جس وقت توپ چلی اور جس گھڑی میں بارہ کے استواء ہو گیاجپ تک وقت ظہر نہ آ باتھااور اس کے بعد شر وع ہو گیا حالانکہ دونوں غلط، بعض موسموں میں ہنوز توب چلنے، ہارہ بجنے میں ہاؤ گھنٹہ ہازائد ہاقی ہو تاہے کہ وقت ظہر ہو گیااور بعض میں سوا ہارہ بجے بھی وقت ظہر نہیں ہو تااو قات سحری وافطار میں عوام جہال کی جنتریوں باناواقف پڑھے لکھوں کی فہرستوں پر عمل کرتے اور بلاوجہ بزعم احتیاط دونوں جانب تعجیل سحور وتاخیر افطار سے ترک سنت مؤکدہ حضور پر نورسیدعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم پر مصرر بتے ہیں، بعض حضرات بنام حفظ سنت تاخیر سحور و تعجیل افطار میں حد سے متحاوز ہو کر صحت وبطلان صوم کو حالت شک میں ڈال دیتے ہیں، یہ سب علم زیجات سے ناوا تفی پر مبنی ہے، ابھی چند سال ہوئے آنگوہ سے آئے ہوئے کچھ مسائل فقیر کے یاس بغر ض استصواب آئے جن میں تین سوال متعلق ضحوہ کبری ونیت صوم وصلوٰۃ تھے بعض بے علم مفتیوں نے کہا کہ آج کل بہت عامیوں کے معتمد کھہرے ہیں ان میں دوکاجواب تو قطعًا قلم انداز کیاایک کا جواب جودیانہ دینااس سے مزار درجہ بہتر تھاوہ فاحش غلطیاں کیں جن سے احکام شرعیہ کیسرمنقلب ہو گئے یہ وہی ناواقفی علم زیجات ومیقات تھی زید وعمر ویدروپسر نے ایک تاریخ معین میں دومختف شہروں میں ٹھیک طلوع سمس کے ساتھ انقال کیاناواقف فرائض دان بخیال اتحاد وقت موت مطلقًا حكم عدم توريث كرے گااور واقف اطوال وعروض ملاد ود قائق م ئيه قطرنشس ومطالع بلديه بروج متخرجه عند تقارب الام خصوصًا وقت و قوع که دربدر حات عروض ودرج سواجمعا کماهوالغالب بموام ه زیج نه جمجرد تعدیل بین السطرین کے لحاظ سے حكم صحيح دے گا۔ جامع الرموز ميں ہے:

فقہاء کرام فرماتے ہیں مثلاً زید یکم رمضان کو عین طلوع آ فقہاء کرام فرماتے ہیں مثلاً زید یکم رمضان کو عین طلوع آ فقاب کے وقت چین میں فوت ہو کھائی عمر و کو ملے گا جبکہ وہ بھی اسی وقت سمر قند میں فوت ہو گیا حالا نکہ وہ اگر دونوں اکٹھے کیجامرتے توان میں سے کوئی

انهم قالوالومات زيد وقت الطلوع من اول رمضان مثلًا بالصين كان تركته لاخيه عمرو قدمات فيه بسمر قندمع انهمالوماتامعالم يرث احدهما

| ایک دوسرے کاوارث نہ ہوتا جیسا کہ(اپنی جگہ) یہ ثابت | عن الأخركماتقرر أ_ |
|----------------------------------------------------|--------------------|
| ہوچکا ہے۔(ت)                                       |                    |

یو ہیں بعض مسائل حیض و نفاس و عدت و غیر ہامیں بھی ان علوم کی حاجت مثلًا عورت ٹھیک و تت غروب مش حالصہ ہو کی پھر
سفر کیاد سویں دن وہاں ٹھیک و قت غروب دم منقطع ہوا، ناواقف مطلقاً اے عشرہ کلا حیض جان کر انقطاع الا کشر کے احکام جاری
کرے گااور واقف بلحاظ امور معلومہ کبھی انقطاع الا قل کہے گا کبھی زیادہ علی العشرہ پرآگاہ ہو کر عادت سے جو دن زائد ہوئے انہیں
اسخاضہ مانے گا، یو ہیں اگر شہر دیگر میں تیسرے دن و قت غروب انقطاع ہوا، ناواقف مطلقاً حیض اور واقف کبھی استحاضہ جانے
گاکہ تقادیر حیض میں ایسی ہی تدقیق معتبر ہے۔ شرح نقابیہ میں ہے: روالمحتار میں ہے: ای سدس القوص 2 ( یعنی آ قاب کی
گاکہ تقادیر حیض میں ایسی ہی تدقیق معتبر ہے۔ شرح نقابیہ میں ہے: روالمحتار میں ہے: ای سدس القوص 2 ( یعنی آ قاب کی
شکر کا چھٹا حصہ ۔ تر) غور کیجئے کتنا نقاوت احکام ہو گیا اور تعلیقات میں تو ہزار ہاصور تیں نگلیں گی جن کا حکم بے ان علوم کے ہر گز
شکر کا اور فقیہ کوان کی طرف رجوع سے چارہ نہ طلے گاکہ الایخفی علی من اوقی حظامنہ الاجیسا کہ اس پر پوشیدہ نہیں جو ان
علوم میں سے معمولی حصہ بھی رکھتا ہے۔ ت) تو مطلقاً علوم عقلیہ کے تعلیم و تعلیم کو ناجائز بتانا یہاں تک کہ بعض مسائل صحیحہ
مفیدہ عقلیہ پر اشتمال کے باعث توضیح و تلوی جیسے کتب جلیلہ عظیمہ دینہ ہے پڑھانے سے منع کرنا سخت جہالت شدیدہ وسفاہت
وصورت جرمیہ ونوعیہ وسفسطات وانواع موالیہ و نفوس کا قدم اور خالقیت عقول مفارقہ و انکار فاعل مختار وقیادہ فرق موالیہ و نافرہ مور کا قبر مور کا قبر من جانی ہی متعالم ان مور کی مور ہا اور ان کے سوا اور اجزا و فروع فلسفہ بھی
وصورت جرمیہ ونوعیہ وسفسطات وانواع موالیہ و نفوس کا قدم ما ور خالقیت عقول مفارقہ و انکار فاعل مختار وقر کا فلسفہ بھی
وصورت جرمیہ ونوعیہ وسفسطات وانواع موالیہ و نفوس کا قدم و ان ان ایشر من علم النجوم و احکام زائچہ عالم وزائچہ موالیہ
وسیرات و فردارات و سیمیا و غیر ہایہ تو ورس میں داخل نہیں طبعیات والہ ہات پڑھائے جاتے ہیں۔
وتسیرات وفردارات و سیمیا وغیر ہایہ تورس میں داخل نہیں طبعیات والہ ہوتی جاتے ہیں۔

أجأمع الرموز

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الطهارة بأب الحيض داراحياء التراث العربي بيروت ا/ ١٨٩

انصافاً ان کی تعلیم و تعلم زمر مہلک و نار محرق ہے مگر بچند شر وط: اقلاً انہاک فلسفیات و تو غل مزخر فات نے معلم کے نور قلب کو منطقی اور سلامت عقل کو منتقی نہ کر دیا ہو کہ ایسے شخص پر خود ان علوم ملعونہ سے یک لخت دامن کشی فرض اور اس کی تعلیم سے ضرر اشد کی تو تع۔

**ٹائیا:** وہ عقائد حقد اسلامیہ سنیہ سے بروجہ کمال واقف ومام اور اثباتِ حق وازباق باطل پر بعونہ تعالی قادر ہو ورنہ قلوب طلبہ کا تخظ نہ کرسکے گا۔

ٹالگا: وہ اپنی اس قدر کو بالتزام تام ہر سبق کے ایسے محل ومقام پراستعال بھی کرتا ہے ہر گز کسی مسکہ باطلہ پر آگے نہ چلنے دے جب تک اس کا بطلان متعلّم کے ذہن نشین نہ کردے غرض اس کی تعلیم کارنگ وہ ہو جو حضرت بحر العلوم قدس سرہ الشریف کی تصانیف شریفہ کا۔

**رابعًا**: متعلّم کو قبل تعلیم خوب جانچ لے کہ پوراسی صحیح العقیدہ ہے اور اس کے قلب میں فلسفہ ملعونہ کی عظمت ووقعت متمکن نہیں۔ **خامسًا** اس کا ذہن بھی سلیم اور طبع متنقیم دیکھ لے بعض طبائع خواہی نخواہی زیغ کی طرف جاتے ہیں حق بات اُن کے دلوں پر کم اثر کرتی اور جھوٹی جلد پیرجاتی ہے،

الله تعالی نے فرمایا: اگر در ستی اور ہدایت کی راہ دیکھیں تواس پر نہیں چلتے اور اگر گمراہی کی راہ دیکھ لیس تو اس پر چلنے لگتے ہیں۔(ت) قال الله تعالى " وَ إِنْ يَّرَوُ اسَبِيْلَ الرُّشُولَا يَتَّخِذُو هُ سَبِيْلًا ۚ وَ إِنْ يَرَوُ اسَبِيْلًا ۚ وَانْ يَرَوُ اسَبِيْلًا ۖ " أَ ـ وَ إِنْ يَتَخِذُوهُ هُ سَبِيْلًا ۖ " أَ ـ

بالجمله گراہ ضال یا مستعد ضلال کواس کی تعلیم حرام قطعی ہے ع

اے لوری کوئی دیت ہے متوازن ہتھیار

سادسًا: معلم ومتعلّم كي نيت صالحه هو نه اغراض فاسده ـ

سابعًا: تنہااسی پر قانع نہ ہوبلکہ دینیات کے ساتھ ان کا سبق ہو کہ اس کی ظلمت اس کے نور سے متجلی ہوتی رہے ان شراط کے لحاظ کے ساتھ بعونہ تعالیٰ اس کے ضرر سے تحفظ رہ گااور اس تعلیم وتعلم سے انتفاع متوقع ہوگا کہ

علمت الشر لاللشر لكن لتوقيه فمن لم يعرف الشر فيوما يقع فيه (مين نے شر كو اس سے بيخ كے لئے معلوم كيانہ كه شركے لئے، پھر جو كھ شركو

القرآن الكريم ١٢ ١٣٦

## نہیں پیچانتاتو کسی نہ کسی دن اس میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ت)

تشحیذا ذہان ہو گی ضلالات فلسفہ کے رُدیرِ قدرت ملے گی بہت بدمذہب کے مناظرات میں کفار فلاسفہ کا دامن پکڑتے ہیں ان کی دنداں تکنی ہوسکے گی انہیں اغراض سے درس نظامی میں بیہ کتب رکھی گئی تھیں کہ اب شدہ شدہ از کجاتا کجانو بت سپیخی یہاں تک کہ بہت حقاء کے نز دیک یہی جہالات باطلہ علوم مقصودہ قراریا گئیں جس کی شناعت کا قدرے بیان فقیر نے اپنے رسالے مقامع الحديد على خدالمنطق الجديد (١٣٠٨ه) مين كياوبالله التوفيق، والله سبخة وتعالى اعلم وعلم اتم واحكم (الله تعالى بي ع توفیق کی طلب اورآرزوہے،اورالله پاک،برتر اور خوب جاننے والاہے،اوراس کاعلم نہایت درجہ کامل اوربڑا پختہ ہے۔ت) (٢) كلام قدماء واصول فقد كي سمجه مين طبعيات والهيات فلسفه كي اصلاً حاجت نهين،

وقال الله تعالى "وَ أَوْفُوْ إِيالْعَهْدِ ۚ إِنَّ الْعَهْدِ كَانَ مَسْتُو لَا ۞ " أَ الله تعالى نے ارشاد فرمایا: لوگو! وعده یورا کیا کرو بے شک وعدہ کے مارے میں پوچھ ہو گی۔ (ت)

ماں منطق بلاشہبہ مفید وکارآمداورا کثر جگیہ محتاج البہ ہے،میپذی وصدراو تنمس بازغہ وامثالہاکے استثنا، سے درس عامہ میں جو عقلبات خالصه بانقلبات ممترزحه صغري وكبري وابيا غوجي و قال اقول ومير ابياغوجي و قطبي ومير تقطبي وشرح تهذيب ومبيذي وجلالي وحاشيه سيد زابد وحاشية الحاشيه مولانا بح العلوم وسلم وملاحسن وحمرالله وقاضي ورساليه قطيبه وشرح سيدزابد وحاشيه غلام یحیی وشرح عقائد نسفی وجلالی وخیالی و تحریرا قلیدس ونصر یح شرح تشر یح وشرح جنممینی ومسلم الثبوت وشرح مواقف ومیر زاہدامور عامہ پڑھائی جاتی ہیں فہم کلام واصول و نیز تشحیذاذہان و تمرین عقول کے لئے بس ہیں اغذ عہد میں مراد استادا گر وہی کتب محرمه تھیں جب توظام کہ ان میں حرج نہیں ورنہ بشرط حاجت بنظر حاجت ورعایت شرائط وصحت نیت تعلیم کر سکتا ہےا گر عہد مؤکد بقسم تھاتو کفارہ پمین ہے ورنہ نہیں،

ائمہ کرام مثلًا امام احمد اور بخاری ومسلم نے حضرت عبد الرحمٰن بن سمره رضي الله تعالىٰ عنه كي اخرج الائمة احمد والشيخان عن عبدالرحلن بن سمرة رضى الله تعالى

القرآن الكريم ١١/ ٣٣

سند سے تخریج فرمائی، انہوں نے فرمایا کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو کسی کام کے نہ کرنے کی قتم کھائے اور پھر دیکھے کہ اس کام کا کرنا بنسبت دوسرے کام کے بہتر ہے تو بہتر کام ہی کرو البتہ اپنی قتم کا کفارہ ادا کرو۔ اور الله تعالی پاک، برتر اور خوب جانے والا ہے اور اس بزرگی والے کاعلم بڑاکامل اور نہایت پختہ ہے۔ (ت)

عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرامنها فأت الذى هو خير وكفر عن يمينك أوالله سبخنه وتعالى اعلم وعلمه جل مجددا تم واحكم

ندخال صاحب ۱۳۱۳ اه

**مسکله ا\*۳:** از موضع ناه ضلع بریلی معرفت نیاز محمد خان صاحب

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسکلہ میں کہ شاگرد کے ذمہ استاد معلم کے حقوق کس قدر ہیں اور اس کے ادانہ ہونے میں کیامواخذہ ہوگااور استاد کے احکام کی نافرمانی میں شاگرد کی نسبت کیا حکم ہے اور اس مسکلہ میں کہ شاگرد نات کاپردہ استاد سے بعد بلوغ ہونا چاہئے یا قبل بلوغ بھی؟ بیتنوا توجدوا۔

## الجواب:

عالمگیری میں وجیزامام حافظ الدین کردری سے ہے:

لعنی فرمایا امام زندویستی نے عالم کاجابل اور استاذ کا شاگرد پرایک ساحق ہے برابر اور وہ یہ کہ اس سے پہلے بات نہ کرے اور اس کے بیٹھنے کی جگہ اس کی غیبت میں بھی نہ بیٹھے اور چلئے میں اس سے آگے نہ بڑھے اور اس کی بات کور د نہ کرے۔

قال الزندويستى، حق العالم على الجاهل وحق الاستأذ على التلبيذواحد على السوأوهوان لايفتح بالكلام قبله و لايجلس مكانه وان غاب ولايرد على كلامه ولايتقدم عليه في مشيه 2-

## ال میں غرائب ہے ہے:

آدمی کو چاہئے کہ اپنے استاذ کے حقوق واجبہ

ينبغى للرجل ان يراعى حقوق

<sup>1</sup> صحيح البخاري كتاب الاحكامر باب من سأل الامارة وكل اليها قد يي كتب خانه كرا چي ٢/ ١٠٥٠ و١٠٥٨م، صحيح مسلم كتاب الايمان باب ندب بين يمينًا النح قري كتب خانه كرا چي ٢/ ٣٨

<sup>2</sup> فتأوى بنديه كتأب الكرابية البأب الثلاثون نور اني كت خانه يثاور ١٥ ٣٧٣

کالحاظ رکھے اپنے مال میں کسی چیز سے اس کے ساتھ ک<sup>خ</sup>ل نہ کرے۔

استاذه وآدابه لايبخل بشيئ من حاله 1

لینی جو کچھ اسے درکار ہو بخوشی خاطر حاضر کرے اور اس کے قبول کر لینے میں اس کا احسان اور اپنی سعادت جانے۔اسی میں تاتار خانیہ سے ہے:

یعنی استاذکے حق کو اپنے مال باپ اور تمام مسلمانوں کے حق سے مقدم رکھے اور جس نے اسے اچھا علم سکھایا اگرچہ ایک ہی حرف پڑھایا ہو اس کے لئے تواضع کرے اور لا گق نہیں کہ کسی وقت اس کی مدد سے باز رہے اپنے استاذ پر کسی کو ترجیح نہ دے اگر ایسا کرے گا تواس نے اسلام سے رشتوں سے ایک رسی کھول دی، اور استاذ کی تعظیم سے ہے کہ وہ اندر ہو اور بیہ حاضر ہوا تو اس کے دروازہ پر ہاتھ نہ مارے بلکہ اس کے بامر آنے کا انتظار کرے اھے۔

الله تعالی نے ارشاد فرمایا: یقینا جو لوگ آپ کے جمروں کے باہر سے پکارتے اورآ وازیں دیتے ہیں ان میں زیادہ تربے عقل اور ناسمجھ ہیں، اگر وہ آپ کے باہر تشریف لانے (کااتنظار کرتے ہوئے) صبر کرتے تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوتا، اور الله تعالی بخشے والا بے حد مہر بان ہے۔ (ت)

يقدم حق معلمه على حق ابويه وسائر المسلمين ويتواضع لمن علمه خيرا ولوحرفا ولاينبغى ان يخذله ولايتأثر عليه احدافان فعل ذلك فقد فصم عروة من عرى الاسلام ومن اجلاله ان لا يقرع بأبه بل ينتظر خروجه 2 اهـ

قال الله تعالى " إِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُونَكَ مِنْ قَى آءِ الْحُجُرَّةِ ٱكْثَرُهُمُ لا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمُ صَدَرُوْ احَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمُ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمُ ۚ وَ اللهُ عَفُومٌ بَّحِدِيْمٌ ﴿ " -

عالم دین مرمسلمان کے حق میں عمومًا اور استاد علم دین اپنے شاگر دکے حق میں خصوصًا نائب حضور پر نور صلی الله تعالی علیه وسلم ہے، ہاں اگروہ کسی خلاف شرع بات کا حکم کرے مرگزند مانے کہ لاطاعة لاحل فی معصیة الله تعالیٰ 4 (الله تعالیٰ کی نافر مانی میں

<sup>1</sup> فتالى عالمگيرى كتاب الكرابية الباب الثلاثون نوراني كتب خانه يثاور ۵/ سرح

<sup>2</sup> فتالى عالم كيرى كتاب الكرابية الباب الثلاثون نوراني كتب خانه بيثاور ٥/ ٩٥\_ ٣٧٨

القرآن الكريم ١٣٩ م

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> مسنداماً مراحيد بن حنبل مرويات الحكير بن عمر المكتب الإسلامي بيروت 1/ ×2

کسی کی اطاعت نہیں۔ ت) مگراس نہ مانے میں گتا فی و بے ادبی سے پیش نہ آئے فان الممنکو لایز ال بیمنکو (گناه کا ازالہ گناه سے نہیں ہوتا۔ ت) نافر مانی احکام کا جواب اس تقریر سے واضح ہو گیا اس کا وہ حکم کہ خلافِ شرع ہو مشتیٰ کیا جائے گا بکال عابزی وزاری معذرت کرے اور بچے اورا گراس کا حکم مباحات میں ہے تو حتی الوسع اس کی بجاآ وری میں اپنی سعادت جانے اور نافر مانی کا حکم معلوم ہو چکا، اس نے اسلام کی گر ہوں سے ایک گره کھول دی۔ علاء فرماتے ہیں جس سے اس کے استاد کو کسی طرح کی ایذا پیچی وہ علم کی برکت سے محروم رہے گااور اگر اُس کے احکامات واجبات شرعیہ ہیں جب تو ظاہر ہے کہ اُن کا لزوم دو بازہ ہو گیا ان میں اس کی نافر مانی صرح کراہ جہنم ہے، والعیا ذبائللہ تعالی۔ رہا پر دہ اس میں استاذ و غیر استاذ و غیر عالم، پیرسب برابر ہیں۔ نوبر س سے کم کی لڑکی کو پر دہ کی حاجت نہیں اور جب پندرہ برس کی ہو سب غیر محارم سے پر دہ واجب، اور نو خواب، اور نو مستحب خصوصًا بارہ برس کے بعد بہت مؤکد کہ یہ زمانہ قرب بلوغ و کمال اشتہاکا ہے و من لھ یعرف اہل زمانہ فہو جاہل آ، نسئل الله العفو والعافیة (جو اپنے زمانے والوں کو نہ بہول نو وہ جاہل سے بہم الله تعالی سے عفواور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ت) والله تعالی اعلی۔

مسئلہ ۱۹۰۳: از بنارس محلّہ مدنپورہ اونجی مسجد مرسلہ مولوی محمد عبدالر حمٰن صاحب جثانی شافعی ۱۲ مضان ۱۳۱۳ھ ہمارے علائے اہلست رحمہم الله تعالی اس میں کیافرماتے ہیں کہ جیسا کہ حنی کو (بموجب اس کے جو کہ در مختار میں ہے اس بات سے کہ ضرورت کے وقت کسی مسئلہ میں اپنے امام کے سوادوسر سے امام کی تقلید کرنے کا پچھ خوف نہیں ہے لیکن بشر ط اس کے کہ اس مسئلہ میں اسی امام کے سب شر وط کا التزام کرسے اور نیز بموجب اس کے جو کہ شامی میں ہے اس بات سے کہ ابن وہبان نے اپنے منظومہ میں ذکر کیا ہے کہ اگر ضرورت کے وقت امام مالک کے قول پر فتوی دیا جائے تو جائز ہے اور نیز بموجب اس کے جو کہ جامع الر موز میں ہے اس بات سے کہ مفقود کی مدت انتظار کی تعیین میں امام مالک اور امام اور اعلی چار ہرس تک کے قائل ہیں پھر بعد چار ہرس اس کی بیوی کو نکاح کرنے کی اجازت ہے تواگر ضرورت کے وقت ہمارے یہاں بھی اس قول کے ساتھ فتوی دیا جائے تو پچھ خوف نہیں ) ضرورت کے وقت دوسرے امام کے قول پر عمل کرناجائز ہے ایسا بی ضرورت کے وقت وقت دوسرے امام کے قول پر عمل کرناجائز ہے ایسا بی ضرورت کے وقت دوسرے امام کے قول پر عمل کرناجائز ہے ایسا بی ضرورت کے وقت دوسرے امام کے قول پر عمل کرناجائز ہے ایسا بی ضرورت کے وقت مفر کرناجائز ہے امام کے قول پر عمل کرناجائز ہے امام کے تول پر عمل کرناجائز ہے بائیں ؟ بیتنوا تو جو وا۔

ردالمحتار كتاب الإيمان داراحياء التراث العربي بيروت ٣/ ٥٩

#### الجواب:

تقلید امام دیگروقت ضرورت صحیحه بشرط مذکوره فی السوال کاجواز متفق علیه ہے وللذا حنفی شافعی مرمذہب کے محتسب کو لکھتے ہیں کہ اپنے ہم مذہب کو جو بات خلاف مذہب کرتے دیکھیں اگر وہ اس میں عذر تقلید غیرپیش کرے احتساب سے ہاتھ اٹھائیں۔شرع عین العلم میں ہے:

اگر کوئی شافعی کسی دوسرے شافعی کو دیکھے کہ وہ نبیذ (جوس)
پیتا ہے اور بغیر ولی کے نکاح کرتا ہے اور اس بیوی سے
ہمستری کرتا ہے یا کوئی حنی کسی دوسرے حنی کو دیکھے کہ وہ
شطر نج کھیلتا ہے یا سرخ لباس پہنتا ہے تو یہ قابل اعتراض ہے
حسیا کہ امام غزالی کی الاحیاء میں ہے،اور زیادہ ظاہر یہ ہے کہ
اس کے لئے احتساب اور انکار ہے کیونکہ محصلین میں سے
کوئی ادھر نہیں گیا کہ اس کے لئے کسی دوسرے امام کے قول
اتباع فی المذہب ضروری ہے للذا امام کی مخالفت کے گناہ
ہونے پر محصلین کا انفاق ہے اور مخالفت امام کا مر تکب گناہ گار
ہونے پر محصلین کا انفاق ہے اور مخالفت امام کی مخالفت کے گناہ
ہونے پر محصلین کا انفاق ہے اور مخالفت امام کا مر تکب گناہ گار
ہونے پر محصلین کا انفاق ہے اور مخالفت امام کا مر تکب گناہ گار
ہونے پر محصلین کا انفاق ہے اور مخالفت امام کا مر تکب گناہ گار
ہونے پر محصلین کا انفاق ہے اور مخالفت امام کا مر تکب گناہ گار
ہونے پر محصلین کا انفاق ہے اور مخالفت امام کی معذرت کرے اور
ہونے میں اس باب میں امام شافعی یا امام ابو صنیفہ کا مقلد ہوں
ہونے میں اس باب میں امام شافعی یا امام ابو صنیفہ کا مقلد ہوں

لورأى الشافعى شافعاً يشرب النبيذ او ينكح بلا ولى ويطوء زوجته اورأى الحنفى حنفياً يلعب بالشطرنج اولبس الثوب الاحبر فهذا فى محل النظر كها فى الاحياء والاظهران له الحسبة والانكار اذلم يذهب احد من المحصلين الى ان له ان يأخذ بمذهب غيرة بل على مقلد اتباع مقلدة فى كل تفصيل فمخالفة المقلد متفق على كونه منكرا بين المحصلين وهو عاص بالمخالفة الا انه جوز له تقليد غيرة من الائمة فى بعض المسائل فاذا اعتذروا قال انا مقلد للشافعى او الحنفى فى هذا الباب يرتفع عنه الاحتساب اه مختصراً المحتساب المختصراً المختصراً المختصراً.

اوراس کے اجل شواہد سے خود امام مذہب سید ناامام شافعی رضی الله تعالی عنه کا فعل ہے کہ جب نماز صبح مزارا کرم حضرت امام اعظم رضی الله تعالی عنه کے پاس پڑھی اس میں دعائے قنوت نہ پڑھی نہ بسم الله شریف کا جسر کیا،اوراس کاسبب حضرت امام الائمہ کاادب بیان فرمایا۔

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح عين العلم

جبیا کہ امام ابن حجرمکی شافعی نے اس کو "الخیرات الحسان من مناقب الامام اعظم الى حنيفة النعمان "كي ٣٥وي فصل میں بیان فرمایا۔ (ت) كما ذكرة الامامر ابن حجر المكي الشافعي في الفصل الخامس والثلثين من الخيرات الحسان أمن مناقب الامام الاعظم الى حنيفة النعمان"

اور مر وی ہوا کہ تکبیرات انتقال میں رفع پدین بھی نہ کیااور فرمایا:

اس امام کے ساتھ ہمارا ادب اس سے زائد ہے کہ ہم ان کے حضوران كاخلاف ظامر كريں۔

اس کوملاعلی قاری نے مر قاۃ (شرح مشکوۃ) میں ذکر فرمایا۔ (ت)

ادينامعهذا الامامراكثرمن انظهر خلافه يحضرته ذكرة القارى في المرقاة 2-

یہاں مخالفت مذہب کی ضرورت کوامام ابن حجر مکی شافعی نے خیرات الحسان میں مفصل ذکر فرمایا ہے من شاء فلیطالعها (جو کوئی چاہے اس کا مطالعہ کرے۔ت) اتناامر اور ملحوظ خاطر رہے کہ زن مفقود کو چارسال کے بعد اجازت نکاح کہ مذہب امام مالک رضی الله تعالی عنہ ہے،اس کے یہ معنی نہیں کہ جب اس کی خبر منقطع ہونے کو چاربرس گزر جائیں یہ بطور خود نکاح کرلے بلکہ ان کامذہب بیرہے کہ زن مفقود قاضی شرع کی طرف رجوع لائے وہ اپنے حکم سے حیار سال کی مہلت آج سے دے اس سے پہلے اگر چہ بیس سال گزر گئے ہوں ان کا کچھ اعتبار نہیں جب یہ حیار برس گزر جائیں اوریتانہ جلے قاضی اپنے حکم سے تفریق کرے اس کے بعد عورت عدت بیٹھ کر نکاح کی مختار ہو سکتی ہے،

فرمایا،اور ہم نے اپنے فتاوی کی بحث نکاح اور بحث مفقود میں اس کی وضاحت کی۔(ت)

كما بينه العلامة الزرقاني المالكي في شرح المؤطأ جياكه علامه زر قاني ماكي نے اس كو شرح مؤطاميں بيان واوضحناه في كتأب النكاح وكتأب المفقود من فتاونا

یہ بہت غلطی ولغزش کامحل ہےاہے خوب سمجھ لیناچاہئے۔اسی طرح انقاض وضو"باکل مآمسته الناد (آگ پر کی ہوئی چیز سے وضو کاٹوٹ جانا۔ت)ائمہ اربعہ رضی اللّٰہ تعالی عنہم میں تحسی کا

الخيرات الحسان الفصل الخامس والثلاثون اليج ايم سعيد كميني كراحي ص ١٣٩

<sup>2</sup>مرقاة المفاتيح

مذہب نہیں بلکہ بعد صدرِ اول اس کے خلاف پر اجماع علاءِ منعقد ہولیا ہے،امام اجل ابوز کریا نووی شافعی شرح مسلم میں فرماتے ہیں:

سلف وخلف (اگلے پچھلے لوگوں) میں سے جمہور علاء کرام کے نزدیک آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضو نہیں ٹوٹا۔ جن بزر گوں نے یہ موقف ومذہب اختیار کیاان میں خلفائے راشدین حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور سیدنا حضرت علی رضی الله تعالی عنهم شامل عثمان غنی اور سیدنا حضرت علی رضی الله تعالی عنهم شامل ہیں۔امام مالک،امام ابو حفیفہ،شافعی اور امام احمد رحمۃ الله تعالی علیهم کا تو یہی مذہب ہے،اور ایک گروہ کامؤقف یہ ہے کہ مر پکی ہوئی چیز کھائے سے وضوشر عی واجب ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز، حسن بھر کی اور زمری سے یہ مروی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز، حسن بھر کی ہے وہ صدراول میں تھا۔ جس اختلاف کی ہم نے حکایت کی ہے وہ صدراول میں تھا۔ اس کے بعد علاء کرام کا اس پر اجماع منعقد ہوگیاکہ آگ پر پکی ہوئی چیز کھانے سے وضو کرنا واجب نہیں اھ باختصار۔الله موئی چیز کھانے سے وضو کرنا واجب نہیں اھ باختصار۔الله تعالی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ (ت)

مسئله ۱۳۰۳: (سوال ندارد)

#### الجواب:

حفظ قرآن فرض کفاییہ ہے اور سنت صحابہ و تابعین وعلائے دین متین رضی الله تعالی عنهم اجمعین اور منجمله افاضل مستحبات عمدہ قربات منافع وفضائل اس کے حصروشار سے باہر۔رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

أشرح صحيح مسلم مع صحيح مسلم كتأب الحيض بأب الوضوء الخ قد كي كت فانه كراجي ال ١٥٦

لینی قرآن والاقیامت کے روز آئے گا پس قرآن عرض کرے گااے رب میرے اسے خلعت عطار فرما تو اس شخص کو تاج کرامت عطافر مائیں گے، پھر عرض کرے گااے رب میرے اور زیادہ کر، تواسے حلہ بزرگی پہنائیں گے، پھر عرض کرے گااے رب میرے اس سے راضی ہو جا، تو الله جل جلالہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گاپڑھ اور پڑھ، اور م آیت پرایک نیک زائد کی جائے گی۔ يجيئ صاحب القرأن يومر القيمة فيقول يارب حله 1 الحديث.

#### اور فرماتے ہیں:

یعنی صاحب قرآن کو حکم ہوگا کہ پڑھ اور چڑھ اور گھبر گھبر کر پڑھ جیسے تواسے دنیامیں گھبر گھبر کرپڑھتاتھا کہ تیرامقام اس پچپلی آیت کے نزدیک ہے جسے تو پڑھے گا(ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کوروایت کیااور الفاظ جامع ترمذی کے ہیں۔ت) يقال يعنى لصاحب القران اقرء وارق ورتل الحديث رواة الترمذي وابن ماجه واللفظ للترمذي ـ

حاصل یہ کہ مرآیت پرایک ایک درجہ اس کا جنت میں بلند کرتے جائیں گے جس کے پاس جس قدرآ بیتیں ہوں گی اسی قدر درجے اسے ملیں گے۔اور فرماتے ہیں:

یعنی حافظ قرآن اگرشب کو تلاوت کرے تواس کی مثال اس توشد دان کی ہے جس میں مشک جراہواہواوراس کی خوشبو تمام مکانوں میں مہکے اور جوشب کو سور ہے اور قرآن اس کے سینے میں ہو تواس کی کہاوت مانند اس توشہ دان کے ہے جس میں مشک ہے اور اس کا منہ باندھ دیاجائے الحدیث (ابن ماجہ اور نسائی نے اسے روایت کیا۔ ت)

مثل القرآن ومن تعليه،الحديث رواة ابن مأجه 3 والنسائي.

اور فرماتے ہیں:

لینی تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سکھے اور

خيركم من تعلم القران و

أجامع الترمذي ابواب فضائل القرآن امين كميني وبلي ١/ ١١٥

<sup>2</sup> جامع الترمذي ابواب فضائل القرآن امين كميني وبلي ١/ ١١٥

<sup>3</sup> جامع التومذي ابواب فضائل القرآن امين كمپني و بلي ١٢ ١١١، سنن ابن ماجه باب فضل من تعلمه القرآن ايج ايم سعيد كمپني كراچي ص ١٩

| سکھائے ( بخاری، ترمذی اور ابن ماجہ نے اسے روایت کیا۔ ت )                                                               | عليه، رواة البخاري أوالترمني وابن ماجه                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                        | اور فرماتے ہیں:                                                                   |
| جب فرشتوں نے قرآن سابولے خوشی ہواس امت کے لئے جس                                                                       | لماسبعت الملئكة القرأن، الحديث رواه الدارمي                                       |
| پرید نازل ہوا،اور خوش ہوان سینوں کے لئے جواسے اٹھائیں گئے                                                              |                                                                                   |
| اور یاد کریں گے،اور خوشی ہوان زبانوں کے لئے جواسے پڑھیں                                                                |                                                                                   |
| گے اور تلاوت کریں گے (اس کو دار می نے روایت کیا۔ت)                                                                     |                                                                                   |
| جابجاللله جل جلاله،اوراس کے رسول کریم علیہ الصلوة والسلام نے قرآن کی ترغیب و تحریص فرمائی۔رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: |                                                                                   |
| اور بیشک ہم نے آسان کردیا قرآن کو یاد کرنے کے لئے سو                                                                   | "وَلَقَدُيَيَّدُ نَاالْقُرُانَلِلِّ كُمِ فَهَلُ مِنُ مُّنَّ كِدٍ ۞ " <sup>3</sup> |
| ہے کوئی یاد کرنے والا۔                                                                                                 | A W                                                                               |
|                                                                                                                        | اور رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:                                |
| لینی نگاہ رکھو قرآن کو اور اسے یاد کرتے رہوسو قشم ہے اس                                                                | تعاهدوالقران فوالذي نفسي بيده لهواشد تفصيا                                        |
| کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے البتہ قرآن زیادہ چھوٹنے                                                                  | من الابل في عقلهارواه البخاري 4 ومسلم                                             |
| پرآمادہ ان او نٹول سے جو اپنی رسیوں سے بندھے ہوں (اس                                                                   |                                                                                   |
| کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ت)                                                                                      | YAV. 12                                                                           |
| لینی جس طرح بند <u>ھے ہوئے اونٹ چ</u> یوٹناچاہتے ہیں اور اگر ان کی محافظت واحتیاط نیہ کی جائے                          |                                                                                   |

<sup>1</sup> صحيح البخاري كتاب فضائل القرآن قد يي كتب غانه كراچي ٢/ ٤٥٢، جامع الترمذي ابواب فضائل القرآن ايين كمپني وبل ١/ ١١٨، سنن ابن ماجه بأب فضل من تعلم القرآن اليجايم سعيد كميني كراجي ص١٩

<sup>2</sup> سنن الدارمي كتاب فضائل القرآن حديث ٢٥/١ نشر السنة ماتان ٢٢ ما ٣٢٤

<sup>3</sup> القرآن الكريم 12/2/21

<sup>4</sup> صحيح البخارى كتاب فضائل القرآن قد كي كتب فانه كرا چي ٢٢ ٧٥٣، صحيح مسلم كتاب فضائل القرآن قد كي كتب فانه كراچي ٢٩٨/١

تور ہاہو جائیں اس سے زیادہ قرآن کی کیفیت ہےا گراہے یاد نہ کرتے رہوگے تو وہ تمہارے سینوں سے نکل جائے گالیں تمہیں عاہے کہ ہر وقت اس کا خیال رکھواور یاد کرتے رہواس دولت بے نہایت کوہاتھ سے نہ جانے دو۔اور فرماتے ہیں:

ان الذي ليس في جوفه شيع من القرآن كالبيت | عاصل يه كه جمع يجم قرآن ياد نہيں وہ ويرانے گر كے مانند ہے لیعنی جیسے گھروں کی زبینت ان کے رہنے والوں اور عمدہ آرائشۋں سے ہوتی ہےاسی طرح خانہ دل کی زینت قرآن مجید سے ہے جسے قرآن ماد ہے اس کادل آ ماد ہے ورنہ ویرانہ وبر ماد۔

الخرب رواه الترمذي أ

#### اور فرماتے ہیں:

لعنی اے قرآن والو! قرآن کو تکبہ نہ بنالو کہ پڑھ کے باد کرکے رکھ چھوڑا پھر نگاہ اٹھا کرنہ دیکھا بکلہاسے پڑھتے رہو دن رات کی گھڑیوں میں جیسے اس کے پڑھنے کاحق ہے اور اسے افشا کرو کہ خود پڑھولو گوں کو پڑھاؤ، یاد کراؤاس کے پڑھنے یاد کرنے کی ترغیب دونہ یہ کہ جویڑے اور خدااسے حفظ کی توفیق دے اس کورو کواور منع کرو۔ (بیہقی اور طبر انی سے اس کوروایت

يا اهل القرآن لاتوسدواالقرآن واتلوه حق تلاوته من أناء الليل والنهار وافشوه الحديث رواة البيهقي والطبراني ـ

اس سے زیادہ نادان کون ہے جسے خداالی ہمت بخشے اور وہ اسے اینے ہاتھ سے کھودے اگر قدر اس کی جانتا اور جو ثواب اور در جات اس پر موعود ہیں ان سے واقف ہوتا تو اسے جان و دل سے زیادہ عزیزر کھتا زید نادان کو اینے سوءِ حافظہ ما کسی اور سبب سے حفظ قرآن میں دقت ہو یا متثابہ زیادہ واقع ہوں تواسے قرآن کا تصور سمجھتاہے اور اس کے حفظ کو معاذالله برکار ویے ثمر تھہراتا ہے بہ وسوسہ شیطان کا ہے کہ اس کے دل میں ڈرلاتا تا کہ سے الیی نعمت عظمٰی سے محروم رکھے اور راہ راست سے پھیر کر گمراہوں کے گروہ میں داخل کرے، وہ یہ نہیں جانتا کہ جسے قرآن مجید میں زیادہ دقت ومشقت یڑتی ہےاس کااجرالله کے نزدیک دوناہے، رسول الله

أجامع الترمذي ابواب فضائل القرآن امين كميني وبلى ١/ ١١٥

كنزالعمال بحواله طب، حب حديث  $\kappa$  ٢٨٠٣ مؤسسة الرساله بيروت  $\kappa$ 

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan rrجدد

# صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتي بين:

یعنی جو شخص قرآن مجید میں مہارت رکھتاہے وہ نیکوں اور بزر گوں اور وحی و کتابت یالوح محفوظ کے لکھنے والوں لینی انبیا، وملائکہ علیہم الصلوة والسلام کے ساتھ ہے،اور جو قرآن کو بزور پڑھتاہے اور وہ اس پرشاق ہےاس کے لئے دواجر ہیں۔ (بخاری ومسلم نے اس کوروایت کیا۔ت)

الماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة رواه البخاري ومسلم-

انجام اس وسوسه ابلیس وفساد باطنی کا بیہ ہے کہ وہ قرآن مجید بھول جائے اور ان وعیدوں کا مستحق ہو جو اس باب میں وارد ہو ئیں،الله جل جلالہ فرماتا ہے:

جومیرے ذکر لینی قرآن سے منہ پھیرے گاسواس کے لئے نگ عیش ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھااٹھائیں گے کچے گااے میرے رب! تو نے اندھا کیوں اٹھایا اور میں تو تھا انکھیارا،الله تعالی فرمائے گا یوہیں آئی تھیں تیرے پاس ہماری آیتیں سو تونے انہیں بھلادیا اور ایسے ہی آج تو بھلادیا جائے گاکہ کوئی تیری خبر نہ لے گا۔

"وَمَنْ أَعُرَضَ عَنْ ذِكْمِيْ " أَالآية ـ

## ر سول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمایا:

ایعنی جو شخص قرآن پڑھ کر بھول جائے گا قیامت کو خداکے پاس کوڑھی ہو کررہےگا۔ (ابوداؤداورداری نے اس کوروایت کیا۔ت)

مامن امرء يقرء القرأن ثم ينسها الحديث،رواة ابو داؤد أو الدارمي.

#### اور فرماتے ہیں:

حاصل میہ کھ میری امت کے گناہ میرے حضور پیش کئے گئے تو میں نے گئاں میں حضور پیش کئے گئے تو میں نے گناہ اس سے بڑانہ دیکھا کہ کسی شخص کو قرآن کی ایک سورۃ یا ایک آیت باد ہو پھر وہ اسے بھلادے۔(اس کو ترمذی نے روایت کیا۔ت)

عرضت على ذنوب امتى الحديث رواه الترمذي 4\_

<sup>1</sup> صحيح البخارى كتاب التوحيد بأب قول النبى صلى عليه وسلم الماهر بألقر آن ٢٢ /٢٦\_١١٢٥ وصحيح مسلم كتاب فضائل القرآن بأب فضيلة حافظ قرآن قركي كت غانه كراجي ا/ ٢٦٩

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٢٠/ ١٢/٢

<sup>3</sup> سنن ابى داؤد كتاب الصلوة بأب التشديد في من حفظ القرآن آفاب عالم پرلس لا بورار ٢٠٠٧ بسنن الدار مى كتاب فضائل القرآن حديث سنن ابي داؤد كتاب الصلوة بأب التشديد في من حفظ القرآن آفاب عالم پرلس لا بورار ٢٠٠٧ بسنن الدار مى كتاب فضائل القرآن حديث

<sup>4</sup> جامع الترمذي ابواب فضائل القرآن باب من فضائل القرآن امين كميني و بلي ١١ /١١٥١

زیدپرلازم که اس قسم کی خرافات اور گستاخیوں سے بازآئے اور خلاف حکم الله اور الله کے رسول کے لوگوں کو حفظ کلام الله سے نہ روکے بکستر غیب دے اور جہاں تک ہوسکے اس کے پڑھانے اور حفظ کرانے اور خود یا در کھنے میں کوشش کرے تاکہ وہ ثواب جو اس پر موعود ہیں حاصل ہوں اور روز قیامت اندھا کوڑھی ہو کر اُٹھنے سے نجات پائے، والله المهادی الی سبیل الرشاد و میں یہ خواس پر موعود ہیں حاصل ہوں اور روز قیامت اندھا کوڑھی ہو کر اُٹھنے سے نجات پائے، والله المهادی الی سبیل الرشاد و میں کو وہ یہ یہ سبیل الله فعالله من هاد والله تعالی اعلم وعلمه اتد وحکمه احکم الله تعالی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اس کا علم بڑاکامل اور اس کا فیصلہ گراہ کردے اسے کوئی راہ دکھلانے والا نہیں ۔ اور الله تعالی سب سے زیادہ علم رکھتا ہے اس کا علم بڑاکامل اور اس کا فیصلہ بڑا محکم ہوتا ہے۔ (ت)

مسّله ۴۰ ۳۰: از موضع النّلكه جاند بورير گذه نواب گنج مرسله سيد حافظ وحيدالدين صاحب ۱۳ اشعبان ۱۳۱۳ اص

کیافرماتے ہیں علائے دین اس صورت میں ،ایک موضع میں دوقتم کے فریق ہیں،ایک کی اولاد دین کے مدرسے میں علم دین مثل حفظ قرآن شریف و ناظرہ و ضروریات دین و دنیوی جو کہ ضروری ہیں بہت زمانہ سے سکھتے ہیں اور تعلیم پاتے ہیں اور ان مثل حفظ قرآن شریف و ناظرہ و ضروریات دین و دنیوی جو کہ ضروری ہیں بہت زمانہ سے سکھتے ہیں اور تعلیم پاتے ہیں اور ان کے والدین کو حش ان کے میں مصروف ہیں، موروف ہیں، موروف ہیں، مردومدر سین کا کیا حکم ہے اور مردوفریقین اور طالب علموں کے لئے کیا حکم شرع ہے؟ اور کون سے علوم ہیں کہ ان کی فرضیت کا حکم ہے یا اس میں مسلمانوں کو اپنی طبیعت کا اختیار ہے جو علم چاہیں پڑھیں پڑھیں پڑھائیں، ثواب وعقاب سے اس کے لئے آگاہ فرمائے گا۔بین فرات و جروا (بیان فرمائے اجرپائے ہے۔ت)

#### الجواب:

علم دین بیخنااس قدر ہے کہ مذہب حق سے آگاہ ہو، وضو عنسل، نماز، روزے وغیر ہاضر وریات کے احکام سے مطلع ہو۔ تاجر تجارت، مزارع زراعت، اجیر اجارے، غرض ہم شخص جس حالت میں ہے اس کے متعلق احکام شریعت سے واقف ہو، فرض عین ہے جب تک یہ حاصل کرے، جغرافیہ، تاریخ، وغیرہ میں وقت ضائع کرناجائز نہیں۔ حدیث میں ہے:

طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة أله مسلمان مرد عورت پر علم کی تلاش فرض ہے۔ (ت)

أ فوا تح الرحبوت بذيل المستصفى المقالة الثانيه الباب الثاني منشورات الشريف الرضي قم ار ان السه

جوفرض چھوڑ کر نفل میں مشغول ہو حدیثوں میں اس کی سخت برائی آئی اور اس کاوہ نیک کام مر دود قرار پایا، کمائیتناہ فی الذکوۃ میں فتاؤنا (جیسا کہ ہم نے اسے اپنے فتاؤی کی بحث زکوۃ میں تفصیلاً بیان کردیا ہے۔ ت) نہ کہ فرض چھوڑ کر فضولیات میں وقت گنوانا، غرض یہ علوم ضروریہ توضرور مقدم ہیں اور ان سے غافل ہو کر ریاضی، ہندسہ، طبعیات، فلسفہ یادیگر خرافات وفلسفہ پڑھانے میں مشغولی بلاشبہہ متعلم ومدرس دونوں کے لئے حرام ہے اور ان ضروریات سے فراغ کے بعد پوراعلم دین فقہ حدیث تفسیر عربی زبان اس کی صرف، نحو، معانی، بیان، لغت، ادب وغیر ہا آلات علوم دینیہ بطور آلات سے فناسکھانا فرض کفارہ ہے، الله تعالی فرماتا ہے:

پھر ایسانہ ہوا کہ ان کے گروہ میں سے ایک جماعت نکلتی تاکہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے۔(ت) "فَكُوْلاَنَفَرَمِنْ كُلِّ فِرْقَةٍمِّنْهُمْ طَا بِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِ الدَّيُن" 1

یہی علوم علم دین ہیں اور انہیں کے پڑھنے پڑھانے میں ثواب،اور ان کے سوا کوئی فن یاز بان کیجھ کار ثواب نہیں،ہاں جوشخص ضروریات دین مذکورہ سے فراعت پاکرا قلیدس،حساب،مساحت، جغرافیہ وغیرہاوہ فنون پڑھے جن میں کوئی امر مخالف شرعی نہیں توامک مہاح کام ہوگاجب کہ اس کے سب کسی واحب شرعی ممیں خلل نہ بڑھے ورنہ

مبادادل آن فرومایه شاد از بهر دنیاد بد دین بباد (الله کرے اس کینے کادل کبھی خوش نہ ہو جس نے دنیا کے لئے دین بر باد کر دیا۔ت)

والله تعالى اعلم

از محمر سنج ضلع بریلی مرسله عبدالقادر خال رامپوری ۲۲ اصفر مظفر ۱۳۱۵ اص

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ اگر کوئی شخص کسی عالم یا مولوی یا حافظ کو بلاوجہ اور بلا قصور بدنام کرے اور آپ لوگوں کے روبر و ناخواندہ آ دمی اچھا ہے اور اپنی عقل کے روبر و عالم کو جاہل اور ذلیل سمجھنا اور عالم کی حقارت کرنالوگوں کی جماعت میں بیٹھ کر اور اپنے آپ کو بہت ذی مرتبہ خیال کرنا اور عالم وغیرہ سب کو براکلمہ کہنا غرضکہ مرشخص کو برا کہنا اور م شخص براعتراض کرناحائزے مانہیں ؟ بیپنوا تو جدوا۔

القرآن الكريم ٩/ ١٢٢

#### الجواب:

سخت حرام سخت گناه اشد كبيره، عالم دين سني صحيح العقيده كه لو گول كوحق كى طرف بلائے اور حق بات بتائے محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى تو بين ہے اس كى تحقير معاذالله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى تو بين ہے اور محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كى جناب ميں گستاخى موجب لعنت اللى وعذاب اليم ہے۔ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

تین شخصوں کے حق کو ہلکانہ جانے گا مگر منافق کھلامنافق، ایک وہ جسے اسلام میں بڑھایا آیا، دوسرا علم والا، تیسرا بادشاہ اسلام عادل (اس کو ابوالشیخ نے کتاب التو پیخ میں جابر بن عبر الله سے اور طبر انی نے کبیر میں ابی امامہ رضی الله تعالی عنہم سے روایت کیا۔ ت)

ثلثة لايستخف بحقهم الامنافق بين النفاق ذو الشيبة في الاسلام وذوالعلم والامام المقسط رواه ابوالشيخ في كتاب التوبيخ عن جابر بن عبد الله و الطبران في الكبير عن اليامامة رض الله تعالى عنهم

اور بلاوجه شرعی تحسی سنی المذہب کو برا کہنا یااس کی تحقیر کر نائز نہیں کہ اس میں مسلمان کی ناحق ایذا ہے اور مسلمان کی ناحق ایذاخداور سول کی ایذاہے۔رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں :

جس نے کسی مسلمان کو ناحق ایدادی اس نے مجھے ایدادی اور جس نے مجھے ایدادی (امام جس نے مجھے ایدادی (امام طبر انی نے اس کو الاوسط میں حضرت انس کے حوالے سے بسند حسن روایت کیا ہے۔ ت)

من أذى مسلماً فقد أذانى فقد أذى الله درواة الطبرانى عن أذى مسلماً فقد أذانى فقد أذى الله عن أنسرضى الله تعالى عنه بسند حسن -

م رایک کوبراوہی کہے گاجو خود نہایت برااور بدتر ہوگا۔رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :

مسلمان نہیں ہے مرایک پرمنہ آنے والا اور نہ بکثرت لو گوں پرلعنت کرنے والااور نہ بے حیائی ليس المومن بألطعان ولااللعان و لاالفاحش ولا البذي، مواه

<sup>1</sup> كنزالعمال بحواله ابى الشيخ في التوبيخ مديث ٣٣٨١ مؤسسة الرساله بيروت ١٦/ ٣٢، المعجم الكبير مديث ١٨١٩ المكتبة الفيصلية بيروت ٨/ ٢٣٨

<sup>2</sup> المعجم الاوسط مديث ٣٦٣٢ مكتبه المعارف رياض م/ ٣٧٣

کے کام کرنے والا اور نہ فخش بکنے والا۔ (ائمہ کرام مثلاً امام احمد، امام بخاری نے الادب المفرد میں، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے اس کو حضرت عبدالله بن مسعود سے روایت کیا (الله تعالی ان سب سے راضی ہو) امام ترمذی نے فرمایا: حدیث حسن ہے۔ ت)

الائمة احمد والبخارى فى الادب المفرد والترمذى الله وابن حبان والحاكم عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه قال الترمذي حسن.

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

لوگوں پر ظلم و تعدی نہ کرے گامگر حرامی یا وہ جس میں کوئی رگ ولادت زناکی ہے (امام طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر میں حضرت ابو موسلی رضی الله تعالیٰ عنہ سے بسند حسن روایت کماہے۔ت)

لايبغى على الناس الا ولدبغى والامن فيه عرق منه 2 منه عرف منه 2 منه 2 منه 2 منه 2 منه عنه بسند حسن الله تعالى عنه بسند حسن ـ

رہا ہے آپ کو بہتر سمجھنا یہ تکبر ہے اس کے لئے یہی آیت کافی ہے کہ الله عزوجل فرماتا ہے:

کیا نہیں ہے دوزخ میں ٹھکانہ تکبر کرنے والوں کا، لیعنی ضرور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔والعیاذبالله تعالی والله تعالی اعلمہ۔ "ٱڬؽۺ؋ٛڿؘۿؘنَّمَمَثُوًى لِلْمُتَّكَبِّرِيْنَ ۞ " <sup>3</sup>

تله ۲۰۰۷: از دره تخصیل کچهاضلع نینی تال مرسله عبدالعزیز خان استاره استاره استاره استاره استاره استاره

جس عبارت میں کہ صرف لفظ مکروہ ہو تواس سے کیاارادہ لیاجائے گا تحریم یا تنزیہہ ؟بیتنوا توجروا۔

الجواب:

ہمارے علمائے کرام کے کلام میں غالبًا کراہت مطلقہ سے مراد کراہت تحریم ہوتی ہے مگر

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> المستدرك كتأب الايمأن دارالفكر بيروت <sub>1</sub>/ 1<sub>1،</sub> جأمع الترمذي ابواب البروالصلة بأب مأجاء في اللعنة إمين كمپني وبلي 1/ 19

<sup>2</sup> مجمع الزوائد بأب في عمال السوء ٥/ ٢٣٣ وبأب في اولاد الزنا ٢/ ٢٥٨ ، كنز العمال بحواله طب عن ابي موسى مديث ١٣٠٩٣ مؤسسة

الرساله بيروت 10/ ٣٣٣

القرآن الكريم ٣٩/ ٢٠

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan rrجد

کلیةً نہیں بہت جگه عام مراد لیتے ہیں کہافی مکروهات الصلوة (جیبا که نماز کی بحث مکروبات میں مذکور ہے۔ ت) بہت جگه خاص کراہت تنزیبی،

جیسا کہ اس شخص پر پوشیدہ نہیں کہ جس نے ان کے کلام کو تلاش کیا (چھان بین کی) چنانچہ اس کو بحر الرائق اور ردالمحتار میں وضاحت سے بیان فرمایا گیا ہے اور میں نے اس کو اپنے فتاوی کی بحث صلوۃ میں ذکر کیا ہے،اور الله تعالیٰ خوب جانت ہے۔

كمالايخفى على من تتبع كلامهم و وقدبيّنه فى البحرالرائق وردالمحتار وذكرناه فى كتاب الصلوة من فتاونا. والله تعالى اعلم ـ

مسئلہ ۷۰۰: از کلکہ دھر م تلہ اسٹریٹ مسجد ٹیپو سلطان مرسلہ حافظ محمد عظیم صاحب ۲۴ شعبان ۱۳۱۵ھ کیافر ماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ کوئی شخص عالم اور حافظ ہو کر اپنے لڑکے کو علم انگریزی تعلیم دلوائے اور دینی علم سے محروم رکھے اور اپنی لڑکیوں کے عقد غیر شرع سے کرے آیا حشر کے دن اس سے بازپرس ہوگی یا نہیں؟

الجواب:

ضرور بازيرس كالمحل ہے،الله عزوجل فرماتا ہے:

اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آتش دوزخ سے بچاؤ۔ (ت) "يَا يُّهَا الَّذِيْنَ امَنُو اقُوَّا اَنْفُسَكُمُ وَ اَهْلِيْكُمْ نَامًا" أَ

رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتي بين:

تم میں سے مرایک چرواہا (نگہبان) ہے اور تم میں سے مرایک سے اس کی رعیت (زیر دست) کے بارے میں بازیرس ہوگی (ت) كلكمراع وكلم مسئول عن رعيته 2

نیز فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیہ وسلم: الدین النصح لکل مسلم (دین اسلام مر مسلمان کے لئے خیر خواہی کرنا ہے۔ ت) والله سبخنه و تعالی اعلم۔

القرآن الكريم ٢٧/ ٢

<sup>2</sup> كنزالعمال مديث ١٨٤١م وسسة الرساله بيروت ١٨٥

<sup>3</sup> صحيح البخارى كتاب الايمان باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة قد ي كتب غاندار ١٣، صحيح مسلم باب بيان ان الدين النصيحة قد ي كت غاندار ٥٣

#### مسئوله مولوی خلیل احمد خال بیثاوری ۱۹ شوال المکرم ۱۳۱۵ھ مستله ۸۰۳:

بچوں کو بغیر کسی قیدوشر ط کے بدنی سزادے سکتاہے یانہیں؟ کما بچوں کو اجرت لے کریڑھانے یا بلااجرت پڑھانے والے كے لئے الگ الگ ضابطہ ہے۔بیان فرمائے اجرت پائے)

حه می فرمایند علائے دین اس مسکلہ که معلم کودکاں رازدن 📗 علائے دین اس مسکلہ میں کیافرماتے ہیں کہ استاد اپنے شاگرد على الاطلاق مباح ست ما اجرت وغيراجرت شرط ست. بينواتوجروا

# الجواب:

ضرورت پیش آنے پر بقدر حاجت تنبیہ ،اصلاح اور نصیحت کے کئے ملا تفریق اجرت وعدم اجرت استاد کا بدنی سزادینا اور سرزنش سے کام لیناچائز ہے مگر یہ سز الکڑی ڈنڈے وغیرہ سے نہیں بلکہ ہاتھ سے ہونی چاہئے اور ایک وقت میں تین مرتبہ سے زائد پٹائی نہ ہونے یائے، چنانچہ فقاوی شامی میں ہے کہ محسی آزاد بیچے کو اس کے والد کے حکم سے مار ناجائز نہیں لیکن استاد تعلیمی مصلحت کے تحت پٹائی کرسکتا ہے۔امام طرسوسی نے یہ قید لگائی ہے کہ ماریبٹ زخمی کر دینے والی نہ ہواور تین ضربوں سے زائد بھی نہ ہو، لیکن ناظم نے اس قید کورَد کردیاکہ اس کی کوئی وجہ نہیں للذا نقل کی ضرورت ہے اور شارح نے اس کو بر قرار رکھا۔علامہ شرنبلالی نے فرمایا نقل کتاب الصلوة میں ہے کہ چھوٹے بچے کو ہاتھ سے سزادی جائے نہ کہ لا تھی سے اور تین ضربوں سے تجاوز بھی نہ ہونے پائےاھ بتلخیص

زدن معلم کو دکال را وقت حاحت بقدر حاحت محض بغرض تنبیہ واصلاح ونصیحت بے تفرقہ اجرت وعدم اجرت رواست امایاید که بدست زنند نه بچوب ودر کرتے برسه بارنیفزایند فی روالمحتار، لا يجوز ضرب ولدالحر بأمرابيه اما المعلم فله ضربه لمصلحة التعليم وقيده الطرسوسي بأن يكون بغير آلة جارحة وبأن لايزيد على ثلث ضربات،وردة الناظم بأنه لاوجه له ويحتاج إلى نقل و اقرة الشارح قال الشرنبلالي والنقل في كتاب الصلوة يضرب الصغير بالبد لابالخشبة ولايزيد على ثلث ضربات الهبتلخيص

ر دالمحتار كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع دار احياء التراث العربي بيروت ۵/ ٢٧٦

جامع صغار استر وشنی میں ہے: میرے والد رحمہ الله تعالی نے بحث صلوۃ ملتظ میں ذکر فرمایا کہ جب بچ کی عمردس سال ہوجائے تو نمازی بنانے کے لئے اسے ہاتھ سے سزادی جائے لا تھی سے نہیں اور تین مرتبہ سے تجاوز بھی نہ کیاجائے۔ یو نہی استاد کے لئے روانہیں کہ تین مرتبہ سے تجاوز کرے حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم نے استاذ کی بچوں کو مارنے کے بارے میں فرمایا: تین مرتبہ سے زائد ضربیں لگانے سے پر ہیز کرو کیونکہ اگر تم تین مرتبہ سے زائد ضربیں لگانے سے پر ہیز کرو کیونکہ اگر تم تین مرتبہ سے زیادہ سزادی تعالی قیامت کے دن تم سے بدلہ لے گا۔ والله تعالی اعلمہ (ت)

مسئلہ **۱۳۰۹:** ازمار مرہ ضلع ایٹہ سر کار کلال مرسلہ حضرت شاہ سید مہدی حسن میاں صاحب ۳۰ ربیج الاول ۱۳۱۱ھ عالی جناب مولینا صاحب زید مجد کم! اپناشر عی خیال عورات کے لکھنے کی نسبت ظاہر فرمایئے یہاں عرصہ سے بیدامر معرض بحث میں ہے۔

#### الجواب:

حضور، عور توں کو لکھنا سکھانا شر گا ممنوع وسنت نصالی و فتح باب مزاران فتنہ اور متان سرشار کے ہاتھ میں تلوار دینا ہے جس کے مفاسد شدیدہ پر تجارب حدیدہ شاہد عدل ہیں، متعدد حدیثیں اس کے ممانعت میں وار دہیں جن کی بعض کی سند عندالتحقیق خود قوی ہے اور اصل متن حدیث کے معروف و محفوظ ہونے کالمام بیہی نے اعادہ فرمایا اور پھر تعدّد طرق دوسری قوت ہواور عمل امت و قبول علاء، تیسری قوت اور محل احتیاط وسر قتنہ ، چوتھی قوت تو حدیث لاا قل حسن ہے اور ممانعت میں اس کانص صر سے ہو ناخود روشن ہے بخلاف حدیث شفاء بنت عبدالله رضی الله تعالی عنہما کہ حفصہ نے فرمایا کیا حفصہ کوغلہ کامنة نہ سکھائے گی جیسے اسے لکھنا سکھایا، اجازت میں اصلاً کوئی حدیث صر سے نہیں۔

احكام الصغار مسائل الصلوة دارالكتب العلميه بيروت ص١٦

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan معلاه المراقعة الم

احادیث ممانعت: پیر ہیں۔

حديث اوّل: ابن حبان بطريق يحلى بن زكريا بن يزيد د قاق،اور بيهيق شعب الايمان ميں بطريق مطير حضرت ام المومنين عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها سے راوى:

(دونوں (محدث ابن حبان اور امام بیہی ) نے فرمایا ہم سے محمد بن ابراہیم ابوعبدالله شامی نے بیان کیا (انہوں نے کہا) ہم سے شعیب ابن اسحل ومشق نے بیان کیا اس نے ہشام بن عروہ سے، اس نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت فرمائی، مائی صاحبہ نے فرمایا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ سے روایت فرمائی، مائی صاحبہ نے فرمایا۔ تا یعنی رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا: عور توں کو بالاخانوں پر نہ رکھواور انہیں لکھنانہ سکھاؤاور کا تنااور سورۂ نور تعلیم کرو۔

قالا حدثنا محمد بن ابراهيم ابوعبدالله الشامى حدثنا شعيب بن اسحق الدمشقى عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله تعالى عنها قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لاتسكنوهن الغرف ولاتعلموهن الكتابة وعلموهن المغزل وسورة النور أ-

یمی حدیث حاکم نے صحیح متدرک میں اسی طریق ہے اور بیہق نے شعب میں بطریق محمد بن محمد بن سلیمان روایت کی:

اس (محد بن محد بن سلیمان) نے کہاہم سے عبدالوہاب ضحاک نے بیان کیا (اس نے کہا) ہم سے شعیب بن اسحق نے بیان کیا لیعنی حدیث سنداور متن کے لحاظ سے بیان فرمائی۔(ت)

قال حدثنا عبدالوهاب الضحاك ثنا شعيب بن السحق الحديث سنداومتنا

ما كم نے كهاصحيح الاسناد 3اس مديث كى سند صحيح بـاس پر مافظ ابن حجرنے اطراف ميں كها:

اللآلي المصنوعة بحواله ابن حبأن كتأب النكاح دار المعرفة بيروت ١٢٨ /١٢

 $<sup>^{2}</sup>$ المستدرك للحاكم كتاب التفسير النهى عن تعليم الكتابة للنساء دار الفكر بيروت  $^{7}$ 

<sup>3</sup> المستدرك للحاكم كتاب التفسير النهي عن تعليم الكتابة للنساء دار الفكر بيروت ٢/ ٣٩٧

بلکه عبدالوماب (روای حدیث) متر وک ہےاھ (یعنی محدثین نے اسے نظرانداز کیاہے۔مترجم)میں کہتاہوں کہ محدث ابن عدی نے اس کے متعلق کمزور بات کی ہے کہ اس کی بعض حدیثوں کی متابعت نہیں کی حاتی، یہ قول تو بخاری ومسلم کے بہت سے رجال (رواۃ) پر بھی صادق آتا ہے۔ (ت)

بل عبدالوهاب متروك أهاقول: لأن القول فيه ابن عرى فقال بعض حديثه لايتابع عليه وهذا صادق على كثير من رجال الصحيحين

یہ ق نے بطریق اول روایت کرنے کہاہذا ایھذا الاسناد منکر <sup>2</sup>یہ حدیث اس سند سے منکر وغیر مع وف ہے۔

غاتم الحفاظ سيوطى ني مآلى مين فرمايا: افادانه بغير هذا الاسنادليس بمنكو «ليعنى بيهي ني افاده كياكه حديث اور سند س منکر نہیں، معروف ومحفوظ ہے ا**قول: وستسبع انہ بنفس السند، غیرمنکر (میں کہتاہوں عنقریب توس لے گاکہ** حدیث نفس سند کے اعتبار سے منکر نہیں۔ت)

حديث دوم: امام ترمذي، محربن على حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے راوى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہیں:

اینی عور توں کو بالاخانوں پر نہ بساؤاورانہیں لکھنانہ سکھاؤ۔

لاتسكنوانساء كم الغرف ولاتعلبون الكتأب4-

یہ حدیث امام ابن حجر مکی نے فتاوی حدیثیہ میں استناڈا ذکر کی۔

حديث سوم: ابن عدى كامل ميں اور ابن حبان، سند معتمد حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنها سے راوى:

سے (اس نے کہا) جعفر بن نصر نے ہم سے بیان کیا (اس نے کها) حفص بن

قال حدثنا جعفر بن سهل ثنا جعفر بن نصر ثنا الرونول (یعن ابن عدی اور ابن حبان) نے جعفر بن سہل حفصبىغياثعن ليثعن

اللآلي المصنوعة بحواله حافظ ابن حجر كتأب النكاح دار المعرفة بيروت ٢/ ١٦٨ ·

<sup>2</sup> اللآلي المصنوعة البيهقي في شعب الإيمان كتاب النكاح دار المعرفة بيروت ٢/ ١٦٨

<sup>3</sup> اللآلي المصنوعة البيهقي في شعب الإيمان كتاب النكاح دار المعرفة بيروت ٢/ ١٦٨

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> نوادر الاصول للترمذي لاصل الخامس والعشرون والمائتان في النهى النج دار صادر بيروت ص ا 2\_• ٢٧٠

غیاث نے ہم سے بیان کیا اس نے لیث، اس نے مجاہد، اس نے عباہد، اس نے عبدالله ابن عباس سے اور انہوں نے حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے روایت فرمائی ہے۔ ت) یعنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اپنی عور توں کو لکھنانہ سکھاؤاور مالائی منزلوں پرنہ بساؤ۔

مجاهد عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم لاتعلموا نسائكم الكتابة ولاتسكنوهن العلال أى

یہ حدیث بتخریج ابن عدی امام حافظ سیوطی نے الاجرالجزل فی الغزل میں ذکر کی:

حافظ ابن جوزی نے کہا حدیث مذکور صحیح نہیں اس کے کہ جعفر بن نفر ثقہ راوبوں سے باطل روایات نقل کرتا ہے اھے۔ حافظ ابن جحر نے "الاطراف" میں پہلی حدیث ذکر کرنے کے بعد فرمایا: حفص قاری، لیث، مجاہد اور ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہما کے حوالے سے حدیث روایت کی گئی اھے۔ اقول: میں کہتا ہوں) ظاہر ہے کہ بیہ حفص بن غیاث کی متابعت ہے کیونکہ حفص قاری، حفص بن سلیمان ابوداؤد قرات کے امام ہیں، تخر تے کرنے والوں کے نزدیک اس کی تصر تے پائی امام ہیں، تخر تے کرنے والوں کے نزدیک اس کی تصر تے پائی گئی۔ حفص بن غیاث حدیث کے امام، ثقہ، فقیہ اور حدیث کی چھ کتابوں کے رواۃ میں سے ہیں۔ لیث صدوق (سچا) ہے مسلم اور چاردیگر کتابوں (ابوداؤد، ترمذی، نیائی، ابن ماجہ) کے مسلم اور چاردیگر کتابوں (ابوداؤد، ترمذی، نیائی، ابن ماجہ) کے

وقال ابن الجوزى لايصح . جعفر بن نصر حدث عن الثقات بالبواطيل أه وقال الحافظ ابن حجر فى الاطراف بعد ذكر الحديث الاول وقدروى من طريق حفص القارى عن ليث عن مجاهد من ابن عباس رضى الله عنهما أه اقول: الظاهر ان هذه متابعة لحفص بن غياث فأن حفصا القارى امام القراءة حفص بن سليلن ابى داؤد و هذا مصرح به عند مخرجيه . حفص بن غياث . وهو امام فى الحديث ثقة فقيه من رجال الستة ، وليث صدوق من رجال مسلم و الاربعة والبخارى فى

الكامل لابن عدى ترجمه جعفربن نصر دارالفكر بيروت ٣/ ٥٧٥ ،اللآلي المصنوعة بحواله ابن حبأن كتأب النكاح دار المعرفة بيروت ١٢٨ م١٦١

اللآلى المصنوعة بحواله ابن حبأن كتأب النكاح دار المعرفة بيروت  $^{1}$ /  $^{1}$ 

<sup>3</sup> اللآلي المصنوعة بحواله ابن حجر كتأب النكاح دار المعرفة بيروت ٢/ ١٦٨

ر حال میں سے ہیں اور تعلیقات بخاری کے رواۃ میں سے ہیں البتہ زند گی کے آخری جھے میں انہیں اختلاط ہو گیاتھالیکن اس وجہ سے ان کی حدیث ساقط نہیں قراریائی۔ جمہور کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان لو گوں میں شار ہے جن کی حدیث کو لکھاجاتا ہے، امام نووی نے شرح صحیح مسلم میں یہ بیان فرما ہاامام مسلم نے ا نی صحیح کے مقدمہ میں فرمایا: ستر ،صدق اور اخذ علم کانام اس کو شامل ہے۔امام ترمذی نے "حدیث حمام "میں اس کی تحسین فرمائی، اور امام بخاری سے نقل کیا گیا کہ وہ صدوق ہے البتہ تجھی کبھار بعض چیزوں میں وہ وہم کا شکار ہو جاتا ہے جب اس سے حفص قاری نے روایت کیا تو جعفر بن نصر درمیان سے خارج ہو گیا،اور ہمارے نز دیک جلیل القدرامام حفص قاری کی توثیق صواب (درست) ہے۔ چنانحہ و کیع بن جراح نے فرمایا کہ وہ ثقہ ہے اور علامہ ذھبی نے فرمایا وہ فی نفیہ صادق ہے، امام احمر سے اس کے بارے میں اختلاف نقل کیا گیاہے چنانچہ حنبل بن اسحق نے امام احمد سے یہ روایت کی کہ مایہ ماس لعنی اس میں کوئی حرج نہیں،اور ان سے دوسری روایت نقل کی گئی کہ وہ متر وک الحدیث ہے، ابن ابی حاتم

التعليقات، غيرانه اختلط بأخره لكن لم يسقط به حديثه فقد قال الجمهور هو مسي كتب حديثه ذكره النووى أفي شرح صحيح مسلم، وقال مسلم في مقدمة صحيحة اسم الستروالصدق و تعاطى العلم يشمله وقد حسن له الترمنى حديثه في الحمام، ونقل عن البخارى انه صدوق وربمايهم في الشيئ فأذا روى عنه حفص القارى خرج جعفر بن نصر، والصواب عندنا في الامام الجليل حفص القارى تشيّبه، فقد قال وكيع انه ثقة، و قال الذهبي، هو في نفسه صادق، اختلف فيه عن احمد فروى حنبل بن نفسه صادق، اختلف فيه عن احمد فروى حنبل بن الحديث هكذا روى ابن ابي حاتم

شرح صحیح مسلم للنووی مقدمة الكتاب قدیمی كت خانه كراچی الرسم شرح صحیح مسلم للنووی مقدمة الكتاب قدیمی كت خانه كراچی الرسم

نے بواسطہ عبدالله بن احمد اپنے والدکے حوالہ سے اسی طرح روایت کی۔ ابو علی بن صواف نے عبدالله عن ابہ کے حوالے سے روایت کی کہ وہ صالح ہے اس کے حق میں کسی متند امام کی قادح،جرح نہیں جو اس کی حدیث کو ساقط کر دے۔رہا ابن خراش کا معاملہ تو وہ اس طرح کانہیں چنانچہ ابو زرعہ نے فرمایا کہ وہ رافضی تھا،اس نے مطاعن وعیوب شيخين (حضرت صديق اكبر وفاروق اعظم رضى الله تعالى عنها) کی تخریج کی۔اقول: (میں کہتاہوں) عبدان نے کہاابن خراش بندار کے پاس ہمارے نزدیک دوایسے اجزاء اٹھالائے جو کہ مطاعن شخ میں اس نے تصنیف کئے اور دومزار درہم انعام یابا۔علامہ ذہبی نے فرمایا خدا کی قتم یہ بوڑھا کذاب عیب لگانے والا ہے جس کی سعی فضول ولاحاصل کاموں میں ضائع ہوئی اس نے اپنے علم سے فائدہ نہ اٹھایا للذا رافضی گدھوں یر کوئی عتاب نہیں۔ابو بکر بن حدان مروزی نے کہامیں نے ابن خراش کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ میں نے پانچ مرتبہ اس شان میں ایناییشاب یااھ وہ متندومعتمد راویوں کو جھٹلانے پر دلير تھا۔ په احمد بن فرات امام، حافظ، ثقه، فقيه اور حجت تھا كه جس کی توثق پرائمہ کرام کا تفاق ہے۔ائمہ میں سے کسی امام ہے اس کی مکل مابعض نرمی (ڈھیلاین)

عن عبدالله احمد عن ابيه وروى ابوعلى بن الصواف عن عبدالله عن الله، صالح، وليس فيه لامام معتبر جرح مفسر قادح يسقط حديثه، وابن خراش ليس هناك،قال ابوزرعة كان رافضيا خرّج مثالب الشيخين اقول:قال عبد ان،وحمل ابن خراش الى بندار عندنا عبدان وضع جزأين صنفهما في مثالب الشيخين فاجاز هبالفي در هم أ،قال الذهبي هذا والله الشيخ المعثر الذي ضل سعيه فها انتفع بعلمه فلاعتب على حميرالرافضة،قال ابوبكر بن حمدان المروزي سمعت ابن خراش يقول شربت يولى في هذاالشاند خسس مرات اهوكان جر يباعلى  $^2$ تكذيب الثقات،وهذا احمد بن الفرات الامامر الحافظ الثقة الفقيه الحجة الذي اطبقوا على توثيقه و لم يأت فيه عن احد من الائمة تليين ولابعض تليين

ميزان الاعتدال ترجم ٥٠٠٩ عبدالرحين بن يوسف دار المعرفة بيروت ٢/ ٧٠٠

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>ميزان الاعتدال ترجمه 3000 عبدالرحين بن يوسف دار المعرفة بيروت 1/ 400

مروی نہیں لیکن ابن خراش نے اس کا ذکر کیا کہ وہ دانستہ جھوٹ بولتاتھا چنانچہ امام زہبی نے تہذیب التہذیب میں فرمایا ابن خراش نےان کو د کھ پہنچایا،اور المیزان میں فرمایا کہ ابن خراش کا قول ماطل ہے۔اور کوئی تعجب کی بات نہیں ، اس لئے کہ اس نے ماز کناہ صدقة کی حدیث روایت کرنے ۔ یر مالک بن اوس صحابی رسول یر کذاب ہونے کی تہمت لگائی ہے۔ ملاشیہ علامہ ذہبی نے اسے "طبقات الحفاظ "میں ذکر کیاہے پھر رُد کرتے ہوئے اس قول سے مخاطب فرمایا کہ تو زندنق ہے لینی بے دین ہے، حق سے عناد رکھنے والاہے، الله تعالیٰ تجھ سے کبھی راضی نہ ہو۔ابن خراش الله تعالیٰ کی رحمت سے محروم ۲۸۳ھ میں رحلت کر گیا۔ جہاں تک پہلی حدیث کا تعلق ہے تواس میں شعیب اور اس سے اوپر جلیل القدر ائمہ ہیں جن کے متعلق کوئی شبہ ہااعتراض نہیں کیا جا سکتا۔البتہ محمد بن ابراہیم کے بارے میں کچھ توقف یابا جاتا ہے۔ اقول: (میں کہتا ہوں کہ محدث ابو نعیم نے اسے حلیۃ الاولیاء میں شار کیا ہے۔مزنی، ذہبی اور عسقلانی نے لقب "زاید" سے اس کی توصیف کی ہے جبکہ اس

ذكرهابن خراش فقال يكذب عبدا قال الذهبي على ما في تهذيب التهذيب أذى ابن خراش نفسه أ، وقال في الميزان بطل قول ابن خراش ولاغروق وقال في الميزان بطل قول ابن خراش ولاغروق اتهم مالك بن اوس الصحابي رضى الله تعالى عنه بالكذب بروايته حديث ماتركناه صدقة الإجرم ان ذكرة الذهبي في طبقات الحفاظ ثم اخذيوجهه الى ان خاطبه بقوله انت زنديق معاند للحق فلارضى الله عنك ، ثم قال مات ابن خراش الى غير رحمة الله تعالى معاند أهم الحديث الاول ففيه شعيب ومن فوقه ائمة اجلاً ولايسأل عنهم وانما النظر في محمد بن ابراهيم واقل الذخله ابونُعيم في حلية الاولياء وقد وصفه المزنى والذهبي والعسقلاني بالزاهد وهم يصفون به

تهذيب التهذيب ترجمه ١١٧ احمد بن الفرات دائرة المعاف النظاميه حمرر آباد وكن ١٧٧ ا

الاعتدال ترجمه احمد بن فرات ۱۲۸ دار المعرفة بيروت ال ۱۲۸ ميزان الاعتدال ترجمه احمد بن فرات  $^2$ 

 $<sup>^{8}</sup>$ تذكرة الحفاظ ترجمه ابن خراش عبدالرحين بن يوسف دائرة المعارف النعمانيه حيررآ مادوكن  $^{7}$ 

لفظ کو وہ اولیاء الله کی تعریف وتوصیف ہی کے لئے استعمال کرتے ہیں جبیباکہ ان کے محاوروں سے معلوم ہوتا ہے حتی کہ علامہ ذہبی نے سیدالا قطاب حضرت غوث الاعظم رضی الله تعالی عنے متعلق بھی یہی الفاظ استعال کرنے پر اکتفائیا ہے للذااس کی توثیق ہوئی پس اس سے بڑھ کر اور کون سی توثیق ہوسکتی ہے،ولی اور حجموٹ کا باہم کماجوڑ اور رابطہ ہے اور الله تعالیٰ نے توانہیں اس سے محفوظ رکھااور اس کے بعد اس بارے میں کوئی مفصل جرح نہیں حتی کہ امام دار قطنی کا کذاب کہنا بھی اور صوفیائے کرام اور حنفیۃ عظام پرلو گوں کا حملہ آور ہونا تومشہور ومعروف ہے امام نووی نے التقریب میں فرمایاواضح سب کے بغیر ، جرح مقبول نہیں۔امام سیوطی نے التہذیب میں فرمایا لوگ اساب جرح میں مختلف ہیں چنانچہ ایک شخص اینے اعتقاد کے مطابق کسی شے پر جرح کاا طلاق کرتاہے حالاتکہ فی الواقع وہ جرح نہیں ہوتی۔ابن الصلاح نے کہا کہ یمی فقہ اور اصول فقہ میں ظاہر و مقرر ہے، اور خطیب نے ذکر کیا ہے کہ یہی مذہب ائمہ حفاظ حدیث جیسے بخاری، مسلم اور ان کے علاوہ دیگرائمہ کا ہے کھر اس کے بعد مثالیں ذکر فرمائیں یہاں تک کہ فرمایا امام صرفی نے کھا۔اس طرح جب محد ثین کہیں کہ فلان کذاب (فلال جھوٹا ہے) تواس کا بیان کرنا

الاولياء كما عرف من محاورتهم حتى اقتصر عليه النهي في وصف ستدالاقطاب الغوث الاعظم رضي الله تعالىٰ عنه، فهذا توثيق له واي توثيق و ماللولي و الكذب حاشاهم وليس فيه بعد ذلك جرح مفسر، حتى قول الدار قطني كذاب،وتحامل القوم على الصوفية الكرام و الحنفية العظام معروف، وقال الامام النووي في التقريب لايقبل الجرح الامبين السبب أقال الامام السيوطي في التدريب لان الناس مختلفون في اسباب الجرح فيطلق احدهم الجرح بناء على ماعتقره جرحا وليس بجرح في نفس الامر،قال ابن الصلاح وهذا ظاهر مقرر في الفقه واصوله وذكر الخطيب انه منهب الائمة من حفاظ الحديث كالشبخين وغيرهما ثمرذكر امثلته الى أن قال قال الصير في وكذا أذا قالوا فلان كذاب لابدمن بيانهلان

تقريب النواوي مع تدريب الراوي النوع الثألث والعشرون قريمي كت خانه كراجي الر ۲۵۸

ضروری ہے کیونکہ کذب(حجموٹ) غلطی کا بھی احتمال رکھتا ہے ( یعنی شاید اس کی مراد کذاب اور کذب سے غلطی ہو یعنی وہ بہت غلط گوہے) جبیباکہ قائل کا کہناکہ ابو محد نے جھوٹ کہااھ اور میں نے اس پر لکھاہے یو نہی ابن مسعود اور حذیفیہ یمان رضی الله تعالی عنهما کا دوران آسان کے متعلق کعب کے بارے میں فرمانا کذب کعب یعنی کعب نے غلط کہا اور یہ مطلب نہیں کہ اس نے جھوٹ کہا، چنانچہ ہشام بن عروہ، مالک اور دوسرے جلیل القدر لو گوں نے محمد بن اسحق کے کذاب ہونے پر شبہ کا اظہار فرمایا لیکن انہوں نے اس پر زیادتی کی۔ پھر انہوں نے ایسے امور ذکر کئے جن سے اس کا کذب ثابت نہیں ہوتا اور نہ اس سے کلیةً مقصد حاصل ہوتا ہے۔اور ابن اسحٰق کے لئے ملاشہ توثیق وارد ہوئی ہے اگر جہ حافظ نے التقریب میں اس کی موافقت نہیں کی۔اور محمد بن ابراہیم کے بارے میں توقف اس کے اس قول سے کہ وہ منگرالحدیث ہےاور اسی طرح امام بیہقی نے اس سند سے اس کی حدیث میں صرف استنکار کااضافہ کیاہے۔ میں کہتاہوں محمد بن ابراہیم مشائخ میں سے ہے جبیبا کہ المزان وغیر ہ میں ہے، وہ اس قدر جامع ہے کہ جوعلوم دوسر وں کے پاس نہیں وہ ان مختلف

الكذب يحتمل الغلط كقوله كذب ابومحمد اله وكتبت عليه وكذبك قول ابن مسعود وحذيفة بن اليمان رضى الله تعالى عنهما في دوران السماء كذب كعب، وقد شبه هشام بن عروة ومالك واجلة على محمد بن اسحق انه كذاب، وحافوا عليه ثم لم يذكروا الامالايثبت به كذب ولاالمرام به اصلا، ويرد لابن اسحق الوثاقة لاجرم ان لم يعرج عليه الحافظ في التقريب وانضر في محمد بن ابراهيم على قوله، منكر الحديث وكذلك لم يزد البيهقي في حديثه على استنكارة بهذا السند، اقول: والرجل اعنى محمد بن ابراهيم من المشائخين كما في الميزان وغيرة، الجمع السائح من شتّات العلوم ما ليس

تدريب الراوي شرح تقريب النواوي النوع الثالث والعشرون قديمي كتب خانه كراجي ار 20\_50 م

علوم میں ساحت کرنے والا ہے اور ان کی عادت یہ ہے کہ جس چنز کو وہ نہ جانیں بانہ پہجانیں تواس کاانکار کردیتے ہیں۔ پھر وہ اپنے ہاں ذکر کرتے ہیں کہ حدیث کامدار "فلال" پر ہے پھر جیسے ہی یہ سنیں کہ راوی کسی دوسرے سے روایت کررہا ہے تواس کاانکار کر دیتے ہیں اور پھر جب اس سے یہ مکرر ہو تو کہتے ہیں مثل الحدیث ( یعنی یہ اس حدیث کی مثل ہے)اور بعض او قات حجوب اور قضا نفي على الإثبات كي طرف تحاوز کرتے ہیں اور الله تعالی خوب حانتاہے کہ اس بارے میں ا ثواب یہ ہے کہ نبی صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وآلیہ وسلم کے بعد تمام علوم کسی ایک شخصیت میں جمع نہیں ہو سکتے یہی وہ بات ہے جس کو امام بخاری وغیر ہ حفاظ حدیث نہیں سمجھ بائے،ان کے نزدیک به حدیث که "مومن ایک آنت میں کھاتاہے" کو ابو کریب کے بغیر ابواسامہ سے کسی اور نے روایت نہیں کیا حالانکہ امام ترمذی نے اسے حار اشخاص سے روایت کیاہے چنانچہ امام ترمذی فرماتے ہیں ہم سے ابو کریب، ابوہشام، ابو السائب اور حسین ابن اسود سے ابو اسامہ کے حوالے سے بان کیا۔ ترمذی کہتے ہیں پھر میں نے اس کے متعلق محمود ابن غیلان سے بوچھاتواں نے کہا یہ ابو کریب کی حدیث ہے پھر میں نے امام بخاری سے یو چھا تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو حديث

عندالأخرين،ومن عادتهم استنكار مالايعرفون فيذكرون عندهم إن مدار حديث على فلان ثم سمعوامن يرويه عن غيرها نكروه فأذا تكرر ذلك منه قالوا مثل الحديث وربها تعدوا الى الحكمر بالكذب وماهو الا القضاء بالنفي على الاثبات و الصواب عليه والله تعالى اعلم الم يجتبع كل العلم في احد بعد نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم وهذا جهل الحفظ البخاري هو وغيره من الحفاظ كان عندهم ان حديث المؤمن يأكل في معاً واحدالم يروه عن الي اسامة غير الى كريب ورواة الترمني من اربعة فقال حدثناً به ای کریب وابوهشام وابوالسائب و حسین بن الاسود عن الى اسامة قال ثمر سألته محبود ابن غيلان عنه فقال هذا احديث الى كريب فسألت البخارى فقال لم نعرفه الامن حديث

ابو کریب کے سوانہیں پیچائے۔میں نے کہا حدیث ابو کریپ؟ اور یونهی امام ثقه واقدی پریمی کچھ ہوا کیونکہ واقدی نے ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سے روایت کی ہے جس کے بعض الفاظ یہ ہیں: "کیاتم دونوں اند ھی ہو گئی ہو"انہوں نے یہ حدیث معمر سے بواسط زم ی روایت کی ہے جبکہ ان کے نزدیک یہ حدیث بونس سے بواسطہ زم ی م وی ہے، پھر اس لئے اس (یعنی واقدی) پر م طرف سے قیامت قائم کی گئی یہاں تک کہ علم وعمل کے کوہ گرال امام النة احدين حنبل جيسي شخصيت نے فرمایا كه ہمیشه الله تعالی واقدی کاد فاع کر تار ہا یہاں تک کہ اس نے معمر بواسطہ زھری اور نبیان کے حوالے سے سیدہ ام سلمہ رضی الله تعالی عنها سے یہ حدیث روایت کی کہ "کیاتم دونوں اندھی ہو گئ ہو " گو یا وہ الیمی شے لا یا جس کے حل کی کوئی تدبیر نہیں کیونکہ صرف یونس کی حدیث ہے اس کے سوا کسی اور نے روایت نہیں کی اھ کھریمی چنر واقدی کے نگاڑ کا ذریعہ بن گئی۔اور یہ بماری ہے جس کے لئے کوئی دوانہیں۔ جب علی بن مدینی نے واقدی سے کچھ سننے کاارادہ کیا توامام احمد نے انہیں لکھا کہ یہ کیے جائز ہو سکتا ہے کہ آپ ایسے شخص سے حدیث لکھیں جو معمر سے "حدیث نبہان" روایت کرتاہے حالانکہ یہ حدیث بونس ہے جس میں

الى كريب فقلت حديث الى كريب، ومن قبل هذا اتى الامام الثقة الواقدى فأنهروي حديث امر البومندن امر سلبة رضى الله تعالى عنها افعيها وان انتها،عن معير عن الزهري ومأكان الحديث عندهم الاعن يونس عن الزهرى فقامت عليه القيامة من كل جانب حتى قال ذٰلك الجبل الشامخ امام السنة احمد بن حنبل رضى الله تعالى عنه، لم يزل يدافع الله الواقدي حتى روى عن معبر عن الزهري عن نبهان عن امر سلبة رضى الله تعالى عنها افعمياوان انتيا، فجاء بشيئ لاحله فيه الحديث حديث يونس لم يروه غيره أه وجعله هوالمفسد لامر الراقدي وفعله داء لادواله، ولها اراد على بن المديني ان يسمع من الواقدى كتب اليه احمد كيف تستحل ان تکتب عن رجل روی عن معمر حدیث نبهان و هذاحديثيونس

وہ متفرد ہےاھ حالانکہ اس حدیث کو ابن شہاب زم ی سے تین افراد نے روایت کیاہے(۱) پوٹس جیبیا کہ معروف ہے (۲) معمر جیسا کہ واقدی نے روایت کی (۳) عقیل۔ جنانچہ احمد بن منصور رمادی نے کہاوہ لیعنی عقیل ثقہ جافظ اور حجت ہے۔جب میں مصرمیں آیا توابن الی مریم نے ہم سے بیان کما(یہ ثقہ، ثبت اور فقیہ ہے) ہمیں نافع بن پزید نے بتایا(یہ بھی ثقہ اور عابد ہے)اس نے عقیل،اس نے ابن شہاب زم ی کے حوالے سے روایت کی پھر اس نے حدیث نہمان بان کی۔ راوی لینی احمد منصور رمادی نے کہاجب وہ اس کے ذکر کرنے سے فارغ ہواتو میں ہنس بڑا تو اس نے کہا بنتے کیوں ہو؟ تومیں نے اسے علی بن مدینی اور امام احمد کاواقعہ بتایا تو ابن الی مریم نے کہا ہمارے مصری شیوخ کے لئے حدیث زمری عنایت ہے، رمادی نے کہا اس حدیث میں واقدی پر ظلم کیا گیا، ہال ابن حبان نے محمد بن ابراہیم کا ذکر کیاہے ابن حبان وہی ہے جس کے بارے میں عثان طرائقی کے ترجمہ میں علامہ ذہبی نے فرمایالیکن ابن حیان تو وہ ویسے ہی کھٹ کھٹ کرتاہے جبیا کہ اس کی عادت ہے۔اور اساء الرجال میں کلام کرنا جائز نہیں سوائے اس شخص کے جو مکل

تفرد به اله، مع ان الحديث رواه عن ابن شهاب ثلثة، يونس كها عرفوا ومعمر كها روى الواقدى وثالثهم عقيل قال احمد بن منصور الرمادى(وهو ثقة حافظ حجة)لها قدمت مصر حداثنا ابن ابى مريم ثقة ثبت فقيه)انا نافع بن يزيد(ثقة عابد) عن عقيل عن ابن شهاب فذكر حديث بنهان قال فلها فرغ منه ضحكت فقال لم تضحك فاخبرته بقصة على واحمد، قال وقال ابن ابى مريم ان شيوخنا المصريين لهم عناية بحديث الزهرى قال الرمادى وهذا الحديث فيما ظُلِم فيه الواقدى، بلى ذكر محمد بن ابراهيم، ابن حبأن الذى قال فيه الذهبى فى ترجمة عثمان الطرائفي اما ابن حبأن فانه يقعقع تمان الطرائفي اما ابن حبأن فانه يقعقع كعادته 2-والكلام في الرجال لا يجوز الابعد تمام

<sup>2</sup> ميزان الاعتدال ترجم ۵۵۳۲ عثمان بن ابراهيم دارالمعرفة ۳/ ۸۵

معرفت اور تام ورع رکھتا ہو عبدالعزیز بن الی کے ترجمہ میں کہا ابن حمان نے کہا نافع سے بواسطہ ابن عمر ایک موضوع نسخہ روایت کماگیاہے،ابن حمان نے یہ بغیر دلیل کے بیان کر دیا۔علامہ ذہبی نے محمد بن فضل شیخ بخاری کے ترجمہ میں کہا ابن حیان مشہور فضول گوہےاور ذہبی نے حجاج بن ارطاۃ کے ترجمہ میں کہا یوں ابن حمان نے کہا، یہ قول تخمینی ہے۔ تو یہ ابن حمان، محمد بن ابراہیم کے متعلق کہتاہے کہ اس سے روایت کرنا سوائے فہم واعتبار کے حلال نہیں کیونکہ وہ حدیثیں وضع کرتاہے۔اقول: (میں کہتاہوں)اس نے اس کا اظہار نہیں کیامگریہ کہ الله تعالٰی کی طرف سے محمد بن ابراہیم کی کرامت ہے کہ ابن حبان نے نفس واحد میں اینے آپ سے مناقصنہ اور مقابلہ کیا کہ اسے وضّاع (حدیثیں گھڑنے والا) بھی قرار دیااور اسے ان لو گوں میں بھی شامل کما کہ جن کی حدیثیں کھی جاتی ہیں اور ان پر اعتاد کیاجاتاہے۔ پاک ہے الله تعالی۔ کون ایبا وضّاع ہوگا جس کی حدیثوں پراعتاد کیاجائے اور اسی طرح ابن حیان نے فخش گوئی سے کام لیا کہ محمد بن علاقہ کے بارے میں کہا کہ وہ متندراوبوں سے موضوعات

المعرفة وتأمر الورع، وقال في ترجمة عبدالعزيز بما ابي وقال ابين حبان روى عن نافع عن ابين عبر نسخة موضوعة، هكذا قال ابين حبان أبغير بينة، وقال في ترجمة محمد بين الفضل شيخ البخارى، ابين حبان الخساف المتهور وقال في ترجمة حجاج بين ارطاة كذا قال ابين حبان هذا القول مجازفة فهذا قال فيه لاتحل الرواية عنه الاباعتبار كان يضع الحديث، اقول: مااظهر الاكرامة من الله تعالى لمحمد بين ابراهيم، حيث ناقض ابين حبان نفسه في نفس واح فجعله وضّاعا و جعله مين يكتب حديثه و يعتبر به وسبخن الله من وضّاع يعتبر بحديثه وقدا فحش القول هكذا في محمد بين علاقة بحديثه وقدا فحش القول هكذا في محمد بين علاقة فقال كان يروى الموضوعات عن الثقات لا يحل ذكرة

ميزان الاعتدال ترجمة ٥١٠١ عبدالعزيزبن ابي دار المعرفة بيروت ١/ ٦٢٨

ميزان الاعتدال ترجمة 0.04 محمد بن الفضل شيخ البخارى دار المعرفة بيروت 0.04

<sup>3</sup> ميزان الاعتدال ترجمة ١٧٢٧ حجاج بن ارطأة دار المعرفة بيروت ١/ ٣٦٠

روایت کرتا ہے للذابغیر جرح وقدح کے اس کانذ کرہ کرنا حائز نہیں۔اس کااول اگر حہ اس کے آخر سے آسان ہے جو کچھ اس نے "محمد "کے بارے میں کہاتاہم آخر جو کہ حکم ہے زیادہ سخت ہے۔اس نے کہا حاکم نے کہا کہ وہ موضوع حدیثیں روایت كرتاب (ذاهب الحديث) بامام دار قطني نے كهامتر وك ہے۔امام بخاری نے کہااس کی حدیث میں نظریے اور وہ یہ بات اس کے متعلق کہتا ہے جو غالبًا متہم ہو، جبیبا کہ از دی نے عبدالله بن داؤد تمار کے بارے میں کہا ہے از دی نے کہااس کی حدیث اس کے جھوٹ پر دلالت کرتی ہے اور ان تمام ہاتوں نے اس پر کوئی اثر نہیں کیا۔للذا حافظ نے التقریب میں اپنے اس قول "صدوق يخطى (سياب، غلطي كرتاب) پراكتفاك اہے کیونکہ ابن معین نے اس کی توثیق کی ہے پھر یہ ماتیں كسيه اثرانداز ہوسكتى بين اس شخص پر جواولياء الله ميں شار ہوتا ہوللذا حدیث انشاء الله حسن ہے اور یہ ایک وجہ ہے اور کتنی احجی وجہ ہے۔ **دوسری مات** حدیث تین صحابہ سے مختلف طریقوں سے مروی ہے (الله تعالیٰ ان سب سے راضی ہو) للذا بعض کا ضعف بعض سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں وضّاع کوئی نہیں اور نہ ہی گذاب ہے اور ہم نے اس کو اپنی كتاب منيرالعين في حكم تقبيل الإبهامين اللوشي چومنے سے آئکھوں کاروشن ہوتا)کے فائدہ ۱۲

الاعلى جهة القدح فيه فأوله وان كان اهون مماقال في محمد فأخره وه الحكم اشد وقال وقال الحاكم يروى احاديج موضوعة ذاهب الحديث وقال الدار قطني متروك و قال البخاري في حديثه نظروهو لا يقول هذا الا فيمن يتهمه غالباً، كما قال الازدى في عبدالله بن داؤد التبار، وقال الازدى حديثه يدل على كذبه وكل ذلك لم يؤثر فيه، فأقتصر الحافظ في التقريب على قوله صدوق يخطى وذلك لان ابن معين وثقه فكيف تؤثر في رجل معدود من اولياء الله تعالى فالحديث حسن إن شاء الله تعالى هذا وجه وانعم به من وجه، والثاني ان الحديث جاء عن ثلثة من الصحابة وضي الله تعالى عنهم بطرق متنوعة فنبجبر ضعف بعضها ببعض اذليس فبها وضّاع ولا كذاب اعنى من تحقق في ذلك، وقد بيّناه في كتابنا "منيرالعين في حكم تقبيل الإيهامين "من الفائلة ١٢

سے مها تک بیان کہاہے چنانجہ جلیل القدر امام علامہ سیوطی نے التعقبات علی الموضوعات میں فرمایا حدیث متر وک اور منکر اس صورت میں ضعیف اور غریب کے درجہ تک پہنچے حاتی ہے جبکہ اس کے طرق لینی سندیں متعدد ہوں،بلکہ بعض او قات درجه حسن تک اس کا ارتفاع ہو جاتا ہے باار تقاء ہوجاتا ہےاھ محقق علی الاطلاق کمال ابن ہمام نے فتح القدير میں فرمایا حدیث ضعیف تعدّ د طرق کی وجہ سے حجت ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے طرق کا تعدد اس کے نفس الام ی ثبوت پر قرینہ ہےاھ۔ تیسری بات امت مرحومہ اس حدیث یرعمل کرنے میں شامل ہے اور یہ زمانہ سلف سے قرناً فقرناً ہمیشہ سے چلاآ رہاہے۔اس میں حدیث کے اندر جو کھے ہے اس کی تقویت ہے جبیا کہ ہم نے الھاد الكاف فی حكم الضعاف كے افاده میں بیان کیاہے، جنانحہ امام خاتم الحفاظ نے التعقبات میں فرمایا۔ بہت سے ائمہ نے تھر کے فرمائی ہے کہ محسی حدیث کے صحیح ہونے کی بہ دلیل ہے کہ اہل علم اس کو نقل کریں اگر چہ اس کی کوئی الیی سند نبہ ہو جس کی مثل پراعتاد كماحائے اهـ

الى فائدة ١٦ وقال الامام الجليل السيوطى فى التعقبات على الموضوعات المتروك والمنكر اذا تعددت طرقه ارتقى الى درجة الضعيف الغريب بل ربماً يرتقى الى الحسن اهوقال المحقق على الاطلاق فى فتح القدير الضعيف يصير حجة بذلك لان تعدده قرينة على البوته فى نفس الامر اهد والثالث درجت الامة المرحومة على العمل به من لدن السلف وهلم جرا وفى هذا من تقوية الحديث مافيه كما بيّناه فى الافادة فى حكم الضعاف "وقال الامام خاتم فى "الهاد الكاف فى حكم الضعاف" وقال الامام خاتم الحفاظ فى التعقبات قد صرح غير واحد بان من دليل صحة الحديث قول اهل العم به وان لم يكن له سندا يعتبد على مثله اهد

 $<sup>^{0}</sup>$  التعقبات على الموضوعات بأب المناقب المكتبة الاثرية سانگله بال  $^{0}$ 

<sup>2</sup> فتح القدير كتأب الصلوة بأب النوافل مكتبه نوريه رضويه تحمر ا/ ٣٨٩

<sup>3</sup> التعقبات على الموضوعات بأب الصلوة المكتبة الاثريه *سانگله بل ص ١٢* 

عنقریب ا قوال علاء تیرے ہاں پیش ہوں گے ، لکھنوی نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ لکھنے والی عور توں کااستخراج کیا تو تیرہ سوسال کی مدت میں نوعور تیں بھی منظرعام پر نہ آئیں،ان میں سیّدہ اساءِ دختر کمال الدین موسّی مدینہ زبید میں ہوئیں ۔ ان كى وفات ٩٠٠ه ميس موئى النور السافر في اخبر القرن العاشد میں کہاگیا کہ لوگوں کے دلوں میں اس کے قول کی وقعت تھی بعض دفعہ وہ بادشاہ،امیر یا قاضی کے دربار میں کئی سفارشیں بصورت درخواست پیش کرتیں تو اس کی سفارشیں قبول کی جاتی تھیں اھراس میں مقصود تک رسائی والی کوئی شے نہیں کیونکہ ضروری نہیں کہ کتات انہی کے ہاتھ سے ہواس لئے کہ بہت سی حدیثوں میں دار د ہواہے کہ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم نے بادشاہوں وغيره كو خطوط لکھے،اور مشہور ہے کہ بادشاہ نے فلاں کے لئے اس قدر انعام لکھ دیا جبکہ باد شاہ کچھ وہ ہیں جو لکھنا بالکل نہیں جانتے اور یچھ وہ جو صرف اینا دستخط کر سکتے ہیں لیمنی صرف اینانام لکھ سکتے ہیں اور نزیة الحلساء کی تصریح مستکفی مالله کے ترجمہ میں ذ کرنہ کی،اور مریم بنت یعقوب،اس نے کہااس کے ترجمہ میں کتابت ذکر کی گئی ہے، ثایداسی طرح مذکور ہو جیسا کہ اساء زبیدیہ کے ترجمہ میں مذکور ہے

وستأتيك اقوال العلماء،وجه اللكهنوي ان ستخرج نساء كاتبات فلم بأت في هذه الالف و ثلثمائة سنين، الاتسع نسوة، منهن السيدة اسماء بنت الفقيه كمال الدين موسى بمدينة زيبه فوفيت سنه ٩٠٨ قال في "النور السافر في اخبار القرن العاشر" كان لقولها وقع في القلوب وربماً كتبت الشفاعات الي السطان والقاضي والامير فتقبل شفاعتها أاهوليس فيهمايغني بمقصوده فمثل الكتابة لايلزم ان تكون بيد نفسها، وقدور دفي الاحاديث كتب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى الملوك وغيرهم، وقب شاع وذاع أن السلطان كتب لفلان كذا مع أنه لا يعرفان يضع سوادافي سأض ومنهم من لم يعرف الا وضع اسبه في الامضاء ولم يذكر نص "نزهة الجلساء "في ترجية المستكفى بالله، ومريم بنت الى يعقوب إنهاقال ذكر الكتابة في ترجبتها فلعله ذكر كبافي اسباء الزسدية

النورالسافرفي اخبأر القرن العأشر

پھر اس کے لئے صرف چھ عور تیں ہی بچیں۔اور اگر وہ لکھنے والے مر دوں کا ایک صدی بلکہا یک دن کا شار کرنا چاہے تو نہ کرسکے۔اور یہ دلیل ہواس پر کہ امت مسلمہ میں عور توں کی تعلیم کتابت سے احتراز اور پر ہیز کیاجاتا تھا باوجود یکہ تح زمیں بڑا فائدہ ہے۔

ی جاتا ہا باو بود بود بیدہ کر ری بر افائدہ ہے۔

چو محی بات حدیث ضعیف پر مقام احتیاط میں عمل کیا جاسکتا
ہے جبکہ کوئی حدیث صحیح اس کی شہادت دے "کسے، حالانکہ
یہ بھی کہا گیا "اور اس کے علاوہ بھی متعدد باتیں کہی گئیں جن
کو ہم اپنے رسالہ "الھاد الکاف فی حکمہ الضعاف" میں کھول
کر شرح وبسط سے بیان کیا ہے امام جلیل القدر جلال الدین
سیوطی نے التدریب میں فرمایا حدیث ضعیف پراحکام میں
بھی عمل کیا جاسکتا ہے جبکہ اس میں احتیاط ہو اھے۔امام نووی
کی الاذکار اور فتح المغیث اور نشیم الریاض میں ہے کہ احکام میں
حدیث صحیح او حسن کے بغیر عمل نہیں کیا جاسکتا اللہ یہ کہ اس
حدیث صحیح او حسن کے بغیر عمل نہیں کیا جاسکتا اللہ یہ کہ اس
خدیث میں عمل کے علیم میں مقام احتیاط ملحوظ ہو،اھ باختصار،
کے عمل کے سلسلہ میں مقام احتیاط ملحوظ ہو،اھ باختصار،
چانچہ علامہ ابراہیم حلبی نے الغنیہ میں فرمایا ہم نماز میں اذان
در مان کی وہ حدیث ہے وحضرت حابر رضی اللہ عنہ سے
در میان کی وہ حدیث ہے وحضرت حابر رضی اللہ عنہ سے

فلم تسلم له الاست ولوشاء ان يُحصى الكاتبين من الرجال في قرن بل يوم واحد مااستطاع فهذا دليل اى دليل على تحرز الامة من تعليمهن الكتابة مع ما فيها من جليل الانتفاع.

والرابع ان الحديث الضعيف يعمل به في مقام الاحتياط ويشهد له الحديث الصحيح كيف وقد قيل" وغير ذلك، مما بسطناه في رسالتنا "الهاد الكاف في حكم الضعاف" وقال الامام الجليل الجلال السيوطي في "التدريب" يعمل بالضعيف ايضا في الاحكام اذا كان فيه احتياط أه في اذكار الامام النووي و فتح المغيث وسيم الرياض، الاحكام لا يعمل فيها الابالحديث الصحيح و الحسن الا ان يكون في احتياط في شيئ من ذلك اهباختصار، وقال يكون في احتياط في شيئ من ذلك اهباختصار، وقال العلامة ابراهيم الحلي في الغنيه، الوصل بين الاذان والاقامة يكره في كل الصلوات لماروي الترمذي عن جابر رضى الله تعالى عنه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> تدريب الراوى شرح تقريب النووى النوع الثألث والعشرون الن*خ قد يمي كتب غانه كرا چي ال* ۲۵۳

 $<sup>\</sup>Lambda_{\ell} \subseteq \Lambda_{\ell}$  الإذكار للنووي فصل في الأمر الخ دار الكتاب العربي بيروت  $\Lambda_{\ell} \subseteq \Lambda_{\ell}$ 

مروی ہے اگرچہ وہ حدیث ضعیف ہے تاہم اس فتم کے حکم میں اس پر عمل کر ناحائز ہےاھ مخضراً،ابوالفرج نےالموضوعات میں یہ حدیث تخریج کی،جس کسی کے ہاں تین بیج پیدا ہوئے پھراس نےان میں سے محسی کانام محمد نہ رکھا تواس نے جهالت کی۔ بیہ حدیث بواسطہ لیث، مجاہداور حضرت ابن عباس سے مروی ہے انہوں نے فرمایا حضورا کرم صلی الله تعالی عليه وسلم نے ارشاد فرماہا،اس نے حدیث مذکورمیں تعلیل ذکر کی (لیمنی اسے معلل قرار دیا) کہ لیث کو امام احمد وغیرہ نے چھوڑ دیا ہے اور خاتم الحفاظ نے اللآلی میں اس کا تعاقب کیا ہے۔ کہ حارث نے اس کو نفر بن شنقی سے مرسل (یعنی ملاقید سند) روایت کیاہے،اور ابن فحطان نے کھا کہ بفر مجہول ہے۔ امام سیوطی نے فرمایا یہ مرسل، حدیث ابن عباس کو تقویت پہنجاتی ہے اور اسے قشم مقبول میں داخل کرتی ہےاھ اس کے لئے بہت سے نظائر ہیں ان سب کو ہم "الھاد الکاف"میں لائے ہیں۔رہی حدیث شفاء دختر عبدالله رضی الله تعالی عنها، اس نے کہا میرے ماس حضور صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے جبکہ میں ستدہ حفصہ رضی اللّٰہ

وهو وان كان ضعيفا لكن يجوز العمل به في مثل هذا الحكم 1 ه مختصرا، وقداخرج ابوالفرج في الموضوعات حديثا من ولدله ثلثة اولاد فلم يسم الموضوعات حديثا من ولدله ثلثة اولاد فلم يسم احدهم محمدا فقد جهل، بطريق الليث عن مجاهد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم 2، وعلله بأن ليث تركه احمد وغيرة فتعقبه خاتم الحفاظ في اللألى بأن الحارث رواة عن النضر بن شنقي مرسلا والنضر قال ابن القطأن، مجهول قال وهذا المرسل يعضد حديث ابن عباس ويدخله في قسم المقبول 3 هوله نظائر جمة اوردنا جملة منها في "الهاد الكاف" اما حديث الشفاء بنت عبدالله رضي الله تعالى عنها قالت دخل على "النبي صلى الله تعالى عليه وسلم واناعند حفصة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> غنيه المستملى شرح منية المصلى فصل في سنن الصلوة سهيل اكيرُ مي لا مور ص ١٥- ٣٥٦ س

الموضوعات لابن الجوزي كتأب المبتداء بأب التسمية لمحمد دار الفكر بيروت |1000|

<sup>3</sup> اللآلي المصنوعة في الاحاديث الموضوعة كتاب المبتداء دار المعرفة بيروت الر ١٠٢

تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی آپ نے مجھ سے فرمایا کیا تواسے لکھناسکھانے کی طرح تھنسی کادم نہیں سکھاتی۔امام ابوداؤد نے اس کوروایت کیاہے، چنانچہ انہوں نے فرمایا ہم سے ابراہیم بن مہدی مصیصی نے بیان کہا،ابوجاتم نے اس کی توثیق کی۔ عقیلی نے کہایہ منکرروا بات بیان کرتاہے اور یحیٰی بن معین سے سندلا ہااس نے کہا ابراہیم بن مہدی منکر حدیثیں لایا۔ تقریب میں کہا گیاوہ مقبول ہےاور یہ کم درجہ ہےاں سے کہ جس کے بارے میں کہاجائے صدوق سینی الحفظ الخ یعنی وہ سچاہے البتہ اس کا حافظہ خراب ہے یا ووہم کرتاہے یا غلطیاں کرتاہے ماآخر عمر میں اس میں تبدیلی آگئ تھی۔ہم سے علی بن مسمر نے بان کما کہ وہ ثقہ ہے البتہ اس کے لئے کچھ غرائب ہیں اس کے بعد کہ وہ نابینا ہو گیا تھااس نے عبدالعزیز بن عمر بن عبدالعزیز سے روایت کی،وہ سجاہے البتہ غلطی کر حاتا ہے صرف ابومسم نے اسے ضعیف قرار دیاہے،اس نے صالح بن کیسہان سے روایت کی وہ ثقہ ثبت اور فقیہ ہے اس نے ابوبکرین سلیمان بن الی حشمر سے روایت کی۔وہ ثقہ ہے اس نے سیدہ شفاء رضی الله تعالیٰ عنها سے روایت کی۔ پس حدیث صالح سے نیچے نہیں اترتی اور وہ قضیہ سکوت ہے کبھی کہاجاتا ہے کہ اس سے بظامر

فقال لى الا تعليمين هنه رقية النهلة كما علمتيها الكتابة رواه ابوداؤد أفقال (حداثنا ابراهيم بن مهدى المصيص) وثقه ابوحاتم وقال العقيلي حدث بمناكير واسند عن يلحيي بن معين قال ابراهيم بن مهدى جاء بمناكيز قال في التقريب مقبول وهي درجة قاصرة عن يقال فيه صدوق سيئ الحفظ اويغطي اوتغير بآخرة (ناعلي بن مسهر) ثقة له غرائب بعد مااضر (عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز) صدوق يخطي ضعفه ابومسهر وحدة (عن صالح بن كيسان) ثقة ثت فقيه (عن ابى بكر بن سليلن بن ابي حثمة ثقة (عن الشفاء) رضى الله تعالى عنها فالحديث لاينزل عن الصالح وهو قضية سكوت فهذا قديقال انه يفهم من ظاهرة الجواز لكنارأينا

اسنن ابي داؤد كتاب الطب بأب في الرقى آ فراب عالم يريس لا مور ٢ /١٨٦

جواز سمجھاحاتا ہے لیکن ہم نے علماء کرام کودیکھا کہ وہ اس روش پر نہیں چلتے للذاان میں سے بعض کہتے ہیں کہ یہ حضور صلی الله تعالی علیه وسلم سے سیرہ حفصہ پر تعریض ہے، چنانچہ ذکی مغربی نے اس کو بر قرار رکھاہے اور حافظ ابومولسی نے یقینااس کو مشتحین سمجھااور کہا کہ اس کی تاویل وہ ہے جس کی طرف امام تورپشتی حنفی شرح مصاتیح میں گئے ہیں اور اس کو ان سے علامہ طِتّی شافعی نے شرح مشکوۃ میں نقل کرکے ثابت ر کھاہے اور ان سے فتنی نے مجمع البحار میں نقل کہاہے اور امام سيوطى نے اسى كى مثل" مرقاة الصعود "ميں نہابير سے نقل کرکے اسی پراکتفائیاہے۔علامہ طبیّی نے فرمایا حدیث مذ کور دواور وجوہات کااحتمال رکھتی ہے ان میں سے ایک رقبہ (دم کرنا) پراہھار نا اور اکسانا ہے جبکہ تعلیم کتابت کا نکار کرنا ہے یعنی کیون نہ تونے اسے وہ چیز سکھائی جواسے فائدہ دیتی کہ وہ شوهر کی نافرمانی سے بیخ کا ذریعہ ہے،اور کتابت کیوں سھائی جو موجب د کھ اور ضرر۔ (دوسری وجه) یہ ہے کہ انکار دونوں جملوں کی طرف متوجہ ہےاور اس سے مراد وہ ہے جو ان کے درمیان متعارف ہے کیونکہ رقبہ وغیرہ توکل کرنے والوں کے حال کے منافی ہے اھ تجھی یہ کہتے ہیں کہ شاید (یہ اجازت) نہی سے پہلے ہو۔ چنانچہ شخ محقق

العلباء لايبشون عليه، فينهم من يقول انها هو تعريض من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحفصة قررة الذكى المغرى واستحسنه الحافظ ابوموسى جدا وقال التاويل ماذهب البه الامام التوريشتي الحنفي في شرح المصابيح ونقله عنه العلامة الطيبي الشافعي في شرح البشكرة مقرا عليه وعنه الفتي في مجمع البحار ونقل مثله الامامر السيوطي في مرقاة الصعود عن النهاية مقتصرا عليه،قال الطيبي و يحتمل الحديث وجهبن آخرين احدهما التحضيض على تعليم الرقبة وانكار الكتابة اي هلا علمتها ما ينفعها من الاجتناب عن عصيان الزوج كما علمتها مايضرها من الكتابة وثانيهما ان يتوجه الانكار الى الجملتين جبيعا والمراد بالنملة المتعارف بينهم لانها منافية لحال المتوكلين أهوتارة يقولون لعل هذاقبل النهي،ذكرة الشيخ المحقق

أشرح الطيبي على مشكوة المصابيح كتأب الطب والرقى الفصل الثاني ادارة القرآن كراجي ٨ ٢٠٠ ٣٠٠

نے اشعة اللمعات میں اس کا ذکر فرمایا،اور قبھی کہتے ہیں کہ (یہ اجازت) سدہ حفصہ رضی الله تعالیٰ عنہا کی خصوصیت ہے اور یہ ان کے ساتھ مختص ہے کیونکہ حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی از واج مطهرات بعض اشیاء سے مخصوص ہیں، چنانچہ الله تعالی کاارشاد ہے: "اے نی مکرم کی بیبو! تم عام عور توں کی طرح نہیں ہو"۔اور حدیث که "عورتوں کولکھنانہ سکھاؤ" عام عورتوں پر محمول ہو گی ان کے حق میں فتنہ کے اندیشہ سے۔اس کوملاعلی قاری نے مرقاۃ میں بعض سے نقل کیاہے اور اسی طرح شخ محقق نے اس کو برقرار رکھاہے۔ م لاعلی قاری نے کہا کہ یہ بھی احتمال ہے کہ سلف کیلئے جائز ہولیکن بچھلے لو گوں کے لئے جائز نہ ہو اس لئے کہ اس زمانے میں عور توں میں فسادیا باجاتا ہے اصریحران کے یہ کلمات اس بات یر دلالت کرتے ہیں کہ وہ عور توں کے لئے کتابت ( یعنی لکھائی کاعمل)مکروہ سمجھتے ہیں۔اور یہ اعتراض کہ یہ سب باتیں خلاف ظام ہیں،اگریہ ام ثابت ہوجائے تو س کامقصود میں زیادہ دخل ہے کیونکہ وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ ان باتوں سے یے خبر ہوں، کیاتم انہیں دیکھتے ہو کہ وہ کیوں اس طرح مڑگئے مگر اس لئے کہ اس پر کوئی نہ کوئی بڑاداعی اور ماعث ہے مجھ

فى الاشعة واخرى خصت به حفصة رضى الله تعالى عنها لان نسائه صلى الله تعالى عليه وسلم خصص باشياء قال الله تعالى "لنِسَاء النَّبِيِّ اللهُ تُكُلَّ كَاحَوِقِنَ النِّسَاء " باشياء قال الله تعالى "لنِسَاء النَّبِيِّ اللهُ تُكُلَّ كَاحَوِقِنَ النِّسَاء خوف وخبر لا يعلمن الكتابة، يحمل على عامة النساء خوف الافتتان عليهن نقل القارى فى المرقاة عن بعضهم وكذا الشيخ المحقق واقر عليه وقال القارى يحتمل ان يكون جائز اللسلف دون الخلف لفساد النسوان فى هذا الزمان أه فدلت كلماتهم هذه على انهم يكرهون الكتابة لهن، والاعتراض بان كل ذلك خلاف الظاهر فأن تحققت الامر فأنه ادخل فى المقصود فما كانواليغفلوا عن ذلك فهل تراهم عدالوا اليه الالدعاع ما اليه الإلدياع عماليه عظيم ورأيتني كتبت على هامش الاشعة عند ذكر انها خصوصية

القرآن الكريم ٣٢ /٣٣

<sup>2</sup> مرقاة المفاتيح كتاب الطب والرقى الفصل الثاني المكتبة الحبيبيه كوئية ٨/ ٣٢٦

میں نے اشعة اللمعات کے حاشہ پر جو کچھ اس کی تصریح تھی لکھ دیاں ذکر کے ساتھ کہ کتا ہت سدہ حفصہ کی خصوصیت ہے بیں جواب د بھنے سے پہلے ہی میں نے اس کااظہار کر دیاتھا **اقول: (میں کہتاہوں)اس کے باوجود کوئی کھنے والا یہ کہہ** دے کہ محض تشبہ, جواز میں کوئی صریح نص نہیں بخلاف لاتعلموهن لینی عورتوں کو کتابت نه سکھاؤ۔ په ممانعت میں واضح نص ہے۔علاوہ اس کے یہ ایک معین واقعہ ہے جس میں کوئی عموم نہیں بخلاف حدیث نہی کے۔علاوہ ازس حدیث شفاءِ اگرمقدم ہو تومنسوخ ہے اور اگرمؤخر ہوتو پھر ہم اسے تشلیم ہی نہیں کرتے مگریہ کہ سیدہ حفصہ کی خصوصیت قرار دی جائے جبیبا کہ حضورا کرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت زبیر اور حضرت عبدالر حمٰن ابن عوف رضی الله تعالیٰ عنه کو ریشم سننے کی رخصت او راحازت دی تھی۔اور حضرت سعد رضی الله تعالی عنه پر نوجه اور رونے کی اجازت دی۔اس کے بعد ان کاموں سے منع فرماد باتا، تو پھر یہ ر خصت دینے کی صورت میں بعض کی شخصیص ہو ئی للذاعلی الاطلاق نسخ محكم نہيں علاوہ ازيں يه مقام مقام احتياط ہے للذا مانع کو مقدم کیاجائے گا،اس کے علاوہ اگریہ فرض کرلیاجائے کہ نہی بالکل وارد نہیں ہوئی تو پھر بھی حال زمانہ منع کے لئے حاکم، (یعنی حالات زمانہ میں ممانعت کے لئے کافی ہیں)

لحفصة مأنصه هذا الجواب قداد دن قبل ان اراه اقول: ومع ذلك لقاء إن يقول إن نفس التشبيه ليس بنص صريح في الجواز بخلاف، لا تعلبوهن، فأنه نص في المنع، على إنها واقعة عين لا عبوم لها بخلاف النهى، على ان حديث الشفاء ان تقدم فبنسوخ او تأخر فلانسلم الا تخصيص حفصة كهارخص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لزبير وعبدالر حلن بن عوف ضي الله تعالى عنهما في لبس الحرير ولنادية سعدرضي الله تعالى عنهما في النباحة بعهد مانهي عن ذلك فلم يكن الا تخصيص بعض بالترخيص لانسخ الحكم على الاطلاق، على ان المقام مقام الحتباط فيقدم الحاظر على انه لوفرض عدم ورود نهى اصلالكان حال الزمان حاكها بالمنع وكمر منحكم

بارہا اختلاف زمانہ سے حکم بدل جاتا ہے کیاتم نہیں دیکھتے کہ حضورا کرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے عورتوں کومساحد میں حانے کی احازت دی تھی اور وہ زمانہ رسالتمآپ میں مساجد میں جایا کرتی تھیں بلیہ عیدین(چھوٹی،ٹری عید)میں یردہ نشین خوادین کو بھی آپ نے عیدگاہ میں جانے کا حکم صادر فرمار کھاتھا جیسا کہ بخاری ومسلم کی روایات میں موجود ہے بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ باندیوں کوالله تعالی کے گھروں (مساجد) میں جانے سے مت رو کو۔امام احمد اور امام مسلم نے حضرت عبرالله ابن عمر رضی الله تعالی عنها سے اس کی تخریج فرمائی۔پس اس کے باوجود جو نہی حالت زمانہ خراب وفاسد ہوگئے تو ائمہ کرام نے صراحتًا عورتوں کو مسجدوں میں حانے سے روک دیا۔ام المومنین سیدہ عائشہ صديقه رضى الله تعالى عنهمانے ارشاد فرمایاا گرآ مخضرت صلى الله تعالى عليه وسلم عور تول كے آج كے حالات ديكھتے جو کچھ ہم دیچے رہے ہیں تو انہیں مسجدوں میں حانے سے روک دیتے جبیها که بنی اسرائیل کی عورتیں روک دی گئیں۔ (ت)

يختلف باختلاف الزمان الاترى ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم اذن للنساء ان يخرجن الى المساجد وقد كن يخرجن على عهد الرسالة بل امر في العيدين بأخراج العواتق وذوات الخدور كما في العيدين بأبل قال لاتمنعوا اماء الله مساجد الله، الصحيحين بل قال لاتمنعوا اماء الله مساجد الله، اخرجه احمد ومسلم عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما ومع ذلك اذا فسد الزمان نص الائمة بالمنعو قالت امر المؤمنين رضى الله تعالى عنها لوراى النبى صلى الله تعالى عليه وسلم من النساء مار أينالمنعهن المساجد كما منعت نساء بنى اسرائيل 3-

<sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب العیدین باب اذام یکن لها جلباب فی العید قدیمی کتب خانه کراچی ۱/ ۱۳۴۲، صحیح مسلم کتاب العیدین فصل فی اخراج العواتق و ذوات الحدود قدیمی کتب خانه کراچی ۱/ ۲۹۰

<sup>2</sup> صحيح مسلم كتاب الصلوة باب خروج النساء الى المساجد قريك كتب خانه كرا في ال ۱۸۳، مسند احمد بن حنبل عن ابن عمر الكتب الاسلامي بيروت ۲/ ۱۷ و ۱۵۱

<sup>3</sup> صحيح البخارى كتاب الاذان بأب خروج النساء الى المساجد قد يمى كتب غانه كرا يي ال ١٢٠، صحيح مسلم كتاب الصلوة بأب خروج النساء الى المساجد قد يمى كت غانه كراجي الر ١٨٣

یہیں سے ظام ہو گیا کہ اگلے زمانے کی دوچار ببیوں کے حال فعل سے استناد کا یہاں کوئی محل نہیں پہلے تو عمومًا عورات کو حکم تھا کہ پنجگانہ مسجدوں میں حاضر ہوں، پردہ فشینیں اگرچہ حالت حیض میں ہوں کہ نماز پڑھ بھی نہیں سکتیں محض شرکت برکت دعاکے لئے عیدگاہوں کو ضرور جائیں۔ اب یہ احکام کیوں نہ رہے، حضرت ام المو منین حفصہ توام المو منین ہیں رضی الله تعالی عنہا آج حضرت فقیہ فاطمہ سمر قند یہ بنت المام علاؤالدین رحمہماالله تعالی کے مثل کون می بی بی ہے بلکہ بعد تلاش و تخص صرف معدود نساء کی کتابت کا پتاچلنا ہی بتادیتا ہے کہ سلقًا خلقًا علاء وعامہ مو منین کا عمل اس کے ترک ہی پر رہاہے۔ مردم زمانے میں لاکھوں کا تب ہوئے اور عور تیں تیرہ سوبرس میں معدود بُرظام کتابت ایک عظیم نافع چیز ہے اگر کتابت نساء میں حرج نہ ہوتا جہور امت سلف سے آج تک اس کے ترک پر کیوں اتفاق کرتی، بالجملہ سبیل سلامت اسی میں ہے، للذا ان اجلہ علاء کرام المام حافظ الحدیث ابو موسی وامام علامہ تو رپشتی وامام ابن الاثیر جزری وعلامہ طبی وامام جلال الدین سیوطی وعلامہ طام فتنی و شخ محق مولی عبر ہم رحمہ الله تعالی علیہم نے اسی طرف میل فرمایا، وہ ہم طرح ہم سے اعلم تھے اب جو اجازت کی طرف عبالے نا حال زمانہ سے غافل ہے با امت مرحومہ کی خیر خواہی سے عاطل۔

(جواپ زمانے والوں کے حالات سے آگاہ نہ ہو وہ جاہل اور نادان ہے۔ ہم الله تعالی سے معافی اور نادان ہے۔ ہم الله تعالی سے معافی اور نادان ہے۔ ہم الله میں گھر اس کے بعد میں نے شخ ابن جحر کا فقاوی حدیثیہ میں کلام دیکھا جس بیل نہوں ہے ام المومین کی روایت اور حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عنهما کی حدیث ذکر فرمائی اور کچھ اضافہ کرتے ہوئے فرمایا۔ت) یعنی نیز امام ترمذی الحکیم رضی الله تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لقمان نے ایک

ومن لم يعرف اهل زمانه فهو جاهل<sup>1</sup>، نسأل الله العفووالعافية ثمر رأيت بعد ذلك كلام الشيخ ابن حجر في الفتاوى الحديثية ذكر فيه حديث ام المؤمنين وحديث ابن مسعود ايضارض الله تعالى عنهما وزاد فقال واخراج الترمذي الحكيم عن ابن مسعود رضى الله تعالى عنه الهمدور في الله تعالى عنه الهمدة قال مر لقمان على جارية

ردالمحتار كتاب الإيمان داراحياء التراث العربي بيروت ٣/ ٥٩

لڑی کو دیھا کہ مکتب میں سھائی جارہی ہے فرمایا یہ تلوار کس

کے لئے صیفل کی جاتی ہے۔امام ابن حجر فرماتے ہیں اس
حدیث میں علت نہی کتابت کی طرف اشارہ ہے کہ عورت
لکھنا سکھ کرخود بھی فاسد غرضوں کی طرف راہ پائے گی اور
فاسقوں کو بھی اس تک رسائی کابڑا موقع مل جائے گاجو لکھنانہ
جانے کی حالت میں نہ ملتا کہ آ دمی وہ بات لکھ سکتا ہے جو کسی
کی زبانی نہ کملا بھیج گا نیز خطا پلجی سے زیادہ پوشیدہ ہے تو اس
میں حیلہ ومکر کی بہت جلد راہ ملے گی للذا عورت لکھنا سکھ کر
صیفل کی ہوئی تلوار ہو جاتی ہے (وہ کسی چیز پر نہیں گررتی مگر
جلدی سے اسے کاٹ کررکھ دیتی ہے اپس عورت لکھائی سکھنے
جلدی سے اسے کاٹ کررکھ دیتی ہے اپس عورت لکھائی سکھنے
خبیس کیا جاتا کہ وہ بڑی جلدی میں بروجہ بلیغ اس دعوے و
مطالبے کے قبول کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہے اس دعوے و

في الكتاب فقال لمن يصقل هذا السيف اى حتى يذبح به وحينئذ فيكون فيه اشارة الى علة النهى عن الكتابة وهى ان المرأة اذا تعلمتها توصلت بها الى اغراض فاسدة وامكن توصل الفسقة اليها على وجه اسرع وابلغ واخرع من توصلهم اليها بدون ذلك، لان الانسان يبلغ بكتابته في اغراضه اليها بدول مألم يبلغه برسول ولان الكتابة اخفى من الرسول فكانت ابلغ في الحيلة واسرع في الخداع والمكر، فلاجل ذلك صارت المرأة بعد الكتابة كالسيف فلاجل ذلك صارت المرأة بعد الكتابة كالسيف الصيقل الذي لا يمرعى شيئ الاقطعه بسرعة فكذلك هي بعد الكتابة تصير لا يطلب منه شيئ الاكان فيها قابلية الى اجابته اليه على ابلغ وجه اسرعه أهد

ہندی مثل نے بھی اسی مضمون کی طرف اشارہ کیا"اے بوری کوئی دیت ہے متوازن ہتھیار"۔

جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ کلام نہایت پختہ اور واضح ہے جس کا
اوپر والا حصہ مرے بھرے خوبصورت پتوں والا ہے (اعلاہ مورق)
اور نچلا حصہ جائے سیر ابی ہے (اسفلہ مغدق) اور ہمارے آقا
لقمان حکیم کاار شاد ہے جو حدیث پاک میں وارد ہوا کہ جس کو
آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم نے

وهذا كما ترى كلام متين مبين، اعلاه مورق واسفله مغدق وقول سيدنا لقمان الذى جاء فى الحديث ان النبى صلى الله تعالى عليه وسلم رواه سيف باليقين و القطع

<sup>1</sup>الفتأوى الحديثيه مطلب يكرة تعليم النساء الكتأبة المطبعة الجمالية مصر0

روایت فرمایا وہ عورت نقینی اور حتی طور پر تلوار ہے کہ جس کے بعد گردن کٹنے اور الگ ہونے کے علاوہ کوئی گنجائش نہیں، رہی یہ بات کہ شخ نے حدیث شفاء کا جواب اپنے اس قول سے ذکر فرمایا۔ میں کہتاہوں کہ عور توں کی تعلیم کتابت کے مطالبے پر حدیث پاک میں کوئی دلالت نہیں بلماس میں دلیل جواز ہے اور ہم اسی کے قائل ہیں، منکر نہیں، البتہ انتہائی بات یہ ہے کہ اس ممیں نہی تزیہہ ہے اس لئے کہ اس پر بہت سے مفاسد کا ترتب فابت ہو چکا ہے اص میں کہتاہوں (صاحب فراؤی) کہ یہ ان کے مذہب پر مبنی ہے اس لئے کہ امام شافعی رضی الله تعالی عنہ ذرائع کی روک تھام کے قائل نہیں للذا یہ ہمارے خلاف جمت کی روک تھام کے قائل نہیں للذا یہ ہمارے خلاف جمت خطر ناک حالات کہ جن کی ساعت سے کان بہرے ہوں۔ پس فرائی سوائے خدائے عظیم و کبیر کے فضل و کرم کے۔الله تعالی منہیں سوائے خدائے عظیم و کبیر کے فضل و کرم کے۔الله تعالی سے ہم مغفرت وعافیت چاہتے ہیں۔والله تعالی اعلمہ (ت)

ليس بعده لعنق الشبهة الا الجزّوالقطع اما ما ذكرالشيخ بعده جواباً عن حديث الشفاء بقوله، قلت ليس فيه دلالة على طلب تعليمهن الكتابة وانما فيه دليل على جوازه الكتابة ونحن نقول به وانما غاية ان النهى عنه تنزيها لما تقرر فى المفاسد المرتبة عليها هفاقول: مبنى على مذهبه فأن الامام الشافعى رضى الله تعالى عنه لايقول بسد الذرائع فلايكون حجة علينا لاسيما مع مانزى عن فساد الزمان وماتصم بسماعه الآذان ولاحول ولا قوة الابالله العلى العظيم نسأل الله العفو و العافية، والله تعالى اعلم والله تعالى اعلم والله تعالى اعلم والما الله العفو و العافية،

### مسله ۱۳۱۰: ۲ر سی الثانی ۱۳۱۵

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ قرآن شریف کاترجمہ اس طرح پر کرناکہ بنچے ترجمہ میں مخذوفات اور مطالب وغیرہ خطوط ہلالی بناکر لکھ دیئے جائیں جائز ہے یا ناجائز؟

#### الجواب:

الحمد الله قرآن عظیم بحفظ الهی عزوجل ابدالآباد تک محفوظ ہے تحریف محرفین وانتحال منتحلین کواس کے سراپر دئر عزت کے گرد بار ممکن نہیں " لَا یَازِیْدِ الْبَاطِلُ مِنْ بَیْنِ یَدَیْدِ وَلا مِنْ خَلْفِه " " (باطل اس کے آگے اور پیچیے

القرآن الكريم ١٨١/ ٨٢

سے نہیں آسکتا۔ت) حمد اس کے وجہ کریم کو جس نے قرآن اتارااور اس کا حفظ اپنے ذمہ قدرت پرر کھا

" اِنگاکٹٹنُ نُو اُلکالیّا کُروَاِنگالکہ کُلفِظُونَ ﴿ اور ہم ہی نے قرآن پاک کو اتارا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ت) توریت وانجیل کچھ توملعون احباروں نے اپنے اغراض ملعونہ سے روپے لے کراپنے مذہب ناپاک کے تعصب سے قصد گبد لیں اور کچھد ایسے ہی ترجمہ کرنے والوں نے اس خلط و خبط کی بنیادیں ڈالیس مر ورزماں کے بعد وہ اصل وزیادت مل طاکر سب ایک ہو گئیں، کلام اللی و کلام بشر مختلط ہو کر تمیز نہ رہی۔الجمد للله نفس قرآن میں اگرچہ یہ امر محال ہے تمام جہان اگراکھاہو کر اس کاایک نقطہ کم بیش کرناچاہے ہم گزفر جمہ سے مقصود ان عوام کو معانی قرآن سمجھانا ہے جو قہم عربی سے عاجز بیں خطوط بلالی نقول و در نقول خصوصًا مطابع مطابع میں ضرور مخلوط و نامضبوط ہو کر نتیجہ یہ ہوگا کہ دیکھنے والے عوام اصل ارشاد قرآن کو اس مترجم کی زیادت کو رب العزۃ کاارشاد یہ باعث ضلال ہوگا اور جو امر منجر بہ ضلال ہو اس کی اجازت نہیں ہو سکتی اسی لئے علم متر جمین نے ترجمہ کا یہی دستور رکھا کہ بین السطور میں صرف ترجمہ اور جو فلکہ ذائدہ ایفاح مطلب کے لئے ہو اوہ حاشیہ پر لکھا انہیں کی چال چانی چاہئے۔وبالله التوفیق، والله تعانی اعلمہ۔

## ستله ااس: ۵ جمادی الاولی ۱۳۱۵ ه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس صورت میں کہ ایک شخص وعظ کہتا ہے اور ان صفتوں سے موصوف ہے: اوّگا مقولہ اس کاالصلوة علیک یار سول الله کہنا نہ جاہئے حاضر کے واسطے ہے۔ دوسرے بیان کیار وزہ دار کو جاہئے وقت استنجی کے اوپر کوسانس نہ لے اور آپ کو خوب سنجالے پانی اوپر نہ جائے ور نہ روزہ اس کا تباہ ہوگار وزہ دار اور غیر روزہ دار کے استنجی میں بہت فرق ہے۔ تیسرے آمین کہنے آ واز بلند سے شیطان کے برچھے لگتا ہے اگر بہت بلند آواز سے آدمی کہیں تو بہت برچھی لگتی ہیں، اور اس آدمی نے تقویۃ الایمان اور تنبیہ الغافلین اور کچھ آیات و حکایات و حدیث شریف کاتر جمہ بغیر استاد کے مطبوعہ دیکھ کریاد کر لیا ہے بیان کرتا ہے اور علم ناسخ اور منسوخ آیات اور اقسام حدیث شریف اور صرف و نحو بھی نہ جانے بحدیکہ من وعن وواحد و تثنیہ میں فرق نہیں کرسکتا ہے ایسے آدمی کا وعظ سننے کو اجازت شریعت محدید اہل شرع کے سے یا نہیں ؟ بیٹنوا تو جدو اربیان فرماؤاجریاؤ۔ ت

القرآن الكريم ١٥/ ٩

Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan www.muftiakhtarrazakhan.com -حلد۲۳ فتاوىرضويه

### الجواب:

شخص مذ کور نراجابل اجہل و گمراہ بدمذہب ہے اسے وعظ کہناحرام اور اس کا وعظ سنناحرام،الصلوة علیك پارسول الله كہنا باجماع مسلمین جائز ومستحب ہے جس کی ایک ولیل ظاہر و ہام التحیات میں السلامر علیك ایھاالنبی ورحمة الله و بركاته ہے اور اس کے سواصحاح کی حدیث میں پیامحمد انی اتوجه بك الی دی فی حاجتی هٰذه أ (اے محمر اصلی الله تعالی علیه وسلم) میں ا بنی اس حاجت (ضرورت) میں آپ کو اپنے پرور دگار کی طرف متوجہ کرتا ہوں اور آپ کو وسیلہ بناتا ہوں۔ ت) موجود جس میں بعد وفات اقدس حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کے حضور یکار نا اور حضور سے مدد لینا ثابت ہے مگرایسے جاہل اجہل کو احادیث سے کیاخبر، جب اسے التحات ہی ماد نہیں جو مسلمانوں کام بچہ جانتا ہے۔ تقویۃ الایمان سخت بدرینی وضلالت کی کتاب ہے اس کااور اس کے مصنف کاحال فتاوی ورسائل علاء عرب وعجم سے ظاہر، سردست فقیر کا رسالہ مسٹی بہ الکو کبق الشهابية على كفريات إلى الوهابية على عرب الطبع حاضر من شاء فليطالعها حاضر ب جو حاب اس كامطالعه كردت) آمین آواز سے کہنے میں شیطان کے برحیمالگنااور جس قدر زیادہ بلندآ واز سے ہواسی قدر زیادہ زخم پنچنا یہ بھی کسی حدیث سے نابت نہیں۔روزہ دار کوید بہتر توہے کہ استنجا کرنے میں اوپر سانس بقوت نہ لے مگر اس قدر سے روزہ نہ جائے گا،نہ مطلقًا پانی چڑھنے سے جب تک یانی موضع حقنہ تک نہ پہنچے،اور ایباہوگا توور د شدید پیداہوگا۔ در مخارمیں ہے:

لوبالغ في الاستنجاء حتى بلغ موضع الحقنة فسل استخاكر ني مين الراس تك مبالغه كياكه ياني حقنه (محل دوا) تک پہنچ گیاتوروزہ فاسد ہو جائے گااور ایبا

الصوم وهذافلها يكون ولوكان فبورث

عصه: رساله منزا (الكوسمة الشهابيه) فناوي فناوي رضوبيه مطبوعه رضافاؤ تذيش لامور جلد نمبر ١٥مين مر قوم ہے۔

أ جامع الترمذي ابواب الدعوات امين كميني وبلي 1/ \_ 18 مسند احمد بن حنبل حديث عثمان بن حنيف المكتب الاسلامي بيروت مرا ٣٨٨، سنن ابن ماجه ابواب اقامة الصلوة ماجاء صلوة الحاجة التج إيم سعير فميني كراحي ص٠٠١، المستدرك للحاكم كتأب الصلوة التطوع الر ساس كتاب الدعارا/ ۵۲۹ه ۱۵ دار الفكر بيروت

بہت کم ہوتاہے، اگر ہوتو بڑی بیاری پیدا ہوجائے گی واللہ سبخنہ و تعالی اعلمہ (ت)

داءً عظيماً - والله سبخنه وتعالى اعلم

مسله ۱۳۱۲: از پیلی بھیت بازار ڈر منڈ کنے دکان خلیل الرحمٰن عطر فروش مرسله محمد مظہر الاسلام صاحب ۲۴رجب ۱۳۱۸ھ کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان متین مسله مندرجہ ذیل میں: اگر کوئی عالم یہ دعوی کرتا ہو کہ میں یہال کے اہم اسلام کا حاکم ہوں اور منہیات شرعی پرزجر و تو بخ نہ کرتا ہو بلکہ ایسے اشخاص سے کہ جو منہیات شرعی میں مبتلا ہوں ان کے یہاں دعو تیں کھاتا ہو نذرانہ لیتا ہو لیعنی شراب خوار، علی الاعلان ہوئے فروش ہو، مسکرات کا ٹھیکیدار ہو رشوت علی الاعلان لیتا ہو، ڈاڑھی منڈاتا ہو، علی الاعلان زنا کرتا ہو، وغیرہ و غیرہ و نیس ایسے شخصوں سے ملنے کو فخر جانتا ہو ایسے عالم کے واسطے شریعت عالی کا کیا حکم منڈاتا ہو، علی الاعلان فرمائے اجریا ہے۔ ت)

#### الجواب:

عالم دین سی المذہب جو اپنا الم علم شہر میں اعلم ہو ضرور ان کا حاکم شرع ہے کہانی الحدیقة الندیة عن الفتاوی العتابیة (جیسا کہ حدیقہ ندید میں فالی عابیہ سے نقل کیا گیا ہے۔ ت) نہی عن المئر اپنی شرائط کے ساتھ ضرور فرض ہے مگر وہ زجرو توقع میں منحصر نہیں ایسے مرکبان کبائر کے ساتھ اختلاط میں نظر علماء مختلف رہی ہے اور قول فیصل یہ کہ اس کا فیصلہ عالم ماہر کی نظر پر ہے جو اصلح سمجھ اس پر عمل کرے کہا بیٹنه الاحمام حجّة الاسلام فی الاحیاء (جیسا کہ حجة الاسلام (امام غزالی) نظر پر ہے جو اصلح سمجھ اس پر عمل کرے کہا بیٹنه الاحمام حجّة الاسلام فی الاحیاء (جیسا کہ حجة الاسلام (امام غزالی) نے اس کو احیاء العلوم میں بیان فرمایا ہے۔ ت) دعوت کھانا فی نفسہ حلال ہے جب تک معلوم و متحقق نہ ہو کہ یہ کھانا جو ہمارے سامنے آیا بعینہ حرام مال ہے کہا فی المهندیة 3 عن الذخیرة عن الاحمام محمد (جیسا کہ فالوی عالمگیری میں بحوالہ ذخیرہ المام محمد رحمۃ الله علیہ سے نقل کیا گیا ہے۔ ت) بہر حال عوام کو علمائے دین سنیان متین کی شان میں حسن ظن وحسن عقیدت لازم ہے۔ والله سبحنه و تعالی اعلم۔

درمختار كتاب الصومر بأب مأيفسد الصومر مطبع محترائي ديلي الر ٩١٦٥

<sup>2</sup> الحديقة الندية شرح الطريقة المحمدية النوع الثالث مكتبه نوريه فيمل آبادا/ ٣٥١

<sup>3</sup> الفتاوي الهندية كتاب الكراهية الباب الثاني عشر نوراني كت خانه بيثاور ۵/ ۳۴۲

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan مجلاه المراقعة الم

مسئلہ ۱۳۱۳: مسئولہ مولوی حامد علی صاحب طالب علم مدرسہ اہلسنت باشندہ الد آباد ۱۳۳۳ھ کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ وہابیوں کے پاس اپنے لڑکوں کو پڑھانا کیسا ہے اور جو ان کے پاس اپنے لڑکے کو پڑھنے کے لئے بھیج اس کے واسطے کیا حکم ہے؟

# الجواب:

حرام حرام حرام، اور جواليا كرے بدخواہ اطفال ومبتلائے آثام قال الله تعالى:

اے ایمان والو! اپنآپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ والله سبخنه و تعالیٰ اعلم (ت) "يَا يُّهَا الَّنِ يُنَ امَنُو اتُوَا انْفُسَكُمُ وَ اهْلِيكُمُنَا مَا" - والله سبخنه و تعالى اعلم -

**مسله ۳۱۴:** مرسله دُاكْرٌ محمد واعظ الحق سعد الله لودى دُاكانه خسر وبور ضلع پینه بوساطت مولوی ضیا<sub>ء</sub> الدین صاحب ۱۵ ربیج الاول ۳۲۲ اه

غیر مقلدوں سے مسکلہ دریافت کرناجائز ہے یا ناجائز؟

الجواب: غير مقلدول سے مسکه در مافت کر ناحماقت ہے۔

مهاجمادي الآخره ۲۲ساه

ازاو جین علاقه گوالیار مرسله حاجی یعقوب علی خان صاحب

مستله ۱۵س:

براہ سخن پروری عبارت کتب میں اپنی طرف سے چندالفاظ داخل کرکے علاء کرام اور حتی کہ استاد عظام خود کو دھوکا دینا کیا حکم ر کھتا ہے جو حکم محقق اس مسئلہ میں ہو بیان فرمائیں و بحث مسئلہ عبارت کتب ہو۔

# الجواب:

سخن پروری لیعنی دانسته باطل پراصرار و مکابره ایک کبیر ه ـ کلمات علاء میں کچھ الفاظ اپنی طرف سے الحاق کرکے ان پرافتراء دوسرا کبیر ه ـ علاء کرام اور خود اپنے اسائذ کو د هوکادینا خصوصًا امر دین میں تیسرا کبیر ه ـ بیسب خصلتیں یبود لعنهم الله تعالی کی ہیں ـ

الله تعالى نے فرمایا: (لوگو) حق کے ساتھ باطل نہ ملاؤ اور نہ حق کو چھیانے والے بنو جبکہ تم (حق کو خوب) جانتے ہو۔ (ت)

قال الله تعالى "وَلاتَلْسِواالُحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُواالُحَقَّ وَ اَنْتُمْ تَعْلَوُن ۞ " -

القرآن الكريم ٢١/ ٢

القرآن الكريم ١٢ ٢٢

اور الله تعالى نے فرمایا: خرابی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لئے بوجہ ان کے ہاتھوں کی لکھائی کے، اور خرابی ہے ان کے لئے بوجہ ان کی کمائی کے جو وہ کمارہے ہیں۔(ت) اور الله تعالیٰ نے فرمایا: وہ لوگ الله کے کلام کو سمجھنے اور جاننے کے باوجود بدل ڈالتے ہیں۔والله تعالیٰ اعلمہ۔(ت)

وقال الله تعالى" فَوَيْلُ لَّهُمْ مِّمَّا لَتَبَتُ آيُويُهِمْ وَوَيْلُ لَّهُمُ مِّمَّا يُلْسِبُونَ ۞" أ

وقال تعالى "يُحَرِّفُونَ غُمِنُ بَعْدِ مَاعَقَلُوْهُوَ هُمْ يَعْلَمُونَ ۞ " 2\_والله تعالى اعلم \_

# مسكله ۱۳۱۷: از قاضی توله شهر كهنه كاذي القده ۲۲ ساره

کیافرماتے ہیں علائے دین اس باب میں کہ اگر کوئی شخص جس نے سوائے کتب فارسی اور اردو کے جو کہ معمولی درس میں پڑھی ہوں اور اس نے کسی مدرسہ اسلامیہ یاعلاء گرامی سے کوئی سند مخصیل علم نہ حاصل کی ہواگر وہ شخص مفتی ہے یا بنے کا دعوی کرے اور آیات قرآنی اور احادیث کو پڑھ کر اس کاتر جمہ بیان کرے اور لوگوں کو باور کرائے کہ وہ مولوی ہے توایسے شخص کا حکم یافلوی اور اقوال قابل لغمیل ہیں یا نہیں اور ایسے شخص کا کوئی دوسرا شخص حکم نہ مانے تواس کے لئے شریعت میں کیا حکم ہے؟

#### الجواب:

سند کوئی چیز نہیں، بہتیرے سندیافتہ محض بے بہرہ ہوتے ہیں اور جنہوں نے سند نہ لی اُن کی شاگردی کی لیاقت بھی ان سندیافتوں میں نہیں ہوتی، علم ہوناچاہئے اور علم الفتوی پڑھنے سے نہیں آتا جب تک مدتہا کسی طبیب حاذق کا مطب نہ کیا ہو مفتیان کامل کے بعض صحبت یافتہ کہ ظاہری درس وتدریس میں پورے نہ سے مگر خدمت علاء کرام میں اکثر حاضر رہتے اور شخیق مسائل میں آج کل کے صدبافار غالتحصیلوں بلکمدر سوں بلکمنام کے مقتیوں سے بدر جہازائد سے، پس اگر شخص مذکور فی السوال خواہ بذات خود خواہ بفیض صحبت علاء کاملین علم کافی رکھتا ہے جو بیان کرتا ہے غالبًا صحیح ہوتا ہے اس کی خطا سے اس کا صواب زیادہ ہے تو حرج نہیں اور اگر دونوں وجوہ علم سے عاری ہے صرف بطور خودار دوفار سی کتابیں دیچے کر مسائل بتائے اور قرآن وحدیث کا مطلب

القرآن الكريم 1/9 1

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١٢ ٥٥

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan مجلاه المعارضوية

| بیان کرنے پر جرات کرتا ہے تو میہ سخت اشد کبیر ہ ہے اور اس کے فتوی پر عمل جائز نہیں اور نہ اس کا بیان حدیث وقرآن سننے کی |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اجازت۔ حدیث میں ہے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں :                                                     |

|                                                        | 77. 00 00 00 00 07 0 0. 0. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| جو شخص فتوی دینے میں زیادہ جراِت رکھتا ہے وہ آتشِ دوزخ | اجرأكم على الفتيا اجرأكم على النارا                               |
| پرزیاده دلیر ہے۔                                       |                                                                   |

اورارشاد فرمایا صلی الله تعالی علیه و سلم نے:

من قال فی القران برایه فاصاب فقد اخطاء <sup>2</sup>۔ اگر ٹھیک کچے تو غلط کچے۔

اور فرماتے ہیں صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم:

جو بغیر علم کے قرآن کے معنی کہے وہ اپنا ٹھکانا دوزخ میں بنا لے۔

منقال في القران بغير علم فليتبؤ مقعده من النار 3

والعياذ بالله تعالى، والله تعالى اعلم

مسكله ١٣٢٤ تا ١٣٠٠: مرسله محمد اسحاق سكريٹري انجمن محمد به كو چين ملك ملسار

(۱)آج کل مسلمان جو پیمیل یو نیورسٹی کی کوشش کرتے ہیں اور چندہ فراہم کرتے ہیں وہ ثواب ہے یانہیں؟

(٢) آيا يحميل يونيور سلى ديني ضروريات سے ہے يانهيں؟

(m)اس مد میں جوروپید دیاجائے وہ صدقہ جاریہ میں محسوب ہوگا مانہیں؟

(۴) اس بو نیورسٹی میں اہلسنّت شامل ہو سکتے ہیں یانہیں؟

# الجواب:

ا گریہ بات قرار پائے اور اس کے افسر عہدہ داران اس کا پورا ذمہ قابل اطمینان کریں کہ اس کا حصہ دینیات صرف اہلسنت وجماعت کے متعلق رہے گاجن کے عقائد مطابق علمائے حرمین طبیعین ہیں

كنزالعمال بحواله الدارمي مرث ٢٨٩٦١ مؤسسة الرساله بيروت ١١٠ ممرا

كنزالعمال بحواله جندب مديث 7922 مؤسسة الرساله بيروت 7/17

<sup>3</sup> كنزالعمال بحواله د. تعن ابن عباس مديث ٢٢٥٨ مؤسسة الرساله بيروت ٢/ ١٦

ہیں انہیں کی کت نصاب میں ہوں گی،انہیں کے علاء مدرسین ہوںگے،انہیں کی تربیت میں طلباء رہیںگے،غیر وں کی صحبت سے ان کو بحایاجائے گا،روپیہ جواہلینت سے لیاجائے گاصرف اس کام میں صرف کیاجائے گا،اس وقت اہلینت کو اس میں داخل ہو ناجائزاور باعث نواب ہوگا،اور جو کچھ اس میں دیاجائے گاصد قہ جاریہ ہوگا۔رہاس کی پیکیل میں کوشش اور چندہ فراہم کرنا، وہ صرف اتنی بات پر بھی ثواب نہیں ہو سکتاجب تک کہ اس میں مرمذہب کی تعلیم ہاقی ہے وہ روپیہ اس لئے جمع نہیں کرتے کہ دین حق کی تعلیم ہو بلکہ حق وناحق دونوں کی تعلیم کو سنیوں کے بچوں کو تعلیم ہو گی کہ قرآن مجید بعینہ محفوظ ہےاس میں کسی قتم دخل بشری سے ایک نقطہ کی کمی بیشی ہوئی نہ ہو سکتی ہے، کوئی غیر نبی کسی نبی کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا، تقدیر کی بھلائی برائی سب الله عزوجل کی طرف سے ہے اور اس پر کچھ واجب نہیں وہ جوجاہے کرے، ہمارااور ہمارے افعال نیک وہر کاوہی ایک آليلاخالق ہےاس كاديدار روز قيامت حق ہے، خلفائےاربعہ كى امامت برحق ہےان ميں الله عزوجل كے يہاں سب سے زيادہ عزت وقربت والے صدیق اکبر ہیں پھر فاروق اعظم پھر عثان غنی پھر علی مرتظی رضی الله تعالی عنهم ،انہیں بلکہ صحابہ میں سے کسی کوبراکہنے والا جہنمی مر دودوملعون ہے اور شیعہ کے بچوں کو تعلیم ہو گی کہ بیہ قرآن بیاض عثانی ہے اس میں سے بچھ آیتیں سورتیں صحابہ نے گھٹادس بعض الفاظ کچھ کے کم کردیئے جسے اٹبة هی ازکی من ائبة کی جگہ امة هی اربی من امة بتا دیا، مولاعلی وائمہ اطہار اگلے انہیاء علیہم الصلوۃ والسلام سے افضل ہیں، نقذیر کی برائی خدا کی طرف سے نہیں، بندہ کے لئے اصلح کر نالطف سے پیش آ ناخدا پر واجب ہے خدااس کے خلاف نہیں کر سکتا، اپنے اعمال کے ہم خود خالق ہیں، خداکا دیدار حق نہیں، خلفائے اربعہ میں تین معاذالله ظالم غاصب ہیں، اُن کو سخت سے سخت برائی سے یاد کرناگالیاں دینابڑے ثواب کاکام ہے۔ پھر وہ خود اعلان کرتے ہیں کہ سب سے زائد اہتمام سائنس کی تعلیم کاہوگا۔ سائنس میں وہ یا تیں ہیں جو عقائد اسلام کے قطعًا خلاف ہیں بچوں کی تربیت دینے تہذیب وانسانیت سکھانے کے لئے دنیا بھر میں کوئی مسلمان نہ رہا عرب مصرروم شام حتی کہ حرمین شریفین کے علاء ومشائخ میں کوئی اس قابل نہیں ہاں کمال مہذب وشخ تربیت و پیرافادت بننے کے لائق پورپ کے عیسائی ہیں ان کواس قدر بیش قرار تنخوامیں ان رویوں سے دی جائیں گی کہ وہ یہاں رہنے پر مجبور ہوں ان کی صحبت وتربیت میں مسلمانوں کے بچر کھے جائیں گے ان کے اخلاق وعادات سکھائے جائیں گے ،الی صورت میں حال ظاہر ہے ابتداء میں کہ مسلمانوں سے چندہ وصول کرنے کو بہت سنجل سنجل کر بنا بنا کر مقاصد دکھائے گئے ہیں ان میں تو یہ حالت ہے

آئندہ جو کارروائی ہوگی رویش بییں حالش مپر س (اس کا چبرہ دیکھ لیکن اس کاحال نہ پوچھ۔ت)سالہاسال سے جو علی گڑھ کالخ انہیں مقاصد کے لئے قائم ہے اس کے ثمرات ظاہر ہیں کہ مسلمانوں کو نیم عیسائی کر چھوڑااس کے اکثر تعلیم یافتہ اسلام وعقائد اسلام پر ٹھٹھے اُڑاتے ہیں ائمہ وعلاء کو مسخرہ بتاتے ہیں خود غرضی وخود پیندی دنیا طلبی دین فراموشی یہاں تک کہ داڑھی وغیرہ اسلامی وضع سے تنفران کا شعار ہے جب ادھورے کے بیہ آثار ہیں پیمیل کے بعد جو ثمرات ہوں گے آشکار ہیں ع

قیاس کن ز گلستان او بهارش را

(اس کے باغ سے اس کی بہار کااندازہ کر لیجئے۔ ت)

وبالله العصمة (اورالله تعالى بى كى مدوسے بياؤ بوسكتا بيدت)والله تعالى اعلمه

مسئلہ ۳۲۱: کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک رنڈی یہ جاہتی ہے کہ مجھ کو کلام مجید کوئی نیک بخت صالح پڑھادیا کرے،اور اس کو بہت شوق ہے اور منت عاجزی کرتی ہے کہ کلام اللی صحیح طور پر پڑھ جائے،اس صورت میں اس کو پڑھانا یا وہ کچھ نذر کرے اس کولیناجائز ہوگایا نہیں؟بینوا توجد وا (بیان فرمایئے اور اجریائے۔ت)

# لجواب:

جو شیطان کو دور سمجھتا ہے شیطان اس سے بہت قریب ہے،وہ مستحب جا ہتی ہے اور حرام نہیں چھوڑتی یہ بھی شیطان کامکر ہے۔ والله تعالٰی اعلمہ۔

مسکله ۳۲۲: از سنجل محلّه کوٹ ضلع مرادآ باد مرسله حافظ اکرام صاحب ۲۵صفر ۳۳۲اه کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکله میں که عالم بے عمل جاہل باعمل سے فضیلت میں زیادہ ہے یانہیں؟ سیّنه اتہ جدوا

# الجواب:

جابل، عالم كي فضيات كونهيں بہنچ سكتا جبكه وه عالم عالم دين ہو۔

(الله تعالى نے فرمایا) تم فرماؤ كيابرابر ہوجائيں گے علم والے اور بے علم۔ قال الله تعالى "قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ لا يَعْلَمُونَ لا يَعْلَمُونَ اللهِ الْعَلَمُونَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

القرآن الكريم ٣٩/ ٩

جاہل بوجہ جہل اپنی عبادت میں سوگناہ کرلیتا ہے اور مصیبت یہ کہ انہیں گناہ بھی نہیں جانتا اور عالم دین اپنے گناہ میں وہ حصہ خوف وندامت کا رکھتا ہے کہ اسے جلد نجات بخشا ہے، وللذا حدیث میں ارشاد ہوا کہ عالم کاہاتھ رب العزت کے دست قدرت میں ہے اگروہ لغزش بھی کرے تواللہ تعالی جب جا ہے اسے اٹھالے گا۔ والله تعالی اعلمہ۔

**ستله ۳۲۳:** مسئوله نجف خال طالب علم مدرسه ۲۸ ربیج الاول ۳۳۲اه

کیا فرماتے ہیں علمائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکد میں کہ مسلمان بچیوں کو ضروری دینی تعلیم قرآن مجید کاتر جمہ، مسکلہ میں کہ مسلمان کی کتابیں اور بقدر حاجت حساب واصول حفظان صحت جس سے ان کو اپنے بچوں کی داشت و مگہداشت میں مدد ملے پردہ کی سخت مگرانی کے ساتھ مسلمان دیندار پابند صوم وصلوۃ معلّمہ کے ذریعہ سے پڑھانا شرعًا جائز ہے یا نہیں ؟ بیّنوا توجدوا۔
الحواب:

عقائد اہلست و مسائل اہلست کی کتابیں پڑھائی جائیں، عقائد و مسائل ضروریہ کی تعلیم فرض ہے، حساب وغیرہ بعض مفید باتیں بھی سکھانے میں حرج نہیں، اصول حفظان صحت جہاں تک مسائل اسلامیہ کے خلاف نہ ہوں ان کی تعلیم میں مضائقہ نہیں، اور جو مخالف بیں جیسے بیاری اڑکر لگنے کے وسوسے، ان کی تعلیم جائز نہیں، تدبیر منزل بروجہ مطابق شرعی و حقوق شوم واولاد ومذمت کذب وغیبت و ضرورت پردہ و حجاب کی بھی تعلیم ہو، مگر عور توں کو لکھنا سکھانا منع ہے اس سے فتنہ کا چور دروازہ کھاتا ہے، والله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ ۳۲۳: مستفسرہ محمد میاں طالب علم بہاری بریلی محلّہ سودا گران کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ علم دین حاصل کرناواجب ہے، فرض ہے یاسنت؟ فقط۔ **الجواب**:

فرض عین کاعلم حاصل کر نافرض عین، فرض کفایه کافرض کفایه، واجب کاواجب، مستحب کامستحب، والله تعالی اعلمه مسلم هستم مسلم ۳۲۲،۳۲۵: مرسله فیض الحق ابوالاسد مدرس مدرسه اسلامیه ضلع ایشه ڈاک خانه گنج ڈونڈ وارہ موضع حروله ۔ کیافرماتے ہیں علمائے دین مفتیان شرع متین ان مسکول میں:
(۱) ایک شخص نے قاعدہ بغدادی نه قرآن مجید فرقان حمید کسی سے پڑھااور نه استعداد وملکه استخراج

صحت الفاظ قرآن، اور پھر وہ مسلمانوں کے بچوں کو قرآن شریف پڑھاتا ہے اور طرفہ تماشایہ کہ خود ودیگردوست یاروں کو چار پائی و کرسی پر بٹھاتا ہے اور قرآن شریف نیچے رکھاہوتا ہے، ایسے معلم اور پڑھانے والے کا اور متعلمین و پڑھنے والوں کا کیا حکم شرع شریف سے ہے؟ بیٹنوا بالکتاب و توجد واللی یومرالحساب (کتاب کے حوالہ سے بیان کرواور روز حساب اجرو ثواب پاؤ۔ت) (۲) غیر مقلدین نے آج کل قصبوں اور دیہاتوں میں مترجم فی السطور خطبے تقسیم کئے ہی ہیں جو کہ اکثر جاہل حفی پیش امام بھی عید میں ان کو پڑھا کرتے ہیں مع ترجے کے۔ آیا یہ مذہب حفی میں جائز ہے یا نہیں؟ بینوا تو جروا۔

(۱) قرآن مجید بے پڑھے کوئی شخص صحیح نہیں پڑھ سکتا، جس نے قرآن مجید نہ پڑھااور استادوں سے صحیح نہ کیاا سے جائز نہیں کہ اور وں کو پڑھائے، نہ لوگوں کو جائز ہے کہ اس سے پڑھیں یاا پی اولاد کو اس سے پڑھوائیں وہ سب گنہگار ہوتے ہیں۔ جو معلم ایسا ہو کہ آپ اور اس کے یار دوست چار پائیوں اور کر سیوں پر بیٹھیں اور قرآن مجید نیچے زمین پرر کھاہوا گراس سے مراد حقیقہ زمین پرر کھنا ہے اور وہ لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کے اسلام میں کلام ہے مسلمان ہر گزایسانہ کرے گایہ وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں قرآن مجید کی عزت اصلانہ ہو وہ مسلمان نہیں، اور اگریہ مراد ہے کہ پڑھنے والے لڑکے زمین پر بیٹھتے ہیں قرآن مجید رحل پر یاان کے ہاتھوں یا گود میں ہے اور یہ معلم و غیرہ ان سے اونے بیٹھتے ہیں قرآن مجید رحل پر یاان کے ہاتھوں یا گود میں ہے اور یہ معلم و غیرہ ان سے اونے بیٹھتے ہیں قرآن مجید رحل پر یاان کے ہاتھوں یا گود میں ہے اور یہ معلم و غیرہ ان سے اونے تابین قرآن قرآن مجید ایسان نہیں۔ اور اگر قصداً بوجہ تو ہین استخفاف شان قرآن مجید ایسا کرتے ہیں تو آپ ہی کفار ہیں۔ بہر حال ایسے معلم سے پڑھنا پڑھوانا حرام ہے اور اس کے پاس بیٹھنا جائز نہیں۔ المولی تعالی اعلمہ۔

(۲) جمعہ وعیدین کے خطبوں میں ساتھ ساتھ اُن کا ترجمہ پڑھناخلاف سنت ہے اس سے احتراز چاہئے والمولی تعالی اعلمہ۔ مسلہ ۱۳۲۷: مرسلہ عبدالعزیز تاجرچرم مقام قصبہ ٹنکاری محلّہ شاہ گئج ضلع گیا بروز دوشنبہ تاریخ ۱۱ ذوالقعدہ ۱۳۳۳ھ ایک شخص جوعالم ہے اس نے جمعہ کے روز وعظ کے اندر یہ بیان کیا کہ جن لوگوں نے جمعہ کے روز روزہ افطار کیا اور نماز عید پڑھی وہ ناجائز ہے ہم نے فتوی غیر عالم سے منگوایا ہے جن کو ضرورت ہو ہمارے مکان پر آکر دیکھ لیں اور عام جمعہ میں فتوی نہیں دکھلا بااور جب مکان پرلوگوں نے طلب کہا توفتوی د کھلانے سے انکار کیاالیافتوی کہ جس سے ہرایک مسلمان کو تعلق دین ہے اس کا چھپار کھناعالم کے حق میں کیساہے؟ الجواب:

اگر کوئی عذر شرعی نه ہو تو فتوی چھپانا بہت بیجا تھا اگرچہ اعلان کے ساتھ وعظ میں حکم شرعی بیان کردینے کے بعد کتمان علم واخفائے حق کی حد میں نہیں آسکتا کہ عالم پرزبانی بیان حکم فرض ہے خود لکھ کردینا ضروری نہیں کہا فی غیزالعیون وغیدہ (جیسا کہ غزالعیون وغیرہ میں ہے۔ت) نہ کہ اور کالکھا پیش کرنا مگر جبکہ اس کے پیش کرنے میں عوام کی ہدایت کا ظن غالب ہواور اسے بلاوجہ شرعی چھپائے تواب البتہ جرم کی حد میں آجائے گا کہ اس نے مسلمانوں کا خلاف ہدایت پر رہنا پہند کیا۔ رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

(لوگو!) تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کیلئے وہی کچھ پیندنہ کرے جواپنی ذات کیلئے پیند کرتا ہے۔والله تعالی اعلمہ (ت)

لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مايحب لنفسه 1-والله تعالى اعلم-

مسئله ۳۲۸: از کرانچی بندرشاپ کیپر صدر بازار بر دکان سیٹھ حاجی نور محمد عبدالقادر مسئولہ عبدالله حاجی روز چہارشنبه بتاریخ ۸ محرم ۱۳۳۸ھ

کیافرماتے ہیں علائے دین مبین ومفتیان شرع متین کہ یہاں ایک مدرسہ مسلمان لڑکیوں کے لئے کھولاگیاہے جس میں اس مدرسہ کی معلّمہ مر وجہ تعلیم جو فی زمانہ اسکولوں میں لڑکوں کو دی جاتی ہے بعینہ وہ ہی تعلیم الڑکیوں کو دی جاتی ہے بعنی لکھاناو پڑھانااور حساب و نظمیں یاد کراتی اور سکھاتی ہے، یہ فعل فی زمانہ لڑکیوں کے لئے روا اور جائز ہے یا ممنوع اور ناجائز ہے؟ علاوہ اس کے لڑکیاں بارہ چو دہ سال کی بے پر دہ آیا کرتی ہیں اور اس مدرسہ کے خادم نوجوان لڑکے ہیں ان کے سامنے اور وقت امتحان کے غیر مر دوں کے آگے الحان سے نظمیں پڑھتی ہیں، کیا یہ فعل شرعا حرام ہے یا نہیں؟ اور لڑکی مشتہاۃ ہونے کے لئے شرعا کتنی عمر ہونی چاہئے اور ایسے مدرسہ کی تائید کرنے والوں اور ان کے والدین کے لئے جو اپنی لڑکیاں ایسے مدرسہ میں بھجا کرتے ہیں اور تعلیم مر وجہ دلاتے ہیں شرعا کیا حکم ہے؟ فقط

صحيح البخارى كتاب الايمان بأب حب الرسول قريي كتب فانه كراجي الا

# الجواب:

لڑکیوں کا غیر مر دوں کے سامنے خوش الحانی سے نظم پڑھنا حرام ہے،اور اجنبی نوجوان لڑکوں کے سامنے بے پر دہ رہنا بھی حرام،
اور لڑکیوں کو لھنا سکھانا مکر وہ، یو نہیں عاشقانہ نظمیں پڑھانا ممنوع،اور ایسے مدرسہ کو مدد دینی شیطان کو اس کے مقاصد میں
مدد دینی ہے،اور جو اپنی لڑکیوں کو ایسی جگہ جیجتے ہیں بے حیابے غیرت ہیں ان پر اطلاق دیّوث ہو سکتا ہے، نوبرس کی عمر کی لڑکی
مشتہاۃ ہوتی ہے۔والله تعالی اعلمہ۔

مسلم ۳۳۱۳۳۲ ازبرٹس کا ئناڈ مراراپتر س حال و پچ ایسٹ بنگ مسئولہ عبدالغفور روز شنبہ ۲۳ صفر المظفر ۳۳۳۱ھ (۱) اگرایک شخص نے کہا کہ در مختار کو حدیث کے سامنے نہیں مانتا تواس کاجواب کیا ہوا؟

(٢) جابل كوعالم مان ليناكيسا ہے؟

(۳) ایک شخص نے اپنے کو مولانا قرار دیااور وہ شخص زید کو جانتا ہے کہ وہ وہائی ہے اور زید کہتا ہے کہ میں سنت جماعت ہوں اور دراصل میں زید کے اعتقاد میں کچھ فتور پایا جاتا ہے اور زید مناظر ہ کے لئے سنی مولانا کو طلب کرتا ہے تو مولانا کو زید سے مناظر ہ کرنا لازم آتا ہے یا کہ نہیں اور سنی مولانا کا زید سے کہ دراصل وہ وہائی ہو مناظر ہ نہ کرنا باعث ننگ مذہب سنّت جماعت کے بے ماکہ نہیں ؟

# الجواب:

(۱) اس کاجواب وہی مناسب ہے جو قرآن عظیم نے تعلیم کیا ہے کہ:

| تم پر (الوداعی) سلام ہو، ہم جاہلوں کو نہیں جائے۔والله تعالی | "سَلَمٌّ عَلَيْكُمُ 'كِ نَبْتَغِي الْجِهِلِيْنَ @" أَ |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| اعلم(ت)                                                     |                                                       |

(٢) جهل ہے اور اس كاانجام ضلالت حديث ميں ہے:

(قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے) یہاں تک کہ جب کوئی عالم نہ رہے گا تولوگ (بامر مجبوری)رئیس جاہلوں کو (دینی مقتدا) حتى اذا لمريبق عالم اتخذ الناس رؤسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا 2 والله تعالى اعلم

<sup>1</sup> القرآن الكريم ٢٨/ ٥٥ أ

<sup>2</sup> صحيح البخاري كتاب العلم باب كيف يقبض العلم قركي كت خانه كرا جي ال ٢٠

بنائیں گے، پھر ان سے دینی مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم فتوے دیں گے تو خود بھی گمراہ ہو جائیں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کردیں گے۔والله تعالیٰ اعلمہ (ت)

(٣) وجوب مناظرہ کے لئے شرائط ہیں، اگر وہ سب پائے جاتے ہیں تو مناظرہ لازم ہے اور اس کاترک مضرمذہب۔اور اگر ان میں سے ایک بھی منتقی ہے مثلًا طرف مقابل جاہل ہے یا متعصب معاند ہے جس سے قبول حق کی امید نہیں یا مناظرہ میں فتنہ ہوتو کچھ ضرور نہیں۔والله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ ۳۳۳: مسئولہ معین الدین احمد ڈاکخانہ بنگلا ضلع میمن سنگھ چہار شنبہ ۲۷ ریج الاول ۱۳۳۴ھ کیافرماتے ہیں مفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ کوئی شخص بغیر علم حدیث و تفسیر واصول و فقہ کے فقے دے یا لکھے تو کیسا ہے یعنی شرعًا وہ شخص مجرم وماخوذ ہوگا یا نہیں؟ بیتنوا توجووا (بیان فرمایئے اجرپایئے۔ت)

ضرور مجرم ہے، حدیث میں ہے:افتوابغیر علمہ فضّلوا واضلوا <sup>1</sup> بے علم کے فتوی دیا توآپ بھی گراہ ہوااور ان کو بھی گراہ کیا۔والله تعالی اعلمہ۔

مسلم ۱۳۳۳: مسئولہ سیٹھ حاجی اتّو صاحب از پور بندر کاٹھیاواڑ شنبہ ۲ر مضان شریف ۱۳۳۴ھ کیافرماتے ہیں علاء اس مسئلہ میں کہ گجراتی زبان لڑکیوں کو غیر مذہب والی عور توں سے سیھوانا یعنی پڑھوانا اور نیز لکھنے کی تعلیم دلوانا جیسے ہندوانی و آر میہ مذہب والی عور توں سے قبل واقفیت ضروری علم دینی کے جائز ہے یا نہیں لیعنی اپنے دین حقہ کے مسائل اور دیگر مسائل روز مرہ مثل نماز وروزہ وغیرہ کے پہلے اور نیز اردو کی دنیوی کتابیں پڑھوانے کے واسطے کیا حکم ہے لیعنی ہم لوگوں نے مدرسہ قائم کیا ہے اس مدرسہ میں عربی اردو گجراتی علم پڑھایا جاتا ہے، اب ہم علائے دین سے دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ گجراتی علم درست ہو تو ہندو عور توں سے پڑھوانا جائز ہے یا نہیں؟ اور لڑکیوں کو لکھنا اور پڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور لڑکیوں کو لکھنا اور پڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور لڑکیوں کو لکھنا ور پڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور لڑکیوں کو لکھنا ور پڑھانا جائز ہے یا نہیں؟ اور پڑھانا حور توں سے سکھنا درست ہے یا نہیں؟ اور پڑھا کے مسلمان عور توں سے سکھنا درست ہے یا نہیں؟ فقط

# الجواب:

عور توں لڑ کیوں کو لکھنا سکھانا منع ہے۔ حدیث میں ہے رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تعلموهن الکتابة 2 (عور توں کو لکھنانہ سکھاؤ)

<sup>1</sup> صحیح البخاری کتاب العله باب کیف یقبض العله قدیمی کتب خانه کراچی ۲۰/۱ در ۱۳۵ گفته کراچی ۲۰/۱ ۵۷۵ الکامل لابن عدی ترجمه جعفر بن نصر دارالفکر بیر وت ۱۲ ۵۷۵

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan حلد۲۳ فتاوىرضويه

اس میں فتنہ کادروازہ کھولنا ہے،اور الله عزوجل فرماتاہے: "وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ " لَهِ فَتَمْ قَلْ سے بھی سخت ہے۔ حضرت لقمان علی الانبیاء الکرام وعلیه الصلوٰة والسلام نے ایک لڑکی مکتب میں الیی تعلیم ہوتے ہوئے دیکھی، فرمایا:

> یہ تلوار کس کے لئے صیقل کی جارہی ہے۔ لمن يصقل لهذا السيف2

> یہ انہوں نے اپنے زمانے کی نسبت فرمایا اب توجیسے فتنہ کازمانہ ہے ظاہراس لئے در مختار وغیرہ میں فرمایا:

جو کوئی اپنے زمانے کے لو گوں کے حالات سے ناواقف ہے

من لمريعرف اهل زمانه فهو جاهل 3

غیر مذہب والیوں کی صحبت آگ ہے ذی علم عاقل بالغ مر دوں کے مذہب اس میں بگڑ گئے ہیں،عمران بن حطان رقاثی کا قصہ مشہور ہے یہ تابعین کے زمانہ میں ایک بڑا محدث تھا خارجی مذہب کی عورت کی صحبت میں معاذ الله خود خارجی ہو گیا اور بیہ دعلوی کیاتھا کہ اسے سنّی کر ناچاہتا ہے،جب صحبت کی بیہ حالت تواستاد بنانا کس درجہ بدتر ہے کہ استاد کااثر بہت عظیم اور نہایت جلد ہوتا ہے،اور پھر کمن لڑکیاں کچی لکڑی جد هر کو پھیری گئ پھر جائیں گی، توغیر مذہب عورت کی سپر دگی یا شاگر دی میں اپنے بچوں کو وہی دے گاجو آپ دین سے واسطہ نہیں رکھتا اور اپنے بچوں کے بددین ہو جانے کی پر واہ نہیں ر کھتا، شریعت کا توبہ حکم ہے کہ کافرہ عورت سے مسلمان عورت کو ایبایر دہ واجب ہے جیسا انہیں مرد سے، یعنی سرکے بالوں کا کوئی حصہ یا بازو یا کلائی پاگلے سے یاؤں کے گٹوں کے نیچے تک جسم کا کوئی حصہ مسلمان عورت کاکافرہ عورت کے ساتھ کھلاہو نا جائز نہیں۔ در مختار و تنویرالابصار میں ہے:

والذمية كالرجل الاجنبي في الاصح فلا تنظر الى بدن في أدميه زياده صحيح قول مين غير محرم مردكي طرح بالذاوه کسی مسلمان عورت کے جسم کونہ دیکھے (ت)

البسلبة 4

القرآن الكريم ١٩١/١٩١

الفتاوي الحديثية مطلب يكرة تعليم النساء المطبعة الجمالية مصرص  $^2$ 

<sup>3</sup> درمختار كتاب الصلوة بأب الوتر والنوافل مطبع محتما أي ديلي الر99

<sup>4</sup> در مختار شرح تنوير الابصار كتاب الحظر والاباحة فصل في النظر والبس مطبع محتما في الر ٢٣٢/٢

یہ حکم اس کافرہ کی نسبت فرمایا جو سلطنت اسلام میں مطیح الاسلام ہو کررہتی ہے پھر اس کا کیاذ کر جو مطیح الاسلام بھی نہیں،
اہلسنت وجماعت کے عقیدے اور طہارت و نماز وروزہ کے مسکلے سیکھنا سب پر فرض ہے اور ان کی معتبر کتابیں جیسے عقائد میں مختصر رسالہ عرفان ایمان وغیرہ (نہ وہ کتابیں کہ بے دینوں یا بدمذہبوں نے لکھیں جیسے بہتی زیور وغیرہ کہ الی کتابیں پڑھناپڑھانا حرام ہے) غرض سنی عالم کی اردو تصنیف صحیح العقیدہ نیک خصلت سے پڑھوانا ضروری ہے ان ضروریات اور قرآن عظیم پڑھنے کے بعد پھر اگر اردویا گجراتی کی دنیوی کتاب جس میں کوئی بات نہ دین کے خلاف ہونہ بے شرمی کی،نہ اخلاق وعادات پر برااثر ڈالنے کی،اور پڑھانے والی عورت سنی مسلمان پارسا حیادار ہوتو کوئی حرج نہیں،والله تعالی اعلمہ مسئلہ ۱۳۳۲ از ملک گجرات علاقہ احمد آباد مقام برمگام جامع مسجد غلام محی الدین ۴ شوال المعظم ۴ ساساله علائے شرع متین کی خدمت میں چند سوالات عرض کئے جاتے ہیں:

(۱) ایک شخص نے مدرسہ فخراً وحسداً قائم کیاہے کہ سابق اس کے سے ایک مدرسہ جاری تھاجو حسبةً للله عموماً استفادہ عباد الله کے لئے قائم کیا گیا تھا تو اس کے شکست و نابود کرنے کی غرض سے یہ ٹانی مدرسہ بنایا کہ اس مدرسہ قدیمہ میں کوئی نہ پڑھے اور بند ہوجائے حالانکہ مدرسہ ثانیہ کی ضرورت نہ تھی، آیا اس طور سے اور اپنی اغراض نفسانی اور حطام دنیوی سے مدرسہ قائم کرنا جائز ہے؟

(۲)ایک شخص منکر قیامت اور تارک الجماعت اور منکر جمعہ ہے باوجو دان اعتقادات کے تعلیم و تعلم گجراتی اور انگریزی میں ترقی اور دینی علوم میں تنزل پیند کرنے والا شخص ہے تواگر ایبا شخص مدرسہ قائم کرے تواس میں دینی تعلیم و تعلم جائز ہے یانہیں،اوراخلاق بگڑنے کے خوف سے احتراز لازم ہے یانہیں؟

(۳) ایک شخص شریر اور فتنه انگیز اور فقهائے کرام کی کتابوں کامنکر اور فعل لواطت کا قائل بلکه زانی بھی ہے تو ایسے مدرس کے پاس اپنی اولاد کوپڑھانادرست ہے یانہ؟ اور اس شخص کا کیا حکم ہے؟ اجیبوا بہاھوصواب۔ الحدا

(۱) اگرواقع یمی ہے کہ پہلامدرسہ تعلیم دین مطابق مذہب اہلست وجماعت کے لئے کافی ووافی تھااور اس پر عقداً وعملاً کوئی اعتراض شرعی نہ تھاتواس کے قرب میں دوسرامدرسہ محض بلاحاجت قائم کرنا عبث بلکہ تفریق قوت ہے لیکن اگرحالت یہ ہے جوسوال میں لکھی توبہ مدرسہ اس مدرسہ کے توڑنے اور ضرر پہنچانے کے لئے قائم کیا گیااور پہلا مدرسہ واقعی خالص مدرسہ اہلسنت وجماعت مطابق شریعت ہے، تواس نیت نامحمود کے ساتھ ریہ جدید مدرسہ مسجد ضرار کے حکم میں ہوگااور اس کے اہل پر اس کا ہند کر دیناواجب۔

ضرراور ضرار دونوں نہیں۔والله تعالی اعلمہ۔

قال صلى الله تعالى عليه وسلم الاضررولاضرار في التصوراكرم صلى الله تعالى عليه وسلم نے فرمايا: اسلام ميں الاسلام أوالله تعالى اعلم

(۲) جو شخص قیامت کامنکر اور دین کامعاذالله تنزل <del>حیا ہے</del> والا ہے وہ کسی طرح مسلمان نہیں ہوسکتا اور مرتد کی صحبت آگ ہے نہ کہ اس کے زیر تربیت ہو،

(الله تعالیٰ نے فرمایا) اگر تہمیں مجھی شیطان بھلاوے میں ڈال دے تو یاد آنے کے بعد مرگز ظالموں کے یاس نہ ببیھو۔ (ت) قال الله تعالى " وَ إِمَّا يُسْيِنَّكَ الشَّيْطِنُ فَلَا تَقْعُدُ بَعْدَ اللِّ كُورِي مَعَ الْقَوْمِ الظُّلِيدِينَ ١٠٠٠ -

اور جب وہ دین کا تنزل چاہنے والا ہے تو تعلیم دین کی ترقی اس سے کیونکر متوقع ہے،اس مدرسہ کے پاس نہ جانا چاہئے اور چھوڑ دیاجائے کہ اس کے خیال والے اس میں پڑھیں، والله تعالی اعلمہ

(٣) کتب فقہائے کرام کامنکر گراہ بددین ہے اور حل لواطت کا قائل کافر، ایسے شخص کے پاس بیٹھناحرام ہے نہ کہ اس سے پڑھنا۔

( دوزخ کی )آگ پنچے گی۔والله تعالی اعلم (ت)

قال الله تعالى " وَ لا تَرْكُنُو الله الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْمُ النَّالُ " 3 الله تعالى في طرف مت جمكو ورنه تهمين والله تعالى اعلمه

أنصب الرايه كتأب الديات بأب مأيحدث الرجل في الطريق المكتبة الاسلاميه رياض مر ٣٨٨ ٢

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١٦ ١٨

القرآن الكريم الرساا

مرسله حکیم وجیه الدین احمه صاحب از چیپّره ضلع سارن محلّه پاره دری زبدة المحققين قبله نمائي آيات اولين، عمدة الفواضل، تسليم بيائے تعظيم يذير فته خدمت فيضدرجت ہو۔مزاج شريف، يجھ عرض ہے نظر فیض اثرا گر اس طرف متوجہ فرمائی جائے تو حکم العلماء ورثة الانسیاء سے مجھ عقیدت آور کو افادہ وامداد کامل پہنچے۔اس علاقہ ملک شرقیہ کے شہر چھیں مہیں بہت لوگ مولوی وارث حسن بنارسی کے مریدان ہیں اور خود وہ مولوی ر شیداحر گنگوہی کے مرید وخلیفہ ہیں جواپنا سلسلہ مولانا امدادالله مہاجر مکی کے ساتھ درست کرتے وصادق بتاتے اور مولوی اشرف علی دیوبندی جو فھومنھم (انہیں میں سے ہے۔ت)ان کی تصانیف سندوشیوع میں لاتے، ہم لوگ صوفیان متند وصاد قان واکابران بے جرم وداغ رہ سلوک وعرفان کے مقتلی وہدایت یافتہ اور وہ لوگ تصوف غیر مقلدانہ آمیز سے علم افراشتہ، رموز قرآنیہ کا فہم ان کو آسان ہے مطالب حدیث غوامض ان کے کم علم کے برنوک زبان ہے غرض عجب عنوان عمل وایقان ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ کوئی کتاب حسام الحرمین ہے جس میں مولوی رشید احد گنگوہی کی ارتداد بیعت از جانب مولا ناامدادالله مهاجر مکی جمهر وسند درج ہے،آپ جناب اقدس نے اسے چھپوا دیا ہے پس بیرالتماس خدمت شریف ہے کہ ایک جلد اس کی اس بندہ ناچیز کو بھی ارسال فرما کر مرہون منت فرمائیں اور اس کے علاوہ اور بھی کوئی رسالہ وغیر ہ ان لو گوں کے عقائر یاا نفساخ و نادرستی بیعت وغیر ہ کے بارہ میں ہو وہ بھی مرحمت ہو۔ دوسری بات پیه که اس جیچمدان کو شوق حصول علم جفر ہوا نقوش وادعیات مرتبه قاعدہ جفرزیادہ تراثراتِ بروج و کواکب کے ساتھ مبنی ومحتوی ہیں للذا تھوڑا حصہ علم نجوم کا بھی معلوم کر نالازم ہوا،او قات وساعات سبعہ سارہ ومنازل وبروج سے وا قفیت حاصل کر ناضروری تھہرا، پس سلسلہ بندان گنگوہی نے یک دم سرے سے علم نجوم ہی کو کل گفر تھہرایا اور بوجوہ ایں کہ احوال مغیبات نجوم وجفر سے دریافت ہوتے للذاعلم جفر کو اس کا چھوٹا بھائی بتایا اورایک حدیث مشکوۃ کی ثبوت کفرمیں پیش کی کہ کاہن وساحر و منجم یک حکم رکھتے اور علم نجوم پیکھنا اور سکھانا دونوں ہی کفر۔ یہ کہا گیا کہ علم نجوم کل کفر ہو نہیں سکتا کیونکہ علاء وفضلاء و حکماء ومفسرین و محدثین کو تھوڑی وا قفیت حقیقت اشاء وجزئیات امور علم نجوم کی بھی ضرور ہے تااستدلال وتر دیدمذاہب باطلہ کی وہ بخوبی کرسکیں اور اس کی حقیقت وماہیت وافعال وخواص سمجھیں اور بتائیں چنانچہ تمثیل و تطبیق میں مولا ناروم علیہ الرحمة دفتراول مثنوی معنوی میں فرماتے ہیں ہے مر درا ہااختر بے خود ہمتگی ست (۱)م کرا ہااخترے پیونٹگی ست میل کلی دار د آن عشق و طلب (۲) طالعش گرزمره باشد باطرب

(۳) در بود مریخی وخُونر بزخُو جنگ و بہتان و خصومت جویداد <sup>1</sup>
(۳) جس شخص کو ستاروں سے وابستگی ہے مر د کو ستاروں سے خود ہی ہمت لڑانی چاہئے۔
(۲) عیش و عشرت رکھتے ہوئے، جس کاطالع زہرہ ستارہ ہے وہ مکمل رجحان عشق کی جبتجو کی طرف ر کھتا ہے۔
(۳) اگراس کاطالع ستارہ مریخ ہے تو وہ خونریزی کی عادت اور لڑائی جھگڑ ااور بہتان تراثی ڈھوند تارہتاہے)

اگر بے وجود ہوتا اور ضلالت کی بات تھی تو مولانا نے اس پر کیوں واقفیت حاصل کی اور مزید برآں دوسرے مسلمانان کے واقفیت عامہ کے لئے کیوں رقم فرمایا۔ علم نجوم اور احکام نجوم جو منجمین پیشینگوئیاں کہہ کر کماتے پھرتے یہ دونوں دوچیز ہے یہ البتہ ضرور ہے اور بیٹک ہم اس پر معمل ہیں کہ احکام نجوم پر ہم ایمان نہیں رکھتے کہ بالیقین یہی ہوکے رہے گا ستاروں کو فاعل حقیق ہم مرگز نہیں سیجھتے، مصدر خیر وشر ستاروں کو ہم کبھی نہیں جانتے مگر ہاں تا ثیرات ان کے بیشک ستاروں کو ناعل اثر خوب یا خراب جو الله پاک نے ان میں دے کر متعین بکار عالم کیا ہے وہ بیٹک بمرضی الله پاک یوٹا ولیلاً جاری ہوا کرتا،

الله تعالی نے رات، دن، سورج اور چاند تمہارے تا بع کر دیئے تعنی تمہاری خدمت میں لگادئے، اور ستارے اس کے حکم کے پابند ہیں، یقینا ان باتوں میں عقلمند افراد کے لئے قدرت کی بے شار نشانیاں ہیں۔ (ت)

"وَسَخَّمَا لَكُمُ النَّيْلَ وَالنَّهَا مَ لَوَ الشَّيْسَ وَالْقَبَمَ لَوَ النُّجُومُ مُسَخَّماتُ النَّهُ وَمُ

تفسير مولانا عبدالحق حقاني ميں به تفسير سوره فاتحه آية اهدانا الصواط المستقيم دربيان وتشر تح افراط و تفريط في العبادات وافراط و تفريط في العبادات وافراط و تفريط في العلوم، كے آخر عبارت ميں صاف درج ومستنبط ہے كه علم نجوم وطلسم ونير نجات و كيميا وغيره علوم وديگر فنون كاافراط منع ويكدم تفريط بھى ناجائز حالت در مياني بهتر اور اسى كو حكمت كہتے اور حكمت وجه كمال انسان اور مصداق صراط متنقم 3-

مثنوى معنوى دفتراول بأب حكايت بأدشاه جهود الخ نوراني كتب خانه بثاور السم

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١١/ ١٢

<sup>3</sup> تفسير حقاني تحت آيه اهدناالصواط المستقيم دار الإشاعت تفيير حقاني حقاني منزل وبلي حصه ووم ص٣٢

جلداول فاوی میں مولانا مفسر دہلوی شاہ عبرالعزیز علیہ الرحمہ کے درج ہے سوالات عشرہ جو شاہ بخارا نے ان کو لکھاتھااس
کے جواب سوال بہ فتم میں علم منطق و علم انگریزی و علم فارسی و علم فقہ و علم نجوم و رمل و علم قیافہ و سحر کے بارہ میں بیہ تحریر
کہ جو حکم صاحب آلہ کا وہی حکم آلہ کا اور سخصیل علم کی وجہ سے گنہگار نہیں ہوسکتا الخے۔اور اسی دفتر اول فاوی میں بھے آخر
مر قوم کہ محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے ایک شخص کو حفظ حرمت و عزت کے لئے انگشتری نقر کی پر اسم عزیز بقاعدہ تکبیر علم
جفر کندہ کرانے کو بوقت شرف قمر فرمایا اور شخصی ساعت شرف اہل نجوم سے کرنے کو فرمایا۔ پس علم جفر اگر بحکم کفریہ
خفا تو اس علم کے قاعدہ میں اسم اللی کا کیوں نقش بنایا اور علم نجوم بحکم کفریہ تھا تو اس کی ساعت اور اہل نجوم سے شخصی کو کھوں اجازت دیا اور بقول منکران سعدہ خص ستارگان کوئی چیز نہیں تو شخصیص شرف قمر کیا چیز کھم کا ور مولانا
لینے کو کیوں اجازت دیا اور بقول منکران سعدہ خص ستارگان کوئی چیز نہیں تو شخصیص شرف قمر کیا چیز کھم کی اور مولانا
تو جو دوا کی عرض و تصدیع ہے کہ در بارہ امر متذکرہ جو پچھ بحکم آیات و صدیث ثابت و مستنبط ہوتا ہو وہ بدشخط و مہرا پنے
زیب قلم فرمائیں تامعترضان عامل بالحدیثان کود کھلایا جائے اور بسالکا برانِ دین وعاملان شرع میں جو ان دونوں علم
مذکورہ کو جانے سے انہوں پر الزام بدیہ جو عائد ہورہا ہے بطریق احسن دفع کردیاجائے و توثیق و تصدیق کے لئے زیب قلم
مذکورہ کو جانے سے انہوں پر الزام بدیہ جو عائد ہورہا ہے بطریق احسن دفع کردیاجائے و توثیق و تصدیق کے لئے زیب قلم
مذکورہ کو بانے جوں حرز جاں بحفاظت رکھاجائے۔

### الجواب:

حضرات علائے کرام حرمین شریفین زاد جاالله شرفاً و تکریماً نے بالاتفاق رشیداحد گنگو ہی و اشر فعلی تھانوی واحزابهما کی نسبت نام بنام فتوائے کفروار تداد دیاہے اور صاف ارشاد فرمایاہے:

من شك في عنّا به و كفر المفقد كفر ألى المؤرّد عنر المؤرّد الله و المؤرّد الله المؤرّد المؤرّد الله المؤرّد المؤر

یہاں سے ان کی بیعت کی حالت بھی ظام کہ مرتد ہو کر بیعت کیونکر قائم رہ سکتی ہے اس کے لئے حسام الحرمین کاملاحظہ کافی ہے۔ جفر بیشک نہایت نفیس جائز فن ہے حضرات البیبیت کرام رضوان الله تعالی علیہم کاعلم ہے امیر المومنین مولی علی کرم الله وجہہ الکریم نے اپنے خواص پر اس کا اظہار فرمایا اور سیدنا امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنہ اسے معرض کتابت میں لائے۔ کتاب

<sup>.</sup> حسامر الحرمين على منحرالكفر والهين مطع المينت بريلي ص ٩٢

متطاب جفر جامع تصنیف فرمائی۔علامہ سید شریف رحمۃ الله تعالیٰ علیہ شرح مواقف میں فرماتے ہیں:امام جعفر صادق نے جامع میں ماکان ومایکون تحریر فرمادیا <sup>1</sup>۔

سیدنا شخ اکبر محی الدین ابن عربی رضی الله تعالی عنه نے الددالمکنون والجوهد المصوّن میں اس علم شریف کا سلسله سیدنا آدم وسیدنا شیث وغیر ہماانبیائے کرام علیهم الصلوة والسلام سے قائم کیااور اس کے طرق واوضاع اور ان میں بہت غیوب کی خبریں دیں 2۔

عارف بالله سیدی امام عبدالغنی نابلسی قدس سرہ القدسی نے ایک رسالہ اس کے جواب میں لکھااس کا انکار نہ کرے گا مگر ناواقف یا گمراہ متعسف۔ نجوم کے دو ککڑے ہیں علم وفن تا ثیر۔اول کی طرف تو قرآن عظیم میں ارشاد ہے:

" اَلشَّ مُسُوالُقَمَّ بِحُسْبَانٍ ۞ " قَاللَّهُ مُسُوالُقَمَ الْعَالِ ﴿ " قَالَمُ الْحَالِ اللَّهُ اللَّهُ ال

" وَجَعَلْنَا الَّيْلُ وَالنَّهَا مَا اَيَتَيْنِ فَهَحُوْنَا اَيَةَ النَّيْلِ وَجَعَلْنَا اَيَةَ النَّهَا مِمُرْضِ الَّالِّذِينَ وَانْجِسَابَ لَوَكُلُّ

سورج اور چاندایک حساب سے چل رہے ہیں، یہ سورج
ہے جو اپنے ٹھکانے کی طرف چلتار ہتا ہے، یہ اس (الله تعالیٰ)
کااندازہ مقرر کیا ہوا ہے جو زبر دست اور سب کچھ اچھی
طرح جاننے والا ہے، ہم نے چاند کے لئے مختلف منازل کا
ایک اندازہ کرلیا ہے یہاں تک کہ وہ آخرکار کھجور کی پرانی
(اور بوسیدہ) ٹبنی کی طرح ہوجاتا ہے، اور نہ سورج کی یہ
طاقت ہے کہ وہ یچھے سے چاند کو آپکڑے، اور نہ رات میں
یہ قوت ہے کہ وہ دن سے آگے نکل جائے، یہ سب کے سب
اپنے مرکز (مدار) میں تیررہے ہیں ہم نے رات اور دن
کو (اپنی قدرت کی) دونشانیاں بنایا لیکن ہم نے رات اور دن
نشانی مٹادی (یعنی اسے مدھم

أشرح المواقف المقصد الثاني منشورات الشريف الرضى قم إيران ١٦/ ٢٢

الدرالمكنون والجوهر المصؤن

<sup>3</sup> القرآن الكريم ٥٥/ ٥

<sup>4</sup> القرآن الكريم ٣٦/ ٣٠١٥٠٨

کردیا)اور دن کی نشانی کو روشن کردیاتاکه تم اینے پرور دگار کا فضل تلاش کرو( یعنی دن کورزق حلال کی تلاش کرو) تا که تم لوگ سالوں کی گنتی اور حساب کو جان سکو،اور ہم نے مرچیز کو خوب انچیی طرح ۔ تفصیل سے بیان کردیا۔برجوں والے آسان کی قتم۔ بڑا مابرکت ہے(الله تعالی)جس نے آسان میں بُرج رکھے۔ پھر میں قتم کھاتاہوں پیچھے ہٹ جانے والے تاروں کی۔اور (قتم کھاتاہوں) سید ھی رفتار والے رکے رہنے والے تاروں کی۔اور وہ (خداکے مقبول بندے) آسان و زمین کی پیدائش (بناوٹ)میں گہر اغور و فکر کرتے ہیں۔ (پھرع ض کرتے ہیں)اے ہمارے پرور دگار! تونے یہ سب کچھ بکار اور بے فائدہ نہیں بنابا۔للذا تمام عیوب ونقائص سے تیری ذات پاک ہے للذا ہمیں آتش دوزخ کے عذاب سے بچااور محفوظ فرمادے۔ کیا آپ نے اپنے پرور دگار کے (بے شار نشانات قدرت میں ہے اس نشانی کو) نہیں دیکھا کہ کس طرح سابہ کو پھیلا دیتاہے،اورا گر وہ جاہتا تو تھہرا ہوا بنادیتا۔ پھر ہم نے اس کے وجود یر سورج کو دلیل تھہرادیا، پھر ہم آہتہ آہتہ اسے (سایہ کو)اپنی طرف سمٹتے رہتے ہیں۔ پس آبات مذکورہ کے علاوہ اور بھی بہت سی آیات قرآنیه بین (جوعلم نجوم کی طرف راہنمائی کرتی بین) (ت)

اوراس کافن تا تیر باطل ہے تدبیر عالم سے کواکب کے متعلق کچھ نہیں کہا گیانہ ان کے لئے کوئی تا تیر ہے غایت درجہ حرکات فلکیہ مثل حرکات نبض علامات ہیں کہاقال الله تعالی:

اور کچھ نشانیاں ہیں اور وہ لوگ ستاروں سے راہ پاتے ہیں۔ (ت)

"وَعَلَلْتٍ <sup>ل</sup>ُوبِالنَّجْمِهُمْ يَهْتَكُوْنَ ۞ "<sup>7</sup>

القرآن الكريم $_{11}$  القرآن الكريم $_{11}$  القرآن الكريم

<sup>2</sup> القرآن الكريم 1/٨٥

<sup>3</sup> القرآن الكريم ١١/٢٥

<sup>4</sup> القرآن الكريم ١٨/ ١٥و١١

<sup>5</sup> القرآن الكريم سرووا

<sup>6</sup> القرآن الكريم ٢٥ م ١٣٥ م

<sup>7</sup> القرآن الكريم ١٦/١٦

نبق کااختلاف اعتدال سے طبیعت کے انحراف پر دلیل ہوتا ہے مگر وہ انحراف اس کے اثر نہیں بلکہ یہ اختلاف اس کے سبب سے ہے اس علامت ہی کی وجہ سے کبھی اس کی طرف اکابر نے نظر فرمائی ہے "فَئَظَّدَ نَظْرَةً فِیالنَّجُوْمِر ﴿ فَقَالَ إِنِّیْ سَقِیْمٌ ﴿ " ( پُھر ایک نگاہ ستاروں پر ڈالی توارشاد فرمایا میں تو بلاشبہ بیار ہوں۔ت) زمانہ قحط میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی الله تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ باران کے لئے دعا کرواور منزل قمر کالحاظ کرلو۔امیر المومنین مولاناعلی کرم الله تعالیٰ وجہہ الکریم سے منقول ہے:

سفرنه کروجبکه چاند برج عقرب میں ہو۔ (ت)

لاتسافروا والقمر في العقرب

اگرچہ علماء نے اس کی بیہ تاویل فرمائی ہے کہ عقرب ایک منزل تھی اور قمر ایک راہزن کا نام تھا کہ اس منزل میں تھا۔ علم تکسیر علم جفر سے جداد وسرافن ہے اگرچہ جفر میں تکسیر کاکام پڑتا ہے بیہ بھی اکابر سے منقول ہے امام حجۃ الاسلام غزالی وامام فخر الدین رازی و شخ اکبر محی الدین ابن عربی و شخ ابوالعباس یونی و شاہ محمد غوث گوالیاری وغیر ہم رحمہم الله تعالی اس فن کے مصنف و مجہد گزرے ہیں اس میں شرف قمر وغیرہ ساعات کا لحاظ اگر اسی علامت کے طور پر ہو جس کی طرف ارشاد فاروقی نے اشارہ فرمایا تو لا باس بہ ہے اور یابندی او ہام منجمین کے طور پر ہو تو ناجائز،

وہ تو نہیں مگر کچھ نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لئے ہیں ورنہ الله تعالی نے ان کی کوئی سند (دلیل) نہیں اتاری۔ حکم الله تعالی کے سواکسی کو نہیں، پس اس نے یہ حکم فرمایا کہ اس کے بغیر کسی کی عبادت نہ کرویہی ٹھیک دین ہے، لیکن زیادہ ترلوگ (اس حقیقت کو) نہیں مانے۔ (ت)

"مِنْ دُوْنِ ﴿ اِلْاَ اَسْمَا ٓ عَسَيْتُمُوْهَا ٓ اَنْتُمُوا اِلَّا قُكُمُمَّا ٱنْزَلَ اللهُ بِهَامِنْ سُلْطِن ۗ اِنِ الْحُكُمُ اِلَّالِيْهِ ۖ اَمَرَ ٱلَّا تَعْبُدُ وَۤ الْآ اِيَّالُا ۖ ذٰلِكَ السِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ۞ " 2

طلسم ونیر نجات سراسر ناجائز ہیں نیر نج توشعبدہ ہے اور شعبدہ حرام کما فی الدرالمختار وغیرہ من الاسفار (جیسا کہ در مختار وغیرہ بڑی بڑی کتابوں میں مذکور ہے۔ت)اور طلسم تصاویر سے خالی نہیں اور تصویر حرام، (حدیث میں ہے:)

 $<sup>^1</sup>$ القرآن الكريمـ $^{-2}$ / ۸۸و

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١١٢ ٠٨

روز قیامت سب لوگول سے زیادہ سخت عذاب اس کو ہوگا کہ جس نے کسی نبی کو شہید کیا یا اسے کسی نبی نے مارڈالا،اور تصویریں بنانے والوں کو۔والله تعالی اعلمہ (ت)

اشدالناس عذابايوم اللهيمة من قتل نبيا او قتله نبي والمصورون أو الله تعالى اعلم

مسئلہ ۳۳۸: مرسلہ مولوی محمد بہاؤالدین صاحب موضع سکندر پورڈاکخانہ کرنڈہ ضلع عازی پور ۲۷ر بچالاول شریف ۱۳۳۵ھ بہاں پرایک وہابی رہتا ہے وہ شخص پیرو ہے علمائے دیوبند کا، خاص کر مولوی اشرف علی و مولوی رشید احمد کا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ پیرواستاد دینی سے مرتبہ زیادہ ہے مال باپ کا کیونکہ مال باپ کا مرتبہ قرآن مجید سے زیادہ ثابت ہوتا ہے فقیر نے حدیث پیش کی کہ فضیلت پیرواستاد کی مال باپ سے زیادہ ہے، اس شخص نے کہا کہ ہم قرآن مجید کے مقابلہ میں حدیث کونہ مانیں گئی تو سوال یہ کہ حدیث شریف کا انکار کرنے والا کیا ہوا، اور مال باپ سے مرتبہ زیادہ پیرواستاد کا ہے یا نہیں؟ بادلیل دوبات قلم سے تحریر کرد بیجئے وہ تحریر سند سمجھوں گا۔والسلام

### الجواب:

پیر واستاد علم دین کا مرتبه مال باپ سے زیادہ وہ مر بی بدن ہیں مہ مر بی روح، جو نسبت روح سے بدن کو ہے وہی نسبت استاد و پیر سے مال باپ کو ہے،

جیسا کہ علامہ شرنبلالی نے غنیہ ذوی الاحکام میں اس کی صراحت فرمائی چنانچہ اس میں ارشاد فرمایا یہ استاد انسان کے روح کاباپ ہے اس کے مادہ تولید (نطقہ) سے بنے ہوئے جسم کاباپ نہیں۔للذاجو فرق جسم اور روح میں ہے وہی فرق استاد اور والدین میں ہے۔(ت)

كما نص عليه العلامة الشرنبلالي في غنية ذوى الاحكام وقال فيهذا ابوالروح لا ابوالنطف<sup>2</sup>

قرآن عظیم میں ماں باپ کا ذکر فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ ان کے برابر کسی کاحق نہیں بلکہ وہ آیہ کریمہ جس میں اپنے شکر کے ساتھ والدین کے شکر کو فرمایا، مربّیان دین کامر تبہ مال باپ سے بہت زائد

المعجم الكبير مديث ١٠٢٩-١و ١٥٥٥ المكتبة الفيصليه بيروت ١٠/٢٦٠ ٢٢١ ٢٢٢

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>غنيه ذوى الاحكام

ہونے کی طرف اشارہ فرماتی ہے ظاہر ہے کہ تربیت دین نعمت عظمی ہے اور اس کا شکر قطعًا فرض، مگر ان کا شکر ابھینہ شکرالہی عزوجل ہے اسی واسطے انہیں لی میں داخل فرمایا ان کے بعد والدین کا ذکر ارشاد ہوا، ورنہ والدین کا حق نبی ہے بڑھ جائے گا کہ یہاں جس طرح استاد و پیر کا ذکر نہیں ویسے ہی نبی کا بھی ذکر نہیں۔ دیو بندیوں سے انکار حدیث کی شکایت کیا معنی رکھتی ہے۔ علائے حرمین شریفین کا فتوی حسام الحرمین دیکھئے کہ یہ لوگ خود حضور رسالت علیہ الصلاۃ والتحیۃ کے مخالف ہیں۔ والله تعالی اعلمہ مسلمہ ہے مسلمہ ہے جمہ اکرام الدین طالب علم درجہ حفظ (د) چوک لکھنؤ مدرسہ فرقانیہ ۱۲ ربیج الآخر ۱۳۳۵ھ کیافرماتے ہیں علائے دین مہین ومفتیان شرع متین اس مسلم میں کہ زید کا باپ علوم دینیہ پڑھنے سے زید کوروکتا ہے کیازید کیا رضامندی اپنے باپ کے طلب علم دین کے واسطے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے شہر میں جاکر علم دین پڑھے درحالیکہ اس کے وطن میں کوئی مولوی حافظ موجود نہیں ہے۔ جواب بحوالہ کتب مسطور فرمایا جائے۔ بیننوا توجد وا (بیان فرمایے اجرپائے ہیں۔ تا الجواب:

طلبِ علم دین اپنی حاجت کے قدر فرض عین اور اس سے زائد فرض کفایہ ہے اس کے باپ کااس سے رو کناخلاف حکم خداہے اور خلاف حکم خدامیں کسی کی اطاعت نہیں۔

حضور اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا الله تعالی کی نا فرمانی میں کسی کی اطاعت (اور فرمانبر داری) نہیں۔(ت) قال صلى الله تعالى عليه وسلم لاطاعة لاحد في معصية الله تعالى 1\_

فآوی امام قاضیحان میں ہے:

اگر حصول علم کے لئے بغیراجازتِ والدین باہر جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں،اور بیان کی نافرمانی نہیں۔(ت) لو خرج فى طلب العلم بغير اذن والديه فلابأس به ولم يكن هذا عقوقاً -

المعجم الكبير مديث ١٥٠٠ المكتبة الفيصلية بيروت ٣/ ٥٩. ٢٠٨

<sup>2</sup> فتأوى قاض خار كتاب الحظر والاباحة فصل في التسليم النج نولكثور لكهنؤهم / 49×

ہاں اگر باپ مختاج ہے اور اگریہ باہر جائے تو وہ ضائع رہ جائے کوئی ذریعہ قوت نہ اس کے پاس ہو نہ یہ بھیج سکے تواس کارو کنا بحاہے، فتاوٰی عالمگیر یہ میں ہے:

امام محد رحمة الله عليه نے سير كبير ميں فرماياجب كوئى شخص جہاد کے بغیر کسی اور کام کے لئے سفر کرنے کاارادہ کرے مثلاً کاروبار کرنے باحج باعمرہ کرنے کا ارادہ کرے،لیکن والدین اس کے سفر کرنے کو ناپیند کریں،اگراسے (اپنے باہر حانے کی وجہ سے) والدین کی ملاکت (اور تلف ہونے) کاخطرہ ہو مثلاً اس طرح کہ وہ دونوں تنگدست اور نادار ہوں اور دونوں کے اخراجات کابه ذمه دار ہو،اور حالت به ہو که اس کاس مایه زاد راہ، سواری اور ان دونوں کے اخراجات کے لئے ناکافی نہ ہو تو پھر اس صورت میں یہ شخص والدین کی اجازت کے بغیر نہ حائے، خواہ ایباسفر ہو جس میں سٹے کی ہلاکت کاخطرہ ہو جیسے سمندر میں نخسی نخشی پر سوار ہو نا مائسی جنگل بیابان کو شدید سر دی کے دنوں میں پیدل طے کرنا، یا ابیانہ ہو،اگر اسے والدين كي ملاكت كاخطره نه ہو مثلاً وہ دونوں (والدين) مالدار ہوں اور ان کے اخراحات اس کے ذمے نہ ہوں۔ا گرسفر میں انہیں بیٹے کی ہلاکت کا کوئی خطرہ نہ ہو پس اس صورت میں یہ والدین کی احازت کے بغیر مام حاسکتا ہے۔اور اگر انہیں اسکی حان کا اندیشہ ہو تو پھر بغیر احازت لئے سفرنہ کرے۔ ذخیرہ میں یہی مذکورہے اور یہ جواب ہے،جب یہ حصول فقہ کے لئے کسی دوسرے شہر میں جائے،اگر

قال محمد رحمه الله تعالى في السير الكبير اذا اراد الرجل ان بساف إلى غير الحهاد لتحارة اوحج اوعيرة وكر وذلك الواهفان كان بخاف الضبعة عليها بان كانا معسرين و نفقتها عليه ومأله لايفي بالزاد و الراحلة ونفقتهما فأنه لايخرج بغير اذنهما سواء كان سفرا بخأف على الولل الهلاك فيه كركوب السفينة في البحر اودخول البادية ماشيافي البرد الشديداولاوان كان لايخاف الضبعة عليهما بأن كانا موسرين ولمرتكن نفقتهما عليه،ان كان سفرا لا يخاف على الولد الهلاك فيه كان له أن يخرج يغير اذنه ان كان بخافعلى الولى لايخرج الإياذنهاكذا في النخيرة وكذاالجواب فيها اذا خرج للنفقة الى بلدة اخرى ان كان لايخاف عليه الهلاك بسبب هذا الخروج كان بمنزلة السفر للتجارة وان كان يخاف علىه الهلاككان بهنزلة الجهاد اس سفر میں ہلاکت کاخون ہو تو پھر یہ سفر سفر تجادت کی طرح ہے۔اور اگر ہلاکت کاخوف ہو تو پھر بمنزلہ سفر جہاد ہے۔ محیط میں اسی طرح مند کور ہے اھ باختصار۔ تونے دیکھا کہ میں نے اس کے قول "لایخرج بغید اذنہا "وہی کچھ لکھا کہ جس کی اس نے تصریح کی اقول: (میں کہتا ہوں) یہاں "اذن" ہے مراد حقیقتا اذن ہے اور یہ اسی وقت ہوسکتا ہے جبکہ ان دونوں (والدین) کے پاس بقدر کفایت مال ہوا گرچہ اجازت مانگے جبکہ یہ جانتا ہے کہ اس کے بغیر ان کے بقدر اجازت مانگے جبکہ یہ جانتا ہے کہ اس کے بغیر ان کے بقدر صرورت (کفاف) مال نہیں اور وہ غضبناک لہج میں کہہ ضرورت (کفاف) مال نہیں اور وہ غضبناک لہج میں کہہ حالت میں "اذن" نہیں اگرچہ فرض کرلیاجائے للذا اس کا کوئی اعتبار نہیں اس لئے انہیں ضائع کردینا حرام ہے،اور حرام کوئی اعتبار نہیں اس لئے انہیں ضائع کردینا حرام ہے،اور حرام کوئی اعتبار نہیں اس لئے انہیں ضائع کردینا حرام ہے،اور حرام کسی کی اجازت سے حلال نہیں ہو سکتا۔ (ت)

كذا فى المحيط اله باختصار، ورأيتنى كتبت على قوله، لا يخرج بغير اذنهما مانصه اقول: اى حقيقة فانه لا يكون الا اذا كانت عندهما كفاية ولومن قبل غيرهما اما اذا استأذن وهو يعلم ان لا كفاف لهما دونه فقالا غضباسر على بركة الله تعالى فهذا ليس من الاذن فى شيئ وان فرض فلا معتبر به لان اضاعتهما حرام والحرام لا يحل باذن احد

اسی طرح اگر لڑکا امر دخوبصورت محل فتنہ ہے اور تنہا جاتا ہے تو کہا گیا کہ اس صورت میں بھی باپ روک سکتا ہے۔خانیہ میں بعد عبارت سابقہ ہے:

یہ حکم اس وقت ہے جبکہ وہ باریش ہو لیکن اگر وہ لڑکا بے ریش، خوبصورت ہو تو پھر دریں صورت والد اس کے باہر جانے سے یعنی سفر کرنے سے روک سکتا ہے اھ (ت)

قيل هذا اذا كان ملتحيافان كان امرد صبيح الوجه فلابيه ان يمنعه من الخروج أه

**اقول**: (میں کہتاہوں) تحقیق مقام یہ ہے کہ اگروہاں جانے میں اندیشہ فتنہ بقینی ہے یعنی ایسا ظن غالب کہ فقہیات میں ملتحق بہ یقین ہے تو بلاشبہہ باپ روک سکتا ہے بلکہ رو کنا لازم ہے

<sup>1</sup> فتأوى بنديه كتاب الكوابية الخ الباب السادس والعشرون نوراني كتب غانه بيّاور ۵/ ۳۲۵ 2 فتاوي قاضي خاركتاب الحظر والاباحة فصل في التسبيح والتسليم الخ نوكسُور لكصوّر سمار ٢٥٨ عرم ٢٠٠

فان درء المفاسد اهم من جلب المصالح (كيونكه مفاسد كادفاع مصالح كے حصول سے زیادہ ضرور كرے۔ ت)اور اگر محض وہم ہے تو معتبر نہیں ہے اور اگر متوسط حالت ہے تو علم ضرورى سے نہیں روك سكتا اور زائد میں نظر مختلف ہے اور معیار موازنه مفسدہ و مصلحت ہے كہا هو قانون الشرع والعقل فليكن التوفيق وبالله التوفيق (جيباكه شرعى اور عقلى قانون كا تقاضا ہے پس توفيق حاصل ہونى چاہئے اور الله تعالى كے كرم سے ہى حصول توفيق ہے۔ ت) والله سبخنه و تعالى اعلمہ مسلمہ بسر بسر بیا محلم سوداگرى مسئولہ محمد حسین طابعلم مدرسہ منظر اسلام کے شعبان المعظم ۱۳۳۵ صورت مسلمہ بیہ ہے كہ زید نے عمروكو علم طب سكھایا اور عمرونے زید كو علم حساب سكھایا مرتبہ استاد اور شاگرد ہونے میں دونوں برابر ہیں یا کسی كوایک دوسرے پر افضیلت ہے؟

### الجواب:

جمع تفریق ضرب تقسیم جس قدر پر علم فرائض کاتوقف ہے طب سے افضل ہے باقی حساب میں توغل سے طب افضل ہے جس نے افضل سکھایا وہ افضل استاد ہے۔واللّٰہ تعالٰی اعلمہ

**مسّله ۳۴۷:** ازبریلی مدرسه اہلینت مولوی شفیع احمد صاحب طالب علم مدرسه ساکن بیلیور

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے مال باپ اگر مخصیل علم فرض سے منع کریں تواس میں ان کی تعمیل حکم مرگز نہیں چاہئے اور اگر ان کی قربت میں مخصیل نہ ہوسکے توسفر کرناضرور ہے اگرچہ مال باپ کو اس کی خدمت کی طرف احتیاج ہو تو یہ قول زید صحیح ہے یا نہیں؟ بیتنوا بالتفصیل ولو کان القلیل تو جروامن دب الجلیل (کسی قدر تفصیل سے بیان فرماؤاگرچہ تھوڑی ہو، اور جلیل القدر پروردگار سے اجرو ثواب پاؤ۔ ت

#### الجواب:

قول زید صحیح ہے مطلقاً جبکہ اس علم کی تحصیل چاہتا ہو جو فرض عین ہے یو نہی صحیح ہے اگر بقدر فرض عین جانتا ہو اور فرض کفا یہ کی تحصیل چاہتا ہو اور اس کے سفر کرنے میں والدین کاضائع چھوڑ نانہ ہو اور اگر ان کی اضاعت لازم آئے تو فرض عین کے بعد کفایہ کے لئے اس کی اجازت نہیں ہوسکتی کہ ان کا ضائع نہ چھوڑ نااس پر فرض عین ہے ضائع چھوڑ نے کے یہ معنی ہیں کہ وہ نہ مال رکھتے ہیں نہ کسب پر قادر ہیں یہی کماتا ہے اور انہیں کھلاتا ہے اور اگر محصیل کفایہ میں مشغول ہوگا

توان کے نفقہ سے عاجز ہوگااور وہ نان شبینہ کو محتاج رہ جائیں گے یاوہ سخت مریض باایا ہج یامفلوج ہیں کہ حرکت سے عاجز ہیں اوران کی خدمت اسی کے متعلق ہے اور وہ اجیر نہیں رکھ سکتے تو تخصیل کفایہ کوسفر ممنوع۔والله تعالی اعلمہ۔ **مسئله ۳۳۲:** از سوائی ماد هو پور قصبه سانگو در باست کویه را جپوتانه مرسله الف خال مهتم مدرسه انجمن اسلامیه ۱۳۳۵ احجه ۱۳۳۵ احد تعلیم انگریزی و ہندی کی مسلمان کو جائز ہے ہانہیں؟

غیر دین کی ایسی تعلیم که تعلیم ضروری دین کوروکے مطلقاً حرام ہے، فارسی ہو یاانگریزی یا ہندی، نیزان باتوں کی تعلیم جو عقائد اسلام کے خلاف ہیں جیسے وجود آسان کاانکار ہاوجود جن وشیطان کاانکار ہاز مین کی گردش سے کیل ونہار باآسانوں کاخرق والتبام محال ہونا بااعادہ معدوم ناممکن ہونا وغیر ذلک عقائد باطلہ کہ فلسفہ قدیمہ جدیدہ میں میں ان کاپڑھناپڑھاناحرام ہے کسی زبان میں ہو نیز ایسی تعلیم جس میں نیچریوں دم یوں کی صحبت رہے ان کا اثریڑے دین کی گرہ ست ہو یا کھل جائے،اور اگر جملہ مفاسد سے پاک ہو توعلوم آلیہ مثل رباضی وہندسہ وحساب وجبر ومقابلہ وجغرافیہ وامثال ذلک ضروریات دینیہ سیکھنے کے بعد سکھنے کی کوئی ممانعت نہیں کسی زبان میں ہواور نفس زبان کا پیھنا کوئی حرج رکھتاہی نہیں۔والله تعالی اعلمہ مولوى افضل صاحب طالب علم مدرسه منظر اسلام مورنحه ١١ ربيج الاول ١٣٣١ه

چہ میفرمایند علائے دین کہ یک شخص نزد کسے سبق خواندہ علائے دین کیافرماتے ہیں (اس مسلم میں کہ) ایک آدمی نے بعدہ معلوم کہ استاد اودر دین خودمتنقیم نیست ومی گویند کہ امام 📗 ایک استاد سے سبق پڑھا بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ اس کا صاحب نداشته واجماع راغلط میداند ومی گوید که قادیانی مجدد استاد تھیک دین نہیں رکھتا، کہتے ہیں که اس کا کوئی امام نہیں بود وغیرہ بے ادبی با از او دیدہ واو را ترک کرد واو را (یعنی وہ کسی امام کا پیروکار نہیں) اور وہ اجماع امت کو غلط کہتا ہے اور کہتا ہے کہ مرزاغلام احمد قاد مانی مجدد تھا اور اس کے علاوہ اور کئی ناشا کستہ اور بے اد کی کی کتابیں (شا گرد نے) استاد سے دیکھیں اس لئے اس کو چھوڑ دیا اور اس کو سخت ناراض کہا، تو کیا یہ شاگر داسلامی شریعت میں قابل ملامت ہے بانہیں، اور اس قتم کا استاد شا گرد برایناحق ر کھتاہے مانہیں؟ بیان فرمايئ اجريايئے۔(ت)

بسیار ناراضی کرد که آیااین شاگرد نز دیشرعی ملامت است بانه اینچنین استاد حق برسرشا گرد دار دیانه؟ بیینوا توجروا

دن گسیٹ گسیٹ کر دوزخ میں بھنک دیں گے۔واللہ تعالى اعلم (ت)

ایں چنیں استاد رابر شاگر دخود ہمال حق است کہ برمائیکہ ابلیس اس قتم کے استاد کااینے شاگر دیروہی حق ہے جو شیطان لعین کا لعین را کہ اورالعنت ہے کنند وروز قیامت کشال کشال بدوزخ | فرشتوں پر ہے کہ فرشتے اس پر لعنت سیجتے ہیں اور قیامت کے الله تعالى اعلمه

# مولوی افضل صاحب طالب علم مدرسه منظر اسلام مور خه ۱۲ بیج الاول ۳۳۶ اه

دنیوی مال کے معاملہ میں مجھ پر بیحد ظلم وستم کیا، پھر میں نے اس سے بہت سی باتیں کیں اس باب میں یہ حقدار ہے بانہیں؟

سوال دیگر برادر من مرا تعلیم کردہ وبر من ظلم وستم بیحد کردہ 🛛 دوسراسوال: میرے بھائی نے مجھے تعلیم دی لیکن اس نے درمال دنیاوی ومن بااو گفتگ بسیار کرده ام درین باب این حق داراست بانه ونز دشرع ملامت ست بانه؟

استاذ علم دین خود اعظم ازیدرست برائے مال با اوناحفاظتی 🏻 وہ استاذ تھی ہو۔علم دین کا استاذ (مرتبہ میں) والد سے بہت نمی شاید کرد باینم اگردر گفتگو تجاوز از حدنه کرده ست بزه برا ہے۔للذاد نیاوی مال کی وجہ سے اس کی بے حرمتی نہیں کرنی جاہئے تھی،اور ان سب ماتوں کے ماوجود اگر کلام کرنے میں حدیسے تحاوز نہیں کماتو گنرگار نہیں۔ پس استاذ اور بڑے بھائی کے حق کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے ملامت سے خالی بھی نہیں۔والله تعالیٰ اعلمہ (ت)

برادرِ کلاں رادر حدیث بثابہ پدر شمر دہ اند خاصہ کہ استاذ باشد \ بڑے بھائی کو حدیث یاک میں والد کے مشابہ ثار کیا ہے جبکہ كارنيست وبوجه عدم رعايت حق استاذ وبرادر كلال خالي از ملامتی ہم نیست والله تعالی اعلمه

**مسئله ۳۴۷**:ازر باست جمول کشمیر خاص محلّه رنگریزال بخانه منثی چراغ ابراهیم براسته جهلم مرسله محمد یوسف صاحب ۲۲ ربیج الاول ۲ سساھ

ا گر کوئی صاحب اہل علم ہو کراینے استاد مر بی کا انکار کرے کہ ہمارا کوئی استاد نہیں یاوجودیکہ گواہ موجود ہوں، تواس کے واسطے ، کیا حکم ہے؟ بیّنوا توجروا۔

# الجواب:

استاد کاا نکار کفران نعمت ہے،اور کفران نعمت موجب سز اوعقوبت،

"وَهَلُنُ خُونِی ٓ إِلَّا الْكُفُونِی قَ" (ہم بدلہ یعنی سزانہیں دیتے سوائے ان کے ناشکر گزار ہیں۔ت)والله تعالی اعلمہ۔ مسکلہ ۳۳۷: از فیض آباد مسجد مغلبورہ مرسلہ شخ اکبر علی مؤذن ومولوی عبدالعلی ۹ ربیج الآخر ۳۳۷اھ پیر مولوی جو مرید کرتے ہیں نائب رسول بھی کملاتے ہیں ان کو پیروی رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم کی اور ان کے اصحاب اورامامان شریعت کی واجب ہے؟

#### الجواب:

ضرور واجب ہے مگر کسی شخص پربد گمانی کہ یہ پیروی نہیں کرتا ہے کسی ایس دلیل کے جوآ فتاب کی طرح روش ہو جائز نہیں اور علاء پر عوام کو اعتراض نہیں پہنچتا اور جو مشہور بمعرفت ہواس کا معالمہ زیادہ نازک ہے ہم عام مسلمان کے لئے حکم ہے کہ اس کے ہم قول و فعل کے لئے ستر محمل حسن تلاش کرو نہ کہ علاء ومشائخ جن پراعتراض کا عوام کو کوئی حق نہیں یہاں تک کہ کتب دینیہ میں تصریح ہے اگر صراحة نماز کاوقت جارہا ہے اور عالم نہیں اٹھتا توجائل کا یہ کہنا گتاخی ہے کہ نماز کو چلئے وہ اس کے لئے ہولی بایا علمہ ہوکی بنایا گیا ہے نہ کہ بیراس کے لئے۔ واللہ تعالی اعلمہ

مسکلہ ۱۳۴۷: ازجوناگڑھ محلّہ کتیانہ مدرسہ اسلامیہ مرسلہ حافظ محمد حسین ۲۰ریخی الآخر ۳۳۱ھ نذیراحمد بی،اے،ایل،ایم، کاتر جمہ صحیح ہے یاغلط؟اور لڑکوں کو مدرسہ میں اس کاتر جمہ پڑھانا جائز ہے یا ناجائز؟ الحوالہ ن

ندیراحمد کا نہ ترجمہ صحیح ہے نہ ایمان، وہ شخص منکرخداتھا، جیسے اس نے اور کتابیں نصرانیت و نیچریت آمیز لکھیں جن سے مال کمانا مقصود تھاویسے ہی یہ ترجمہ بھی کردیا گیااس سے بھی داموں ہی کی غرض تھی ورنہ جو شخص الله ہی کونہ مانتا ہو وہ قرآن کے ترجمہ کو کیاجانے گا۔ اس کاتر جمہ ہم گزنہ پڑھایاجائے، والله تعالی اعلیم

مسکلہ ۳۴۸۸: ازشهر محلّه قرلان مرسله مولوی حاجی منیر الدین بنگالی متعلّم مدرسه اہلسنت وجماعت ۱۲ جمادی الاخری ۳۳۲ اھ زید معلم ہے اور اپنے استاد احبابوں کو لے کر تخت پر بیٹھ کر حقہ پیتے ہیں اور اس کے شاگر دان

القرآن الكريم ١٣٨ ١٥

ایک ڈیڑھ گزمے فاصل زمین پر بیٹھ کر قرآن عظیم پڑھتے ہیں اسے ہر طرح کہا گیامگر وہ اس فعل سے باز نہیں آتا معاذالله اب زید پر کیاحکم ہے اور مسلمانوں کو اس کے ساتھ میل جول کرنا کیساہے؟ **الجواب**:

وہ معلم اور اس کے ساتھ بیٹھنے والے سب بے ادب گتاخ ہیں اس کو تنبیہ کی جائے اگر نہ مانے توصاحب مکان پرلازم ہے کہ وہاں سے تخت اٹھالے اور اس پر بھی اسے متنبہ ہو تانہ دیکھے تواسے مو قوف کر دے کہ بے ادب ہے نہ کہ ثا گرد کو، مولانا قدس سرہ فرماتے ہیں:

> از خدا جو يئم توفيق ادب به ادب محروم مانداز لطف رب بادب تنهانه خودراداشت بلکه آتش در همه آفاق زد

(ہم الله تعالیٰ سے حصول اوب کی توفیق مانگتے ہیں کیونکہ بے اوب رب تعالیٰ کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ بے اوب نہ صرف اپنے آپ کوبرے حالات میں رکھتا ہے بلکہ اس کی بے ادبی کی آگ تمام دنیا کو اپنی لیپٹ میں لے لیتی ہے۔ ت)والله تعالیٰ اعلمہ۔

مسئله ۲۳ از شرکانپور مرسله مولوی سلیمان صاحب مدرس دارالعلوم

قرآن شریف میں عربی عبارت کے ینچے اردو میں ترجمہ اور انگریزی یا بنگلہ زبان میں مطالب و شان نزول وقصص کالکھنا درست ہے مانہیں؟

# الجواب:

جائز ہے جبکہ فائدے مطابق شرع ہوں۔والله تعالی اعلمہ

مسئله ۴۵۰: از ارده نگله ڈاکخانه اچھنیراضلع آگره مرسله صادق علی خان صاحب ۲۵ شوال ۳۳۱اه

اس خیال سے انگریزی پڑھنااور پڑھوانا بچوں کو کہ اس میں عزوجاہ دنیوی ہے یا حصول دنیاکا بڑا ذریعہ ہے جائز ہے یا ناجائز؟ **الجواب**:

سائنس وغیرہ وہ فنون وکتب پڑھنی جن میں انکار وجود آسان و گردش آفتاب وغیرہ کفریات کی تعلیم ہو حرام ہے،اور وہ نو کری جو خود حرام یاحرام میں اعانت ہے اس کی نیت سے پڑھنا

مثنوی معنوی دفتراول در خواستن توفیق رعایت ادب الن*خ نور انی کت خانه بیثاور ص*۲

بھی حرام ہے اور اگر جائز فنون جائز نو کری کے لئے پڑھے تو جائز ہے جبکہ اس میں وہ انہاک نہ ہو کہ اپنے ضروریات دین وعلوم فرض کی تعلیم سے بازر کھے ورنہ جو فرض سے بازر کھے حرام ہے اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دین واضلاق ووضع پر اثر نہ پڑے، اسلامی عقائد وخیالات پر ثابت و مستقیم اور مسلمانی وضع پر قائم رہے ان سب شرائط کے اجتماع کے بعد جائز رزق حاصل کرنے کے لئے حرج نہیں رہی اس سے عزوجاہ دنیوی کی طلب، طلب جاہ خود ناجائز ہے اگر چہ عربی زبان واسلامی علوم سے ہونہ کہ وہ جاہ کہ استقامت علی الدین کے ساتھ کم جمع ہو۔

الله تعالى نے ارشاد فرمایا: کیا وہ ان کے ہاں عزت تلاش کرتے ہیں حالا تکہ سب عزت الله تعالیٰ کے لئے ہے۔والله تعالیٰ اعلم (ت)

قال الله تعالى " أَيَبْتَغُونَ عِنْ كَهُ مُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ فَلِنَّ الْعِزَّةَ لِللهِ جَبِيْعًا هُ " أَ والله تعالى اعلم

مسئلہ ۱**۳۵**: از پنڈول بزرگ ڈاکخانہ رائے پور ضلع مظفر پور مسئولہ شاہ خاکی بوڑاہ دیو بندی کاوعظ سننا،ان سے فتوی لینااور ان کے ساتھ نماز پڑھنا، کھانا، شادی کرنا کیسا ہے؟ **الجواب**:

دیوبندی وہابیوں کی اخب شاخ ہے، اس کا وعظ سنناحرام، اس سے فتوی لیناحرام، اس سے میل جول سخت حرام، بلکہ اسے مسلمان جان کر ہو تو گفرہ وعذا به فقد کفر <sup>2</sup> (جوان کے مسلمان جان کر ہو تو گفر، علائے حرمین شریفین نے بالا تفاق تحریر فرمایا ہے من شك فرے وہ بھی کافر ہے۔ والله تعالی اعلمہ

مسئلہ ۳۵۲: از شہر مسئولہ عبد الحفیظ صاحب طالب علم مدرسہ منظر الاسلام ۲۳ محرم ۱۳۳۹ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ زید کسی عالم باعمل کی خدمت میں اس غرض سے حاضر ہوا کہ چند مسئلہ شرعیہ دریافت کرکے اس پر عمل کرے مگر عالم نے اس کے ساتھ اخلاق محمدی نہیں برتا اور سخت خفگی ظاہر کی کہ اس کی دہشت سے زید نے ناراض ہو کر اپنے اس ارادہ کو ترک کر دیا جس مسئلہ پر عمل کرنے والا تھا چو نکہ علائے باعمل وارث انبیاء ہیں، اخلاق محمدی نہ برسے سے اور زید کو مسئلہ کی واقفیت نہ ہونے سے وہ عالم موجب عذاب خداوندی کا ہوسکتا ہے بانہیں؟

القرآن الكريم سمر ١٣٩ أ

<sup>2</sup> حسامر الحرمين على منحر الكفر والهين مطيح المبنت بريلي ص ٩٢

### الجواب:

سائل کاکلام متناقض ہے عالم باعمل بھی کہتا ہے اور اتناشد ید الزام بھی اس پر دھرتا ہے اگرواقعی عالم باعمل ہے تواس کی خفگی اگر اس کی کسی معصیت یا ہے اوبی شریعت کے سبب ہوگی اسے لازم تھا کہ توبہ کرے اور معانی چاہے نہ یہ کہ اس کے سبب عالم سب عالم سے کنارہ کش ہو اور مسئلہ پوچھنے کافرض چھوڑ کر اپنی معصیت میں یہ دوگناہ اوراضافہ کرے اور تیسرایہ کہ عالم پر الزام رکھناچاہے، فلاح نہیں پاتا وہ جاہل جو خادمان شریعت کااوب نہ کرے اور بالفرض اس کی خفگی اس پر کسی معصیت و بے ادبی شریعت کے سبب نہ ہو بعض وقت انسان کی طبیعت منعض ہوتی ہے اس کاسب کچھ اور ہوتا ہے اور دوسرے کابات کرنا بھی اس وقت نا گوار ہوتا ہے اس وقت وہ اسے جو اب ترشی سے دیتا ہے جو اس پر ناراضی کے باعث نہیں ہوتا ایسے وقت کی ترشی اہل سعادت کے لئے قابل لحاظ نہیں، اکابر صدیقین نے فرمایا:

بے شک ہمارے لئے بھی شیطان ہے جو ہمارے قریب ہوتاہے جب تم اسے دیکھو توالگہٹ جاؤ۔ (ت)

ان لناشيطاناليقر بنافاذارأيتموه فاعتزلوا

یعنی ہم بھی بشر ہیں بشر کاساغصہ ہمیں بھی آتا ہے جب اسے دیکھو تواس وقت ہمیں چھڑ و نہیں بلکہ الگ ہٹ جاؤ۔ اور بالفرض یہ بھی نہ سہی بلکہ بلاوجہ محض اس سے کج خلقی کی تو ضرور اس کاالزام اس عالم پر ہے مگر اسے اس کی خطا گیری اور اس پراعتراض حرام ہے اور اس کے سبب رہنمائے دین سے کنارہ کش ہونا اور استفادہ مسائل چھوڑ دینا اس کے حق ممیں زم ہے اس کاکیا نقصان، حدیث میں ہے نبی صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں: عالم اگر اپنے علم پر عمل نہ کرے جب اس کی مثال شع کی ہونا ور استفادہ مدیث منیں ہو کہ آپ جلے اور تمہیں روشنی دے۔ یہ سب اس صورت میں ہے کہ وہ عالم حقیقہ عالم دین سنی صحیح العقیدہ ہادی راہ یقین ہو ورنہ اگر سنی نہیں تو کتنا ہی خلیق کتنا ہی خوش مزاج بنے نائب ابلیس ہے اس سے کنارہ کشی فرض ہے اور اس سے فتی ورض ہے اور اس سے فتی ورض ہے اور اس سے فتی میں اللہ تعالی اعلم

مسله ۳۵۳: از شهر کهنه محلّه لود هی توله مسئوله حبیب الله خال ۲۹ محرم ۱۳۳۹ه کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئله میں که جو صاحب جھوٹامسئله بیان کریں ان کے واسطے شرع شریف کا کیا حکم ہے؟

الجواب:

جھوٹامسکلہ بیان کرناسخت شدیدہ کبیرہ ہےا گر قصداً ہے توشر بعت پرافتراء ہےاور شریعت پر

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan rrجد

افتراء الله عزوجل يرافتراب، اور الله عزوجل فرماتا ہے:

"اِنَّ الَّذِیْنَیَفَتَرُوْنَ عَلَی اللهِ الْکَذِبَ لَا یُفْلِحُوْنَ ﴿ الله یرجموٹ افتراء کرتے ہیں فلاح نہ پائیں گے۔

اور اگر بے علمی سے ہے تو جاہل پر سخت حرام ہے کہ فتوی دے۔ حدیث میں ہے نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

من افتی بغیر علم لعنته ملئکة السباء والارض 2۔ جو بغیر علم کے فتوی دے اس پر آسان وزمین کے فرشتے لعنت کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔

ہاں اگر عالم سے اتفاقاً سہو واقع ہو اور اس نے اپنی طرف سے بے احتیاطی نہ کی اور غلط جواب صادر ہوا تو مواخذہ نہیں مگر فرض ہے کہ مطلع ہوتے ہی فورًا اپنی خطاظاہر کرے،اس پر اصرار کرے تو پہلی شق بینی افتر امیں آ جائے گا۔واللّٰہ تعالٰی اعلیہ

مسكله ۱۳۵۷: از شېر محلّه ملو كيور مسكوله امير الله صاحب ١٣٥٥:

حضور والا! السلام علیم ! انجمن خدام المسلمین کو مولوی قطب الدین صاحب نے بغرض استقبال مولوی نعیم الدین صاحب مرادآ بادی کے بلوایا تھا ممبران انجمن نے ان کا استقبال بریلی جنگشن پر کیا اور وہاں سے ان کی سواری کو اپنے ہاتھوں سے کھنچ کر حضور کے درِ دولت سے مولوی قطب الدین کے مکان تک اسی شان و شوکت سے پہنچایا مسلمانوں کو ایک عالم دین کے استقبال وخدمت کرنے سے کیا شرع مطہر رو کتی ہے، اور یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ حضور کو سخت صدمہ پہنچاور حضور کی شان گھٹائی، مفصل طور پر جواب سے مطلع فرمائیں۔

#### لجواب:

وعليم السلام، استغفر الله، بيرجو سننے ميں آيا محض كذب وافترا ہے اور وہ تعظيم كه مسلمانوں نے سى عالم كى كى باعث اجر عظيم و رضائے خداہے، حدیث میں ارشاد ہوا:

جس نے الله کی خوشنودی کے لئے عاجزی اختیار کی الله اس کو بند کردیتا ہے۔والله تعالی اعلمہ (ت)

من تواضع لله رفعه الله 3 والله تعالى اعلم

القرآن الكريم ١٠/ ٢٩

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> كنز العمال حديث نمبر ٢٩٠١٨ مؤسسة الرساله بيروت ١٩٣٠

<sup>3</sup> مسنداماً مراحمد بن حنبل حديث ابوسعيد خدري رضي الله عنه دار الفكر بيروت سر ٧٦

مسله ۳۵۵: از شهر چڑھائی نیب مسئولہ عبدالرجیم صاحب کر بیج الآخر ۱۳۳۹ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ خدا کے یہاں مفتی فتوی دینے کا ذمہ دار ہے یاوہ بھی جو فتوی پر عمل کرے؟ بینوا توجو وا۔

### الجواب:

اگروہ مفتی قابل فٹوی نہیں یاعامہ مسلمین شہر در بارہ فٹوی اس پراعتاد نہیں کرتے یافٹوی ایساغلط ہے جس کی صریح غلطی مستفتی پرظاہر ہے یاعالم معتمد مستند نے اس کے اغلاط ظاہر کردیئے یافٹوی واقعات پر نہیں ہے اور اس میں مفتی نے اصل واقعہ چھپا یا اور غلام رخ دکھایا تو مفتی، اس پر عمل کرنے والا دونوں ماخوذو گرفتار ہیں ورنہ جب تک حق واضح نہ ہو جاہل پروبال نہیں۔ والله تعالی اعلمہ۔

مسکه ۱۳۵۷: از احمر آباد گجرات محلّه چھیپیاں پانچ پنیپلی مکان چھینیہ سلطان جی علی جی کوڑے والے مسئولہ غلام نبی صاحب پیرزادہ ۱۲؍مضان ۱۳۳۹ھ

کیافرماتے ہیں علمائے دین:

(۱) جولوگ کتب دینیات وغیرہ طالب علم کو تعلیم دینے سے مدرس اول کو منع کرتے ہیں ان کا کیا حکم ہے؟

(٢) اور كسى نا اہل كواس كى قابليت سے باہر علم كھانا بغرض مباحثات و مجادلات كے كيما ہے؟ بيتنوابيانا شافيا توجروا اجرا وافياً (شافى بيان فرماؤاور پورااجرو ثواب ياؤ۔ت)

### الجواب:

القرآن الكريم ١٢/ ١٢

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan مجلاه المعارضوية

(٢) قابلیت سے باہر علم سکھانا فتنہ میں ڈالناہے اور نا قابل کو مباحث و مجادل بنانادین کو معاذالله ذلت کے لئے پیش کرنا ہے۔ نبی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

اذا وسد الامر الى غيراهله فأنتظر الساعة أوالله حبنا الله كوكام سرد كياجائ توقيامت كالتظار كرو(ت) تعالى اعلم

مسلله ۱۳۵۸: از موضع گھا گرہ ڈاکانہ پائیوڑہ ضلع میمن سکھ مسئولہ مولوی سعیدالر حمٰن ۲۹ رمضان ۱۳۳۹ھ کیا جائے ہیں علمائے دین اس مسلہ میں کہ موضع گھا گرہ میں لوگوں نے ایک نیاجلہ قائم کیا ہے بنگلہ میں اس کانام سمیتی ہے واسطے فیصلہ کرنے مقدمہ وغیرہ کے لیکن اس میں چار پانچ شخص نا قابل علم شریعت سے ناواقف سر دار ہو کر اپنی رائے کے مطابق احکام جاری کرتے ہیں شریعت کے خلاف اور اگر کوئی ان کے خلاف شرع حکم کونہ مانے تواس کو امامت سے برخاست اور جمعہ وجماعت سے خارج کرتے ہیں اور لوگوں کو اس کی دعوت و نماز جنازہ غرض تمام دنیوی اخروی کا موں سے منع کرتے ہیں علم کی علمہ کی اہمانت ، ظالموں کی تعظیم و تکریم کرتے ہیں اور عالموں سے حسد بغض کینہ دل وجان سے کرتے ہیں حتی کہ اہل علم کو حقیر سمجھتے اور کبھی گالیاں بھی دیتے ہیں حسد کی وجہ سے عالموں کو پیچے اور اُن پڑھ کو آگے نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں یعنی جاہل کو المامت کا حکم دیتے ہیں، موافق شریعت ان پر کیا حکم ہے اور جو ان کی مدد کرے ان پر کس قدر گناہ ہے؟ بید تنوا تو جروا۔

جاہلوں کو حاکم شرع بناناحرام ہے اور وہ جو خلاف شرع حکم دیتے ہیں اس کامانناحرام ہے، ایسے لوگوں کے لئے قرآن عظیم میں تین الفاظ ارشاد فرمائے: ظالم، فاسق، کافر۔اور اپنے باطل احکام نہ ماننے والوں کو امامت وجمعہ وجماعات سے خارج کرنا ان کا سخت ظلم ہے اور ان کی نماز جنازہ سے روکنا اور اشد ظلم۔ظالموں کی تعظیم حرام ہے اور عالمان دین کی اہانت کفر ہے۔ مجمع الانہر میں سر ب

من قال للعالم عويلم قاصدابه الاستخفاف كفر 2 جس شخص نے كسى عالم كو بسينم تضغرعُو يُلَمُ بِكاجان كر كها تو وه كافر ہو گيا۔ (ت)

محيح البخاري كتأب العلم بأب من سئل النح قد كمي كت خانه كراحي اله ١١٣

<sup>2</sup>مجمع الانهر في شرح ملتقى الابحر بأب المرتد ثمران الفاظ الكفر الخ دار احياء التراث العربي بيروت ال ٢٩٥

| اور عالم دین سے بلاوجہ بغض رکھنے میں بھی خوف کفرہےا گرچہ اہانت نہ کرے۔ فناوٰی خلاصہ وغیر ہامیں ہے: |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| جس نے کسی عالم ہے بغیر کسی وجہ ظاہر کے دشمنی رکھی تواس                                             | من ابغض عالما بغير وجه ظاهر خيف عليه الكفر أ_ |
| پر کفر کا اندیشہ ہے۔(ت)                                                                            |                                               |

عالموں کے پیچیے نماز پڑھنے سے منع کر نااور جاہلوں کوامام بنانا حکم شریعت کابدلنا ہے۔غرض ایسے لوگ شیطان کے مسخرے ہیں مسلمانوں پر فرض ہے کہ ان سے دور رہیں اور جوان کی مدد کرتے ہیں وہ انہیں کے مثل ہیں۔ حدیث میں ہے:

من مشى مع ظالم ليعينه وهو يعلم انه ظالم فقل جودانسة ظالم كى مدددين على اس نے اسلام كى رسى اينى

خلع من عنقه ربقة الاسلام 2-والعياذبالله تعالى، گردن سے نكال دى۔ والله تعالى اعلم

وشوال وسساه

از گور کھیور محلّه دھمال مسئوله سعیدالدین

مسكله وه سره ۲۰ س:

کیافرماتے ہیں علائے دین ان مسکلوں میں کہ:

(۱) عالم کارپر کہہ دینا کہ میں نے مسکلہ صحیح بیان کیاتھا باغلط مجھ کو باد نہیں ہے دوسرے سے بوچھ لو، درست ہے یانہیں؟

(٢) كسى عالم سے يو جھاكد آپ صحيح وغلط بھى بيان كرتے ہيں اور اس پر اس كاجواب ديناكد ہاں، درست ہے يانہيں؟ بيدنوا توجروا۔

(۱) صرف درست نہیں بلکہ واجب ہےا گراس کواینے بیان میں شک ہو گیا ہواور خوداس کی تنقیح نہ کرسکتا ہو۔والله تعالی اعلمہ۔ (۲) اگراس کے یہ معنی ہیں کہ مجھ سے کبھی خطا بھی ہو جاتی ہے تودرست ہے اور اگریہ مراد کہ مجھی قصداً مسئلہ غلط بیان کردیتا ہے توسخت فسق کااقرار ہے۔والله تعالی اعلم

أخلاصة الفتالي كتاب الفاظ الكفر الجنس الثامن مكتبه حبيبه كوئيم ١٨٨ ٣٨٨

<sup>2</sup> المعجم الكبير مد ش ١١٩ المكتبة الفيصلية بيروت 1/ ٢٢٧

مسلم ۱۳۲۱: ازاجیر مقدس محلّه لا کھی کو گھری اوپری گلی نزد پیرزادگان مسئولہ کمال الدین ۸ شوال ۱۳۳۱ھ کیا فرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ ایک شخص اپنے کو عوام پر مولوی ظاہر کرے جس نے نہ تو کسی مدرسہ میں تعلیم با قاعدہ حاصل کی ہواور خود ساختہ استفتاء پرخود ہی جواب تحریر کردے با قاعدہ حاصل کی ہواور جو جیدعالم و مولوی صاحبان و قاضی صاحب اور طلباء ومدرسین سے دستخط کرائے اور جس سے اپنی ذات کا ممتنع ہونا مقصود ہواور جو جیدعالم و مولوی صاحبان و قاضی صاحب پر شہرت حاصل کرنے اور زرحاصل کرنے کی غرض سے جاویجا جملہ کرے اور جو مدت تک قاضی صاحب کے پیچھے نمازادا کرتا رہا ہو اور چندروز سے قاضی صاحب کے پیچھے نمازادا نہیں کرتا ہے اور صدبا علما قاضی صاحب کے پیچھے نماز ادا کرتے رہے بہر۔ بیبنوا تو جروا۔

#### الجواب:

سند حاصل کرناتو کچھ ضرور نہیں، ہاں با قاعدہ تعلیم پاناضرور ہے مدرسہ میں ہویا کسی عالم کے مکان پر،اور جس نے بے قاعدہ تعلیم پائی وہ جاہل محض سے بدتر، نیم ملاخطرہ ایمان ہوگا ایسے شخص کو فتوی نویسی پر جرات حرام ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی الله تعلیم پائی وہ جاہل محض سے بدتر، نیم ملاخطرہ ایمان ہوگا ایسے شخص کو فتوی نویسی پر جرات حرام ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی الله تعلیم وسلم فرماتے ہیں:

من افتی بغیر علم لعنته ملئکة السباء والارض أو جوبے علم فنوی دے اس پر آسان وزمین کے فرشتوں کی لعنت ہے۔ ہے۔

ا ہے۔ اورا گرفتوی ہے اگرچہ صیحے ہو وجہ الله مقصود نہیں بلکہ اپنا کوئی دنیاوی نفع منظور ہے توبیہ دوسراسبب لعنت ہے کہ آیات الله کے عوض نثمن قلیل حاصل کرنے پر فرمایا گیا:

ان كاآخرت ميں كوئى حصد نہيں اور الله ان سے كلام نه فرمائے گااور نه قيامت كے دن ان كى طرف نظر رحمت كرے اور نه انہيں ياك كرے گااور ان كے لئے در دناك عذاب ہے۔

"أُولِّإِكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الْأَخِرَةِ وَلَا يُكِلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَلا يَنْظُرُ اللَّهُ وَلا يَعْلَمُ اللَّهُ وَلا يَعْلَمُ اللَّهُ وَلا يَعْلَمُ اللَّهُ وَلا يُعْلِمُ اللَّهُ وَلا يُعْلَمُ اللَّهُ وَلا يُعْلِمُ اللَّهُ وَلا يُعْلِمُ اللَّهُ وَلا يُعْلَمُ اللَّهُ وَلا يُولِي اللَّهُ وَلا يُعْلَمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلَمُ اللَّهُ وَلا يُعْلِمُ اللَّهُ وَلا يُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللَّهُ وَلَا يُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ عَلَا اللَّهُ اللَّ

اور علمائے دین کی توہین کرنے والا منافق ہے۔ حدیث میں ہے نبی صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

اكنزالعمال بحواله ابن عساكر عن على حديث ٢٩٠١٨ مؤسسة الرساله بيروت ١١٠ ١٩٣

<sup>2</sup> القرآن الكويم ١٣ ٢٥

ثلثة لايستخف بحقهم الامنافق بين النفاق ذو تين شخصول كاحق بلكانه جائكًا مكر جومنافق كهلامنافق موعالم العلم وذوالشيبة في الاسلام وامام مقسط 1\_ اوروه جي اسلام ميں برُها يآ يا اور سلطان اسلام عادل \_

۔ تحصیل زرکے لئے علاء مسلمین پر بیجا حملہ کرنے والا ظالم ہے اور ظلم قیامت کے دن ظلمات، قاضی مذکور جیسے امام کے پیچھے بلاوجہ شرعی نماز ترک کرنا تفریق جماعت باترک جماعت ہے،اور دونوں حرام و ناجائز۔واللّٰہ تعالٰی اعلیمہ از بو ناورعلاقه بران ملك مالوه مسئوله قاسم على ١٤٥٨ القعده ٩٣٣٩هـ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسللہ میں کہ ایک شخص اسلام وایمان وشرع شریف کے احکام کو جانتاہے اور لو گوں کو گناہ سے بحين كى مدايت اس آيت كے وسلے "فَنَ كِدُو إِنْ تَفَعَتِ اللَّهِ كُورى ﴿ " 2 كر سَكَمَا ہے يانهيں؟

ا گرعالم ہے تواس کا پیر منصب ہے اور جاہل کو وعظ کھنے کی اجازت نہیں وہ جتنا سنوارے گااس سے زیادہ بگاڑے گا والله تعالیٰ اعلمہ۔ مسكله ٣٦٣: از بهان يوره مكسر استيث مسكوله مرتضّى خال يي سار جنٹ سپر نٹنڈ نٹ يولس آ فس كاذى الحجه ٣٣٩هـ کیافرماتے ہیں علائے دین کہ خالد نے خلاف شرع کوئی مسکہ بیان کیااور بکر نے جس کے ذہن میں وہ غلط ہے بغر ض اصلاح سوال کیاتو کھا بکر کا بیہ سوال غلط ہے اور خالد نے بیہ مسکلہ شرعیہ استصوابیہ کو نہیں سمجھا باتواس کے لئے کیا حکم ہے؟ بینوا توجدوا

برکے ذہن میں جبکہ خالد کامسکلہ صحیح نہ تھا تو بکر کااسے پوچھنا کچھ بے جانہ ہوااور خالد کانہ بتانا سخت بے جاہوا خصوصًا جبکہ خالد نے مسکلہ غلط بیان کیا ہو۔والله تعالی اعلم

المعجم الكبير مدث ٨١٩ المكتبة الفيصليه بيروت ٨/ ٢٣٨، كنزالعمال مديث ٨٣٨١١ موسسة الرساله بيروت ١٦/ ٣٢ 2 القرآن الكريم ١٨٧ و

ازملك آسام ضلع گو ہتی مرسلہ محمد طیب اللّٰہ ٨ر بيع الاول شريف ١٣١٢ اه کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسلمہ میں کہ ایک شخص سیدوعالم ایباہے کہ تمام شہر کا ستاد ہے اور فتوے وفرائض وامامت عیدگاہ اور جنازہ وغیرہ کاکام اسی سے ہوتا ہے۔اگر کوئی ضیافت میں اکراتا یاامتیاڑاایک ہی دستر خوان پران کو برتن میں اور مہمان کو پتے میں کھلائیں توشر عابد درست ہے یا نادرست ؟ بیتنوا توجروا (بیان فرمایے اجر پایے۔ت)

بلاشبہہ جائز ہے، علاءِ سادات کو رب العزت عزوجل نے اعزاز وامتیاز بخشاتو ان کا عام مسلمانوں سے زیادہ اکرام امر شرع کامتثال اور صاحب حق کواس کے حق کاایفاہے۔

(الله تعالی نے فرمایا) تو فرمائیا برابر ہوجائیں گے عالم اور جاہل۔

قال الله تعالى " قُلُ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِينَ يَعْنَمُونَ وَالَّذِينَ كَا يَعْلَمُوْنَ اللهِ

جب الله جل وعلاہی نے علماء وجہلاء کو برابر نہ رکھا تومسلمانوں پر بھی ان کاامتیاز لازم،اسی باب سے بے علمائے دین کو محالس ميں صدر مقام ومندا كرام پر جگه دينا كه سلفًا وخلفًا شائع وذائع اور شرعًا وعرفًا مندوب ومطلوب \_ام المومنين صديقه صلى الله تعالی علی بعلما الکریم وعلیہا وسلم کی خدمت اقدس میں ایک سائل کا گزر ہوااسے ایک ٹکڑا عطافرمادیا ایک شخص خوش لباس شاندار گزرااسے بٹھاکر کھانا کھلا ہاس بارہ میں ام المومنین سے استفسار ہوا،فرمایا حضوراقدس صلی اللّٰہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر شخص سے اس کے مرتبہ کے لائق برتاؤ کرو۔ دیکھوییہ تفرقہ برتن اور بتے کے فرق سے کہیں زائد ہے اور عالم وجابل وسید وغیر سید کاامتیاز سائل وخوش لباس کے امتیاز سے کہیں بڑھ کر۔

ابوداؤد فی سننه عن میمون بن ابی شبیب ان عائشة امام ابوداؤد نے اپنی سنن میں حضرت میمون بن ابی شبیب سے روایت کی ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها کے پاس سے ایک شخص عمدہ لباس پہنے ہوئے گزرا توآپ نےاسے

رضى الله تعالى عنها مرّبها رجل عليه ثياب وهيأة فأقعدته

القرآن الكريم وسرو

بٹھا کر کھانا کھلایا پھر آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کاار شاد ہے کہ لو گوں کے ساتھ ان کے حسب مراتب سلوک کیا کرو(ت)

فاكل فقيل لها في ذلك فقالت قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم انزلوا الناس منازلهم أ\_

# امام مسلم اینے مقدمہ صحیح میں فرماتے ہیں:

بلند مرتبہ شخص کی حسب مرتبہ عزت وقدر ہونی چاہئے اس کی توقیر کرنے میں کو تاہی نہیں ہونی چاہئے اس کی توقیر کرنے میں کو تاہی نہیں ہونی چاہئے اور پست درجہ والے کو اس کی حیثیت سے بڑھانا بھی مناسب نہیں اس سلسلے میں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنہا کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا کہ ہم لوگوں سے ان کے مرات کے مطابق سلوک کیا کریں۔ (ت)

لايقصّر بالرجل العالى القدر عن درجته ولايرفع متضع القدر فى العلم فوق منزلته و يعطى كل ذى حق فيه حقه وينزّل منزلته وقد ذكر عن عائشة رضى الله تعالى عنها انها قالت امرنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان نزل الناس منازلهم 2-

ہاں علاء وسادات کو یہ ناجائز وممنوع ہے کہ آپ اپنے لئے سب سے امتیاز چاہیں اور اپنے نفس کو اور مسلمانوں سے بڑاجانیں کہ یہ تکبر ہے اور تکبر ملک جبار جلت عظمتہ کے سواکسی کو لا کُق نہیں، بندہ کے حق میں گناہ اکبر ہے،

"اَكُيْسَ فِيْ جَهَنَّمَ مَثْنُوًى لِلْمُتَكَابِّدِينَ ۞ " هي اجهنم ميں نہيں ہے ٹھكانا تكبر والوں كا۔ جب سب علائے آقاسب سادات كے باپ حضور پر نور سيدالمر سلين صلى الله تعالى عليه وسلم انتهادرجه كى تواضع فرماتے اور مقام و مجلس وخورش وروش كسى امر ميں اپندگان بارگاره پر اختيار نه چاہتے تو دوسرے كى كيا حقيقت ہے مگر مسلمانوں كو يہى حكم ہے كه سب سے زائد علاوسادات كااعزاز وامتياز كريں بيداليا ہے كہ كسى شخص كولو گول سے اپنے لئے طالب قيام ہو نامكر وہ اور

أسنى ابى داؤد كتاب الادب باب تنزيل الناس منازلهم آفاب عالم يريس لامور ١/ ٣٠٩

<sup>2</sup> صحيح مسلم مقدمة الكتاب قد يمي كتب خانه كراجي ال ٢

القرآن الكريم ١٠٩/ ٢٠

لو گوں کا معظم دینی کے لئے قیام مندوب۔ پھر جب اہل اسلام ان کے ساتھ امتیاز خاص کابر تاؤ کریں تواس کا قبول انہیں ممنوع نہیں،امیر المومنین سیدنا مولی علی مرتضی کرم الله تعالی وجہہ الاسنی، کہیں تشریف فرماہوئے صاحب خانہ نے حضرت کے لئے مند حاضر کی امیر المومنین اس پر رونق افروز ہوئے اور فرمایا: کوئی گدھاہی عزت کی بات قبول نہ کرے گا۔

سعید بن منصور نے اپنی سنن میں سفیان بن عیبنہ سے انہوں نے عمروبن دینار سے انہوں نے محمد بن علی سے روایت کی ہے کہ حضرت علی کرم الله وجہہ کے لئے وسادة (یعنی پچھونا) بچھایا گیااور آپ اس پر تشریف فرماہوئے اور فرمایا: عزت و توقیر کا انکار گدھاہی کرسکتا ہے۔ اور محدث دیلمی نے حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنہا کے حوالہ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے فرمایا: رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس نے وہی حدیث بیان فرمائی۔ والله سبخنه وتعالی اعلمہ (ت)

سعيد بن منصور في سننه عن سفين بن عيينه عن عمروبن دينار عن محمد بن على رضى الله تعالى عنهما قال التي لعلى كرم الله تعالى وجهه وسادة فقعد عليها وقال لايابي الكرامة الاحمار رواة الديلي عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فذكروة والله سبخنه وتعالى اعلم.

المقاصد الحسنه بحواله سعيد بن منصور حدث ١٣١٧ دار الكتب العلميه بيروت ص ٢٩٩٣م

# مجالسومحافل میلاد شریف، گیار ہویں شریف، مرشے، ذکر شہادت وغیرہ

ازام وبهه مرسله مولوي سيدمجمه شايد صاحب مبلاد خوال ۲۲شعبان ااسلاھ مسكره۳۹۵: کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلہ میں کہ مجالس میلاد میں امر دوں کو بازو بنا کریڑ ھنادرست ہے یا نہیں؟ اور وہ کون سی مالتیں ہیں جن کے سب سے مولود کایر هناسنانا جائز ہوجاتا ہے۔بینوا توجروا (بیان فرمایئے اجریا ہے۔ت) الجواب:

امر د کہ اپنی خوبصور تی ہاخوش آوازی ہے محل اندیشہ فتنہ ہوخوش الحانی میں اسے ہازو بنانے سے ممانعت کی جائے گی فأن هذا الشرع المطهر جاء بسد النرائع والله لايحب الفساد (كيونكه يه ياك شريعت (ناجائز) ذرائع كي روك تقام كرتى ب الله تعالیٰ فتنہ وفساد کویسند نہیں فرماتا۔ت) منقول ہے کہ عورت کے ساتھ دوشیطان ہوتے ہیں اور امر دکے ساتھ ستّر۔علماء فرماتے ہیں امر د کا حکم مثل عورت کے ہے۔

لڑکاجب مر دوں کی حد کو پہنچ جائے

فى دالمحتار عن الهندية عن الملتقط الغلام اذا بلغ روالمحتار مين بحواله منديه ال في الملتقط سے نقل كياہے كه مبلغ اور خوبصورت نہ ہو تو وہ مر دول کا حکم رکھتاہے بعنی اس پر مر دول والے حکم کا اطلاق ہوگا اور اگروہ خوبصورت ہو تو عور توں کا حکم رکھتا ہے(ت)

الرجال ولم يكن صبيحاً فحكمه حكم الرجال وان كان صبيحاً فحكمه حكم النساء 1\_

علماء نے اباحت ساع کے شرائط میں یہ بھی شار فرمایا کہ ان میں کوئی امر دخہ ہو۔

فآولی شامی میں تارخانیہ سے اس نے العیون سے روایت کی ہے کہ ساع کے لئے چھ شرائط ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان میں بے ریش لڑکانہ ہوا گئے۔ (ت)

فى ردالمحتار عن التتارخانية عن العيون، له شرائط ستة ان لا يكون فيهم امرد الخر

وہ پڑھناسننا جومنکرات شرعیہ پرمشتمل ہو، ناجائز ہے جیسے روایات باطلہ و حکایات موضوعہ واشعار خلاف شرع خصوصاً جن میں توہین انبیاء وملا تکہ علیہم الصلوة والسلام ہو کہ آج کل کے جاہل نعت گویوں کے کلام میں یہ بلائے عظیم بخثرت ہے حالا نکہ وہ صرح کم کلمہ کفرے۔والعیاذبالله تعالی۔والله تعالی اعلمہ۔

مسلہ ۱۳۷۱: کوہ نینی تال چھوٹا بازار مرسلہ شخ علی الدین صاحب ۲۷ رئیج الآخر شریف ۱۳۱۱ھ خدمت میں علائے دین کی عرض ہے کہ جو مولود شریف چندہ اہل ہنود سے ہوااس میں بدنی اور مالی شرکت اور اہتمام اہل ہنود رہااور وقت شروع مولود شریف اہل ہنود کی اجازت سے ہی شروع ہوااور ان کی اجازت سے ہی ختم ہوااور ان کی اجازت سے ہی شیم ہوئی اور نیچے عام سڑک بازار میں فرش ہو کر کتاب پڑھی جاتی تھی اور اوپردکانوں کے چپ وراست بالاخانوں کے چھجوں پر اہل ہنود بیٹھے تھے اور ساتھ حکم کے اہتمام کرار ہے تھے اور ہرایک کام ان کی اجازت سے ہی ہوتا تھا اور یہ شخص الیے لہجہ سے آواز بناکر پڑھتا ہے کہ مراثی لوگوں کو مات کرتا ہے جولوگ بے علم و ناواقف ہیں وہ اس کی آواز اور لہجہ پر لوٹ ہوجاتے ہیں۔اسی وجہ سے اس زید نے اپنے پانچ روپے فیس مولود شریف کی پڑھوائی مقرر کررکھے ہیں بغیر پانچ روپیہ فیس کے مہاں جاتا نہیں اور وقت نماز سب سے پہلے سبقت امامت کی کرتا ہے اور اپنے آپ کو "مولوی صاحب " کے لفظوں سے کسی کے یہاں جاتا نہیں اور وقت نماز سب سے پہلے سبقت امامت کی کرتا ہے اور اپنے آپ کو "مولوی صاحب " کے لفظوں سے لکھتا ہے اور کھی معمولی روایتیں علاء دین سے یاد کرلی ہیں اور جعہ کے روز مسجد میں منبر پر

اردالمحتار كتاب الحظر والاباحة فصل في النظر والمس داراحياء التراث العربي بيروت ٥/ ٢٣٣

<sup>2</sup> ردالمحتار كتاب الحظروالاباحة فصل في النظروالمس داراحياء التراث العربي بيروت 1/ ٢٢٢

بیٹھ کر وعظ پڑھتا ہے اور پیرامریدی بھی کرتا ہے اور وقت ختم ہونے مولود شریف کے اعلان بآواز بلنداسی زید مولود خوال نے کہا کہ دیکھوان اہل ہنود صاحبوں کی امداد اور شرکت سے میرے یہاں پر کیسی رونق روشنی وغیرہ کی تم مسلمانوں سے دس حصہ اور بیس حصہ زائد ہوئی۔للذااب اس معالمہ میں استفتاء شرعی جو پھھ ہو وہ مشرح ہر فقرہ کا جواب تحریر فرمائیں۔ جملہ اہل اسلام کوہ نینی تال چھوٹا بازار۔

## الجواب:

اسا کلین کے بیان سابق سے واضح ہوا کہ یہ چندہ ہندؤوں نے خود نہ کیا بلکہ زید میلادخواں نے مجلس کی اور مسلمانوں سے برخلاف ہو کر ہندؤوں سے چندہ لیااور ان کی امداد سے یہ کام کیا یہ سرایا خلاف شرع ہوا،رسول الله صلی الله تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ہم محسی مشرک سے مدد نہیں لیتے (اس کو صحیح سند کے ساتھ امام احمد، ابوداؤد اور ابن ماجہ نے ام المومنین سیدعائشہ صدیقہ رضی الله تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے۔ ت)

اناً لانستعين بمشرك اخرجه احمد وابوداؤد و ابن ماجة عن امر المؤمنين الصديقة رضى الله تعالى عنها بسند صحيح

علائے کرام تواموردین میں کافر کتابی سے اتنی مدد لینی بھی مکروہ رکھتے ہیں کہ اپنی قربانی ذرج کرنے کو اس سے کہے حالانکہ وہ ایک کام خدمت لینا ہے نہ کہ معاذالله دینی بات کے لئے مشر کوں سے مانگنا، دینی کام کادارومدار سب انہیں کی اجازت پر ہونا اسے کوئی سچامسلمان کامل الایمان گوارانہیں کرسکتا۔ تنویرالابصار ور دّالمحتار وغیر ہمامیں ہے:

کسی مسلمان کے حکم دینے سے کتابی کا قربانی کے جانور کوذئ کرنامکروہ ہے اس لئے کہ وہ قربت ہے یعنی تقرب اللی کا ذریعہ ہے اور یہ مناسب نہیں کہ دینی کاموں میں کسی کافرسے مددلی جائے۔ الخ(ت)

كرة ذبح الكتابي اى بالامر لانها قربة ولاينبغي ان يستعان بالكافر في امور الدين الخـ

<sup>1</sup> مسند احمد بن حنبل عن عائشه صديقه رضى الله عنها المكتب الاسلامي بيروت ٢٨ ، سنن ابي داؤد كتاب الجهاد باب في المشرك يسهم له آ قاب عالم پر ليس لا بهور ١٢ ، ١٩ ، سنن ابن ماجه ابواب الجهاد باب الاستعانة بالمشركين التج ايم سعيد لميني كرا يمي ص ٢٠٨ در دالمحتار كتاب الاضعية دارا حياء التراث العربي بيروت ٨ ، ٢٠٨

'دوسراامر ناجائزاس مجلس میں بیہ تھا کہ عام سڑک پر خصوصاً بازار میں جہاں آمدور فت کی زیادہ کثرت رہتی ہے فرش کرکے کتاب پڑھنا کہ بیہ حقوق عامہ میں دست اندازی ہوئی شریعت میں تواسی لحاظ سے راستہ میں نماز پڑھنی بھی مکروہ ہوئی نہ کہ بازار کی سڑک پر مجلس۔در مختار در دالمحتار میں ہے:

راستے میں نماز پڑھنا مکروہ ہے کیونکہ راستہ اس کام کے لئے نہیں للذا اس کام کا کرنا لو گوں کے گزرنے کے حق کو متاثر کرتا ہے اھ مختصراً (ت)

تكرة الصلوة في طريق لان فيه شغله بهاليس له لانها حق العامة للمرور أهمختصراً ـ

"تيسرى سخت بيهوده بات كتاب وقارى كافيج اور كافرول كالمجهول پر ہونا كه سخت بے تعظيمى كتاب وذكر شريف سخى، حضوراقدس سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم توجب حضرت حسان بن ثابت انصارى رضى الله تعالى عنه سے اپنا ذكر شريف سنتے تو مسجد اقدس ميں ان كے لئے منبر بجھاتے وہ اس پر كھڑے ہوكر حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم كى نعت ومدحت اور حضور كے دشمنوں بدگويوں كى مذمت بيان كرتے كهاروالا الاحام البخارى فى صحيحه (جيباكه امام بخارى نے اپنى صحيح ميں اس كوروايت كيا ہے۔ت) نه كه معاذ الله كتاب فيجے اور كافراو نے ہوں۔

"زيدنے جواپئی مجلس خوانی خصوصاً راگ سے پڑھنے کی اُجرت مقرر رکھی ہے ناجائز وحرام ہے اس کا لینااسے ہر گزجائز نہیں اس کا کھاناصراحةً حرام کھاناہے اس پر واجب ہے کہ جن جن جن سے فیس لی ہے یاد کرکے سب کو واپس دے، وہ نہ رہے ہوں توان کے وار ثوں کو پھیرے، پانہ چلے تو اتنامال فقیروں پر تصدّ ق کرے، اور آئندہ اس حرام خوری سے توبہ کرے تو گئاہ سے پاک ہو۔ اول تو سیدعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کاذکر پاک خود عمدہ طاعات واجل عبادات سے ہے اور طاعت وعبادت پر فیس لینی حرام، مبسوط پھر غالمگیری میں ہے:

لا يجوز الاستيجار على الطاعات كالتذكير ولا يجب نيك كامول مين اجرت ليناجائز نهين، جيسے وعظ كرنا۔ اور الاجر 2 اهملخصاً۔

خلاصه پھر تتار خانیہ پھر ہندیہ میں ہے:

جب وعظ کرنے والا مجلس میں اپنے لئے کچھ

الواعظ اذاسأل الناس شيئافي

أر دالمحتار كتاب الصلوة داراحياء التراث العربي بيروت الم ٢٥٨

 $<sup>^{2}</sup>$ فتاوی مندیه کتاب الاجاره الباب السادس عشر نور انی کت خانه بیثاور  $^{7}$  فتاوی مندیه کتاب الاجاره الباب السادس

لئے ایباکر ناحلال نہیں کیونکہ اس میں علم کے ساتھ دنیا کاحصول ہے۔(ت)

المجلس لنفسه لايحل له ذلك لانه اكتساب الدنياً حب وعظ كرنے والا مجلس ميں اپنے لئے کچھ مانگے تواس کے  $^{1}$  مالعلم

#### قنبہ پھراشاہ پھر در مختار میں ہے:

در مختار کی عبارت زیادہ تام اور مفصل ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں (شرکت تقبل)جس کو شرکت صنائع واعمال وابدان کهاجاتا ہے(صالع صنعت کی جمع ہے اس کے معنی ہیں پیشہ اور پیشہ ورکی کار کرد گی۔اعمال اوراہدان، عمل اور بدن کی جمع ہیں۔ چونکہ اس میں غالباً دونوں افراد کاجسمانی کام ہوتاہے اس لئے اس کو بہ نام د باگیا)ا گردوپیشه وراس بات پر باهمی اتفاق کرلیں که وه ایساکام لیس گے جس میں استحقاق اجرت ممکن ہے اور اسی شعبہ سے کتابت سھمانا، قرآن مجید اور علم فقہ پڑھانا اس قول کے م**طابق کہ جس** پر فتوی د ہاگیاہے بخلاف دودلالوں کی شرکت کے اور دوگر توں کی شرکت کے۔ فصلے کے دو گواہوں، مجلس میں قرآن مجید پڑھنے والوں، تعزیت کرنے والوں، وعظ کرنے والوں اور اصرار کے ساتھ مانگنے والوں کی شرکت کے اھ (ت)

ونظم الدر اتم،حيث يقول تسبى شركة صنائع واعبال وابدان ان اتفق صانعان على ان يتقبلا الاعمال التي يمكن استحقاقها ومنه تعليم كتابة وقرأن و فقه على المفتى به بخلاف دلالين ومغنين وشهود محاكم وقراء مجالس وتعاز ووعاظ وسوال

ثانيًا: بيان سائل سے ظاہر كه وہ اپنی شعر خوانی وزمزمہ سنجی كی فيس ليتا ہے بيہ بھی محض حرام۔ فتاوی عالمگير بيه ميں ہے:

گانااور اشعار پڑھنا(ایسے اعمال ہیں)ان میں سے تحسی پر مزدوری اور اجرت لیناجائز نہیں اور نہ ان میں اجرت ہے۔ امام ابوحنیفہ، امام ابوبوسف اورامام محمر رحمهم الله تعالى تينون كابه قول اور فتوى ہے، چنانچہ غابۃ البیان میں یونہی مذکورہے اھ مخضراً۔ (ت)

لاتجوز الإجارة على شيئ من الغناء وقراء ةالشعر ولا اجر في ذلك وهذا كله قول ابي حنيفة وابي يوسف و محمد رحمهم الله تعالى كذا في غاية البيان 3 همختصراً ـ

أردالمحتار كتاب الصلوة داراحياء التراث العربي بيروت الر ٢٥٨٠

<sup>2</sup> درمختار كتاب الشركة مطبع محتى اكى د بلى ال سكس

ق فتاوى بندية كتاب الاجارة نوراني كت خانه يثاور ١٨ و٣٨ م

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan مجلاه المعارضوية

اور میہیں سے ظاہر ہوا کہ امامت میں اس کا سبقت کرنا بھی گناہ ہے جبکہ حاضرین میں اس کے سوا کوئی اور شخص قرآن مجید صبح پڑھنے والا سنی صبح العقیدہ متقی موجود ہو کہ جب یہ علانیہ حرام کھاتا ہے تو کھلا فاسق ہے اور فاسق کو اور لوگ اگرآگے کریں تو گنہگار ہوں نہ کہ خود ہی آگے بڑھ جائے۔ عنسہ میں ہے:

اگر کسی فاسق کو لوگ امامت کے لئے آگے کریں تو گناہگار ہوںگے۔(ت)

لوقدموافاسقايأثمون -

'یو ہیں اپنے آپ کو بے ضرورت شرعی مولوی صاحب لکھنا بھی گناہ و مخالف حکم قرآن عظیم ہے۔

(الله تعالی نے فرمایا)الله تعالی تمهیں خوب جانتا ہے جب اس نے تمہیں زمین سے اٹھان دی اور جب تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں چھپے تھے تو اپنی جانوں کوآپ اچھانہ کہو خدا خوب جانتا ہے جور ہیزگار ہے۔

قال الله تعالى "هُوَ اَعْلَمُ بِكُمُ إِذْ اَنْشَا كُمُوِّنَ الْاَثْنُ مِّ فَالْاَثْنُ مُ فَا الْدُنْ مُ فَا اَنْتُمُ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ الْمُؤْنِ اللهُ ال

#### اور فرماتاہے:

کیاتونے نہ دیکھااُن لوگوں کو جو آپ اپنی جان کو ستھر ابتاتے ہیں بلکہ خداستھر اکر تاہے جسے جاہے۔ " اَلَمْتَرَ إِلَى الَّذِيْنَ يُزَكُّونَ اَنْفُسَهُمْ لَبِلِ اللَّهُ يُزَكِّى مَنْ يَّشَاءُ" 3

حديث ميں إرسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

جواینے آپ کو عالم کہے وہ جاہل ہے(امام طبرانی نے الاوسط میں سند حسن کے ساتھ حفرت عبدالله ابن عمررضی الله تعالی عنهما ہے اس کور وایت کیا ہے۔ ت)

من قال اناعالم فهو جاهل رواه الطبر انى فى الاوسط 4 عن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما بسند حسن \_

أغنية المستملي فصل في الامامة سهيل اكير مي لا بورص ١٣٠٥

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٢٢ /٥٣

<sup>3</sup> القرآن الكريم مهر وم

<sup>4</sup> المعجم الاوسط للطبراني مديث ١٨٨٢ مكتبة المعارف رياض </ ٣٣٣/

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan مجلاه المعارضوية

ہاں اگر کوئی شخص حقیقت میں عالم دین ہواور لوگ اس کے فضل سے ناواقف اور یہ اس تچی نیت سے کہ وہ آگاہ ہو کر فیض لیس ہرایت پائیں اپنا عالم ہو ناظام کرے تو مضائقہ نہیں جیسے سیدنا یوسف علی نبینا الکریم وعلیہ الصلوة والتسلیم نے فرمایا تھا: " اِنْ حَفِیظٌ عَلِیْمٌ ﴿ " (بیشک میں حفاظت کرنے والا اور جانے والا ہوں۔ت) پھر یہ بھی سے عالموں کے لئے ہے۔ "زید جاہل کا پے آپ کو مولوی صاحب کہنا دونا گناہ ہے کہ اس کے ساتھ جھوٹ اور جھوٹی تعریف کالپند کرنا بھی شامل ہوا۔

(الله عزوجل نے فرمایا) ہر گرنہ جانیو تو انہیں جو اتراتے ہیں اپنے کام پراور دوست رکھتے ہیں اسے کہ تعریف کئے جائیں اس بات سے جو انہوں نے نہ کی توہر گزنہ جانیو انہیں عذاب سے پناہ کی جگہ میں اور اُن کے لئے وکھ کی مار ہے۔

قال الله عزوجل " لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَفُرَحُونَ بِمَا اَ تَوُا وَّيُحِبُّوْنَ اَنُ يُّحْمَدُوْ الِمَالَمْ يَفْعَلُوْ افَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَقٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۚ وَلَهُمُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۞ " 2 \_

معالم شريف ميں عكرمة تابعي شاگرد عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عنهما سے اس آيت كى تفسير ميں منقول:

خوش ہوتے ہیں لوگوں کو بہکانے اور اس پر کہ لوگ انہیں مولوی کہیں حالانکہ مولوی نہیں۔ يفرحون بأضلالهم الناس وبنسبة الناس اياهم الى العلم وليسوا بأهل العلم 3-

^جاہل کی وعظ گوئی بھی گناہ ہے۔وعظ میں قرآن مجید کی تفسیریانی صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث یاشریعت کامسلہ اور جاہل کوان میں کسی چیز کابیان جائز نہیں،رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

جوبے علم قرآن کی تفسیر بیان کرے وہ اپناٹھ کانا دوزخ میں بنا لے (اس کو امام ترمذی نے من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من الناردرواة الترمذي 4

<sup>1</sup> القرآن الكريم ١١/ ٥٥ أ

القرآن الكريم ١٨٨ ١٨٨

<sup>3</sup> معالم التنزيل تحت آية ٣٦ ١٨٨ مصطفى البابي حلبي مصرار ٢٥٥

<sup>4</sup> جامع الترمذي ابواب تفسير القرآن امين كميني وبلي ١١٩ ا

حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهماسے روایت کیااوراسے صحیح قرار دیا۔ت)

وصححه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما

اور احادیث میں اسے صیح وغلط و ثابت و موضوع کی تمیزنه ہو گی،اور رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں:

جو مجھ پر وہ بات کہے جو میں نے نہ فرمائی وہ اپناٹھکانہ دوزخ میں بنالے (امام بخاری نے اپنی صحیح میں سلمہ بن اکوع رضی الله تعالی عنہ کے حوالے سے اس کوروایت کیا۔ت)

من يقل على مالم اقل فليتبوأ مقعده من النار - رواه البخارى 1 في صحيحه عن سلمة بن اكوع رضى الله تعالى عنه -

اور فرماتے ہیں صلی الله تعالی علیہ وسلم:

بے علم مسئلہ بیان کیاسوآپ بھی گراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گراہ کو کا این گراہ کیا (ائمہ کرام مثلًا امام احمد، بخاری، مسلم، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو حضرت عبدالله بن عمرو رضی الله تعالی عنہما سے روایت کیا۔ت)

افتوابغير علم فضلوا واضلوا درواه الاثمة احمد والشيخان والترمذي وابن ماجة عن عبدالله بن عمرورضي الله تعالى عنهما

دوسری حدیث میں آیا حضور اقد س صلی الله تعالی علیه وسلم نے فرمایا:

جو بے علم فنوی دے اسے آسان وزمین کے فرشتے لعنت کریں (ابن عساکر نے امیر المومنین علی کرم الله وجهه سے اسے روایت کیا۔ت)

من افتى بغير علم لعنته ملئكة السباء والارضرواة ابن عساكر قعن اميرالمؤمنين على كرم الله

<sup>9</sup> یو ہیں جالل کا پیر بننالو گوں کو مرید کرنا چادر سے زیادہ پاؤل پھیلانا چھوٹامنہ بڑی بات ہے پیر ہادی ہوتا ہے اور جالل کی نسبت انھی حدیثوں سے گزرا کہ ہدایت نہیں کرسکتانہ قرآن سے نہ حدیث سے نہ فقہ ع

صحيح البخاري كتاب العلم بأب اثمر من كذب على النبي قد كي كت خانه كراجي الر٢١

<sup>2</sup> صحيح مسلم مقدمة الكتاب قد يمي كتب خانه كراچي ١١، جامع الترمذي ابواب العلم باب ماجاء في ذهاب العلم كتاب خانه رشيديه ١٢ -٩٠

<sup>3</sup> الفقيه والمتفقه مأجاء من الوعيد الخ ٣٣٠ دار ابن جوزيه جده ورياض ٢/ ٣٢٧

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan حلد۲۳ فتاوىرضويه

> کہ بے علم نتوال خداراشناخت (كيونكه جابل الله تعالى كونهيس بيجان سكتات)

'زید کامشر کین کی مدح وستائش علی الاعلان خصوصاً منبریر ذکر شریف بیان کرنا خصوصاً انہیں مسلمانوں پرتر جیح دینا سخت ناپیند رب العزت جل وعلا ہے، حدیث میں ہے رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم فرماتے ہیں:

فرماتا ہے اور عرش الہی ہل جاتا ہے۔ (ابن ابی الدنیا نے ذم الغيبة (غيبت كي برائي) ميں ،ابو يعلى اور بيہ في نے حضرت انس بن مالک اور ابن عدی نے حضرت ابوهریرہ رضی الله تعالی عنہما ہے اس کوروایت کیاہے۔ت)

اذا مدح الفاسق غضب الرب واهتز لذلك العرش - جب فاس كي تعريف كي جاتى ب رب جل وعلا غضب رواه ابن ابي الدنيا في ذمر $^{1}$  الغيبة وابويعلى والبيهقي في الشعب عن انس بن مألك وابن عدى عن ابي هريرةرضي الله تعالى عنهما

اس بیان سے تمام مراتب مسئولہ ساکلین کاجواب ہوگیا، زید پرلازم کہ توبہ کرے۔الله عزوجل توفیق دینے والاہے۔والله تعالىاعلم

از در و بخصیل کچهاضلع نینی تال مرسله عبدالعزیز خال مسكد ٢٧٤: ۲۲رجب ۱۳۱۵ھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلمہ میں کہ قیام بوقت میلاد شریف سنت ہے یامباح؟ اور تارک کی اس قیام پر حرف زنی درست ہے پانہ؟ بیتنوا توجدوا (بیان کیجے اجرحاصل کیجے۔ ت) الجواب:

جیبا کہ ائمہ روایت ورؤیت نے اس کی تصریح فرمائی جیبا کہ عقد الجوم اور دررسنيه وغيره قيمتي كتب ميں مذكوره ہے، اور اس موضوع پر ہمارا كمانص عليه ائمة ذورواية ورؤية كمافي عقد الجوهر2 والدرر السنية وغيرهمامن الكتب البهية ولنافيه

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شعب الإيمان حدث ۴۸۸۲ دارالكتب العلميه بيروت ۱/۳۰ ۲۳۰

<sup>2</sup> عقدالجوهر في مولدالنبي الازهر مطبوعه جامعه اسلاميه لا بور ص ٢٦و٢٦

الك رسالم بنام "اقامة القيامة على طاعن القيام لنبي تهامة "صلى الله تعالى عليه وسلم (اس شخص پر قيامت بريا كر دینا جو نبی تہامہ کے لئے قیام تعظیم پرزبان طعن دراز كرے) لھاہے، يہ الله تعالى كے حكم سے اپنے موضوع پركافي اور بيار ذہنوں كوشفا بخشنے والاہے۔(ت)

رسالة كافية شافية باذن الله تعالى سميناها"اقامة القيامة على طاعن القيام لنبي تهامة "صلى الله تعالى عليهوسلمر

یوں ترک ہوکہ چندلوگ بیٹھے ہیں ذکرولادت اقد سآ ہا تعظیم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم سے انکار نہیں مگر اس وقت بیٹھے رہے کہ آخر قیام واجب نہیں ایسے ترک پر طعن نیں،اور اگریوں ترک ہو کہ مجلس میں اہل اسلام نے اپنے نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے لئے قیام کیابیہ بلاعذر جما رہاتو قطعاً محل طعن و دلیل مرض قلب ہے، نظیراس کی شاہدیین بیہ ہے کہ کسی مجمع میں بندگان سلطانی تعظیم سلطانی کیلئے سروقد کھڑے ہوں اور ایک نامہذ"۔ بے ادب قصداً بمیٹیار ہے ہم شخص اسے گتاخ کیے گا اور بادشاہ کے عتاب کامستی ہوگایوں ہی اگر ترک قیام بر بنائے اصول باطلہ وہایت ہو توشنی تر ہے۔والله مسبخنه و تعالی اعلم از کا نیور محلّه جرنیل گنج مسجد حاجی فرصت مرسله محمد سهول ۱۸ محرم الحرام ۱۳۱۲ ه ماقولكم ايها العلماء الكوامر اع علماء كرام! تمهاراكياارشاد على اس مسله ميس كه ذكرميلادك وقت جيساكه آج كل قيام کرتے ہیں یہ جائز ہے پانہیں؟ بیپنوا تو جروا۔

قيام وقت ذكرولادت حضور سيدالانام عليه وعلى آله افضل الصلوة والسلام مستحب ومقبول ائمه كرام وعلاء اعلام ورائح ومعمول حرمین طبیبین وجملہ بلاد دارالاسلام ہے شرع مطہر سے اس کے منع پراصلًا دلیل نہیں ومن ادعی فعلیہ البیان اس مسئلہ کی تفصیل جلیل کتاب متطاب اذاقة الأثامر لها نعی عمل المولد والقیام (ان لو گول کے گناہ جومیلاد اور قیام سے رو کئے والے ہیں۔ ت) تصنيف لطيف حضرت ختام المحققين امام المد تقتين سيد ناالوالد قدس سره الماجد ورساله اقامة القيامة على طاعن القيام لنبي تهامة تالیف فقیر نحیف ودیگر کتب ورسائل علاء وافاضل میں ہے،علامہ سید جعفر برزنجی مدنی قدس سر ہالسنی عقد الجوہر میں فرماتے ہیں:

ہونے کوائمہ روایت ودرایت نے مستحین قرار دیا ہے للذا اس خوش نصیب کیلئے

قد استحسن القيام عند ذكر ولادته الشريفة ائمة | حضور عليه الصلوة والسلام كے ذكر ولادت شريف كے وقت كھڑا ذورواية ورؤية فطولي لمن كان تعظيمه خوشنجری ہے جس کا غایت مقصد اور مرکز نگاہ آنخضرت صلی الله تعالی علیه وسلم کی تعظیم ہے۔ (ت)

صلى الله تعالى عليه وسلم غاية مراهه ومرماه خاتمة المحدثين 1-

علامه سيداحد زين دحلان مكي قدس سره الملكي الدرالسنبير ميس فرماتے ہيں:

حضورا کرم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی تعظیم میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ان کی ولادت والی رات میں خوشی منائے، تذکرہ ولادت کرے اور بوقت ولادت قیام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے اور ان کے علاوہ دیگر امور خیر بھی انجام دے جن کے کرنے کے عادی ہیں۔ اس لئے کہ یہ سب کام حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی تعظیم میں شار ہوتے ہیں، اور میں نے میلاد رسول اور اس سے متعلقہ مسائل پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے اور بے شار علاء نے بھی اس کا اہتمام کیا ہے چنانچہ اس موضوع پر ان حضرات نے الی کتابیں تصنیف فرمائیں ہو عقلی و نقلی دلائل سے بھری پڑی ہیں، للذا ہمیں اس موضوع کو طویل کرنے کی چنداں ضرورت نہیں، انتی۔ موضوع کو طویل کرنے کی چنداں ضرورت نہیں، انتی۔ والله تعالی اعلم (ت)

من تعظیمه صلی الله تعالی علیه وسلم الفرح بلیلة ولادته وقرأة المولد والقیام عند ذکر ولادته صلی الله تعالی علیه وسلم واطعام الطعام وغیرذلک مما یعتاد الناس فعله من انواع البر فأن ذلک کله من تعظیمه صلی الله تعالی علیه وسلم وقد اخردت مسائلة المولد ومایتعلق بها بالتالیف واعتنی بنلک کثیر من العلماء فالفوا فی ذلک مصنفات مشحونة بالادلة والبراهین فلاحاجة لنا الی الاطالة بنلک انتهی 2 والله تعالی اعلم

**مسکله ۳۷۹:** از کانپوریرانی سبزی منڈی کی مسجد مرسله مولوی احمد علی صاحب ۲۱ رئیج الاول ۱۳۱۲ھ

ماقولکھ در حمکھ الله تعالیٰ (الله تعالیٰ آپ پر رحم و کرم فرمائے آپ کا کیاار شاد ہے) اس مسلہ میں کہ دیار بنگالہ میں آج کل بعض بعض مولوی اور میاں جی دو تین چھو کروں کوجو گئن دلکش وداآویز رکھتا ہواردو وفارسی غزل کا وزن گئکری کاساتھ تعلیم دیتے ہیں جب کہیں مولود شریف کی دعوت ہوتی ہے توان چھو کروں کو ہمراہ لے کرجاتے ہیں اور محفل میلاد شریف ہوگا کر کے عوام وخواص کو اطلاع واعلان کرتے ہیں جب سامعین مجتمع ہوجاتے ہیں توفارسی واردو غزل اور قصائد واشعار

عقدالجوبر في مولدالنبي الازهر جامعه اسلامير لابورص ٢٦و٢٥

الدررالسنيه

گوناگوں کوان چھو کروں کے سور سے اپنی سور ملاکراس طور پڑھتے کہ مجال کیا ہے کسی کو جواس میں اور رنڈیوں کے گانے میں
کچھ بھی فرق سمجھے مگرسا معین میں سے اکثر تواپسے ہیں کہ فارسی واردو تو بالکل نہیں سمجھتے مجر دوزن اور آوازہی پر فریفتہ و
مفتون ہو کر ساعت کرتے ہیں اور گاہ بگاہ عبارت منثورہ سے اپنی زبان میں سمجھادیتے ہیں وہ بھی اکثر بے اصل ہے اس طور پر
پڑھناجائز ہے یا نہیں؟ بیتنوا تو جروا۔

# الجواب:

الیا پڑھناممنوع ہے، پیرٹرھنانہیں گانا ہےاور امر دکے گانے میں فتنہ ہے،اور فتنے کا بند کر ناواجب۔

قاوی شامی میں بحوالہ تاتار خانیہ "العیون" سے روایت ہے کہ گاناسنناحرام غذاہے ہیں جس کسی نے اسے مباح قرار دیا توبیہ اس کے لئے اس صورت میں ہے کہ کھیل وغیرہ سے خالی ہواور زیور تقوی سے آراستہ ہواور اسے اس کی طرف کچھ اس طرح کی احتیاج اور ضرورت ہو جس طرح مریض کو دواکی احتیاج ہوتی ہے اور اس کے لئے چھ شرائط ہیں، ایک بید کہ ان میں کوئی بے ریش لڑکا شریک نہ ہوالی ملحضا، اور قاوی خیر بیا میں تار خانیہ کے حوالہ سے نصاب الاحتساب سے منقول ہے میں تار خانیہ کے حوالہ سے نصاب الاحتساب سے منقول ہے کہ گاناگانا اور سنناحرام ہے اور جس نے سے مباح کہا تو یہ اس کے جواز کی جو شرائط ہیں، ایک بیہ کہ ان میں کوئی بے ریش لڑکا اور کوئی عورت شرکک نہ ہوا ہو ملتقطا (ت)

فى ردالمحتار عن التأتارخانيه عن العيون،سماع غناء حرام ومن اباحه فلمن تخلى عن اللهو وتحلى بالتقوى واحتاج الى ذلك احتياج المريض الى الدواء وله شرائط ستة ان لايكون فيهم امرد ألخ ملخصاً وفى الخيرية عن التتارخانية عن نصاب الاحتساب التغنى واستماع الغناء حرام ومن اباحه فلمن تخلى عن الهوى وله شرائط ان لايكون فيهم امرد ولامرأة الخملتقطا

يوبي ب اصل وباطل روايات كا پر صناسننا حرام وكناه ب،نص عليه علماء القديم والحديث في كتب الفقه واصول الحديث (چنانج قديم علاء كرام نے فقه اور اصول حديث كى كتابوں ميں

 $<sup>^1</sup>$ ردالمحتار كتاب الحظروالاباحة داراحياء التراث العربي بيروت  $^1$ 

<sup>2</sup> فتأوى خيرية كتاب الكرابة والاستحسان دار المعرفة بيروت ١٧٩/٢

اس کی صراحت فرمائی ہے۔ت)والله تعالی اعلمہ

مسّله ۱۳۷۰: ۱۸ ذیقعده ۱۳۱۹ ه

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ اس زمانہ میں بہت لوگ اس فتم کے ہیں کہ تفسیر وحدیث بے خواندہ و بے اجازت اساندہ برسر بازار ومسجد وغیرہ بطور وعظ ونصائح کے بیان کرتے ہیں حالانکہ معنی ومطلب میں کچھ مس نہیں فقط اردوکتا ہیں دکھ کے کہتے ہیں، یہ کہنا اور بیان کرنا ان لوگوں کے لئے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ بیٹنو اتو جروا (بیان فرمائے اجریا ہے۔ ت) الجواب:

حرام ہے، اور ایساو عظ سننا بھی حرام، رسول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم فرماتے ہیں:

جس شخص نے قرآن مجید میں بغیر علم کچھ کہا اسے اپنا ٹھکانا دوزخ سمجھ لیناچاہئے،الله تعالیٰ کی پناہ جو سب پر غالب اور سب کچھ بخش دینے والا ہے۔اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور اسے صحیح قراردے کر حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالیٰ عنہماکے حوالہ سے ذکر فرمایا، والله تعالیٰ اعلمہ (ت) من قال فى القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، والعياذ بالله العزيز الغفار، والحديث رواه الترمذي وصححه عن ابن عباس رضى الله تعالى عنهما والله تعالى اعلم عنالى اعلم و

مستله ۱۷۳: ازبدایون ۱۸ محرم ۱۲۳۱ ه

کیافرماتے ہیں علائے کرام ومفتیان عظام اس مسکلہ میں کہ مجلس میلاد حضور خیر العباد علیہ الوف تحیۃ الی یوم التناد، میں جو شخص کہ مخالف شرع مطہر ہو مثلاً تارک صلوۃ شارب خمر ہو داڑھی کتر واتا یا منڈ واتا ہو مو نجیس بڑھاتا ہو بو وضوب ادبی گتاخی سے بروایات موضوعہ تنہا یادوچار آ دمیوں کے ساتھ بیٹھ کر مولود پڑھتا ہو اور اگر کوئی مسکلہ بتائے تنبیہ کرے تواستہزاہ ومزاح کرے بلکہ اپنے معتقدین کو حکم کرے کہ داڑھی منڈانے والے رکھانے والوں سے بہتر ہیں کیونکہ جیسے ان کے رخسار صاف ہوتے ہیں ایسے ہی ان کے دل مثل آئینہ کے صاف وشفاف ہے، ایسے شخص سے مولود شریف پڑھوانا یا اس کو پڑھنا یا منبر و مند پر تعظیماً بیٹھنا بٹھانا بانی مجلس وحاضرین وسا معین کا لیسے اشخاص کو بوجہ

أجامع الترمذي ابواب تفسير القرآن باب ماجاء يفسر القرآن آ فآب عالم يريس لا بور ٢/ ١١٩

خوش آوازی کے چوکی پر مولود پڑھنے بھانا جائزہے یا نہیں؟اور ایسے آدمی سے رب العزت جل مجدہ اور روح حضور فخر عالم صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کی خوش ہو کر رحمت نازل فرماتا ہے یا غضب؟ الله تعالیٰ علیه وسلم کی خوش ہو کر رحمت نازل فرماتا ہے یا غضب؟ اور حضور اقدس صلی الله تعالیٰ علیه وسلم ان محافل میں تشریف لاتے ہیں یا نہیں؟ بانیان اور حاضرین محافل کے مستحق رحمت ہیں یا غضب؟ بیتنوا من الکتاب توجدوا عند دب الارباب (کتاب کے حوالے سے بیان فرماؤتا کہ رب الارباب کے ہاں سے اجرو و اور و قواب یاؤ۔ ت)

#### الجواب:

افعال مذکورہ سخت کبائر ہیں اور ان کامر تکب اشد فاسق و فاجر مستحق عذاب یز داں وغضب رحمٰن اور دنیامیں مستوجب ہزاراں ذلت و ہوان خوش آ وازی خواہ کسی علت نفسانی کے باعث اسے منبر و مسند پر کہ حقیقةً مسند حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم ہے تعظیماً بٹھانااس سے مجلس مبارک پڑھوانا حرام ہے، تنبیین الحقائق و فتح الله المعین وطحطاوی علی مراقی الفلاح وغیر ہا میں ہے:

فاسق کو آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے حالانکہ بوجہ فسق لوگوں پر شرعاً اس کی تو ہین کر ناواجب اور ضروری ہے۔(ت)

فى تقديم الفاسق تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعاً \_ شرعاً \_

روایات موضوعہ پڑھنا بھی حرام سننا بھی حرام، ایسی مجالس سے الله عزوجل اور حضورا قدس صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کمال ناراض ہیں، ایسی مجالس اور ان کا پڑھنے والا اور اس حال سے آگاہی پاکر بھی حاضر ہونے والا سب مستحق غضب الہی ہیں ہہ جتنے حاضرین ہیں سب و بال شدید میں جداجدا گرفتار ہیں اور ان سب کے وبال کے برابر اس پڑھنے والے پر وبال ہے اور خود اس کا اپنا سناہ اس پر علاوہ اور ان حاضرین و قاری سب کے برابر سناہ ایسی مجلس کے بانی پر ہے اور اپنا آئاہ اس پر طرہ مثلاً مزار حاضرین مذکور ہوں تو ان پر مزار سانا اور اس کا عذاب قاری پر ایک مزار ایک شنااور بانی پر دوم زار دو گنا ایک مزار حاضرین کے اور ایک مزار ایک اس قاری کے اور ایک ہور ایک بانی جروہ وہ قاری جائل جری پڑھے قان حاضرین گام روایت موضوعہ جس قدر کلمات نامشروعہ وہ قاری جائل جری پڑھے گام روایت مرکلمہ پر یہ حساب و بال وعذاب تازہ ہو نامثلاً فرض کیجے کہ ایسے سو کلمات مر دودہ اس مجلس میں اس نے پڑھے توان حاضرین میں مربر ایک پر سوسوسٹناہ اور اس قاری علم ودین سے عاری پر ایک لاکھ ایک سوسٹناہ اور باقی پر دولا کے دوسو، وقعس علی ہذا، رسول الله

<sup>1</sup> فتح المعين كتاب الصلوة باب الامامة التي ايم سعيد كميني كراتي ال ٢٠٨، تبيين الحقائق باب الامامة المطبعة الكبرى بولاق مصرار ١٣٨٨، غنية المستملى فصل في الامامة سهيل اكدُمي لامور ص ٥١٣٠، غنية المستملى فصل في الامامة سهيل اكدُمي لامور ص ٥١٣٠

# صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہيں:

جس شخص نے لوگوں کوہدایت کی طرف بلایا تواس کے جتنے پیر و کار ہوں گے ان سب کے اجر و ثواب کے برابر اس داعی کو بھی نواب ہوگااور پیر وکاروں کے اجر و ثواب میں بھی کو ئی کمی واقع نہیں ہو گی،اور جس کسی شخص نے لو گوں کو گراہی کی طرف دعوت دی تو حتنے لوگ ان کاانتاع کریں گے ان سب کے برابر دعوت دینے والوں کو گناہ ہوگالیکن گمراہی میں اتباع کرنے والوں کے گناہوں میں بھی ذرہ برابر کمی نہیں ہو گی۔ ائمه کرام امام احمد، مسلم، ترمذی،ابوداؤد، نسائی اور این ماجه نے حضرت ابوم برہ رضی اللّٰہ تعالٰی عنہ کے حوالے سے اس کوروایت کیا۔ (ت)

من دعاً الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه لاينقص ذلك من اجرهم شيئًا ومن دعا الى ضلالة كان عليه من الاثم مثل اثام من تبعه لاينقص ذٰلک من اثامهم شیئاً <sup>1</sup>۔ رواہ الائمة احبی و مسلم و الاربعةعنابيهريرقد

ر سول الله صلی الله تعالیٰ علیه وسلم یاک و منزه ہیں اس سے کہ ایسی نایاک جگه تشریف فرماہوں البتہ وہاں اہلیس وشیاطین كاجوم موكا، والعياذبالله رب العالمين (الله تعالى كى پناه جوتمام جهانون كاپروردگار ہے۔ت) ذكر شريف حضور پرنور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم باوضو مو نامستحب ہے اور بے وضو بھی جائز اگرنیت معاذ الله استخفاف کی نہ ہو، حدیث صحیح میں ہے:

فرمایا کرتے تھے، چنانچہ امام احمر،

كان النبي صلى الله تعالى عليه وسلمه يذكر الله على كل 🛛 نبي كريم صلى الله تعالى عليه وسلم جمه وقت الله تعالى كاذكر احيانه2-رواه الائمة احمدو

مسند احمد بن حنبل عن ابي بريرة رضي الله عنه المكتب الاسلامي بيروت ٢/ ٣٩٤ ، جامع الترمذي ابواب العلم ٢/ ٩٢ وسنن ابن ماجه باب من سن سنة حسنة الخ ص ١٩، سنن ابي داؤد كتاب السنة أقراب عالم يريس لا مور ١٢ محيح مسلم كتاب العلم باب من سن سنة حسنة النخ قد كمي كت خانه كراحي ٢/ ٣٨١

<sup>2</sup>صحيح مسلم كتاب الحيض بأب ذكر الله تعالى في حال الجنابة الخ قديمي كتب خانه كراحي ال ١٦٢، صحيح البخاري ال ١٨٩ و ٨٨ وسنن ابي داؤد كتاب الطهارة باب في الرجل بذكر الله الخ الرجم سنن ابن ماجه ابواب الطهارة ذكر الله تعالى على الخلاء ص٢٦مسند احمد بن حنبل عن عائشه رضى الله عنها المكتب الإسلامي بيروت ٢/ ١٥٣ و ١٥٣

مسلم، بخاری، ترمذی، ابوداؤداورا بن ماجه (سوائے نسائی کے) سب نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقه رضی الله تعالیٰ عنہا کی سند سے اس کوروایت کیاالبتہ امام بخاری نے بطور تعلق اس کوروایت کیاہے۔ (ت)

مسلم والاربعة الاالنسائى عن امر المؤمنين الصديقة رضى الله تعالى عنها ورواه البخارى تعليقاً

اورا گرعیاذا بالله استخفاف و تحقیر کی نیت ہو تو صر یک کفر ہے، یو ہیں مسائل شر عیہ کے ساتھ استہزاء صراحةً گفر ہے،

قال الله تعالى " قُلْ أَبِاللهِ وَ الْيَهِ وَ مَسُولِهِ كُنْتُمُ

تَشْتَهُزِءُونَ۞ لاتَعْتَذِمُوْاقَنُ گَفَرْتُمُ بَعْدَا إِيْبَازِكُمْ "" أَ

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اے میرے محبوب رسول! ان لوگوں سے فرماد بیجے کیاتم الله تعالیٰ اس کی آیات اور اس کے رسول سے استہز اور مذاق کرتے ہو، بہانے نہ بناؤ کیونکہ تم ایمان کا افکار کرنے والے ہو۔ (ت)

یوبیں وہ کلمہ ملعونہ کہ داڑھی منڈانے والے رکھانے والوں سے بہتر ہیں الخ صاف سنت متواترہ کی توبین اور کلمہ کفرہ، والعیاذبالله رب العالمین والله سبخنه وتعالی اعلم وعلمه جل مجدہ اتمہ واحکم (خداکی پناہ جو تمام جہانوں کاپروردگار ہے۔اور الله تعالی پاک،برتر،سب سے زیادہ علم والا ہے اور اس عزت وتو قیر کے مالک کاعلم کامل اور نہایت ورجہ پختہ ہے۔ ت) فقط۔

مسکلہ ۳۷۲: از از ولی ضلع اعظم گڑھ محلّہ مغلال مرسلہ اکرام عظیم صاحب ۱۸جمادی الاولی ۱۳۲۱ھ بے نمازی مسلمان کے گھر میلاد شریف کی محفل میں شریک ہونا پاپڑھنا جائز ہے یا نہیں؟
الحمل میں الحمل

مجلس میلاد شریف نیک کام ہے اور نیک کام میں شرکت بری نہیں، ہاں اگر اس کی تنبیہ کے لئے اس سے میل جول یک لخت چھوڑ دیا ہو تو نہ شریک ہوں یہی بہتر ہے۔والله تعالی اعلمہ

مسله ۳۷۳: از کلی نا گر ضلع پیلی بھیت مرسله اکبر علی صاحب ۲جمادی الآخر ۲۲ساره

کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسکد میں کہ ایک شخص حرام کرنے والا مولود پڑھتاہے اور حرام سے توبہ کرتاہے اور بعد مولود کاپڑھنا کیساہے اور وہ شخص مجلس کرتاہے اور بعد مولود کاپڑھنا کیساہے اور وہ شخص مجلس مولود پڑھنے کے قابل ہے یانہیں؟ بیٹنوا توجروا۔

القرآن الكريم ٩ / ٢٥، ٢٢

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan حلد۲۳ فتاوىرضويه

## الجواب:

جس شخص کی نسبت معروف ومشہور ہے کہ معاذالله وہ حرام کار ہے اس سے میلاد شریف پڑھوانااور اسے چو کی پر بٹھانا منع ہے،

كما في تبيين الحقائق وفتح الله المعين وغيرهما. في المبياك تبيين الحقائق، فتح الله المعين اور ديگر كت ميں مذكوره كه فاسق کو (امامت کیلئے)آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے حالانکہ شریعت میں لو گول پراس کی توہین واجب ہے(ت)

تقديمه تعظيمه وقدوجب عليهم اهانته شرعاك

مگر شہر ت صحیح ہونہ جھوٹی بے معنی تہمت، جیسے آج کل بہت نا اہل جاہل خداناترس اپنے جھوٹے اوہام کے باعث مسلمانوں پر اتہام لگادیتے ہیں اس سے وہ خود سخت حرام وکبیر ہ کے مرتکب اور شدید سز اکے مستحق ہوتے ہیں۔رہاخالی بلاناوہ مصلحت دینی یر ہےا گرجانے کہ بہ نرمی سمجھانے میں زیادہ اثر کی امید ہے تو یو ہیں کرے اور اگر جانے کہ دور کرنے اور سختی بریخ میں زیادہ نفع ہوگا، تویہی کرے،اور حال بکیاں ہے توشر بعت کی غیر ت اور دوسر وں کی عبرت کیلئے علانیہ دوری بہتر اور اپنے عیبوں پر نظر اور مسلمانوں کے ساتھ رفق ورحت کے لئے خفیہ نرمی اولی۔ والله تعالی اعلمہ

از محمد صابر عفي عنه اعظم گڑھ ۲۹ شعبان المعظم ۲۳۳۱ھ

مسئله ۱۳۷۳:

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسکلہ میں کہ اگر ہنود میلاد نثریف کے چندے میں مسلمانوں کے ساتھ نثریک ہوں باخود اہل ہنودانفراداً میلاد شریف کرائیں تو جائزے بانہیں؟ بیتنوا توجروا۔

#### الجواب:

ہندوسے مسلمان امر دین میں مددنہ لے۔حدیث شریف میں ہے:

ہم کسی مشرک سے مدد نہیں لیتے (ت)

انالانستعين ببشرك 2

اورا گروہ خود شرکت جاہیں توبطور چندہ شریک نہ کیاجائے کہ اس کے مال سے قربت قائم نہیں ہوسکتی ہاں اگروہ کسی مسلمان کو تملیک کردے یہ مسلمان چندے میں دے دے مضائقہ نہیں جبکہ اس طور پر لینے میں ہندوکے لئے وجہ استعلانہ ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ مسلمانوں نے مجھ سے استمداد کی میری مدد کے محتاج ہوئے بلکہ احسان مانے کہ میر امال قبول کرلیا، ہندواینے مال سے کوئی کار خیر کرے مقبول نہیں،

<sup>1</sup> فتح المعين كتاب الصلوة باب الامامة إن كايم سعير كميني كراجي الر ٢٠٨، تبيين الحقائق كتاب الصلوة باب الامامة المطبعة الكبرى الاميريه بولاق مصرار سهسا

<sup>2</sup> مصنف ابن ابي شيبه كتأب الجهاد مريث ١٥٠٠٩ ادارة القرآن كراجي ١٢/ ٣٩٥ ، سنن ابي داؤد كتاب الجهاد ١٢ ١٩ وسنن ابن ماجه ابواب الجهاد ص ۲۰۸ ، ومسند احمد بن حنبل، عن عائشه ۲۱ م

اور کافروں نے جوکام کئے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں بکھرے ہوئے ذرات کی طرح کردیا۔والله تعالیٰ اعلمہ (ت)

"وَقَومُنَا إلى مَاعَمِلُوْ امِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنُهُ هَبَا ءَّمَّنْ ثُوْمًا ⊕" - والله تعالى اعلم ـ

مسکله ۵۷۳:

۷۲ی الحجه ۲۲۳اه

بهیری ضلع بریلی مرسله طالب حسین خال

گیار ہویں شریف کر ناجائز ہے یا نہیں؟اور قیام مولود جائز ہے یا نہیں؟ بیتنوا توجروا۔

#### الجواب:

گیار ہویں شریف اور مجلس مبارک میلاد کا قیام جس طرح مکہ معظمہ ومدینہ معظمہ کے علماء کرام اور بلاد دارالاسلام کے خاص وعام میں شائع ہے ضرور جائز ہے۔والله تعالی اعلمہ

مسلم ۲۳۷۱: کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ زیدنے کہا کہ بعد نماز جعہ ذکر شہداء کر بلارضی الله تعالی عنہم ہوگا، چنانچہ عمرونے مسجد میں بعد نماز جعہ اس کااعلان اور اشتہار کر دیاز یدنے در میان اذکار تعریف وفضائل وذکر شہادت شہداء کر بلا رضی الله تعالی عنہم و گریہ وزاری المبیت اطہار اور المبیت مطہر ات کااونٹوں پر بے پردہ جانا اور قیدخانہ میں مقید ہو نا اور بزید پلید کاسر در بار بلانا اور گفتگو ہو نا جہال تک کہ زید کو کتبہائے معتبرہ المبسنت وجماعت سے یادتھا بیان کردیا اور اہل سماع کو رقت طاری ہو نا اور اس رقت ہونے کی وجہ سے کچھ پڑھنے والے اور سننے والے کو اجرملنا اور نیز اسی قتم کا جلسہ اپنے مکانوں میں بنظر ثواب منعقد کرنا بخلاف طریقہ روافض کے یعنی تعزیہ وعلم وغیرہ سے اس مکان کو معرار کھنا مذہب المبسنت والجماعت میں درست ہے یا نہیں اور بعد ختم مجلس شیر بنی وشر بت و چاء پر فاتحہ و بن آ یت پڑھ کر ثواب شہداء کر بلارضی الله تعالی عنہم کو پہنچانا کیسا ہے؟ بیدنوا تو جو وا۔

# الجواب:

حضرات کرام کے فضائل و مناقب و مراتب و مناصب روایات صحیحه معتره سے بیان کرناسناناعین ثواب و سعادت ہے اور ذکر شہادت شریف بھی جبکہ مقصود ان کی اس فضیلت اور ان کے صبر واستقامت کابیان ہو مگر غم پروری کاشر عشریف میں حکم نہیں، نہ غم وماتم کی مجلس بنانے کی اجازت، نہ ایس باتیں کہی جائیں جس میں ان کی بے قدری یا تو بین نکلتی ہو، ماہ رہج الاول شریف میں حضور پر نور سید عالم صلی الله تعالی علیہ و سلم کی ولادت شریفہ کامہینہ ہے اور وہی حضور اقد س صلی الله تعالی علیہ و سلم کی ولادت اقد س کی عید بنایا وفات شریف کامہینہ ، پھر ائمہ دین وعلم کے کاملین نے اسے ولادت اقد س کی عید بنایا وفات شریف کاماتم نہ بنایا۔ والله تعالی اعلم

<sup>1</sup> القرآن الكريم ٢٥/ ٢٣

مسئله ۷۲ ساتا ۲۷ کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین ان مسائل میں:

(۱) بطریق روافض بغیر ذکر حضرات خلفائے راشدین رضوان الله علیهم اجمعین اہلسنت کے واسطے واقعات کر بلا بیان کر نااور بوجہ ہمنامی خلفائے ثلاثہ حضرت ابو بکر وعمروعثان فرزندان حضرت علی کرم الله وجہہ کانذ کرہ منجملہ شہدائے دشت کر بلاترک کر نا حائز سے نہیں؟

(۲) جن مقامات پرآریہ ساج حضرت رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم سے اور روافض صحابہ عظام سے بد ظنی پھیلاتے ہیں شابنہ روز درمے قدمے شخنے غرضیکہ مرطرح سے بے حد کوشاں رہتے ہیں وہاں مرامکانی طریقہ سے عوام کو حفظاً للعقائد ان حضرات کے مناقب اور محامد سے واقف کرنامذ ہاً واجب ہوگا مانہیں؟

(٣) جو شخص بپاس مخالفین امورمذ کورہ سے بیہ کہہ کر بازر کھے کہ "اگرتم تعریف کروگے تو وہ دل میں برا کہیں گے" توایسے شخص کی اقتداء کرکے مقاصد مخالفین کی پیمیل ہونے دیں یااس سے قطع تعلق کرلیں۔جواب مدلل اور مفصل ارشاد فرما کر ماجور ہوں۔

#### الجواب:

(۱) افضل اذکار ذکرالہی عزجلالہ ہے اور ذکرالہی میں سب سے افضل نماز، اگر نماز بھی بطور روافض پڑھی جائے گی ناجائز وممنوع ہے نہ کہ اور اذکار مجالس محرم شریف میں ذکر شہادت شریف جس طرح عوام میں رائج ہے جس سے تجدید حزن ونوحہ باطلہ مقصود اور اکاذیب وموضوعات سے تلویث موجو دخود حرام ہے، صواعق محرقہ پھر ماثبت بالسنة میں ہے:

رافضیوں کی بدعات مثلاً رونا پیٹنا، گرید وزاری کرنااور سوگ مناناوغیرہ میں مشغول ہونے سے بچواس لئے بید کام مومنوں کی عادات واخلاق میں سے نہیں الخر(ت)

اياة ثمر اياة ان يشغله ببدع الرافضة من الندب و النياحة والحزن اذليس ذلك من اخلاق المومنين الخر

ہاں ذکر فضائل شریف حضرت سید ناامام حسین ریحانہ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم بروجہ جائز روایات صحیحہ معتمدہ معتبرہ سے ضرور نور عین نور ہے مگر صرف اسی پرا قتصاراور ذکر خلفاء کرام رضی الله

الصواعق المحرقة الباك الحادي عشر الفصل الاول مكته مجيريه ملتان ص ١٨٣

تعالی عنهم سے دامن کشی خصوصاً لکھنؤ جیسے محل حاجت میں کہ کوفہ ہند ہے ضرور قابل اعتراض واحتراز ہے۔ قتم اول نسبت امام حجة الاسلام محمد محمد غزالی قدس سرہ العالی فرماتے ہیں:

واعظ وغیرہ پریہ حرام ہے کہ وہ شہادت حسین علیہ السلام کی روایات (بے سنداور بلا تحقیق) بیان کرے۔(ت)

يحرم على الواعظ وغيره رواية مقتل الحسين  $^{1}$ 

# امام ابن حجر مکی صواعق محرقه میں فرماتے ہیں:

امام حسین رضی الله تعالی عنه کی شهادت کی روایات کے متعلق جو حرام ہونے کاذکر کیا گیاوہ اس کے منافی نہیں جو کھ میں نے اس کتاب میں بیان کیا، کیو کلہ یہ بیان وہ حق ہے کہ جس پر (ایک مر دمومن کا) اعتقاد رکھناواجب ہے، جو کہ عظمت شان صحابہ رضی الله تعالی عنہم اور ہر کمی کوتائی سے ان کی برات ہے بخلاف جاہل واعظوں کے (قصہ گوافرادک) کہ وہ جھوٹی اور موضوع روایات لوگوں کی مجالس میں بیان کرتے ہیں لیکن ان کا محل اور وہ حق بیان نہیں (یعنی سجی اور کا واقعی بات کو ظاہر نہیں کرتے) کہ جس پر عقیدہ رکھنا ضروری واقعی بات کو ظاہر نہیں کرتے) کہ جس پر عقیدہ رکھنا ضروری ہے (پھر اس پر دہ پوشی سے) عوام کو بغض صحابہ اور ان کی تنقیص و تو ہن میں ڈال دیے ہیں۔ (ت)

ماذكره من حرمة رواية قتل الحسين لاينافي ما ذكرته في هذا الكتاب لان هذا البيان الحق الذي يحب اعتقاده من جلالة الصحابة رضى الله تعالى عنهم وبراءتهم من كل نقص بخلاف مايفعله الوعاظ الجهلة فأنهم يأتون بالاخبار الكاذبة الموضوعة ونحوها ولايبينون المحامل والحق الذي يحب اعتقاده فيوقعون العامة في بغض الصحابة وتنقيصهم 2-

اور قتم دوم کی نسبت کتاب العیون پھر شرح نقابیہ علامہ قستانی اواخر کتاب الکراھیۃ میں ہے:

اگر کوئی واعظ شہادت حسین علیہ السلام کوبیان کرنا چاہے تو اس کے لئے مناسب یہ ہے کہ پہلے باقی صحابہ کرام کی شہادت کے واقعات لو گوں کو لوارادذكر مقتل الحسين ينبغى ان يذكر اولا مقتل سائر الصحاً بة لئلا يشابه الروافض 3\_

 $<sup>^{1}</sup>$  الصواعق المحرقه بحواله الضرابي الخأتمه في بيأن اعتقاد ابل السنة والجماعة مكتبه مجيد بيرمان ص  $^{1}$ 

<sup>2</sup> الصواعق المحرقه بحواله الضرابي الخاتمه في بيان اعتقاد ابل السنة والجماعة مكتبر مجيريه ملتان ص ٢٢٣

<sup>3</sup> جامع الرموز شرح النقاية للقهستاني كتأب الكراهية مكتبه اسلامه گنير قاموس إيران ٣/٣ ٣٢٣

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan معلاه المعالية الم

سنائے تاکہ روافض سے مشابہت نہ ہو کیونکہ وہ صرف شہادت حسین علیہ السلام پراکتفا کرتے جبکہ اہل سنت صحابہ اور اہلبیت دونوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔(ت)ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہافرماتی ہیں:

جب صالحین کاذ کر ہوتو عمر فاروق(رضی الله عنه)کا تذکرہ کرورت

اذاذكر الصالحون فحيهلا بعمرا

اور ذکر شہادت میں حضرت ابو بکر وعمر وعثمان اولادِ امیر المومنین علی کرم الله تعالی وجهہ کاذکراس کئے ترک کرنا کہ ان کے اساء حضرات عالیہ خلفائے ثلاثہ رضی الله عنہم کے نام پاک ہیں، صر تکر فض واوہام زمانہ روافض خذاہم الله کا انباع ہے کہ مسمیٰ کے باعث اسم سے عداوت ہاتھ بائدھ لیتے ہیں اگرچہ وہ نام کسی محبوب کاہو فتکا گھٹم الله ﷺ (الله تعالی انہیں مارے کہ وہ کہاں اوندھے جاتے ہیں۔ ت) اسی لئے یہ بے پیرے دوشنبہ کوپیر کہنے سے احتراز کرتے ہیں مسجد کے تین درنہ بنائیں گے کہ خلفائے ثلثہ کاعدد ہے ایسے ہی اوہام پر توامام شافعی رضی الله تعالی عنہ نے فرمایا:

رافضي اس امت كي ماده بين ـ والله تعالى اعلم ـ

الشيعةنساء هذه الامتة\_

(٢) ضرور واجب بلكهابهم فرائض سے ہے، حدیث میں ہے رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتے ہیں:

جب میرے صحابہ کوبراکہاجائے اور فتنے یافرمایا بدعتیں ظاہر موں اس وقت عالم اپنا علم ظاہر نہ کرے تو اس پرالله اور فرشتوں اورآ دمیوں سب کی لعنت ہے الله اس کافرض قبول کرے نہ نفل۔

اذا سب - اصحابي وظهرت الفتن اوقال البدع ولم يظهر العالم عليه فعليه لعنة الله والملئكة والناس اجمعين لا يقبل الله منه صرفا وعد لا3\_

أ مسند، امأمر احيد بين حنيل عن عائشه , ضي الله عنها البكتب الإسلامي بيروت ١٨٨ ١

<sup>2</sup> القرآن ٩/ ٣٠

<sup>3</sup> كنزالعمال حديث ٣٢٥٣٥ ١١١ ٣٢٥٣٥ وفيض القدير بحواله الديلي تحت حديث 201 دار المعرفة بيروت ١/ ٢٠٠٢ الفردوس بمأثور الخطاب حديث ١٢٤١ دار الكتب العلميه بيروت ١/ ٣٢١

ف. دیش کے بید الفاظ دوحدیثوں کامجموعہ معلوم ہوتے ہیں کیونکہ کتب احادیث میں ان الفاظ کامجموعہ کسی جگہ نہیں مل سکا۔ تذریر احمد سعیدی

(m) وہ شخص جو اس عذر ماد و ماطل سے اس فرض کو منع کرتاہے یاسخت سفیہ جاہل ہے یادرپر دہ ان کفار واشقیا کا ممد ومعاون۔ مسلمانوں پر فرض ہے کہ شق ٹانی ہو تواس سے مطلقًا قطع تعلق کریں۔ رسول الله صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

ان سے دور بھا گوان کو اینے سے دور کرو کہیں تم کو گمراہ نہ کر دس کہیں وہ تم کو فتنے میں نہ ڈال دیں۔

1ایاکم وایاهم لایضلونکم ولایفتنونکم

اورشق اول ہو تواسے سمجھائیں کہ پرانی خباثت کے سبب ہم اپنافرض کیو نکر چھوڑ سکتے ہیں۔الله عزوجل فرماتا ہے:

اے ایمان والو! اپنی جانوں کی فکر کروجو بھٹک گیاوہ تہہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا جبکہ تم ہدایت یافتہ ہو۔ (ت)

"يَايُّهَا الَّذِينَ امَنُو اعَلَيْكُمُ أَنْفُسَكُمْ ۚ لَا يَضُوُّكُمْ مَّنْ ضَلَّ إِذَا هنگروه و است. هنگریشم است.

توعلماء فرماتے ہیں کہ:

کسی الیی سنت کو نہ چیوڑا جائے جو کسی دوسرے کی بدعت کے ساتھ مخلوط ہو۔ (ت)

لاتتركسنة لاقترانهامع بىعةمن غيره

نہ کہ ایسے مہمل خیال براس در چہ اہم فرض کو چھوڑ نااور پھر نتیجہ یہ کہ ان کی خیاشتیں فاش وآ شکار ہوں اور ادھر سے جواب نہ ہواور عوام ان کے شکار ہوں آج وہ دل میں براکہتے ہیں کل سیڑوں کوعلانیہ براکہنے والا بنالیں،الیی اوند ھی مت کا کیا ٹھکانہ ہے، یوں تواذان بھی حرام ہوجائے گی کہ دور سے سن کر بھی اعداء دین کے کلیجے شق ہوتے ہیں اور خفیہ جومنہ پر آتا ہے بکتے ہیں،اگر یہ جاہل سمجھ جائے فنبہاورنہ معلوم ہوگا کہ جاہل نہیں معاند ہے اس سے بھی قطع تعلق لازم ہوگا۔الله عزوجل فرماتا ہے:

بعد ظالموں کے ماس مت بیٹھو۔ (ت)

"وَ إِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطِنُ فَلا تَقْعُدُ بَعْدَالَذِ ۚ كُـ إِي مَعَ الْقَدُومِ الرُّ شيطان تمهيں كسى بھلاوے ميں ڈال دے تو ماد آنے كے الظّلِمِينَ ®"3

<sup>·</sup> صحيح مسلم بأب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها قرر كي كت خانه كرا حيار ١٠

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٥/ ١٠٥

القرآن الكريم ١١ / ٢٨

تعالى اعلم (ت)

ہم الله تعالیٰ سے عفواور عافیت چاہتے ہیں۔ گناہوں سے بیخے اور نیکی کرنے کی طاقت کسی میں نہیں مگریہ کہ الله عالی بلندو بالا اور بڑی شان رکھنے والا (کسی کو) توفیق دے۔والله نسأل الله العفووالعافية ولاحول ولاقوة الابالله العلى العظيم والله تعالى اعلم -

٢ ربيج الآخر اسساھ

مسكله ۳۸۷۱۳۳۸: از مرسنیا تهانه جهان آیاد ضلع پیلی بهیت مرسله شخ متاز حسین صاحب

کیافرماتے ہیں علمائے دین ان مسکوں میں:

(۱) اکثر دیکھاہے کہ میلاد شریف میں مردوں کو دوجھے اور لڑکوں کو ایک حصہ دیاجاتا ہے یہ جائز ہے یا نہیں؟

(٢) چھوٹے بتا ہے مٹھی جر دیئے جاتے ہیں کسی کو کم کسی کوزیادہ پہنچتے ہیں اس میں کچھ حرج ہے یانہیں؟

(٣) اگر بتاسے ختم ہو گئے اور کچھ آ دمی رہ گئے تو کچھ حرج ہوایا نہیں؟

(٣) اگرمیلاد شریف بغیر شیرینی کے پڑھاجائے؟

(۵)میلاد شریف ختم ہونے پر مر دلکسی کام کے سبب چلا گیاتو کچھ گناہ ہوا؟

(٢) ميلاد شريف جس كے يہاں ہواس سے پچھ رنج ہویہ سننے جائے اور شیرینی نہ لے تو كيا گناہ ہے؟

(4) اگرشیرینی تقسیم کے بعد بچالے؟

#### الجواب:

(۱) حسب رواج مر دوں کو دوجھے لڑ کوں کو ایک دینے میں حرج نہیں کہ بوجہ رواج کسی کو نا گوار نہیں ہوتا۔

(۲) مٹھی ہے کم بیش پہنچنے میں بھی حرج نہیں مگرا تنی کمی نہ ہو کہ اسے نا گوار گزرے اس کی ذلت سمجھی جائے۔

(۳) کچھ آ دمی رہ گئے توا گر ہو سکے تواور منگا کران کو بھی دےا نکار کردینا مناسب نہیں اور نہ ہوسکے توان سے معذرت کرلے۔

(٣) ميلاد شريف بغير شيريني بهي موسكتا ہے اصل مراد توذكر شريف ہے۔

(۵) ختم کے بعد جو چلا گیااس پر کچھ الزام نہیں۔

(۲) میلاد شریف سننے کو حاضر ہواور شیرینی نہ لے توحرج نہیں جبکہ اس میں صاحب خانہ کی دل آزاری نہ ہو ور نہ بلاوجہ شرعی مسلمان کی دل آزاری کی احازت نہیں۔

(۷) تقسیم کے بعد شیرینی نے رہے تووہ اس کا مال ہے جو چاہے کرے اور بہتریہ ہے کہ اسے بھی عزیزوں

قریبوں ہمسابوں دوستوں مسکینوں پر بانٹ دے کہ جتنی چیز الله عزوجل کے لئے تکالی اس میں سے کچھ بچالینا مناسب نہیں۔ والله تعالی اعلمہ

مسئلہ ۱۳۸۷: از کمیہ ضلع بنگالہ مرسلہ عبدالحکیم صاحب کا ور فوشی کرتے ہیں اور آتشبازی وغیرہ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ شب برات میں حلوہ وغیرہ بناتے ہیں اور خوشی کرتے ہیں اور آتشبازی وغیرہ چھوڑتے ہیں یہ جائزہے یا نہیں؟ اور بعض لوگ بدعت کہتے ہیں اور وہ کس وقت چھوڑتے ہیں یہ جائزہے یا نہیں؟ اور تسبیح و تہلیل وقرآن مجید پڑھ کر اُجرت لیناجائزہ یا نہیں؟ اور مردہ کو ثواب ملے گایا نہیں؟ اور مولود شریف میں اشعار وغیرہ راگ سے پڑھناجائزہ یا نہیں؟ اگر لوگ گاتے ہیں ملک بنگالہ میں کہ جہاں لوگ اردو نہیں سمجھتے ہیں فقط خوش الحانی کو سنتے ہیں یہ جائزہ یا نہیں؟ اور بعض لوگ مولود شریف اور قیام کے منکر ہیں آیا مولود شریف حدیث وقرآن سے فابت ہے یا نہیں؟ اور قدمہوسی کتنے آدمیوں کی کرناجائزہ اور جلسہ میں کوئی خوشی وغیرہ کی بات اگر لوگ سنتے تیں یہ جائزہے بانہیں؟ بیتنوا تو جروا

#### الجواب:

علوہ وغیرہ لکانا فقراء پر تقسیم کرنا احباب کو بھیجنا جائز ہے اللہ کے فضل و نعمت پرخوثی کرنے کا قرآن مجید میں حکم ہے جائز خوشی ناجائز نہیں۔ آتشبازی اسراف و گناہ ہے۔ دن کی تعیین میں جرم نہیں جبکہ کسی غیر واجب شرعی کو واجب شرعی نہ جانے۔ بدعت کہنے والے خود بدعت میں ہیں۔ قرآن وحدیث سے خابت ہے کہ جو کچھ قرآن وحدیث نے منع نہ فرمایا اس سے منع کرنے والا بدعتی ہے۔ تسبیح و تہلیل و تلاوت قرآن وحدیث الحائی جائز ہے جبکہ مزامیر و فتنہ ساتھ نہ ہو۔ میلاد مبارک وقیام کے آج کل منکر وہا بیہ ہیں اور وہا بیہ گراہ بے دین۔ میلاد شریف قرآن عظیم کی متعدد آیات کریمہ اور حدیث صحیح سے خابت ہے جس کی تفصیل اذاقة الاغام میں ہے قدم ہوسی معظمان دینی مثل عظیم کی متعدد آیات کریمہ اور حدیث صحیح سے خابت ہے جس کی تفصیل اذاقة الاغام میں ہے قدم ہوسی معظمان دینی مثل مسلمہ دین وسادات و سلطان عادل ووالدین کی جائز ہے، تالی بجانا نصال کی سنت ہے۔ والله تعالی اعلام میں مسلمہ میں کہ: مسلمہ میں کہ:

مجلس وعظ یامیلاد شریف میں لوگوں کو وجد آجاتے ہیں اس میں پاگل کی طرح ہاتھ اور پاؤں ہلاتے ہیں یہ کیسے جائز ہے یہ کیا بات ہے بعض آدمی سرہلاتے نہ بیہوش ہوتے ہیں یہ کیابات ہے یہ کیاعلامت عشق ہے پاکیاہے؟ تحریر فرما کر سرفراز فرمائیں۔زیادہ سلام

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan حلد۲۳ فتاوىرضويه

## الجواب:

اس کی تین صورتیں ہیں،وجد کہ حقیقةً دل بے اختیار ہو جائے اس پر تو مطالبہ کے کوئی معنی نہیں،دوسرے تواجد یعنی باختیار خود وجد کی سی حالت بنانا، بیرا گرلو گوں کے د کھاوے کو ہو توحرام ہے اور ریا اور شرک خفی ہے،اور اگرلو گوں کی طرف نظراصلًا نہ ہوبلکہ اہل اللّٰہ سے تشبہ اور بہ تکلف ان کی حالت بنانا کہ امام حجۃ الاسلام وغیرہ اکابر نے فرمایا ہے کہ احجی نیت سے حالت بناتے بناتے حقیقت مل حاتی ہےاور تکلیف د فع ہو کر تواجد سے وجد ہو جاتا ہے تو یہ ضر ور محمود ہے مگراس کے لئے خلوت مناسب ہے ۔ مجمع میں ہو نااور ریاسے بچنابہت د شوار ہے، پھر بھی دیکھنے والوں کوبد گمانی حرام ہے، الله عزوجل فرماتا ہے:

"يَا يُنْهَا الَّذِينَ المَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الطَّنِّ وَالنَّبِعُضَ الطَّنِّ السَّابِعُضَ الطَّنّ

نبي صلى الله تعالى عليه وسلم فرماتي بين:

گمان سے بچو کہ گمان سب سے بڑھ کر جھوٹی بات ہے،

اياكمروالظن فأن الظن اكذب الحديث 2

جیے وحد میں دیکھویمی سمجھو کہ اس کی حالت حقیقی ہےاور اگرتم برظام ہو جائے کہ وہ ہوش میں ہےاور یاختیار خود الی حرکات کر ہاہے تواسے صورت دوم پر محمول کروجومحمود ہے لین محض الله کے لئے نیکوں سے تشبہ کرتا ہے نہ کہ لو گوں کے د کھاوے کو،ان دونوں صور توں میں نیت ہی کاتوفرق ہےاور نیت امر باطن جس پراطلاع الله ورسول کوہے جل وعلاوصلی الله تعالیٰ علیہ وسلم، تواین طرف سے بری نیت قرار دے لینابرے ہی دل کاکام ہے۔ ائمہ دین فرماتے ہیں:

خبیث گمان خبیث ہی دل سے پیداہو تاہے۔

الظن الخبيث انها ينشأ من القلب الخبيث <sup>3</sup> والعباذبالله تعالى والله تعالى اعلم

مسئوله حافظ عبداللطف صاحب مدرس مدرسه حنفية سهسوان ازسهسوان مسكله ٣٨٩: ۲۸ صفر ۲۳۳ اه مجلس ذکر شہادت جائز باناروا،ایک صاحب نے کہا کہ تجدید سرور مختلف فیہ اور تجدید غم باتفاق ناجائز۔

القرآن الكريم ومهر ١٢

<sup>2</sup> صحيح البخاري كتاب الا دب باب ما ينهى عن التحاسد والتدا بر الخ قد مي كت خانه كراجي ٢/ ٨٩٧

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> فيض القدير تحت مريث ٢٩٠١ ايا كمر والظن النج دار المعرفة بيروت ٣/ ١٢٢

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan دهناوی رضویّه

#### الجواب:

مجلس ذکرشہادت اگرروایات باطلہ سے ہو تو مطلقاً ناروا،اور روایات صحیحہ سے ہو تو اگر تجدید غم وجلب بکاء مقصود ہے بیٹک نا محمود ہےاورا گر ذکر فضائل محبو مان خدا، مراد ہے تو مور در حمت جواد ہے۔

مسئله ۱۳۹۰: از شهر لا مور لنڈا بازار دکان بھگوان داس مرسله محمد حسین معمار بریلی والا ۲۲ ریجی الاول ۱۳۳۲ھ کیافرماتے ہیں علماء دین شرع متین اس مسئله میں که فاتحه گیار ہویں میں رباعی شریف پڑھنا چاہئے یا نہیں؟ رباعی بیہ ہے؟

سیدوسلطان فقیر وخواجه مخدوم و غریب باد شاه و شخ ودرولیش وولی و مولانه اورا گریه رباعی پژهنا ناجائز ہے توکل طریقه فاتحه گیار ہویں شریف کابراه مهربانی تحریر فرماد یجئے۔ **الجواب**:

به رباعی نه پڑھی جائے اس میں بعض الفاظ خلاف شانِ اقد س ہیں، فاتحہ ایصال ثواب کانام ہے جو کچھ قرآن مجیدودرودشریف سے ہوسکے پڑھ کر ثواب نذر کرے۔اور ہمارے خاندان کا معمول بہ ہے کہ سات باردرود غوثیہ، پھر ایک ایک بار الحمدشریف وآیة الکرس، پھر سات بار سورہ اخلاص، پھر تین باردرود غوثیہ۔درود غوثیہ یہ ہے:اللّٰهم صل علی سیّدناً ومولاناً محمد معدن الجود والکرم وعلی اله وبارک وسلم۔اور فقیراتنا زائد کرتاہے:وعلی اله الکرام وابنه الکریم وامته الکریمة و بارک وسلم۔والله تعالی اعلم

# مسلم ۱۳۹۱: بناریخ ۲ رئیج الثانی ۳۳۱ه

کیافرماتے ہیں علاء دین ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ زید کہتاہے کہ مجلس میلاد شریف میں ذکر حضرات امام حسنین علیم مسئلہ میں کہ زید کہتاہے کہ مجلس میلاد علیم السلام کا بغیر ذکر فضائل حضرات صحابہ کرام رضوان الله علیم اجمعین کے جائز نہیں۔دوسرا قول زید کا یہ ہے کہ مجلس میلاد مبارک میں ذکر حضرات امام حسنین علیم السلام کا قطعی جائز نہیں ہے۔یہ دونوں اقوال زید کے کہاں تک صحیح ہیں؟ بیتنوا توجروا۔(بیان فرمائے اجرپائے۔ت)

Page 747 of 768

<sup>1</sup> صحيح البخاري بأب كيف كان بدء الوحى الى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قريمي كت خانه كراجي الم

#### الجواب:

مجلس میلاد مبارک مجلس فرحت وسر ورہے اس میں علاء کرام نے حضور سیدعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم کی وفات شریف کا تذکرہ بھی پیندنہ فرمایا،اور ذکر شہادت جس طور پررائج ہے وہ ضرور طریقہ غم پر وری ہے۔ رہاحضرات امامین رضی الله تعالی عنہماکے فضائل ومناقب صحیحہ معتبرہ کاذکر،وہ نورایمان وراحتِ جان ہے۔ اس سے کسی وقت ممانعت نہیں ہو سکتی جبکہ وجہ صحیح ہو۔ یہ شرط نہ صرف اس میں بلکہ م عمل صالح میں ہے۔ اور یہ بھی کتابوں میں ہے کہ ذکر حضرات حسنین بعد ذکر حضرات حسنین بعد ذکر حضرات حسنین بعد ذکر حضرات صابح عظام رضی الله تعالی عنہم ہو۔ اس سے مطلب یہ نہیں کہ ان کاذکر کریم بے ذکر صحابہ ناجائز ہے۔ وہ مرایک مستقل عبادت ہے کہ ترک ذکر صحابہ عظام مالقصد جائز نہیں۔ والله تعالی اعلم

مسکلہ ۳۹۳: مرسلہ جناب سیداحمد صاحب بن حاجی سیدامام حکیم صاحب ازاکوٹ ضلع اکولہ کیم جمادی الاولی ۱۳۳۲ھ جناب عالی جناب حضرت حامی سنت ماحی بدعت مولانا مولوی احمد رضاخال صاحب دام فضککم ،السلام وعلیکم ورحمة الله وبرکاته، جناب عالی سے عرض ہے کہ یہال برار میں دوبرس سے مجلس کا نفرنس کی ہونا شروع ہوئی ہے اور میرے کو بھی نامه آیا میں افسوس کرتا ہول کہ مرمذہب کا شخص ممبر ہوسکتا ہے کرمے تحریر ہے اب اس مجلس میں جانا ثواب ہے یا کہ حرام ہے۔ چند کلمہ مثعر حالات سے سرور فرمائے۔ زیادہ چہ مزید توجہ۔

#### الجواب:

بملاحظه حضرت سيدصاحب مكرم ذى المحبروالكرم دام كرمهم\_وعليكم السلام ورحمة الله وبركانة - بيه مجلس نيچريول كى ہےاس ميں شركت جائز نہيں۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا: "اگر تمهيس شيطان بھلاوے ميں داور داور داور دال دے تو يادآ في حاد بيھو"۔اور فيل الله تعالى في ارشاد فرمايا: " (لوگو!) ظالموں كى طرف نه حجكو ورنه تمهيں آگ جيوئ كى "۔اور حديث ميں حضور عليه الصلوة والسلام

قال الله تعالى "وَ إِمَّا يُشِيئَكَ الشَّيُطِنُ فَلا تَقْعُ دُبَعُ لَ اللَّهِ كُل الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تول الله تعالى الله تولاتُر كُنُو الله الله الله الله الله الله الله تعالى عليه عن النبي صلى الله تعالى عليه

 $<sup>^1</sup>$ القرآن الكريم  $^1$ 

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١١١ ١١١٣

سے روایت ہے کہ جو کسی قوم کی جماعت بڑھائے وہ انہی میں شامل ہے۔ابویعلی نے اسے اپنی مند میں روایت کیا۔اور علی بن معید نے کتاب الطاعة و المعصیة میں عبدالله بن مسعود سے روایت کرتے ہیں،اور عبدالله ابن مبارک "الزبد" میں ابوذر رضی الله تعالی عنہ سے ان کے الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔اور خطیب بغدادی تاریخ میں انس بن مالک بیان کرتے ہیں۔اور خطیب بغدادی تاریخ میں انس بن مالک کے حوالے سے حضور علیہ الصلوة والسلام سے ان الفاظ سے روایت کرتے ہیں:جو کوئی لوگوں کے ساتھ ہو کر جماعت میں اضافہ کرے تو وہ انہی میں سے ہے۔(ت)

وسلم من كثر سواد قوم فهو منهم، رواه ابو يعلى أفي مسنده وعلى بن معيد في كتاب الطاعة والمعصية عن عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عنه وابن المبارك في الزهد عن ابى ذر رضى الله تعالى عنه و الخطيب في التاريخ عن انس بن مالك عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلم بلفظ من سود مع قوم فهو منهم 2-

پندرہ سال ہوئے کہ اس بارہ میں فتوی علائے کرام حرمین شریفین مسمّی بہ فتاؤی الحرمین برجف ندوۃ المدین (حرمین شریفین کے فیلے ، ندوہ کے جھوٹ بولنے پر ، زلزلہ بر پاکرنے کے بارے میں۔ت) طبع ہوگیا۔ واللّه تعالی اعلمہ مسئلہ ۱۳۹۳: ازمانڈ لے بر مہاسورتی مسجد ۲رجب ۱۳۳۳ه وعظ کے بعد شیرینی تقسیم کرنادرست ہے یا نہیں؟
الجواب:

جائز ہے بعدم المانع بلکہ اس کا عمل زیادہ باعث اجتماع و حضور ذکر واستماع ہوگا و سیلہ خیر خیر ہے۔ واللّٰہ تعالی اعلمہ مسئلہ ۳۹۴: مسئولہ حافظ عبدالمجید صاحب از قصبہ تخصیل سوار خاص علاقہ ریاست رامپور بروزسہ شنبہ ۱۰ریج الثانی ۳۳۳اھ کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں ومفتیان شرع متین اس مسئلہ میں کہ محفل مولود شریف

أكشف الخفاء بحواله ابي يعلى دار الكتب العلميه بيروت ٢/ ٢٢٣، نصب الراية للاحاديث الهداية كتاب الجنايات من كثر سوادالخ المكتبة الاسلاميه ٧/ ٣٣٧

<sup>2</sup> كنز العمال بحواله خط عن انس مديث ٢٨٦٨٦ موسسة الرساله بيروت ٩/ ١٠، تاريخ بغداد ترجمه عبدالله بن عتاب ١٦٧٥ دار الكتاب العربي بيروت ١٠/ ٨٠٠

میں حضور سرورعالم صلی الله تعالی علیہ وسلم تشریف فرماہوتے ہیں یانہیں؟ اور وقت پیدائش کے قیام کرنا مستحب ہے یا بدعت؟ بحوالہ کتاب فقد یاحدیث بیان فرمائے۔

## الجواب:

مجالس خیر میں حضوراقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری اکابراولیاء نے مشاہدہ فرمائی اور بیان کیا،

جیساکہ بجة الاسرار (مصنفہ) امام یکتائے زمانہ ابوالحن نور الدین علی گنجی شطنو فی نے اور تنویر الحوالک میں امام جلال الدین سیوطی نے اور ان دو کے علاوہ دوسرے حضرات نے اپنی اپنی کتابوں میں ذکر فرمایا، ان سب پر الله تعالیٰ کی رحمت ہو۔(ت)

كما فى بهجة الاسرارللامام الاوحد ابى الحسن نور الدين اللخمى الشطنوفي وتنويرالحوالك للامام جلال الملّة والدين السيوطى وغيرهما لغيرهما رحمة الله تعالى عليهم .

مگریہ کوئی کلیہ نہیں سرکار کا کرم ہے جس پر ہوجب ہو۔

- (۱) اگربادشه بردر پیرزن بیاید تواے خواجه سبات من
- (۲) ہمیں کرد مورے دعاء سحر کہ مہمانش آید سلیمال مگر
- (۳) چه خوش گفت یک مرغ زیرک بدو سلیمال باید و لے جائے کو

(ا۔ اگر بادشاہ بڑھیاعورت کے دروازے پر قدم رنجہ فرمائے تواہے خواجہ (سردار)! تومونچھوں کو تاؤنہ دے۔

۲۔سحری کے وقت ایک چیو نٹی نے یہی دعامانگی شایداس کے ہاں حضرت سلیمان مہمان بن کرتشریف لائیں۔

۳۔ایک داناپر ندے نے اس سے کیاخوب کہا، حضرت سلیمان توضر ور جلوہ افروز ہوں مگر کون سی جگہ ہو، ذرایہ تو کہہ دے۔ت)

مجلس میلاد مبارک میں وقت ذکرولادت مقدس قیام جس طرح حرمین شریفین وجمیع بلاد دارالاسلام میں دائر ومعمول ہے مستحب ومستحسن ہے۔

الله عزوجل نے فرمایا: ان کی لیعنی حضورا کرم کی عزت و تو قیر کرو۔(ت)

قَالَ الله عزوجل "وَتُعَزِّمُ وُلاُوَتُوقِّرُ وُلاً" لَـ

القرآن الكريم ١٣٨ و

اور الله تعالی نے فرمایا: جو کوئی الله تعالی کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے تو پھریہ دلوں کا تقوی (پر ہیزگاری) ہے۔(ت)

قال الله تعالى " وَمَن يُّعَظِّمُ شَعَا بِرَاللهِ فَانَّهَامِنْ تَقُوَى اللهِ فَانَّهَامِنْ تَقُوَى التُعُوْبِ ال

علامه سید جعفر برزنجی مدنی عقد الجومر میں فرماتے ہیں:

بے شک حضور صلی الله تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے ذکر کرنے کے موقع پرائمہ صاحب روایۃ اور صاحب مشاہدہ نے قیام کو مستحن قرار دیا ہے۔ للذااس خوش نصیب کے لئے خوشخبری ہوکہ جس کی نگاہ میں آنخضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم کی تعظیم بجالانا اس کا غایۃ مقصد اور قرار نگاہ کا محل ہو۔ والله تعالی اعلم (ت)

وقد استحسن القيام عند ذكرمولده الشريف صلى الله تعالى عليه وسلم ائمة ذورواية ورؤية فطوبي لمن كان تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم غاية مرامه ومرماة 2\_والله تعالى اعلم

مسئله ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷: مسئوله بنے خال سودا گرپارچه بریلی محلّه ناله متصل کره ماندرائے ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۳۴ س

كيافرمات بين علمائ دين ومفتيان شرع متين مسائل ذيل مين:

(۱) طوا نف جس کی آمدنی صرف حرام پرہے اس کے یہاں مجلس میلاد شریف پڑھنا اور اس کی اسی حرام آمدنی کی منگائی ہوئی شیرینی پر فاتحہ کرناجائزہے یانہیں؟

(۲) مجلس میلاد شریف میں بعد بیان مولود شریف کے ذکر شہادت امام حسین رضی الله تعالیٰ عنه اور واقعات کر بلاپڑھنا جائز ہے یانہیں؟

(۳) رافضیوں کے محرم میں ذکر شہادت ومصائب شہداء بیان کرناوسوز خوانی ومرثیہ مصنفہ انیس ودبیر پڑھناجائز ہے یا نہیں؟ الجواب:

(۱)اس مال کی شیرینی پر فاتحہ کر ناحرام ہے مگرجب کہ اس نے مال بدل کر مجلس کی ہو،اور یہ لوگ جب کوئی کار خیر کر ناچاہتے ہیں توابیاہی کرتے ہیں اور اس کے لئے کوئی شہادت کی حاجت نہیں،اگروہ کھے کہ میں نے قرض لے کریہ مجلس کی ہے اور وہ قرض اینے مال حرام سے اداکیا ہے تواس کا قول مقبول

القرآن الكريم ٢٢/ ٣٢

 $<sup>^{2}</sup>$ عقد الجوہر فی مولدالنبی الاز هرتر جمہ وجاشہ نور بخش تو کلی جامعہ اسلامہ لاہور  $^{2}$ 

ہوگا کہانص علیہ فی الھندیۃ وغیر ھا ( جیبا کہ فآلوی عالمگیری اور اس کے علاوہ دوسرے فآووں میں اس مسلہ کی تصریح کی گئی۔ت) بلکہ شیرینی اگراہنے مال حرام ہی ہے خریدی اور خرید نے میں اس پر عقد ونقد جمع نہ ہوئے یعنی حرام رویبہ د کھا کر اس کے بدلے خرید کروہی حرام روپیہ نہ دیا ہو تومذہب مفتٰی بہیر وہ شیرینی بھی حرام نہ ہو گی جوشیرینی اسے خاص اُجرت زنا ماغنا میں ملی بااس کے کسی آ شنانے تحفہ میں جمیجی یااس کی خریداری میں عقد و نقد مال حرام پر جمع ہوئے وہ شیرینی حرام اور اس پر فاتحہ حرام ہے، بیہ حکم توشیرینی وفاتحہ کاہوامگران کے یہاں جاناا گرچہ میلاد شریف پڑھنے کے لئے ہومعصیت بامظنہ معصیت با تہمت یامظنہ تہت سے خالی نہیں اور ان سب سے بیخے کا حکم ہے۔ حدیث میں ہے:

من كان يؤمن بالله واليوم الأخر فلايقفن مواقع جو الله عزوجل اور قيامت كے دن پرايمان لاتاہے وہ مر كر تہمت کی جگہ نہ کھڑ اہو۔

توان کی چوکی اور فرش اور مر استعالی چیز انہیں احمالات خباثت پر ہے، پھر جواہل تقوی نہیں اسے ان کے ساتھ قرب، آگ اور ہارود کا قرب ہےاور جواہل تقوی ہےاس کے لئے وہ لوہار کی بھٹی ہے کہ کیڑے جلے نہیں نوکالے ضرور ہوں گے بھرا پنے نفس پراعتاد کرنااور شیطان کودور سمجھنااحمق کاکام ہے ومن رتع حول الحمی اوشک ان یقع فیہ جورمنے کے گرد چرائے گا مجھی اس میں یر بھی جائے گا۔والله تعالیٰ اعلمہ۔

(۲) علمائے کرام نے مجلس میلاد شریف میں ذکرشہات سے منع فرمایا ہے کہ وہ مجلس سرور ہے ذکر حزن اس میں مناسب نہیں كما في مجمع البحار (جيباكه مجمع البحار ميں ہے۔ت)والله تعالى اعلمر

(٣) حرام ہے ع

كندبهم حبنس ماهم حبنس يرواز (ہم جنس اینے جیسے ہم جنس کے ساتھ پرواز کرتا ہے۔ت)

حدیث میں ارشاد ہوا: لا تجالسو همه <sup>2</sup> اُن کے پاس نه بیٹھو۔ دوسری حدیث میں فرمایا: من کثر سواد مع قومر فهو منهمه <sup>3</sup> (جو کسی قوم کا مجمع بڑھائے وہ انہیں میں سے ہے۔ والله تعالی اعلیمہ

مراقي الفلاح على هامش الطحطاوي بأب ادراك الفريضه نور محمر كارخانه تحارت كراجي ص ٢٣٩

<sup>2</sup> كنزالعمال مدث ٣٢٣٦٨ مؤسسة الرساله بيروت ١١١ ٥٢٩

<sup>3</sup> تاريخ بغداد ترجمه عبدالله بن عتاب ١٦٧٥ دار الكتاب العربي بيروت مم مهم، كنز العمال حديث ٢٨٧٣ مؤسسة الرساله بيروت ٩٦ ٢٢

مسئله ۱۳۹۸: مرسله مولوی محمر واحد صاحب کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسئلہ میں کہ ذکر میلاد مبارک بہ تعین ایام و شخصیص رہجے الاول شریف یا بہ تقرر یاز دہم ودیگر تواریخ اعراس مشاکع کرام رضوان الله تعالی علیم اجمعین اپنے گھروں میں مسجدوں میں درود شریف یا قرآن مجید کاپڑھناپڑھانا یادواز دہم شریف تک مرروز مجلس ذکر میلاد کرنا اور حاضرین سامعین ذکر اقدس کو مشائی دینا یا کھانا کھلانا یعنی فرح وسرور ولادت اقدس یا بیام وصال ارباب کمال میں زیادتی عبادت وصدقہ و مبرات اور نظم میں نعت حضرت سیدالمنعو تین صلی الله تعالی علیہ وسلم کا بخوش الحانی پڑھنا جائز ہے یا نہیں ؟ بیتنوا تو جروا (بیان فرمائے اجرپائے۔ ت)

ذكر حضور سيدالمحبوبين صلى الله تعالى عليه وسلم نورايمان وسرور جان بان كاذكر بعينه ذكرر حمن بـقال تعالى:

"وَ مَا فَعْنَالَكَ فِهِ كُوكَ أَنْ اللهِ عليه الصلوة والسلام حاضر بارگاه اقدس حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم ہوئے اور عرض كى حضور كارے بعد سيد ناجر ائيل عليه الصلوة والسلام حاضر بارگاه اقدس حضور سيد عالم صلى الله تعالى عليه وسلم ہوئے اور عرض كى حضور كارب فرمانا ہے:

| کیاتم جانتے ہو میں نے کیسے بلند کیا تمہارے لئے تمہاراذ کر۔                                                          | اتدرى كيفرفعت لكذكرك                 |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|
| حضوراقدس صلى الله تعالى عليه وسلم نے عرض كى: الله اعلم (الله تعالى خوب جانتا ہے۔ت) ارشاد ہوا:                       |                                      |  |
| اے محبوب! میں نے تمہیں اپنی یاد میں سے ایک یاد کیا کہ                                                               | جعلتكذكرامن ذكرى فمن ذكرك فقدذكرني 2 |  |
| جس نے تہہاراذ کر کیا بیٹک اس نے میراذ کر کیا۔                                                                       |                                      |  |
| ۔<br>اور ماہ ربیج الاول شریف اس کے لئے زیادہ مناسب، جیسے دور قرآن وختم قرآن کے لئے ماہ رمضان کہ اسی مہینے میں اترا، |                                      |  |

ور ماہ رہے الاول سریف آئ کے لیے ریادہ مناسب، جیسے دور قرآن و سم قرآن کے لیے ماہ رمضان کہ آئی جیلیے بیل امراء

ماہ رمضان شریف وہ بابر کت مہینہ ہے کہ جس میں

"شَهُرُ مَ مَضَاتَ الَّذِي ثَنَ أُنْزِلَ

القرآن الكريم ١٩٨٣م

<sup>2</sup> الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الباب الاول الفصل الاول المطبعة الشركة الصحافيه مهرار 10

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan منافی رضونه

فِيْدِوالْقُرُّانُ" <sup>1</sup>

يهال اس عالم ميں حضور سيدعالم صلى الله تعالى عليه وسلم كارونق افروز ہو ناماه رئيج الاول ميں ہوا وللذا حضوراقدس صلى الله تعالی علیہ وسلم روز جان افروز دوشنبہ کوروزہ شکرکے لئے خاص فرماتے اور اس کی وجہ یوں ارشاد فرماتے کہ فیہ ولدت وفیہ ا نیزل علی " (اسی دن میں پیداہوا اور اسی دن مجھ پر کتاب اُتری۔ یہ تحضیصات بوجہ مناسات ہیں تو اُن پر طعن جہل ہے ملا مناست شخصیص کو توفرمایا گیا صومریومر السبت لالک ولاعلیک ³لیعنی روزه کے لئے روز شنبہ کی شخصیص نه مختجے نافع نه مضر، تو مناسبات جلیلہ کے باعث تخصیص پر کیااعتراض ہوسکتاہے ہاں تخصیص بمعنی توقف کہ اوروں ہوہی نہ کے بابمعنی وجوب نثر عی کہ اس دن ہو ناشر عاًلازم اور دوسرے دن ناجائز ہوضرور باطل ہے مگروہ ہر گز کسی کے ذہن میں نہیں کوئی جاہل سا جاہل بھی الياخيال نہيں كرتاولكن الوهابية قوم لايعلمون (وہائي ايسے لوگ ہيں جو كچھ نہيں جانتے۔ت) يہي حال ياز دہم ودواز دہم وتواریخ وصال محبوبان ذوالحلال کا ہے اور او قات فاضلہ میں تکثیراعمال صالحہ بلاشبہ مطلوب ومندوب ہے جس پر قرآن عظیم واحاديث كثيره ناطق ان من افضل ايامكم الجمعة فأكثر وافيها من الصلوة على 4 (بلاشيه تمهارے مفتہ كے تمام دنوں میں سے سب سے افضل دن روز جمعہ ہے،للذااس دن سب دنوں سے زیادہ مجھ پر درود شریف پڑھو۔ ت) درودخوانی و تلاوت قرآن مجید واطعام طعام وصد قات ومبرات کی خوبیال ضروریات دین سے ہیں محتاج بیان نہیں اور شیرینی کی شخصیص میں فوائد عدیدہ ہیں،ایک توبیہ کہ قلب المؤمن حلویجب الخلُو مسلمان کادل میٹھا ہے مٹھاس کو دوست رکھتا ہے۔ وم وه روزانه عام لو گوں کے استعال میں نہیں آتی وکل جدید لذیذ ومن وافق من اخیه شهوة غفرله (مرنئ چیز ذا نقه دار ہوتی ہے اور جو کوئی این بھائی سے اس کی جاہت میں موافقت کرے تواس کے گناہ بخش دئے گئے۔ت) سوم حسب عرف اغنیا کو بھی اس کے لینے میں ماک نہیں ہوتا بخلاف اس کے کہ روٹی مانٹی جائے۔

القرآن الكريم ٢/ ١٨٥

<sup>2</sup> مسنداحيد بن حنبل حديث ابي قتادة الانصاري المكتب الاسلامي بيروت 1/ ٢٩٩ و ٢٩٩

<sup>3</sup> مسنداحمد بن حنبل حديث الصماء بن بسر المكتب الاسلامي بيروت ٢/ ٣٦٨

<sup>4</sup> سنن ابي داؤد كتاب الصلوة بأب تفريع ابواب الجمعة آ فتات عالم يريس لا بور ال ١٥٠

چہارم جو چیز محبوبان خدا سے منتسب ہوجائے سزاوار تعظیم ہوجاتی ہے، شیرینی اس کے لئے زیادہ مناسب کہ اس میں چیز بھینکنے کی نہیں ہوتی۔ کی نہیں ہوتی۔ نعت شریف ذکراقد س ہے اور اس کاخوشی الحانی سے ہونا مورث زیادت شوق و محبت۔ المام قسطلانی رحمہ الله تعالی نے مواہب اللدنیہ شریف میں تصریح فرمائی کہ حضوراقد س صلی الله تعالی علیہ وسلم کی مدح شریف الحان خوش کے ساتھ سننا محبت حضور کو ترقی دیتا ہے '،اور ولادت اقد س پر اظہار فرحت وسرور خود نص قرآن سے مامور۔قال الله تعالیٰ:

تم فرماؤ کہ الله کے فضل اور اس کی رحمت جاہئے کہ اسی پر فرحت وسر ور کریں۔ " قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِ ٩ فَبِـ لَٰ اللَّهِ فَكُوالْ " 2

انسان العیون میں ہے: بعض صالحین خواب میں زیارت جمال اقدس سے مشرف ہوئے عرض کی یار سول الله! یہ جو لوگ ولادت حضور کی خوش کرتے ہیں، فرمایا: مَنْ فَرَحَ بِنَا فَرَحْنَا بِه قجو ہماری خوش کرتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم۔والله تعالیٰ اعلمہ۔

مسئله ۳۹۹: ازرائے بریلی محلّه جہان متصل مکان سید فداعلی چنگی انسیکٹر مرسله حافظ قمرالحن صاحب ۲۳ شعبان ۳۳۵اھ وارد حال بریلی شہامت گنج۔

کیافرماتے ہیں علائے دین اس مسلم میں کہ ایک شخص سنی مسلمان از سرتا پا معصیت میں مبتلا ہے اس نے محض اپنی نجات کاذر بعیہ خیال کرکے مجلس میلاد شریف منعقد کی ہواور نہایت و فور شوق سے ذکر رحمۃ للعالمین سرکار دوعالم اپنے آقائے نامدار کا بکثرت سننااختیار کیا ہواور نماز بھی پڑھتا ہواور بچ بھی بولتا ہواور حلال کمائی مجلس میں صرف کرتا ہو، مسکین الطبع رقیق القلب شریف ابن شریف ہواور اچھ لوگ اسے اچھا سبحتے ہوں اور بدباطن لوگ اسے براسبحتے ہوں اس کے یہاں میلاد شریف پڑھنا اور جاکرسننا جائز ہے یا نہیں اور اس کو محفل میلاد مقرر کرنا اور ذکر سرورعالم سنناچاہئے یا نہیں ؟ اور جو شخص میلاد خوال اپنی بدباطنی سے اس کے یہاں مجلس پڑھنے نہ جائے اور دوسروں کوروکے اور اس کی برائی ناکردہ کی تہت لگائے وہ گنہگار ہے یا نہیں ؟

<sup>1</sup> الموابب اللدنيه المقصد السابع محبة ذكره صلى الله تعالى عليه وسلم المكتب الاسلامي بيروت ١٣١١ ١١١ ١١١

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١٠/ ٥٨

<sup>1</sup> انسان العيون

# الجواب:

ا گریہ بیان واقعی ہے کہ اچھے لوگ اسے اچھا سبھتے ہیں توبد باطنوں کے براسبھنے سے برانہیں ہوسکتا، نہ لوگوں کی بدگمانی سے کوئی اثر سوااس کے کہ بدگمانی کرنے والے خود ہی گنرگار ہوں، قال الله تعالیٰ:

اے ایمان والو! بہت سے گمانوں سے بچو اس لئے کہ بعض گمان گناہ ہیں۔(ت)

"يَاَيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اجْتَنِبُو اكْثِيْرًا قِنَ الظَّنِّ ۚ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِ إِثْمُّ" 1

جھوٹی تہمت رکھنے والا سخت گنہگار ومستحق عذاب ہے اور اس بناپر اس کے یہاں مجلس مبارک پڑھنے سے لوگوں کو رو کنامناع للخید ہونا ہے۔ظاہر سوال کاجواب تو یہ ہے اور واقع کاعلم الله عزوجل کو۔والله تعالی اعلمہ۔

مهمر بيع الاول ٢٣٣١ه

ازبدایون اسلام نگر مرسله عزیز حسن کانسٹبل

مسکله ۴۴۰:

کیافرماتے ہیں علائے دین شرع متین ان مسکول میں:

(۱) حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں کوئی پیشین گوئی قرآن وحدیث میں ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو حوالہ کتاب وسطر وصفحہ سے ہو۔

(۲)اگر مجلس که جس میں ذکر شہادت حضرت امام زمان علیہ السلام ہو اور واقعات صیح ذکر کئے جائیں اور وہ ماہ محرم میں ہو علاوہ ازیں اپنے دوستوں اور سامعین کو پچھاز فتم شیرینی ختم مجلس پر تقتیم کی جائے توجائز ہے یا ناجائز؟ الجواب:

(۱) قرآن مجید میں تمام ماکان ومایکون کابیان ہے،

الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ہم نے آپ پرایک عظیم کتاب نازل فرمائی جومرچیز کاواضح بیان ہے۔(ت) قال الله تعالى " نَزَّلْنَاعَلَيْكَ الْكِتْبَ تِبْيَا تَالِّكُلِّ شَيْءٍ " -

اور حدیثوں میں شہادت شریفه کاصاف ذکر ہے،امام ابن حجر مکی رحمة الله تعالی علیه کی صواعق محرقه وغیر ہامیں اُن کی تفصیل ہے۔والله تعالی اعلمہ

(۲) جبکه روایات صحیحه بروجه صحیحه بیان کی جائیں اور غم پروری وغیره ممنوعات شرعیه نه ہوں توذ کر شریف

القرآن الكريم ١٢/١٥

<sup>2</sup> القرآن الكريم ١٦/ ٨٩

باعث نزول رحمت اللی ہے اور تقسیم شیرینی ایک سلوک حسن۔ والله تعالی اعلمہ مسئلہ ۳۰۰۳ اور تقسیم شیرینی ایک سلوک حسن۔ والله تعالی اعلمہ مسئلہ ۳۰۳۲ اور مسئولہ منٹی شوکت علی صاحب محرر چونگی ۸ محرم الحرام ۳۳۹ اور (۱) کیا حکم ہے اہل شریعت کا اس مسئلہ میں کہ رافضیوں کی مجلس میں مسلمانوں کا جانا اور مرشیہ سننا، ان کی نیاز کی چیز کالینا خصوصاً آٹھویں محرم کو جبکہ ان کے یہاں حاضری ہوتی ہے کھانا جائز ہے یا نہیں؟
خصوصاً آٹھویں محرم کو جبکہ ان کے یہاں حاضری ہوتی ہے کھانا جائز ہے یا نہیں؟
(۲) محرم میں بعض مسلمان مرے کپڑے بہتے ہیں اور سیاہ کپڑوں کا کیا حکم ہے؟
الجواب:

(۱) جانااور مرثیہ سنناحرام ہےان کی نیاز کی چیز نہ لی جائے،ان کی نیاز نیاز نہیں،اور وہ غالباً نجاست سے خالی نہیں ہوتی، کم از کم ان کے ناپاک قلتین کاپانی ضرور ہوتا ہے،اور وہ حاضری سخت ملعون ہےاوراس میں شرکت موجب لعنت۔

(۲) محرم میں سبز اور سیاہ کپڑے علامت سوگ ہیں اور سوگ حرام ہے خصوصاً سیاہ کا شعار رافضیاں لیام ہے۔والله تعالی اعلمہ مسلم ۲۰۰۰: مسلم ۲۰۰۰: شعبان ۱۳۳۹ھ مسلم ۲۰۰۰: سن بیدوالے ۹

کیافرماتے ہیں علمائے دین اس مسئلہ میں کہ موجودہ زمانہ میں جو میلاد شریف مرق جہاور اس میں شیرینی وغیرہ تقسیم ہوتی ہے اور حضرات سیدان اہل بیت اطہار رضوان الله تعالی علیہم اجمعین کی جو نذر ونیاز وغیرہ محرم میں یاغیر محرم شریف میں ہوتی ہے اور حضرات سیدان اہل بیت اطہار رضوان الله تعالی علیہم اجمعین کی جو نذر ونیاز وغیرہ محرم میں یاغیر محرم شریف میں ہوتی ہے؟ ہے اس میں جا کر شرکت کر نااور کھانا پینا کیسا ہے جاس میں جو خواہ شیاہ میں ہواں کا کھانا پینا یاشرکت دینا کیسا ہے؟ اور جولوگ اس میں شرکت دینے سے یاشریک ہونے پر منع کرتے ہیں ان کے واسطے مولوی لوگ کیا حکم فرماتے ہیں؟

#### لجواب:

مجلس مبارک اور نیاز شریف که منگرات شرعیه سے خالی ہیں سب خوب و مستحسن ہیں اور ان میں شرکت باعث ثواب اور ان کا کھانا بھی جائز،اور جو ان کو بلاوجہ شرعی منع کرے باطل پرہے ہیہ وہابیہ کاکام ہے لیکن رافضی کے یہاں کی مجالس میں شرکت جائز نہیں، نہ اس کے یہاں کھانے میں گوشت ہے جائز نہیں، نہ اس کے یہاں کھانے میں گوشت ہے جب تو وہ قطعی حرام ومر دار ہے مگر یہ کہ ذرئے ہونا اور پکنا اور اس کے سامنے لانا سب مسلمانوں کے زیر نظر ہوا ہو کسی وقت مسلمان کی نگاہ سے غائب نہ ہوا ہو۔ روافض کے یہاں شرکت جولوگ منع کرتے ہیں حق پر ہیں۔ والله تعالی اعلمہ

مسله ۵۰ ۲۲ و ۲۲ و مسلو اعظم گره مسئوله سيداصغر على صاحب ۹ شعبان چهار شنبه ۳۹ ساه مسئله ۵۰ ۲۲ و ۲۰ که: کمافر مات بین علمات و بن که:

(۱) جو شخص شیعہ ہواور اپنے مذہب میں سخت ہواس سے مسلمان حفیوں کو محفل میلاد شریف پڑھانا چاہئے یانہیں بالخصوص الی حالت میں جبکہ وہ ایسی روایات پڑھتا ہے جس سے صحابہ اور سنی مذہب کی توہین ہوتی ہے۔

(۲) جو مسلمان سنی مذہب حنی کا پابند ہو وہ شیعوں کی مجلسوں میں شرکت کرے اور ان کے جلوس کا نتظام (مثل تاشہ، ڈھول، روشنی، جلوس گھوڑی کا جس کو دلدل تابوت کہتے ہیں) کرے اور اس شرکت کومذہب حنی کی روسے جائز سمجھے بالخصوص الی مجالس میں شرکت کرنا کہ جس میں روایات خلاف مذہب حنی پڑھی جاتی ہیں وہ کیسا ہے؟ بیپنوا تو جروا الجواب:

(۱) رافضی سے مجلس شریف پڑھوانا حرام ہے،

اس لئے کہ اس کو آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے حالانکہ شریعت میں لوگوں پر اس کی توہین و تذلیل ضروری ہے، حبیباکہ تبیین الحقائق وغیرہ میں مذکورہے۔(ت)

لان فى تقديمه تعظيمه وقد وجب عليهم اهانته شرعاً، تبيين الحقائق وغيرها ـ

یہ اسی حالت میں ہے کہ وہ کوئی بات کسی صحابی یامذہب اہلسنت کی توبین نہ کرے اور اگرایسا کرتا ہے توجودانستہ اس سے پڑھوائے فقط مر تکب حرام نہیں بلکہ اس کی طرح گراہ رافضی ہے۔والله تعالیٰ اعلمہ۔

(۲) مجالس روافض اور ان خرافات میں شرکت حرام ہے اور اس کے جائز سمجھنے پر سخت حکم ہے اگر ان مجالس میں مذہب اہلسنت پر حملہ ہوتا ہو توان میں شرکت پر راضی نہ ہوگامگر گمراہ۔والعیاذ بالله تعالی اعلمہ۔

مسئلہ ۷۰۰: از سورت سگرامپورہ محلّہ مولوی اسلمبیل مرحوم مسئولہ غلام رسول بن عبدالرحیم ۱۲ مضان ۱۳۳۹ھ کیافرماتے ہیں علمائے کرام کہ چنداشخاص نے گیار ہویں شب مرمہینہ میں مجتمع ہو کر بغرض ایصال ثواب

 $<sup>^{1}</sup>$ تبيين الحقائق بأب الإمامت والحدث في الصلوة المطبعة الكبرى بولاق مصرا $^{1}$ 

روح پر فتوح حضرت محبوب سبحانی سید نا عبدالقادر جیلانی رضی الله تعالی عنه کے درود شریف کی تسبیح و کلمه تہلیل وسورہ اخلاص شریف کے بعد یاغوث یاغوث یاغوث کے ساتھ تشبیح پڑھتے ہیں آیا یہ شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ در صورت جائز ہونے کے بجائے اس کے درود شریف یاکلمہ تہلیل وغیرہ اذکار پڑھیں تو کیسا؟ بیتنوا تو جروا (بیان فرمایئے اجرپائے۔ت) المجواب:

جائز ہے کوئی حرج نہیں اور درود شریف یا تنہیج و تہلیل کا اس سے افضل ہونا وجہ منع نہیں ورنہ سوا افضل الاذکار لااللہ الاالله مردعا وذکر ودرود شریف سب ممنوع ہو جائیں بلکہ تمام اذکار کہ قرآن خوانی ان سب سے افضل ہے بلکہ غیر او قات کر اہت نفل میں قرآن خوانی بھی کہ نماز نفل اس سے افضل ہے۔ یہاں ایک نکتہ اور قابل لحاظ ہے سائل نے وقت حاجت و مصیبت ندائے غیر الله کاجواز اپنامعتقد بتایا انبیاء واولیاء علیہم الصّلوة والسلام کی نداندائے غیر الله نہیں بلکہ الله ہی کی نداہے کہ وہی نسبت ملحوظ و مناط ندا ہے جس طرح کہ ملتقط ودر مختار وعالمگیریہ میں ہے:

التواضع لغير الله كے لئے تواضع حرام ہے۔

حالا نکہ انبیاء واولیاء اور مال باپ اور اساتذہ وغیر ہم کے لئے تواضع کے حکم سے قرآن وحدیث اور خود یہ کتابیں مالامال ہیں تو جہ وہی کہ ان کے لئے تواضع غیر الله کی تواضع نہیں الله ہی کے لئے ہے کہ اسی کی نسبت ملحوظ ہے اسی نکتہ سے غفلت کے سبب وہابیہ خذلیم الله تعالی شرک جلی میں گر فتار ہوئے اور مسلمانوں کو مشرک کہنے گئے انہیں انبیاء واولیاء وجود الہی کے مقابل مستقل وجود نظر آئے اور ان کی نداغیر خدا کی نداجانی، یو ہیں ان سے استمداد ان کی تعظیم ہر بات میں وہی غیریت واستقلال کا لحاظ رکھا اور "یُویْدُونَ اَن یُّفَوِّ قُوْا بَدِیْنَ اللّٰهِ وَسُ سُلِهِ " 2 (وہ چاہے ہیں کہ الله تعالی اور اس کے رسولوں کے در میان تفریق کریں۔ت) کے مصداق ہوئے، اس کازیادہ بیان ہمارے رسالہ الاستمداد و کشف ضلال دیو بند میں ہے۔ واللّٰہ تعالی اعلمہ مسئلہ ۲۰۰۸: از وڈنگر دایہ مہ کانہ گجرات گاڑی کے در وازہ متصل مکان چاندار سول مسئولہ عبدالرحیم احمد آبادی ۳۲ رمضان المبارک ۳۳ الله

کیا فرماتے ہیں علائے دین کہ سیّدالاولین والآخرین کی مجلس مبارک سے اہل محلّہ کو منع کرنا کیساہے؟

درمختار كتاب الحظروالاباحة باب الاستبراء وغيرة مطبع مجتباني وبلي ١٢ ٢٣٥ مطبع مجتباني وبلي ١٢ ٢٣٥ القد آن الكريم ١٨ ١٥٠

بيتنوا توجروا (بيان فرماؤاور اجرو ثواب ياؤـت)

## الجواب:

اگروہ مجلس شریف منکرات شرعیہ سے خالی ہو اور اس وقت منع کرنے کے لئے کوئی ضرورت خاصہ شرعیہ داعی نہ ہو بلکہ صرف اس بنا پر منع کرتا ہے کہ وہابیہ گمراہ بددین بلکہ کفار صرف اس بنا پر منع کرتا ہے کہ وہابیہ گمراہ بددین بلکہ کفار مرتدین ہیں۔واللّٰہ تعالٰی اعلمہ

# مسّلہ میلادے متعلق اعلٰیحضرت کاایک اہم اور مدلّل فتوٰی

جو پہلے اس جلد میں شامل نہ تھافتوی کی اہمیت کے پیش نظر ہم نے اسے اس مقام پر شامل کردیا ہے۔

بسم الله الرحلن الرحيمط

نحمده ونصلى على رسوله الكريمرط

مسله ۱۰۰۹: کیافرماتے ہیں علائے دین ومفتیان شرع متین اس مسله میں که محفل میلاد شریف وقیام بوقت ذکر ولادتِ المخضرت صلی الله تعالیٰ علیه وسلم کیاہے بعض لوگ اس قیام سے انکار کرتے ہیں بدیں وجہ کہ قرون ثلثہ میں نہ تھااور ناجائز بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ثقات علی سے خاص اس بارے میں منع وارد ہے، چنانچہ سیرت شامی میں ہے: هذا القیام بدعة لا اصل لھاً (یہ قیام بدعت ہے اس کی پھے اصل نہیں ہے۔ت) ان کے اقوال کا کیا حال ہے؟ بیتنوا تو جو وا (بیان فرماؤاجر پاؤ۔ت) المجواب:

الله تعالى نے اپنى نعمتوں كابيان واظهار اور اپنے فضل ورحمت كے ساتھ مطلقاً خوشى منانے كاحكم دياہے، قال الله تعالى:

اوراپنے رب کی نعمتوں کاخوب چر چا کرو۔ (ت)

"وَ أَمَّا بِنِعْمَةِ مَ بِّكَ فَحَدِّ ثُونَ " " 2

انسان العيون في سيرة الامين المامون بأب تسميته صلى الله تعالى عله وسلم محمدا واحمدا المكتبة الاسلاميه بيروت ال ٨٣

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٩٣/ ١١

# وقال الله تعالى:

(اے محبوب! آپ) فرماد یجئے کہ الله کے فضل اور اس کی رحمت (کے ملنے) پر چاہئے کہ (لوگ) خوشی کریں (ت)

"قُلْبِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْبَتِهِ فَيِنْ اللَّهِ وَبِرَحْبَتِهِ فَيِنْ اللَّهِ فَلْمَعْدَ حُوااً "

ولادت حضور صاحب لولاك تمام نعمتول كي اصل ہے،الله تعالى فرماتا ہے:

بیشک الله کابڑااحسان ہوا مسلمانوں پر کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا۔ (ت)

" لَقَدُمَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْبَعَثَ فِيهِمُ مَسُولًا " 2

#### اور فرماتاہے:

(اے محبوب!)اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت دونوں جہان کے لئے۔(ت) "وَمَا اَنْ سَلَنْكَ إِلَّا مَ حُمَةً لِّلْعُلَمِينَ @" 3

توآپ کی خوبیوں کے بیان واظہار کانص قطعی سے ہمیں حکم ہوااور کار خیر میں جس قدر مسلمان کثرت سے شامل ہوں اسی قدر زائد خوبی اور رحمت کا باعث ہے،اسی مجمع میں ولادت حضور اقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ذکر کرنے کا نام مجلس و محفل میلاد ہے۔امام ابوالخیر سخاوی تحریر فرماتے ہیں:

لیعنی پھر اہل اسلام تمام اطراف واقطار اور شہروں میں بماہ ولادت رسالت مآب صلی الله تعالیٰ علیه وسلم عمدہ کاموں اور بہترین شغلوں میں رہتے ہیں اور اس ماہ مبارک کی راتوں میں قتم قتم کے صدقات اور اظہار سرورو کثرت حسات و اہتمام قراء ق مولد شریف عمل میں لاتے ہیں اور اس کی برکت سے ان پر فضل عظیم ظاہر ہوتا ہے۔انتی۔(ت)

ثمر لازال اهل الاسلام في سائر الاقطار والمدن يشتغلون في شهر مولدة صلى الله عليه وسلم بعمل الولائم البديعة المشتملة على الامور البهجة الرفيعة ويتصدقون في لياليه بانواع الصدقات و يظهرون السرور يزيدون في المبرات ويهتمون بقرأة مولدة الكريم ويظهر عليهم من بركاته كل فضل عميم 4 انتهى.

القرآن الكريم ١٠/ ٥٨

<sup>2</sup> القرآن الكويم ١٦٣/

<sup>3</sup> القرآن الكريم ١٢١ ١٠٠

<sup>4</sup> انسان العيون بحواله السخاوى بآب تسميته صلى الله عليه وسلم محمداوا حمدا المكتبة الاسلاميه بيروت ا/ ٨٣، اعانة الطالبين فصل في الصداق مطلب في فضل عمل المولد النبوي صلى الله عليه وسلم بيروت ٣٠ ٣٢٥ ٣٢

اور قول بعض کا کہ میلاد بایں ہیئت کذائی قرون ثلثہ میں نہ تھا ناجائز ہے، باطل اور پراگندہ ہے،اس لئے کہ قرون وزمانہ کو حاکم شرعی بنانا درست نہیں یعنی یہ کہنا کہ فلاں زمانہ میں ہو تو کچھ مضائقہ نہیں اور فلان زمانہ میں ہو تو باطل اور ضلالت ہے حالانکہ شرعاً وعقلاً زمانہ کو حکم شرعی یا کسی فعل کی تحسین وتقبیح میں دخل نہیں،نیک عمل کسی وقت میں ہو نیک ہے اور بدکسی وقت میں ہو برا ہے۔

پس حدیث شریف میں ہے: جس نے اچھاطریقہ ایجاد کیا تو اس کو اپنے ایجاد کرنے کا ثواب بھی ملے گا اور جو اس طریقے پر عمل کریں گے ان کا اجر بھی اسے ملے گا۔ اسی قتم کا ایک قول سید ناعمر فاروق رضی الله عنه کا بھی دربارہ تراوت کے ہے کہ یہ اچھی برعت ہے۔ (ت)

ففى الحديث الشريف من سن سنة حسنة فله اجرها واجر من عمل بها أومن هذا النوع قول سيّدنا عمررضى الله تعالى عنه في التراويح نعمت البدعة 2-

تو نابت ہواکہ مرامر مستحدث دردین خواہ قرون ثافتہ میں ہویا بعد بمقتضائے عموم "صن" کہ حدیث میں "صن سنّ سنّة "میں مذکور ہے اگر موافق اصول شرعی ہو تو مذموم اور مخود و مقبول ہوگا اور اگر مخالف اصول شرعی ہو تو مذموم اور مردود ہوگا۔قال عیاض المالکی (قاضی عیاض مالکی رحمہ اللّٰه نے فرمایا:)

نی اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم کے بعد جو نیاکام نکالاگیا وہ برعت ہے اور برعت وہ فعل ہے جس کا پہلے وجود نہ ہو جس کی اصل سنت کے موافق اور اس پر قیاس کی گئی ہو وہ محمود ہے اور جواصول سنن کے خلاف ہو وہ ضلالہ ،اور نبی اکرم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کا قول مبارک

مااحدث بعد النبى صلى الله تعالى عليه وسلم فهو بدعة والبدعة فعل مالاسبق اليه فما وافق اصلا من السنة ويقاس عليها فهو محبود وما خالف اصول السنن فهو ضلالة ومنه قوله عليه الصلوة والسلام:

<sup>1</sup> صحيح مسلم كتاب العلم باب من سن سنة حسنة الغ قر كي كتب غانه كرا يى ١/٣ مسند احمد بن حنبل عن جرير بن عبدالله المكتب الاسلامية بيروت ١٨ ٣١١ ٢١ من ابن ماجه باب من سن سنة التي المركب كرا يي ص١٨

<sup>2</sup> صحيح البخارى كتاب الصيام باب فضل من قام رمضان قد يم كتب خانه كرا چى ار ٢٦٩، انسان العيون فى سيرة الامين المامون باب تسميته صلى الله عليه وسلم محمدا واحمدا المكتبة الاسلاميه بيروت ال ٨٣

"مربدعت گمراہی ہےالخ"اسی قبیل سے ہے۔(ت)

كلى ب عة ضلالة أالخر

اور سیرت شامی میں ہے:

برعت کو قواعد شرعیہ پرپیش کیاجائے گا تووہ جب وجو کے قاعدہ میں داخل ہو تو واجب، ہاا گر حرام کے تحت ہو توحرام، یامتحب کے تحت ہو تومتحب، یامکر وہ کے تحت ہو تومکر وہ، یا وہ مباح کے قاعدہ کے تحت ہوتو مباح ہو گی۔ (ت) تعرض البدعة على القواعد الشريعة فأذا دخلت في الإيجاب فهى واجبة اوفى قواعد التحريم فهى محرمة او المندوب فهي مندوبة او المكروة فهي مكروهة او المباح فهي مياحة 2

علامه عینی شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں:

اگر وہ برعت شریعت کے پیندیدہ امور میں داخل ہے تو وہ بدعت حسنہ ہو گی،اور اگر وہ شریعت کے ناپیندیدہ امور میں داخل ہے تووہ بدعت قبیحہ ہو گی انتہی۔ (ت)

ان كانت مهايندرج تحت مستحسن في الشرع فهي بدعة حسنة وان كانت مهايندرج تحت مستقبح في الشرعفهي باعة مستقيحة 3 انتهى ـ

ان عبارات سے ثابت ہوا کہ وہابیہ کابدعت کو صرف بدعت سیئہ میں منحصر جاننااور اس کی کیفیت کی طرف نظر نہ کرنا محض ادعااور باطل ہے بلکہ بعض برعت برعت حسنہ ہےاور بعض برعت واجبہ ہے جس کلیہ کے تحت داخل ہو وییا ہی حکم ہوگا،اور یہ شروع میں تح پر ہو چکا ہے کہ ذکرولادت شریف "وَ اَمَّا ابنِعْہَ وَ مَابِّكَ فَحَدِّتْ ثُمَّ " ^ (اور اپنے رب کی نعمت کاخوب چرجا کرو۔ ت) کے تحت میں ہے تو قطعاً مندوب ومشروع ہوا۔علامہ ابن حجر نے فتح المبین میں لکھا ہے:

مولد شریف اوراس کے لئے لو گوں کا

والحاصل ان البدعة الحسنة متفق على ندبها وعلى ليعن بدعت حسنه كے مندوب ہونے پراتفاق ہے اور عمل المولدواجتماع

<sup>2</sup> الحاوى للفتاذي بأب الوليمة حسن المقصد في عمل المولد دار الكتب العلميه بيروت الر 19۲

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> عمدة القارى شرح صحيح البخاري كتاب التراويح باب فضل من قامر رمضان بيروت ١٢٦ ا٢٦

<sup>4</sup> القرآن الكريم ١١٠/١١

| جمع ہو ناای قبیل سے ہے۔                                                                                                                  | الناس كذلك <sup>1</sup> _                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 14                                                                                                                                       | کیجے اس میں مجمع کی تصریح بھی موجود ہے،اور مسلم الثبوت میں ہے     |
| شرع کے عموم کو جحت ماننا اسلاف واخلاف میں بلاا نکار مشہور و                                                                              | شاعوزاع احتجاجهم سلفاً وخلفاً بالعبومات من غير نكير 2_            |
| معروف ہے۔ (ت)                                                                                                                            |                                                                   |
| اور پیر بھی اسی میں ہے:                                                                                                                  |                                                                   |
| مطلق پر عمل میں اطلاق کا لحاظ ہو تا ہے۔(ت)                                                                                               | والعمل بالمطلق يقتضى الاطلاق 3_                                   |
| تحریرالاصول علامه ابن الهمام اور اس کی شرح میں ہے :                                                                                      |                                                                   |
| اس پر عمل یوں کہ جس پر مطلق صادق آتا ہے اس میں حکم جاری                                                                                  | العمل به ان يجرى فى كل مأصدق عليه البطلق 4_                       |
| ٢وگا_(ت)                                                                                                                                 |                                                                   |
|                                                                                                                                          | قال الله تعالى (الله تعالى في فرمايات):                           |
| يعنى الله تعالى كاذ كر بكثرت كروتا كه فلاح پاؤ-                                                                                          | "وَاذْ كُرُوااللّٰهَ كَثِيْدِرًالَّعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ﴿ " 5    |
| اور نبی کریم صلی الله تعالی علیه وسلم کاذ کر بعینه خداکاذ کر ہے، حق سبحانه و تعالی اپنے پیارے نبی صلی الله تعالی علیه وسلم سے فرماتا ہے: |                                                                   |
| بلند کیا ہم نے تمہارے ذکر کو تمہارے واسطے۔                                                                                               | "وَمَهَ فَعَنَالِكَ ذِ كُرَكَ أَنَّ " <sup>6</sup>                |
| ) تفسير ميں سيد ناابن عطاقد س سرّہ العزيز سے يوں نقل فرماتے ہيں :                                                                        | امام علامه قاضی عیاض رحمة الله علیه شفاء شریف میں اس آیه کریمه کی |
| یعنی اپنے حبیب اکرم صلی الله تعالی علیه وسلم سے فرماتا ہے کہ میں                                                                         | جعلتکذکرامن ذکری فمن ذکرک ذکرنی <sup>7</sup> ۔                    |
| نے تم کو اپنے ذکر میں سے ایک ذکر بنایا پس جو تمہاری یاد کرے اس                                                                           |                                                                   |
| نے میری یاد کی۔                                                                                                                          |                                                                   |

انسان العيون بحواله ابن حجر باب تسميته صلى الله عليه وسلم محمدا واحمدا المكتبة الاسلاميه بيروت الم  $^1$ 

<sup>2</sup>مسلم الثبوت الفصل الخامس مسئله للعبوم صيغ مطبع الانصاري وبلي ص  $^2$ 

<sup>3</sup> مسلم الثبوت فصل المطلق مأدلٌ على فردمنتشر مطبع الانصاري وبلي ص١١٩

<sup>4</sup> التقرير والتحرير مسئلة الاكثر ان منتهى التخصيص جمع يزيد على نصفه الخ دار الفكر بيروت الر٧٢\_٧٦ ٣٦

<sup>5</sup> القرآن الكريم ١٨ ٥٥

<sup>6</sup>القرآن الكريم ١٩٨٨

<sup>7</sup> الشفاء بتعريف حقوق المصطفى الفصل الاول المكتبة الشركة الصحافية 1/ 10

www.muftiakhtarrazakhan.com - Tajushshariah Foundation, Karachi, Pakistan حلد۲۳ فتاوىرضويه

بالجمله کوئی مسلمان اس میں شک نہیں کر سکتا کہ حضرت سرور کا ئنات صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی یادو تعریف بعینہ خدا کی یاد ہے، پس حکم اطلاق جس جس طریقیہ ہے آپ کی یاد کی جائے گی حسن ومحمود رہے گی ایساہی قیام بوقت ذکر ولادت حضوراقد س صلی اللّٰہ تعالٰی علیہ وسلم،اوّلًا،اس کے جواز ثابت کرنے میں ہمیں ضرورت نہیں کیونکہ کل اشیاء میں حلّت ہے،جو کوئی عدم جواز کاد علوی کرےاس پر دلیل وبینہ ہے، ہمارے لئے صرف اتناہی کافی ہے کہ عدم جواز کی کوئی دلیل نہیں۔ حدیث شریف میں ہے:

الحلال مااحلّ الله في كتابه والحرام ماحرّم الله في كتابه الله تعالى نے جواني كتاب ميں حلال كرديا وه حلال ہے اور جو حرام فرمادیا وہ حرام ہے اور جس سے سکوت اختیار کیاوہ معاف ہے(ت)

وماسكت عنه فهو مهاعفاعنه أ

ہاں ہم قیام کے مستحن ہونے کا ثبوت بھی دیتے ہیں، نبی کریم صلی الله تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم وتو قیر مسلمانو <mark>کا عین ایمان</mark> ہادراس کی خوبی و تعریف قرآن عظیم سے مطلقاً ثابت ہے۔قال الله تعالى:

یے شک ہم نے متہبیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشی اور ڈرسناتا تاکہ اے لو گو! تم الله اور اس کے رسول برایمان لاؤ اور رسول کی تعظیم وتوقير كرو\_(ت)

" إِنَّا آَيْ سَلُنُكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّيً اوَّنَالًا اللهِ لِّتُؤْمِنُو ابِاللَّهِ وَسُولِهِ وَتُعَرَّسُ وَلُهُ وَتُوقِيُّ وَكُولُو تُوقِيُّ وَكُلِّ

## وقال الله تعالى:

اور جو الله کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پر ہیز گاری سے

" وَمَنْ يُتَّعَظِّمُ شَعَآ بِرَاللهِ فَإِنَّهَامِنْ تَقُوَى الْقُلُوبِ ﴿ " قَ

### وقال الله تعالى:

اور جوالله کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لئے اس کے رب کے یہاں کھلاہے(ت) "وَمَرْ، يُّعَظِّمْ حُرُمْتِ اللهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْكَ مَنْ اللهِ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

پس بوجہ اطلاق آیات حضوراقدس صلی الله تعالی علیہ وسلم کی تعظیم جس طریقہ سے کی جائے گی حسن ومحمود رہے گی اور خاص طریقوں کے لئے جداگانہ ثبوت کی ضرورت نہ ہو گی، ہاں اگر کسی طریقہ کی

أ جامع الترمذي ابواب اللباس بأب ماجاء في لبس الفراء امين كميني وبلي الر ٢٠٠٧ سنن ابن ماجه ابواب الاطعمة بأب اكل الجبن والسمن التيج ایم سعید کمپنی کراچی ص۲۴۹

<sup>2</sup> القرآن الكريم ٨م/ ٨و٩

القرآن الكريم ٣٢/ ٣٢ م

<sup>4</sup> القرآن الكريم ٢٢/ ٣٠

ممانعت شرعاً ثابت ہو گی تووہ بیشک ممنوع ہوگا۔امام ابن حجر مکی جوہر منظم میں فرماتے ہیں:

نی صلی الله تعالی علیه وسلم کی تعظیم تمام اقسام تعظیم کے ساتھ جس سے الوہیۃ اللہ میں شرکت لازم نہ آئے ہر طرح امر مستحن ہے ان سب کے نزدیک جن کی آئکھیں الله تعالی نے روشن کی ہیں انتھی۔خواہ شریعت کاورود خاص اس امر میں ہویانہ ہویہ اس لئے کہ مطلق تعظیم جس کی طرف اور جس پر متوجہ کی گئ تواسم کے ہر مسلی کوشامل ہوسکے۔(ت)

تعظیم النبی صلی الله علیه وسلم بجمیع انواع التعظیم التی لیس فیها مشارکة الله تعالی فی الالوهیة امر مستحسن عند من نور الله ابصارهم انتهی اسواء ورد الشرع بخصوصه اولم یرد ذلک لان مطلق التعظیم وماحث علیه والیه فلیعم کل مایسلی باسمه

جن کی آتھوں میں الله تعالی نے نور بصارت بخشاہ ان کے نزدیک ہے قیام بوقت ذکروالادت شریف آتحضرت صلی الله تعالی علیہ وسلم محض بنظر تعظیم واکرام حضوراقد س بجالاتے ہیں بیٹک حسن و محمود ہے تاو قتیکہ مشکرین خاص اس صورت کی ممانعت قرآن وحدیث سے خابت نہ کریں اور ان شاء الله تاقیامت اس کی ممانعت قرآن وحدیث سے خابت نہ کریں اور ان شاء الله تاقیامت اس کی وجہ نہایت روشن اور واضح ہے۔

واوًلًا: صدباسال سے علائے کرام اور بلاد اسلام میں یو نبی معمول ہے۔

علائے: اکمہ دین کی تقریح ہے کہ ذکریاک صاحب لولاک صلی الله تعالی علیہ وسلم کی تعظیم مثل ذات اقد س کے ہواور صورت تعظیم میں سے ایک صورت وقت قدوم معظم بجالائی جاتی ہے اور ذکرولادت حضور سیدالم سلین صلی الله تعالی علیہ وسلم کی تعظیم میں تشریف آوری کاذکرہے توبہ تعظیم ای ذکر کے ساتھ مناسب ہوئی۔

عالم دنیا میں تشریف آوری کاذکرہے توبہ تعظیم ای ذکر کے ساتھ مناسب ہوئی۔

خالیّا: وقت ولادت شریف حضور سرورکا نئات صلی الله تعالی علیہ وسلم کے ملائکہ تعظیم کے واسطے کھڑے ہوئے تھے شرف کا نشکل پیدا کرتے ہیں کیونکہ محد ثین کے نزدیک واقعہ مروبہ کی صورت اور تشکل پیدا کرنا مستحب ہے چنانچہ بخاری شریف کے اتھ دل میں کا تشکل پیدا کرنا مستحب ہے چنانچہ بخاری شریف کے کانشکل پیدا کرنا مستحب ہے چنانچہ بخاری شریف کے کانشکل پیدا کرنا مستحب ہے چنانچہ بخاری شریف کے کانشکل پیدا کرنا مستحب ہے چنانچہ بخاری شریف کے کانشکل پیدا کرنا مستحب ہے چنانچہ بخاری شریف کے ساتھ دل میں صفحہ تین میں روایت ہے کہ وقت نزول و تی رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم جریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دل میں طبحہ تین میں روایت ہے کہ وقت نزول و تی رسول اکرم صلی الله تعالی علیہ وسلم جریل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دل میں

الجوبر المنظم الفصل الاول مكتبه قادريه لابورص ١٢

ہلاتے تھے، حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما جس وقت میہ حدیث روایت کرتے تو اپنے لبوں کو ہلادیے جس طرح کہ رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم ہلاتے تھے، اور حضرت ابن جبیر بھی ہلاتے تھے جبیبا کہ حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہما کوہلاتے دیجھا <sup>1</sup>۔ پس جبکہ صحابہ اور تابعین رضوان الله تعالی علیہم اجمعین سے واقعہ مروبہ کا تشکل اور تمثل ثابت ہے توہم بھی واقعہ میلاد میں قیام ملا تکہ کا تشکل اور تمثل پیدا کرتے ہیں، باقی صحابہ کرام اور تابعین عظام کا قیام ملا تکہ کا تشکل نہ بنانا اور محفل میلاد شریف کو ہیئت کذائی کے ساتھ آراستہ نہ کرنا مسلزم منع شرعی نہیں۔امام احمد بن محمد بن قسطلانی بخاری مواہب لدنیہ میں فرماتے ہیں:

کسی کام کائیاجانا جواز کی دلیل ہے اور نہ کیاجانا منع کرنے کی دلیل نہیں الخ۔(ت)

الفعل يدل على الجواز وعدم الفعل لايدل على المنع النح.

علامه برزنجی عقد الجوام میں فرماتے ہیں:

بینک آپ صلی الله تعالی علیه وسلم کے میلاد شریف کے ذکر کے وقت کھڑ اہونے کوان اماموں نے جو صاحب روایت و درایت ہیں اچھاجانا ہے تواس شخص کیلئے سعادت ہے جس کی مراد و مقصود کی غرض نبی صلی الله تعالی علیه وسلم کی تعظیم ہوالخ۔ (ت)

قد استحسن القيام عند ذكر مولدة الشريف ائمة ذورؤية ودراية فطوني لمن كان تعظيمه صلى الله تعالى عليه وسلم مرامه ومرماة 3 الخ

علی الخصوص حرمین شریفین مکه معظمه ومدینه طیبه مبداه ومرجع دین وایمان کے اکابر علاه ومفتیان فضلائے مذاہب اربعه مدتوں سے میلاد مع قیام کرتے آئے اور اس کے جواز کافتوی دیتے آئے، پھران پرضلالت اور گمراہی کااطلاق کیو نکر ہو سکتا ہے۔ع چہ کفراز کعبه برخیز دکجاماند مسلمانی

ر ہاعبارت سیرت شامی سے استدلال، سووہ سب باطل، کیونکہ علامہ بر ہان الدین حلبی انسان العیون فی سیرت الامین المامون عبارت مذکورہ کو نقل کرکے شرح میں فرماتے ہیں :

لینی لیکن میہ برعت حسنہ ہے کیونکہ

اىلكن هىبىعةحسنةلانه

محيح البخارى باب كيف بدء الوى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قري كت خانه كراجي السم

المواهب اللدنيه

<sup>3</sup> عقد الجواهر في مولدالنبي الازهر جامع اسلاميه لا بورص ٢٥

| م بدعت مذمومه نہیں ہوتی۔(ت) | ليسكل بى عة من مومة أ_ |
|-----------------------------|------------------------|
| •//                         |                        |

اور اسی مقام میں ہے:

دین و تقوی میں امت کے عالم اور اماموں کے مقتداء امام تقی الدین سکی سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کے وقت قیام ثابت ہے اور آپ کے زمانہ کے مشاک نے اس معالمہ میں آپ کی پیروی کی ہے انتھی۔والله تعالی اعلم بالصواب والیه مرجع الوهاب۔(ت)

قد وجد القيام عند ذكراسه صلى الله عليه وسلم من عالم الامة ومقتداء الاثمة دينا وورعا الامام تقى الدين السبكى وتابعه على ذلك مشائخ الاسلام فى عصرة أنتهى والله تعالى اعلم بالصواب واليه مرجع الوهاب.

كتبه العبد المذنب احمدرضاً البريلوى عفى عنه بمحمد المصطفى النبى الامع صلى الله عليه وسلم

ت العبللذنب احدرضا البريلي عنى عنى عنى من المصطفح النبي الاتي ضلى الدُّعليه وسلم المحدى من السنال المدّعليه وسلم المحدى من السنال المحدود المصطفح احدوضا خان المحدود المحدود

سندوع يوگي.

انسان العيون في سيرة الامين المامون بأب تسميته صلى الله عليه وسلم محمدا واحمدا المكتبة الاسلامية بيروت ١٨٣/١

<sup>2</sup> انسان العيون في سيرة الامين المأمون بأب تسميته صلى الله عليه وسلم محمدا واحمدا المكتبة الاسلامية بيروت المم